



مری و العرب مری ازار و الدر و ایستان



•

•

.

•

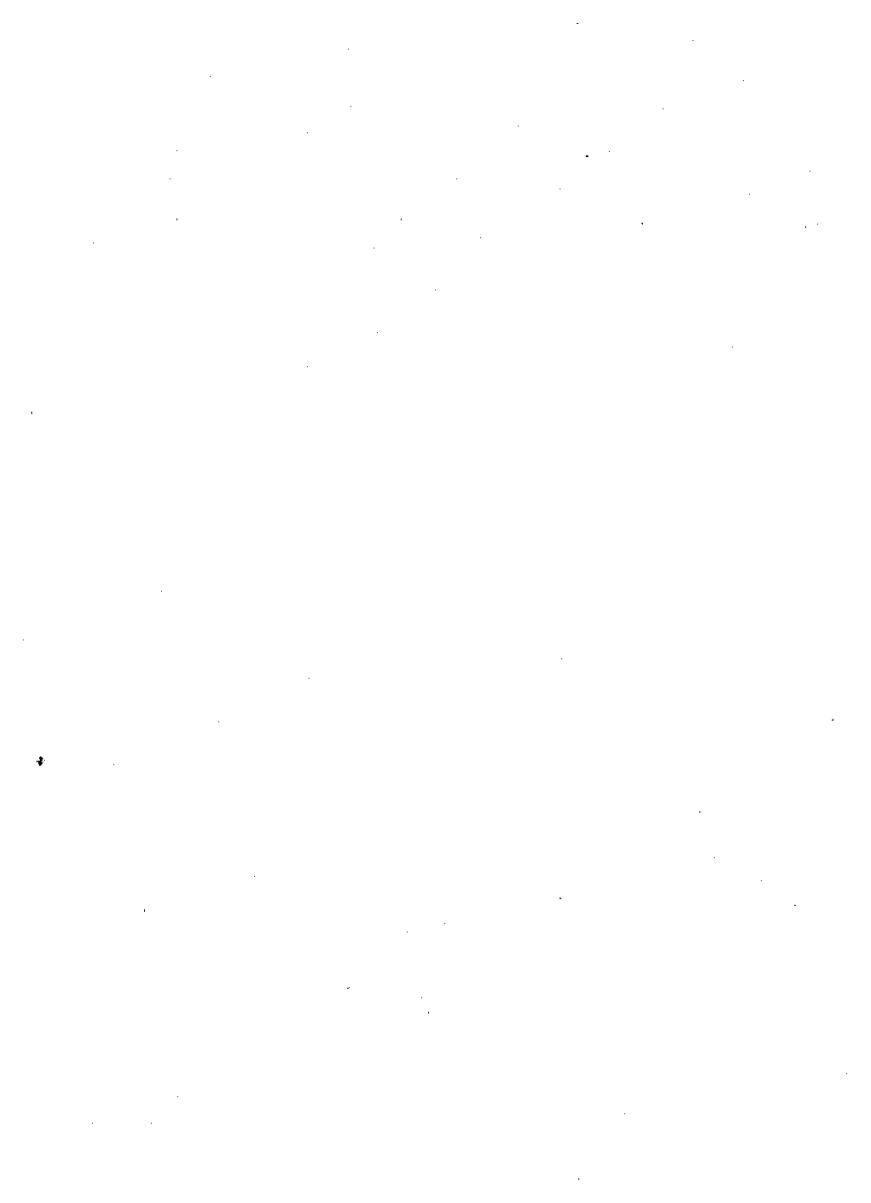



# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں۔

| نام كتاب مرميم التيم الروشرة بالإسلام كتاب من مرميم المتعلق ال |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مؤلفين، ( وَالرَّمُصطفَّ بِيدَ مِنْ وَالْكِرْمُصطفَّ الْبُعَا } مؤلفين، ( مُحَالِدُ النَّرِي مُعَلِقًا النَّالِي النَّلِي النَّالِي الْمُعْلِي النَّالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي النَّالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي النَّالِي الْمُعْلِي          |
| ر من مربی محرایات می ایران منوسی است.<br>رمبه فوائِد :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نظرِثانی: ما فظمحبُوبُ احتفان<br>طابع خالدمقبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مطبع فضل شريف برنترز<br>مطبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المن كرية المناسبة ال |

مكتبه رحمانيها قراء سينشر،غزني سٹريٹ،ار دوبازار،لا ہور۔ 7224228

مكتبه علوم السلاميدا قراء سينشر، غزني سٹريث، اردوبازار، لا ہور۔ 7221395

7211788

كتبه جوريه 18 اردوبا زار لا مور



|                  | ف کوشش ہے من      |                 |                   |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 177              |                   |                 | ىجامدە كابيان-    |
| IFQ              | نے کی ترغیب ۔     | زياده نيكيال كر | آ خریءمر میں      |
| ۱٬٬۰۰۰           | (                 | ہے بےشار ہیر    | بھلائی کے را۔     |
| 16A              |                   | ىيا نەروى       | طاغت میںم         |
|                  |                   |                 |                   |
| 147              | فأظت وتكهبانى -   | کے آ داب کی ح   | منت اوراس.        |
| کواللہ کے حکم کی |                   |                 |                   |
| کہا جائے وہ کیا  |                   |                 | •                 |
|                  |                   |                 |                   |
| نت ۱۸۴           | کے ایجاد کی ممانع | نئے نئے کاموں   | برعات اور <u></u> |
|                  | . جاری کیا        |                 |                   |
|                  | ت و گمراہی کی طر  |                 |                   |
|                  | ·                 |                 |                   |
|                  |                   |                 |                   |
|                  | . کابیان·         |                 |                   |
| ا فعل تول کے     |                   | _               | -                 |
|                  |                   |                 |                   |
|                  |                   |                 | _                 |
|                  |                   | 1 .             | - <del>-</del> -  |

### مقدمة الكتاب

#### باب الاخلاص

لوگ جن کا اکرام متحب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ بِيتِ كَا اكرام اورا نكى فضيلت -- ٣١٦ علاءُ پيژول اورفضيلت والے لوگول کء زت کرنا اور ان کو دوسرول ہے مقدم کرنا وران کواو نیجے مقام پر بٹھانا اور ان کے مرتبے کا یاس کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نیک لوگوں کی ملاقات اوران کے پاس بیٹھنا اوران سے ملنا اوران ہے دعا کرانا -----الله تعالیٰ کی خاطر محبت کی فضیلت اور اس کی ترغیب اور جس ہے محبت ہواس کو بتلا نا اور آگا ہی کے کلمات ۔۔۔۔۔ ۳۳۹ بندے ہے اللہ تعالی کی محبت کی علامت اور ان علامات کو عاصل کرنے کی ترغیب وکوشش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ صلحا صعفاءاورمسا کین کوایذ اسے بازر ہنا جاہے ---- ۳۴۶ احکام کولوگوں کے ظاہر کے مطابق جاری کریں گے باطن اللہ کے سیر دہوں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خثیت اللی کابیان ----- خثیت اللی کابیان (امیدو) رجاء کابیان ------رت تعالی ہے اچھی تو قع رکھنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۳۸۵ رتِ تعالٰی ہے خوف و امید (دونوں چیزیں) رکھنے کا بيان -----اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ملاقات کے شوق میں دنیا میں بےرغبی اور اس کو کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت -----بھوک بختی ' کھانے پینے اور لباس میں تھوڑے پرا کتفااور اس

ظلم کی حرمت اور مظالم کے لوٹانے کا تنکم ------مسلمانوں کے حرمات کی تعظیم اور ان کے حقوق اور ان پر شفقت ورحمت -----مسلمانوں کی بردہ بوشی کا حکم اور بلاضرورت ان کے عیوب کی اشاعت کی ممانعت ----- سهر مسلمانوں کی ضرور یات کی کفالت ------شفاعت کابیان ----- شفاعت کابیان لوگوں کے درمیان اصلاح ------فقراء عمنام اور كمز ورمسلمانوں كى فضيلت ------ ٢٥٣ ينتيم اور بيثيون اورسب كمز ورون اورمساكين و دريانده لوگون کے ساتھ زمی اوران پراحسان وشفقت کرنا اوران کے ساتھ تواضع اورعا جزی کاسلوک کرنا-----۲۲۰ عورتوں کے متعلق نصیحت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۲۲۹ خاوند کا بیوی ٹرخق ------ابل وعيال يرخرچ -----پندیده اورعمه و چیزین خرج کرنا ---------اینے گھروالوں اور باعقل اولا داوراینے تمام ماتخو ں کےاللہ تعالی کا حکم دینا ضروری ہے اور الله تعالی کے حکم کی مخالفت سے روکنا واجب ہے اور اور ممنوعہ کامول کے ارتکاب کی حالت میں ان کی تادیب کرنا اور مخالفت ہے ان کومنع کرنا پڑوی کاحق قوراس کے ساتھ حسن سلوک ------ raa مال 'باپ کے دوستول اور رشتہ داروں اور بیوی اور تمام وہ

جنازوں میں حاضر ہونا' محتاج کی خیر سمیری' ناواقف کی را ہنمائی اور دیگر بھلے کاموں میں شرکت کرنا جو آ دمی امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كرسكتا ہے اور ایذاء ہے اینے نفس کوروک سکتا ہے اور دوسروں کی ایذاء برصبر کرسکتا ہے ان سب کی نصیلت ------ ۹۹۹ نواضع اورمؤ منوں کے ساتھ نرمی کاسلوک ------- ۹۹ تکبراورخود پیندی کی حرمت ------ ۵۰۴ اعلیٰ اخلاق کا بیان ------------------------حوصلهٔ نرمی اور سوچ سمجه کر کام کر تا ------- ۵۱۵ عفوا در جہلاء سے درگز ر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تكاليف الثمانا ----- تكاليف الثمانا -----وین کی بے حرمتی پر غصه اور وین کی مدد و حمایت ----- ۵۲۴ حکام کورعایا پرشفقت ونری جاہیۓ ان کی خبرخواہی مدنظر ہوٴ ان برسختی' ان کے حقوق سے غفلت اور ان کے ساتھ فریب کاری نہ کرنی جا ہے ۔۔۔۔۔۔کاری نہ کرنی جا ہے عاول حکمر ان ------ ۵۳۲ جا ئز كاموں ميں حكام كى اطاعت كالازم ہونا اور گناہ ميں ان کی اطاعت کا حرام ہونا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عہدے کا سوال ممنوع ہے جب عہدہ اس کے لئے متعین نہ ہوتو عہدہ جھوڑ دینا جا ہے اس طرح ضرورت کے وقت بھی عهده جيمور دينا جا ہيے -----بادشاہ اور قضاۃ کو نیک وزیرمقرر کرنا جاہیے اور برے ہم مجلسوں ہے بچنا جا ہے -----ا پیے آ دمی کوحکومت و قضاء کا عہدہ دیناممنوع ہے جواس کے

طرح دیگرمرغوب نفس اشیاء جھوڑنے کی فضیلت ۔۔۔۔ ۴۱۸ قناعت و میانه روی کا حکم اور بلا ضرورت سوال کی مزمت ----- ۲۸۳۸ بغیرسوال اور جھا تک کے لینے کا جواز -----------کما کر کھانے کی ترغیب اور سوال اور تعریض سے بیچنے کی تاكيد ------الله پراعتماد کر کے بھلائی کے مقامات پرخرچ کرنا ---- ۴۵۸ بخل کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایثارو بمدردی ----- ۱ آ خرت کے معاملات میں باہمی مقابلہ اورمتبرک چیزوں کو زياده طلب كرنا ------ ٣١٠٠٠ نا ده طلب كرنا شکر گزار غنی کی فضیلت اور وہ وہ ہے جو مال کو جائز طریقے ے لے اور مناسب مقامات پرخرچ کرے اور موت کی یاد اور تمناؤل میں کمی -------مردوں کے لیے قبروں کی زیارت مستحب ہے اور زیارت کسی جسمانی تکلیف کی وجہ ہے موت کی تمنا مکروہ ہے مگر دین میں فتنہ کے خوف ہے کوئی حرج نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یر میز گاری اختیار کرنا اور شبهات کا جھوڑ نا------ ۹۸۹ لوگوں اور زیانے کے بگاڑ' دین میں فتنہ اور حرام میں مبتلا ہونے کے خوف کے وقت علیحد گی اختیار کرنا بہتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لوگوں کے ساتھ میل جول' جمعہ اور جماعتوں میں شرکت' ذکر اور بھلائی کے مقامات پر حاضری بیاروں کی عیادت

برمعزز کام میں دائیں ہاتھ کومقدم رکھنا ------ ۵۷۸

# كتاب آداب الطعام

كھانے كے آغاز ميں بسم الله اور آخر ميں الحمد لله كہنا -- ٥٨٣ کھانے کے عیب نہ نکالے بلکہ تعریف کرے ۔۔۔۔۔ ۵۸۷ روزہ دار کے سامنے کھانا آئے اور وہ روزہ افطار نہ کرے تو كياكي؟ -----ممم جب مدعو ( کھانے پر بلائے گئے ) کے ساتھ اور آ دمی ( بن بلائے) چلا جائے تو وہ کیا کہے؟ -----------اینے سامنے سے کھانا اور نامناسب انداز سے کھانے والے کو تا ديب ونفيحت ------ ٥٩٥ ۔اجتماعی کھانے میں دوسروں کی رضامندی کے بغیر دو کھجوروں وغیرہ کو ملا کر کھا نامنع ہے ------ ٥٩٥ جو کھا کرسیر نہ ہوتا ہووہ کیا کہ اور کیا کرے؟ ------ ٥٩٠ پیالے کی ایک طرف سے کھانااور درمیان سے کھانے ک ممانعت -----الميك لگاكر كھانا مكروہ ہے ------تین انگیوں سے کھانا اور انگلیاں چا ٹنامستحب ہے اور چا نے ے پہلے یونچھنا کروہ ہے گرے ہوئے لقمے کوصاف کر کر کھانا اورانگلیاں جا نے کے بعد کلائی وقدم پر ملنا ---- ۵۹۳ كهانے ير ہاتھوں كااضافه ----- 200 ینے کے آ داب برتن ہے باہر تین مرتبہ سانس لینامتحب ہے اور برتن میں سانس لینا مکروہ ہے اور برتن دائیں ہے شروع کر کے دائیں ہی طرف بڑھاتے جانا ------- ۵۹۷

حصول کے لئے حص رکھتا ہو یا تعریض کر ہے -----۵۴۵

#### كتاب الادب

حیاءاوراس کی فضیلت اوراہے اینانے کی ترغیب ----۵۴۱ بهيد كي حفاظت ----- بهيد كي حفاظت -----وعده وفاكرنا ------ وعده وفاكرنا -----جس کارخبر کی عادت ہواس کی یابندی کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۵۴ ملا قات کے دفت خوش کلامی اور خندہ پیشانی پیندیدہ مخاطب کے لئے بات کی دضاحت اور تکرار تا کہ وہ بات سمجھ جائے مستحب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہم مجلس کی بات پر توجہ دینا جب تک کہ وہ حرام نہ ہو اور عاضرين مجلس كوعالم و واعظ كا خاموش كرانا ------ ۵۵۷ وعظ ونفیحت میں میاندروی ------وقاروسكينه ----- وقاروسكينه نماز وعلم اورد يمرعبادات كي طرف وقاروسكون عدا نا -- ٢١ ٥ مېمان کا اکرام کرنا----- ۵۶۳ بھلائی پرمبار کباد وخوشخری مستحب ہے ------ ۵۹۴ دوست کو الوداع کرنا اور سفر کے لئے جدائی کے وقت اس کیلئے دعا کرنااوراس ہے دعا کروانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵۷۲ عید' عیادت مریض' حج' غزوہ وغیرہ کے لئے راہتے ہے جانا اور دوسرے سے لوٹا تاکہ عبادت کے مواقع زیادہ چیتے کی کھال پر بیٹھنے اور اس پر سوار ہونے کی ممانعت - ۱۲۴ جب نے کپڑے پہنے تو کیاد عاہرِ ھے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۲۲۵ یہنے میں دائیں جانب مستحب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۹۲۵

# كتاب آداب النوم

سونے کینئے بیٹھنے مجلس ہم مجلس اور خواب کے آ داب -- ۲۲۲ چیت لیٹنا اور ٹا تگ پر نا نگ رکھنا بشرطیکہ ستر کھلنے کا اندیشہ نہ ہواور چوکڑی مارکراوراکڑوں بیٹھ کرٹانگوں کے گرو بازوؤں كاحلقه بناكر بينصنا جائز ہے-----

# كتاب السلام

سلام کی فضیلت اوراس کے پھیلانے کا تھم ------۱۸۳ سلام کی کیفیت ۔۔۔۔ ۵۴۵ آ داب سلام ----- ۱۳۸ سلام کا اعاده کرنا اس پرجس کو ابھی مل کراندر گیا پھر باہر آیا یا ان کے درمیان درخت حائل ہوا وغیرہ گھر میں داخلے کے وقت سلام مستحب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بچوں کوسلام ------بیوی اور محرم عورت کوسلام کرنااور ادنبیه کے متعلق فتنه کا خطرہ نه ببوتو سلام کرنا ------کا فرکوسلام میں ابتداء حرام ہے اس کو جواب دینے کا طریقہ اور مشترک مجلس کوسلام ------

مشک وغیرہ کومنہ لگا کر پینا مکروہ تنزیمی ہے تحریمی نہیں ۹۹۹ یانی میں بھونک مارنا مکروہ ہے ------کھڑے ہوکر پینا جائز ہے مگر بیٹھ کر پینا افضل ہے ---- ۲۰۱ يلانے والاسب ہے آخر میں ہے ------تمام یاک برتنوں ہے سوائے سونا جا ندی کے بینا جائز ہے اور نہر دغیرہ سے بغیر برتن کے مندلگا کر بینے کا جواز اور جاندی اورسونے کے برتن کھانے یہنے اور طہارت میں استعال کرنا 

# كتاب اللباس

سفید کپڑامستحب ہے البتہ سرخ سبز زرد سیاہ رنگ کے کیڑے جو کیاس' السی' بالوں اور اون وغیرہ کے ہوں جائز ہیں' سوائے رکیٹم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قیص کا پہننامستخب ہے -----قیص' آسٹین جا در اور گیڑی کے کنارے کی لمبائی اور تکبر کے طور بران میں ہے کسی بھی چیز کوائے کا حرام اور بغیر تکبر کے تواضع کے طور براعلیٰ لباس جھوڑ دینامتنب ہے۔۔۔۔۔ ١٢٠ لباس میں میانہ روی اختیار کرنا بہتر ہے تگر ایسا لباس بغیر سمی شرعی ضرورت کے نہینے جواس کی شخصیت کوعیب دار YM-----مردوں کوریشی لباس اور رہشم کے گدے پر بیٹھنا اور تکیہ لگانا حرام بالبته عورتوں کے لئے جائز ہے ------ا۱۲ خارش والے کوریشم بہنتا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

# الله الله الانع الانع

# عَرضِ ناشر هميه

دین متین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خودلیا ہے ٔ قرآن مجیداوراس کی حقیقی تشریح لیعنی سنت سیدالا نبیاء ٔ خاتم المعصو مین شکاتی کی گئی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنے کا سامان کر دیا اس لئے اسباب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سامان کیااس کورسول رحمت مُناکی تیوں بیان فرمایا:

رسول الله مُنْ اللهُ عَلَى شان عالى شان ہے كە: ''ميرى امت كے علاء بنى اسرائيل كے انبياء كى طرح ہيں''كيونكه بنى اسرائيل كے انبياء شريعت كى وضاحت وتشريح كا فريفه سرانجام ديتے تصاوريہ ذمه دارى امت مسلمه كے علاء پر ڈالى گئى ہے۔ چنانچي آپنگائي كي وفات سے لے كرآج تك ہر دور كے علاء نے شريعت مطہرہ كى وضاحت اور حفاظت كے لئے قابل قدر خدمات سرانجام دين۔

امام نووی رحمة الله علیہ بھی انہی عظیم المرتبت محدثین بیتائیم میں ہے ہیں ، جنہوں نے حفاظت واشاعت حدیث کے سلسلہ میں گراں قدر خدمات سرانجام دیں۔ کتاب' ریاض الصالحین' ، بھی آپ کا ہی بلند پایا علمی شاہکار ہے جس ہے۔ لا تعدا دانسانوں نے علم حاصل کیا۔ علامہ نوویؒ نے اپنی اس عظیم المرتبت کی خود ہی تشریح بھی فرمائی جس کا نام' نزہت المتقین ''رکھا چنا نچرآپ نے کتاب ریاض الصالحین کی ترتیب اور سبب تالیف کوسا منے رکھتے ہوئے اس کی وضاحت بھی اسی انداز سے فرمائی کہ قار میں کوئی کی محسوس نہ کریں۔ اصل کتاب ریاض الصالحین کے ترجمہ کے ساتھ جی اسی انداز سے فرمائی کہ قار میں استفادہ میں کوئی کی محسوس نہ کریں۔ اصل کتاب ریاض الصالحین کے ترجمہ کے ساتھ جی محصوض نہ کریں۔ اصل کتاب ریاض الصالحین ہے ترجمہ کے بعد محصوضا کی تعمل کی گئیں۔ اس کی تھی کے لئے وقت کے مقتدر علماء اور یروفیسرز کی خدمات حاصل کی گئیں۔

اللہ ربّ العالمین نے اپنے بندہ ضعیف کی دلی خواہش کی تحمیل کے لئے غیب سے سامان کیا اورشہر چنیوٹ کے بزرگ عالم حضرت مولا ناسمس الدین مدخلہ سے ایک محسن کے ذریعیہ رسائی ہوئی۔حضرت محترم نے کمال شفقت سے میری درخواست کو پذیرائی بخشی اور پھر شبانہ روز کی محنت شاقہ سے اس علمی ورثۂ کوعربی سے اردو میں نتقل کیا اور بفضل الہی کتا ب معنوی اعتبار سے ایک لاجواب شاہ کاربن گئی۔

کتاب کے ترجمہ وتخ تنج وفوائد کے بعد جب نظر ثانی کا مرحلہ آیا تواس کے لئے محترم جناب عافظ محبوب احمہ خاں ( ایم ۔ا ے عربی واسلامیات ) نے اس کتاب میں رنگ بھرااور حتی المقدور کوشش کی کہ اس کتاب کے ترجمہ میں کوئی سقم ندرہے۔اس کےعلاوہ چیدہ چیدہ جیدہ مقامات پرفوائد کےسلیلے میں پنجاب یو نیورٹن کے شعبہ اسلامیات کے استاد جناب سعیدصدیق صاحب نے بڑی مدد بہم پہنچائی۔اللہ عزوجل ان کے خلوص کوقبول فر مائے۔ہماری ہرانسانی سعی کے باوجو ذلطی محسوس کریں' توادارہ کومطلع فر مائیس تا کہ اس کی تھیجے کی جاسکے۔

۔ امید ہے کہ قار نمین محتر م اس کتاب کو پہلے کی طرح پسندید گی کی نگاہ ہے دیکھتے ہوئے آئندہ اس سلسلہ میں متنداورا ہم کتب کے تراجم وتشریح کے سلسلہ میں ہماری رہنمائی بھی کریں گے تا کہ اس علمی ورثہ کواردو کے قالب میں ڈھال کرمفید سے مفید تربنایا جاسکے۔

اس موقع پراللہ کے حضور شکرادا کرتے ہوئے ان تمام احباب کا تہددل سے شکر گزار ہوں 'جنہوں نے اس علمی خزانے کو آپ تک منتقل کرنے میں میری کسی طرح بھی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کی میں اس کتاب کے مطالعہ کرنے والے صاحب فہم وبصیرت قارئین سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی دعاؤں میں میرے والد (جواس کا رخیر میں میرے لئے رہنما بھی بیں اور ہمت افزائی کا باعث بھی اور بالخضوص میری والدہ مرحومہ جن کے سایہ عاطفت اور دینی و دنیاوی تربیت نے آج اس مقام پر کھڑا کیا ہے ) اور میرے لئے 'میرے اسا تذہ اور رفقاء ادارہ کے لئے خاتمہ بالخیر اور نیکی میں استقامت کی دعافر ما کیں۔

والسلام! د

خالر مفيوخ

#### تصآرف مترجم

اس علمی و خیرہ کواردو میں منتقل کرنے میں حضرت مولا ناشمس الدین مدخلہ العالیٰ کی شفقت ہی میرے لیےسب سے بڑا سبب بی۔

مولا ناشمس الدین مدظلہ کا تعلق اس علمی خانوادے سے ہے' جس کے ایک چیٹم و چراغ امت مسلمہ کے محسن' سفیرختم نبوت' مناظر اسلام' حضرت مولا نامنیق الرحمٰن مرحوم ہیں۔ جومولا ناشمس الدین صاحب چنیو ٹی کے پھوپھی زاد ہیں اور وادی علم میں ان دونوں بزرگوں نے بیک وقت قدم رکھا۔

مترجم كتاب مولا ناسم الدين مدخله العالى في ابتدائى تعليم دارالعلوم المدينه مين استاذ العلماء حفرت مولا تا عبدالوارث سي حاصل كى اور پھر دورهٔ حديث آسانِ علم كے درخشندہ ستاروں استاذ الكل فى الكل جامع المعقول والمنقول شخ الحديث مولا نارسول خال السي نابغه عصر بزرگوں كى زير تكرانى كلمل كيا۔

علوم قرآنی اورتفسیر کے لیے آپ نے اپنے وقت کے جلیل القدراسا تذہ سے کسب فیض کیا جن میں علوم قرآنی کے اسرار درموز سے آگاہ شخ القرآن مولا ناغلام اللہ خال قدس سرہ کا فظ الحدیث واستاذ النفسیر حضرت مولا ناعبداللہ درخواستی میں ہے۔ اور شخ الحدیث مولا نامحد سین نیلوی مدخلہ جیسے اکابر ہیں۔

تدریسی زندگی کے لیے اپنے استاذ مرحوم کے ادارہ دارالعلوم المدینہ چنیوٹ کے لئے آپ کے لئے آپ نے اپنی زندگی وقف کرنی جہاں سے سینکٹر وں علاء آپ کی شاگر دی کے اعزاز سے سرفراز ہو چکے ہیں اللہ تعالی اس علم وعرفان کے چشمہ ک صافی کومزید برکات سے نواز ہے ہیں۔

ادارہ مکتبۃ العلم لاہور کی درخواست برآپ نے کمال شفقت ومہر بانی کرتے ہوئے امام نوویؒ کی علمی وراخت''ریاض الصالحین'' کوار دو کے جدید سلیس اور آسان قالب میں منتقل کیا اور اب اس کی شرح'' نزھۃ المتقین '' کے ترجے سے فراغت حاصل کی اور انتہائی آسان اور عام نہم پیرائے میں فوا کد ولغت بیان کی تا کہ عام قاری بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔

اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے حضورادارہ کے کارکنان آپ کی علمی وروحانی ترقی کے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حضرت مولا ناشمس الدین مدخلہ العالی آئندہ بھی ہماری علمی سریرستی فرمائیں گے۔



# أمأم نووى متاللة

#### مؤلف كتاب كانام ونسب:

امام نووی گامکمل نام اس طرح ہے: ابوزکر یا محی الدین یجیٰ بن شرف النووی بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعه بن حرام ۔ اپنی جائے پیدائش نووی کی طرف نسبت کی وجہ ہے النووی کہلاتے ہیں اور پیستی وشق کے قریب حوران نامی مقام کے متعمل ہے ۔ امام نووی کے آباؤ اجداد حزام ہے سکونت ختم کر کے یہاں آ کرد ہائش پذیر ہوئے۔

#### ولاوت:

امام نوویؒ کی ولا دے اس علاقے تووی میں ۱۳۱ ھیں ہوئی۔ان کے والد محترم نے ان کی تعلیم وتربیت کا انظام اپنی خاص توجہ نے کیا اورامام نوویؒ کے والد محترم خود بھی ایک نیک بزرگ تھے۔اورانہوں نے اپنے پسر میں خداداد ذبانت وقابلیت کے جو ہرنمایاں ہوتے اس کی اوّائل عمر ہی میں پر کھ لیے تھے۔

# ابتدا ئى تعلىم:

امام صاحب بیسید کورت ذوالجلال والا کرام نے تین چیزوں کیجا کر کے ود بعت کی تھیں ان میں (۱) علم اورا ب پر سیحیح ممل (۲) کامل زہد (۳) امر بالمعروف اور نہی عن الممکر میں ایک اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے ۔ امام صاحب کے متعلق شخیا سین پوسف مراکش کہتے ہیں کہ میں نے امام نووگ کی پہلی متعبد اس وقت دیکھا جب وہ دس سال کی عمر کے ہوں گے۔ امام بیسید کو دوسر سے نیچا ہے ساتھ کھلانے پر بصند ہے اور وہ ان سے درگر زکر کے کتر اتے ہے لیکن بچے مسلسل اصرار کر کے نگ کر رہے تھے اور ہیں یہ امام نووگ کی کر رہے تھے اور ہیں کہ میں مقد دقعہ سے تلاوت قرآن کو در دِزبان بنائے ہوئے تھے۔ ان کی قرآن سے بیع محب د کھے کر میں سششدررہ گیا اور ان کے استادِ محترم کے پاس جاکر کہا کہا کہا کہا تو نبوی میں استادِ میں جب المام نور کی چیز ہے؟ میں نے کہا بہرگر نہیں یہ الفاظ تو شاید اللہ نے بی مجھ سے آپ کے سامنے ہملوائے ہیں ۔ استادِ محترم نے ان کے والد سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اس نیچ (امام نوری کی کورین ہی کے لیے وقف کر دیا۔ بلوغت سے پہلے ہی قرآن

مجیر ناظرہ ختم کیااورآ گے پڑھنے کی گئن اس عرصے میں بڑھتی رہی۔

## راه علم كي تكاليف وآلائمً:

ا پن آپ بی میں لکھتے ہیں کہ میری عمر جب انیس برس کی تھی تو میرے والد مجھے دمشق لے آئے اور آنے کا مقصد صرف اور صرف تخصیل علم ہی تھاا قبال نے کیاخوب کہاہے ہے

تخصے کتاب ہے مکن نہیں فراغ کہ تو! ﴿ ﴿ كَتَابَ بِينَ

شایدامام نووی ہمی اپنی اس ادائل عمری ہی میں اس بات کا سراغ پاگئے تھے کہ ملم کے بغیر زندگی لا یعنی و بے معنی ہے۔خود ہی فرماتے ہیں کہ میں مدرسدروا حید میں رہنے لگا دوسال ایسے گزارے کہ حکن سے چور ہونے کے باوجوداک پل بھی آ رام نہ کیا۔ مدرسہ کی روکھی سوکھی روٹی پر بخوشی گزارا کرتا اور تنبیہ جیسی کتب میں نے تقریباً ساڑھے چار ماہ میں یا دکر لی اور میں نے مہذب کی عبارات کا چوتھائی حصہ یا دکر لیا پھر میں شیخ آمخی مغربی کے پاس رہ کرشرح تھیجے کتب (نظر تانی) کا کام کرنے لگا اور ان کے پاس دلچمعی سے کام کیا۔

خود ہی فرماتے ہیں ہ اللہ نے میر ہے اوقات کار میں اتنی برکتِ دی تھی اور میں نے بھی اس سے فائدہ اٹھا۔ دو
اسے بہتر سے بہتر طریقے پر استعال کیا۔ آپ کے شاگر دفرماتے ہیں کہ امام صاحب نے مجھے بتایا کہ میں بارہ سبق پڑھتا تھا۔ دو
سبق وسیط کے ایک سبق مہذب کا ایک سبق جمع الحسین کا اور ایک سبق سجے مسلم کا اور ایک سبق علم نو میں ابن جی کی لمع کا اور ایک
سبق ابن سکیت کی اصلاح منطق کا اور ایک سبق صرف کا اور ایک سبق اصول فقہ کا بھی ابوا گئی کی لمع اور بھی فخر الدین رازی کی
منتخب کا اور ایک سبق اساء الرجل کا اور ایک سبق اصول دین کا اور میں ان تمام کتب کے متعلقات ( بعنی مشکلات کی شرح اور
عبارت کی توضیح اور صبط لغت کے بارہ میں نوٹ یا حواثی ) لکھتا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے علم طب سیکھنے کا بھی شوق بید ابھوائیکن بعد میں
ا بی طبیعت کا میلان دین ہی کی طرف دیکھ کر بچھ عرصہ اس شعبے میں سرکھیانے کے بعد والیں اپنی اصل کی طرف آگیا۔

#### شيوخ واساتذه:

ابوابراہیم اتحق بن احد مغربی ابومجہ عبدالرحمٰن بن نوح المقدی ابوحف عمر بن اسعدالرابعی الدربلی ابوالحسن سلار بن سن الدربلی ابوالحق ابراہیم بن عیسی المرادی ابوالبقا خالد بن بوسف النابلسی شنیاء بن تمام الحقی ابوالعباد احمد بن سالم اصمصری ابوعبدالله محد بن عبدالله تم ابوالفتح عمر بن نبدر ابوالحق ابراہیم بن علی الواسطی ابوالعباس احمد بن عبدالداتم المقدی ابومحد اسمعیل محد بعبدالله بن ابوالفتح عمر بن نبدر ابوالحق ابراہیم بن علی الواسطی ابوالعباس احمد بن عبدالداتم المقدی ابومحد اسمعیل بن ابی المقدی ابومحد اسمعیل عبدالراحمٰن بن محمد بن قدامہ القدی ابومحد عبدالعزیز بن محمد الانصاری اسکے بن ابی المحد میں ابومحد عبدالعزیز بن محمد الانصاری اسکے علاوہ بھی ان کا ذوق وشوق دیکھتے ہوئے امیدوائق ہے کہ مشائح کی تعداد بشار ہوگی لیکن تاریخ اس تفصیل سے خاموش ہے۔

#### شاگردو تلانده:

عطاءالدین عطارا ابوالعباس احمد بن ابراتیم بن مصعب ابوالعباس احمد بن مجمد الجعفر ی ابوالعباس احمد بن فرج الاشیبلی الرشید استعبل بن المعلم الحفی ابوعبدالله بن مجمد الله بن عمر الدری ابوالعباس احمد الفترین البوالعباس احمد الله ین سلیمان بن عمر الدری ابوالعباس احمد الفتری عبدالرحمن بن مجمد الفتدی البدرمجمد بن ابرا بیم بنجماعت الشمس مجمد بن ابی بکر بن النقیب الشهاب محمد بن عبدالحالق الانصاری الفری عبدالرحمن بن مجمد الفتری الباری ابوالحجاج بوسف بن عبدالرحمن نمری -اس کے علاوہ بٹا گردانِ رشید کی اتنی تعداد ہے کہ قلم کیصف الشرف بہب بالله بن عبدالرحمن المراحمن نمری -اس کے علاوہ بٹا گردانِ رشید کی اتنی تعداد ہے کہ قلم کیصف سے قاصر ہے ۔

#### علمی خد مات:

صیبا کہ امام صاحب اپنی آپ بیتی میں خود لکھ چکے ہیں کہ مجھے اسا تذہ سے اسباق لیتے وقت ان پراپنی رائے حواثی کی صورت میں لکھنے کی عادت تھی اس کی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کم ہی ایسے طالب علم ہو گے جو علم کے شائق ہواورا یسے و شاذی ہول گے کہ جوزمانہ طالب علمی ہی میں تحقیق وجتو کے میدان میں اتر پڑھیں اس پیانے پر پر کھ لیجئے کہ ان کی تصانیف کس پالیہ کہ ہول گی۔ ان کتب میں سے سیجے مسلم کی شرح' تہذیب الاساء واللغات' کتاب الا ذکار اور ریاض الصالحین جیسی نہایت اہم کتب مثامل ہیں ان سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ فیض یا بہور ہے ہیں۔ حالات وقر آئن یہ بتلاتے ہیں کہ امام صاحب کے علمی شوق کی وجہ سے انہوں نے ویگر تصانیف بھی کھی ہول گی آگر چہ جونام ہم نے درج کیے ان کے علاوہ بھی پکھ کے نام معلوم ہیں گر مرور زمانہ اور اشاعت کی آج جیسی سہولتوں کے فقد ان کی وجہ سے جہاں دیگر علاء کرام کی کئی ناپید ہو گئیں وہیں امام صاحب کی پکھ کتب زمانہ اور اشاعت کی آج جیسی سہولتوں کے فقد ان کی وجہ سے جہاں دیگر علاء کرام کی کئی ناپید ہو گئیں وہیں امام صاحب کی پکھ کتب خوت جی بیشہ نظام کہا جا تا ہے۔

# موت العالم موت العالَم :

امام صاحب ّا پی آمد کے بعد ۲۸ سال ومثق میں گزار نے کے بعدا پنے راوِ ہدایت سے فیض یاب کر سکیں اور ان کی شیخ را ہنما کی کریں ۔ پچھ عرصہ بعد ہی مختصری بیاری کے بعد ۲۷ ہے میں انقال ہوا۔ جنازہ میں اتنی کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے کہ بقول شخصے: اس سے پہلے استنے اشخاص کی کسی جناز سے کے موقع پر استھے ہونے کی نظیر کم ہی ملتی ہے۔ اناللّٰدوا نالیہ راجعون

#### 14

# السالخ الخياء

# مُقدّمه

الْمَحُمْدُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ' الْعَزِيْزِ الْعَقَارِ ' الْمَوْدِ الْلَهُ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ' الْمُدِي الْاَلْبَابِ الْفَلُوْبِ وَالْاَبْصَارِ ' وَتَبْصِرَةً لِلَّوِى الْاَلْبَابِ الْفَلُوبِ وَالْاَبْمَادِ ' وَتَبْصِرَةً لِلَّوِى الْالْبَابِ وَالْإِعْتِبَارِ ' الَّذِي الْقَطَ مِنْ خَلْقِهِ مَنِ اصْطَفَاهُ وَالْإِعْتِبَارِ ' الَّذِي الْقَطَ مِنْ خَلْقِهِ مَنِ اصْطَفَاهُ فَرَهَّ مَهُمْ فِي هَٰذِهِ الدَّارِ ' وَشَعَلَهُمْ بِمُواقَيَتِهِ فَوَا هَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْ

آخُمَدُهُ آبُلَغَ حَمْدٍ وَآزُكَاهُ ' وَآشُمَلَهُ وَٱنْمَاهُ

وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِللّهِ اِللّهِ اللّهُ الْبَرُّ الْكَوِيْمُ ' الرَّوْوْفُ الرَّحِيْمُ ' وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ' وَحَبِيْبُهُ وَخَلِيْلُهُ ' الْهَادِى اللّه صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ' وَالدَّاعِيْ اِللَّى دِيْنٍ قَوِيْمٍ ۔ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ' وَالدَّاعِيْ اِللّٰى دِيْنٍ قَوِيْمٍ ۔ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ' وَعَلَى سَائِرِ النّبِييّنَ ' وَآلِ كُلِّ ' وَسَائِرِ الصَّالِحِيْنَ ۔

ُ أَمَّا بَغْدُ : فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَمَا

تمام تعریفوں کاحق دار وہ اکیلا' زبر دست' عالب و بخشش کرنے والا ہی ہے جورات کو دن میں اس لئے داخل کرنے والا ہے تا کہ اہل قلب ونظر اور عقل و دانش کے لئے یا دواشت اور عبرت ونصیحت کا باعث ہو۔ اس ذات ہی نے اپنے بندوں میں سے بعض کے دلوں کو بیدار کر کے چن لیا اوران کو اس و نیا ہے برغبتی عنایت فر ماکر ہمیشہ بیدار کر کے چن لیا اوران کو اس و نیا ہے بے رغبتی عنایت فر ماکر ہمیشہ ذکر وفکر اور غور و تدبر کی نگہانی میں مشغول ومصروف کر دیا' اوران کو ہمیشہ اپنی اطاعت گزاری اور دار آخرت کی تیاری کی تو فیق بخشی اور مستحد اپنی اطاعت گزاری اور دار آخرت کی تیاری کی تو فیق بخشی اور ماتھ ساتھ اپنی ناراضگی اور جہنم کے اسباب سے مختاط رہنے کی ہمت ماتھ ساتھ اپنی ناراضگی اور جہنم کے اسباب سے مختاط رہنے کی ہمت دی اور حالات کی تبدیلی کے باوجود ان کو اس پر ٹابت قدم رہنے کی قوّت وطاقت عنایت فرمائی۔

میں اس کی پا کیزہ تر اور بلیغ ترین حد کرتا ہوں۔ایس حمد جو تمام صفات کیال کوشامل اورخوب نفع بخش ہو۔

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو احسان کرنے والا تخی نری کرنے والا مہر بان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس کے خلیل و حبیب ہیں جوسید ہے را سنے کے را ہنما اور مضبوط دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلام آپ پر اور تمام انبیاء دینے والے ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلام آپ پر اور تمام انبیاء (علیہم السلام اور ان کی آل) اور تمام نیک بندوں پر ہوں۔

. حمد وصلوٰ ق کے بعد! الله تعالیٰ نے ارشا وفر مایا ﴿ وَمَا حَلَفْتُ الْمِحِنَّ

 $^{\dagger}\!\Lambda$ 

خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزُقِ وَمَا اُرِيْدُ اَنُ يُّطُعِمُوْنَ﴾[الذاريات: ٥٠١٥]وَ هلدًا تَصُويُحُ بِٱنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ \* فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْإِعْتِنَاءُ بِمَا خُلِقُوْا لَهُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ خُطُوْظِ الدُّنْيَا بِالزُّهَادَةِ ' فَإِنَّهَا دَارُ نَفَادٍ لَا مَحَلُّ اِخْلَادٍ ' وَمَرْكَبُ عُبُورٍ لَا مَنْزِلُ حُبُورٍ ، وَمَشْرَعُ انْفِصَامٍ لَا مَوْطِنُ دَوَامٍ فَلِهٰذَا كَانَ الْآيُقَاظُ مِنْ اَهْلِهَا هُمُ الْعُبَّادَ ' وَاعْقَلُ النَّاسِ فِيْهَا هُمُ الزُّهَّادَـ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيْرِةِ الدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنْزِلْنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ فَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاٰكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ حَتَّى إِذَا اَخَذَتِ الْآرُضُ رُخُوُفَهَا وَازَّيَّنَتُ وَظُنَّ آهُلُهَا آنَّهُمْ قَادِرُوْنَ عَلَيْهَا آتَاهَا آمُرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيْدًا كَانُ لَّمُ تَغْنَ بِالْآمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَّنَفَكَّرُوْنَ ﴾

فُطَنَا لِلّٰهِ عِبَادًا ٳڗۜٞ الُفِتَنَا الدُّنْيَا وَخَافُوا طَلَّقُوا عَلِمُوْا نَظَرُوا فَلَمَّا فِيْهَا أنها لَيْسَتُ وكطنا جَعَلُوْ هَا لُجَّةً وَّاتَخَذُوْا الأغمال فِيْهَا صَالِحَ

[يونس:٢٤] ' وَالْآيَاتُ فِي هَٰذَا الْمَعْنَى كَثِيْرَةٌ ـ وَلَقَدْ آخْسَنَ الْقَائِلُ :

فَإِذَا كَانَ حَالُهَا مَا وَصَفْتُهُ ۚ ۚ وَحَالُنَا وَمَا

وَالْإِنْسَ .....﴾ (الذاريات) "ميں نے جن وانس کواس کئے پيدا کيا تا کہ وہ ميرى عبادت کريں۔ ميں ان سے پچھرز ق نہيں چا ہتا اور نہ يہ چا ہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلا کيں "۔ بيآ يت واضح دليل ہے کہ انس وجن کی تخليق عبادت کے لئے ہے۔ بس ان کوا ہے مقصد تخليق کی طرف توجہ د في لازم ہے اور دنيا کی لذات و تعيشات سے زمد و تقویٰ کے ذريعہ اعراض کريں۔ کيونکہ دُنيا فناء کا گھا ہے ۔ قيام کی عبر نہيں اور يہ گزر نے کی سواری ہے۔ سرور وخوش کی منزل نہيں اور انقطاع کا مقام ہے 'دوا می کارگاہ نہيں۔

فلہذا اس کے بندوں میں عبادت گزار ہی فی الحقیقت بیدار ہیں۔ زہر وتقوی والے ہی سب سے بڑے عقلاء ہیں۔ الند تعالیٰ نے خود فر مایا: ﴿ اِنَّمَا مَثَلُ الْعَیلُوةِ اللّٰدُنیا ہے۔ ﴿ (بِنْس) '' ہے شک دنیا کی زندگی کی مثال آسان سے اتر نے والے پانی جیسی ہے۔ پس اس کے ساتھ سبزہ رلا ملا نکلا۔ جس کو آ دی اور جانور کھاتے ہیں۔ یبال تک کہ وہ زمین سبزے سے خوبصورت اور مرّ بن ہوگئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ اس پیدا وار پرقابو پالیس گے۔ تو اچا تک رات یا دن ہمارا عذاب والا تھم پہنچا تو ہم نے اسے کا ث کر اس طرح کر دیا گویا کل وہاں بچھ ہی نہ تھا۔ غور و فکر کرنے والوں کے لئے ہم نے نشانےوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں'۔ اس سلسلہ کی آ یات بہت نشانےوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں'۔ اس سلسلہ کی آ یات بہت بین کھی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

(۱) بے شک اللہ تعالیٰ کے پچھا یہے بچھدار بندے ہیں جنہوں نے دنیا کوطلاق دے دی اور دنیا کی فتنہ سامانیوں سے ڈرگئے۔ (۲) انہوں نے دنیا میں غور کیا جب یقین سے بیان لیا کہ بیہ کسی زندہ کے لئے وطن نہیں ہے۔

(۳) توانہوں نے اس کو گہراسمندر قرار دے کرنیک اعمال کواس کے لئے کشتیاں بنالیا۔

جب دنیا کی حالت یہی ہے جو میں نے بیان کی اور ہمارا مقصود جس

خُلِقُنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ ۚ فَحَقَّ عَلَى الْمُكَّلَّفِ ٱنْ يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ مَذْهَبَ الْآخُيَارِ ' وَيَسْلُكَ مَسْلَكَ أُولِي النَّهَي وَالْاَيْصَارِ ' وَيَتَآهَبَ لِمَا أَشَرُتُ إِلَّهِ \* وَيَهُتَمَّ بِمَا نَبَّهُتُ عَلَيْهِ \* وَاَصْوَبُ طَرِيْقِ لَهُ فِي ذَٰلِكَ ' وَاَرْشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ الْمُسَالِكِ : اَلَتَّأَدُّبُ بِمَا صَحَّ عَنْ نَبَيُّنَا سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وُالْاحِرِيْنَ ' وَاكْمَرَمِ السَّابِقِيْنَ وَاللَّاحِقِيْنَ ' صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَآئِرِ النَّبِيِّينَ۔ وَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى ﴾ [المائدة: ٢] وَقَدُ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ آنَّهُ قَالَ : ((وَاللُّهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيُ عَوْنِ آخِيْهِ)) وَآنَّةً قَالَ : ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَةً مِثْلُ ٱجْرٍ فَاعِلِهِ)) وَآنَّةً قَالَ : ((مَنْ دَعَا اِلِّي هُدِّي كَانَ لَهُ مِنَ الْآجْرِ مِفْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ ٱجُوْرِهِمْ شَيْئًا)) وَآنَّةً قَالَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ((فَوَ اللَّهِ لَآنُ يَهُدِىَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ))

فَرَايَتُ أَنْ آجْمَعَ مُخْتَصَرًا مِنَ الْآحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ ' مُشْتَمِلًا عَلَى مَا يَكُوُنُ طَرِيْقًا لِصَاحِبِهِ إِلَى الْاَحِرَةِ \* وَمُحَصِّلًا لِأَدَابِهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ ' جَامِعًا لِّلتَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ آدَابِ السَّالِكِيْنَ : مِنْ اَحَادِيْثِ الزُّهْدِ، وَرِيَاضَاتِ النَّفُوسِ ' وَتَهُذِيْبِ الْاَخْلَاقِ '

کے لئے ہم بنائے گئے وہ ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا ﴿ وَمَا خَلَفْتُ الْعِنَّ وَالْإِنْسَ .....﴾ (الذاريات) فقو برمكلف كي ذمه داري بكه نیک لوگوں کے راستہ کو اختیار کرنے اور اہل عقل و بصیرت کی راہ پر گامزن ہوا درجس طرف میں نے اشارہ کیا اس کی تیاری کرے اور جس کے متعلق میں نے خبر دار کیا اس کا اہتمام کرے اور اس کے لئے سب سے زیادہ صحیح راستہ اور راہوں میں رشد و ہدایت کی راہ ان احا دیث ہے را ہنمائی حاصل کرنا ہے جوسیدالا ولین والاخرین سے سیجے سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ ہمارے پیغمبرتمام سابقین اگلے پیچھلے لوگوں ے زیادہ مکرّم ومعرّ زبیں۔الله تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِيرِّ وَالتَّقُواى﴾ (المائده)'' نَيكي اورتقو يُ مين تعاون كرو''۔

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم ہے سي سند كے ساتھ ثابت ہے كه ( و اللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعُبْدِ ....) ' الله تعالى اس ونت تك بندے كى مددكرتے میں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے' اور پیجھی فر مایا کہ ((مَنْ ذَتَّ ....) ''جوکس کی بھلائی کی طرف راہنمائی کرے اس کو کرنے والے کے برابر اجرماتا ہے اور بیفر مایا: ((مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّى ....)) ''جس نے ہدایت کی طرف راہنمائی کی اس کوان سب کے برابراجر ملے گا جواس کی ہیروی کریں گے اور میہ چیزان کے اجر میں سے پچھ کم نه کرے گی'' اور آپ نے حضرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کوفر مایا ٪ (فَوَ الله لآن .....) 'وقتم بخدا! اگر الله تعالى تيرى وجه عدايك آ دى كو ہدایت دے دے وہ سرخ اونوں سے بہت بہتر ہے''۔

پس ان روایات کی بناء پر میں نے خیال کیا کہ احادیث صححہ کا ا یک مختصر مجموعہ میں مرتب کروں۔ جوالی باتوں پرمشمثل ہوجو پڑھنے والے کے لئے آخرت کاراستہ بنائے اور ظاہری اور باطنی آ داب کے حصول کا ذرایعہ ثابت ہو اور اس میں ترغیب و تر ہیب اور آ دابِ سالکین کی تمام اقسام پائی جائیں۔ بعنی زمد اور ریاضت نفس کی روایات اور تہذیب اُ خلاق اور طہارتِ قلوب اور اس کے معالجات

۲.

وَطَهَارَاتِ الْقُلُوْبِ وَعِلَاجِهَا ' وَصِيَانَةِ الْمُحَوَّارِحِ وَإِزَالَةِ اِعْوِجَاجِهَا' وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ الْمُحَوَّارِحِ وَإِزَالَةِ اِعْوِجَاجِهَا' وَغَيْرٍ ذَٰلِكَ مِنْ مَقَاصِدِ الْعَارِفِينَ۔

وَٱلْتَزِمُ فِيهِ آنُ لَا آذُكُرَ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيْحًا مِنَ الْوَاضِحَاتِ ، مُضَافًا إِلَى الْكُتُبِ الصَّحِيْحَةِ الْمَشْهُوْرَاتِ ، وَاصَلِّرَ الْابُوَابَ مِنَ الْقُرْانِ الْعَزِيْزِ بِالنَّاتِ كَرِيْمَاتٍ ، وَاوَشِّحَ مَنَ الْقُرْانِ الْعَزِيْزِ بِالنَّاتِ كَرِيْمَاتٍ ، وَاوَشِّحَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ اَوْ شَرْحٍ مَعْنَى خَفِي مَا يَخْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ اَوْ شَرْحٍ مَعْنَى خَفِي بِنَفَائِسَ مِنَ التَّنْبِيْهَاتِ. وَإِذَا قُلْتُ فِى انِحِ بَعْنَى مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ ، فَمَعْنَاهُ : رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ حَدِيْتٍ : مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ ، فَمَعْنَاهُ : رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَمُمْنِيْهِ .

وَارْجُواْ إِنْ تَمَّ هَٰذَا الْكِتَابُ أَنْ يَكُونَ سَائِقًا لِلْمُعْتَنِيْ بِهِ إِلَى الْحَيْرَاتِ 'حَاجِزًا لَهُ عَنْ اَنُواعِ الْقَانِحِ وَالْمُهْلِكَاتِ وَآنَا سَائِلٌ عَنْ اَنُواعِ الْقَانِحِ وَالْمُهْلِكَاتِ وَآنَا سَائِلٌ الْحَالِثَ وَآنَا سَائِلٌ الْحَالِثَ فَوَ لِيَ ' وَلِوَالِدَى ' وَمَشَايِحِيْ ' وَسَائِوِ آخِبَابِنَا ' وَالْمُسْلِمِيْنَ وَمَشَايِحِيْ ' وَسَائِوِ آخِبَابِنَا ' وَالْمُسْلِمِيْنَ وَمَشَايِحِيْ ' وَعَلَى اللهِ الْكُويْمِ اعْتِمَادِي ' وَحَسْبِي اللهِ الْحَرِيْمِ اعْتِمَادِي ' وَعَلَى اللهِ الْكُويْمِ اعْتِمَادِي ' وَحَسْبِي اللهِ وَاللهِ مَوْلِي وَلا قُولًا قُولًا قُولًا إِللهِ بِاللهِ وَلِهُ عَوْلَ وَلا قُولًا قُولًا إِلاَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْمِيْنِ الْمُعَمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمُ الْمُعِلَّ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْمِيْمِ الْمُعْمِيْ

اورانسانی اعضاء کی حفاظت اوران کے ٹیڑھے بن کااز الہ وغیرہ جو کہ مقاصد عارفین میں ہے ہے۔

(۱) میں نے اس میں اِلتزام کیا کہ صرف الیں صحیح اور واضح روایات ذکر کروں گا جومشہور کتب احادیث کی طرف منسوب ہوں گی اور ابواب کی ابتداء قر آن مجید کی آیات سے کروں گا۔ جولفظ لفظی صبط یا معنی کی وضاحت کامختاج ہوگا۔ نفیس تنبیہات سے ان کی تشریح کروں گا۔

(۲) جب میں کسی حدیث کے آخر میں''متنق علیہ' کا لفظ کھوں گا تواس ہے مراد بخاری ومسلم ہوں گے۔

مجھے اُمید ہے کہ اگر یہ کتاب پایہ بخیل کو پہنچ گئی تو توجہ کرنے والے کے لئے نیکیوں کی طرف را ہنمائی ہوگی اور مختلف ہرائیوں اور تباہ کن گنا ہوں سے رکاوٹ کا فائدہ دے گی۔ میں اس بھائی سے درخواست کرتا ہوں جواس سے پچھ بھی فائدہ حاصل کرے کہ میرے لئے اور میرے والدین میرے شیوخ اور ہمارے تمام احباب خصوصاً اور عامیہ السلمین کے لئے عموماً دعا گو رہے۔اللہ کریم کی قوات پرمیرا اعتادہ ہاور میں نے اپنے تمام کا موں کو ای کے بپردگیا اور اس پرمیرا اعتادہ ہاور میں نے اپنے تمام کا موں کو اس کے بپردگیا اور اس پرمیرا بھروسہ ہے۔ وہ میرے لئے کافی ہے اور بہت خوب کا رسازہ ہے۔ بغیر حاصل کیرائی سے حفاظت اور نیکی پر قوّت وطافت اس کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی جو بڑاز بردست اور تحکمتوں والا ہے۔



# ١ : بَابُ الإِخُلَاصِ وَإِخْضَارِ النِّيَّةِ في جَمِيْعِ الأَغْمَالِ

قَالَ اللّٰه تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِهُنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنفاء وَيَعْيُمُوا الصَّلاَة وَيُوْتُونُوا الرَّكُوة وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَوْمَة ﴾ [البينة: ٥] ويُوْتُوا اللّٰهُ لَحُوْمُها وَلاَ وَقَالَ اللّٰهُ لَحُومُها وَلاَ وَقَالَ اللّٰهُ لَحُومُها وَلاَ دِمَاؤُها وَلَكُ اللّٰهُ لَحُومُها وَلاَ مِمَاؤُها وَلَكِنْ يَنالُهُ اتَّقُواى مِنْكُمُ ﴾ دِمَاؤُها وَلكِنْ يَنالُهُ اتَّقُواى مِنْكُمُ ﴾ وَمَاؤُها وَلاَ اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنْ اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنْ اللّٰهُ مَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنْ اللّٰهُ مَعَالَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

إآل عمران: ٩٢]

# بنائین : نتمام ظاہری و باطنی اعمال اور اقوال واحوال میں حسن نبیت اور إخلاص کو پیش نظرر کھنے کا بیان اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''اوران کوای بات کا تھم دیا گیا کہ وہ إخلاص کے ساتھ یکسوہوکراللّہ کی عباوت کریں اور نماز قائم کریں اور زکو قادا کرتے رہیں اور یہی مضبوط دین ہے''۔ (ابینہ) کرتے رہیں اور خون نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان کا گوشت اور خون نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان کا گوشت اور خون نہیں

، بہنچنا بلکہ تمہاراتقو ئی بہنچا ہے''۔ (الج) ماریثار مذروم می سر ز''فی او پیچئرا گرتم اسپر سینوں میں حمدا وُ ( کو کی

ارشادِ خداوندی ہے:'' فر مادیجئے اگرتم اپنے سینوں میں چھپاؤ ( کوئی بات ) یا ظاہر کرو۔اللہ اس کو جانتے ہیں''۔

(آلعمران)

١: وَعَنُ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ آبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزْى بِنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ الْعُزْى بِنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَوْطِ بْنِ رَزَاحِ ابْنِ عَدِيّ بْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَدِيّ بْنِ كَعْدِي بْنِ عَالِبِ الْقُوشِيّ الْعَدَوِيّ كَعْبِ بْنِ لُؤِي بْنِ غَالِبِ الْقُوشِيّ الْعَدَوِيّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ رُضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ

ا: حفزت امیر المؤمنین ابوحفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ بے شک اعمال کا ڈ ارو مدار نیم و س پر ہے۔ ہرا یک کے لئے وہی ہے جواس نے میت کی۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ علیہ علیہ کے لئے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ

وسلم ) کے لئے شار ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا کے حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کے لئے ہوگی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لئے شار ہوگی ۔ متفق علیہ روایت ہے اس کوامام المحد ثین ابو عبداللہ محمد بن اساعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بر دز بہ جعفی بخاری رحمۃ الندعلیہ نے صحیح بخاری میں اورامام ابوحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نبیثا بوری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ذکر فر مایا ہے۔ یہ دونوں کتابیں قرآن مجید کے بعد کتب احادیث میں سب سے زیادہ مجھے کتابیں ہیں۔

**بخريج :** بخاري باب بدء الوحي. وفي الايمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبه ولكم امرئ ما نوئ وفي العتق وغيرها و مسلم في الامارة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : انسا الاعمال بالنية

اللغیٰ ان المحفص: شرکو کہتے ہیں۔ آبُوُ حفص عمر بن الخطاب کی کنیت ہے۔ إِنَّمَا :همرکا کلمہ ہے۔اسپیۂ بعدوالے علم کو پختہ کرنے کے لئے آتا ہے۔ المبیات: جمع نبیت کی نفظ مصدریا اسم مصدر ہے۔ لغت میں ارا دوکو کہتے ہیں ۔البتہ شریعت میں اس ارا دوکو کہتے ہیں ۔البتہ شریعت میں اس ارا دوکو کہتے ہیں جوفعل سے متعمل ہو۔ المهجو فی بلغت میں تو ترک کرنا اور چھوڑنا کے معنی ہیں مگر شریعت میں فتنہ کے خوف سے دارالکفر سے دارالکم اللہ می طرف نتقل ہونا۔

معد بہت انکار کے بیام ان اس مضبوط سند کے ماتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت کی ہے کہ ہم میں سے ایک شخص نے ایک مورت کو پیغام نکاح دیا۔ اس عورت کا لقب اُم قیس تھا۔ عورت نے شادی کرنے سے انکار کیا مگر شرط لگائی کہ اگر وہ بجرت کر سے تو وہ اس سے شادی کر لے گی ۔ اس شخص نے بجرت کر کے اس عورت کے اس خوص ہے بہراس کو مہاجرام قیس کہتے تھے۔ فوا مند نظاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اعمال میں نیت ضروری ہے تا کہ ان اعمال پر تو اب ل سکے ۔ لیکن نیت کے صحت اعمال کے لئے شرط ہونے میں اختلاف ہے ۔ شوافع فرماتے جی کہ اعمال کے ذرائع مثالی وضویا مقاصد مثلاً نماز ہر دو میں شرط ہے ۔ احماف فرماتے جی کہ اعمال کے ذرائع میں نیس دنیت کا مقام دل ہے ۔ ای لئے نیت کو الفاظ میں اوا کر ہالازم ہے۔ جی نیس میں قبولیت کی اہم شرط ہے اسباب و ذرائع میں نیس دنیت کا مقام دل ہے ۔ ای لئے نیت کو الفاظ میں اوا کر ہالازم ہے ۔ عمل میں قبولیت کی اہم شرط اس عمل کا خالص اللہ کی ذات کے لئے بورہ ہے ۔ کیونکہ اللہ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے جو خالص اس کی ذات کے لئے بورہ ہے ۔ کیونکہ اللہ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے جو خالص اس کی ذات کے لئے بورہ ہے ۔ کیونکہ اللہ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے جو خالص اس کی ذات کے لئے نہ کہ علی سے کہ کے لئے نہ کہ خالے نہ کہ اعمال کا خالص اللہ کی ذات کے لئے بورہ ہے ۔ کیونکہ اللہ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے ہو خالص اس کی ذات کے لئے بورہ ہے ۔ کیونکہ اللہ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے ہو خالص اس کی دانے نہ کہ خالے نہ کہ اس عمل کو تھا کہ کہ کے لئے نہ کہ خالے نہ کہ اس عمل میں خوالے کے نہ کہ کا خالے ۔

٧ : وَعَنُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ ٢ : حضرت ام المؤمنين عا كشهصد يقدرضي الله عنها ــــــروايت بـــــ كه

22

قَالَتْ قَالَ رَسُوْلَ اللّهِ ﴿ يَعْزُو جَيْشُ إِلْكُفْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِيَنْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ يُنْحَسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ كَيْفَ يُسْخَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ اَسُوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ يُسْخَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يَبْعَثُونَ عَلَى يُسْخَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يَبْعَثُونَ عَلَى فِيَّاتِهِمْ – مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ، هَذَا لَفُظُ الْبُخَارِيُّ۔ فِيَّاتِهِمْ – مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ، هَذَا لَفُظُ الْبُخَارِيُّ۔

رسول الله متالیقیم نے فر مایا کہ ایک تشکر کعبہ پر حملہ آور ہوگا جب وہ بیداء (ہموارز مین) میں پنچے گا تو اس تشکر کے اقرل ہے آخری آدی تک تمام کوز مین میں وھنسا دیا جائے گار میں نے دریا فت کیایارسول اللہ کیا ان کے اقرل و آخر کو دھنسا دیا جائے گا حالا نکہ ان میں ان کے عام لوگ اور ایسے لوگ بھی ہوں کے جوان میں سے نہیں ہیں ۔ آپ انے ارشا دفر مایا کہ ان کے اقرل و آخر کو دھنسا دیا جائے گا۔ پھر اپنی نیوں کے اور ایسے لوگ بھی ہوں کے جوان میں سے نہیں ہیں ۔ آپ نیوں سے ارشا دفر مایا کہ ان کے اقرل و آخر کو دھنسا دیا جائے گا۔ پھر اپنی نیوں کے مطابق و ہا تھا ہے جا کیں گے۔ بالفاظ بخاری (متفق علیہ)

علاوہ عوام مراد ہیں۔ ثُمَّ یَبْعَثُونَ عَلٰی نِیَّاتِیهِمُ : یعنی اللّٰدان کوان کی تبور ہے اٹھائے گااورا پنے اپنے مقاصد واغراض کے مطابق ان کامحاسیہ ہوگا۔

فوائ (۱) انسان اپنے قصد سے اچھائی 'برائی کا معاملہ کرتا ہے۔ (۲) طالموں اور فاسقوں کی دوئی سے بچنا چاہئے۔ (۳) نیک لوگوں کی صحبت برآ مادہ کیا گیا۔ (۵) آنخضرت منظ تُقِیْم نے جن مغیبات کی اطلاع دی ہے۔ان پر ایمان لا ناضروری ہے۔وہ قریبی زمانہ میں ضروروا قع ہوں گے جس طرح آپ نے فرمایا کیونکہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔

٣ : وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتُ قَالَ
 النَّبِيُّ عِنْهُ لَا هِجْرَةَ بَعُدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنُ
 جِهَادٌ وَّنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا مُتَّفَقَّ
 عَلَيْهِ وَمَعْنَاهُ: لَا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ لِلاَتَهَا
 صَارَتْ دَارَ إِسْلَام.

۳: حضرت عا کشدرضی الله عنبا سے روایت ہے که آنخضرت منگافیظم نے فرمایا که فتح (مکه) کے بعد ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت باتی ہے۔ جب تم کو جہاد کی طرف دعوت دی جائے تو فورا نکل جاؤ۔ (متفق علیہ) (مرادیہ ہے کہ مکہ ہے ہجرت لازم نہیں لیکن جہاداور نیت باتی ہے۔ پھر جب تمہیں جہاد کی طرف دعوت دی جائے تو فورا نکل کھڑے ہو)۔

تخريج: رواه البحاري في الجهاد باب وجوب التنفير باب فضل الجهاد ، مسلم في الامارة باب المبايعة بعد فتح مكه\_

 فوائد: (۱) جب کوئی شہر دارالاسلام بن جائے اس سے ججرت واجب نہیں۔ (۲) جب کوئی علاقہ دارالنفر ہوادر دین کے احکامت کی ادائیگی نہ ہونکتی ہونو و ہاں سے ججرت واجب ہے۔ (۳) جہاد کاارادہ کرنا اور تیاری کرنا ضروری ہے۔ (۴) جب جہاد کے لئے بلایا جائے تو اس وقت فوراً جہاد کے لئے نکل پڑے۔

٤ : وَعَنُ آبِى عَبْدِ اللّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْاَنْصَارِي قَالَ : كُنّا مَعَ النّبِي فِي فَيْ غَوْاةٍ فَقَالَ : إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَصُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : "إِلّا شَرِكُو كُمْ فِي الْمَرَصُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : "إِلّا شَرِكُو كُمْ فِي الْمَرَصُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : "إِلّا شَرِكُو كُمْ فِي الْمَرَصُ ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : رَجَعْنَا مِن عَزُوةِ الْمَرْكِ مَعْ النّبِي فَيْ فَقَالَ : إِنّ الْمُوامِلُ حَلْقَنَا مِن عَزُوةِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنّ الْمُوامِلُ حَلْقَنَا مِن عَزُوةِ اللّهَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ الْمُوامِلُ حَلْقَنَا مِن عَزُوةِ اللّهَ اللّهُ وَالْمَا حَلْقَنَا مِنْ عَرْوَاهُ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَهُمْ الْمُعْدُ اللّهُ مَا سَلَكُنَا شِعْبًا وَلَا وَالْا وَالْمِيا إِلّا وَهُمْ مَعْنَا، حَبْسَهُمُ الْعُذْرُ.

الله عفرت جابر بن عبدالقد رضی القد عنها سے روایت ہے کہ ہم ایک غزوہ میں آنخضرت سَنگھیا کی معیت میں تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا '' بلاشبہ مدینہ میں بچھا یسے لوگ بھی ہیں کہ جتنا تم نے سفر کیا اور وادیال طے کیس وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں۔ ان کو بھاری نے آنے سے روک دیا'۔ ایک روایت میں مَشوِ کُو کُو مُو فِی الآخو کے لفظ بھی ہیں۔ (مسلم) بخاری میں حضرت انس کی روایت اس طرح ہے کہ ہم حضور مَن فی بخاری میں حضرت انس کی روایت اس فرح ہے کہ ہم حضور مَن فی بخاری میں حضرت انس کی روایت اس فرح ہے کہ ہم حضور مَن فی بخاری میں حضرت انس کی روایت اس میں ہے اوٹ رہے ہے میں مرح ہی میں مرح ہیں مرح ہیں ہی ہی اور کی ہیں کہ ہم جس گھانی یا وادی میں سفر کریں وہ ہمارے ساتھ اجر میں شریک ہیں۔ ان کوعذر نے ہمارے ساتھ آنے سے روک ویا۔

تخريج: مسلم عن حابر في كتاب الامارة باب ثواب من حسله عن الغزو مرص \_ حديث بحاري في كتب الجهاد باب من حبسه الغزو العذر عن الغزو ، في المغازي

اللَّحَائِنَ : اَلاَنْصَادِی : انصاری طرف نسبت ہے۔ بیاسم منسوب ہے۔ انصار کامفر دناصر ہے۔ دراصل قاعدہ یہ ہے کہ مفر د سے اسم منسوب بنتا ہے۔ گریے جمع سے بنایا گیا کیونکہ یہ جمع کالفظ ان لوگوں کے لئے ہے جنبوں نے آنخضرت مُنْ فَیْ اور ان کے دین کی نصرت کی تھی۔ بطور علم کے مشہور ہو گیا اور علم مفر دہوتا ہے۔ اس لئے اسم منسوب بنا نا درست ہوا۔ فیٹی غوّ افی بیغز وہ تہوک ہے۔ جو اسم میں پیش آیا۔ بشیر گوٹ کو آئی انفظ مردوں پر بولا ہو میں پیش آیا۔ بشیر گوٹ کو آئی انفظ مردوں پر بولا ہا تا ہے۔ بشعباً یا یہ نفظ میں ہے کہ بہاڑوں کے جاتا ہے۔ بشعباً یہ نفظ میں ہے کہ بہاڑوں کے درمیان کھلی جگہ یا ٹیلہ ہو۔۔

**فوَائد**: جس کوکوئی عذر جہاد میں جانے ہے روک دے۔اس کومجاہدین جیسا اجرماتا ہے۔ بشرطیکہ اس کی نیت صحیح ہواور جہاد میں جانے کاارادہ ہو۔

وَعَنْ آبِي يَزِيْدَ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ
 الْاَخْنَسِ ، وَهُوَ وَ آبُونُهُ وَجَدَّهُ صَحَابِيُّوْنَ،

۵: حضرت ابویزیدمعن بن یزید بن اضل رضی الله عنهم ہے روایت
 ہے کہ میرے والدیزید نے کچھ دینارصد قد کی نیت ہے الگ نکال کر

قَالَ : كَانَ آبِى يَزِيْدُ آخِرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنُدَ رَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَاخَذْتُهَا فَآتَيْتُهُ بِهَا لَقَالَ : وَاللّٰهِ مَا إِنَّاكَ آرَدُتُ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ عَثَيْ فَقَالَ : "لَكَ مَمَا نَوَيْتَ يَا يَزِيْدُ ، وَلَكَ مَا آخَذُتَ يَا مَعْنُ" رَوَّاهُ الْبُخَارِيُ .

ایک آ دی کومسجد میں دیئے۔ میں مسجد میں آیا اور اس آ دی سے وہ
دینار لے لئے اور والد کے پاس لے آیا۔ اس پرانہوں نے کہااللہ ک
قتم! میں نے تجھے دینے کا اراد ونہیں کیا تھا۔ چنا نچہ میں نے اپنا جھڑ!
آ مخضرت مُلَّ فِیْنِم کی خدمت میں چیش کیا۔ اس پر آپ نے فر مایا: اے
یزید! تیرے لئے تیری نیت کا ثواب ہے اور اے معن تو نے جودینار
لئے وہ تیرے جیں۔ (صحیح بخاری)

تخريج إرواه البحاري في كتاب الزكاة ؛ باب اذا تصدق على البه وهو لا يشعر

الکی است نصحابیون اسمانی عام طور پراس ذات کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں آنخضرت منگی فیز کی صحبت پائی ہو۔ خواہ وہ صحبت تھوڑی دیر کے لئے میسر آئے نیز اس کی موت بھی ایمان برآئی ہو۔ گر علماء اصول کے نز دیک مذکور ہ بالا تعریف میں سے اضافہ بھی ہے اس نے عرصہ دراز تک آپ کی صحبت کا شرف پایا یہاں تک کداس پرصاحب کا لفظ اول جاسکے۔ لک مّا مُویْت ایعنی اس کا ثواب کیونکہ انہوں نے محت کی شرعی تعنی اوران کا بیٹا محتاج تھا خواہ اس کی نیت نہ کی تھی۔ لک مّا آخلہ نت ایعنی جوتو نے لیا اس کا تو مالک ہے۔ کیونکہ ان کا قبضہ تھا۔

فوائد: (۱) نقلی صدقه این نسل کودینا درست ہے۔ البتہ فرضی صدقہ جیے زکوۃ بیاصل (باپ، داوا) ونسل (اولاد، پوتے) دونوں کو دینا درست نہیں۔(۲) صدقہ میں تقلیم کے لئے وکی بنانا جائز ہے۔

٢ : وَعَنْ آبِي اِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاَّصِ مَالِكِ بْنِ أَهْلِي بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ابْنِ زُهْرَةَ بْنِ كَلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَّيِّ الْقُرْشِيِّ الْرُهْرِيِّ، آخِدِ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُوْدِ لَهُمْ الْرُهْرِيِّ، آخِدِ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُوْدِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ لَ قَالَ : "جَآءَ نِي رَسُولُ اللّهِ فَيْ الْمُشْهُودِ لَهُمْ يَعُودُدُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَنْ وَجَعِ الشَّنَدَ يَعُودُدُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَنْ وَجَعِ الشَّنَدَ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِي قَدْ بَلَغَ بِي مِن اللّهِ الْنِي قَدْ بَلَغَ بِي مِن اللّهِ الْمَالُولُ اللّهِ الْمَي قَدْ بَلَعَ بِي مِن اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الل

۲: حضرت ابواسحق بن افی و قاص رضی الله عنه جوان دس صحابه میں سے
ایک ہیں جن کو ( دنیا میں اکٹھی ) جنت کی خوشخبری دی گئی۔ کہتے ہیں
کہ آشخضرت شکی تی ہیں ہیں جہتا الوداع والے سال عیادت کیلئے
تشریف لانے کیونکہ میں شدید درد میں مبتلا تھا۔ میں نے عرض کیا
آپ دیکھر ہے ہیں کہ میر اورد کس قدر شدید ہاور میں مالدار ہوں
اور میری وارث صرف ایک بنی ہے۔ کیا میں مال کا دو تہائی صدقہ کر
دوں؟ ارشاد فر مایا نہیں۔ ہیں نے عرض کیا آدھا مال کا دو تہائی صدقہ کر
فر مایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تیسرا حصہ یارسول اللہ؟ ارشاد فر مایا:
تیسرا اور تیسرا حصہ بہت یا بڑا ہے اگرتم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ ہو آپ کہ جا کہ بیاس ہے بہت بہتر ہے کہتم ان کوشک وست ومختاج چھوڑ ہو آپ کہ خوشنودی کیلئے خرج کرو گے اس پر اجر پاؤ گے جی کہ دو ہاتھہ ہی اللہ تی کی کہ وہ ہاتھہ بھیلا تے بھریں اور تم جو چیز بھی اللہ تی کی کہ وہ ہاتھہ بھیلا تے بھریں اور تم جو چیز بھی اللہ تی کی کہ وہ ہاتھہ بھیلا تے بھریں اور تم جو چیز بھی اللہ تی کی کہ وہ ہاتھہ بھی جو تم میں اور تم جو چیز بھی اللہ تی کی کہ وہ ہاتھہ بھیلا تے بھریں اور تم جو چیز بھی اللہ تی کی کہ وہ ہاتھہ بھیلا تے بھریں اور تم جو چیز بھی اللہ تی کی کی وہ ہاتھہ بھی جو تم کی خوشنودی کیلئے خرچ کر کہ وہ گئے گئی کہ وہ ہاتھہ بھی جو تم کی خوشنودی کیلئے خرچ کر کہ وہ گئے گئی کہ وہ ہو تھی جو تم کوشنودی کیلئے خرچ کر کرو گے اس پر اجر پاؤ کی گئی کہ وہ ہاتھہ بھی جو تم کوشنودی کیلئے خرچ کر کرو گے اس پر اجر پاؤ کہ گئی کہ وہ ہاتھہ بھی جو تم کی کی کو وہ ہی جو کر کیا کو کو کا کہ کی جو تم کی کو کیا کہ کو کیا کی کو کہ کی کو کو کیا کی کو کی کی کو کو کی کی کی کی کو کھی کی کو کہ گئی کی کو کو کیا کی کو کو کی کی کو کھی کی کو کو کی کی کرو گئی کو کا کو کو کی کی کو کھی کی کی کو کو کیا کی کو کھی کی کو کھی کی کو کو کسٹ کی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی ک

-

وَرَكَتَكَ اَغْنِياءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً اِيْ يَكُفَّقُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ مَا تَجْعَلُ نَبِيرِ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اپی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا میں اپنے ساتھیوں سے بیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا تم ہرگز بیچھے نہیں چھوڑ ہے جاؤ گے (اگر ایسا ہوا تو اس میں تمہارے لئے بہتری بہتری ہے) جو عمل بھی ان کے بعدتم اللہ کی رضا مندی کیئے کرو گے۔ اس سے تمہارے درجہ اور مرتبہ میں اضافہ ہوگا اور شایر تمہیں بیچھے رہنے کا موقعہ ملے۔ یہاں تک کہ اس سے پچھلوگوں (مسلمانوں) کوفائدہ اور دوسروں (کافروں) کوفقصان بہنچ (پھر دعا فرمائی) اے اللہ میرے صحابہ کیلئے ان کی ہجرت کو پورا فرما اور ان کو نامراد والیس نہ فرما۔ لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہے کہ جن کیلئے رحمت و ہمدردی کی فرما۔ لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہے کہ جن کیلئے رحمت و ہمدردی کی دعا اللہ کے رسول فرمار ہے ہیں۔ کیونکہ ان کی وفات مکہ میں ہوگئ تھی دعا اللہ کے رسول فرمارے ہیں۔ کیونکہ ان کی وفات مکہ میں ہوگئ تھی دعا اللہ کے رسول فرمارے ہیں۔ (منفق علیہ)

تخريج : رواه البحاري كتاب الجنائز باب رثاء النبي صبى الله غيه وسلم سعد بن حوله والوصايا باب ان يترك ورثته اغنياء ـ وفي الايمان والمغازي ـ مسلم في كتاب الوصية باب الوصية بالثلث

فوائد: (١) مرض كا تذكره كس صحح غرض كے لئے جائز ہے مثل كسى نيك صالح كى وعا حاصل كرنے كے لئے . (٣) حلال ذرائع ہے

1/

مال جمع کرنا جائز ہے۔ بیاس جمع کرنے میں نہیں (جس پروعید ہے۔ مترجم) جبکہ اس مال کا مالک اس کاحق ادا کرتا ہو۔ (۳)صدقہ یا وصیت مرض الموت میں ورثاء کی اجازت کے بغیر ثلث ۱/۳ مال سے زائد میں جائز نہیں۔ (۴) نیت کے سبب انسان کواس کے مملوں پر تو اب ماتا ہے۔ (۵) اہل وعیال پرخرچ کرنے پراجرماتا ہے جبکہ اس خرچہ سے اللہ کی رضامندی مقصود ہو۔

٧ : وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ
 صَخْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 الله الله لا يَنْظُرُ إلى آخْسَامِكُمْ ، وَلا إلى صُورِكُمْ ، وَلا إلى صُورِكُمْ ، وَلا يَنْظُرُ إلى قُلُوبِكُمْ
 إلى صُورِكُمْ ، وَلكِنُ يَنْظُرُ إلى قُلُوبِكُمْ
 [رَوَاهُ مُسْلِمْ]

2: حفزت ابو ہریرہ عبدالرحمٰن بن صحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اللہ تعالیٰ تمہار ہے جسموں اور شکلوں کونبیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں (اور اعمال) کو دیکھتے ہیں۔
دیکھتے ہیں۔
دیکھتے ہیں۔

تخريج : صحيح مسلم ، كتاب البرباب تحريم ظلم المسلم وحصله واحتقاره.

النَّخَيْ الْنَا اللهُ اللهُ الْحُسَامِكُمُ : يعن ان برتم كواجرتبيل ويتا اس كى دليل وه آيت ہے: ﴿ وَمَا اَمْوَالْكُمْ وَلَا آوُلَا دُكُمْ وَلَا اَوْلَا وَلَا عَلَى وَعَمَل صَالِحًا ﴾ (سباء) اورايمان جارى بارگاه كة رمي الله يا وراس نے نيك مل كة (وه نيك مل اورايمان جارى بارگاه كة ريب كرنے والا ہے)۔ فوا مند: (١) دل ميں جس قدرا خلاص اور مجمح نيت ہواى قدرا عمال كا ثواب ملتا ہے۔ (٢) ول كى حالت كى طرف بورى توجه مبذول كرنى چاہئے اور مقاصد قبلى كوا يسے مفاسد سے پاك وصاف ركھنا چاہئے جوالله كى ناراضكى كا باعث ميں۔ ول كى اصلاح تمام اعتفاء كے اعمال سے مقدم ہے كونكہ دلوں كى اصلاح كے اخبرشرى اعمال درست نہيں۔

۸: حضرت ابوموئ عبدالله بن قیمل اشعری رضی الله عنه روایت کرتے بیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جو بہا دری کی خاطر لڑے اور غیرت کی خاطر لڑے اور یا کاری کے لئے لڑے ۔ ان میں کون سااللہ کی راہ میں ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جس نے اس لئے لڑائی کی تاکہ الله کی بات بلند ہوجائے وہ صرف الله کی راہ میں شار ہوگاتہ کی بات بلند ہوجائے وہ صرف الله کی راہ میں شار ہوگاتہ کی بات بلند ہوجائے وہ صرف الله کی راہ میں شار ہوگاتہ کی بات بلند ہوجائے وہ صرف الله کی راہ میں شار ہوگاتہ کی بات بلند ہوجائے وہ صرف الله کی راہ میں شار ہوگاتہ کی بات بلند ہوجائے وہ صرف الله کی راہ میں شار ہوگاتہ کی بات بلند ہوجائے وہ صرف الله کی بات بلند ہوجائے کی بات بات بلند ہوجائے کی بات بلند ہو جائے کی بات بلند ہوجائے کی بات بلند ہوجائے کی بات بلند ہوجائے کی بات بلید ہو بات ہوئے کی بات بلند ہو بات بلند ہو بات ہوئے کی بات بلند ہوئے کی بات بلند ہو بات ہوئے کی بات بلند ہو بات ہوئے کی بات بلند ہوئے کی بات ہوئے کی بات بلند ہوئے کی بات ہوئے کی ہوئے کی بات ہوئے کی بات ہوئے کی بات ہوئے کی ہوئے کی بات ہوئے کی بات ہوئے کی بات ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی

تخريج : صحيح بحاري كتاب العلم باب من سأل وهو قائم عالما حالسًا ، صحيح مسنم ، كتاب الامارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.

كَ لُوك اس كل الله ويكسيس حكيلمة الله : الله كاوين \_

فوائد: (۱) الله تعالیٰ کے ہاں اٹھال کا اعتبار نیتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ (۲) فضیلت ان مجاہدین کی ہے جو فقط اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے لڑیں ۔ نیکن میدان جہادیں قتل ہونے والے تمام مقتولین سے معاملہ شہداء والا کیا جائے گاندان کوشس دیا جائے گااور نہ نماز جناز ہ پڑھی جائے گی (عندالشوافع محرعندالا حناف پڑھی جائے گی) بلکہ ان کے نہ (عام میتوں کی طرح) کفن دیا جائے گا اور نہ نماز جناز ہ پڑھی جائے گی (عندالشوافع محرعندالا حناف پڑھی جائے گی) بلکہ ان کے زخموں اور خون کے ساتھ وفن کر دیا جائے گا۔ نیت وارادہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکیا جائے گا ( کیونکہ دلوں کے اسرار ہے وہی واقف ہے)

٩ : وَعَنْ آبِى بَكُرَةَ نَفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ النَّقَفِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَ النَّبِى عِنْ قَالَ : "إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِيهُهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ طَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتُلِ صَاحِبِهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حَلَيْهِ حَرِيْصًا عَلَى قَتُلِ صَاحِبِهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حَلَيْهِ عَلَيْهِ حَلَيْهِ حَلَيْهُ عَلَيْهِ حَلَيْهِ حَلَيْهِ حَلَيْهِ حَلَيْهِ حَلَيْهِ حَلَيْهِ حَلَيْهِ عَلَيْهِ حَلَيْهِ حَلَيْهُ عَلَيْهِ حَلَيْهِ حَلَى حَلَيْهِ حَلَى حَلَيْهِ حَلَيْهِ حَلَيْهِ حَلَيْهِ حَلَيْهِ حَلَي

9: حضرت ابوبکر ہ نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ منگائی آئے نے فر مایا: جب دومسلمان تکوار کے ساتھ ایک دوسر سے کا سامنا کرتے ہیں تو قاتل ومقتول دونوں جہنمی ہیں۔ ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ منگائی آتا ہے۔ گرمقتول کا کیا معاملہ ہے؟ ارشاد فر مایا وہ بھی اپنے مسلمان ساتھی کوتل کرنے کا حریص تھا۔ (متفق علیہ)

تخريج: بحاري كتاب الفتن ، مسلم في كتاب الفتن.

اللَّغَيَّا إِنَّ : الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ : ان ش سے برایک اپنا ساتھ کوتل کرنا جا ہتا ہو۔

فوافند: (۱) جوآ دی ول سے معصیت کا پختہ ارادہ کرے اس کومزا ملے گی اور جوابیۃ آپ کوکسی برائی کا عادی بنا لے اور اس کے اسباب کواختیار کرلے۔ وہ بھی سزا کا مستحق ہے۔ خواہ معصیت کا ارتکاب کرے یا نہ کرے۔ یہ تھم اس وقت ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے معافی نہ ملے۔ باتی رہے وہ خیالات جودل میں بیدا ہوتے ہیں اور ان پر معافی کا ملنار وایات اعادیث سے ثابت ہے تو ان روایات کا مطلب سے ہے کہ ان خیالات کا صرف گزر دل ہے ہوا۔ ان کو نہ تو دل نے اپنے اندر جمایا ہواور نہ ان کا ارادہ کیا ہو۔ (۲) مسلمانوں کو باہمی لڑنے سے بازر ہنا جا ہے کہ کونکہ اس سے ان میں ضعف بیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی ناراضگی اتر تی ہے۔

١٠ : وَعَنُ آبِي هُرَيرُةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللّهِ هِنَا: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي حَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلَا تِهِ فِي سُوْقِهِ وَبَيْتِهِ بِضَعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَذَلِكَ آنَّ آحَدَهُمُ بِضَعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَذَلِكَ آنَّ آحَدَهُمُ إِذَا تَوَضَّا فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ آتَى إِذَا تَوَضَّا فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ آتَى الْمَسْجِدَ لَا يُويْدُ إِلّا الصَّلَاةِ ، لَا يَنْهَزُهُ إِلّا الصَّلَاةِ ، لَا يَنْهَرُهُ إِلّا الصَّلَاةِ ، لَا يَنْهَرُهُ إِلّا الصَّلَاةِ ، لَا يَنْهَرُهُ إِلّا الصَّلَاةِ ، لَا يَنْهَا لَهُ إِلّا الْهَالَةِ الْهَالِلَةُ اللّهُ الْهُ إِلَّا الْهَالَةُ إِلَّا الْهَالَةُ اللّهُ الْهُ الْمُ لَا لَهُ إِلَا الْهَالَةُ اللّهُ الْهُ الْهُ إِلّا لَهُ إِلَا الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ لَهُ إِلَا لَا الْهَالِيْنَ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُ الْهُ الْمُ الْهُ الْهُ الْمُ الْهُ الْهُولَةُ الْهُ الْمُلْعُلُولُهُ الْمُل

ا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت سُلَا اللہ عنہ سے فر مایا آدمی کی جماعت والی نماز ، بازار یا گھر میں پڑھی جانے والی نماز سے بیں اور پچھا ویر ورجہ رکھتی ہے اور بیاس لئے کہ جب کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر نماز ہی کے ارادہ ہے مہجد میں آتا ہے اور اس کو نماز ہی ادھرا تھا کر لاتی ہے تو وہ جوقدم بھی اٹھا تا ہے اس کے بدلہ میں ایک ورجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ نمتا ہے۔ یہاں کہ وہ مہد میں واخل ہو جاتا ہے۔ جب وہ مسجد میں داخل

ذَرَجَةٌ ، وَخُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةٌ حَتَّى يَدَّخُلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلُوةِ مَا كَانَتِ الصَّلُوةُ هِيَ تَحْبُسُهُ ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى آحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مَجْلِسِنهِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللُّهُمَّ اغْفِرْلَةَ ، اللُّهُمَّ تُبُ عَلَيْهِ ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ". مَتْفَقَّ عَلَيْهِ. وَهَٰذَا لَفُظُ مُسْلِمٍ وَقَوْلُهُ ﷺ : "يَنْهَزُهُ هُوَـ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْهَاءِ وَبِالزَّائِ: أَيُ يُخْرِجُةً

ہوتا ہے تو جب تک اس کونما زرو کے رکھتی ہے وہ نما زبی میں شار ہوتا ہے اور نمازی جب تک اپنی نماز والی جگہ میں رہتا ہے فرشتے اس کے کئے رحمت کی وعائمیں کرتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں: اے اللہ اس پر رحم فر ما۔اےاللہ اس گو بخش دےاےاللہ اس کی تو یہ قبول فر ما (بیدوعائیں جاری رکھتے ہیں) جب تک کہسی کوایذاء نہ پہنچائے۔ جب تک بے وضونہ ہو۔

(منفق عليه)

بیمسلم کی روایت کےالفا ظ جیں۔ لَفُظُ يَنْهَزُهُ أَيْ يُنْحُرِجُهُ: لَكَالِمُ ـ أَثْهَا لِمُ

تخريج : رواه البخاري في كتاب الصلوة باب الصلوة في المسجد السوق، وفي كتاب الاذان باب فضل صلاة الجماعة وفي كتاب البيوع و مسلم في كتاب الصلاة ، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة\_

اللَّعْنَا إِنَّ الْمِضْع : يولفظ تمن سے دس تک بولا جاتا ہے۔ آخسن الوُصُوء : كامل وضوكيا اوراس ك آ واب وسنن كو بجالايا۔ خُطُومًا : دوقدموں کا درمیانی فاصلہ اور اَلْخُطُومَ ۔ ایک مرتبہ قدم اٹھانا۔ ذَرَجَةً ۔ مرتبہ دمقام حسی مرتبہ کا بھی احمال ہے یا معنوی مرتبه يعنى رتبه كى بلندى - حُطَّ : مُناء مثانا - خطيئة : كناه - في الصَّلَاقِ : يعنى اس كِنُواب مِس - المُمَلَانِكَةُ : جمع ملك نوراني اجسام ہیں جو مختلف شکلیں ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد حفاظتی فرشتے ہوں ۔ یُصَلَّوْ نَ : دعا کرنے ہیں ۔ مَالَمُ یُهُ حُدِثْ : جب تک کوئی ایسی چیز نہ پیش آئے۔جس سے وضوٹو ٹا ہے اور فرشتوں کو تکلیف پینچی ہے۔

**فوَاتُ:** (۱) بازار میں نماز جائز ہے آگر چے مکروہ ہے۔ کیونکہ اس میں دل مشغول رہتا ہے اور خشوع حاصل نہیں ہوتا۔ (۲) انفرادی طور پرمسجد میں نماز پڑھنے ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا ۲۵ یا ۲۷ ورجہ زیادہ ثواب رکھتا ہے۔جیبیا کہ بعض روایات میں صرافتیٰ موجود ہے۔ (٣) پیٹواب تب ملتا ہے جبکہ اخلاص ہو (٣) نماز دیگر اعمال سے افضل ہے، جبیہا کہ نمازی کے لئے ملائکہ کی وعا كرنے سے ثابت ہوتا ہے۔ (۵) ملائكہ كے ذمہ ہے كہوہ ايمان والوں كے لئے دعاكريں۔انٹد تعالیٰ نے فرمايا وہ جوعرش كوا تھائے والے اوروہ جواس کے گرد ہیں۔ وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تبیج کرتے ہیں اورایمان والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں (غافر) پیہ اس وفت تک کمیلئے ہے جب تک نمازی وضو کے ساتھ رہے ہے وضوج وکر مسجد میں ملائکہ کی تکلیف کا باعث نہ ہے۔

> ١١ : وَعَنُ أَبِى الْعَبَّاسِ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيْمَا يَرُوىٰ عَنْ رَبَّهِ تَبَارَكَ وَتَكَالَى قَالَ اِنَّ اللَّهَ

ا: حضرت ابوالعباس عبدالله بن عباس رضي الله تغالي عنهما ہے روایت ے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ربّ تعالیٰ ہے روایت فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں تکھیں اور پھران کی وضاحت

۳.

كُتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ :
فَمَنُ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتِهَا اللهُ
نَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ
بِهَا فَعَمِلُهَا كَتِبَهَا اللهُ عَشَرَ حَسَنَاتٍ إِلَىٰ
سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ إلىٰ اَضْعَافِ كَثِيْرَةٍ ، وَإِنْ
سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ إلىٰ اَضْعَافِ كَثِيرَةٍ ، وَإِنْ
سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ إلىٰ اَضْعَافِ كَثِيرَةٍ ، وَإِنْ
هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ نَعَالَىٰ
عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيْنَةً وَاحِدَةً " مُتَقَقَ عَلَيْهِ .

نرمائی کہ جوآ دمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے گراس کو کرنہیں پاتا اللہ تعالیٰ اس کی ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں اور اگر ارادہ کر کے اس کو کر گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دس نیکیوں سے لے کرسات سوگنا تک بلکہ اس سے کن گنازیا وہ نیکیاں اس کی لکھ دیتے ہیں اور اگر وہ برائی کا ارادہ ست ہیں ہے گراس کو کرتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی ایک کامل نیکی لکھ لیتے ہیں اور اگر ارادہ کر کے اس کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک برائی لکھ دیتے ہیں۔ دیتے ہیں۔

(متفق عابيه)

تخريج : رواه مسلم في كتاب الايمال، باب اذا هم العبد بحسلة كتبت واذا هم بسيئة لم تكتب رواه البحاري في كتاب الرقاق، باب من هم بحسلة او سيئة والتوحيد

اللَّعْنَا اللَّهِ عَنْ رَبِّهِ عَنَّ رَبِّهِ عَنَّ رَبِّهِ عَنَّ رَبِّهِ عَنَّ رَبِّهِ عَنَّ رَبِّهِ عَنَّ رَبِهِ عَنَّ رَبِّهِ عَنَّ رَبِّهِ عَنَّ رَبِّهِ عَنَّ رَبِّهِ عَنَّ وَمَهِ مِي وَمَهِ مِي اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ ال

فوائد: (۱) جوآ دمی نیکی کاارادہ رکھتا ہواس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر چداس کو کیاند ہو کیونکہ نیکی کا پختہ ارادہ اس کے کرنے کا ذریعہ ہے اور بھلائی کا سبب بھی بھلائی ہے۔ (۲) جو برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر اس سے رجوع کر لیتا ہے کوئی اور جذبہ کار فر مانہیں ہوتا تو اس کی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے کوئی اور جذبہ کار فر مانہیں ہوتا تو اس کی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے کیونکہ برائی کے پختہ ارادہ سے پھر جانا بھی خیر ہے اس لئے اس کو نیکی کے ساتھ بدلہ دیا گیا۔

، اعتراض: برائی کا پخته اراده کرنے ہے برائی کیوں نہیں کھی جاتی ہے۔

جواب: رجوع كا پخته ارا ده كيونكه مناخر بـاس كئه ده گزشته بخته ارا ده كومنسوخ كرنے والا ثابت ہوگا جيسا كه ارشاد خداوندى بـ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبْنَ السَّيئَاتِ ﴾ ـ

١٠ : وَعَنُ آبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۲: حضرت ابوعبد الرحمٰن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ میں نے آئخضرت مُلَّاثِیْنَا کو فر مائے سنا کہتم سے پہلی اُمتوں کے تین آ دمی سفر کر رہے تھے۔ رات گز ارنے کے لئے ایک

غار میں داخل ہوئے۔ بہاڑ ہے ایک پھر نےلڑ ھک کر غار کے منہ کو بند کر دیا۔ انہوں نے آبیں میں ایک دوسرے ہے کہا کہ اس پھر سے ایک ہی صورت میں نجات مل سکتی ہے کہتم اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرو۔ چنا نجہان میں سے ایک نے کہا: اے اللہ! میرے والدین بہت بوڑھے تھے میں ان ہے پہلے کسی کو دودھ نہ بلاتا تھا۔ ایک دن لکڑی کی ہلاش میں میں بہت دور نکل گیا جب شام کووا پس لوٹا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لئے وودھ نکالا اور ان کی خدمت میں لے آیا۔ میں نے ان کوسویا ہوا یایا۔ میں نے ان کو جگانا ناپیند سمجھا اور ان سے پہلے اہل وعیال و خدام کو دورہ وینا بھی پشد نہ کیا۔ میں پیالہ ہاتھ میں لئے ان کے جا گئے کے انتظار میں طلوع فجر تک تھبرا رہا۔ حالاتکہ بیچے میرے، قدموں میں بھوک ہے بلیلاتے تھے۔ای حالت میں فجرطلوع ہوگئی۔ وہ دونوں بیدار ہوئے اور اپنا شام کے حصہ والا دو دھنوش کیا۔انے التدائريه كام ميں نے تيري رضا مندي كي خاطر كيا تو تُو اس چِثان والی مصیبت ہے نجات عنایت فریا۔ چنانچہ چٹان تھوڑی سی اپنی جگہ ے سرک گئی۔ گرابھی غارے نکلناممکن نہ تھا۔ دوسرے نے کہا: اے التدميري ايك چيازا دبهن تھي ۔ وہ مجھےسب ہے زیادہ محبوب تھي اور ایک روانت میں بیوالفاظ ہیں کہو ہ مجھے اس سے زیاد ہمجوب تھی جتنی کسی بھی مرد کوکوئی عورت ہوسکتی ہے۔ میں نے اس ہے اپنی نفسانی خواہش بورا کرنے کا اظہار کیا گروہ اس پر آ مادہ نہ ہوئی۔ یہاں تک کے قط سالی کا ایک سال پیش آیا جس میں وہ میرے یاس آئی۔ میں نے اس کوا بک سومیں ویناراس شرط پر دیئے کہ وہ اپنے نفس پر مجھے قابو دے گی۔اس نے آ مادگی ظاہر کی اور قابو دیا۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں جب اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا تو اللہ ہے ڈیر! اور اس مُہر کو ٹاخن و نا جائز طور پر مت تو ڑ۔ چنانچے میں اس فعل ہے بازآ گیا حالانکہ مجھے اس ہے بہت محبت

يَقُوٰلُ : إِنْطَلَقَ ثَلَالَةُ نَفَرٍ مِّمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ الْمَبِيْتُ اِلَّى غَارٍ فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِّنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ \_ فَقَالُوا : إِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِّنْ هَٰذِهِ الصَّخُرَةِ اللَّا اَنُ تَدْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِصَالِح اَعْمَالِكُمْ \_ قَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ : اللَّهُمَّ كَانَ لِيْ أَبْوَان شَيْخَان كَبِيْرَان وَكُنْتُ لَا ٱغْبِقُ قَبْلَهُمَا ٱهْلاً وَلاَ مَالًا فَنَاى بِي طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَكَّبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا لَائِمَيْن ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِطَهُمَا وَآنُ آغْبِقَ قَبْلَهُمَا آهُلاً أَوْ مَالًا ، فَلَبِثْتُ ، وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِيُ \_ ٱنْتَظِرُ اسْتِيُقَا ظَهُمَا حَتَّى بَرِقَ الْفَجْرُ \_ وَالصِّيبَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَى ﴿ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبًا غُبُوْقَهُمَا ؛ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبِنِغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرَّ جُ عَنَّا مَا نَحُنُ فِيْهِ مِنْ اللَّذِهِ الصُّخُرَةِ ، فَانْفَرَجَتْ شَيْنًا لَا يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُو جَ مِنْهُ- قَالَ الاخَرُ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتُ لِي ابْنَةُ عَمِّ كَانَتْ آحَبَّ النَّاسِ اِلَيَّ وَفِيْ رَوَايَةٍ : كُنْتُ أُحِبُّهَا كَاشَدِّ مَا يُعِبُّ الرِّجَالُ النِّسَآءَ فَارَدُتُهَا عَلَى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى آلَمَّتْ بِهَا سَنَّةٌ مِّنَ السِّينِينَ فَجَآءَ تُنِي فَاعُطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةِ دِيْنَارِ عَلَى أَنْ تُخُلِيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتُ ، حَتْى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا وَفِي رِوَايَةٍ : فَلَمَّا قَعَدُتُ بَيْنَ رِجُلَيْهَا قَالَتْ : إِنَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتِمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ ،

الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ " مَتَفَقَ عَلَيْهِ.

فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ آحَبُّ النَّاسِ اللَّي وَتُرَكُّتُ الذُّهَبِّ الَّذِي آعُطَيْتُهَا : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ دْلِكِ الْبِتِغَاءَ وَجُهِكَ ، فَافْرُجُ عَنَّا مَا نَحُنُ فِيهِ ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ آنَهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا \_ وَقَالَ الْتَالِثُ : اَللَّهُمَّ اسْتَأْجَرُتُ اُجَرَاءَ وَآغُطيتهم آجُرَهُمْ غَيْرَ رَجُل وَّاحِدٍ تَوَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبٌ ، فَتَمَرْتُ ٱلْجَرَةُ حَتَّى كَثُرَتُ مِنْهُ الْامْوَالُ فَجَآءَ نِي بَعْدَ حِيْنِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ آدِ إِلَىَّ آجُوىُ فَقُلْتُ : كُلُّ مَا تَوَاى مِنْ ٱجُوكَ مِنَ الإبلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ \_ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئُ بِيْ! فَقُلْتُ : لَا ٱسْتَهُزْيُ بِكَ ، فَاخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُرُكُ مِنْهُ شَيْئًا : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِعَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجُ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ ، فَانْفَرَّجَتِ

بھی تھی اور میں نے و وسونا اس کو ہبد کر دیا۔ یا اللہ اگر میں نے بیاکا م تیری خالص رضا جوئی کے لئے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عنایت فر ما جس میں ہم مبتلا ہیں۔ چنانچہ چٹان کچھاورسرک گئی۔ مگر ابھی تک اس سے نکلناممکن نہ تھا۔ تیسر سے نے کہا: یا اللہ میں نے کچھ مز دوراً جرت پرلگائے اوران تمام کومز دری وے دی ۔ مگرایک آ دی ان میں ہے اپنی مزدوری جھوڑ کر جلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگاوی۔ یہاں تک کہ بہت زیادہ مال اس ہے جمع ہو گیا۔ ا یک عرصہ کے بعد وہ میرے یاں آیا اور کہنے لگا۔ اے اللہ کے بندے میری مزدوری مجھے عنایت کردو۔ میں نے کہا تم ہے سانے جتنے اونٹ ، گائیں ، بکریاں ، غلام دیکھ رہے ہویے تمام کی تمام تیری مزدوری ہے۔اس نے کہااے اللہ کے بندے میرانداق مت ۱۰۱۰ میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا۔ جہا جدور باروں ل کے گیا اور اس میں ہے ذرّ ہیمی نہ چھوڑا۔ اے ابندا کر ٹیں نے پیے تیم ت رضامندی کے لئے کیا تو ٹو اس مصیبت سے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ ہمیں نیات عطا فرما۔ پھر کیا تھا وہ چٹان ہٹ گٹی اور وہ یا ہر نکل آئے۔(مثفق علیہ)

تخريج: رواه البخاري في كتاب الانبياء، باب ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم ، حديث الغارم كتاب الاجاره و مسلم في كتاب الرقاق ، باب قصة في اصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الاعمال.

اللَّيْ النَّا الْفَيْ الله المجمع بهروول كي ويه عالك تعداد يربولا جاتا ب-اسكادا حدثين آتا- لا أغْبِقُ ، غبُول المجلي يهر بینا۔الصبور عص کا بینا۔مقصد یہ ہے کہ ان میں ہے کی تومقدم نہیں کرتا۔ و لا ما لا : تعنی غلام و خادم ۔فنالی : دور گیا۔ النّال: دوری کو کہتے ہیں۔فکم اُر نے : میں واپس نہ لوٹا۔ یُقال : کہا جاتا ہے محاورة عرب میں اَرِ حَتُ الابِل : لَعِن میں نے اونوں کورات کے وقت باڑے میں لوٹا دیا۔ بیرق جمیکا اور ظاہر ہوا۔ بتضاغون : بھوک سے بلبلاتے تھے۔ الضغاء : عاجزی اور بھوک کی آواز۔ ابتغاء وَجَهِكَ : تیری ذات کی رضامندی چاہئے کے لئے اور وجہ بول کر ذات مراد لیٹالفت عرب میں عام ہے۔ففوج : بیکو لئے ك وعام كمة ب كلول دير فَارَدُتُهَا : يبطلب جماع سے كناب جراء شَمَّتُ : امْرَى: سَنَةٌ مِّنَ الْسِينِينَ : سخت قط جس ميں زمين پر کھے نہ اُگے۔ قَلَدُ نُتُ عَلَيْهَا : بلار كاوٹ جماع كى قدرت يالى۔ لَا تَفُضُّ الْحَاتَمَ : الْفُضَّ كالفظاتو رُنے اور كھولنے كے لئے آتا ب- خَالَمَ : بيشرمگاه اور بكارت يك كنايه ب- إلَّا بِحَقَّه : شرك نكاح - فَطَمَّرْتُ : بهت كلي يعو ك-

فوائد: (۱) کرب ومصیبت کے وقت وعاقبول ہوتی ہے اور سارے اعمال ہے اللہ کی بارگاہ میں توسل پیش کرنا جائز ہے۔ (۲)
والدین پراحیان اوران کی خدمت کی فضیلت اوراولا دو بیوی پران کوتر جیج دینا (۳) حرام چیزوں سے دامن کو پاک رکھنے پر آبادہ کیا گیا ہے اور خاص طور پر جبکہ وہ اللہ ہی کے لئے ہے۔ (۲) معاملات میں خوش فعالگی اوراوائے امانت اور عمدہ وعدہ بہترین خصلتیں جیں۔ (۵) سچائی اورا خلاص سے جو آدی مصائب میں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس کی دعاقبول ہوتی ہے خاص کروہ آدی کہ جس نے بہلے کوئی نیک مل کیا ہو۔ (۱) جواجھا عمل کر لے اللہ تعالی اس کاعمل ضائع نہیں کرتا۔

#### ٢ : بَابُ التَّوْبَةِ

قَالَ الْعُلَمَاءُ : التَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ مِّنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى لَا تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٌّ فَلَهَا ثَلْثَةُ شُرُوْطٍ : آحَدُهَا أَنُ يُّقُلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَالثَّانِيُ أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا ، وَالنَّالِثُ أَنْ يَغْزِمَ أَنْ لاَّ يَغُوْدُ اِلَّيْهَا اَبَدًا، فَإِنْ فُقِدَ اَحَدُ الثَّلَئَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَغْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِالدِّمِيِّ فَشُرُوْطُهَا ٱرْبَعَةٌ هٰذِهِ الثَّلَالَةُ وَإِنْ يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ مَالاً أَوْ نَحْوَةُ رَدَّةً اِلَّذِهِ ، وَإِنْ كَانَ حَدَّ قَذْفٍ وَّنَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفُوهُ ، وَانْ كَانَ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا لِ وَيَجِبُ اَنْ يَّتُوْبَ مِنْ جَمِيْعِ اللَّذَنُوْبِ ، فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَئُهُ عِنْدَ اَهْلِ الْحَقِّ مِنْ لْاِلِكَ الذَّنُبِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ الْبَاقِيُ \_ وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلَائِلُ الْكِتَابِ ، وَالسُّنَّةِ، وَاجْمَاع الْاُمَّةِ عَلَى وُجُوْبِ التَّوْبَةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مدود الله جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمُ وَ وَتُوبُونَ لَعَلَّكُمُ وَ اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمُ تَغُلِحُونَ﴾ [النور:١٣] قَالَ اللهُ تَعَالَى ورد وو ريم و وي مدود في المدينية [هود: ٣] ﴿ السَّغْفِرُوا رَبِّكُم ثُم تُوبُوا اللَّهِ ﴾ [هود: ٣] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا تُوبُوا اِلِّي

#### بْلَابِّ : توبه كابيان

علاء نے فر مایا ہر گناہ سے تو بہ فرض ہے۔ پھر اگر گناہ کا تعلق التد تعالیٰ ہے ہے ۔ کسی بندہ کاحق اس ہے متعلق نہیں تو اس سے تو بدکی تین شرا لط میں: (۱) گناه کوترک کرنا' (۲) گناه پرشرمسار ہونا' (۳) آئنده گناه نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔اگران میں ہےا یک شرط معدوم ہوگی تو پھر تو بہتیجے نہ ہو گی اور گناہ کا تعلق کسی بندہ کے حق سے ہے۔ تو پھراس کی جا رشرا کط ہیں ۔ تین مذکورہ بالا اور چوتھی یہ ہے کہ حق والے کے حق ہے بری الذمہ ہو۔ اگر وہ حق مال وغیرہ کی قِسم سے ہے تو اس کو واپس کرے۔اگر وہ بندہ کا حق تہمت وغیرہ کی قشم سے ہے تو اس کواپنے اویرا ختیار دے یااس ہے معانی مانگے اورا گرغیبت وغیر ہ ہوتو پھربھی اس ہے معافی مانگے ۔تمام گنا ہوں سے تو بہوا جب ہے۔اگراس نے بعض گناہوں ہے تو بہ کی تو اہل حق کے نز دیک اس گناہ ہے اس کی تو بہتو درست شار کرلی جائے گی اور باقی گناہ اس کے ذمہر ہیں گے۔ تو بہ کے لزوم پر کتاب وسنت اور اجماع اُمت کے بہت سے دلائل ہیں۔ چندارشاداتِ البی پیش کررہے ہیں: فرمانِ خداوندی ہے: ''ا ہے ایمان والو!تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہرو تا کہتم کا میاب ہو جاؤ''۔ فرمانِ خداوندی ہے:''اپنے رب سے معافی مانگو پھراس کی طرف رجوع کرو''۔ فرمانِ خداوندی ہے:''اے ایمان والو! الله کی بارگاه میں خالص تو بہ کرو''۔

اللهِ تُوبَةً نُصُوحًا﴾ [التحريم:٨]

حل الآیات : اکتُوْمَهُ : لغت مِن رجوع کرنے کو کہتے ہیں البیۃ شریعت میں اللہ کے بُعد سے پچ کراس کے تُر ب کی طرف الوثنا - يَقَلَعُ : روكنا اورمنقطع مونا - أهل الْحق : اللسنت والجماعت - اكتَّوْبَةُ النَّصُوْح : مخلصان تجي توب

就《**\$\$**\$\$ 《**\$\$**\$\$ 《**\$\$**\$\$ } }

١٢: وَعَنُ اَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "وَاللَّهِ إِنِّي لْآسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاتَّوْبُ اللَّهِ فِي الْيَوْمِ اكْفَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول التُدصلي التدعليه وسلم كوفر ماتے سنا: التُد كي قسم! ميں التد تعالیٰ ہے ا بیک ایک دن میں سترستر مرتبہ سے زیادہ تو بہوا ستغفار کرتا ہوں ۔ (صحیح بخاری)

> تخريج : رواه البخاري في الدعوات ؛ باب استغفار النبي صنّى الله عليه وسنّم في اليوم والبينة الْلَغَيَّالَاتُ : استغفر : كناه معانى طلب كربه غَفَرَ كالصل معنى جِهيانا آتا ہے۔

**فوَائد**: (۱) امت مرحومہ کوتو بدواستغفار پر برا میختہ کیا گیا ہے۔ آپ مَنْ شِیْزِ معصوم اور بہترین خلاکق تصے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی تچھلی لغزشیں معاف فر مادی تھیں ۔ عمر پھر بھی آپ منگافیو کمون میں ستر مر تبہتو بہواستغفار کرتے۔

> ١٤ : وَعَنَ الْاَغَرِّ بُنِ يَسَارٍ الْمُزَنِي رَضِىَ ۗ اللُّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَأَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي آتُوْبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

الہما: حضرت اغربن بیار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عندروایت کرتے ہیں کہ آ تخضر ت صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: ''اےلوگو! الله کی بارگا ہ میں تم توبہ و استغفار کرو۔ میں دن میں سوسو مرتبہ تو بہ کرتا ہوں''۔(صحیحمسلم)

تخريج: رواه مسلم في الذكر ' ياب استحباب الاستغفار والاستكثار منه

**فوَائد**: (۱) اس سے پہلیٰ روایت اور اس سے بھی ہیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کثرت سے استغفار کرنا اور توبہ میں جلدی کرنا زیادہ مناسب ہے۔البتہ جن روایات میں تعداد کا تذکرہ ہے۔اس سے مراد کثرت ہے تحدید ہیں۔

> ١٥ : وَعَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اللَّهُ ٱفْرَحُ بِتُوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ آحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيْرِهِ وَقَدُ اَضَلَّهُ فِى اَرُضِ فَلَاةٍ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ وَفِيُ رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ : "اللَّهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ آخِدِكُمْ كَانَ عَلَى

۱۵: حضرت انس بن ما لک انصاریؓ خادم رسولؑ روایت کرتے ہیں كەرسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ الله تعالى بندے كى توبە سے كہيں اس ہے بھی بڑھ کرخوش ہوتے ہیں۔ جتنا وہ آ دمی جس نے بیابان میں اینے اونٹ کو گم گشتہ ہونے کے بعد یالیا'' (متفق علیہ) سیجے مسلم کی روایت میں بیالفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تو بہ ہے جبکہ وہ اس کی بارگاہ میں تو بہ کرے کہیں اس مخص ہے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا وہ آ دمی کہ جس نے کسی صحرا میں اپنی سواری کو ٹم کر دیا۔وہ

رَاحِلَتِهِ بِٱرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَآيِسَ مِنْهَا فَآتُلَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِيْ ظِلِّهَا وَقَدُ آيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : ٱللَّهُمَّ ٱنُّتَ عَبْدِى وَآنَا رَبُّكَ ' ٱلْحَطَآ مِنْ شِدَّةِ الْفَرِّح ".

سواری اسکے ہاتھ ہے جھوٹ گئی جبکہ اس کا کھانا اور پینا اس پرلدا ہوا تھا۔ و چھن اس کی تلاش میں مایوس ہو کرایک درخت کے سابیہ کے نیجے آ کر لیٹ گیا۔ای دوران و ہسواری اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور وہ اس کی نگیل کو تھام کر انتہائی خوشی میں یوں کہدا ٹھتا ہے: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَآنَا رَبُّكَ كُهِ: ` اے اللَّهُ تُو میرا بندہ اور میں تیرا رب''۔ کو یا خوشی کے جوش میں وہ تعلقی کر گیا۔

**تخريج** : رواه البحاري في كتاب الدعوات باب التوبة و مسمم في كتاب التوبه باب الحض على التوبة اللَّغَيَّا إِنَّ اللَّه : يه جواب فتم ہے۔اصل عبارت اس طرح ہے وَ اللّٰه للّٰه ۔اَفُوّ حُ : بہت خوش ہوتا ہوں۔ فوِ بح : پندیدہ چیز۔ تَغْبِيْرِ : بِنديدہ چيز کو يالينے ہے انسان کے دل کوجولذت وسرور ملتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے لئے فوح کامعنی رضامندی ہے۔ سَفَطَ عَلَى بَعِيْرِ ﴾ : كم شده اونت كى اطلاع بإلى اوراس كا آمنا سامنا بلاقصد موا \_ اَحَسَلَهُ : اس كوكم كرديا \_ فلكرة ينجرز مين جس بيس نباتات اور پانی نہ ہو۔الرَّاحِلَةُ :سواری خواہ اونٹنی ہو یا اور الْمِحطامِ : درخت کے چھکے یا بالوں یا اُسی کی رتبی بنا کر چھلے ہے ایک طرف باندھی جائے اور دوسری طرف لوٹا کر پھراسی حلقہ میں باند ھەدی جائے ۔ یہاں تک کہ وہ گولائی میں ہوجائے ۔پھراس کواونٹ کے گلے میں لٹکا كرمهاركوناك كے ساتھ دو بارہ ملاویا جائے۔ابعطم :ہرجانوركے ناك اور مند كا گلاحصہ۔

**هُوَامُند**: (۱) الله تعالى كى بندوں بررحت وشفقت كتنى زيادہ ہے كهان كى توبةبول فرماتے ہيں۔اس لئے فرمايا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُعِحبُ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ﴾ (٢) بندول كوتو به كى ترغيب دلاكى تئ اوراس برآ ماده كيا گيا ہے۔ (٣) نا دانسته مونے والى تلطى بر مواخذہ نہیں۔ (۴) مطلب کی وضاحت اورمقصد کو ذہن کے قریب تر لانے کے لئے تعلیم کے وقت آنخضرت مُکَاتَّنَا کُم کی اقتداء میں مثال دینی ملے ہے۔(۵) فائدہ اور مصلحت کے پیش نظر تا کید کے لئے تشم کھائی جا سکتی ہے۔

> الْاشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبُسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبُ مُسِىٰ ءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَةَ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبُ مُسِى ءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغُوبِهَا" رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

١٦ : وَعَنْ أَبِيْ مُوْسِنَى عَبْيِهِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ ﴿ ١٤ حَفِرت ابِومُولُ عَبِدَاللَّهُ بِنَ قَيسَ رضى اللَّهُ عند ہے روایت ہے کہ حضورا قدس مَنْ الْمُنْظِمْ نِے فر مایا:'' اللہ تعالیٰ رات کواینا ہاتھ پھیلا تے ہیں تا کہ دن میں گنا ہ کرنے والا رات کوتو بہ کرے اور دن کواپیّا دست قدرت پھیلاتے ہیں تا کہ رات کو گناہ کرنے والا دن کوتو ہہ کرے۔ (بر معانی کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا) یہاں تک کہ (قرب قیامت )مغرب سے سورج طلوع ہو''۔ (صحیح مسلم )

تخريج :رواه مسلم في كتاب التوبة ' باب غيرة الله تعالى إ

الكُخْيَا إِنْ : يَبْسُطُ بِلَدَهُ : الله تعالَى كاماته ہے تمراس كى كيفيت الله خود جانتے ہيں اوراس طرح اس كے كھولنے كى كيفيت بھى اسى كو

الله السنقين (جلدادّل) المعلمة السنقين (جلدادّل) المعلمة السنقين (جلدادّل)

معلوم ہے ۔ بعض اہل علم کے ہاں بیدسعت ورحت بندوں کے لیے تو بدکا درواز ہ کھو لئے سے کنا بیہے۔

**فوَانند** : (۱)الله کی رحمت وعفو ہرز مانہ کے لئے عام ہے کوئی مکان وز مان خاص نہیں ۔البتہ بعض مقامات کودوسروں پرمر نتیہ اور بلندی تو حاصل ہوگی۔(۲) دن رات کی جس گھڑی میں گناہ ہوجائے جلدی تو بہ کر لینی جا ہے۔(۳) تو بہ کی قبولیت بھی وائمی ہے جب تک اس کا دروا ز ہ کھلا ہےاورتو بہ کا دروا ز واس وقت بند ہو گا جبکہ سورج مغرب سے طلوع ہو گااور بیرتیا مت کی عظیم ترین نشانی ہے۔

١٧ : وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةً رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ كَا : حَفِرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه آتخضرت صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "مَنْ قَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ﴿ إِن روايت كرتے بيل كه جوآ وي سورج كے مغرب سے نكلنے سے یہلے پہلے تو بہ کرےاس کی تو بہ تبول ہوجائے گی۔ (صحیح مسلم)

الشَّمْسُ مِنْ مَغُرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ " رَوَاهُ مسلم

تخريج : رواه مسلم في الذكر والدعا ' باب استحباب الاستغفار

اللَّيْخُ إِنَّ عَابِ الله عليه : اللَّهُ وبيتول كرتا بـ

**فوَائد**: (۱) بلاشبالله تعالیٰ اپنی مهربانی سے تو بہ تبول فر ماتے ہیں۔ جب تو بدا بی تمام شروط کے ساتھ یا کی جائے۔(۲) تو بہ کی شرا لط میں ہے بعض یہ ہیں: (۱) سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے مہلے ہو کیونکداس آیت کی تغییر میں ہیا بات آئی ہے۔ ﴿ يَوُهُ مَ تَأْتِي بَعْضُ ايَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا ﴾ يهال بعض آيات سيمرادمغرب سي سورج كاطلوع مونا ب-

> ُ ١٨ : وَعَنْ اَبِيْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النُّبيِّ ﴾ : "قَالَ إِنَّ اللُّهَ عَزَّوَ جَلَّ يَفْهَلُ تَوْهَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرُّ غِرْ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَنْ۔

- ١٨: حصرت ابوعبد الرحمٰن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '''اللہ تعالیٰ بندے کی تو بہاس وفت تک قبول کرتے ہیں جب تک عالم مزع اس پر طاری نه ہو''۔ (ترندی) ۔

حدیث سے۔

تحريج : رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب التوبه مقبولة قبل الغر غرة

الْكَ عَنْ الْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ روح کاطل کے نچلے حصہ میں پہنچنا ہے جو کہ بوقت نزع ہوتا ہے۔

**فوَامُند**: (۱) تو بدی ایک شرط بیرے کہ بیر مکلف ہے اس وقت سے پہلے واقع ہو جبکہ عاد تا زندگی قائم نہیں رہتی جیسا کے قرآن میں فرمایا : ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لَلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السَّيِّمَاتِ حَنِّي إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ﴾ " كمان لوگول كي بهي توب قبول نہیں جومتواتر برائیاں کرتے ہیں یہاں تک کہ جب وقت نزع شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں اب ہم تو بہ کرتے ہیں''۔

١٩ : وَعَنْ ذِدِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ : أَتَيْتُ ١٩: زِر بن حبيش كهتم بين كديس موزوں برمسح كرنے كے متعلق مسئله

پو چھنے کیلئے حضرت صفوان بن عسال کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا: اے زِرا سیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا حصول علم کیلئے ۔ تو فرمایا: فرشتے طالب علم کی اس طلب برخوش ہوکر اپنے پُر بچھاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا پیٹا ب یا خانہ کے بعد موزوں پر سے کرنے کا مسئلہ میرے دل میں کھٹکتا ہے۔ آپ چونکہ صحابی رسول ہیں۔ للبذا میں یہ مسلمہ دریافت کرنے کینئے حاضر ہوا ہوں ۔ کیا آپ نے اس سلسلہ میں آنخضرت مَنْ النَّهُ اللَّهُ كُو يَحِم فرمات سنا؟ فرمایا: جی ہاں۔ آنخضرت ہمیں تھم فر ماتے کہ جب ہم سفر میں ہوتے یا مسافر ہوتے کہ تین دن رات تک اپنے موزوں کو نہ اُ تاریں۔ البتہ جنابت کی حالت میں ا تار دیں۔لیکن پیثاب ٔ یا خانہ نیند کی حالت میں نہ اُ تاریں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے محبت کے متعلق حضور کو پچھ فر ماتے سا۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔ ہم آنخضرت کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ہاری موجود گی میں ایک بدو ( دیباتی آ دمی ) آیا اور بلند آواز سے یا محمد کہدکر آواز دی۔ آپ نے بھی بلند آواز سے اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا ادھرآ ؤ۔ میں نے اس دیہاتی کو کہا افسوس ہےتم پر ہتم ا پنی آ واز کو بست کرو کیونکہ تم نبی اکرم مُنَافَیْنِکم کے پاس ہواور اس طرح آ واز بلند کرنے ہے روکا گیا ہے۔اس نے کہا اللہ کی قتم! میں تو آ واز ۔ بیت نہ کروں گا۔ پھر اس دیباتی نے کہا حضرت! اگر کوئی شخص سی گروہ سے محبت کرتا ہو گر ابھی ان کے ساتھ نہ ملا ہوتو؟ آپ نے فر مایا آ دمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہو گا جس سے محبت کرتا ہے۔ آپ گفتگو فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے ایک دروازہ کا ذکر فرمایا جومغرب کی جانب واقع ہے۔اس درواز ہے کی چوڑ ائی میں ایک سوار حالیس یاستر سال چانیا رہے۔حضرت سفیان جواس روایت کے رواق میں ہے ایک ہیں فرماتے ہیں کہوہ دروازہ شام کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کوآ سان وزمین کی پیدائش کے وقت ہے پیدا فر ما کرتو یہ کیلئے کھول دیا ہے اور وہ اس وقت تک کھلا رہے گا

صَفُوانَ بُنَ عَسَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسُأَلَهُ عَنِ الْمُسْعِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: مَا جَآءَ بِكَ يَا زِرُّ؟ فَقُلْتُ: الْبِنِعَاءَ الْعِلْمِ فَقَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ اجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطُلُبُ فَقُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ حَكَّ فِي صَدْرِى الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدُ الْغَانِطِ وَالْبَوْلِ وَكُنْتُ آمْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَجِئْتُ ٱسْأَلُكَ هَلُ سَمِعْتَهُ يَذُكُرُ فِي ذَٰلِكَ شَيْنَا؟ قَالَ : نَعَمْ كَانَ يَأْمُونَا إِذَا كُنَّا سَفُرًا۔ أَوْ مُسَافِرِيْنَ أَنْ إِلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا لَلْغَةَ الَّهُمِ وَّلَيَالِيَهُنَّ اِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ' لَكِنُ مِنْ غَآئِطٍ وَّبَوْلٍ وَّنَوْمٍ فَقُلْتُ : هَلُ سَمِعْتَهُ يَذُكُرُ فِي الْهَوْاي شَيْئًا؟ قَالَ نَعَمُ كُنَّا مَّعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَةً إِذْ نَادَاهُ اَعْرَابِيُّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهُورِيٌّ : يَا مُحَمَّدُ ' فَاجَابَةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحُوًّا مِّنُ صَوْتِهِ هَاوُمٌ فَقُلْتُ لَهُ : وَيُحَكَ اَغُضُضَ مِنْ صَوَٰتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ نُهِيْتَ عَنْ هٰذَا!فَقَالَ :وَاللَّهِ لَا اَغْضُضُ۔ قَالَ الْاَعْرَابِيُّ : ٱلۡمَرۡءُ يُحِبُّ الْقَوۡمَ وَلَمَّا يَلۡحَقۡ بِهِمۡ ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ٱلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ' فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتْى ذَكَرَ بَابًا مِّنَ الْمَغُرِبِ مَسِيْرَةُ عَرْضِهِ أَوْ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي عَرْضِهِ ٱرْبَعِيْنَ ٱوْ سَبْعِيْنَ عَامًا قَالَ سُفْيَانُ آحَدُ الرُّواةِ :قِبَلَ الشَّامِ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضَ مَفْتُوْحًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنْهُ \* رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ

تخريج : رواه الترمذي في الدعوات ؛ باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده ورواه النسائي في كتاب الطهارة ' باب التوقيت في المسح على الخفين لمسافر وابن ماجه في كتاب الطهارة والفتن. اللَّنْ النَّالِيَ مَا جَاءً مِكَ : تَجْهِ كُونِي چِزِيهِ اللَّلُ - إِنْ يَعَاءِ الْعِلْمِ عَلَمُ حاصل كرنے كے لئے - تصغ أَخْيِحَتُهَا اِين يرركنت اور بچھاتے ہیں مراداس سے اعانت اور کام میں آسانی ہے۔ حَكَّ فِنی صَدْدِی: یعنی میرے دل میں تھنکتی ہے لیعنی مجھے شبہ ہے۔ الْعَانِطِ: زمِّن مِن كبرى نيحى جكمه يهال يا خاندمراد ب جوكه عموماً دوراور نيلي مقامات بركيا جاتا ب- ستفُوا " جمع سافر جيها صحب جمع صاحب - آو کالفظ یہاں راوی کی طرف ہے شک ہے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے سَفْر ام کالفظ کہایا مُسَافِرین کالفظ کہا۔ خِفَافَنَا: بيه خف كى جمع باس كامعنى موزه ہے۔ يأمُونَا: بميں تھم ديتے۔ يہاں تھم سے مراو جواز اور اجاحت ہے نہ كه فرض . الْمَجِنَّابَةُ : لغت مِين ووري كوكهتے ہيں۔ شرغابہ جماع وانزال جس ہے خسل لا زم ہوجائے اس كو كہتے ہيں۔ اَلْهَوىٰ :محبت۔ أغْرَابِيْ : بیاعراب کااسم منسوب ہے جنگل کے رہنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ بیلفظ جمع منسوب ہی لایا جاتا ہے تا کہ دیہات یاشہر کے رہنے والے عربي التيازر إ - الْجَهُورِيّ : بلنداوركرخت آواز - نَحُواً مِنْ صَوْتِه : لِين الى طرح كى بلند آواز سے - هَاوُمُ - لَوْ -وَيْحَكَ : يشفقت اور ہمدردی کا کلمہ ہے جواس آ دمی پر بولا جاتا ہے جو کسی ایس تکیف میں پڑے جس کا خود مستحق نہ ہو۔ اَغْضِصْ : تم بِكَاكرو - لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ: ان جيها كال عمل اس خبيس كيا - وَفَمَّا زَالَ لِعنى حضور مَنْ فَيَؤُم لِلتَّوْبَية : قبول توب كے لئے \_ **فوَانند**: (۱) دین کی جس بات میں مشکل پیش آئے اس کے متعلق اہل علم سے ضرور پوچید لینا جا ہے۔(۲) موزوں پرمسے جائز ہے۔ معافر کے لئے تین دن رات اور مقیم کے لئے ایک دن رات اس کی مت ہے ۔ موزوں کے پیننے کے بعد حدث کے پیش آنے کے بعد سے سے کا وقت شروع ہوتا ہے مسے کے جائز ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ موز ہ پاک ہو۔ طہارت کا ملہ کے بعداس کو پہنا جائے۔اس سے شخنے چھیے ہوئے ہوں۔ان کے ساتھ پہن کرمسلسل جلا جا سکے اورا بنی ضرور بات میں بلاتر دد إدھراُ دھراَ جا سکے۔فقط حدث اصغر میں موزوں کامسح یاؤں کے دھونے کے قائم مقام ہوگا جیسا کہ حدیث میں غائط اور بول 'نوم کے الفاظ موجود ہیں۔ خدیث اکبریعنی جنابت وحیض ُ نفاس میں موز ہ دھونے کے قائم مقام نہیں بن سکتا 'اس صورت میں یا وَں کو دھونے کے لئے موز وں کا وونوں یا وَں سے ا تارناضروری ہے۔ (٣)علماء وصلحاء کے ساتھ ادب سے چیش آنا جا ہے۔ (٣)علم کی مجلس میں آواز آہتہ کرنی جا ہے۔ (۵) جائل کو تعلیم دیبی اورعمه ه آ داب اورشر بعت کے تواعد واسرار بتانے جاہئیں ۔ (۲)حسن اخلاق اورحلم میں حضور علیہ السلام کی ہمیں اقتداء اختیار کرنی جاہئے اور لوگوں ہے ان کی عقل کا لحاظ کر کے بات کرنی جاہئے۔ (۷)صلحاء کی مجالس اور ان کے قرب ومحبت میں ہر مسلمان کونمایاں ہونا جا ہے۔ برے لوگوں کی مجلس سے بچنا اور ان سے مہرنے لبی تعلق سے باز رہنا جا ہے۔ ( ۸ ) محبت محب کومجوب کے طریقہ کی اطاعت و پیروی کی طرف تھینچتی ہے۔ (۹) وعظ ونصیحت میں امید بشارت اور نجات کی نرمی کا درواز ہ کھلا رکھنا جا ہے ۔ (۱۰)الله تعالیٰ کی دسعت رحمت ہے کہ اس نے ہدایت کے اسباب کوآ سان کر دیا اور تو بہ کے درواز ہ کوکھول دیا۔ (۱۱) جس درواز ہ کا تذكره ب بدرحت سے كنابيكى موسكتا ہاورمكن ہے كدوا قعد ميں ايبادرواز وبھى موجس كى حقيقت كاعلم اس كو ہے۔

٢٠ : وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ سِنَانِ الْخُلْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "كَانَ فِيْمَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ بِسُعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبِ فَآتَاهُ فَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَهَلُ لَّهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ : لَّا" فَقَتَلَهُ فَكُبَّلَ بِهِ مِائَةً \* ثُمَّ سَأَلَ عَنْ آعُلَم آهُل الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلُ لَّهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ' وَمَنْ يُّحُوْلُ بَيْنَةُ وَبَيْنَ النَّوْبَةِ؟ اِنْطَلِقُ اِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَّغَبُدُوْنَ اللَّهَ تَعَالَى. فَاعْبُدِ اللَّهُ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعُ إِلَى آرْضِكَ فَإِنَّهَا َرُضُ سُوْءٍ<sup>،</sup> فَانْطَلَقَ حَتْى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ آتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَاتِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَاتِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَاتِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَآءَ تَانِبًا مُقُبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ' وَقَالَتْ مَلَاتِكَةُ الْعَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَغْمَلُ خَيْرًا قَطُّ ' فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُوْرَةِ آدِمِيٌّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ آئ حَكُمًّا فَقَالَ قِيْسُوْ! مَا بَيْنَ الْاَرْضَيْنِ فَالِّي أَيَّتِهِمَا كَانَ آدُني فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدُني اِلَى الْاَرُضِ الَّتِي اَرَادَ فَقَبَضَنَّهُ مَلَاتِكَةُ الرَّحْمَةِ"۔ مُنَّفَقُ عَلَيْهِ۔ وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحِ فَكَانَ اِلِّي الْقَرْبَةِ الصَّالِحَةِ ٱقْرَبَ بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ اَهْلِهَا وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحِ فَآوْحَى اللَّهُ تَعَالَى اِلَى هَلَـٰهِ آنُ تَبَاعَدِيْ وَإِلَى هَٰذِهِ أَنْ تَقَرَّبَىٰ وَقَالَ : قِيْسُوْا

۲۰: حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ آنخضرت کے فر مایا تم ے پہلے لو گوں میں ایک محفص نے ننا نو نے تل کئے۔ پھر علاقہ کے کسی بڑے عالم کے متعلق دریا فت کیا۔اس کوایک راہب کا پیتہ بتایا گیا۔ وہ اسکے پاس پہنچا اور کہا کہ اس نے ننانو نے تل کئے ہیں کیا اسکی تو بہ قبول ہوسکتی ہے؟ اس نے جواب دیانہیں ۔اس نے اسے قل کر سے سو کی تعدا دکمل کر دی۔ پھر علاقہ کے بڑے عالم کا پیعہ دریا فت کیا۔اس کوایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔اس نے اس سے عرض کیا کہ اس نے سو آ دمیوں کوئل کیا ہے۔ کیا اسکی تو بہ قبول ہوسکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ الله اورا سکے بندے کی تو یہ کے درمیان کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ تم . فلاں علاقہ میں جاؤ۔ وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔تم بھی ایکے ساتھ عبادت میں شامل ہو جاؤ اور اپنے علاقے کی طرف واپس مت جاؤ کیونکہ وہ براعلاقہ ہے چنانچہ وہ چل دیا۔ابھی و ہ آ و ھے رائے میں پہنچا تھا کہ اےموت آ گئی۔ اسکےمتعلق رحمت اور عذاب کے فرشتے آپی میں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ دل ہے تائب ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے ایک بھی بھلائی کا کا منہیں کیا۔ ایک فرشتہ آ دی کی صورت میں انکے باس آیا۔ انہوں نے اسے اپنے ماہین فیصل مقرر کرلیا۔اس نے کہا زمین کے دونوں حصوں کی پیائش کرو۔ دونوں میں ہے جس حصہ کے زیادہ قریب ہو گاوہی اس کا تھم ہو گا۔ جب انہوں نے پیائش کی تواہے اس زمین کے زیادہ قریب یا یا جس طرف كا اراده كئے ہوئے تھا چنانچەرحمت كے فرشتوں نے اسے لے ليا'' (متنق علیہ ) صحیح کی روایت میں ریجمی ہے:''وہ نیک بستی کی طرف ا یک بالشت زیاد وقریب نکلاتو الله نے اسے ان نیکوں کے ساتھ کردیا'' اور بخاری کی ایک روایت میں بیاضا فدبھی ہے کہ'' اللہ نے اس زمین کو تکم دیا که تو دور ہو جااور دوسری کوفر مایا تو قریب ہو جااور فر مایا ایکے درمیان پیائش کرو چنانچہ اسکو (صالحین) کی زمین کے ایک بالشت

مَّا بَيْنَهُمَا \_ فَوَجَدُوْهُ اللی هافِهِ اَقُرَبَ بِشِبْرٍ تریب پایا۔ال بنا پراے بخش دیا گیا'' اورا یک روایت میں پیجی فَغُفِرَ لَهُ وَفِیْ دِوَایَةٍ : ' فَنَالٰی بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا''۔ ہے کہ' وہ اس زمین کی طرف اپنے سینہ کے ساتھ تھوڑ اسا دور ہوا''۔

تحريج: رواه البخاري في كتاب الانبياء باب ما ذكر عن بني اسرائيل و مسنم في كتاب التوبة باب قبول التوبة القاتا \_

الکی ایس نے اور مشقتوں پراعتاد کر کے اہل دنیا ہے الگ تھلگ ہوکراور دنیا کوچھوڑ کرا لگ پناہ گاہ بنانے والا ہو۔ دنیا میں زہدا ختیار کرنے والا اور مشقتوں پراعتاد کر کے اہل دنیا ہے الگ ہوجانے والا۔ مَنْ یَنْحُولُ : استفہام انکاری ہے۔ بین کوئی چیز بھی فاصل اور حاکل نہیں بن سکتی۔ بینی کا نام بُھر کی تھا اور اس بستی میں کافر رہتے ہے۔ بینی نے درمیان۔ آڈ ضی گذا و گذا اظرانی نے کہا کہ اس بستی کا نام بُھر کی تھا اور اس بستی میں کافر رہتے ہے۔ نصف المطّریق : بینی نصف راستہ طے کیا۔ الآڈ ھیڈن : ووبستی جس سے نکلا اور وہ بستی جس کی طرف چلا گیا۔ آڈ نلی : قریب تر۔ ناک : بردی مشقت اور تکلیف سے اٹھا۔ اس موت کے بوجھ کے بالمقد بل جواس کو پہنچا۔

**ھُوَا مند** : (۱) آنخصرت مَنْائِنْتِيْمَ کا خوبصورت اندازِ نصیحت اورعمہ وتو جیہات اور واقعاتی مثالیں بیان فر مانا۔ (۲) گزشتہ امتوں کے ا یسے دا قعات بیان کرنا جائز ہے جن کے خلاف تھم اسلام میں موجود ندہو۔ (۳۰) جن نفوس میں خیراور حق کی استعدا دموجو د ہو۔ و ہالآخر استقامت کی راہ پرلوٹ آتے ہیں اگر چہخواہشات بھی بھی ان کو ہدایت کی راہ نے پھسلا دیں۔ ( ۴ )علم قلت عبادت کے باد جوداس کثیرعبادت ہےافضل ہے جو جہالت کے ساتھ ہو کیونکہ بعض او قات جاہل عابد برائی کرگز رتا ہے مگراس کونیکی مجھدر ہاہوتا ہے۔ پس اس طرح وہخود بھی ہلاک ہوتا ہےاور دوسروں کوبھی ہلا کت میں ؤالتا ہےاور عالم اپنے نورعلم ہے راہ یا تاہے۔اس لئے حق کی تو فیق اس کو میسر ہو جاتی ہے پس جہاں و ہاس نور سے خود فائد ہ اٹھا تا ہے دوسروں کوبھی فائد ہ پہنچا تا ہے۔ ( ۵ ) تو ہے کا درواز ہ کھلا ہے اور تا ئب کی تو به مقبول ہے۔خواہ گناہ کتناہی برا ہوا ورغنطیاں کتنی ہی زیادہ ہوں ۔(٦) خیر کی طرف دعوت دینے والا اورنفوس کا معالج بالغ النظر ہونا ج<u>ا ہے تا کہ وہ نفوس کی اصلاح کے لئے وہ چیز اختیا</u> رکر لیے جوزیادہ مناسب ہواورنفوس کوامید کے راستہ پر چلائے اور اُمید کا درواز ہ کھولے۔(۷)عمداقتل کرنے والے کی تو یہ بالا جماع قبول ہے کیونکہ ظاہر حدیث سے بیمضمون ٹابت ہور ہاہے کہاس نے لوگوں کوعمدا تفلّ کیا تفا۔اگر چہ یہا حکام ان شرا کع کے ہیں جوہم سے پہلے گز رچکیں ۔گر ہماری شریعت میں خوداس کی تا ئیدات موجود ہیں مثلّا ارشاد بَارَىٰ تَعَالَىٰ ہے:﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعِمَلَ صَالِحًا﴾ كو ﴿إِلَّا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ كے بعد ذكركيا سکیا ہے۔(۸)اہل معصیت سے علیحد گی اورقطع تعلقی جا ہے جب تک کہ و ہ اپنے حال ہر قائم رہیں ۔(۹)اہل تقوی اورعلم و اصلاح والے لوگوں ہے تعلق رکھنا جا ہے۔ (۱۰)اللہ تعالی اپنے بندوں کی تو بہ کو بہت پسند فر ماتے ہیں اور ملا کمہ کے سامنے اس بات کو بطور فخر کے ذکرفر ماتے ہیں اورتو بہکرنے والے بندوں کے ہاتھ کو پکڑ کرنجات تک پہنچاد ہے ہیں ۔(۱۱) نیکوں کے ساتھ ملنے کی یوری کوشش کرنی جاہے اوراس راستے میں اگر کوئی مشقت پیش آنجھی جائے تو اس کو خندہ بیٹنانی ہے بر داشت کر ناچا ہے۔ (۱۲) مقربین کے ممل کی اتباع درحقیقت بھی تو یہ کی طرف رغبت کی پختہ دلیل ہے۔ (۱۳) کسی ناپیندید ہات کونقل کرتے ہوئے غائب کاصیغہ استعمال کرنا جا ہے۔ (۱۳) جب اس طرح کی نامناسب بات ہے کسی کونخاطب ہوتو حسن ادب کا تقاضایہ ہے کہا*س نخاطب* کی طرف اس کی نسبت

نه کرے۔جیبا کہ صدیث کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔ (۱۵) صدیث سے اشارہ ملتا ہے کے فرشتے مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں۔ (اتّهٔ قَتَلَ فَهَلْ لَهُ ۔ وَمَنْ یَّحُولُ لَبَیْنَهُ وَبَیْنَ رَبَّهُ) (۱۷) انسان کی فضیلت کی طرف واضح اشارہ کردیا گیا کے فرشتوں کی ہردو جماعتوں کا فیصل فرشتہ صورت انسانی میں آیا اوران کا فیصلہ کیا جس کوتسلیم کرلیا گیا۔

۴۱: جنا بعبدالله جواینے والد کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه کے نا بینا ہو جانے کے بعدان کے راہبر تنھے وہ اپنے والد کعب کا واقعہ جو غز و و تبوك میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے چیچے رہ جانے کے سلسلہ میں چیش آیا خودان کی اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ کعب کہتے ہیں کہ میں کسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجھے نہیں ر ہا۔ سوائے غزوہَ تبوک کے ۔ البتہ غزوہَ بدر میں میں پیچھے رہا۔ مگر اس غزوہ میں کسی بھی بیچھے رہ جانے والے پر عمّا ب نازل نہیں ہوا کیونکہ آنخضرت. صلی اللہ علیہ وسلم اورمسلمان قریش کے قافلہ کا قصد کر کے نکلے۔اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے بغیر کسی قول وقرار کے ان کوان کے دشمنوں کے ساتھ جمع کر دیا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کی رات جب ہم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام پر عہد و پیان با ندها تو میں اس میں موجود و حاضرتھا اور مجھےتو بدر کی حاضری سے بڑھ کروہ حاضری محبوب ہے اگر چہلوگوں میں تذکرہ وشہرت غزوۂ بدر کی زیادہ ہے۔ میرا واقعہ کچھاس طرح ہے جبکہ میں غزوہ تبوک میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے بیچھے رہ گیا۔ میں پہلے بھی ا تنا تنومند اورخوشحال نه تھا جتنا کہ اس غز وہ کے دفت تھا' جس میں کہ پیچے رہ گیا۔ اللہ کی متم! اس سے پہلے دوسواریاں بھی میرے ہاں استمعی نہ ہو کی تھیں جبکہ اس غزوہ میں میرے پاس دوسوار یاں موجود تنصیں۔اس کے علاوہ آپ منافین جس غزوہ کے لئے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غز وہ کے سلسلہ میں تو رپیفر ماتے۔ مگر جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مينز وہ فرمايا تو وہ سخت گرمي كا ز مانه تھا اورسفر بھی دور دراز اور بیا با نوں کا در پیش تھا اور بہت زیا دہ

٢١ : وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كُفِّ بُنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَغُبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِيَ قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِهِ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ تَبُولُكَ. قَالَ كَعْبٌ : لَمْ ٱتَخَلَّفُ عَنْ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا فِي غَزُوَةِ تَبُوُكَ غَيْرَ آنِّي قَدُ تَخَلَّفُتُ فِي غَزُورَةِ بَدُرٍ وَّلَمْ يُعَاتَبُ اَحَدٌ تَخَلُّفَ عَنْهُ ' إِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ يُرِيْدُوْنَ عِيْرَ قُرَيْشِ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ عَدُرِّهِمْ عَلَى غَيْرٍ مِيْعَادٍ \_ وَلَقَدُ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقُنَا عَلَى الْإِسْلَامِ \* وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدُرٍ وَّإِنْ كَانَتْ بَدُرٌ ٱذُكَّرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا' وَكَانَ مِنْ خَبَرِىٰ حِيْنَ تَخَلَّفُتُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةِ تَبُوُكَ آنِي لَمْ اكُنُ قَطُّ اقُوٰى وَلَا أَيْسَرَ مِنِيى حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِيْ تِلْكَ الْغَزُورَةِ \* وَاللَّهِ مَا جَمَعُتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْن قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رَّسُولِ

تعداد والے دشمن کا سامنا تھا۔ اس کئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے دضاحت سے بیان فرما دیا تا کہ وہ احیمی طرح اس غزوہ کے سلسلہ میں تیاری کر لیں۔ ای طرح آپ نے اس جانب کی بھی وضاحت فر مادی جس کا اراد ہ آپ رکھتے تھے ۔مسلمان آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثیر تعداد میں تھے اور ان کے ناموں کومحفوظ کرنے والے اوراق اور کتب بھی نہتھیں ۔مرا درجسر ے ۔حضرت کعب رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص کڑائی ہے غائب رہنے کا ارادہ بھی کرتا تو وہ پیر گمان کرتا کہ اس کا معاملہ آ تخضرت صلی القدعلیہ وسلم پرخفی رہے گا۔ جب تک کہاس کے متعلق الله كي طرف ہے كوئى وحى ندا ترے۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے یه غزوه اس موسم میں فر مایا جب پھل یک چکے تھے اور سائے بہند آ نے لگے بتھے اور میرا میلان طبعی ان کی طرف تھا۔ آ مخضر ت صلی الله عليه وسلم اورمسلما نوں نے آپ منگانتی ساتھ تیاری کی ۔ میں صبح سورے تیاری کے لئے آتا گر بغیر سیجھ تیاری کئے واپس لوٹ جاتا اورا پنے دل میں یوں کہتا کہ میں جب جا ہوں گا ایسا کرلوں گا۔ کیونکہ مجھے اس پر بورا قابو حاصل ہے۔ سو بیتا خیر مجھ پر بچھاس قدر طاری رہی اورلوگ جہاو کی تیاری میں مسلسل مصروف رہے۔ یہاں تک که ایک صبح آنخضرت صلی الله علیه دسلم اورمسلمان غزوه پر روانه ہو گئے اور میں نے اپنا سامان اب تک بالکل تیار نہ کیا۔ پھر میں صبح سوریے آتا اور بغیر تیاری واپس لوٹ جاتا۔ بیتا خیر مجھ پر طاری رہی اورمسلمانوں نے جلدی کی اور جہاد کا معاملہ آ گے بڑھ گیا۔ میں نے کوچ کا ارا وہ بھی کیا تا کہ ان کو جاملوں ۔ کاش کہ میں ایسا کر لیتا۔ مگر میں ایبان کرسکا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو بید دیکھ کر عملین ہوتا کہ میرے سامنے جونموند آتاوہ یا تو نفاق سے تہمت یا فتہ ہوتا یا بھروہ پخض جس کو الله کی طرف ہے بوجہ ضعف و کمزوری کے معذور قرار دیا جا چکا ۔

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ غَزُوَّةً إِلَّا وَرُّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرٍّ شَدِيْدٍ \* وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ عَدَدًا كَلِيْرًا ' فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِيْنَ آمْرَهُمْ لِيَتَاهَبُوا أَهْبَةً غَزُوهِمْ فَآخُبَرَهُمُ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيُّدُ وَٱلۡمُسۡلِمُوۡنَ مَعَ رَسُوۡلُ اللَّهِ كَعِیْرٌ وَّلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ " يُرِيْدُ بِلْالِكَ الدِّيْوَانَ" قَالَ كَعْبٌ فَقَلَّ رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنُ يَتَّغَيَّبَ إِلَّا ظُنَّ آنَّ ذَٰلِكَ سَيَخْفَى بِهِ مَا لَمُ يُنْزِلُ فِيْهِ وَحُيٌّ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَغَزَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلُكَ الْغَزُوةَ حِيْنَ طَابَتِ اللِّيمَارُ وَالطِّلَالُ فَأَنَّا اِلِّيهَا اَصْعَرُ فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ اَغُدُوا لِكُيْ ٱتَّجَهَّزَ مَعَهُ فَٱرْجِعُ وَلَمْ ٱفْضِ شَيْئًا وَّٱقُولُ \_ فِي نَفْسِي \_ آنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا آرَدُتُ فَلَمْ يَزَلُ ذَٰلِكَ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْحِدُّ فَآصُبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادِيًّا وَّالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ وَلَمْ ٱلْصِ مِنْ جَهَازِي شَيْنًا لُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلُ ذَلِكَ يَتَمَادَى بِي حَتَّى ٱسُرَّعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزُو ُ فَهَمَّمْتُ ٱنْ ٱرْتَحِلَ فَٱدْرِكَهُمْ فَيَالَيْتَنِي فَعَلْتُ \* ثُمَّ لَمُ يُقَدَّرُ ذَٰلِكَ لِنَّ فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي

آ تخضرت صلی الندعلیه وتملم نے تبوک پہنچ کرمیرا تذکر وفر مایا جبکه آپ مَنْ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن ما لك في من ما لك في كيا كيا؟ بنى سلمة قبيلة ك ايك شخص نے كہا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اس کواس کی دونوں جا دروں اور اپنے دونوں کندھوں کی طرف نگاہ ڈ النے نے روک دیا۔ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ نے کہاتم نے بہت بری بات کہی ۔ قشم بخدا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ہم نے اس میں بھلائی ہی دیکھی ۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے خاموشی اختیار نرمائی۔ ای دوران ایک سفید بوش آ دمی ریگتان میں ویکھا۔ " يِ مَنَا لِيَنْفِرُ نِهِ فِي ما يا: الوخيشمة بهو؟ تووه واقعي الوخيشمة انصاري يتھ\_ یہ وہی صحالی جیں جنہوں نے ایک صاع تھجور صدقہ کی تو منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی تھی۔ کعب کہتے ہیں کہ جب مجھے بیدا طلاع ملی کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم حبوك سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھ یرغم حیما گیا اور حجوٹے بہانے ذہن میں لانے لگا اور کہنے لگا کہ کس طرح کل آ یا الفیلم کی ناراضی سے نکاوں۔ اس سلسلہ میں اینے ا قارب میں سے صاحب الرائے افراد سے (مشورہ میں ) مدد طلب کی۔ جب بیراطلاع ملی که آنخضرت و صلی الله علیه وسلم پینچنے والے ہیں تو میرے د ماغ ہے تمام جھوٹے بہانے والا خیال نکل گیا۔ میں نے جان لیا کہ میں ان میں ہے کسی چیز سے میں نہیں نے سکتا۔ چنا نچہ میں نے سے بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تشریف نے آئے۔ آپ مُنافِیْزُ کم عادت مبار کہ بیٹھی کہ جب آپ ً سفرے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے معجد میں تشریف لے جا کر دورکعت نماز ادا فر ماتے۔ پھرلوگوں کی ملا قات کے لئے تشریف فر ما ہوتے ۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو پیچھے رہ جانے والے فتمیں اٹھا کرمعذرتیں بیش کرنے لگے۔ان کی تعداد اسی سے زیادہ تھی۔آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر کو قبول فر ما کران ہے بیعت لے لی اور ان کے لئے استغفار بھی فرمادیا اور ان

النَّاسِ بَعْدَ خُرُوْجِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْزُلَنِنِي آنِّنِي لَا أَرَى لِنِي ٱسُوَّةً إِلَّا رَجُلًا مَّغُمُوْصًا فِي النِّفَاقِ اَوْ رَجُلًا مِّمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الضُّعَفَآءِ وَلَمْ يَذُكُرْنِي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّى بَلَغَ تَبُولُكَ : فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُولِكٍ : مَا فَعَلَ كَعْبُ بُنُ مَالِكٍ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ يَنِي سَلِمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَسَهُ بُرُدَاهُ وَالنَّظُرُ فِي عِطْفَيْهِ \_ فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بِنُسَ مَا قُلُتَ! وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمُنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا ' فَسَكَّتَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَبَيْنَا هُوَ عَلَى دْلِكَ رَاى رَجُلًا مُنْيِضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : كُنْ اَبَا خَيْثُمَةَ فَإِذَا هُوَ اَبُوْ خَيْثُمَةً الْاَنْصَارِيُ وَهُوَ الَّذِي نَصَدَّقَ بِصَاع التَّمْرِحِيْنَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَدُ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوْكُ حَضَرَنِيْ بَقِيْ فَطَفِقُتُ آتَذَكَّرُ الْكَلْدِبَ وَاقُولُ : بِمَ آخَرَجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَّٱسْتَعِيْنُ عَلَى ذَٰلِكَ بِكُلِّ ذِيْ رَأْيِ مِّنُ اَهْلِيْ ' فَلَمَّا قِيْلَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَدْ اَظُلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِي الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ آنِيْ لَمْ ٱنْجُ مِنْهُ بِشَيْءٍ آبَدًا فَآجُمَعْتُ صِدْقَةً وَآصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَادِمًا '

ے باطن کا معاملہ اللہ تعالی کے حوالے کر دیا۔ میں نے حاضر ہو کر جب سلام عرض کیا تو آپ نے ناراضگی بھراتبہم فر مایا۔ پھرارشا دفر مایا آ گے آ جاؤ! میں آ گے بوصتے بوصتے آپ کے سامنے جا بیٹھا۔ آپ نے فر مایا تم کیوں پیھیے رہ گئے؟ کیاتم نے اپنی سواری نہ فرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله کی فتم ! اگر میں کسی د نیا دار کے سامنے ہوتا تو کوئی عذر پیش کر کے اس کی ناراضگی ہے نکل سكتا تقابه مجھے بات كرنے كا احجى طرح سليقہ ہے ـ ليكن والتد مجھے اس بات کا یقینی طور پر علم ہے کہ اگر میں نے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آ پ مجھ پر راضی ہو جا کیں تو عنقریب اللہ تعالیٰ آ پ کو مجھ پر نا راض كرديں مے اور اگرييں نے آپ صلى الله عليه وسلم كو سچى بات كہي اگر چہ وقتی طور پر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نا راض ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مجھے اس پر بہتر انعام کی تو تع ہے۔ واللہ! مجھے کوئی عذر نه قفا \_ بخدا! میں اتناصحت مند اور خوش حال پیلے بھی نہیں رہا جتنا اس وقت تھا جبکہ میں آپ منافظ ہے بیچیے رو گیا۔ کعب کہتے ہیں کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس نے یقیبنا کیج کہا ہے۔ جاؤ! یہاں تک کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالی فیصلہ فرما دے۔ خاندان بنی سلمہ کے بچھالوگ مجھے ہیجھے آ کر ملے اور کہنے لگے ہمیں تو آج تک تمهارا کوئی گنا ومعلوم نہیں مگرتم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ایسا عذر پیش کرنے سے قاصر رہے۔ جو پیچھے رہ جانے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تیرے اس گنا ہ کی معانی کے لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا استغفار فرما دینا کافی تھا۔ وائلد وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کراپنی بات کی تکذیب کر دینے کا اراد ہ کرلیا ۔ مگر پھر میں نے ان کو کہا کہ کیا ایسا معاملہ میر ے علاوہ اور بھی کسی کے ساتھ بیش آیا۔انہوں نے جواب دیا جی ہاں یتمہار ہے جبیہا معاملہ دو

وَكَانَ إَذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأً بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعٌ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ ۚ فَلَمَّا فَعَلَ ذَٰلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ يَعْتَذِرُوْنَ الِّيهِ وَيَخْلِفُونَ لَهُ ۚ وَكَانُوا بِضْعًا وَّتَمَانِيْنَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغُفَرَلَهُمْ وَ وَكُلُّ سَرَآئِرَهُمْ اِلَى اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى حِنْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ نَبَسَّمُ الْمُغْضَبُ ثُمَّ قَالَ : تَعَالَى \* فَجِنْتُ آمْشِي حَنَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِيْ مَا خَلَفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَغْتَ ظَهْرَكَ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّىٰ وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ آهُلِ الدُّنْيَا لَرَآيْتُ آنِّى سَآخُرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ ۚ لَقَدُ ٱغْطِيْتُ جَدَلًا وَّلٰكِنِّى وَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمُتُ لَئِنْ حَدَّثُتُكَ الْيَوْمَ حَدِيْثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَيِّنْي لَيُوْشِكُنَّ اللَّهَ يُسْخِطُكَ عَلَىَّ وَإِنْ حَدَّثُتُكَ حَدِيْثَ صِدُقِ تَجِدُ عَلَىَّ فِيْدِ اِنِّي لَآرُجُوا فِيْدِ عَقُبْنَي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ لِيُ مِنْ عُذْرٍ \* وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ اَفُواى وَلَا آيْسَرَ مِنِّنَى حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم : أمَّا هٰذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَفْضِيَ اللَّهُ فِيلُكَ \_ وَسَارَ رِجَالٌ مِّنْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَاتَّبِعُوْنِي فَقَالُوْا لِي : وَاللَّهِ مَا عَلِمُنَاكَ ٱذْنَبْتَ ذُنْبًا قَبْلَ طَذَا لَقَدْ عَجِزُتَ فِي ٱنْ لاَّ تَكُوْنَ اعْتَذَرْتَ اِلِّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمَا اغْتَلَرَ بِهِ الْمُخَلَّفُونَ ' فَقَدُ

كَانَ كَافِيْكَ ذَنْبَكَ اسْتَغْفِارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَكَ قَالَ : فَوَ اللَّهِ مَا زَالُوْا يُؤَيِّنُونَنِي حَتْى اَرَدُتُّ اَنْ اَرْجِعَ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَكَدِّبَ نَفْسِيُّ ' ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ : هَلُ لَقِيَ هٰذَا مَعِيَ مِنُ آحَدٍ قَالُوا :نَعَمْ لَقِيَةٌ مَعَكَ رَجُلَان قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ وَقِيْلَ لَهُمَا مِعْلَ مَا قِيْلَ لَكَ قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هُمَا؟ قَالُوا : مُرَارَةُ بُنُ الرَّبِيع الْعَامِرِيُّ ' وَهِلَالُ بْنُ اُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ ' قَالَ : فَذَكُرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدُرًا فِيْهِمَا ٱسُوَةٌ قَالَ فَمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُوْهُمَا لِيُ۔ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الظَّلْقَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلُّفَ عَنْهُ قَالَ : فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ ' أَوْ قَالَ تَغَيَّرُوْا لَنَا \_ حَتْى تَنَكَّرَتُ لِيْ فِي نَفْسِى الْأَرْضُ فَمَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي اَعْرِفُ فَلَبِعْنَا عَلَى ذَٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً ۖ فَأَمَّا صَاحِبَاىَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِ ' وَآمَّا آنًا فَكُنْتُ الشَّبُّ الْقَوْمِ وَآجُلَدَهُمُ فَكُنْتُ آخُرُجُ فَاشْهَدُ الصَّلوةَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَٱطُوْفُ فِي الْآسُوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِيُّ آحَدٌ وَّاتِيُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّاوةِ فَٱقُولُ فِي نَفُسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السُّلَامِ أَمْ لَا؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِّنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ ' فَإِذَا ٱلْمُبَلِّثُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَىَّ

اور آ دمیوں کو بھی بیش آیا اورانہوں نے بھی وہی کہا جوتم نے کہا اور ان دونوں کو وہی کہا گیا جو تمہیں کہا گیا۔ میں نے بیر جھاوہ دونوں کون بیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ مرارہ بن الربیع العامری اور ہلال بن امیة الواقفی ہیں۔کعب کہتے ہیں کہانہوں نے میرے سامنے ایسے دو نیک انسانوں کا ذکر کیا جو بدر میں شریک ہوئے تھے اور ان میں میرے کے نمونہ تھا چنانچہ ان کا تذکرہ سن کر میں اپنی بات پر پختہ ہو گیا۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں ہے ہم تین ا فراد کے ساتھ گفتگو کرنے ہے لوگوں کو منع فر ما دیا۔لوگ ہم ہے بدل گئے یا گریز کرنے گئے۔ یہاں تک کہ میرے دل میں تویہ بیہ جگہ بھی ناواقف اور اَو یری بن گئی۔ گویا پیو ہ حبکہ نہ تھی جس کو میں پہچا شا تھا۔ اس حالت میں بچاس را تیں گزرگئیں۔میرے ساتھی تو تھک ہار کر تحمروں میں بیٹھ رہے اور شب وروزگریپے وزاری میں گز رتا۔ مگر میں ان تمام میں جوان اور مضبوط تھا۔ میں باہر نکلتا ' نمازوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا اور بازاروں میں چکر نگا تا۔ مگر میر ہے ساتھ کوئی کلام تک نہ کرتا اور میں آتخضرت صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ کوسلام عرض کرتا جبکہ نماز کے بعد آپ مَنَا يَنِيمُ اللَّهِ عِلَى مِن رونق افروز ہوتے میں اپنے ول میں کہتا کہ و کھوں کہ آیا آپ کے لب مبارک میرے سلام کے جواب میں حرکت میں آئے یانہیں۔ پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر نما زیر هتا اور آپ سلی الله علیه وسلم کونظریں چرا کر دیکھتا۔ جب میں ا پنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ صلی الله علیه وسلم میری طرف نگاه فر ماتے اور جب میں آپ سلی الله علیه وسلم کی طرف دیکھیا تو آپ سلی الله عليه وسلم ميري طرف سے توجہ ہٹا ليتے ۔مسلمانوں کی طرف سے بيہ بے رغبتی بہت طویل ہوگئی۔ میں ایک دن حضرت ابوقیاد ہ رضی اللہ عنہ ے باغ کی دیوار بھا ند کر اندر گیا میں نے ان کوسلام کیا۔ قتم بخدا! انہوں نے میر ہے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو کہاا ہے ابوقیا وہ

میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر ہو چھتا ہوں کیا تو میرے متعلق جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سی ایکا سے محبت کرتا ہوں۔ وہ خاموش رہے۔ میں نے ان کو دو ہار وقتم دے کر بوچھاوہ پھر بھی جواب میں خاموش رہے۔ میں نے تیسری مرتبدان کوشم دے کر دریافت کیا تو انہوں نے کہاالنداوراس کارسول اس کو بہتر جانتے ہیں ۔اس پرمیری آ تکھیں بہہ پڑیں۔ میں انہی قدموں پر دیوار بھاند کر واپس لوٹ آیا۔اس دوران جبکہ میں مدینہ کے بازار میں پھرر ہاتھا۔شام کے علاقه كاايك نبطى هخص جويدينه ميں اپناغله فروخت كرنے آيا تھاوہ كہد ر ہاتھا کہ مجھے کعب بن مالک کے متعلق کون بتلائے گا؟ لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے۔وہ میرے پاس تا یا اور غسان کے بادشاہ کا ایک خط میرے حوالہ کیا۔ میں چونکہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ میں نے جب اسے روحا تو اس میں لکھا تھا۔ اما بعد! ہمیں اطلاع ملی کہ تمہارے آتا نے تم پر زیادتی کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے مقام میں نہیں رکھا اور نہ ہی ضائع ہونے کے لئے بنایا یم ہمارے یاں آ جاؤ۔ ہم تیرے ساتھ ہمدر دی کریں گے۔ میں نے جب اس کو یر ها تو کہا بیدایک اور آز ماکش ہے۔ میں نے اس کو لے کر تنور کا قصد کیا اوراس کوآگ کے حوالہ کرویا۔ای حالت پر جالیس دن گزر گئے اوروحی کا سلسلہ میرے بارے میں بند تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے یاس آیا اور کہا کہ رسول اللہ منافظیظ کا تمہیں تھم ہے کہ ا بنی بیوی سے علیحد گی اختیار کرو۔ میں نے بیے چھا کیا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہااس سے نلیحد گی اختیار کرواوراس کے قریب مت جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو بھی یہی پیغام بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنے خاندان والوں کے ہاں چکی جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملہ کا فیصلہ فریا و ہے۔ ہلال بن امتیہ کی بیوی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ یارسول النّدصلی القدعلیه وسلم و ه انتها کی درجه بوژ سے بیں اور ان کا کوئی

وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحُونُهُ آغُرَضَ عَيِّىُ ۚ حَتَّى إِذَا طَالَ ذَٰلِكَ عَلَى مِنْ جَفُوةِ الْمُسُلِمِيْنَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَآئِطِ اَبَىٰ قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّيْ وَاحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَا اللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَقُلْتُ لَهُ : يَا آبًا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُّم ۚ فَسَكَّتَ فَعُدُتُّ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَّتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتَهُ لِ فَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ ا فَفَاضَتُ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرُتُ الْجدَارَ ' فَبَيْنَا أَنَا آمُشِيْ فِي سُوْقِ الْمَدِيْنَةِ إِذَا نَبَطِئٌ مِّنْ نَبَطِ آهُلِ الشِّامِ مِّمَّنُ قَدِمَ بِالطُّعَامِ يَبِيْعُهُ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُولُ : مَنْ يَّدَلُّ عَلَى كَعْبِ بْن مَالِكِ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيْرُونَ لَهُ إِلَىَّ حَنَّى جَآءَ نِي فَدَفَعَ إِلَىَّ كِتَابًا مِّنْ مَّلِكٍ غَسَّانَ ' وَكُنْتُ كَاتِبًا ' فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيْهِ : آمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا آنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلُكَ اللَّهُ بِدَارٍ هَوَانِ وَّلَا مَصْنَيَعَةٍ ' فَالْحَقْ بِنَا نُواسِكَ فَقُلْتُ حِيْنَ قَرَأْتُهَا : وَهَٰذِهِ أَيْضًا مِّنَ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا النَّتُورَ فَسَجَوْتُهَا ' حَتَّى إِذَا مَضَتْ ٱزْبَعُوْنَ مِنَ الْخَمْسِيْنَ وَاسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ اِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَاْتِيْنِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ آنُ تَغْتَوْلَ امْرَأْتَكَ " فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ فَقَالَ : لَا بَلِ اغْتَزِلُهَا فَلَا تَقْرَبَنَّهَا وَٱرْسَلَ

خادم بھی نہیں کیا آپ کو ناپند ہے اگر میں ان کی خدمت کروں؟ ارشاد فر مایانہیں ۔لیکن وہ تمہار نے قریب ہرگز نہ جائیں ۔اس نے عرض کیا حضرت ان میں تو کسی چیز کی طرف حرکت کرنے کی سکت بھی نہیں۔ وہ تو اللہ کی فتم! اس وقت سے جب سے میدمعاملہ پیش آیا۔ زارو قطاررور ہے ہیں اوراب تک یہی حال ہے۔میر بیعض قریبی رشته داروں نے کہا کہ اگرتم رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے متعلق اجازت طلب کرتے تو مل جاتی جس طرح ہلال بن امتیہ کو خدمت کی اجازت مل گئی۔ ہیں نے انہیں جواب دیا کہ ہیں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ہے اجازت طلب نہ کروں گا۔ کیامعلوم آ پِمُثَالِثُهُ مِجْهِ کیا جواب مرحمت فر ما کمیں جب میں اجازت مانگوں۔ میں تو جواں سال آ دمی ہوں ۔اس طرح منر پید دس را تیں گز رگئیں ۔ ہارے ساتھ گفتگو کی ممانعت ہے لے کر اب تک بچاس راتوں کا عرصه گزر چکا تھا۔ میں نے فجر کی نماز پچاسویں صبح کواینے مکان کی حصت برادا کی ۔ میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا جس کا تذکرہ باری تعالى نے ترآن مجيديں: ﴿فَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْآرُضُ بِمَا رَحُبَتُ ﴾ میری جان بھی مجھ پر ننگ ہوگئ اور زمین باو جود فراخی کے مجھ پر ننگ ہوگئے۔ میں نے کوہ سلع پرچڑھ کرکسی آواز دینے والے کو بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا۔اے کعب بن مالک خوشخری ہو۔ میں فور أسجد ه ریز ہو گیا۔ میں نے ای وقت جان لیا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی آ میں ہے۔ آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر اللّہ تعالیٰ کی طرف ہے ہماری تو بہ کی قبولیت کا اعلان فر مایا۔لوگ ہمیں مبارک باد دینے لگے۔میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے والے گئے اور میری طرف ایک آ دمی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور ہنو ۔ اسلم قبیلہ کا ایک مخص میرے یاس دوڑ کرآیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔اس کی آ وازگھوڑے پرسوار ہوکر آنے والے سے جلد پہنچ گئی۔ جب وہ شخص میرے پاس آیا جس کی میں نے آواز سی تھی تو میں نے اپنے

إِلَى صَاحِبَتَى بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَاتِيْ : الْحَقِيٰ بِالْهُلِكِ فَكُوْنِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هٰذَا الْآمُرِ فَجَآءَ تِ امْرَاَّةُ هِـلَالِ بْنِ أُمَيَّةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ بُنَ اُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَآيْعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكُرَهُ أَنْ آخُدُمَهُ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنُ لَّا يَقُرَبَنَّكِ فَقَالَتُ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ مِنْ حَرُكَةٍ اللَّى شَيْءٍ وَّ وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِيُ مُنْذُ كَانَ مِنُ آمُرِهِ مَا كَانَ اللَّى يَوْمِهِ هَلَـَال وَقَالَ لِيْ بَعُضُ آهُلِيْ :لَوِ اسْتَأْذَنْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي امْرَآتِكَ فَقَدْ آذِنَ لِامْرَآةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخُدُمَهُ؟ فَقُلْتُ : لَا اَسْتَأْذِنُ فِيْهَا رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَا يُدْرِيْنِي مَا ذَا يَقُوْلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيْهَا رَآنَا رَجُلٌ شَابٌ ، فَلَيْفَتُ بِذَٰلِكَ عَشْرَ لَيَالِ فَكُمُلَ لَنَا خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِّنُ حِيْنَ نُهِيَ عَنُ كَلَامِنَا ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلْوةً الْفَجُرِ صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِّنْ بُيُونِنَا \* فَبَيْنَا آنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَّا قَدٍ ضَاقَتُ عَلَى نَفُسِى وَضَاقَتْ عَلَىَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحِ ٱوْفِي عَلَى سَلْعٍ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كُعْبَ بْنَ مَالِكِ آبْشِرُ ' فَخَرَرُتُ . سَاجِدًا وَعَرَفُتُ آنَّهُ قَلْهُ جَآءَ فَرَجْمِهِ فَأَذَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ

كير عا تاركراس كوخوشخرى كانعام مين ببنا ديئے الله كاقتم! اس دن منیں اُس جوڑے کے علاوہ کسی اور جوڑے کا مالک نہ تھا۔ میں نے کسی دوسرے آ دمی سے عارینا دو کپڑے پیننے کیلئے لئے اور آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضری کے لئے روا نہ ہوا لوگ جوق در جوق مجھے مل رہے تھے اور میری تو بہ پر مبارک بادپیش کر رہے تھے اور یوں کہدرہے تھے کہ تنہیں مبارک ہو! اللہ تعالی نے تمہاری تو بہ قبول کر لی۔ چلتے چلتے میں مسجد میں داخل ہوا۔ آنخضرت صلی انتدعلیه وسلم مسجد میں تشریف فر ما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اروگر دلوگ بیٹھے تھے۔حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اعظمے اور قدم بره ها کر مجھے مبارک پیش کی اور مصافحہ کیا۔اللہ کی قتم مباجرین میں سے کوئی بھی ان کے علاوہ نہ اٹھا۔حضرت کعب رضی اللہ عنہ ' حضرت طلحہ کے اس احسان کو ہمیشہ یا در کھنے والے تھے۔ کعب کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں سلام عرض کیا تو آپ سلی الله علیه وسلم کا چهره مبارک خوشی ہے مممار ہا تھا۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تنہیں اس مبارک ترین دن کی خوشخری ہو جوان تمام ایّا م میں سب سے بہتر ہے۔ جب سے تمہاری ماں نے تنہیں جنا \_ میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا یہ خوشخری آپ سلی الندعایہ وسلم کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا بیاللہ جل شانہ کی طرف ہے ہے۔روئے انوراس وقت اس طرح چیکٹا جیسے جا ند کا کلڑا ہے جبکہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اور ہم آ پ کی خوش کو آ پ صلی القد عليه وسلم كے چېرهٔ مبارك سے پېچان ليتے - جب ميں آپ صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين بيئة كيا تو مين نے عرض كيا يارسول الته صلى التدعليه وسلم ميري توبه كاحصه بيبهي ہے كه ميں اينے سارے مال كوالته اوراس کے رسول کی غدمت میں بطورصد قبہ پیش کر دوں اور اس ہے ا لگ ہو جاؤں ۔ آ پ۔ صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا! پنے باس کچھ مال

بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا حِيْنَ صَالُوةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُوْنَنَا ' فَذَهَبَ فِبَلَ صَاحِبَتَى مُبَشِّرُوْنَ وَرَكَضَ اِلَتَّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعْي سَاعٍ مِّنْ ٱسْلَمَ قِبَلِيٌّ وَٱوْفَىٰ عَلَى ٱلْجَبَلِ ' فَكَانَ الصَّوْتُ ٱسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَآءَ نِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَةً يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ قُوْبَيَّ فَكُسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبُشْرَاهُ وَاللَّهِ مَا آمُلِكُ غَيْرَهُمَا يَوُمِّينِهِ ۚ وَاسْتَعَرُّتُ تَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ آتَأَمَّمُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَيِّنُونِنَى بِالنَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِينَ لِتَهْبِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ ۚ فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُهَرُّولُ حَتَّى صَافَحَنِيْ وَهَنَّانِيْ وَاللَّهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ فَكَانَ كَعُبٌ لاَ يَنْسَاهَا لِطُلْحَةً \_ قَالَ كَغُبُ : فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجُهُمْ مِنَ السُّرُورِ : اَيْشِرُ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذُ وَلَدَتْكَ أَمُّكَ فَقُلْتُ : اَمِنْ عِنْدِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا بَلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ' وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُةٌ حَتَّى كَانَ وَجُهَةٌ قِطْعَةٌ قَمْوٍ وَّكُنَّا نَعْرِفُ ذَٰلِكَ مِنْهُ ۚ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ

رکھ لینا تمہارے لئے زیاوہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنا خیبر والاحصه ركه ليتا موں \_ بھر دو بار ہ عرض كيايا رسول الله بلاشبه الله تعالىٰ نے مجھے سچ کی بدولت نجات دی اور بیشک میری تو بہ کا پیجمی حصہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تیج ہی بولوں گا۔ اللہ کی قتم جب ہے میں نے رسول القد علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔اس وقت ہے مجھے معلوم نہیں کہ کسی مسلمان کوا نے اعلیٰ انعام سے نواز اعمیا ہو۔ جتنا بڑاا نعام مجھے سے بولنے کے عوض میں ملا اور اللہ کی قتم! جب ہے میں نے رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا۔اس وقت سے لے کرآج تک میں نے جان بوجھ کر ایک جھوٹ بھی نہیں بولا اور مجھے امید ہے کہ بقیہ زندگی میں بھی الله تعالی مجھے محفوظ فرمائیں گے۔ کعب کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پیر آيت أتارى: ﴿ لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ "و تحقيق التدتعالى في ا پنے پیغمبراوران مہاجرین وانصار پر رجوع فر مایا جنہوں نے تنگی کے وفت میں آ ہے کی پیروی وا تباع کی''۔ یہ آیت انہوں نے ﴿إِنَّهُ بِهِمُ رَوُكُ رَّحِيْمٌ﴾ تك تلاوت فرمائي اور ﴿وَعَلَى الثَّلْئَةِ الَّذِيْنَ ..... تُحُونُوْا مَعَ الصَّدِفِيْنَ ﴾ تك تلاوت فرما يا ، جن کے معاملہ کوملتو ی کر دیا گیا۔ یہاں تک کدان پر زمین باو جو دوسیع ہونے کے تنگ ہوگئی۔اورخودان کے اپنے نفس بھی ان پر تنگ ہو گئے ا در انہوں نے یقین کر لیا کہ ان کو اللہ ہے کوئی بچانے والانہیں ہے سوائے اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع فرمایا تا کہ وہ تو بہ کریں یقینا اللہ تعالی بہت رجوع کرنے والانہایت مبربان ہے۔اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور پچوں کا ساتھ دو۔ کعب کہتے ہیں کہ جب سے اللہ نے مجھے اسلام کی بدایت سے نواز ا ہے اس وقت ہے اللہ تعالیٰ نے بھھ پر جو انعامات فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑاا نعام میرے نز دیک بیے ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ عليه وسلم كي خدمت ميں سے بولا حجوث نہيں بولا ۔ ورنہ حجوث بولنے ٠٠

قُلْتُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَيِّي أَنُ اَنُحَلِعَ مِنْ مَّالِيُ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَالِّي رَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : ٱمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَّكَ. فَقُلْتُ: إِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا ٱنْجَانِي بِالصِّدُقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِينُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيْتُ ' فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَبْلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي صِدُق الْحَدِيْثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذْلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم آخُسَنَ مِمَّا آبَلَانِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدُتُّ كِذُبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّي يَوْمِي هَذَا وَإِيِّي لَآرُجُوْ اَنْ يَحْفَظَنِيَ اللَّهُ تَعَالَى فِيُمَا بَقِيَ قَالَ : فَٱنُّزَلَ اللُّهُ تَعَالَى : لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْانْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبُعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ حَتَّى بَلَغَ : إِنَّهُ بِهِمُ رَوُّكُ رَّحِيْمُ وَعَلَى الثَّلْئَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَنَّى اِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْارْضُ بِمَا رَحُبَتْ حَتَّى بَلَغَ : اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ قَالَ كَعُبُّ : وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى مِنْ نِّعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِيَ اللَّهُ لِلْإِلْسَلَامِ أَعُظَمَ فِي نَفْسِي مِنُ صِدُقِيْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم آنْ لاَّ أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَآهُلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا ' إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا

حِيْنَ ٱنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِلاَحَدِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَ انْقَلَّبِتُمْ رد و و و وو ردو و و و ردو د كور اليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم انهم و الله المراه المراع المراه المراع المراه ا يَكُسِبُونَ يَخْلِغُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُم فَاكُ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإَنَّ اللَّهُ لاَ يَرُضَى عَنِ الْقُوْمِ الْغُسِتِينَ ﴾ قَالَ كَغُبُ : كُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّلَالَةُ عَنْ آمُو أُولِئِكَ الَّذِيْنَ قَبلَ مِنْهُمُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمُ وَاسْتَغْفِرْلَهُمُ وَارْجَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْمُونَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ بِذَٰلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا ﴾ وَلَيْسَ الَّذِيُ ذَكَرَ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفُنَا عَنِ الْغَزُورِ وَانَّمَا هُوَ تَخْطِيْفُهُ إِيَّانَا وَٱرْجَاؤُهُ ٱمْوَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَكَانَ يُحِبُّ أَنُ يَتُخُوَّجَ يَوُمَ الْخَمِيْسِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ اللَّا نَهَارًا فِي الصُّحٰى فَإِذَا قَدِمَ بِدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكُعَتَيْن ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ۔

والوں کی طرح میں بھی ہلاک ہو جا تا۔اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق جب وحی نا زل فر مائی تو سب ہے زیا وہ سخت بات جو کسی کو کہی جاتی ہے وہ ان کوفر مائی ﴿ سَيَهُ حِلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ﴾ الایه کمثقریب جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ قشمیں اٹھائیں گے تا کہتم ان ے تعرض نہ کرو۔ آپ ان ہے اعراض فر مائیں کیونکہ وہ پلید ہیں۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کی بدا عمالیوں کی وجہ سے وہ تمہارے سا منے تشمیں اٹھائیں گے تا کہتم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اگرتم ان ہے راضی بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان فاسقول ہے راضی نہ ہول گے ۔ کعب کہتے ہیں ہم تینوں کا معاملہ چھپے چھوڑ دیا گیا تھا۔ان لوگوں سے جنہوں نے تشمیں اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہات کو قبول فر مالیا اوران ہے بیعت لے لی اوران کے لئے استغفار بھی فرما ویا۔ مگر ہمارے معالمے کو ملتوی کرویا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس بارے میں فیصلہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ﴿ وَعَلَى النَّلاقَةِ الَّذِينَ حُلِّفُوْا﴾ الاية اس آيت مين ﴿ حُلِّفُوْا ﴾ كالفظ ذكر فرمايا ہے۔اس ے ہمارا غزوہ سے بیچھے رہنا مرادنہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارےمعاملہ کوملتو ی کر ہٰ اور چیجھے چھوڑ نا مراو ہے۔ان لوگوں ہے جنہوں نے قشمیں اٹھائیں اور معذرت کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کوقبول فر مالیا۔ایک روایت میں پیالفا ظاہمی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لئے جمعرات کو روانه ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بیتھی کہ آ پ صلی الله علیه وسلم اس دن سفر کے لئے نکلنا عموماً ببند فرماتے اور ایک روایت کے الفاظ میجھی ہیں کہ آپ سفر سے عموماً چاشت کے و قت تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ہے پہلے مسجد میں تشریف لا کر دور کعت نماز ادا فر ماتے اور پھر مسجد میں تشریف فرما ہوتے۔

البه عني النبي و باب وعلى الثلاثة الذين حلفوا وغيره ورواه مستم في كتاب التوبة كعب بن مالث.

اللَّحَاتَ : تَبُوْك : جَدُكانام ہے۔ تَحَلَّفَ : جہاد میں آپ کے ساتھ نہیں گیا۔ بَدُر : مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ کفرواسلام کامشہورمعر کہ بہیں پیش آیا۔اس لئے اس غزوہ کا نام بھی اس جگہ کے نام پر رکھا گیا۔الْیعینو' :وہاونٹ جن برسامان لدا ہوا ہو۔ مَوْعِد : وعده-القاق : لَيْلُهُ الْعَقَبَةِ : بدوه رات جس ميں اكابرين انصار رضوان الله عليهم اجمعين نے آتخضرت مَاللَّهُ الله عليهم المعين نے آتخضرت مَاللَّهُ الله عليهم الم وست حق پرست پراسلام کی نفرت و جمایت کے لئے بیعت کی ۔ بیبیت بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے معروف ہے۔ تو افقنا : ہم نے اس پر بیعت کی اورمعامدہ کیا۔ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِمی بھا مَشُهدَ بدُرِ : مجھے یہ پہندنہیں کہ میں بدر میں تو موجود ہوتا اور بیعت عقبہ ثانیہ میں موجود نہ ہوتا۔ آڈی تکر : لینی نضیلت کے لحاظ سے زیادہ مشہور ہے۔ وَریٰی :اصل مقصود کو جھیا کر دوسرا ظاہر کرنا۔ تو دیدہ :ایسے کلام کوکہا جاتا ہے جوذ ومعنین ہو۔ سامع اس سے جومطلب سمجھے شکلم کی وہ مراد نہ ہو۔ صَفَارَ أَهُ یا مَفَارْ أَرْبیابان جس میں پانی اور گھاس کچھ بھی نه مورايا تفاولًا كها كيار فجلي : مقصد كو بالكل واضح كرديا كيار ليتاً هَبُوا : سفر كي ضروريات تيار كرليس الاهبة : تيارى ـ بو جُههم : این استقد کے ساتھ جس کی طرف وہ متوجہ ہیں۔ طابَتْ : یک جانا۔ آصْعَرُ : زیادہ مائل ہونا۔ طَفِقْتُ : میں نے بنایا۔ بیان افعال میں سے نے جواہم کور فع اورخبر کونصب دیتے ہیں ۔ان میں کام کوشروع کرنے کامعنی یا یا جاتا ہےاور جب ان کوکس تعل سے قبل استعال کیا جائے تو استمرار کا فائدہ بھی دیتے ہیں۔ الْبِحِدُّ :سفر کے معاملات میں کوشش ومحنت۔ جَهَازی : میرِی ضرور بات سغر-مَغُمُّوْصًا: جس كوين مِن تص كى وجه عظين موبينو سلمه : يدانصار كامعروف فائدان ب- اكرَّ جُلُ سے مرادعبدالله بن أنيس بين - حبسه برداه والنظر في عطفيه :حبسه كامعنى نكلنے سے روكا ـ برداه : يه بردكي تثنيه بهاس كامعنى عا درازار ہے۔المبرو د: دھاری داریمنی عادریں۔عطفیہ: دونوں اطراف ہیں۔ بیتکبرادرخود پیندی ہے کنایہ ہے۔مبیضا:سفیدی ينخ والا بيزول به السواب حركت كرنا ب- اس وسراب كهتر بين - لَمَوَّهُ اطعن كيار فَافِلًا الوشة بوع ربيقي ابث سخت غم كوكهت بير و أظلَّ قادِمًا :متوجه موااور قريب موار زاح : زائل موااور جلا كيار أبدًا : زمان مستقل و أجمعت : يكااراده كرنا ابْتَغَتُ : ميں نے خريدا ـ ظَهْرَكَ : ايسے اونٹ جن برسواري كي جاتى ہے۔ تَجِدُ : ناراض ہونا ـ عُقْبَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : اللهُ تعالىٰ مير \_رجوع كى وجدسے بہتر بدلدد \_ كااورا بنے پينيبركومجھ برراضى فرماد \_ كا \_ وَقَارَ : كودا اُشفار يُو يَنيني : بہت زياد وملامت كر رہے تھے۔ للعموی : یہ بخاری شریف کے الفاظ بین مسلم کے الفاظ للعاموی بین۔ اُسُوَۃٌ :تموند۔ تَسَكُّونُ : تبدیل ہوا۔ فَاسْتَكَانَا : جَعَلنا لَشَبَّ الْقَوْمِ : لِين عمر مين تمام سے چوٹا لَجُلدَهُمْ :سب سے قوى ومضبوط لَ أَطُوف : وائر سے مين گھوم كر چلنا۔ اُسَادِ قُهُ النَّظُرَ : مِن ففيه طور بِرآب كود كِمَنا۔ جَفُوة : اعراض۔ سَوَّدُتُ : مِن ديوار بر جِرُ ها۔ حَانِط : باغ۔ اَنْشُدُكَ : مَ سے سوال کرتا ہوں۔ فَفَاضَتْ عَیْنَای :میری آئکھوں سے بہت زیادہ آنسو بہے۔ نَوَلَیْتُ : میں واپس ہوا۔ نَبْطِی : کسان۔ ب نام كنوئيں سے يانی نكالنے كى وجہ سے ہوا۔ الكطَّعَامُ : كھانے كى اشياء۔ طَفِقَ :شروع ہوا۔ مَلِكِ غَسَّانَ : جلد بن الا يهم ۔ لَهُ يَجْعَلَكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَان وَلَا مَضْيَعَةٍ: اللَّه تعالى في تنهين السي كهر مين الكَّ تصنَّك نهين جهورُ اكه جس مين آپ كي تو بين كي جائيا اس میں تیراحق ضائع کیا جائے۔ نُو ایسك : بیلفظ مواساۃ ہے بنا ہے۔ہم تمہارے و كھ كو بلكا كریں گے۔ اَلْبَلَاءِ : آ ز مائش وامتحان

جواللہ کی طرف سے ہو۔ فکنیکھٹٹ : میں نے قصد کیا۔ التنور و جس میں روئی پکائی جاتی ہے۔ فسیجو ٹھا :اس میں وال کر جلادیا۔
اسٹنٹٹ : اس نے سن کی۔ اغیرِ ٹھا :اس سے جماع اور ہوں و کنار شکر ہے گا۔ فٹیٹ : زیادہ عمر والا جو تیں سے اور جواد بعض کے جہ بیں جو چالیں سے گرر جائے۔ مایہ حوث تھ : جواس کو ترکت دے۔ بیاس کی انتہائی تکلیف کی دجہ ہے۔ بعض اُھیلہ :ان

بعض سے دہ مراد ہیں جواس کی ضدمت کرتی تھیں اور بیتو طاہر ہے کہ وہ ان میں واش نہیں جن سے کلام کی ممانعت تھی۔ المتحالِ الّیہی بعض سے دہ مراد ہیں جواس کی ضدمت کرتی تھیں اور بیتو طاہر ہے کہ وہ ان میں واش نہیں جن سے کلام کی ممانعت تھی۔ المتحالِ الّیہی ضاح و الله مِنا : یعنی اس ارشاد میں ہماری حالت و کر فرمائی۔ و و علی القلفیۃ الّیدینی الاب : بیما رَحبَتُ : وسعت کے باوجود۔

مار خوار نہیں ہوا اور اور چاھا۔ سلّیع : بید مین شریف کا پہاڑ ہے۔ فیتور ڈٹ ساجیلاً : یعنی میں نہیں اسکور اور کیا۔ اللہ کی اور دوس کو اور کی جانب ۔ انکھٹہ : میں تصدکرتا ہوں۔ بیٹر گئ : چک رہا تھا۔ بیٹو تھی سے کنا ہو ہے۔ اسٹنکار : بیل صاحب ہو ایک ہواں کے میں میں انکور ہو کہ ایک ہواں کرنے کے شکر میں ہوگیا۔ اِن میں نوٹوں کی جانب ۔ انکھٹہ : بیل قطر ہواں کی جانب ۔ انگھٹہ : اس نوٹوں کی جانب ۔ انکھٹہ : ایک بھر کے تو بیا ہوں کی اور اور کی تو بی تو بیات کی اور دوسری طرف میں ان کی اور ان کی اور ان کو تبول کی تو بی تو بیات کی اور دوسری طرف اور تو بی کی اور دوسری طرف سامی کی اور دوسری طرف سامی کی اور دوسری طرف سامی کی اور دوسری طرف سنور کی کو دوسور کی تو بی تو در تو تو کی کی اور دوسری طرف سنور کی ماحت نہا ہے۔ طول ۔ از بح تو جو بیا کہ حدیث میں ہے کہ کی طرف تو سنور تی اور موار ہوں کی کی اور دوسری طرف سنور کی کی اور دوسری طرف سنور کی کی دوسور کر کی ہوئے۔ اس کہ کہ کی طرف تو سنور کی کی اور دوسری طرف سنور کی کی دوسور کر کی کی اور دوسری طرف سنور کی کی دور کی کرکئے۔

فوامند: (۱) مسلمان کاطرزعمل جائی، خلوص اورکوتا ہوں کے اعتراف پرتنی ہوتا ہے۔ وہ منافقین کی طرح جود نے عذر پیش نہیں کرتا۔

(۲) تخضرت من پیڈانے اس طرح فوجی میدان کاپُر حکمت نقشہ کھینچا کہ جس طرح جیونے وستے کی گرانی کی جاتی ہے اور اپنے لنگر کو جود فی امیدوں میں جتالت کیا بلکہ حقیقت واقعہ ان کے سامنے رکھی تا کہا بہ جوا بی ہمت کے مطابق اپنے اپنے کندھوں پر کھیں۔ (۳) مسلمان جہاوئی سبیل اللہ کے لئے پوری رضاو رغبت سے جاتا ہے کی قتم کا تر دواس کے دل میں نہیں ہوتا۔ (۲) نیکی کے کاموں میں جلدی سے تیار ہوجانا چا ہئے کہ تم می کی تا خیراور تر دوسے کا م نہ لینا چا ہئے۔ (۵) مسلمان کوا ہے فرض کی اوائی میں کوتا ہی ہوجانے پر خلال سے تیار ہوجانا چا ہئے کہ تم میں کہ تا ہی ہوتا ہے اور اس کی ریشمنا ہوتی ہے کہ وہ منافقین اور تا فیرکر کے والوں میں نہ ہو۔ (۲) صحابہ کرام رضی اللہ عنہ محضورا کرم منافقین اور تا فیرکر کے والوں میں نہ ہو۔ (۲) سی بھی انسان سے اس کے ظاہر پر محالمہ کرنا حالت کہتے خوا ہوہ تھی بات کہتے خوا ہوہ تھی بات ان کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہوتی ۔ (۷) کسی بھی انسان سے اس کے ظاہر پر محالمہ کرنا حالی کوالات کے اپنے خلاف تی کیوں نہ ہوتی ہوتی باطل کے باوجود باز پرس سے نئی نہیں سکا۔ چا ہی کہتے دیں اور سلام و کلام نہ کیا جائے ۔ تا کردہ گنا ہی کا اس کی حوالہ کردیا جائے ۔ تا کہ وہ خود ذکیل ورسواء ہوجا کیں۔ (۱۱) گناہ کر نے والے سے میل جول اور سلام و کلام نہ کیا جائے ۔ تا کردہ گنا ہی کو است میں جو بائے اور وہ اسٹے کے بے بردتا ہے۔ کے کی کردتا ہے۔ کے بردتا ہے۔ اور وہ اسٹے کے بردتا ہے۔ اور وہ اسٹے کے بردتا ہے۔ کے بردتا ہے۔ کے بردتا ہے۔ اور وہ اسٹے کے بردتا ہے۔ اور وہ اسٹے کے بردتا ہے۔ اور کی کی میٹ کے اور وہ اسٹے کے بردتا ہے۔ اور وہ اسٹے کے بردتا ہے۔ کے بر

۲۲: حضرت ابو نجید عمران بن حسین رضی القدعنها سے روایت ہے کہ جہید قبیلہ کی ایک عورت جوزنا سے حاملہ تھی بارگا و نبوت میں حاضر ہوئی اور کہنے گی یا رسول القد تکا تی اس کے وارث کو بلایا اور اس کو فرمایا تائم فرما دیں۔ آپ مُن الله تُن الله علیہ کے وارث کو بلایا اور اس کو فرمایا کہ اسے اپنے ہاں او چھے طریقے سے رکھو! جب بچہ پیدا ہوجائے تو پھر اس کو میرے پاس لاؤ۔ چنا نچہ اس نے اسی طرح کیا۔ آپ مُن الله کے اس کو میرے پاس لاؤ۔ چنا نچہ اس نے اسی طرح کیا۔ آپ مُن الله کہ اس عورت کے متعلق تھم فرمایا کہ اس کے کپڑوں کو اس کے جسم پر اس عورت کے متعلق تھم فرمایا کہ اس کے کپڑوں کو اس کے جسم پر باند ھو دو اور اس کورجم کر دو۔ چنا نچہ وہ رجم کر دی گئی۔ پھر آپ مُن الله عند نے خدمت باند ھورہ میں کرنے گئے اس کے اس خوالی اس نے اللہ اللہ عند نے خدمت اقد س میں عرض کیا۔ اس نے زنا کیا ہے؟ کیا پھر بھی آپ مِن الله عند نے خدمت پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ آپ من مُن الله عند نے اس نے الی تو بہ کی ہائے و اُس کے ہو آپ تو اُس کے ہو اُس کے تو اُس کے ہو آپ تو اُس کے کہ اگروہ مدینہ کے ستر آ دمیوں پر تقسیم کی جائے تو اُس کو اُس کو اُس کے کہ اگروہ مدینہ کے ستر آ دمیوں پر تقسیم کی جائے تو اُس کو اُس

۵۳

بخشش کے لئے کفایت کر جائے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے کہ اللہ کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کر دی۔

أَنْ جَادَتْ بِنَفُسِهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَوَاهُ مُسُلِمٌـ مُسُلِمٌـ مُسُلِمٌـ

تخريج: رواه مسلم في كتاب الحدود ' باب من اعترف على نفسه بالزني\_

النَّعَنَّ إِنْ الْمُواَة مِن جُهَيْنَة : اس كانام خولہ بنت خويلد ہے۔ امام مسلم كنزديك بيعورت جهيند كى شاخ غارب تعلق ركھتى مقى ۔ اَصَبْتُ حَدُّا : يعنى ميں نے ايبانغل كيا ہے جس كى مزاحد ہے۔ فَشُدُّتُ : ستركى خاطراس كے كپڑول كواس كے جسم پر باند ہو ويا كيا۔ فَقَالَ لَهُ عُمَّو ُ : حضرت عمرضى الله عند نے حكمت پر دوشنى ولوانے كى خاطراور حكمت كى وضاحت كے لئے يہانه كوانكار كے طور پر۔ سَنْعِیْنَ : یعنی ستر ایسے گنام گار۔ لَوَسِعَتُهُمْ : ان كے گناموں كى معافى كے لئے كانى ہوجائے گى۔ اَفْظَىلَ : سب سے بڑھ کر۔ جَادَتُ بِنَفْسِها : الله كى رضامندى كے لئے بيش كيا۔

فوامند: (۱) مؤمن کی عادت یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہوجاتا ہے تو اس کود کھ ہوتا ہے اور شرمندگی بھی۔ چنانچہ وہ اس گناہ سے پاک ہونے کے لئے ہے تا ہہ وجاتا ہے۔ خواہ اس میں اس کی موت وہلاکت ہی کیوں نہ ہو۔ تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوکہ اللہ تعالیٰ اس سے داختی ہوں۔ (۲) دنیوی سز اجب تجی تو بہوندامت کے ساتھ ہوگی تو گناہ کا مکمل طور پر کفارہ بن جائے گ۔ (۳) حاملہ پر وضع حمل سے قبل صد قائم نہیں کی جائے گی چراگر حد کوڑ ہے ہوں تو نفاس کی مدت کے تمام ہونے کے بعد قائم کی جائے گی اور اگر سنگاری ہوتو بچ کے اس سے بے نیاز ہونے پر قائم ہوگی۔ خواہ بے نیاز ک کسی دوسری عورت کے دودھ کی ذمہ داری اٹھا لینے کی وجہ سے ہو یا بطریق دیگر۔

٢٣ : وَعَنِ النِّهِ عَبَّاسٍ وَأَنْسِ بَنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهِ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : لَوْ رَضِى اللَّهِ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ اَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانٍ وَلَنْ يَنْمُلاَ فَاهُ إِلَّا التَّرَابُ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانٍ وَلَنْ يَنْمُلاَ فَاهُ إِلَّا التَّرَابُ وَلَيْ يَنْمُلاَ فَاهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ مُتَّقَقَى عَلَيْهِ۔

تخریج : رواه البحاری فی کتاب الرقاق ' باب ما يبقى من فتنة المال وقول الله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنة ـ ومسلم في كتاب الزكاة ' باب لو ال لابن آدم واديين لا تبغى ثالث ـ

الْلَغَیٰ ایْنَ : وَادِیًا : وادی بحرکر من بَیملاً جَوْفَهٔ إِلاَّ القُرَابُ : یعن حرص اس کی موت تک رہتی ہے۔ یہاں تک کرتبر کی مثی اس کے بیٹ کوبھر دیتی ہے۔

فوائد: (۱) انسان مال کوجیع کرنے اور ونیا کے سامان پرکس قدر حریص ہے۔ اس حرص سے اگراطاعت اللی میں فرق پڑے اور ول آخرت کی بہنبت ونیامیں زیادہ مشغول ہوتو قابل مدمت ہے۔ (۲) جوآ دی بری عادت سے تو بہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کو تبول فرماتے ہیں۔

٢٤ : وَعَنْ آبِيْ هُويُوةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَبْحَانَهُ وَسُعَلَ اللّٰهُ سَبْحَانَهُ وَسُولَ اللّٰهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ اللّٰهِ سَبْحَانَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُسُلِمُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسُلِمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسُلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسُلِمُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسُلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الْمَالَٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ

۲۴ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول النہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : النہ تعالیٰ دوآ دمیوں کو دیکھ کر ہنسیں سے (بیہ ہنستا
جیسا اس کی ذات کے لائق ہے ) کہ ایک دوسرے کوفل کرتے ہیں
اور جنت میں جاتے ہیں۔ ایک اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور قبل کیا جاتا
ہے پھر قاتل پر اللہ رجوع فر ماتے ہیں وہ مسلمان ہو کر شہید ہو جاتا
ہے۔ (متفق علیہ)

تخريج : رواه البخاري في كتاب الجهاد ' باب الكافر يفتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل و مسلم في كتاب الامارة ' باب بيان الرجلين يقتل احدهما الآخر يدخلان الجنة

اللَّغَيِّ إِنِّى : يَصْبِحَكُ : صَبِحِكَ كَ حقيقت الله تعالَى كَ وَاتَ كُوخُودِ معلوم ہے۔ بعض نے تا ویلا کہاہے کہ شک ہے مرا داللہ تعالیٰ کا ان کے اس فعل سے راضی ہونا اور تو اب وینامراد ہے۔

**فوَائند**: (۱) توبہضروری ہےاور ناامیدی ممنوع ہے خواہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو۔ (۲)اسلام زمانہ کفر کے تمام جرائم د گناہوں کومحو کردیتا ہےاورتو بہاہینے ماقبل کے تمام گناہوں کومنادیتی ہے (البتہ حقوق العباداس ہے متثنیٰ ہیں)

## ٣: بَابُ الْصَّبُو بِ الْمَارِي الْمُارِي الْمُارِي الْمُارِي الْمُارِي الْمُارِي الْمَارِي الْمُارِي الْمُلْمِي الْمُارِي الْمُارِي الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمِلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْم

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ لِأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا ﴾ [آل عمران: ٢٠٠] وقالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَنْبُلُونَكُمْ بِشَى ء مِنَ الْخُوْفِ وَاللّٰجُوْءِ وَنَقْصِ مِنَ الْاَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرُتِ وَاللّٰجُوْءِ وَنَقْصِ مِنَ الْاَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرُتِ وَبَشِرِ الصّبِرِيْنَ ﴾ [البفرة: ٢٥٣] وقالَ تَعَالَى وَبَيْرِ وَمَنْفَر الصّبِرِيْنَ ﴾ [الرمز: ١٠] وقالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَمَنْ عَرْمِ الْاَمُورِ ﴾ والسّتعِينُوا صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الْالْمُورِ ﴾ والسّورى: ٢٤] وقالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَمَنْ مِنْكُمْ وَالصّبِرِينَ ﴾ [الرمز: ١٠] وقالَ تَعَالَى : ﴿ وَالسّبِرِينَ ﴾ [السّورى: ٢٤] وقالَ تَعَالَى : ﴿ وَالسّبِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥] وقالَ تَعَالَى : ﴿ وَالسّبِرِينَ ﴾ والسّبرينَ ﴾ وقالَ تَعَالَى : ﴿ وَلّنَبُلُونَكُمْ وَالصّبِرِينَ ﴾ وقالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَنّبُلُونَكُمْ وَالصّبِرِينَ عَنْكُمْ وَالصّبِرِينَ ﴾ وقالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَنّبُلُونَكُمْ وَالصّبِرِينَ ﴾ وقالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَنْبُلُونَكُمْ وَالصّبِرِينَ ﴾ وقالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَنّبُلُونَكُمْ وَالصّبِرِينَ ﴾ وقالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَنّبُلُونَكُمْ وَالصّبِرِينَ ﴾ وقالَ مَعَ الصّبِرِينَ ﴿ وَلَنّبُلُونَكُمْ وَالصّبِرِينَ ﴾ وقالَ مَعْ الصّبِرِينَ ﴾ وقالَ مَعْ الصّبِرِينَ وَلَّ اللّهُ مَعُ الصّبِرِينَ ﴾ وقالَ مَعْ الصّبِرِينَ وَلَا مَعْ الصّبِرِينَ اللّهُ مِنْكُمْ وَالصّبِرِينَ ﴾ وقالَ مَعْ الصّبِرِينَ وَلَا اللّهُ مِنْكُمْ وَالصّبِرِينَ ﴾ وقالَ مَعْ الصّبِرِينَ ﴾ وقالَ مَعْ الصّبِرِينَ ﴾ وقالَ مَنْكُمْ وَالصّبُونَ وَالصّبَرِينَ اللّهُ اللّهُ وَالصّبِرِينَ وَالْمُعْمُ السّبُونَ وَالصّبَورَ وَالصّبَورَ وَالصّبَرَانَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالصّبِورَ وَالسّبُونَ وَالْمُعْمُ وَالصّبِرِينَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُعَالَى وَالْمُونَ وَالْمُونَالِينَ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونِ وَالْمُونِ

الله تعالیٰ ارشاُ دفر ماتے ہیں:''اے ایمان والو! صبر کرواور دشمن کے مقابلہ میں ڈٹے رہو''۔ (آلعمران)

الله تعالیٰ فرماتے ہیں: ''اورضرور بھنر ور ہم تم کو آنر مائیں گے کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کی کے ساتھ اور صبر کرنے والوں کوخوش خبری دے رہے ہیں''۔ (البقرہ)

الله تعالی فر ماتے ہیں:'' بلاشبہ صبر کرنے والوں کوان کا اجر بلاحساب دیا جائے گا''۔(الزمر)

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''اورالبتہ جس نے صبر کیا اور بخش دیا۔ بیثک بیہ ہمت کے کاموں میں ہے ہے''۔ (الشوریٰ)

الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ''تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ بیشک الله تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں''۔ (البقرہ)'

الله تعالی کا آرشاد ہے: ''اور ضرور بضر ورہم تم کو آز مائیں کے۔حتی

وَالْإِيَاتُ فِي الْآمُرِ بِالصَّبُرِ وَبَيَانِ فَضُلِهِ كَثِيْرَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ۔

کہ ہم ظاہر کر دیںتم میں سے مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو''۔ (محمد) آیا تصبر کے تھم اور نضیلت میں بہت کثرت سے معروف ہیں۔

حیل الآیات اصبر و است اصبر و ان طاعات و مصائب پر صبر کرد اور گذاہوں سے صبر کا مطلب گنا ہوں سے رکنا ہے۔ امام راغب مغردات میں فرماتے ہیں عقل یا شرع جس چیز کا تقاضا کریں اس پر جھے رہنا اور عقل و شرع جس چیز کا تقاضا نہ کریں اس سے دور بہنا صبر ہے۔ صابو و ان ان کفار پر صبر میں غالب آؤ۔ وہ تم سے زیادہ صبر کرنے والے نہ ہوں۔ دَ ابطو ان جہاد پر قائم رہو۔ دَ ابط ان مراسطة و شمن کی سرحد پر پہرہ دینا۔ آئخضرت من ایک دن کا پہرہ دینا و مافیہا سے بہتر ہے۔ استعینو ایالت بو الله بیش میں ایک دن کا پہرہ دینا و مافیہا سے بہتر ہے۔ استعینو ایالت بو الله بیش میں ایک دن کا پہرہ دینا و مافیہا سے بہتر ہے۔ استعینو ایالت بو الله بیش میں ایک دن کا پہرہ دینا و مافیہا سے بہتر ہے۔ استعینو ایالت بو الله بیش میں ایک دینا دیالت کی مرحد پر پرہ دینا کہ میں معاملہ پیش آتا تو آپ تماز کی معاملہ پیش آتا تو آپ تماز کی طرف رجوع فر ماتے۔ لَنَبْلُو تَنْکُمُ فی معاملہ پیش آتا تو آپ کم دے کر جہیں آز مائیں گے۔ تا کہ طبح اور عاصی معلوم ہوجا کیں۔ طرف رجوع فر ماتے۔ لَنَبْلُو تَنْکُمُ فی بینا ہم ضرور جہاد کا تھم دے کر جہیں آز مائیں گے۔ تا کہ طبح اور عاصی معلوم ہوجا کیں۔

٢٥ : وَعَنْ آبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ الْاَشْعَرِيِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ تَمْلُانِ - آوُ تَمْلُان - مَا بَيْنَ السَّمُونِ تَمْلَانِ - آوُ تَمْلُان - مَا بَيْنَ السَّمُونِ تَمْلَانِ - آوُ تَمْلُان - مَا بَيْنَ السَّمُونِ فَيَالَانِ مَا اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَالْحَمْدُ وَالصَّدَقَةُ بُرُهُ هَانٌ وَالْحَمْدُ وَالطَّدَقِ لَا لَا اللّهُ مِنْ وَالْمَالِحُ لَكِ وَالْحَمْدُ فَي اللّهُ مَالِكُ وَلَاكُ مَنْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

تخريج: رواه مسلم في باب الطهارة ' باب فضل الطهور

الْكُونَا اللهُ العَلَمُورُ : يَا كَيْرَ كَلُ عاصل كرنا - الطَّهُورُ : طبارت و پاكيزگ يد لفظ طبارت به فكل به - لفت يل حمل يا معنوى صفائی كے لئے استعال ہوتا ہے - شرع ميں اس فعل كوكتے ہيں جس پر ثواب و جزا و جواز مرتب ہو - مشطور الإيثمان : نصف ايمان يعنی اس كے اجر كا اصافہ ايمان كے نصف كي بر هتا جاتا ہے اورا يمان سے مرا دحقيقت ايمان ہے - امام نووى نے يمان ايمان سے صلاة مراد لی ہے اور نماز طبارت کے بغير محجے تبيں ہوتی - اس لئے وہ ايمان كے نصف كي طرح بن گئ - سبنے ان الله : الله تعالى كا عيب و نقائص سے پاك ہونا - المحتمد يله : ابنا احتمال كا تعب و نقائص سے پاك ہونا - المحتمد يله : ابنا احتمال سے الله كا تو بروں كى مقدار معلوم كى جائے - يدين ان مختلف اشياء كے لئے مختلف ہيں - بعض علاء نے فرمایا كرت ميں هيتنا ايك ميزان ہوگا جس سے اعمال تو لے جائيں گے خواہ اعمال كوجسم دیا جائے بیان كے صحائف كا

خرچ کر کےاس ہےزائدے زائد فائدہ حاصل کرتا ہے۔

۲۱: حفرت ابوسعید سعد بن ما لک بن سنان خدری رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ انصار کے بعض لوگوں نے آپ سے پچھ سوال کیا۔ آپ نے بھران کو دے دیا۔ انہوں نے بھر سوال کیا۔ آپ نے بھران کو دے دیا۔ انہوں نے بھر سوال کیا۔ آپ نے بھران کو دے دیا۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس جو پچھ تھا وہ ختم ہوگیا اور ہر چیز جو آپ کے ہاتھ میں تھی وہ خرج ہوگئ تو آپ نے ارشاد فر مایا:

در ہو آپ کے ہاتھ میں تھی وہ خرج ہوگئ تو آپ نے ارشاد فر مایا:

در کھتا اور جو تھی سوال ہے بیخے کی کوشش کرتا ہے اللہ اے بچالیتے ہیں اور جو بے نیازی طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں جو میر اختیا در کرتا ہے اللہ تعالی اس کو میر عطا کرتے ہیں اور صبر سے جو میر اختیا در کرتا ہے اللہ تعالی اس کو میر عطا کرتے ہیں اور صبر ہے زیادہ بہتر اور وسیج تر عطیہ کی کوئیس ویا گیا'۔ (متفق علیہ)

**فوائد**: (۱) آنخضرت مُغَاثِیَّا کی سخاوت اوروہ مکارم اخلاق جوآپ مُغَاثِیَّا کی فطرت میں ڈالے گئے۔(۲) مالداری کثرتِ اشیاء سے نہیں بلکہ اصلِ مالداری دل کی ہے۔(۳) قناعت اور سوال ہے نیچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔(۴) صبر سے اعلیٰ اخلاق اورعمہ ہ صفات میسر آتی ہیں۔

٢٧ : وَعَنْ أَبِى يَخْلَى صُهَيْبِ بُنِ سِنَانٍ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: "عَجَبًا لِآمُرِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: "عَجَبًا لِآمُرِ اللّهِ اللّهُ عَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِ إِنَّ آمُرَةً كُلّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْحَدِ إِلّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ لِلاَحَدِ إِلّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ لَا كَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّاءً مَسَرَ

12: ابو یخیی صهیب بن سنان رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله منظیم نے ارشا و فر مایا: '' کہ مؤمن کا سارا معاملہ ہی عجیب ہے کہ اس کے تمام کام اس کے لئے خیر ہیں۔مؤمن کے سوا اور کسی کو یہ چیز حاصل نہیں۔ اگر اس کو خوشحالی میسر آتی ہے تو شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا میں کے لئے بہتر ہے اور اگر اس کو نتگ دسی آ جائے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا اس کے لئے بہتر ہے '۔ (مسلم)

تخريج: رواه مسلم في كتاب الزهد ؛ باب المؤمن امره كله خير

اللَّيْ الْمَالِيَّةِ عَجَمًا : يمفعول مطلق ہے۔ ابن آ دم کی شے ہے اس وقت تعجب کرتا ہے جب وہ چیز اس کے ہاں عظیم معلوم ہوا ور اس کا سبب مخفی ہو۔ جبیبا کہ نہا ہیں ہے۔ اکمو میں : اس سے مراد کامل مؤمن ہے اور کامل مؤمن وہ ہے جواللہ کی پہچان رکھتا ہوا ور اس کا سبب مخفی ہو۔ جبیبا کہ نہا ہیں ہے۔ اکمو میں : اس سے مراد کامل مؤمن ہے اور کامل مؤمن وہ ہے جواللہ کی پہچان رکھتا ہوا ور اس کے حکموں پر راضی اور اس کے وعد دل کی تقد ایق پر عمل پیرا ہو۔ السّراء عرفی اس کو حاصل ہو۔ الطّراء : جس چیز سے بدنی نقصان بینے یا وہ نقصان جواس کے متعلقین اہل وعیال اور مال کو پہنچے۔

فوائد: مسلمان کی زندگی میں پیش آنے والی خوشی اور تخی ہرایک اس کے حق میں خیراوراللہ کے باں اجر کاباعث ہے۔ (۲) کال مؤمن خوشی میں اللہ کاشکر گزار ہوتا ہے اور تکالیف پر صبر کرتا ہے تو اس سے دنیاو آخرت کی بھلائی پاتا ہے۔ باقی ناقص الایمان'وہ مصیبت میں اکتاب فلا ہر کرتا ہے جس سے اس کے ذمہ مصیبت کا حصہ اور نا راضگی کا بوجھ دونوں پڑجاتے ہیں۔ا نے نعمت کی قد رنہیں اس لئے وہ اس کے حق کی ادائیگی نہیں کرتا اور نہ ہی شکریے اداکرتا ہے۔ اس لئے نعمت اس کے حق میں سز ابن جاتی ہے۔

٢٨ : وَعَنْ أَنِّسٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ ٢٨ : حضرت انس رضى الله عندروايت كرتے ہيں كه جب آنخضرت

النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكُرْبُ فَقَالَتُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَأَكَرُبَ ابْنَاهُ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى آبِيْكِ كُرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتُ : يَا اَبَنَاهُ اَجَابَ رَبًّا ذَعَاهُ ' يَا اَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْس مَاْوَاهُ يَا اَبَتَاهُ اِلَّى جُبْرِيْلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِي اللُّهُ عَنْهَا : آطَابَتُ ٱنْفُسُكُمْ ٱنْ تَحُنُوا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابُ؟ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

کی طبیعت زیادہ بوخھل ہوگئی اور بے چینی نے ڈ ھانپ لیا تو حضرت فاطمه رضی التدعنها نے کہا۔ اُف اہّا جان کی بے چینی! آپ نے فر مایا: آج کے دن کے بعد تمہارے ہاپ پر بے چینی نہ ہوگی۔ جب آ پ نے وفات یائی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: آ ہ ! میرے ایا جان جنہوں نے اپنے ربّ کے بلاوے کو قبول کر لیا۔ اے میرے ایّا! جنت الفردوس جن کا ٹھکانہ ہے۔اے میرے ابّا! جن کی موت کی اطلاع ہم جبریل کودیتے ہیں۔ جب آپ فن کردیئے گئے تو حضرت فاطمه رضی الله عنها نے فرمایا: کیا تمہارے دِلوں نے بیہ بات گوارا کر لی کہتم رسول اللہ کے جسم مبارک برمٹی ڈ الو۔ ( بخاری )

تخريج: رواه البخاري في آخر المغازي؛ باب مرض النبي الله

النَّيِّ الْنَالِيَةِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيه عَليه عَ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آ ز ماکش انبیاء کیہم السلام پرسب سے بڑھ کر آئی ہے۔المفور ڈوس :اس باغ کوکہا جاتا ہے جس میں ورخت و پھول دونوں جمع ہوں۔ جبٹر نیل : وعظیم الشان فرشتہ جواللہ کی طرف سے وحی لانے پرمقرر ہے۔ نَنْعَاهُ :ہم آپ کی موت کی خبراس کودیتے ہیں۔

**فوائد**: (۱)میت کے لئے دکھ کا ظہار بوقت حضور موت درست ہے۔ (۲) موت کے بعد میت کے صفات کا تذکرہ درست و جائز ہے۔ (۳) موت کی ختیوں اور بے ہوشیوں برآ یہ نافینا کا بے مثال صبر اور کامل ضبط۔

> ٢٩ : وَعَنْ آبِي زَيْدٍ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ بُنِ حَارِثَةً مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِيِّهٖ وَابُنِ حِبِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَرُسَلَتُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ايْنِي قَلِدِ احْتُضِرَ فَاشْهَدُنَا \_ فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ : إِنَّ لِلَّهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا ٱغْطَى وَكُلُّ شَيْ ءٍ عِنْدَهُ بِٱجَلِ مُّسَمَّى فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْسِبِ؟ فَٱرْسَلَتُ اِلَّهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا ۚ فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ' وَٱبْتَى بْنُ كَعْبٍ ' وَزَيْدُ بْنُ

٢٩: حضرت ابوزيد اسامه بن زيد رضي التدعنهما" بيد رسول التُدمَّي فيَثِيمُ كِي آ زاد کردہ غلام اور آ پ کے محبوب اورمحبوب کے بیٹے ہیں' روایت كرتے بين كه آنخضرت كى ايك بينى نے آپ كى خدمت ميں بیغام بھیجا کہ ان کا بیٹا قریب المرگ ہے۔ آپ تشریف لائیں۔ آ پئے نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ و ہسلام کہتے ہیں اور فر ماتے ہیں كه إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ ....الله كَ لِيُهِ بِهِ وَاسْ نِهِ لِيا اور جواس نِهِ دیا۔ ہرایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر چیز کی ایک مقدارمقرر ہے'تم صبر کرواور ثواب کی امید رکھو! بیٹی نے پھر پیغام بھیجا۔ وہ ہ ہے کوشم دے کر کہدر ہی تھیں کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ آپ ہے کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن عباوہ ' معاذ بن جبل' ابی

لَابَتٍ ' وَرَجَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ ' فَرُفِعَ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ فَٱفْعَدَةَ فِي حِجْرِهِ وَنَفْسُةُ تَقَعْقَعُ \* فَفَاضَتُ -عَيْنَاهُ لَقَالَ سَعْدٌ ' يَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ : هَاذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوْبِ عِبَادِهِ؟ وَفِيْ رِوَايَةٍ : فِي قُلُون مَنْ شَآءَ مِنْ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَّاءَ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

وَمَعُنى " تَقَعُفَعُ" تَنَحَرَّكُ وَتَضْطَرِبُ.

بن كعب اور زبير بن ثابت رضوان الله عليهم الجمعين تجھاور آ دمي بھي تھے۔ بیچ کوآ ب کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کواپی م گود میں بٹھایا اور بچہاس وقت اضطراب و بے چینی میں تھا۔ چنا نچہ آ ب کی آ تکھوں ہے آنسو بہد نگلے۔سعد بن عبادہ ہے عرض کی یارسول اللہ بیآ نبو کینے؟ آپ نے فرمایا بدر حمت (کے آنسو ہیں) اس رحمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں رکھ دیا ہے اور ا یک روایت میں بیالفا ظ ہیں ۔اینے بندوں کے دلوں میں ہے جس میں جا ہا رکھ دیا۔اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رحم کرنے والوں پر رحمت فر ماتے ہیں ۔ (متفق علیہ )

تَقَعُقَعَ :مضطرب اور بے جین ہونا اور ایک معنی میں حرکت کرنا کے بھی ہیں۔

تخريج : رواه البخاري في الجنائز ' باب قول النبي ﷺ يعذب الميت ببكاء واهله عليه \_ وفي المرضى والإيمان وغيرها من الابواب ومسلم في الجنائز ' باب البكاء على الميت

مراد ہے۔ بعض نے کہااس سے عبداللہ بن عثان یامحس بن علی مراد ہے۔ منداحمہ میں مذکور ہے کہ پیغام بھیجنے والی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں اور بیجے سے مرادان کی بیٹی امامہ بنت ابی العاص ہیں۔ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ میر سے نز دیک بیمراد لیمتازیادہ اقر بواحسن ہے۔ آخُتُضِو : معوت كے مقد مات چین آئے فاشھ دُنا : ہم حاضر ہوئے ۔ بِاجل مُستمّی بمقرر ومعلوم ۔ اجل كالفظ عمر كة خرى حصداور تمام عرب بولاجاتا ہے۔ وَلْتَحْتَيِبُ :صبر مِن الله تعالى سے حصول ثواب كى نيت كرتا كه بداعمال صالح من شار مو -فار سكت إليه تفسيم : بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے دومرتبہ پیغام بھیجا اور تیسری مرتبہ آپ تشریف لے گئے۔فَفَاضَتْ عَبْنَاهُ: آپ کی آسمیس آنسوؤل سے پر ہوگئیں یا آنسوآ تکھیں بھر کر بہنے نگے۔ اکو حقاء جمع رحیم بیم الغہ کا صیفہ ہے۔

**فوَامُند**: (۱) فضیلت دالےلوگوں کوموت کےاستحضار کے دقت بلانامستحب ہے تا کہان کی برکت ودعا حاصل ہواوراس کے لئے ان کوشم دے کرتا کید کر کے بلانا بھی جائز ہے۔ (٣) قشم اٹھانے والے کی قشم پوری کرنامتحب ہے۔ (٣) الله کی مُلُوق کے ساتھ شفقت ورحمت برتنا جا ہے۔ ( ۴ ) دل کی تختی اور آئکھ کے نہ بہنے بلکہ رکے رہنے ہے ڈرایا گیا ہے۔ ( ۵ ) نو حہ کے بغیر رونا درست ہے۔(۲)جن پرمصیبت اترےان کومناسب الفاظ ہے سل دینامستحب ہے۔

٣٠ : وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ أَنَّ ٢٠ : حضرت صهيبٌ ہے روايت ہے كہ رسول الله مُثَلَّيْنِكُم نے ارشاو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ فرمايا ' 'تم ہے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کا ایک جادوگر

تھا۔ جب جا دوگر بوڑ ھا ہو گیا تو اس نے با دشاہ کو کہا میں بوڑ ھا ہو گیا ہوں۔میرے پاس ایک لڑ کا بھیجوجس کو میں جا دوسکھا دوں۔اس نے ا یک لڑ کا بھیج ویا۔ جس کووہ جادوسکھانے نگا۔اس لڑ کے کے راستہ پر ا کی را ہب رہتا تھا۔ بیلڑ کا اس کے پاس بیٹھا اور اس کی گفتگو سی تو اس کواس کی گفتگو پیندآئی ۔ وہ لڑکا جب بھی ساحر کے پاس جاتا تو وہ اس راہب کے باس بینھتا۔ جب وہ ساحر کے باس جاتا وہ اس ار کے کو مارتا اس اڑ کے نے راہب کوشکایت کی تو راہب نے کہا۔ جب ساحر کا ڈر ہوتو کہنا میر ہے گھر والوں نے روک لیا اور جب گھر والوں کا ڈر ہوتو کہنا مجھے ساحر نے روک لیا۔ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تا آ نکداس الرے کا گزرایک دن ایک برے جانور پر ہواجس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ لڑ کے نے ( دل میں ) کہا آج میں معلوم کروں گا کہ ساحرافضل ہے یا را ہب؟اس نے ایک پھرا ٹھایا اوراس طرح كبا:اللُّهُمَّ إِنْ كَانَ آمُرُ الرَّاهِبِ آحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ آمُرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلُ هَذِهِ اللَّهَ آبَّةُ: "أك الله الرَّآب كوجا دوكر عراجب كالمعاملة زیادہ پہند ہے تو اس جانور کواس پھر سے ہلاک کردے'' تا کہ لوگ گزرشکیں ۔ چنانجے اس نے پھر مارااوراس کو ہلاک کردیا اورلوگ گزر گئے۔ پھروہ را بب کے باس آیا اور اس کواس واقعہ کی اطلاع دی۔ را ہب نے اے کہا اے بیٹے آج تو مجھ سے افضل ہے۔ تیرا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا میں اس کو د مکھ رہا ہوں ۔ تمہیں عنقریب آ ز مائش ين و الا جائے گا اگر تهميں آ ز مائش ميں و الا جائے تو ميري اطلاع نه . دینااور بیلژ کا ما در زا داند هےاور کوڑھی کو (مجکم خدا) درست کرتا اور لوگوں کی تمام بہاریوں کا علاج کرتا۔ بادشاہ کا ایک ہم مجلس اندھا ہو چکا تھا۔ وہ اس لڑ کے کے پاس بہت سے عطیات لے کرآ یا اور کہنے لگا۔ اگر تُو نے مجھے شفا بخش دی تو بیتما م عطیات تمہارے ہیں۔ لڑ کے نے کہا میں کسی کو شفانہیں دیتا۔ شفاء الله دیتے ہیں۔ اگرتم الله بر ایمان لاو تو میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کروں گا وہ تمہیں شفا دے گا۔

كَانَ مَلِكٌ فِيْمَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّي قَدْ كَبِرُتُ فَابُعَثْ اِلَتَى غُلَامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ : فَبَعَثَ اِلَّيْهِ غُلَامًا يُتَعَلِّمُهُ وَكَانَ فِي طَرِيْقِهِ إِذَا سَلَكَ ' رَاهِبٌ فَقَعَدَ اِلَّهِ وَسَمِعَ كَلَامَةُ فَاعْجَةً وَكَانَ إِذَا آتَى السَّاحِرَ مَرٌّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ اِلَّهِ . فَاِذَا آتَى السَّاحِرَ ضَرَّبَهُ ' فَشَكَّا ذَٰلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ : إِذَا خَشِيْتَ السَّاحِرَ فَقُلُ : حَبَّسَنِيَ ٱلْهَلِيْ وَإِذَا خَشِيْتَ ٱلْهُلَّكَ فَقُلُ : حَبَّمَنِي السَّاحِرُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَٰلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَآبَّةٍ عَظِيْمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ : الَّيُومَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ ٱفْضَلُ آم الرَّاهِبُ ٱفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ ' ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ آمْرُ إِلرَّاهِبِ آحَبُّ اِلْلِكَ مِنْ آمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلُ هَذِهِ الدَّآبَّةَ خَتَّى يَمُضِيَ النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلُهَا وَمَضَى النَّاسُ فَٱتَّى الرَّاهِبَ فَٱخْبَرَهُ \_ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ آَيُ بُنَيَّ أَنْتَ الْيُوْمَ ٱفْضَلُ مِنِي قَدْ بَلَغَ مِنْ آمُرِكَ مَا اَرْك وَاِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَإِنِ ابْتُلِيْتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَىَّ: وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْآكُمَة وَالْآبُرَصَ وَيُدَاوِى النَّاسَ مِنْ سَآئِرِ الْآذُوَّآءِ فَسَمِعَ جَلِيْسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدُ عَمِى فَآتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيْرَةٍ فَقَالَ مَا هَهُنَا لَكَ آجُمَعُ إِنْ ٱنْتَ شَفَيْتَنِي فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشُفِي اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ امَنْتَ بِاللَّهِ تَعَالَى دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ ' فَامْنَ بِاللَّهِ تَعَالَى

چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا۔ اللہ نے اس کو شفا وے وی۔ وہ بادشاہ کے پاس آیا اور ای طرح بیٹھ گیا ۔جس طرح پہلے جیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہاتمہاری بینائی تمہیں کس نے واپس کی ؟ اس نے کہا میرے ربّ نے۔ با دشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی ربّ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا اور تیرا ربّ اللّہ ہے۔ اس نے اسے گرفتار کرلیا اور اس کوسزا ویتار بابه یبان تک کداس نے اس لڑ کے کا یتہ بتلا دیا۔لڑ کے کولا یا گیا با دشاہ نے کہااے بیٹے تیرا جا دویہاں تک بہنچ گیا کہ تو ما درزادا ندھوں اور کوڑھیوں کو درست کرتا ہے اور فلا ں فلاں کا م کرتا ہے۔اس نے کہا میں کسی کوشفانہیں ویتا۔ بے شک میرا الله شفا دیتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو بکڑ لیا اور اس کوسز ا دیتا ر ہا۔ یہاں تک کہ اس نے را ہب کا پیتہ بتا ویا۔ پھرراہب کو لایا گیا اوراس کو کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ مگراس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے آ رامنگوا کر اس کے سرکوآ رے سے دوحصوں میں کا ٹ دیا۔ پھر با دشاہ کے ہم مجلس (وزیر ) کولا یا گیا۔اس کوکہا گیا کہ تواپنے وین ہے پھر جا۔اس نے انکار کر دیا ہیں آ رااس کے سریر رکھ کراس کو چیر کر د و ککڑ ہے کر دیا گیا۔ چنا نچہ اس کے دونوں ٹکڑ ہے اِ دھراُ دھر گر بڑے۔ پھراڑ کے کو لایا گیا۔اس کو بھی کہا گیا کہ تو وین ہے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کوایے مصاحبین کی ایک جماعت کے سپر دکر کے تھم دیا کہ اس کو بہاڑ پر چڑ ھاؤ۔ جب تم بہاڑ کی بلند چوٹی پر بہنج جاؤ پھراگریہائے دین سے پھر جائے تو بہتر ورنہ اس کو نیچے بھینک دو۔وہ لوگ اس کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑ ھایا۔اس لڑ کے نے دعا کی ''اے اللہ جس طرح آپ جا ہیں ان کے مقابلہ میں مجھے کانی ہو جا کیں''۔ پہاڑ پر لرزہ طاری ہوا جس ہے وہ تمام لوگ گریڑے اور لڑ کا صحیح سلامت چلنا ہوا بادشاہ کے یاس آ گیا۔ باوشاہ نے اس سے کہا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا الله میری طرف ہےان کیلئے کانی ہو گیا۔اس نے پھراس کواپنی ایک

فَشَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فَآتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجُلِسُ . فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ : رَبِّي قَالَ آوَلَكَ رَبُّ غَيْرِيْ؟ قَالَ :رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللُّهُ ـ فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلُ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ فَجِيْ ءَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : آَيُ بُنَيَّ قَدُ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْآكُمَة وَالْآبُرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ فَقَالَ : إِنِّي لَا أَشْفِي آحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ تَعَالَى لَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلُ يُعَذِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِيْ ءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيْلَ لَهُ : ارْجِعُ عَنْ دِيْنِكَ فَالْمِي فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرِقِ رَاسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ' ثُمَّ جِيْ ءَ بِجَلِيْسِ الْمَلِكِ فَقِيْلَ لَهُ: ارْجِعُ عَنْ دِيْنِكَ فَآبَى فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّةً حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ' ثُمَّ جِيْ ءَ بِالْغُلَامِ فَقِيْلَ لَهُ : ارْجِعْ عَنُ دِيْنِكَ فَآلِنِي فَدَفَعَةً اِلَى نَفَرٍ مِّنْ آصُحُابِهِ فَقَالَ : اذْهَبُوْا بِهِ اللَّي جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمُ ذِرْوَتَهُ فَإِنْ رُّ جَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ \_ فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بَهِ الْجَبَلَ فَقَالَ : ٱللَّهُمَّ اكْفِيلُهِمْ بِمَا شِنْتَ فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوْا وَجَآءً يَمُشِي إِلَى الْمَلِكِ. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ ﴾ أَصْحَابُكَ؟ فَقَالَ كَفَانِيْهِمُ اللَّهُ تَعَالَى ' فَدَفَعَهُ إِلَى نَقَرٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : اذْهَبُوْا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ وَّتَوَسَّطُوا بِهِ

الْبُحْرَ فَاِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَالَّا فَاقْذِفُوْهُ۔ فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِينِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ ' فَانْكُفَأَتُ بِهِمُ السَّفِيْنَةُ فَغَرِقُوا وَجَآءَ يَمُشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : مَا فَعَلَ ٱصْحَابُكَ؟ فَقَالَ كَفَانِيْهِمُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ لِلْمَلِكِ : إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا امُرُكَ بِهِ \_ قَالَ : مَا هُوَ؟ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِيْ صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ وَّتَصْلُبُنِيْ عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذُ سَهُمًا مِّنُ كِنَانَتِي ثُمَّ ضَعِ السَّهُمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِسُمِ اللَّهِ رَبُّ الْغُلَامِ۔ ثُمَّ ارْمِيني فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ فَتَلْتَنِي ' فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ وَّصَلَّبَهُ عَلَى جِذْع ثُمَّ آخَذَ سَهُمًّا مِّنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السُّهُمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي هُدُغِهِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ : آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ فَأَتِىَ الْمَلِكُ فَقِيْلَ لَهُ : اَرَآيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدُ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ ' قُلُدُ امَّنَ النَّاسُ \_ قَامَرَ بِالْأُخُدُودِ بِٱفُوَاهِ السِّكُكِ فَخُدَّتُ وَأُضُرِمَ فِيُهَا البِّيْرَانُ وَقَالَ : مَنْ لَّمْ يَرْجِعْ عَنْ دِيْنِهِ فَاقُحِمُوْهُ فِيهَا أَوْ قِيلًا لَهُ اقْتَحِمُ فَفَعَلُوا حَتَّى جَـآءَ تِ امْرَآةٌ وَّمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتُ أَنْ تَقَعَ فِيهَا ' فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ : يَا أُمَّهُ إصبيرى فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ"رَوَاهُ مُسْلِمٌ. "ذِوْرَةُ الْجَبَلِ" : أَعُلَاهُ وَهِلَى

خصوصی جماعت کے سپر دکیا اور ان کو ہدایت کی کہ اس کو کشتی میں سوار کرواورسمندر کے درمیان میں لے جا کر پوچھو! اگریپردین ہے پھر جائے تو بہتر ور نہ سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہوہ اس کولے گئے ۔اس الرك نے وعاكى: ' 'اے اللہ جس طرح آپ جا بيں ان كے مقابلہ میں میرے لئے کانی ہو جائیں''۔ چنانجیکشتی اُلٹ گئی اور وہ سب ووب كرمر ك الركا بهر چلا موا بادشاه ك ياس واليس بيني ميا۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا معاملہ ہوا۔ اس نے کہا الله تعالی ان تمام کیلئے میری طرف سے کافی ہو گیا۔ پھر اس نے بادشاه كومخاطب موكر كما تو مجھ برگز قتل نہيں كرسكتا 'جب تك كهوه طریقہ نہ اختیار کرے جو میں کہتا ہوں' با دشاہ نے کہاوہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو تمام لوگوں کو وسیع میدان میں جمع کر۔ پھر مجھے سولی دیئے کیلئے ایک محجور کے ہے پر چڑ ھاؤ اور ایک تیرمیرے تھلے میں سے الله رب الله وتب المعكر اس طرح كبو : يسلم الله رب المعكم '' میں اس اللہ کے نام سے جواس اڑ کے کا ربّ ہے تیر مارتا ہوں''۔ بھر مجھے تیر مارو جبتم اس طرح کرو گے تو مجھے قتل کر سکو گے پس بادشاہ نے لوگوں کوایک وسیع میدان میں جمع کیا اور تیر لے کر تیر کو كمان مين ركها ـ پهركها : بِسْمِ اللهِ رَبِّ الْعُلَامِ اور تيراس كى طرف بھینک دیا۔ تیراس لڑ کے کی تنبٹی میں جالگا۔ لڑ کے نے اپنا ہاتھ اپنی کنیٹی پررکھا اور مرگیا۔ نوگ اس پر نکار اُٹھے ہم اس لڑے کے ربّ پر ایمان لاتے ہیں۔ پھران لوگوں کو ہا دشاہ کے پاس لا یا حمیا اور ہا دشاہ کو ہتلا یا گیا کہ تُو جس چیز سے خطر ومحسوں کرتا تھا د وخطرہ تجھ پر منڈ لانے لگا۔ لوگ تو ایمان لے آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے تھم دیا کہ گلیوں کے کناروں پر خند قیں کھودی جائیں ۔و ہ کھودی گئیں اوران خند توں میں آ آ گ بھڑ کا دی گئی۔ بادشاہ نے تھم دے دیا کہ جواپنے وین سے نہ بھرے اس کو آ گ میں جھونک دیا جائے یا اس کو کہا جائے کہ تو اس آ گ میں تھس جا۔ پھرانہوں نے ای طرح کیا۔ حتیٰ کہ ایک عورت

بِكُسُرِ اللَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَضَيِّهَا۔ وَ "الْقُرُقُورُ" : بِطَيِّم الْقَانَيْنِ نَوْعٌ مِّنَ السُّفُنِ. وَ "الصَّعِيْدُ" : هُنَا : الْاَرْضُ الْبَارزَةُ وَ "الْأُحُدُودُ" الشُّقُونَى فِي الْاَرْضِ كَالنَّهُر الصَّغِيْرِ وَ "أُضُرِمَ" أُوْقِدَ وَ "انْكُفَاتْ" أَيْ: إِنْقَلَبَتْ وَكَفَاعَسَتْ " : تَوَفَّفَتْ وَجَبُنَتْ.

آئی جس کے ساتھ اس کا بچہ تھا۔ وہ آگ میں گرنے سے پچھ ہچکیا ئی ۔لڑ کے نے اس کو آواز دی اے امّاں! تو صبر کرتو حق پر ے۔(ملم) ذِرُوةُ الْمَجَبَلِ : پِهَارُ كَي بلتدى ـ الْفُرْفُورُ : الكِ قُسم كَى تُشْق \_ الصَّعِيدُ: كلى جَكْهُ جِسْل -

> الْاَحْدُودُ : كَمَانَى ْبَالِهِ \_ أُضُومَ : مُحرُكا لَي كَنَّ لَ ئَقَاعَسَتْ : تو قف كيا مرْ د لي دكها كي \_

تخريج: رواه مسلم في كتاب الزهد والرقاق ؛ باب قصه اصحاب الاحدود والراهب والغلام

اللَّغَيَّا إِنْ : رَاهِبُ : نصاري كي بهت زياده عبادت كرنے والے لوگ و حبستيني آهلي : ميرے كھروالوں نے مجھے روكا - إذْ اَتَلَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيْمَةٍ : ایک بزے جاتور پران کاگز رہوا۔ میتر ندی کےالفاظ ہیں۔بعض نے کہاوہ شیر تھا۔الآ مُحَمَّة : مادر زاو اندها-الآدُوَاءِ : جَمْعُ داء بياريال \_ فِي مَفْرَقِ الرّأسِ : بالول مين ما نگ كي جگه له فرّ جَفَ : بِهارُ مين حركت پيدا بوكي اور إلى كيا \_ جِذْع : مجور کی لکڑی تا۔ فی گید الْقونس ممان کے درمیان میں۔امام نووی فرماتے ہیں کہ کمد قوس کمان سے تیر چلاتے وقت ہاتھ وُالنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ فِنی صُدُغِه ؛ کیٹی۔ بِافْوَاہِ المسِّلْبَ ؛ جمع سکة 'گلیوں کے دروازے۔ فَنَحُدَّتُ : خندقیں بنائی گئیں۔ فَأَقْبِ حِمُوهُ : زيروتي ان كوان خندقول مِن بيهينكا -

فوائد: (١) اولياء الله كي كرامات برحق بير \_ (٢) لا اني كي موقعه اور جان كا خطره بوتو جهوث بولنا جائز ب\_ (٣) مؤمن كا امتحان لیا جاتا ہے خواوجن پر ثابت قدمی اور ایمان پر پیشتگی میں اس کو جان کی بازی لگانی پڑے۔( ۴ ) دعوت حق اور اظہار حق کے راستہ میں قربانی دینی پرتی ہے۔ (۵) اللہ تعالی حق کو غالب کرتا ہے اور اہل حق کی مدوفر ماتا ہے' باطل اور اہل باطل کشت ہے دوجار ہوتے میں ۔ (٦) جب عام دینی فائدہ موتو انسان کواٹی جان قربانی کے لئے پیش کرنا جائز ہے۔ (٤)اس واقعہ ہے قرآن مجید کا اعجاز ثابت ہوتا ہے کہ قرآ مجید نے ان پوشیدہ خبروں سے بردہ اٹھایا جن کو تاریخ نے نسایا منسایا کر دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ﴿ فَيُلِّلَ أَصْحَابُ الْانْحُدُوْدِ ﴾ الاية خندتوں والے ہلاک ہو گئے ۔ ( ٨ ) مرنی کو واقعات کا استعال وضاحت کے لئے کرنا جا ہے کیونکہ بعض دفعه اس میں وہ تا ثیر ہوتی ہے جوسا وہ تصیحت میں نہیں یا کی جاتی۔

> ٣١ : وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَاقٍ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: "اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِىُ"

ا۳: حضرت انس رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که آنخضرت. کا گزر ا یک عورت کے باس سے ہوا جوقبر پر بیٹھی رور ہی تھی۔ آپ مُلَاثِیَّا اِنْ فرمایا: تُو الله ہے ڈراورصبر کر۔اس نے کہا مجھ سے ہٹ جاؤا تہہیں

فَقَالَتُ ؛ اِللَّهُ عَنِى ؛ فَانَّكَ لَمُ تُصَبُ

بِمُصِيْبَتِى ، وَلَمْ تَعْرِفُهُ فَقِيلً لَهَا : إِنَّهُ النَبِيِّ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتُ بِابَ النَّبِيِّ اللهِ
فَلَمْ تَجِدُ عِنْدَهُ بَوَّالِينَ فَقَالَتُ لَمْ أُغْرِفُكَ
فَقَالَ : إِنَّمَا الطَّبُرُ عِنْدَ الطَّدُمَةِ الْأُولُلَى فَقَالَ نَا الطَّدُمَةِ الْأُولُلَى فَقَالَ : إِنَّمَا الطَّبُرُ عِنْدَ الطَّدُمَةِ الْأُولُلَى مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَإِيةٍ لِمُسْلِمٍ : تَبْكِى عَلَى صَبَى لَهَا .

مبرے والی مصیبت نہیں بینی اور نہتم اس کو جانتے ہو۔ اس عورت نے آپ منظ کی کے آپ منظ کی کے آپ منظ کی کے اس کو بتلا یا گیا کہ وہ آنخضرت منظ کی کے دروازہ پر حاضر ہوئی اور وہاں کسی دربان کو نہ و یکھا تو سینے گئی میں نے آپ منظ کی بیچا نانہیں۔ آپ نے فرمایا: بلا شبہ صبر (جو قابل آجرہے) وہی ہے جو تکلیف کے آغاز میں کیا جائے۔ (متفق علیہ) مسلم کی روایت میں بیالفاظ زاکہ ہیں: میں کیا جائے۔ (متفق علیہ) مسلم کی روایت میں بیالفاظ زاکہ ہیں: وہ اپنے بیجے کی قبر پر رور ہی تھی۔

تخريج: رواه البحاري في الجنائز ' باب زيارة القبور وفي كتاب الاحكام و مسنم في الجنائز ' باب الصبر عني المصيبة عند الصدمة الاولي.

الكُنْ الله وَاصْبِرِي : قَرطبی نے کہا ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رونے میں نوحہ کی حد تک پینجی ہوئی تھیں۔ اِلَیْكَ عَنِیْ : اِسمِ فعل ہے۔ یہ تنبع اور ابعد کے معنی میں آتا ہے یعنی مجھ سے دور ہوجاؤ۔

فؤائد: (۱) عدم صبرتقویٰ کے خلاف ہے۔ (۲) مصیبت کے اچا تک آجانے پر جوصبر کیاجائے وہ قابل تعریف ہے بعد میں وقت گزرنے سے خودصبر آجا تا ہے۔ (۳) آتخصرت مُثَاثِیَّا کا جابل کے ساتھ نرمی سے چیش آنا۔ (۴) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر وقت لازم ہے۔ (۵) عورتوں کے لئے زیارت قبور جائز ہے ورنہ اس کوشع کیا جاتا (مگر دوسری روایت میں زائرات القبور پرلعنت وارو ہے جوممانعت کی واضح دلیل ہے۔ مترجم)

٣٢: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ رَسِيَ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ رَسِيَ اللّٰهُ تَعَالَى : "مَا رَسُولَ اللّٰهُ تَعَالَى : "مَا لِعَبْدِى جَزَآءُ إِذَا قَضَيْتُ لِعَبْدِى جَزَآءُ إِذَا قَضَيْتُ صَفِيَّةُ مِنْ آهُلِ اللّٰذَيْ لُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

۳۲ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُثَالِّیْنِیْم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ میرے اس مؤمن بندے کے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ میرے اس مؤمن بندے کے لئے جس کی و نیا ہیں سب سے زیادہ محبوب چیز میں لے لوں پھروہ اس کے لئے جس کی و نیت کرے اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور پچھ نہیں ہے۔ ( بخاری )

تخريج؛ رواه البخاري في كتاب الرقاق ' باب العمل يبتغي به وجه الله تعالى

الكُنْ الله عَنْ الله عَنْ

**فوائد**: (۱) انسان پرایک عظیم مصیبت دوست واحباب کی جدائی ہے۔(۲) کافر اگر کوئی نیک کام کرے تو ایمان ندہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ ندیلے گا۔ ۲Y

٣٣ : وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آتَّهَا سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَن الطَّاعُون ' فَٱخْبَرَهَا آنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَآءُ ۚ فَجَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَّحْمَةً لِّلُمُوْمِنِيْنَ ' فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَتَقَعُ فِي الطَّاعُوْن فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلَ آجُرِ الشَّهِيَٰدِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

mm : حضرت عا ئنتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے طاعون کے متعلق سوال کیا۔ آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بیرالله تعالیٰ کا عذاب تھا جس پرالله تعالی جاہتا اس کومسلط کرتا تھا مگر اللہ تعالی نے اس کو ایمان والوں کے لئے رحمت بنا دیا جومؤمن طاعون میں مبتلا ہواور وہ اینے شہر میں صبر و تو اب سے تھہرا رہے اور وہ بیہ جانتا ہو کہ اس کو وہی پہنچے گا جو اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تو اس کوشہید کے برابر ثو اب ملے گا۔ (بخاری)

تخريج: رواه البخاري في كتاب الطب ' باب اجر الصابر عبي الطاعون

اللَّحْيَا آتَ : الطَّاعُون : احادیث ہے اس کی حقیقت میمعلوم ہوتی ہے کہ بغل میں ایک در دانگیز بھوڑ اٹکلتا ہے جس کے گر دجلن اور ساہی ہوتی ہےاورمریض دل کی دھڑکن اور قے کا شکار ہوجاتا ہے۔ عللی مَنْ یَنشّاءُ : کافریا کبائر کامرتکب یاصغائر پراصرار کرنے والا \_ مُحْتَسِبًا : الله تعالى \_ اجروثواب كااميدوار مو ـ

**فوائد**: (۱)علامه ابن ظدون فرماتے ہیں: (۱) کہ جب مؤمن کاارادہ اللہ کے بال تواب اوراس کے دعدہ کی امید پر قائم ہو کہو ہیہ جانتا ہو کہ اگروہ طاعون میں مبتلا ہوا تو بیاللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے ہو گا اگروہ نے گیا تو یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے ہو گا۔اگروہ بہت بھیل جائے تو اس ہے اکتاب کا اظہار نہ کرے بلکہ صحت و بیاری ہرحال میں اللہ پراعتبار واعمّا دکر ہے تو اس کوشہید کا ثواب ملے گا۔ (۲) طاعون یا اس کے مشابہ مرض برصبر کرنے والے کوتبر کی آز ماکش سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ جب کسی شہر میں طاعون بھیل جائے اور بدو ہاں مقیم ہوتو و ہاں سے نہ نکلے تا کہ بھاری کو دوسری جگہ نتقل کرنے والا نہ ہنے (۴) شہید کا اجرصرف جہاد میں قبل ہونے والے کو ہی نہیں ملتا بلکہ طاعون میں مبتلا' ڈ و ہنے والے نفاس والی عورت وغیر ہسب اس تواب کو بانے والے ہیں۔

> فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ ' يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ ' رَوَاهُ الْبُحَارِيُ.

٣٤ : وَعَنْ أَنِّس رَضِيَ اللَّهُ \* عَنْهُ قَالَ ٣٣٠ : حضرت انس رضى الله عند يه روايت ہے كه ميں نے آنخضرت سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ: إِنَّ اللّهُ عَزَّ مَ سَلَّ لَيْهَا كُوفر مات سَاكه الله تعالى في من اين بند يكو وَجَلَّ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيْبَيِّهِ ﴿ السِّ كَي دومجبوبِ جِيرِول كِي بارے ميں مبتلا كرووں اوروہ اس يرصبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کواس کے بدلہ میں جنت عنابیت فرما کمیں گے۔ مرا د دومحبوب چیزوں ہےاس کی دوآ تکھیں ہیں۔ ( بخاری )

تخريج: رواه البحاري في كتاب المرضى ' باب فضل من ذهب بصره.

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا ابْعَكَيْتُ عَبْيِهِ في : امتحانِ والااس معامله كرتا مول \_

**فوائد**: (۱) آنخضرت مُلْ النَّيْزُ ن بينا كواس بدلے كے ساتھ مخصوص فر مايا كيونكہ آئكھيں انسان كے محبوب ترين اعضاء ميں سے

YZ

ہیں۔(۲) جنت میں بہت بڑا بدلہ ہے کیونکہ آتھوں کا نفع تو دنیا کے فنا ہونے سے فنا ہو جائے گانگر جنت کا نفع ہمیشہ قائم رہے گا۔

۳۵: حفرت عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھے حفرت عبد اللہ بن عباس رضی التدعنهما نے فر مایا کہ میں شہبیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ میں نے عرض کی جی ہاں؟ انہوں نے فرمایا بید کالی کلوثی عورت آ تخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی حضرت! مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میراجہم پر ہنہ ہو جاتا ہے۔ آپ موعا فرمائیں۔آپ نے فرمایا: اگرتو جا ہے تو اس تکلیف پرمبر کرتو تیرے کئے جنت ہے اور اگر تو جا ہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ التدمنہیں اس ہے عافیت عنایت فر مائیں ۔اس نے عرض کی میں صبر کروں گی۔ پھراس نے عرض کیا میں ہر ہند ہو جاتی ہوں۔ آپ دعا فر مائیں کہ ہر ہندنہ ہوں۔آپٹے نے وعا فر ماوی۔ (متفق علیہ )

٣٥ : وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي رِبَاحٍ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ۚ اَلَّا أُرِيْكَ امْرَاةً مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ : بَلَى قَالَ : هَٰذِهِ الْمَرْاَةُ السَّوْدَآءُ آتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ : إِنِّي أُصُرَعُ وَإِنِّي آتُكُشُّفُ فَادْعُ اللَّهُ تَعَالَى لِي قَالَ :إِنْ شِئْتِ صَبَرُتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ ' وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللُّهُ تَعَالَى أَنْ يُعَافَيْكِ" فَقَالَتْ : أَصِيرُ. فَقَالَتُ : إِنِّي آتَكَشَّفُ ' فَادُعُ اللَّهُ آلَا أَتُكَشُّفَ فَدَعَا لَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_

تخريج : رواه البحاري في المرضى ' باب فضل من يصرع من الريح و مسلم في البر ' باب ثواب المومن فيما

اللَّنْ الْمُعَلِّاتِينَ : الصَّرَعُ : صاحب قاموں فرماتے ہیں کہ بیالی بیاری ہے کہ جونفیس اعضاء کو بغیر نیند کے کام سے روک دیتی ہے۔ اس کا سبب د ماغ کے درمیان میں سدہ کا واقعہ ہوتا ہے۔ یہ اعضاء کوحرکت دینے والے اعصاب کی رگوں میں کسی غلیظ خلط یا چکنا ہث وغیرہ کے داخل ہوجانے کے بعدروح کوان اعصاب میں طبعی دا ضلے سے روک دیتی ہے جس سے اعضاء میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔ فتح الباري میں ہے كداس عورت كوجن كے جيمونے سے مركى تھى كى خلط فاسدكى وجدسے نہتمى۔ أَتَكُتُ فُ : بدت تُحَشَف سے ہے اور انتكشف انكشاف سے ہے۔اس سے مقصد بیہ کہ اس كوخطرہ بيہوا كه غيرشعورى طور براس كاستر نه كل جائے۔

**فوَات:** (۱) دنیامیں مصائب پرصبر کرنامسلمان کو جنت کاحق دار بنا تا ہے۔ (۲) دعااور سجی التجاء میں بھی دواء کے ساتھ ساتھ امراض کاعلاج ہے۔(۳) عزیمت کواختیار کرنارخصت ہےافضل ہے جبکہ انسان اس کی برداشت کی قدرت یا تا ہوتو اس کواجر بہت زیادہ

> ٣٦ : وَعَنْ اَبَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَبُدِ اللَّهِ بُن مَسْعُوْدٍ قَالَ: كَانِّنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي نَبُّنَّا مِنَ الْانْيَآءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ضَرَبَّهُ قَوْمُهُ فَآدُمُوهُ وَهُوَ

٣٦ : حفرت ابوعبد الرحمٰن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ میں گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوسی پینمبرعیہم الصلوٰ ۃ والسلام کا واقعہ بیان کرتے سامنے دیکھے ریا ہوں کہ جس کو اُن کی قوم نے مارکرلہولہان کر دیا اور وہ اپنے چہرے سے خون کوصاف

كركے يوں قرمارے تھے: اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي لِقَوْمِي فَانَّهُمْ لَا يَغْلَمُوْنَ: "لَلْهُمَّ اغْفِرْلِي لِقَوْمِي فَانَّهُمْ لَا يَغْلَمُوْنَ: "اے اللّٰهِ مِيرِي قوم كو بخش دے وہ تبين جانتے"۔ ( بخارى وسلم )

يَمْسَحُ الدَّمَ عَنُ وَجْهِم وَهُوَ يَقُوْلُ اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَانَّهُمُ لَا يَعْلَمُوْنَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِـ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَانَّهُمُ لَا يَعْلَمُوْنَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِـ

تخريج: رواه البخاري في كتاب الانبياء ' باب ما ذكر عن بني اسرائيل وفي كتاب المرتدين و مسلم في الجهاد ' باب غزوه احد\_

اللَّنْ اللَّهُ اللَّهِ : يَعْدِي نَبِيًّا : عبيد بن عمروليثي كهته بين اس معراد حضرت نوح عليه السلام بين رقرطبي كهته بين آتخضرت مَلَّ تَيْنُوْلِيهِ خود نسينے بارے مين فرمارے بين ـ

فوائد: (۱) تبلیغ دعوت کے سلسلہ میں انبیاء علیہم السلام بڑی بڑی تکالیف برواشت فرماتے ہیں۔ (۲) نبوت کے اخلاق یہ ہیں کہ جہالت کا جواب بخشش اور درگزرے ویا جائے۔ (۳) جہلاء ہے ان کی جاہلا نہ حرکت کے مطابق معاملہ نہ کیا جائے۔ (۳) دین کی خاطر تکالیف اٹھانے میں آنخضرت مُن اُنڈیڈ کیا کیا اور احد کے دن خون کے فاطر تکالیف اٹھانے میں آنخضرت مُن اُنڈیڈ کیا کیا اور احد کے دن خون کے فوارے چھوٹے مگر آپ مُناکِش کیا گیا اور احد کے دن خون کے فوارے چھوٹے مگر آپ مُناکِش کیا گیا وہ کے خافر مایا: ﴿ اَکَلْهُم اَ اَنْدُم بِرِی قوم کو بخش دے وہ جائے نہیں۔

٣٧ : وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ وَآبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ فَقَلَ : مَا يُصِيْبُ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ فَقَلَ قَالَ : مَا يُصِيْبُ الْمُسُلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمْ وَلَا حَزَنِ وَلَا أَذًى وَلَا عَمْ حَتَى النَّوْكَةُ يُشَاكُهَا حَزَنِ وَلَا اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْوَصَبُ " : الْمَرَضُ. وَ "الْوَصَبُ " : الْمَرَضُ.

۳۷: حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان کو جو بھی تھکا وٹ بیاری عم 'رنج ' د کھاور تکلیف پیٹیجتی ہے گئی کہ وہ کا نتا بھی جو اس کو چھتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں معاف فرماتے ہیں۔ (متفق علیہ) فرماتے ہیں۔ (متفق علیہ)

تخريج : رواه البحاري في المرضى ؛ باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله من يعمل سوءً يجز به ومسنم في كتاب البر ؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ؛ من مرض او حزن او نحو ذلك حتى اشوكة ليثاكها

الْلَغَیٰ آن : نَصَبِ : تَصَاوت وَ لَا اَذًى : جو چیزننس کے خالف ہو۔ وَ لَا غَمَّ : یِنْم حزن سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ جس پر طاری ہو عبائے وہ اس طرح ہوجاتا ہے جیسا اس پر بے ہوشی طاری ہوگئی ہے۔ یُشَا کُھا : اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ مِنْ خَطَایّاہُ : بعض گنا ہمراد ہیں کیونکہ بعض گنا ہوں کا یہ کفار ہٰہیں بن سکتیں مثلُ حقوق العباداور کبارً۔

**فوائد**: (۱)امراض اورد گیرایذ اکیس مؤمن کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں (۲)اصل مصیبت زدہ وہ ہے جوثواب سے محروم رہ جائے۔

٣٨ : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللَّه عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقُلْتُ :

۳۸ : حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے بیں کہ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مَنْ ﷺ کُو

يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوْعَكُ وَعُكًّا شَدِيْدًا قَالَ أَجَلُ إِنِّي أُوْعَكُ كُمَا يُوْعَكُ رَجُلَان مِنْكُمْ" قُلْتُ : لْلِكَ اَنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ؟ قَالَ أَجَلُ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَّى شَوْكَةٌ فَمَا قَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ ' وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كُمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا مُنْفَقٌ عَلَيْهِ.

وَ "الْوَعْكُ" : مَغْتُ الْحُمَّى وَقِيْلَ الُحُمَّى.

بخارتها۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوتو سخت بخار ہے۔ آپ مَنَا لِلْمُنْ اِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ ے دوآ دمیون کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا بیاس کئے کہ آپ مُنَافِیْنِم کوا جربھی دو ملتے ہیں ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسکم نے فر مایا جی ہاں ۔ بیہ اسی طرح ہے جس مسلمان کو کوئی کا نثایا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف چپنجی ہے اللہ تعالیٰ اس ہے اس کا گناہ مٹاتے ہیں اور اس کے گناہ اس سے اس طرح گرتے ہیں جس طرح درخت اپنے بیے گرا تا ہے۔(متفق علیہ)

تخريج: رواه البحاري في المرضى ؛ باب شدة الرضى و مستم في البر ؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض او حزن او نحو ذلك واحراج ابن سعد في الطبقات والبحاري في الادب المفرد وابن ماجه ووالحاكم وصححه البيهقي في الشعب عن ابي سعيد قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محموم فوضعت يدي فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمي فوق القطيفة ' فقت ما اشد حماك يا رسول الله ' قال : ((انا كذلك معشر الانبياء يضاعف عنينا الوجع ليضاعف الاجر)\_

الْوَعْكُ : بخار كي تكليف يا بخار

الكَيْخَالِيْنَ : أَجَلُ : يَعْمَ كَي طرح جواب كے لئے آتا ہے۔ اخفٹ فرماتے ہیں بیغم سے تصدیق میں بہتر ہے اور نعم استفہام میں اس ے بہتر ہے۔اَلمُمَغْثُ : بخار ہوجانا اصلاً بدہلکی ضرب کو کہا جاتا ہے۔

**فوَائد**: (۱) تما متم کی آز مائشوں میں ثواب بھی ملتا ہے جبکہ صبر کیا جائے۔ (۲) سب سے زیادہ آز مائشیں انبیاعلیہم السلام پر آتی ہیں کیونکہ و مکمال صبراور صحیح اخلاص ہے متصف اورمخصوص ہوتے ہیں اوراس لئے بھی کدان کوانٹد تعالیٰ نے لوگوں کے لئے اسوہ اوراعلیٰ تمونه بنایا ہے۔

> ٣٩ : وعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُصِبُ مِنْهُ رَوَاهُ الْبُخَارِتُگ۔

وَضَبَطُوا "يُصِبُ" : بِفَتْح الصَّادِ وَكُنْسُرِهَا.

۳۹: حفزت ابو ہریر ہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا: جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارا و ہفر ماتے ہیں اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ( بخاری ) لفظ دونوں طرح ہے: یُصِّبُ

تخريج: رواه البخاري في المرضى ' باب ما جاء في كفارة المرض وقول النه تعالى : ﴿من يعمل سوء يجز به﴾

﴿ الْأَنْ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ مِنْهُ مَصِيبَ اس كَ طرف متوجه موتى ہے اور مصیبت اس کے بدن مال یا پیندیدہ چیز کو پہنچتی ہے۔ **فوَامند**: مؤمن بیاری کمی کمروری سے بھی خالی ہیں ہوتا مگر اس سے وقتی طور پر اس کو یہ بھلائی ملتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف التجاء کرتا ہے اور انتہاءً اس کے گنا ہ مثادیئے جاتے ہیں۔

٤٠ : وَعَنُ آنَسٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَمَنَيْنَ آخَدُكُمُ المُمُوتَ لِضَرِّ آصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلُ : اللهُمَّ آخَينِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِنَى وَتَوَقَينَى إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِنَى وَتَوَقَينَى إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِنَى وَتَوَقَينَى إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِنَى مُتَقَقَّ عَلَيْهِ ــ

مه: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَّا اللهُ مَعْ مَن اللهُ اللهُ مَعْ اللهُ مَثَان اللهُ مَعْ اللهُ مَثَان اللهُ مَعْمَان اللهُ مُعْمَان اللهُ مُعْمَان اللهُ مُعْمَان اللهُ مَعْمَان اللهُ مَعْمَان اللهُ مَعْمَان اللهُ مُعْمَان اللهُ مُعْمَانُ مُعْمَانُ مُعْمَانُ مُعْمَانُ مُعْمَانُ مُعْمَانُ مُعْمَان اللهُ مُعْمَانُ مُعْمَانُ مُعْمَانُ مُعْمَانُ مُعْمَانُ مُعْمَانُوانُ مُعْمَانُ مُعْمَانُوانُولُ مُعْمَانُ مُعْمَانُ مُعْمَانُ مُعْمَانُولُ مُعْمَ

تخريج: رواه البحاري في المرضى ' باب تمنى المريض الموت و الدعوات و مسلم في الذكر ' باب تمنى كراهة الموت لضر نزل به.

الْلَغَيْ إِنْ الطَّيِّ : السَان كوجوتكليف بِنِي - اللَّهُمَّ : اس كااصل ياالله بميم حرف نداء كوض ميں ب- ما تكانت : ميں ما معدد بير ب

فوابند: (۱) موت وزندگی کے چناؤیس مؤمن کواپنا آپ الله تعالی کے سپر دکر دینا جاہئے۔ (۲) الله کی ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا کرنا برانہیں۔ (۳) شہادت فی سبیل الله یاعظمت والے مقام میں دفن کی تمنایا وین میں فقنہ کے خوف سے موت کی تمنا ناپیندنہیں ۔

الم : وعن آبِي عَبْدِ اللهِ خَبّابِ بْنِ الْارْتِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : شَكُونَا إلى رَسُولِ اللهِ وَضَى الله عَنْهُ قَالَ : شَكُونَا إلى رَسُولِ اللهِ وَهُو مُتَوسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِ الْكُغْبَةِ فَهُلُنَا آلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا آلَا تَدْعُو لَنَا ؟ فَقَالَ قَدُ كَانَ مِنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُخْفَرُ لَهُ فَي الْآرُضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا ثُمَّ يُؤْخِدُ لَلهَ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ ' فَيُعْمَعُلُ فِيْهَا ثُمَّ يُؤْخَعَلُ نِصْفَيْنِ ' فَيُخْعَلُ نِصْفَيْنِ ' فَيُعْمَعُ مِلْهُ الْحَدِيْدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَيُعْمَمُ مِا يَصُدُّهُ ذِلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ' وَاللهِ وَعُظْمِهِ مَا يَصُدُّهُ ذِلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ' وَاللهِ وَعُظْمِهِ مَا يَصُدُّهُ ذِلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ' وَاللهِ وَعُظْمِهِ مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ' وَاللهِ وَعُظْمِهِ مَا يَصُدُهُ فَرَانَ كَحَدِيْدِ مَا دُونَ لَحُمِهُ وَعَظْمِهِ مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ' وَاللهِ وَاللهِ وَلَالهِ وَيُعْمَا مُ اللهِ وَلَقَالَ عَنْ دِيْنِهِ ' وَاللهِ وَعُطْمِهِ مَا يَصُدُّهُ فَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ' وَاللهِ وَلَكَاهِ وَاللهُ وَلَوْلَاهِ الْهُ وَلَكُ عَنْ دِيْنِهِ ' وَاللهِ وَلَيْهُ وَلَيْهِ الْحَدْدِيْهِ ' وَاللّهِ الْمُنْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَيُعْهُ مَا مُعَلِيهِ وَيْهُ وَلِيْهِ الْمُ الْمُعَامِدُهُ وَلَيْهُ الْمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِ الْمُعْمِدُ الْمَاهُ الْمُعْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِدُ الْمُ الْمُعْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمِنْهُ وَاللّهِ الْمُعْمِهُ الْمُعْمِهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِهُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ

اله: حفرت ابوعبداللہ خباب بن أرت رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ بم نے آپ منافیق کی خدمت میں شکایت کی جبکہ آپ منافیق بیت اللہ کے سایہ میں ایک جا در کا تکیہ بنا کے فیک لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا! آپ منافیق بارے لئے اللہ تعالیٰ ہے مدوطلب کیوں نہیں فرماتے ؟ آپ منافیق بارے لئے دعا کیوں نہیں فرماتے ؟ آپ منافیق نے ارشاد فرمایا تم ہے پہلے لوگوں کوز مین میں گڑھا کھود کراس میں گاڑ دیا جاتا۔ پھر آ رائے کراس کے سر پررکھ کردو کھڑے کردیا جاتا اور لو ہے کی تنظیموں ہے اس کے گوشت اور بٹریوں کے اوپر والے حقے کو چھیدا جاتا گریہ تمام تکالیف اس کودین سے نہ روک سکتیں۔ قسم بخدا!

لَيْتِمَّنَّ اللَّهُ هَلَمًا الْآمُوَ حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَآءَ إِلَى خَضْرَ مَوْتَ لَا يَخَاكُ إِلَّا اللُّهَ وَاللِّرْنُبَ عَلَى غَنَمِهِ ' وَلٰكِتَّكُمُ تَسْتَغْجِلُوْنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔ وَفِي رَوَايَةٍ : وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرُدَةً وَقَدُ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ شِدَّةً ـ

التد تعالیٰ اس وین کوضرور غالب فر مائے گایہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک اکیلاسفر کرے گا اور اسے اللہ کے سواکسی کا ڈر نہ ہوگا اور نہ بھیٹر نے کا ڈر ہوگا اپنی بکریوں پر لیکن اے میر ہے صحابہ (رضی الله عنهم) تم جلدی سے کام لیتے ہو۔ ایک روایت میں مُتُولِيَّةٌ مُزْدَةً الْخُ "كه آبُ حادرت ليك لكائبَ موئ تصاور جميل آ مشرکین کی طرف ہے (ان دنوں) تکالیف پہنچ رہی تھیں۔ ( بنی 🔌

تخريج: رواه البحاري في كتاب علامات النبوة ' باب علامات النبوة في الاسلام وباب ما لقي النبي لهُ ﴿ واصحابه من المشركين بمكة.

الكُغُيَّا إِنْ : الْكُوْدَةُ : وهاري وارجا در لِعض كهتر بين وه جهوتي چوكورساه رنگ چا در جس كوبدو بينتر تھے۔اس كى جمع ہو ہ ہے۔ مُتَوَسِّدٌ : جا دركوس كے نيچ ركھے والے تھے۔ مَا يَصُدُّهُ : روكے۔ هذا الأمُو : دين اسلام مراد ہے۔ الوَّ الحِبُ : مُسَافِوْ ، راكب ی قیددر حقیقت غلبہ کوظا ہر کرنے کے لئے ہے۔

فوائد: (١) دين كي خاطر جو تكليف آئے اس برمبركرنے كوسرا باكيا ہے۔ (٢) آنخضرت مَنْ الْفِيْم نے اسلام كو بھيلنے كمتعلق اور اس طرح امن وسلامتی کے متعلق جو بچھفر مایا وہ اس طرح واقع ہوا۔ یہ آپ مَلْ اَلْتُنْظِم کی سچائی کی علامت ہے (بینبوت کی پیشین گوئیوں میں سے ہے)۔(س) تکالیف پر ول راضی اور مطمئن ہو کرصحابہ کرام رضی الله عنہم نے صبر کیا اور بیشکایت اکتاب کی بنا پر نہ تھی بلکہ انہوں نے سلامتی کومناسب خیال کیا تا کہاس میں فراغت سے عبادت کرسکیں اور کامل سعادت حاصل کریں۔(۴) جن صالحین نے آ زمائشوں میں صبر کیاان کے راستہ کواپتانا جا ہے۔ (۵) ہمان کی مخالفت پرانے زمانہ سے چلی آ رہی ہے۔ ہرزمانہ کے مسلمانوں کو جا ہے کہ وہ تکالیف کو ہر داشت کریں اورظلم ومجبوری برصبر کریں۔ (۲) اسلام درحقیقت امن وسلامتی کا دین ہے۔

> ٤٢ : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ: فَأَعْطَى الْآقُرَعَ بُنَ حَابِسٍ مِّاتَةً مِّنَ الإِبِلِ ' وَٱغْطَى عُيَيْنَةً بُنَ حِصْنِ مِثْلَ ذْلِكَ ' وَآغُطَى نَاسًا مِّنْ ٱشْرَافِ الْعَرَبِ وَ آثَرَهُمْ يُوْمَئِدٍ فِي الْقِسْمَةِ۔ فَقَالَ رَجُلُّ : وَاللَّهِ إِنَّ هَٰذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيْهَا ۚ وَمَا أُرِيْدٌ فِيُهَا وَجُهُ اللَّهِ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَآتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ ' فَتَغَيَّرَ

۳۲ : مضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ جب حنین کا دن تھا تو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے تقسیم غنائم میں کچھلوگوں کوتر جیج دی۔ اقرع بن حابس کوسواونٹ عنایت فر مائے۔ عیبنہ بن حصن کوبھی اشنے ہی عنایت فر مائے اور عرب کے بعض و گیر سرداروں کوبھی اسی طرح دیتے اور ن کوتقشیم غنائم میں ترجیح دی۔ ایک آ دی نے کہائتم بخدا! میالی تقسیم ہے جس میں عدل نہیں کیا گیا اور نہ اللہ کی رضا مندی پیش نظر رکھی گئی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کوضروراس کی خبر دوں گا۔ چنانچہ میں نے حاضر خدمت ہو کراس هخص کی بات آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں

وَجُهَّةً حَتَّى كَانَ كَالصِّرْفِ لَهُ قَالَ : فَمَنْ يُّغْدِلُ إِذَا لَمْ يَغْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُكُ؟ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوْسَلَى قَدُ أُوْذِيَ بِٱكْثَرَ مِنْ هَلَا ا فَصَبَوَ لَقُلُتُ : لَا جَرَمَ لَا أَرُفَعُ إِلَيْهِ بَعُدَهَا حَديثًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وَقَوْلُهُ "كَالصِّرُفِ" هُوَ بكُسُرِ الصَّادِ المُهمَلَةِ : وَهُوَ صِبْعُ أَحْمَرُ.

نَقْلَ کی ۔ رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلم کا چېرهٔ مبارک بیرن کرمتنغیر ہو گیا۔ گو یا کہ وہ سرخ رنگ کی طرح ہے۔ پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جب الله اور اس کا رسول عدل نه کریے تو اور کون عدل کرے گا۔ نیز فر مایا اللہ تعالی موسی الطبیلا بررحم فر مائے ان کواس سے زیادہ تکالیف پہنچائی گئیں اورانہوں نے صبر کیا۔ میں نے ( دل میں کہا) کہ یقینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئندہ کوئی بات نہ پہنچاؤں گا۔ (متفق علیہ ) كَالصِّرْفِ برخ

تخريج: رواه البحاري في الحواب الحمس في الانبياء٬ وفي الدعوات وفي الادب٬ باب من احبر صاحبه بما يقال فيه ورواه مسلم في الزكاة ' باب المطاء المولفة قلوبهم على الاسلام وتصبر من قولي ايمانه\_

الكَنْ اللَّهُ اللَّهِ : بِيمَا ورطائف كے درميان عرفات كے تيبل طرف ايك وادى ہے۔ مكہ ہے اس كا فاصله اٹھار وانيس ميل ہے۔ ناسیًا :اس سے مرا دموکفة القلوب ہیں جوطنقاء در وُ ساعرب تھے۔ فِی الْقِسْمَةِ : ہوازن کی غنائم کوتقسیم کرنے میں ۔عُبیّنَةَ بُن جِصْن : بیمونفة القلوب میں سے تھا۔ فتح مکہ ہے قبل اسلام لایا ۔ حنین وطا نَف کے غزوہ میں حاضر تھا۔ وفات رسول التُمنَا كَانْيَا لَم برمر تد ہو سميا پھر دورابو بكرصديق رضى الله عنه ميں دوبارہ اسلام كى طرف لوث آيا۔ أَفَّوَعَ بْنَ حَابِسِ: اقرع لقب اس لئے تھا كەسر ميں شَنج تھا۔ یہ بنوتمیم کے سرداروں میں سے تھے۔ جاہلیت واسلام میں عمرہ کرداروالے تھے۔ آفتہ کھٹم: ان کوعمرہ عطیات دیئے۔ یو مینلا جنین ك دن - فَقَالَ رَجُلٌ : يمسلم شريف ك الفاظ بن اور بخارى شريف من رَجُلٌ مِّنَ الأنْصَادِ ك الفاظ مذكور بن - هاذه فيسمّة مًا أُدِيْدٌ بِهِ وَجْعَ اللَّهِ : بيَّخص ذوالجويصر ه تفا-اس كوانصار ميں شار كرنے كى وجەحليف انصار ہونے كى بنابر ہےاورموالات كى وجه ے حلیف کوانی میں سے گنا جاتا ہے۔ (اس تقسیم سے اللہ کی رضامندی مقصود تبیں ) فَتَغَیّر وَجُهُدُ حَتَّى كَانَ كَالصِّرْفِ : سِمْمُ ك الفاظ بين دروايت بخارى ك الفاظ اس طرح بين : فَغَضِبٌ حَتْى وَأَيْتَ الْغَضَبِ فِي وَجْهِم : كرآبٌ ناراض موت جس كا اثر مبارک آپ کے چبرہ پرنظر آنے لگا۔ بعنی شدید ناراض ۔اب مسلم کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ سُلَطْنِیْم کا چبرہ زروہ وگیا اور اتنا زرد ہو گیا کہ گویااس برسونے کا پانی پھیردیا گیا ہو۔ لا جَرَمَ : یقینا۔

**فوائد**: (۱)الله اوررسول برایمان لانے والے کوتمام سے خیر خواجی برتنی جاہئے (۲) کمینے اور پہاڑ یے قتم کے لوگوں کی غلطیوں سے درگز ركرنا يه شيوه انبياء يليم الصلوة والسلام ٢- (٣) آنخضرت من النين أيت كي مجسم تصوير ﴿ فَبِهِ لَدَاهُمُ افْتَدِهُ ﴾ بن كراس موقعہ پر پیش فر مائی اوراس ہے درگز رکیا۔ (۴) رسول وا نبیا علیہم السلام انسان اور کامل انسان ہوتے ہیں جن جن چیزوں سے طبا کع انسانی متاثر ہوتی ہیںان سے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں مثلاً غصہ خوشی عمی وغیرہ۔

٤٣ : وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ ﴿ ٣٣ : حضرت انس رضى الله تعالى عند ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی

رَسُولُ اللّهِ عِنْهُ إِذَا اَرَادَ اللّهُ بِعَبُدِهِ الْحَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي اللّهُ أَيَا ' وَإِذَا اَرَادَ اللّهُ بِعَبُدِهِ الشَّرِّ اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْهِ خَنِّى يُوافِي بِعَبْدِهِ الشَّرِّ اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْهِ خَنِّى يُوافِي بِعَبْدِهِ الشَّرِّ الْمُسَلِّ عَنْهُ بِذَنْهِ خَنِّى يُوافِي بِهِ يَوْمَ الْهِيَامَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ : إِنَّ عِظَمَ الْبَلَاءِ ' وَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى إِذَا الْجَزَآءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ ' وَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى إِذَا الْجَزَآءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ ' وَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى إِذَا الْجَبَ اللّهُ الرَّضَا الْجَبَ قُومًا الْبَيْلَاهُمُ ' فَمَنْ رَضِي قَلْهُ الرَّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ وَوَاهُ البّرْمِذِي وَقَالَ السَّخُطُ وَوَاهُ البّرْمِذِي وَقَالَ السَّرْمِذِي وَقَالَ السَّرْمِذِي اللّهُ السَّمْ اللّهُ السَّمْ اللّهُ السَّالَةِ اللّهُ السَّمْ اللّهُ السَّمْ اللّهُ السَّالِحُلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللل

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا ہیں بھی گناہ کی سزا جلدہ ہے جیں اور جب اللہ تعالیٰ کی بندے سے برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو گناہ کے باوجود سزا کو روک لیتے ہیں تاکہ پوری سزا قیامت کے دن دیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بڑا بدلہ بڑی آز مائش دیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بڑا بدلہ بڑی آز مائش کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کی قوم کو پہند فرماتے ہیں تو ان کو ابتلاء میں ڈال دیتے ہیں جو اس اہتلاء پر راضی ہوا اس کے لئے رضا ہے میں ڈال دیتے ہیں جو اس اہتلاء پر راضی ہوا اس کے لئے رضا ہے اور جو نا راض ہوا اس کے لئے نا راضگی ہے۔ (تر ندی)

تخریج: رواہ النرمذی فی کتاب الزهد 'باب ما جاء فی الصبر علی البلاء رقم ۲۳۹۸ الکی نظر نظر نظر نظر نظر نظر کا اس کو کندهوں پرافعا کرلائے گا۔ فَمَنْ دَّضِی :جس نے قبول کرلیا اورا کتایا نہیں۔ فوائد: (۱) لوگوں کا ابتلاءان کے دین کے درجہ کے مطابق ہوتا ہے۔ (۲) مصائب اور امراض پرصبر گنا ہوں سے طہارت کا ذریعہ ہے۔ (۳) نیک بندے سے اللہ تعالی کی محبت کی علامتوں میں ہے ایک علامت آزمائش بھی ہے۔ (۳) مؤمن پرلازم ہے کہ جس ابتلاء میں اس کو میتلا کیا جائے وہ راضی ہوکر اس کو قبول کر ہے اور نا امید نہ ہوا ور نہ بی نفی کا اظہار کرے۔ (۵) آزمائش پرصبر کرنا گنا ہوں کے کفارے کی علامات میں سے ہے۔

۳۴ حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ حفرت ابوطلحہ رضی الله عند کام کاج کے لئے گئے تو ہو فوت ہو گیا۔ جب واپس آئے تو پوچھا میر سے بیٹے کا کیا حال ہے؟ بیٹے کی ماں اُم سلیم رضی الله عنها نے کہا وہ پہلے سے زیادہ آرام میں ہے۔ بیوی نے ان کے ساتھ رات کا کھانا کھایا۔ انہوں نے نوش میں ہے۔ بیوی نے ان کے ساتھ رات کا کھانا کھایا۔ انہوں نے نوش کیا۔ پھر بیوی سے ہمبستری کی۔ جب فارغ ہوئے تو بیوی نے کہا بیچہ کو رفن کرآؤ۔ جب صبح ہوئی تو ابوطلحہ نے رسول الله منگائی کی خدمت میں اس بات کی اطلاع دی تو آپ نے وعافر مائی: اللہم باید کے رات کو ہمستری کی ؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے وعافر مائی: اللہم باید کے کہا عنایت نے دمان وونوں کو برکت عنایت فرما۔ اللہ تعائی نے بیٹا عنایت فرمایا۔ الله تعائی نے بیٹا عنایت فرمایا۔ الله تعائی نے بیٹا عنایت فرمایا۔ الله تعائی نے بیٹا عنایت نے رایا۔ بچھے ابوطلحہ نے کہا اس کواٹھا کر حضور اکرم منگائی کی خدمت میں لے جا وَ اور اس کے ساتھ چند تھجوریں بھی بھیجیں۔ آپ نے استفسار لے جا وَ اور اس کے ساتھ چند تھجوریں بھی بھیجیں۔ آپ نے استفسار لے جا وَ اور اس کے ساتھ چند تھجوریں بھی بھیجیں۔ آپ نے استفسار لے جا وَ اور اس کے ساتھ چند تھجوریں بھی بھیجیں۔ آپ نے استفسار لے جا وَ اور اس کے ساتھ چند تھجوریں بھی بھیجیں۔ آپ نے استفسار لے جا وَ اور اس کے ساتھ چند تھجوریں بھی بھیجیں۔ آپ نے استفسار

قَالَ : نَعَمْ كَمَرَاتُ ، فَاخَلَمَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَعَهَا \* ثُمَّ آخَذَهَا مِنْ فِيْهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ ثُمَّ حَنَّكُهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ـ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَرَآيْتُ بِسُعَةَ آوْلَاهٍ كُلُّهُمْ قَلْدُ قَرَوُوا الْقُرْآنَ . يَعْنِي مِنْ اَوْلَادِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُولُودِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مَاتَ ابْنُ لِإِبِي طَلْحَةً مِنْ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لِلَاهْلِهَا : لَا تُحَدِّثُوا ابَا طَلْحَةَ بِالْبِيهِ حَتَّى ٱكُونَ آنَا ٱحَدِّئُهُ \* فَجَآءَ فَقَرَّبَتُ اِلَيْهِ عَشَآءً فَأَكُلَ وَشَرِبَ ' ثُمَّ تَصَنَّعَتُ لَهُ آخْسَنَ مَا كَانَتْ تَصْنَعُ قَبْلَ ذَلِكَ فَوَقَع بِهَا ' فَلَمَّا آنُ رَآتُ آنَّهُ قَدُ شَبِعَ وَآصَابَ مِنْهَا قَالَتُ يَا اَبَا طُلُحَةً \* أَرَآيْتَ لَوْ آنَّ قَوْمًا آعَارُوا عَارِيَــَهُمْ آهُلَ بَيْتٍ ' فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ ' ٱللَّهُمُ اَنْ يَمْنَعُوْهُمْ؟ قَالَ : لا ' فَقَالَتْ : فَأَحْتَسِبِ ابْنَكَ ' قَالَ : فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ : تَرَكُتِنِي حَتَّى إِذَا تَلَطَّغُتُ ثُمَّ آخُبَرُتَنِي فَالْنِيْ \* فَانْطَلَقَ حَتَّى آتَى رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَاخْبَرَهُ بِمَا كَانَ \* فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ بَارَكَ اللَّهُ فِي لَيْكَتِكُمَا قَالَ : فَحَمَلَتُ \* قَالَ : وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَهِيَ مَعَةً ' وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لَا يَطُرُفُهَا طُرُوفًا فَلَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ فَضَرَبَهَا الْمَخَاصُ فَاحْتَبُسَ عَلَيْهَا آبُوْ طَلُحَةً وَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ آبُو طَلُحَةً : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ آنَّهُ

فرمایا کیا کوئی چیز اس کے ساتھ ہے؟ اس نے کہا ہاں! چند مجوریں ہیں۔آ تخضرت مُنَّاثِیُّا نے ان کولیا اوراینے منہ مبارک میں ان کو چبا کران کو نکالا اور بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ پھراس کو تھٹی دی اور اس کا نا م عبدالله رکھا (متفق علیه ) بخاری کی روایت میں ہے: ابن عیبینه نے کہا ایک انساری نے کہا اس نے اس عبد اللہ کے نو (۹) بیٹے د کھے۔ تمام کے تمام قرآن مجید کے قاری تھے یعنی عبداللہ کے بینے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ أم سليم كے بطن سے پيدا ہونے والا ابوطلحہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تو أم سليم نے کہا ابوطلحہ کو بينے كے متعلق کوئی بات نہ کرنا۔ جب تک میں کوئی بات نہ کروں۔ ابوطلحہ آئے اُم سلیم نے کھانا پیش کیا۔انہوں نے کھایا پیا پھر پہلے سے زیادہ بن سنور كران كے ياس آئيں -انہوں نے ان سے بمبسرى كى - جباس نے دیکھا کہ وہ خوب سیر ہو گئے اور ہمبستری کر لی تو أم سليم كہنے لگیں۔ا نے ابوطلح تم بتلا ؤ!اگر کچھلوگ کسی گھر والوں کو کوئی چیز عاریة د ہے دیں ۔ پھروہ اپنی عاریت کی چیز طلب کریں تو کیاان گھروالوں کواس عاریت کے روکنے کاحق ہے؟ انہوں نے کہانہیں ۔ تو اس پر اُم سلیم نے کہا۔ اپنے بیٹے کے متعلق ٹواب کی امید کر۔ وہ اس پر ناراض ہوئے اور پھر کہاتونے مجھے جھوڑ ہےر کھا۔ جب میں آلورہ ہو سر الب میرے بنے کے متعلق تو اطلاع دیتی ہے۔اس پروہ چل ويئے بہاں تک کدرسول الله مظافیظم کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور آپ کواس صورت حال کی اطلاع دی۔ آنخضرت نے دعا فرمائى : بكارك الله في لِيُلَيِّكُما : الله تمهارى رات من بركت عنايت قر ما ئیں وہ حاملہ ہو گئیں۔حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایک سفر میں تھے اور یہ (ام سلیم) بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ آ تخضرت جب مدينة تشريف لائے تو رات كوتشريف ندلاتے۔ جب قافله مدینه کے قریب مواتو اُم سلیم کودر دِ ولا دت شروع ہو گیا۔اس لئے ابوطلحہ و بیں رک ملئے اور آنخضرت نے اپنا سفر جاری رکھا۔

يُعْجِبُنِي أَنْ آخُرُجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَوَجَ ' وَٱذْخُلَ مَعَهُ اِذَا دُخَلَ ' وَقَلِهِ احْتَبُسْتُ بِمَا تَرَاى! تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَا أَبَا طَلْحَةَ ' مَا آجِدُ الَّذِي كُنْتُ آجِدُ' ٱنْطَلِقُ ۚ فَانْطَلَقْنَا وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِيْنَ قَدِمَا فَوَلَدَتُ غُلَامًا. فَقَالَتُ لِنِّي أُمِّي : يَا آنَسُ لَا يُرْضِعُهُ آحَدٌ خَتْى تَغُدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ' فَلَمَّا اَصْبَحَ اَحْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ"۔ وَذِكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ.

حضرت انس کہتے ہیں کہ ابوطلحہ آئے اور اس طرح وعا کی: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يًا رَبِّ .... اے اللہ آب جانتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ مَنَالْلَيْمُ کے ساتھ مدینہ سے نکلنا پہند ہے جب آ ہے کہ بینہ سے نکلیں اور داخل ہونا پند ہے جب آپ مدینہ میں داخل ہوں۔اے اللہ آپ و مجھر ہے ہیں کہ میں تو رک عمیا۔ اُم سلیم کہتی ہیں اے ابوطلحہ مجھے وہ درواب نہیں جو پہلے محسوس ہور ہا تھا۔ آپ روانہ ہو جائیں۔ ہم وہاں سے چل پڑے۔ جب مدینه منور ہی گئے تو ان کو دو بار ہ در دِ ز ہشروع ہوا اور الركا پيدا ہوا۔ أم سليم كہنے لكيس اے انس! اس كوكوئى اس وقت تك دودھ نہ بلائے۔ جب تک کہتم اس کوحضورا کرم کی خدمت میں پیش نه کرو۔ جب صبح ہوئی تو میں اس کواُ ٹھا کرآ مخضرت کی خدمت میں لا یا اورمکمل روایت آ گے بیان کی۔

تخريج : رواه البخاري في الجنائز ' باب من لم يظهر حذنه عند المصيبة وفي العقيقة ' باب تسمية المولود و مسلم في الادب باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وفي فضائل الصحابة ٬ باب من فضائل ابي طلحه

اللَّغَيَّا اللَّهِ السَّكُونُ مَا كَانَ : اس كاوقات بِهلِ سازياده برسكون بين -الله سكنيم : بيما لك بن نضر كى زماند جابليت مين بيوى تخییں ۔ بید مالک حضرت انس کے والد کا نام ہے جب اسلام آیا تو ام سلیم مسلمان ہوگئیں اورا بنے خاوند پر اسلام پیش کیاوہ ناراض ہوکر شام کی طرف چلا گیااورمر گیا۔ام سلیم نے اس کے بعد ابوطلحہ سے شادی کی اور بیفوت ہونے والا بچے ابوطلحہ کا تھااور والدہ کی طرف سے انس کابھائی تھا۔اَصَابَ مِنْھَا: بہمبسری سے کنایہ ہے۔وَارُوا الْصَّبِيِّي:اس کوفن کر کے چھپا آؤ۔اَعَوَّسُنُمْ :قربت ووطی مراد ے احتیکہ صحاح میں ہے کہ حکیّت الصّبی اس وقت ہو گتے ہیں جب مجور کو چہا کر پھر یجے کے تالوسے ملاجائے۔ ابن عُییْنَه بیسفیان بن عیبنہ ہیں۔ بیامام مالک کے ساتھی اور تبع تابعین میں سے ہیں۔ تَصَنَّفْتَ : خاوند کے لئے خوب زینت کی۔ تَلَطَّنْحتُ : میں جماع کی وجہ سے گندگی والا ہو گیا۔ لا يَطُر فُها طُر وُقًا :رات كواس كے باس كوئى ندجائے۔فضر بھا الممخاص :ولا دت كا

فوائد: (١)اس صديث مين مسلمان عورت كي حقيق تمثيل ذكركي كل به كدايك تيك بيوى كتني عظيم عقل اورروش فرمانت ركفتي بـــ (۲) ام سلیم کااپنے بینے کی موت پرصبرعورتوں کے لئے ایک قابل تقلید مثال ہے۔ (۳) وفات یا مصیبت کی خبر انتہائی نرم الفاظ سے دین چاہئے۔خاوند کوخوش کرنا زیادہ بہتر سمجھا بجائے اس کے کہ دہ جٹے کے ٹم میں مبتلا ہو کی۔ بیدخاوند کی تمل و فا داری کی علامت ہے۔ (۵)عورت کا جہاد میں شامل ہونا اور اور مجاہدین کے اجر میں شرکت کرنا۔ (۲) صحابہ کرام کی حضور علیہ انسلام ہے شدید محبت اور آپ

کے ساتھ ہروقت رہنے کی حرص اور آپ سے ذاتی معاملات میں مشور ہ کرنا اور آپ کی صحبت سے برکت حاصل کرنا۔ (۲) سنت پیہ ہے کدمیاب بیوی میں سے ہرایک دوسرے کی تکلیف کو ہلکا اور کم کرے اور ایک دوسرے کے لئے زینت کریں تا کہ ہمیشہ ساتھ رہاور صحبت بڑھے۔(۷) بیٹوں کے لئے اچھے ناموں کا چناؤ کرنا جا ہے۔ ناموں میں ہے افضل نام عبداللہ ہے۔(۸) جواللہ کی خاطر کوئی چیز مچھوڑ تا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کا بہتر عوض دیتے ہیں۔

> ه ٤ : وَعَنُ ٱبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ \* إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِى يَمُلِكُ نَفُسَةً عِنْدَ الْغَضَبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

> وَ "الصُّرْعَةُ" بِضَمِّ الصَّادِ وَفَتْحِ الرَّآءِ ' وَاَصُلُّهُ عِنْدَ الْعَرّبِ مَنْ يَصْرَعُ النَّاسَ كَيْيُرَّا.

 ۳۵ : حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا مضبوط و ہنہیں جو دوسروں کو کھاڑ دے ۔مضبوط وہ ہے جوایئے آپ پر غصہ کے وقت کنٹرول كري\_ (متفق عليه)

اللصُّرْعَةُ : هاء ير پيش اور راء پر زبر \_عربوں ميں بول چال ميں ا ہے کہتے ہیں جولوگوں کو بہت بچھا ڑے۔

تخرج: رواه البخاري في الادب ؛ باب الحذر م الغضب و مسلم في البر ؛ باب فضل من يملك نفسه عند

**فوَامند**: (۱)اسلام نے قوت کے جابلی مفہوم کو بدل کرا یک نیا فطری اورا جہا گی شاندارعنوان دیا۔(۲)ا ہے نفس پر کنٹرول کرنااور اس کا مجاہدہ وشمن کے مجاہرے سے مزیادہ سخت ہے۔ (۳) غصہ سے دور رہنا جا ہے کیونکہ اس میں جسمانی ' نفسیاتی اور اجتماعی

> ٤٦ : وَعَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِتِي ﷺ وَرَجُلَان يَسْتَبَّانَ ' وَٱحَدُهُمَا قَدِ احْمَرَّ وَجُهُهُ ' وَانْتَفَخَتُ آوُدَاجُهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ : إِنِّي لْأَعْلَمُ كُلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ' لَوْ قَالَ : آعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ. فَقَالُوا لَةٌ : إِنَّ النَّبِيُّ قَالَ : تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ مُتَّفَقُّ

> > عَلَيْهِ۔

۲۶: حضرت سلیمان بن صُر درضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ میں آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیٹھا ہوا تھا کہ دوآ دی گالم گلوچ کرر ہے تھے۔ایک کا چہرہ سرخ ہور ہا تھا اور اس کی رکیس پھولی ہو کی تھیں ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں ایک ایس بات جاتا ہوں اگریہاں کو کہہ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔اگریہ کیے اعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ تُو اس كاغصه حتم ہوجائے ۔ لوگوں نے اسے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ تو شیطان مردو د ے اللہ کی پناہ طلب کر۔

(متفق عليه)

**تخريج** ، رواه البخاري في بدء الخلق ' باب صفة ابليس وجنوده والادب ما ينهي من السباب واللعن وباب الحذر

ي كالمنتفين (جلداول) كالمنتفين (جلداول) كالمنتفين (جلداول)

من الغضب ومسلم في البر ' باب من يملك نفسه عند الغضب و باي شي ء يذهب الغضب

اللَّغَيَّا النَّيِّ : يَسْتَبَّانِ: ايك دوسر \_ كوگاني كلوچ كرنا \_ أوْ ذَاجُهُ : جمع دوّ ذَجَ : ذرح ك دفت اطراف كردن كي جوركيس كائي جاتي میں۔جیسا کہ نہایہ میں ہے۔ تکیلمةً :اس کالغوی معنی مراد ہے یعنی ایک بات۔اَعُوْ دُهُ : میں پناہ لیتا ہوں۔الشّیطانُ :سرکش۔ یہ شاط ہے ہے۔ جس کامعنی جلنا ہے۔ یا مشطن سے ہے جس کامعنی دوری ہے۔ الوّ جیٹم : بیعیل جمعنی مفعول ہے۔ اللہ کی رحمت سے

فوَابُد: (١) يه حديث ارشاد اللي سے لي كئ ہے ﴿ إِمَّا يَنُو عَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ ﴾ الاية "كه جبكوكي شيطان چوك لكائے تو شیطان مردود سے اللّٰد کی پناہ میں آ جاؤ۔ بیشک وہی ہر بات سننے اور جاننے والا ہے'۔غصہ کوشیطان بڑھا تا ہے اورای غصہ بردینی اور دنیاوی نقصانات مرتب ہونے ہیں اس لئے اس غصہ کے سبب کو جو دسوسہ ہے۔اللّٰہ کی پناہ طلب کرنے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ (٧) حضرت مَنْ فَيْزُ إِرَامِهُمَا فَي اورتوجيهات كِيسلسله مِن مناسب آيات كي كس قدرخوا بش ركعة تقهه

> ٤٧ : وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النُّبيُّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَظَمَ غَيْظًا ' وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَةً ' دَعَاءُ اللَّهُ سُبْحَانَةً وَتَعَالَى عَلَى رُوُّوْسِ الْخَلَآتِقِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ مَا شَآءَ رَوَاهُ أَبُوْ دَوْدٌ وَ التِّرْمِذِي وَقَالَ :حَدِيْثُ حَسَنْ۔

ے ہے: حضرت معاذبن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے عصبہ کو بی لیا۔ ہا و جودیکہ وہ اس کونا فذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تمام انسانوں کے سامنے بلائیں گے اور اسے فر مائیں گے کہ وہ حور مین میں ہے جس کو جا ہے چن لے۔ (ابوداؤ دُ تر مذی) حدیث حسن ہے۔

تخريج: رواه ابوداود في الادب ، باب من كظم غيضًا ، والترمذي في ابواب صفة القيامة ، باب فضل الرافق بالضعيف والوالدين والملوك رقم ٩٥ ٢٤

الكَيْنَ إِنْ يَا يَكُمُ عَيْظًا : عَصه بِينا اس كے سبب كوبر داشت كرنا اوراس برصبر كرنا۔اصل تحظم كامعنى زائل ہونے ہے روكنا اور بندكرنا ہے۔الْحُورُ الْعَيْنِ: جوجع حوراع ہے آ كھيں بہت سفيدي اور بہت سيابي كوكتے ہيں۔ وَالْعَيْن جع عَيْنَاء بـ بري '' تکھوں والی مرا دیبان خوبصورت عورت ہے۔

تخریج: (۱) غصہ بی جانے کی ترغیب ملتی ہے۔ (۲) بدلہ لینے کی قدرت ہواور پھر معاف کردینا قابل قدر ہے۔

٤٨ : وَعَنْ اَبِنَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ' اَنَّا رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِينِي ـ قَالَ : لَا تَغْضَبُ فَرَدَّدَ مِرَارًا ' قَالَ : لَا تَغُضَّبُ رَوَاهُ الْبُحَارِيُ \_

۴۸ : حضرت ابو ہرریہ و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آ تخضرت مُنْ النَّيْظِ كي خدمت ميں عرض كيا كه مجھے وصيت قرما كميں ۔ آ پ مَنْ الْمُنْظِمِ نِے فر مایا غصہ مت کیا کرو۔ اس نے دوبارہ یمی گز ارش كى \_ آ يِ مَا لَيْنَا اللَّهُ اللَّهِ مُعْرِفِر ما يا : لَا تَغْضَبُ \_ ( بخارى )

تخريج: رواه البخاري في الادب باب الحذر من الغضب

عمل بتاویں جو مجھے جنت میں لے جائے اور بہت زیادہ نہ بتلا کمیں تا کہ میں اس کو بجھے نہ سکوں ۔

فوائد: (۱) غصر کابگاڑ بہت بڑا ہے جواس سے پیدا ہوتا ہے وہ مجی بڑا ہے۔ (۲) غصر کے اسباب سے بھی بچنا جا ہے۔ یہ قابل ندمت چیز ہے۔ (۳) دنیا کی خاطر غصہ مذموم ہے۔ (۴)محمود غصہ وہ ہے جواللہ کی خاطر ہواوراس کے دین کی مدد کے لئے ہو۔ آ تخضرت مَنْ أَنْ يُكُمُ كُونب عصرة تاجب الله كي حدوديس كي خلاف ورزي موتى \_

> ٤٩ : وَعَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُوْمِنِ وَالْمُوْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْنَةٌ رَوَّاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ :حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحُ۔

۲۹ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ آن مخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : مؤمن مرد وعورت کی جان' اولا داور مال یر آنر مائش آتی رہتی ہے یہاں تک کہوہ اللہ تعالیٰ ہے جاملتا ہے کہ اس پر کوئی گناه نہیں ہوتا۔ (تر مذی) حدیث سے۔

**تخریج:** رواه الترمذي في كتاب الزهد : باب ما جاء في الصبر على البلاء رقم ٢٤٠١

الكُنْخَالِينَ : ٱلْكِلَاءُ المتحانِ خواه بھلائی ہے ہو یا برائی ہے تکراس لفظ كااستعال اب مصائب كے لئے ہوتا ہے۔

فوائد: (۱) مؤمن ہروفت سمسم کی آ زمائشوں کے سامنے ہے۔ (۲) امتحان والے مؤمن کو بشارت ہے ارشاد الہی ہے: ﴿ وَكُنْبِلُو نَتَكُمْ بِهِنْهِي ءٍ .....﴾ '' كهمتم كوخوف' بھوك اوراموال كى كى ادر جانوں كى كى اور كھلوں كى كى سے آ زماتے رہيں گے۔

آپ مَنْ فَيْغُومُ صِبر كرنے والوں كوخوشخبرى سنا ديں''۔

٥٠ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَلِمَ عُبَيْنَةُ بُنُ حِصْنِ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ آخِيْهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ \* وَكَانَ مِنَ النَّهُرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيهِمُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ وَكَانَ الْقُرَّآءُ آصْحَابَ مَجْلِس عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ وَمُشَاوَرَتِهِ – كَهُوْلًا كَانُوْا اَوْ شُبَّانًا – فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ آخِيْهِ ابْنِ آخِيْ : لَكَ وَجُهُ عِنْدَ هٰذَا الْاَمِيْرِ فَاسْتَأْذِنْ لِيْ عَلَيْهِ \* فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ ۚ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ : هِنَ يَا ابْنَ

۵۰: حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ہے روایت ہے کہ عیبینہ بن حصن آیا اور اینے تبطیع حرین قیس کے پاس مہمان ہے۔ بیر کر ان لوگوں میں ہے تھے جن کوحضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قرب حاصل تھا۔ قراء حضرت عمر کے ہم مجلس اورمشور ہ والے تھے۔خوا ہ نو جوان تھے یا بوڑھے۔عیبنہ نے اپنے تبیتیج کو کہا کہ تمہارا اس امیر کے ہاں مرتبہ ہے۔میرے لئے ان سے ملاقات کی اجازت طلب کرو۔ چنانچہ حر نے اجازت مانگی تو حضرت عمر رضی الله عند نے اجازت وے دی۔ جب عیینہ آ یے باس آئے تو کہنے لگے۔ اے ابن خطاب متم بخدا! تو نهمیں زیادہ عطیات دیتا ہے اور نہ ہمارے درمیان انصاف

الُخَطَابِ ' فَوَ اللَّهِ مَا تُغُطِيْنَا ٱلْجَزُّلَ ' وَلَا تَحْكُمُ فِينًا بِالْعَدُلِ! فَغَضِبَ عُمَرٌ حَتَّى هَمَّ آنُ يُوْقِعَ بِهِد فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ : يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ: ﴿ عُمْنِ الْعَفُو وَأَمْرِ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِيْنَ﴾ وَإِنَّ هَٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ' وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلَاهَا ' وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَاب الله تكالى \_

ے فیصلہ کرتا ہے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوغصہ آیا یہاں تک کہ اس کوسزا دینے کا ارادہ کیا۔حرنے کہا اے امیر المؤمنین! اللہ تعالی نے اپنے پینمبرصلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ ﴿ حُدِیْ الْعَفُو وَأَمُّو بِالْعُرُفِ وَأَغْدِ صَ عَنِ الْمِهِيلِينَ ﴾" آب عنوو دركز رسه كام ليس اور بھلائی کا تھم دیں اور جاہلوں ہے اعراض فرمائیں''اوریہ جاہلوں میں سے ہے جب بیآ یت مُر نے تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنداس ہے ذراہمی آ کے نہ پڑھے۔وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر رک جانے والے تھے۔

رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

(بخاری)

تخريج: رواه البحاري في كتاب التفسير سورة الاعراف باب حذ العفو وامر بالمعروف والاعتصام ' باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الكَيْخَالِينَ : عُيَيْنَةُ بنُ حِصْنِ الْفَزَادِي : فَتَح مَد ك ون اسلام لا يابيه وكفة القلوب مين سے تعاب بيخت مزاج و يها تيوں ميں سے تھا۔ بیمر تد ہو گیا اور حضرت صدیق اکبروضی اللہ عنہ کے پاس قیدی بنا کرلا یا گیا۔اینے بھتیج ٹربن قیس بن حصن فزاری کے پاس مہمان بنا۔حضرت عمر منی اللہ عنہ ترکوقریب بٹھاتے بتھے کیونکہ وہ قراءاور فقہا وصحابہ میں سے تھے۔المنفو : بیدس ہے کم تعداد ہر بولا جاتا ہاس کی جمع انفاد ہے۔ آصْحابَ مَجْلِس عُمَرَ :ان کی مجلس میں اکثر بیضے والے۔ کھو لا جہمی سال سے جالیس سال تک کی عمروالا بعض نے کہا ٣٣ سے پياس سال تک كى عمر جس كى ہو۔ لَكَ وَجُدُّ جَنہيں مرتبداور مقام حاصل ہے۔ هِي مِنا ابْنَ الْمُحَطَّابِ: بیڈ انٹ کا کلمہ ہے۔ بعض نے کہا جبتی ضمیر ہے اور خبرمحذوف ہے۔ جبتی داجیکڈ (وہبزی مصیبت ہے) بخاری کے الفاظ بیڈیں جیکہ یکا اید نہاریابن اثیریں ہے کہ دونوں کامعنی ایک ہے۔اب تنوین کے بغیراس کا ترجمہ زِ دُنِی مِنَ الْتحدِیْثِ الْمَعَهُوْد جقرره بات مزید فرما ئیں اور تنوین کے ساتھ اس کا ترجمہ رہیہ ہے گئی ہات کا اضافہ فرما ئیں۔اٹی بجول : بڑا عطیہ۔ بلیتہ ارادہ کیا۔ ٹحیفہ الْعَفُقُ ورگزر فر ما ئیں بینی لوگوں کے اخلاق کے سلسلہ میں معافی اور آ سانی والی بات کریں اور اس کے متعلق زیادہ کھود کرید نہ کریں۔ و اُمُوْ بالْمَغُرُونِ فِي بَعِلائِي كَاتَكُم دين بَعِلائِي سے مراد جوشرع مِن مستحن ہو۔ آغوض عن الْجَاهِلِيْن : جابلوں سے اعراض كريں يعنى سفاہت کے ساتھ ان کا سامنا نہ کریں۔ وَقَافًا عِنْدَ کِتَابِ اللّٰهِ: بداطاعت کتاب اللہ ہے کنایہ ہے اور آیات کے سلسلہ میں کامل ا ہتمام سے کنایہ ہے' یعنی' 'کتاب اللہ بررک جانے والے اور اس سے آ محے نہ برو ھنے والے''۔

فوائد: (۱)اس میں قرآن مجید سے عامل کے مواقع پراس قرآن مجید کے عامل علاء کامر تبدیبان کیا گیا ہے وہ وگ اس سے مراز نہیں ہیں جوخوثی وغی کےمواقع پر اس قرآن مجیدے مال کماتے ہیں۔ (۲) حاکم کو جائے کہ وہ ایسے لوگوں کوراز داراور ہم مجلس بنائے جو بھلائی وصلاحیت والے ہوں تا کہان سے وقٹا نو قٹامشور ہ کرسکے اوران کے باس بیٹھ سکے۔

١ ٥ : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي آثَرَةٌ وَأَمُورُ تُنكِرُونَهَا! قَالُواْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا فَمَا تُأْمُرُنَا؟ قَالَ : تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمُ ' وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ مُنَّفَقُّ عَلَيْهِ. وَالْاَقَرَةُ : الْإِنْفِرَادُ بِالشُّىءِ عَمَّنُ لَهُ فِيهِ حَقَّد

اہ : حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنهٰ ہے روایت ہے کہ حضور ا کرم مَثَاثِیْزُ نے قر مایا کہ میر ہے بعد ترجیح ہوگی اور ایسے معاملات پیش آ کمیں گے جن کوتم عجیب سمجھو گے ۔صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا ا الله كرسول مَثَاثِينِ إلى حالت مين آب مَثَاثِينِ جمين كياتِكُم فرماتِ میں؟ آ بِمُنْ اللَّهِ عَمْ مایاتم وہ حق ادا کرو جوتم پر لازم ہے اور الله ہے وہ مانگو جوتمہاراا پناحق ہے۔ (متفق علیہ )

اَلْاَقَدَةُ : كُنِّي اللِّي جِيزِ ہے كئى كو خاص كرنا جس ميں اس كا حق ہو۔

تخريج : رواه البخاري في كتاب الانبياء ' باب علامات النبوة في الاسلام وفي الفتن ' باب قول النبي غَنْظُ سترون بعدي اموراً تنكرونها ورواه مسلم في كتاب الامارة ' باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ' الاول فالاول اللَّغَيَّالَ فَي تُوَدُّونَ : تم اداكرتے مو۔

مراد حکم برسر جھکا دینا (۳) اگر تکران حاکم طالم ہوتو اس کی اطاعت کرنا اور اس کے خلاف خروج نہ کرنا اور نہاس کی بیعت تو ژنا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی تکلیف کے از الہ کی دعا کرناؤدران کے شرکودور کرنے اور درستگی کے لئے دعا کرنا۔

> ٥٢ : وَعَنْ اَبِيْ يَحْيِلَى اُسَيْدِ بُنِ خُطَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ ' آلَا تَسْتَغْمِلُنِي كُمَّا اسْتَغْمَلُتَ فُلَانًا؟ فَقَالَ : إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي آثَوَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ ا وَ "أُسَيْدٌ" : بِضَمِّ الْهَمْزَةِ- وَحُضَيْرٌ : بحَآءِ مُهُمَلَةٍ مَضْمَوْمَةٍ وَضَادٍ مُعُجَمَةٍ مَفْتُوْحَةٍ \* وَاللَّهُ اَعْلَمُ

۵۲ : حضرت ابویچیٰ اسید بن حفیر رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ے کہ ایک انصاری نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی الله علیه وسلم مجھے عامل کیوں نہیں بناتے جس طرح فلاں کو بنایا؟۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا تنہیں میرے بعد ترجیح کا سامنا کرنا یؤے گاتم صبر کرنا۔ یہاں تک کہ مجھے تم حوض برملوبه (متفق عليه)

اُسَيْدٌ : حُضَيْرُ كَاوِزُن بيہے۔

تخريج : رواه البخاري في الفتن ' باب قول النبي ﷺ سترون بعدي اموراً تنكرونها والجنائز والخمس والمناقب والمعازي والرقاق و مسلم في الامارة ؛ باب الامر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم الْلَغَيَّا لَاتُ : آلا تَسْتَغْصِلُنِي : يورضداشت كالفاظ بن كرا ب جصعال كيون بين بناتے؟ الْحَوْضِ بيوه ووض ب جو مارے پیغببر کے ساتھ خاص ہے۔فکلاناً : پیلفظ بول کرلوگوں میں سے دہ خاص آ دمی جس کے بارے میں بات کی جارہی ہود ہمرا دہوتا ہے۔ فوائد: (۱) آنخضرت مِنَّا اللَّهُ کَامِجْرَه ہے کہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی اطلاع اللہ تعالی کے مطلع کرنے ہے امت کو دی۔ (۲) افضل یہ ہے کہ عبدہ خوونہ مانگے البتہ اگراس کا اللی ہواورکوئی اس کامہ مقابل بھی نہ ہوتو پھرکوئی حرج نہیں۔ (۳) آنخضرت مانگین کے کہ دی ہوتو پھرکوئی حرج نہیں۔ (۳) آنخضرت مانگین کے دیکے لئے اور پھرعبدہ پرمقررنہ کرنے سے میہ ظاہرہوا کہ وہ اس کے لئے مناسب نہیں۔ (۳) جب معاملات بگر جا کیں اور مستحق حضرات کومناسب مناصب نہلیں تو صبر کرنا جا ہے۔

٥٣ : وَعَنُ آبِي إِبْرَاهِيْمَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ آبِي اَوْفَى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللّٰهَ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللّٰهَ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللّٰهَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهَ عَنْهُمَا الْعَدُو الْتَظَرَ وَيُهُمَ الْعَدُو الْتَظرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ فَقَالَ : يَا اللّٰهَ النَّاسُ ' لَا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُو ' وَاسْالُوا اللّٰهَ الْعَافِيةَ ' فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُولُ اللّٰهَ الْعَافِيةَ ' فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُولُ اللّٰهَ الْعَافِيةَ ' فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ مَنْفُوهُمْ فَاصْبِرُولُ اللّٰهُ اللّٰهَ الْعَافِيةَ ' فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ مَنْفُولُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا فَاللّٰ السَّبُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمُ والْصُلُولُ السَّلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ السَّلُولُ اللّهُ السّلَالِهُ

۵۳ : حضرت ابوا برا بیم عبد الله بن ابی اوفی رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ویمن کے ساتھ ایک لڑائی میں آ پ سلی الله علیہ وسلم نے انظار کیا۔ جب سورج وُهل گیا تو آ پ سلی الله علیہ وسلم ان میں کھڑے ہوئے اور ارشا دفر مایا اے لوگو! دیمن کے مقابلہ کی تمنانہ کرو۔الله تعالی سے عافیت ماگواور جب دیمن سے سامنا ہو جائے تو جے رہواور بقین کرلوکہ جنت تلواروں کے سامیہ کے ینچ ہے۔ پھر یہ وعافر مائی: اکلیم مُنزِلَ الْکِیْ وَمُنْ وَمُن کے سامیہ کے مینچ ہے۔ پھر یہ الله خواب کے الله کار نے والے اور اعداء اسلام کے مقابلہ میں ہماری کے دوڑ انے والے اور اعداء اسلام کے مقابلہ میں ہماری دینے والے ان کا فروں کو شکست دے اور ان کے مقابلہ میں ہماری المداد قرما۔ (متفق علیہ) و بالله النوفیق

تخريج: رواه البخاري في الجهاد ؛ باب الجنة تحت بارقة السيوف ؛ وباب لا تتمنوا لقاء العدو ورواه مسلم في الجهاد ؛ باب كراهة تمنى لقاء العدو و الامر بالصبر عند اللقاء

النائعة النيسة المنظمة المناب المنظمة عن والت وحروب كايام من سيكن دن ياكسى غزوه من انتظر النياليين قال كومؤخركيا ولي النيسة الن

ملمانوں کومٹانے کے لئے مدینہ پرحملیآ ورہوئے۔

فوائد: (۱) جہادی تیاری کرنی جائے وشن سے مقابلہ کے لئے نگلنے اور ہتھیاروں کی قوت حاصل کر لینے کے ساتھ ساتھ کچی تو بداور ترک معاصی سے اللہ کی بارگاہ میں بناہ طلب کرنی جا ہئے۔ (۲) مصائب و تکالیف میں خوب مجز و نیاز سے دعا کرنی جا ہنے۔ (۳) آنخضرت منگا فیکٹا کی اپنی امت پر شفقت و رحمت ظاہر ہوتی ہے۔ (۴) آپ منگا فیکٹا نے دشمن سے مقابلہ کرنے کی تمنا کرنے سے منع فرمایا۔ (۵) مادی قوت پراعتاد کر کے احتیاط اور حفاظتی تد ابیر کور کے کرنا اچھی بات نہیں۔ (۲) صبر پر آ مادہ کیا گیا ہے جبکہ وہ جہاد کے اہم عناصر میں سے ہے۔

## ٤: بَابُ الصِّدُق

قَالَ اللّهُ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِيْنَ الْمَنُوا الْتَعُوا اللّهَ وَكُونُوا لَمَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ [النوبة ١١٩] وقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ ﴾ وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالصَّادِقَاتِ ﴾ [الاحزاب: ٣٥] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَكُونُ صَدَقُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ [محمد: ٢١] -

# بَالْبُ : سيائى كابيان

الله تعالیٰ کا فرمان ہے: اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواور سیچے لوگول کا ساتھ دو۔(التوبہ)

اللہ تعالی فرماتے ہیں: سی بولنے والے مرد اور سی بولنے والی عورتیں۔(الاحزاب) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر وہ اللہ سے سی بولنے توان کے لئے بہتر ہوتا۔(محمد)

صِدُق : علماء کے نزدیک اس کی بہترین تعریف یہ ہے کہ جوخبر واقعہ کے مطابق ہو کذب اس کا اُلٹ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ صدق ظاہر و باطن سروطلانید کی مکیسانی کو کہتے ہیں اور صدق کی تعریف رہیمی ہو سکتی ہے احکام شرع کے تقاضہ کے مطابق عمل ۔

ا حاديث ملاحظه بول:

وَزُمَا (الأعماوِيُنُ \_ فَالْأَوْلُ:

۳۵: حفزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سچائی نیکی کی طرف راہنمائی کرنے والی ہے اور نیکی جنت لے جانے والی ہے اور آئی جنت کے وہ اللہ کے ہال آ دمی ہے بولتا ہے اور بولتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہال صدیقین میں لکھا جاتا ہے اور بلا شبہ جمون گناہ کی طرف راہنمائی کرنے والا ہے اور گناہ جنم کی طرف لے جانے والا ہے اور آ دمی جمون بولتا رہتا ہے بیاں تک کہ وہ اللہ کے جانے والا ہے اور آ دمی جمون بولتا رہتا ہے یہاں کہ وہ اللہ کے جانے والا ہے اور آ دمی جمون بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کنداب لکھا جاتا

تَحْرَيج : رواه البخاري في الادب ' باب قول الله تعالى : ﴿ يايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدقين ﴿ وما ينهى عن الكذب و مسلم في البر باب تحريم النميمة وباب قبع الكذب وحسن الصدق وفضله

ہے۔(متفق علیہ)

## رفاتي :

٥٥ : عَنْ آبِئَ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ : حَفِظْتُ ابِّی طَالِبٍ رَضِی اللّه عَنْهُمَا قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عِنْ : دَعْ مَا يَرِيْبُكَ اللّی مَا يَرِيْبُكَ اللّی مَا يَرِيْبُكَ ' فَإِنَّ الصِّدُق طُمَاٰنِیْنَهُ ' وَالْكُذِبَ يَرِیْبُكَ ' فَإِنَّ الصِّدُق طُمَاٰنِیْنَهُ ' وَالْكُذِبَ رَیْبُک ' فَالَ : حَدِیْثُ رِیْبُک ' هُو بِفَتْحِ الْیَاءِ صَحِیْحٌ . قَوْلُهُ : "يُرِیْبُک ' هُو بِفَتْحِ الْیَاءِ وَضَیّهَا : وَمَعْنَاهُ اتّدُلُكُ مَا لَا تَشُلُكُ فِی حِلِهِ وَضَیّهَا : وَمَعْنَاهُ اتّدُلُكُ مَا لَا تَشُلُكُ فِی حِلِهِ وَاغْدِلُ اللّی مَا تَشُلُكُ فِی خِلِهِ وَاغْدِلُ اللّی مَا تَشُلُكُ فِی حِلِهِ وَاغْدِلُ اللّی مَا تَشُلُكُ فِی خِلِهِ

یگر میسک : جس کے حلال ہونے میں شک ہواس کو چھوڑ دو اور اس کی طرف جھک جاؤجس میں شک نہ ہو۔

تخريج أرواه الترمذي في ابواب صفة القيامة باب اعقلها وتوكل رقم ٢٠٠٢،

اللَّهُ النَّالِيَّ : يُويِبُكَ : يه رَابَ يا أَرَّابَ سے ہے۔ اور اَرَّابَ بجرد کی بہنست زیادہ تھے ہے۔ رَاب اس امر کو کہتے ہیں جس میں شک کا بقین ہو۔ارَابٌ جس امر میں شک کا وہم ہو۔ طَمَانِیْنَهُ : اِطْهانُ الْقَلْبِ لِینَ ول پرسکون ہوجائے اور اس میں اضطراب نہ رہے۔ طمانیت بیاسم ہے بینی سکون۔

فوائد: (۱) شبهات والی چیزوں سے بچنامتحب ہے اور واضح حلال کو اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ جوشبہات سے بچااس نے اپنی عزت اور دین کومحفوظ و ہامون کرلیا۔

#### القابل

٥٦ : عَنْ أَبِي سُفْيَانَ صَخُرِ بْنِ حَرْبٍ ٢٥: حضرت ابوسفيان حيرٌ بن حرب رضى القدعندا بين أس طويل بيان

رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى حَدِيْثِ الطَّوِيُلِ فِى قِصَّةِ السَّوِيُلِ فِى قِصَّةِ السَّوِيُلِ فِى قِصَّةِ السَّيِقَ ' قَالَ هِرَقُلُ : فَمَاذَا يَاْمُرُكُمْ - يِعْنِى السَّيِقَ وَلَّ اللهِ قَالَ آبُوسُفُيَانَ قُلْتُ : يَقُولُ السَّيْقَ وَحُدَةً لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا ' اعْبُدُوا الله وَحُدَةً لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا ' وَاتْمُرُنَا وَاتْمُرُنَا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ - وَيَاْمُرُنَا بِالصَّلَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَيَاْمُرُنَا بِالصَّلَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

میں جو ہرقل کے قصہ میں ندگور ہے کہتے ہیں کہ ہرقل نے کہا وہ پیغیر تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابوسفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عباوت کرواور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت تھہراؤاور جوتمہارے باپ داوا کہتے ہیں اس کوچھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں اور کجے بولنے اور پاک دامنی اور صلہ رحی اختیار کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ (متفق علیہ)

تخريج : رواه البخاري في آخر كتاب بدء الوحى والصلاة وغيرها و مسلم في كتاب الجهاد ' باب كتاب النبي اللي هرقل يدعوه الاسلام

النَّا عَنَیْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فوَائد: (۱) آپ مَنَّالِثَیْزُ کا ہمیشہ صد آکوا ختیار کرنا اور اس ہے معروف ومشہور ہونا اور دشمنوں کا آپ کے صدق کی گواہی دینا (۲) آ اس دین کی جز تو حیداور شرک ہے بچنا ہے اور بیتمام فضائل کا سرچشمہ ہے۔ (۳) دین کے معاملہ میں اندھی تقلید ہے بچنا چاہئے۔

## زنزليغ:

٧٥ : عَنْ اَبِي قَابِتٍ وَقِيْلَ اَبِي سَعِيْدٍ وَقِيْلَ اَبِي سَعِيْدٍ وَقِيْلَ اَبِي سَعِيْدٍ وَقِيْلَ اَبِي الْوَلِيْدِ ' سَهْلِ بُنِ حُنيْفٍ وَهُوَ بَدْرِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَنْهُ اللهُ مَنَا لِللهُ مَنَاذِلَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّعَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَآءِ ' وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ رَوَاهُ الشُّهَدَآءِ ' وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ رَوَاهُ مُسُلَمْ۔

۵۵: حضرت ابو ثابت اور بعض نے کہا ابوسعید اور بعض نے کہا ابوالولید سہل بن حنیف بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو آ دمی اللہ تعالی سے سے ول کے ساتھ شہادت مانگنا ہے۔ اللہ تعالی اس کو شہداء کے مراتب میں پہنچا دیں گے۔ خواہ اس کی موت اسپے بستر پر مراتب میں پہنچا دیں گے۔ خواہ اس کی موت اسپے بستر پر مراحب میں کہنچا دیں گے۔ خواہ اس کی موت اسپے بستر پر مراحب میں کہنچا دیں گے۔ خواہ اس کی موت اسپے بستر پر مراحب میں بہنچا دیں گے۔ خواہ اس کی موت اسپے بستر پر ہو۔ (مسلم)

تخريج: رواه مسلم في الامارة ' باب استحباب الشهادة في سبيل الله تعالى

النَّيْجُ الْنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَرَوهُ بِدِرِ مِينَ شَرِيكِ بُوكِ بُولِ - النَّهَ اللهُ أَصَلِ اللهُ تَعَالَى كَ رَضَامندى كَى خاطر الله كَ وَثَمَن كَ خَلَا فَ لِرُّا اللهُ تَعَالَى كَى رَضَامندى كَى خاطر الله كَ وَثَمَن كَ خَلا فَ لِرُّا اللّهُ لَعَالَى كَى رَضَامندى كَى خاطر الله كَ خَلا فَ لِرُّا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَ

كرويا كيار مَنَازِلَ الشُّهدَاءِ: الله تعالى كم بال شهداء كدرجات -

فوائد: (۱) دِلَی سچائی حاجت تک و پنچنے کا سب و باعث ہے جوآ دمی کسی نیک کام کی نیت کرے ۔خواہ اس بڑمل نہ کر پائے۔ اِس پر اس کوٹو اب دیا جائے گا۔ (۲) اخلاص سے شہادت کا طلب کرنامتحب ہے۔

## (لْكَعَامِنُ :

٥٨ : عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : غَزَا نِبِيٌّ مِنَ الْآنِبِيَّاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمُ \* فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لَا يَتُبَعَنِّي رَجُلٌ مَلَكَ لُضْعَ امْرَاةٍ وَّهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا ۚ وَلَا آخُدُّ بَنَىٰي بُيُوتًا لَمْ يَرْفَعُ سُقُوفَهَا ' وَلَا اَحَدُ اشْتَرَاى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ ٱوْلَادَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةً الْعَصْرِ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَٰلِكَ ' فَقَالَ لِلشَّمْسِ : إِنَّكِ مَامُوْرَةٌ وَّآلَا مَامُورٌ \* اللَّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا \* فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ' فَجَمَعَ الْغَنَاثِمَ فَجَآءَ تُ - يَغْنِي النَّارَ - لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا ' فَقَالَ : إِنَّ فِيُكُمْ غُلُولًا فَلَيَّا يِغْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ ' فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِم فَقَالَ : فِيْكُمُ الْغُلُولَ. فَلْيَهَا يِعْنِي قَبِيْلَتُكَ ' فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ آوُ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ ۖ فَقَالَ : فِيْكُمُ الْغُلُولُ لَ فَجَازُوا بِرَأْسِ مِعْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ ' فَوَضَعِهَا فَجَآءَ رِتِ النَّارُ فَٱكُلُّتُهَا۔ فَلَمْ تَحِلُّ الْغَنَائِمَ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا ۚ ثُمَّ آحَلَّ اللَّهُ لُّنَا الْغَنَائِمَ لَمَّا رَآى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَاحَلُّهَا لنا" مُتَفَقَ عَلَيْهِ.

۵۸: حضرت ابو ہر رہ ہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت نے ارشا دفر مایا: الله كے ايك پنجبر جہا دكيلئے فكلے \_انہوں نے اپنی توم كوفر مايا مير ب ساتھ ایسا کوئی آ دمی نہ نکلے جس نے نئی نئی شادی کی ہواور وہ اپنی بیوی ہے ہمبستری کا ارادہ رکھتا ہوا درابھی تک ہمبستری نہ کی ہواور نہ ہی وہ جس نے مکان بنایا ہو مگر ابھی تک اس کی حبیت نہ ڈ الی ہواور نہ ہی وہ آ دمی جس نے بمریاں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہوں اور ان کے بچے جننے کا منتظر ہو۔ چنانچہو ہیغمبر جہا دیرروانہ ہو گئے اور اس شہر میں عصر کی نماز کے وقت یا عصر کے قریب اس شہر میں پہنچے۔ لیس انہوں نے سورج کو خطاب کر کے فر مایا: اے سورج تو بھی اللہ کی طرف سے مامور ہے اور بیں انٹد کی طرف ہے مامور ہوں ۔اے اللہ! سورج کو ہارے لئے روک دے۔ چنانچے سورج کوروک دیا گیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شہر فتح کر دیا پھرانہوں نے غنائم کوجمع فر مایا۔ آ سان سے آ گ ان کوجلانے کیلئے آئی مگر آ گ نے اس کونہ کھایا اور نہ جلایا۔ انہوں نے فر مایا تمہارے اندر مال غنیمت میں خیانت یائی جاتی ہے۔ ہر قبیلہ کا ایک ایک آ دمی میرے ہاتھ پر بیعت كرے۔ايك آدمى كا ہاتھان ميں سے آپ كے ہاتھ سے جمث كيا۔ آپ نے فر مایا تمہار عقبیلہ میں خیانت ہے۔تمہار اقبیلہ میری بیعت كرلے۔ چنانچەدوياتين آوميوں كے ہاتھ آپ كے ہاتھ سے چمٹ گئے۔ آپ نے فرمایا خیانت تم میں ہے۔ پھروہ ایک سونے کا سر لائے جو گائے کے سرکے برابرتھا۔ جب اس کو مال غنیمت میں رکھا۔ یس اسی وفت آ گ اتری اور اس مال کو کھا گئی (پھر آ تخضرت کے فرمایا) ہماری شریعت ہے پہلے غنائم کا مال کسی کیلئے استعال کرنا

جائز نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے غنائم کوحلال کر دیا۔ جب ہماری کمزوری اور عاجزی کودیکھا۔ (متفق علیہ) الْخَلْفَاتُ مَعَ خَلِفَةٌ: حاملہ اونٹنی "اَلُخَلِفَاتُ" بِفَتْحِ الْخَآءِ الْمُعُجَمَةِ وَكَسُرِ اللَّامِ: جَمْعُ خَلِفَةٍ وَهِيَ النَّاقَةُ الْحَامِلُ۔

تخريج : رواه البحاري في الجهاد ؛ باب قول النبي الله احنت لكم الغنائم وفي النكاح ؛ باب من احب البناء قبل الغزو و مسلم في كتاب الجهاد ؛ باب تحليل الغنائم لهذه الامه خاصة

النَّحَظُ الْمُنَّ : نَبِی : یه حضرت بوشع بن نون بین جیها سیوطی نے کہا۔ بُضُع : یه نکاح جماع ، شرم گاہ پر بولا جاتا ہے۔ یَبُنی بِهَا : عورت کے لئے آتا تو ایک خیمہ اس عورت کے لئے گورت کے لئے آتا تو ایک خیمہ اس عورت کے لئے گورت کے لئے گاہ با بوابوتا تھا۔ یہ بناء کا لفظ بول کر دخول مرادلیا گیا ہے۔ مِنَ الْقَرْیَةِ : بیاریحا ہے۔ لَمْ تَطْعَمُهَا : علامہ کر مانی فرماتے بین کہ اس لفظ کو کم تا کہ جائے بطور مبالغہ استعال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کامعنی بیہ ہے کہ اس نے ذا تقہ تک بھی نہیں چکھا۔ عُلُولًا : بنیمت کے مال میں خیانت۔

فوائد: (۱) قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا: تیغیر منافی نے وہ کے اس سم کے افراد کواپ ساتھ چلنے سے منع فرمایا کیونکہ ان کا دھیان ان کا موں کی طرف متوجہ رہے گا۔ جس کی وجہ سے ان کی شہادت اور جہاد کی طرف رغبت ذھیلی پڑجائے گی اوراراوے کم وراور ضعیف ہو جا کی طرف متوجہ رہ کا تی تی بین کے جس کی وجہ سے ان کی شہادت اور جہاد کی طرف رغبت ذھیلی پڑجائے گی اوراراوے کم وراور ضعیف ہو جا کی سے جب وہ فارغ ہوں گے تو بی نیت اور پختہ عزم کے ساتھ جہاد کریں گے۔ (۳) دنیا کے معاملات سے بجاہدین کو فارغ رکھنا چا ہے تا کہ صدق وصفائی کے ساتھ وہ جباد کی طرف متوجہ ہوں اور رہیں۔ (۳) انبیاء علیم السلام کے مجزات برحق ہیں۔ (۵) جمادات کا معاملہ تنے وہ تکوین پر موتو ف ہے اللہ تعالیٰ جس طرح چا ہے ہیں ان سے کا معاملہ خود ظاہری اسباب کے اختیار کرنے پر ہے۔ (۱) اس زمانہ ہیں غنائم کی تبویات اور اس میں خیانت نہ ہونے کی علامت میتھی کہ آ سان سے آ گ انز کراس کو جلاد ہی تھی ۔ اسلام میں مال غنیمت کا استعال حلال کیا گیا اور ہی آ سی خیانت خصوصیت مبارکہ ہیں سے ہے۔

## ۇلئاوش:

٩٥: عَنْ آبِي خَالِدٍ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ :أَلْبَيْعَانِ بِالْحِبَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا ' قَانْ صَدَقًا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا ' وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

99: حضرت ابوخالد حکیم بن حزام مسے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائی منے فر مایا فروخت کنندہ اور خریدار کوا ختیار ہے جب تک وہ اس محلس سے جدانہ ہوں۔ اگر دونوں نے حقیقت کونہ چھپایا اور کچ بولا تو ان کی بیج میں برکت ڈال دی جائے گی اور اگر حقیقت کو چھپایا اور حصوت بولا تو بی کی برکت ختم کردی جائے گی اور اگر حقیقت کو چھپایا اور حصوت بولا تو بیج کی برکت ختم کردی جائے گی۔ (متفق عایہ)

تخريج : رواه البحاري في البيوع ا باب اذا بين البيعان ولم يكتما نصحا وغيره مسلم في البيوع ا باب ثبوت بحيار المحنس لنستابعين

الكَّيْخَ إِنْ الْبَيْعَانِ: بالْعُ اورمشترى - المُنِعِيَادِ: اختيارُ تخيير فنغ واجازت ميں جوزيادہ خير مواس كوطلب كرنا -اس كوخيار مجكس كها جاتا ہے۔ فیان صَدَقًا : جس میں ان کواضیار ملا یعنی بائع کوئیج میں اور مشتری کوشن میں۔ بیٹنا : بائع ومشتری اس کےعیب ظاہر کر دیں۔ بُورِ لا لَهَا : یعنی خرید وفروخت میں برکت اور کثرت خیر کو کہا جاتا ہے یا زیادہ نفع حاصل کرنے والے اسباب آسان ہو جا كيں۔ تكتما :سامان يانمن كے عيوب جسيائيں۔ مُحِقَتْ بَرَّكَهَا بَيْعَهَا لِيعني بركت منادى جاتى ہے فظ تھ كاوٹ رہ جاتى ہے۔ **فوَائد**: (۱) رہے کرنے والوں کومجلس میں اختیار حاصل ہوتا ہے۔عندالشوافع' عندالا حناف خیار وتفرق قول ہے ثابت ہوگا۔ فَرَغَا مِنَ الْإِيْجَابِ وَالْقُبُولِ: ايجاب وتبول سے فارغ موں بعض نے كہا كلام سے جدائى يعنى قبول ميں اختلاف كا اظهار مثلا وہ كب بعتك بعشرة اورمشرى جواب دے۔اشتر بت بعشر بن كريس نے بيس يس خريدى۔ (٢) سامان كے عيب كوظا بركرنا ضرورى ہے اور اس کو چھیا ناحرام ہے۔ جب عیب فلاہر ہو جائے تو بیج کوشنج کرنے کامشتری کوا ختیار ہے جبیبا کہ فتہانے ذکر کیا۔ جھوٹ سے برکت مٹ جاتی ہے۔ (۳) جس طرح تا جرکوسامان میں سیائی ہر ہے اور ملاوٹ نہ کرنے سے پیچ میں برکت وی جاتی ہے اس طرح اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات میں اخلاص اختیار کرے اور واجبات کی اوائیگی میں ریا کاری اختیار نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کواس میں برکت عنایت فر ماتے ہیں اور آخرت میں اس کا اجروثو اب بھی عنایت فر مائیں گے۔

## ه: بَابُ الْمُرَاقِبَةِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِلَّذِي يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّجِدِينَ ﴾ [الشعراء :٢١٨- ٢١٨] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَمَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد : ١٤] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَى شَىٰ ءٍ فِي الْكَرْضِ وَلَا فِي السُّمَاعِ [آل عمران :٥] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿إِنَّ رَبُّكَ لَبَا الْمِرْصَادِ﴾ [الفحر:٤] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيَنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورَ ﴿ [غافر: ١٩] وَالآيَاتُ فِي الْبَابِ كَيْيُرَةٌ مَعْلُوْمَةٌ ـ

## الكاكئ مراقبه كابيان

التد تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ ذات جوتمہیں دیمتی ہے جبتم اٹھتے ہو اور سجدہ کرنے والوں میں آتے جاتے ہو۔ (الشعراء) الله تعالیٰ نے فرمایا : وہ اللہ تعالیٰ (اپنی قدرت وعلم ہے) تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھیتم ہو۔ (الحدید ) الله تعالیٰ نے فر مایا: بے شک الله تعالیٰ پر آسان و زمین کی کوئی چیز مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ( آ ل عمران ) الله تعالیٰ نے فرمایا: بے شک آپ کا ربّ گھات میں ہے۔ (الفجر)

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:اللہ تعالیٰ آتھوں کی خیانت کوجانتے ہیں اور

جوسینوں میں مخفی باتنیں ہیں ان کوبھی جانتے ہیں ۔ ( غافر )

حل الآيات : حِنْ مَقُومُ : جبتو نمازك لئ كمر ابوتا بيد تقلُّبك : آبكاركان نمازم لل قيام تعود جود من منقل مونا في السَّاجِدِينَ : نمازيوں كے ساتھ بعض نے كما انبياء عليم السلام كى اصلاب مستنقل مونا معكم : الله تمهار سساتھ ہے۔اس معیت کی حقیقت اللہ کومعلوم ہے۔ بعض نے معیت سے علم مرادلیا ہے۔اکمور صّادٌ وَالْمَرْصَدُ :راستہ یا گھاٹ کی جگہ۔

آيات اس سلسله مين معروف بين -

مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کا تکران ہے اس سے کوئی بھی غائب نہیں۔ خانیات الاغین بحرمات کی طرف چوری سے دیکھنے والی نگاہ۔ مَا تُخفِی الصَّدُورِ: دل جو چھیاتے ہیں۔

وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ : فَالْاَوَّلُ

٦٠ : عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدٌ بَيَاضِ النِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعَرِ ' لَا يُرَّى عَلَيْهِ ٱلْرُّ السَّفَرِ ' وَلَا يَغُرِفُهُ مِنَّا آحَدٌ حَتَّى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَٱسْنَدَ رُكْبَتُهِ اِلَى رُكُبَتَيْهِ ۚ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ :يَا مُحَمَّدُ ' آخُبِرُ نِنْي عَنِ الْإِسْلَامِ ' فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ' وَتُقِيْمَ الصَّلوةَ وَتُوْتِيَ الزَّكُوةَ ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ: صَدَقُتَ. فَعَجِبُنَا لَهُ يَسْالُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ : فَٱخْبِرْ نِي عَنِ الْإِيْمَانِ؟ قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ \* وَمَلَاثِكَيْهِ ۚ وَكُنِّبِهِ ۚ وَرُسُلِهِ ۚ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ ۚ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدُرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ : صَدَقْتَ لَ قَالَ : فَٱخْبِرُنِي عَنِ الْإِحْسَان؟ قَالَ : أَنْ تَعُبُدُ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ : فَالَ : فَٱخْبِرُنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ : مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِآعُلَمَ مِنَ السَّآئِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرُنِي عَنْ اَهَارَاتِهَا. قَالَ:

ا حاديث ملاحظه مول:

۲۰ : حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ہم ا یک دن آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ا حِيا نك اليك آ دمى جوانتها ئى سفيد كيرٌ ون اورانتها ئى سياه بالون والاتفا آیا۔اس پرسفر کا کوئی اثر نہ تھا اور ہم میں سے اس کو کوئی بھی نہ جانتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ آنخضرت مَنْ الْنِیْزِ کے پاس اس طرح بیٹھا کہ اس نے اپنے گھنے آپ کے گھٹوں سے ملا لئے اور اپنی ہضیایاں اپنی رانوں پر دراز کرلیں اور کہنے لگا یا محمہ ( مَثَاثِیَّامٌ) مجھے اسلام کے متعلق بتلاؤ \_ چنانچےرسول اللهُ مَثَالَيْنَةِ إِنْ أَرْشَا دِفْرِ مایا: اسلام بیہ ہے کہ تو لا اِلیہ إلا الله محمد رسول الله كي كواجي و اور نما زكو قائم كر اور زكوة ادا کرے اور رمضان کے روز ہے رکھے اور بشرطِ استطاعت بیت اللہ شریف کا حج کرے۔اس نے بین کرکہاتم نے سے کہا۔ہم نے تعجب کیا کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے متعلق بتلاؤ۔ آپ مُلَاثِیْنِم نے فرمایا: تو اللہ پر ا بمان لا بے اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور آخر ت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی 'بری تقدیر پر ایمان لائے۔اس نے کہاتم نے کچ کہا۔ پھراس نے کہا مجھےا حسان کے بارے میں بتلاؤ۔ آپ مَنْ ﷺ نے فر مایا: تم الله تعالی کی عبادت اس طرح کرو! گویا که تم اس کو دیکھ رہے ہو۔اگر چہتم اس کو واقعہ میں دیکھنہیں رہے ہو۔و ہتو حمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھراس نے کہا مجھے قیامت کے متعلق خبر دو۔ آپ مُلَاثِينَا نِے قرمایا: جس سے سوال کیا جار ہا ہے وہ سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔اس نے کہاتم مجھےاس کی پچھ علا مات کے متعلق بتلا ؤ۔ آ پِمُنَا عَلِيمَ نِے فر مایا: لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اورتم دیکھو گے کہ ننگے

آنُ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا ' وَإِنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءِ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ لَمُ انُطَلَقَ فَلَبِعْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرُ ' أَتَدُّرِي مِنَ السَّائِلِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ لَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ لَا اللَّهِ : فَإِنَّهُ جُبُرِيلُ آتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ رَوَّاهُ

وَمَعْنَى : "تَلِدُ الْآمَةُ رَبَّتَهَا" : أَي سَيَدَتَهَا ؛ وَمَعْنَاهُ أَنْ تَكْثَرُ السَّرَارِي حَتَّى تَلِدَ الْآمَةُ السَّرِيَّةُ بِنْتًا لِسَيِّدِهَا ' وَبِنْتُ السَّيْدِ فِي مَعْنَى السَّيْدُ وَقِيْلُ غَيْرَ ذَٰلِكَ ـ وَ" الْعَالَةُ" : الْفُقَرَآءُ \_ وَقَوْلُهُ "مَلِيًّا" آيُ زَمَانًا طَوِيْلًا ' وَكَانَ ذَٰلِكَ ثَلَاثًا۔

تخريج: رواه مسلم في اول كتاب الإيمان

اللَّغَيَّا لَيْنَ : مَشْهَدُ : اقراركر عن ظاهركر عن متقيَّمُ الصَّلَاقِ : نمازكواركان وشرائط يحساتها واكر عدالصلاة لغت مبن دعاكو کتے ہیں۔شریعت میں مخصوص شرائط کے ساتھ جواقوال وافعال ادا کئے جاتے ہیں اوران کی ابتداء تکبیراورانتہاء شکیم پر ہوتی ہے۔ مونی الزَّكَاةِ: زكوة اواكرے الزَّكَاةِ: الغت مين نمواور تطبير كوكہتے بي اور شرع ميں ايك معلومه مقدار كوكہتے بي جوسال كے بعدادا کی جاتی ہے۔اکصورم : افت میں رکنا۔شرع میں فطرات ثلاثہ سے رکنا۔ رَمَضان : بیایک خاص مہینہ کا نام ہے اس کوروزوں کے لے مقرر کیا گیا۔اس کورمضان اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کوجلاتا ہے۔المحج : لغة اراده کو کہتے ہیں۔شرع میں ج کی ادا میگی کے لئے بیت اللہ شریف کا قصد کرنا۔اکسٹیل :راستہ یہاں مرادزادورا حلہ کا ما لک ہونا ہے۔ تو من ماللہ :اللہ تعالیٰ اس یا ک ذات كانام بے جوتمام صفات كماليه كوجامع ہے . بعض نے كہايہ اسم اعظم ہے اور اس كى ذات كے علاو وسمى ير بولانبيں جاسكتا۔ اَلْمَلانِكَةُ: الله تعالی کے وہ تمرم ومعزز بندے جوکسی بات میں اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور مختلف شکلوں میں تنبدیل ہو سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ک عبادت کے وظیفہ کو پورا کرنے والے ہیں اور نور سے پیدا ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کوجانتے ہیں۔الّٰہ وُمُ الْاحِرِ : قیامت کا دن اس کو بوم آخرت اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں۔الْقَصّاءُ بغت میں فیصلہ کو کہتے ہیں۔شرع میں اللہ تعالیٰ کاوہ از لی ارادہ جواشیاء سے متعلق ہےاس طرح کہ جس طرح وہ اشیاء حقیقت میں ہیں اور جس طرح وہ اشیاء آئندہ رہیں گی۔ القلار لغت میں ایماز کو کہتے ہیں بینی کسی چیز کو خاص انداز میں کر دینا۔ شرع میں اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے مطابق اشیاء کا ایجاد کرنا۔ حییرہ و شوہ: لوگوں کو جو بھلائی بہنچتی ہے مثلًا شادابی اور برائی بہنچتی ہے مثلًا قط وغیرہ۔ بیدونوں خیروشرلوگوں کی نسبت سے ہے۔ باتی اللہ کے

یاؤں' نظیجسم' ننگ دست' بمریوں کے چرواہے بڑی بڑی ممارات بنا کمیں گے۔ پھروہ چلا گیا میں پچھودن تھہرا رہا۔ پھر آپ ماکٹیٹی نے ایک دن فر مایا: اے عمر ! کیا تنہیں معلوم ہے کہ سائل کون تھا؟ میں نے كہا الله اور اس كے رسول كوزياد وعلم ہے۔ آپ مَنْ اَلْفِيْمْ نے فر مايا: وہ جرئیل علیہ السلام تھے جوتمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔

تَلِدُ الْآمَةُ رَبَّتَهَا - رَبَّتَهَا كامعني ما لكه بي بي بي كه لونڈیاں بہت ہو جا کمیں گ ۔ یہاں تک کہ لونڈی اینے آتا کی بٹی کو جنم دے گی اور آقا کی بیٹی آقا کے معنی میں ہے تو حاصل یہ ہوا کہ الونڈی اینے آتا کوجنم دے گی۔بعض نے اور معانی بھی کئے ہیں۔ الْعَالَةُ فَقرو محمّات مَلِيًّا : طويل عرصه اورية تين دن تقار حديث میں بھی اس ہے مراد تین دن تھے۔

بال تو ہر چیز حکمت کے ساتھ ہے جس کو وہ خود جانتے ہیں۔ اُلا شحسانُ :عبادت میں پیٹنگی اور اس کو کا ٹل تین انداز ہے اوا کرن۔
احسان کومو خرلایا گیا کیونکہ بیانتہاء کمال ہے بلکہ ان تمام کو قائم کرنے والا ہے۔ اَنْ تَعْبُدُ :عبادت عاجزی کا انتہائی درجہ اللہ پر یقین اور اس کی رضامندی کے ساتھ۔ گانگ قراہ گوا کہ تو اس کو دیجہ ہے اور وہ تہہیں ویکٹ ہے۔ دوسر الفظ برائ کے مذکر دیا کیونکہ بہا اس پر دلالت کرتا ہے۔ بیآ تخضرت فائی آئے ہوا کہ جوامع الکلم میں ہے ہے۔ بیاللہ کی تگہبانی کا انتہائی ورجہ ہے۔ فائی آئم تکٹی قراہ الحق میں سے ہے۔ بیاللہ کی تگہبانی کا انتہائی ورجہ ہے۔ فائی آئم تکٹی قراہ الحق جوامع الکلم میں سے ہے۔ بیاللہ کی تگہبانی کا انتہائی ورجہ ہے۔ فائی آئم تکٹی قراہ نے کہ وہ تہمیں دیکھ رہا ہے۔ الساعة : قیامت کا دن۔ و المسنو و ل عند : یعن جس سے اس کے وجود کا زمانہ دریافت کیا جارہ ہے۔ اُمار انتہا : بی جمع امارت ہے مراواس سے ایس علامات جوقیامت کے قرب کو ظاہر کرنے وائی ہیں۔ اُلا مَنَّهُ : اونڈی ۔ دِ عَامَ : را گی۔ چواہا۔ الشَّاءِ جُمع شاق بھری۔ یَنظو وَلُونَ فِی الْبُنْیَانِ : آئی میں مکانات کی بلندی پر فخر کی مواد تو میانہ ہیں۔ اُلا مَنَّهُ : دین کے احکام سماتے ہیں۔ جرئیل علیہ السام کی طرف تعلیم کی نبست بھازی ہے کی معاملات نااہلوں کے ہر دہوں گے۔ یُعَیِّم کُمْ دِیْنَکُمْ : دین کے احکام سماتے ہیں۔ جرئیل علیہ السام کی طرف تعلیم کی نبست بھازی ہے کہ معاملات نااہلوں کے ہر دہوں گے۔ یُعَیِّم کُمْ دِیْنَکُمْ : دین کے احکام سمات تھیں۔ جرئیل علیہ السام کی طرف تعلیم کی نبست بھازی ہے کہ معاملات نااہلوں کے ہر دسور منافی تو تھور منافی تو تھیں۔

فَوَامند: (۱) جبرتیل علیہ السلام نے آپ شَنَیْتَ کانام نے کرآپ شَنْتَیْکُوا واز دی حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ لَا تَصْحَلُوا وَعَایَا اللّٰہِ صُولِ ۔۔۔۔ ﴾ کہ کی حارتی اللہ تعالیٰ کے خرا کے معادلہ کو تعالیٰ کا مقبوم اللہ کو تعالیٰ کا مقبوم اللہ اللہ ہے۔ گر باہم الازم وطروم قوادد دیم ہاتی ہیں۔ اسلام ظاہری افعال ہیں شریعت کی اطاعت ایمان واسلام کامفہوم الگ الگ ہے۔ گر باہم الازم وطروم ہیں۔ ایمان کا اعتبار بغیراسلام کے بیس بوسکا اور اسلام کا محموم ایک الگ ہے۔ گر باہم الازم وطروم ہیں۔ ایمان کا اعتبار بغیراسلام کے بیس بوسکا اور اسلام کا محموم ایک الگ ہے۔ گر باہم الازم وطروم ہیں۔ ایمان کا اعتبار بغیراسلام کے بیس بوسکا اور اسلام کا محموم ہیں گوئیت بیس ہے جب وہ اقراد کی قدرت ہوتے ہوئے شہادت کا میں استعال کے جاتے ہیں۔ (۳) و نیا ہیں کی انسان پر اسلام کا تحکم تب لگائیں گے جب وہ اقراد کی قدرت ہوتے ہوئے شہادت کا اقراد کرے گا۔ (۲) جبرتیل علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی تعتبوے باہمی گفتگو کے طریقہ وسلیقہ کی تربیت دی گئی ہوئی ہی میں کم جواب کا طریقہ مجمولیا گیا ہے۔ (۲) جبرتیل علیہ السلام کا آخر میری علیہ کی تعتبوے باہمی گفتگو کی غیرس میں بیستا ہے کہ علی کی بولس میں کس جواب کا طرح اور واحر واحل میں بیستا ہوں ور علیہ اسلام کی تعتبو دیا ہا می میں کی بیست علامات ہیں جن میں میں سے چند کی میں ور علیہ انہ کا تذکرہ ہے مشہور علیہ اسلام نظہورہ جوان غیرہ ور کے اندان کے لئے ضروری ہے کہ اور سے بیات کے کو اور اس میں کشرت سے قطع رحی ہوئی میں اس کی میں اشارہ ہے کہ بعض اوقات نیرائی کو معاملہ مونب و یاجا تا ہے اور اس میں کشرت سے قطع رحی ہوئی ہوئی میں ان نہ ہو کھوں کر کی کہ وہ وہ دین کی بنیادوں کی نگہائی کی سے اور اس کا میں کشرت سے قطع رحی ہوئی ہوئی میں کہ دور اس کی نگہائی کے دار اس کا معروب کی علیات کے وادر اس کی تعین کی میں کشرت سے قطع رحی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی علیات کی میں کشرت سے قطع کی ہوئی ہوئی کو اعلیہ کی کو اور کی کی اور اندگی تگہائی کر سے اور اس کی کشریادوں کی نگہائی کر سے اور اس کی کشریادوں کی نگہائی کے اور اس کی کا علی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی علیات کی کا دور اس کی کشریادوں کی نگہائی کی سے اور اس کی کھیائی کے اور اس کی کا علیات کی کو کا علیہ کی کی دور کی کی کا دور کی کہائی کے سے اور اس کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کا علی کی کو

(ثانی:

عُبُدِ الرَّحْمُنِ مُعَادِ بُنِ جَبَلٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ : اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَٱنْبِعِ الشَّيِّنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا: وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنْ.

الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله سے ڈرو جہاں بھی تم ہواور خلطی کے بعد نیکی کرو کیونکہ وہ نیکی اس خلطی کو مٹا دے گی اور لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔

(رندی)

تخريج: رواه الترمذي في ابواب البر والصنة 'باب ما حاء في معاشرة الناس رقم ١٩٨٨

الْ نَعْنَا آتَ : إِنَّقِ اللَّهُ الِنِي اورعذاب اللّهى كے درمیان بچادا بنا لے۔ یہ چیز اللّه کے ادامر کوکرنے ادرمنا ہی کے ترک ہے ہوگا۔ حَیْفُهَا کُنْتَ : جس جگہ میں بھی تُو ہو۔ جہاں تُو لوگوں کود کیھے مگروہ تم کونہ دیکھیں۔اللّہ تعالٰی کے دیکھنے پراکتفاء کرتے ہوئے۔وَ اَنْسِعُ : جب تو کوئی برائی کر ہیٹھے تو اس کے ساتھ نیکی ملالو۔

فوائد: (۱) نیکی برائی کومٹادیتی ہے بعنی محافظ فرشتوں کی کتابوں ہے اس کوزائل کردیتی ہے۔ بعض نے کہا کہ بیمواخذہ نہ کرنے سے کتابیہ ہے۔ بعض نے کہا کہ بیصفائر کے سسمہ میں ہے۔ البتہ کبائرتو ان کا کفارہ تو بہ بن سکتی ہے۔ جوتو بیا پنی شرائط کے ساتھ ہواور اس کا تعلق بھی ان گتا ہوں ہے جوحقوت العباد سے تعلق ندر کھتے ہوں۔ (۲) خوش باش رہنا بیدسن اخلاق کا حصہ ہے اور اس طرح لوگوں کو ایذاء ویتے ہے بازر بہنا اور ان سے نیک سلوک کرن اور ان سے ایسا معاملہ کرنا جوا پنے بارے میں کیا جانا پہند ہویہ حسن اخلاق کا حصہ ہے۔

#### زفائن:

٦٢ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَ مِنِى اللَّهُ عِنْهُمَا قَالَ : الْكُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ خَيْهُ يَوْمًا فَقَالَ : يَا غُلَامُ النِّي النِّي اللَّهِ يَحْفَظُكَ اللَّهُ يَحْفَظُكَ اللَّهُ يَحْفَظُلُ اللَّهُ وَاغْلَمُ اللَّهُ وَاغْلَمُ اللَّهُ وَاغْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاغْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

۱۹۲: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے کہ میں ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے لا کے ۔ میں تم کو چند با تیں سکھا تا ہوں: (۱) اللہ (کے عکم کی) حفاظت کرو۔ وہ تیری حفاظت کرے گا۔ (۲) اللہ تعالیٰ کے (حق کی) نگہبانی کر اس کو تو این سامنے پائے گا۔ (۳) جب تو سوال کرے تو اللہ بی سے کر۔ (۳) جب تو مدول کرے تو اللہ بی سے کر۔ (۳) جب تو مدد مائے تو اللہ بی سے مائے۔ (۵) اور یقین کر کہ اگر سارے لوگ مدد مائے تو اللہ بی سے مائے۔ (۵) اور یقین کر کہ اگر سارے لوگ منہ بی چی نفع بہنچانے کے لئے اسم جمع ہوجا ہمی تو وہ تہ ہیں کچھ نفع اللہ ویا ہو۔ کے لئے الکھے ہوجا ہمی تو وہ تہ ہیں بی نفع نہیں بہنچا سے ۔ گر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے لکھ ویا ہو۔ (۲) اور اگر وہ تم ہیں بی نقصان بہنچانے کے لئے تمام جمع ہو

ها کمل تو تمهم کی کچر بھی نقصان نہیں پینجا سکیر ما کمل تو تمهم کی کھی بھی انقصان نہیں پینجا سکیر

رَوَاهُ النِّرُمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْعُ۔

وَفِى رِوَايَةٍ غَيْرِ التِّرُمِدِيِ : احْفَظِ اللَّهَ تَجِدُهُ المَامَكَ ' تَعَرَّفُ إِلَى اللَّهِ فِى الرَّخَآءِ يَعُرِفُكَ فِى الرَّخَآءِ يَعُرِفُكَ فِى الرَّخَآءِ يَعُرِفُكَ فِى الشِّخَوَاكَ لَمْ يَكُنُ لِي الشِّكَةِ وَاعْلَمُ انَّ مَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنُ لِيُخُطِئكَ : وَمَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنُ لِيُخُطِئكَ : وَمَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنُ لِيُخُطِئكَ : وَاعْلَمُ انَّ النَّصُرَ مَعَ الْصَّبْرِ ' وَانَّ الْفَرَجَ مَعَ الْحُبْرِ يُسُرَّانَ وَانَّ الْفَرَجَ مَعَ الْحُبْرِ يُسُرَّانَ .

جائیں تو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے گراتا جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے لکھ دیا۔قلم اُٹھائے جا چکے۔صحائف خشک ہو چکے۔(رندی)

ترندی کے علاوہ روایت میں یہ الفاظ میں اللہ کی حفاظت کر است تو اپنے سامنے پائے گا۔اللہ کوخوشخالی میں بہچان و آئتی میں تمہیں بہچانے گا اور یقین کر کہ جوتم سے چوک جائے (تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے ) وہ تمہیں طنے والانہیں اور جوتم کو حاصل ہونے والا ہے۔ وہ تمہیں ملنے والانہیں اور یقین کر مد دصبر کے ساتھ ہے اور مشادگی تکلیف کے ساتھ ہے اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے اور میلاشید گئی کے ساتھ آ سانی ہے۔

تخريج: رواه الترمذي في ابواب صفة القيامة ' باب يمكن يا حنظلة ساعة وساعة رقم ١٨ ٢٥

النظائين : يَوْمًا : دن كَ مَن هُرْي مِين - غَلَام : دود ه چير وان سے الربالغ بون تك بيلقظ بولا جاتا ہے ۔ اس وقت ابن عباس كى عردس سال تنى - كيلمات : يتجع كلمه ہا وار يتجع قلت ہے - يد چند كلمات اس لئے جيں تاكه يا دكرنا آسان ہوا ورقريب ہونا ان كلمات كى عظمت كى اطلاع كے لئے ہے ۔ يا خفظ اللّٰة تقوى كولان م بكرتے ہوئ اس كے دين كى حفاظت كر ۔ ان چيزوں سے پر جيزر كھ جو اسكو پيند نہيں - تنجاهك : اپنے ساتھ الله كى معيت كى حقيقت الله تعالى كو بى معلوم ہے بعض نے كہا كه الله سے مراد و حفاظت تاكيد اعانت مراد ہے ۔ است عند نا بي عليم السلام ك بيروكار كريا اس مراد تا م تلوق ہو اسكو پيند نہيں مراد ہے ۔ الله قلك م الله تا بي سے كى معاملہ ميں مدوطلب كر ہے ۔ الله قلة ، جماعت انبيا عليم السلام ك بيروكار كم يہاں مراد تم الله تاكہ من الله تا بيل محلوق كى تقديريں جيل مثل اور محفوظ ۔ الله تحقيق بيل جيل مثل اور محفوظ ۔ الله تحقيق الله تا بيل مثل الله تا بيل جيل مثل الله تا بيل مثل الله تا بيل جيل مثل الله تا بيل مثل الله تا بيل جيل مثل الله تا بيل الله تا بيل مثل الله تا بي

فوائد: (۱) اس چیز کا سوال غیراللہ سے کرنا حرام ہے جس پر سوائے خدا کے کسی کوقد رہ نہ ہو یعنی ہافو ق الا سباب ہوم ٹا رزق شفاء مغفرت ورود نصرت وغیرہ ۔ گرجن چیز دل میں لوگ ایک دوسر سے تعاون کرتے جیں اور وہ ان کے دائر ہا فقیار میں بھی ہو۔ اس کے سوال میں کوئی حرج نہیں ۔ مثلُ ما نگ کرکوئی چیز لین قرض طلب کرنا کسی سے سیدھی بات یا راستہ طلب کرنا وغیرہ (۲) جو چیز اللہ کے علم میں ہے یا اللہ تعالی نے جس چیز کوام الکتاب میں شبت فر مادیا ہے وہ ثابت ہے ۔ غیر مبدل غیر متغیر غیر منسوخ ہے ۔ جوواقع ہو چکا یا آئندہ وہ اللہ کو معلوم ہے اور کوئی شے اللہ کے علم کے بغیر واقع نہیں ہو گئی ۔ (۳) یہاں کشادگی کو تگی اور آسانی کو تگ دی کے ساتھ ذکر کرنے میں محت ہے کہ جب تنگی انتہا کو تینی جاتی ہو تو بندہ تمام مخلوق سے مایوس ہوجا تا ہے اور اس کا دل صرف اللہ تعالی سے متعلق ہوجا تا ہے اور اس کا دی میں مقبقت ہے ۔ (۳) یہ موجا تا ہے اور اس کا حرف اللہ تعالی کے متحق تی کی رعایت کرنی جا ہے اور اسے آپواس کے تعم کے میر دکر دینا چا ہے اور اس پر ہی مجروسہ کرنا علی میں موجا تا کے اور اس پر ہی مجروسہ کرنا تھا گئی کو اللہ تعالی کے حقوق کی رعایت کرنی چا ہے اور اسپے آپ کو اس کے تعم کے میر دکر دینا چا ہے اور اس پر ہی مجروسہ کرنا

ع بي تاكداس كى توحيدوتفريد كابرونت مشابه ه مواورتمام مخلوق كوعا جزاوراس كابروفت محتاج سمجهـ

## (الرابع:

٦٣ : عَنْ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّكُمُ لِنَعْمَلُونَ آغَمَالًا هِى آدَقَ فِي آغُينِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُمَّلًا هِى آدَقَ فِي آغُينِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُمُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ رَوَاهُ البُخَارِيُّ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَقَالَ : الْمُؤبقاتُ : الْمُهْلِكَانُ۔
وقال : الْمُوْبقاتُ : الْمُهْلِكَانُ۔

۱۳ : حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ اے لوگو! آج کل تم بعض کا موں کو بال ہے بھی زیاوہ باریک اور حقیر اپنی نگا ہوں میں قر ار دیتے ہو۔ گر ان کا موں کو ہم رسول الله منگافینیم کے زمانہ میں بلاکت انگیز کا موں میں شار کرتے تھے۔ (بخاری)

الْمُوْيِقَاتُ : مهلكات-

**تخريج:** رواه البخاري في الرقاق 'باب ما يتفي من محفرات الذنوب

الکی است مثال بیان کی جاتی کا فتی اور جزم دونوں درست ہیں۔قلت اور باریکی میں بال سے مثال بیان کی جاتی ہے۔ فواٹ د: (۱) کسی گناہ کومعمول بجھنا بیاللہ کے خوف میں کی کی علامت ہے جس طرح کہ اس کاعکس اللہ تعالی کے خوف کے کامل ہونے اوراللہ کی تکہ بانی پر کامل یقین کی علامت ہے۔ (۲) اللہ تعالی کی بہچان سب سے زیادہ انبیاء پیہم السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ میں پائی جاتی تھی۔ کیونکہ دوسر بے لوگ جن باتوں کومعمولی بھتے تھے یا سجھتے ہیں۔ انہوں نے ان کوم بکات یعنی تباہ کن باتوں سے قرار دیا کیونکہ دو حجلال اللی کامشاہدہ کرنے والے اور اللہ کی کامل معرفت رکھنے والے تھے۔

## (لنخامِين)

٦٤ : عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَنْهُ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَغَارُ ' وَغَيْرَةً اللّٰهِ تَعَالَى آنُ يَّأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ ' اللّٰهِ تَعَالَى آنُ يَّأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ '

"وَالْغَيْرَةُ" بِفَتْحِ الْغَيْنِ : وَأَصْلُهَا الْإَنْفَةُ\_

۱۳ : حضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آ تخضرت منا لیڈ فیرت کرتے ہیں اور اللہ کوغیرت ولا نابیہ سے کہ آ مخضرت منا لیڈ فیرت کرتے ہیں اور اللہ کوغیرت ولا نابیہ ہے کہ آ دمی اس کا م کا ارتکاب کرے جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہو۔ (متفق علیہ)

الْعَيْرَةُ عَنِين كِ زبر كِ ساته بِ جَبَد معنا اصل مين خو ارى كو كيت بين -

قن و البحارى في النكاح ' باب الغيره و مسنم في التوبة ' باب غيرة النه تعالى و تحريم الفواحش اللَّحْظُ إِنَّ : الْغَيْرَةُ : انسانوں كے سلسله ميں حالت كى تبديلى اور بے قرارى كو كہتے ہيں اور الله تعالى كے لئے بيناممكن ہے۔ بس غيرة الله ہے مراولوگوں كوتما م فواحش ومحرمات ہے دو كمتا ہے۔ الله تعالى كوان كا كرنا پيندنہيں۔ فوائند: اس سے نفرت كرنا جا ہے جومحرمات كا ارتكاب كرے۔ كونكه بيانله تعالى كے غضب كا سبب ہے۔

التاوي:

٦٥ : عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ ثَلَاثَةً مِّنْ بَنِنَى اِسْوَ آلِيْلَ ٱبْرَصَ وَٱقْرَعَ وَأَعْمَى آرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَاتِّي الْأَبْرَصَ. فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ اِلَّيْكَ؛ قَالَ : لَوْنٌ حَسَنٌ وَّجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِي الَّذِي قَدُ قَذِرَنِيَ النَّاسُ فَمَسَحَهُ فَلَهَبَ عَنْهُ قَلَرُهُ وَأَعْطِى لَوْنَا حَسَنًا فَقَالَ: فَآتُى الْمَالِ اَحَبُّ اِلْيُكَ؟ قَالَ الْإِبِلُ - أَوْ قَالَ الْبَقَرُ - شَكَّ الرَّاوِيُ فَأُمُطِي نَاقَةً عُشَرَآءً فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيْهَا ـ فَأَتَّى الْأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْ ءِ أَحَتُّ اِلْيُكَ؟ قَالَ : شَعْرٌ حَمَنٌ وَّيَذْهَبُ عَيْنُ هَذَا الَّذِي لَّذَرَنِي النَّاسُ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُغْطِيَ شَغْرًا حَسَنًا لِقَالَ : فَأَيُّ الْمَال آحَتُ اِلْمُكَ ؟ قَالَ: الْمُقَرُ فَأُغْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيْهَا : فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ : أَيُّ شَيْ وِ أَحَبُّ اِلَّمِكَ؟ قَالَ : أَنْ يَّرُدَّ اللَّهُ بَصَرِي فَأَبْصِرَ النَّاسَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَةً لَالَ : فَأَتَّى الْمَالِ آحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : الْغَنَّمُ فَأُغْطِى شَاةٌ زَّالِدًا ' فَٱنْتَجَ هٰذَان وَوَلَّدَ هَٰذَا ۚ فَكَانَ لِهَٰذَا وَادٍ مِّنَ الْإِبِلِ ۚ وَلِهَٰذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَلِهَاذَا وَادٍ مِّنَ الْعَنَمِ. ثُمَّ إِنَّهُ آتَى الْاَبْرَصَ فِي صُوْرَتِهِ وَهَيْنَتِهِ فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ قَدِ الْقَطَعَتْ بِيَ الْجِبَالُ فِيْ

١١٥ : حضرت ابو بريرة كرتے بيل كه ميل نے آ مخضرت تُوفِيع كوفر ماتے ہوئے ساکہ بی اسرائیل کے تین آ دمی کوڑھی' گنجا' اندھا کوالتہ تعالی نے آ زیانے کا ارادہ فرمایا۔ پس ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجاوہ فرشتہ كورْهى كے ياس آيا اوراس سے يو حيما تخفے كونسى چيز سب سے زيادہ بیند ہے؟ اس نے جواب دیاا چھار تگ' خوبصورت جسم اور مجھ ہے وہ تکلیف دور ہوجس کی وجہ ہے لوگ جھے سے نفرت کرتے ہیں ۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرااس ہے وہ تکلیف جاتی رہی۔ جس کی وجہ ہے لوگ اس ہے نفرت کرتے تھے۔اس کوخوبصورت رنگ دے دیا گیا۔ پھر فرشتے نے کہا تہہیں کونسا مالی تمام مالوں میں زیادہ پہند ہے۔اس نے کہااونٹ یا گائے (زاوی کواس میں شک ہے) چنانچہ اس کو دس ماہ کی گا بھن اونٹنی و ہے دی گئی۔ پھر فرشتے نے دیا دی بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيْهَا اللَّهِ لَعَالَى تَهْبِينِ السَّ مِين بركت عمَّا يت قرما يريح - يُجر وہ فرشتہ شخیج کے پاس آیا اور اس ہے یو چھا تھے کوئی چیز سب ہے زیادہ پہندہے؟اس نے کہاا چھے بال اور پیرکہ مجھ سے بی تکلیف دور ہو جائے۔جس کی بنا پرلوگ جھ سے نفرت کرتے ہیں۔فرشتے نے اس کے سریر ہاتھ پھیرا۔جس ہے اس کا گنجا بین تھیج ہو گیا اور اس کو خوبصورت بال مل گئے ۔ پھر فر شے نے کہاتمہیں کونسا مال زیادہ پیند ہے؟ اس نے کہا گائے۔اس کوایک حاملہ گائے وے دی گئی۔ فرشتے نے اس کووعاوی: بَارِكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا كَهِ اللّٰهِ لِللَّهِ مِلْ مِن برکت دے۔ پھروہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے بوجھا تھہیں كونسى چيز سب سے زيادہ پسند ہے۔ اس نے كہا اللہ تعالى ميرى نگاہ مجھے واپس کر دے تا کہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں ۔ فرشتے نے اس کی آ تکھوں پر ہاتھ بھیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کروی۔ پھر فرشتے نے کہاشہیں اموال میں سے کونسا مال سب سے زیادہ بہند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ اس کو ایک جیے جننے والی بکری دے دی

سَفَرَى ' فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ اِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرَىٰ؟ فَقَالَ : الْحَقُونَ كَتِيْسَرَةٌ فَقَالَ : كَانِّنِي أَغُرِفُكَ ۚ ٱلَّهُ تَكُنُ ٱبْوَصَ يَقُلُرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَأَغْطَاكَ اللَّهُ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا وَرِثُتُ هَٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ ۚ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ اللَّهُ الْي مَا كُنْتَ وَٱتَّى الْآقُرَعَ فِيْ صُوْرَتِهُ وَهَيْنَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهِلْذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَلَذَا \_ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَآتَى الْآغُمٰى فِي صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِىٰ فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً ٱتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي؟ فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ آغْمَٰى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَى بَصَرِى فَخُذْ مَا شِنْتَ وَدَعْ مَا شِنْتَ فَوَ اللَّهِ لَا ٱلْجَهَدُكَ الْيَوْمَ بشَنَّى ءِ آخَذْتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّـ فَقَالَ : أَمْسِكُ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ ' فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ" مُتَّفَقُّ

"وَالنَّاقَةُ الْعُشَرَآءِ" بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الشِّيْنَ وَبِالْمَدِّ : هِىَ الْحَامِلُ : قَوْلُهُ "اَنْفَجَ" وَفِيْ رِوَايَةٍ "فَنَتَجَ" مَعْنَاهُ : تَوَلَّى نِنَاجَهَا وَالنَّاتِجُ لِلنَّاقَةِ كَالْقَامِلَةِ لِلْمَرْآةِ - وَقَوْلُهُ

سنی ۔بس ان دو کے جانور بھی تھے بھو لے اور اس کی بکری نے بھی بنچے دیئے۔ پس ایک کے لئے اگراونٹوں کی واوی تھی تو دومرے کی گائیں وا دی کو بھر دیتی تھیں اور تیسر ہے کی بکریاں بھی وا دی کو پُر کرنے والی تھیں ۔ پھر معاملہ بیہ ہوا کہ وہ فرشتہ کوڑھی کے پاس اس شکل صورت میں گیا ( کوڑھی کی شکل بنا کر ) اور کہا میں ایک مسکین اور غریب آ دمی ہوں میرے سفر کے تمام ذرائع مسدود ہو چکے۔ اب میرے لئے آئ کے دن گھر پہنچنے کا اللہ تعالیٰ کے سوااور پھر تیرے سوا کوئی ذرایعہ نہیں۔ اس لئے میں تم ہے اس اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں۔جس نے تختبے احیما رنگ اور خوبصورت کھال اور مال عنایت فر مائے ۔ میں تم ہے ایک اونٹ ما نگما ہوں جس کے ذریعہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔اس نے جواب دیا۔میرے ذمہ بہت ہے حقوق میں۔فرشتے نے اسے کہا گویامیں تھے پہچانتا ہوں۔ کیا تو وہی نہیں جس کے جسم پر سفید برص کے داغ تصالوگ جھھ سے نفرت کرتے تھے اور تو فقیر ومختاج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال ہے نو ازا۔ اس نے کہا ہے مال تو میں نے باپ دا دا سے ور فد میں پایا ہے۔ فرشتے نے کہا ا گر تو حمو ٹا ہے تو اللہ تحقیے ویسا ہی کر َوے جبیما کہ تو تھا' پھر فرشتہ شخیج کے پاس اس کی شکل وصورت میں گیا اور اس نے وہی کہا جو کوڑھی کو کہا تھا اور اس نے اس طرح جواب دیا جس طرح اس نے جواب دیا تھا۔اس پر فرشتے نے کہاا گرتو جھوٹا ہےتو اللہ تعالیٰ تحقیے اس طرح کر دے جس طرح پہلے تھا پھرا ندھے کے پاس نا بینا بن کر گیا اور کہا میں ایک مشکین اور مسافر ہوں اور سفر کے تمام ذیرا نُع مسدود ہو گئے ۔ اب منزل تک پنچنا اللہ کی مدد اور پھر تیرے سہارے کے سواممکن نہیں ۔ میں تم ہے اس اللہ کا واسطہ دے کرسوال کرتا ہوں جس نے تیری نگاہ واپس کی ۔ مجھے ایک بمری عنایت کر دو تا کہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔اس نے کہا میں اندھا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بینا کر دیا میرے اس مال میں ہے جو جا ہتے ہو لے لواور جو جا ہوجھوڑ

دو فقم بخدااس میں سے آئ تو جواللہ کے لئے لے لے گا میں انکار نہ کروں گا۔ فرشتے نے کہا اپنے مال کوتم اپنے پاس جی رکھو۔ بلاشبہ تمہاری آز مائش کی محق جس میں اللہ تم سے راضی ہوا اور تمہارے دونوں ساتھیوں پر ناراض ہو کیا (متفق علیہ)

النَّافَةُ الْعُشَرَاءُ عالمه او مُن \_ انْتَجَ وتَتَجَ اس ك بحول كا ما لك بنا ـ النَّالِع ُ : او مُن ك يَجَ جنوان والا جيبا قابله كا لفظ داير عورت ك لئ ہے ہو ان ك بحوا ـ يلقظ النه ك ك لئے ہم معنى ہا و مُن ك لئے استعال بوتا ہے ـ اس لئے اَلَع ، مُولَدُ ، مُولَدُ اَلَى معنى ہے او مُن ك لئے استعال بوتا ہے ـ اس لئے اَله آتا ہو اور بقید قابلہ تيوں ہم معنى ہے ـ صرف انسان ك لئے قابله آتا ہو اور بقید حيوانات ك لئے آتے ہيں ـ انقطعت بي البحال كامتن اسباب كا منقطع ہونا ـ لا آخهدك : هي كس چيزى واليسى كى تكليف نه دوں كا ـ لا آخمدك نه من تيرى تحريف نه كروں كاكسى اليسى چيز كر ترك برجس ك منقطع ہونا ـ لا آخهدك : هي ترك وراكاكسى اليسى چيز كر ترك برجس ك منهيس ضرورت ہے ـ يهاسى طرح ہے جيسا كه اللي عرب كا محاورہ ہے كہ رندگى كى درازى بر طامت نبيس يعنى عمركى لمبائى نه ہونے برك مرت نبيس عنى عمركى لمبائى نه ہونے برك دائمت نبيس يعنى عمركى لمبائى نه ہونے برك دائمت نبيس يعنى عمركى لمبائى نه ہونے برك دائمت نبيس عنى عمركى لمبائى نه ہونے برك دائمت نبيس عنى عمركى لمبائى نه ہونے برك دائمت نبيس يعنى عمركى لمبائى نه ہونے بركامت نبيس يعنى عمركى لمبائى نه ہونے برك دائمت نبيس يعنى عمركى لمبائى نه ہونے بركامت نبيس يون عمركى لمبائى نه ہونے بركامت نبيس يعنى عمركى لمبائى نه ہونے بركى لمبائى نه بركامت نبيس يعنى عمركى لمبائى نه بركى لمبائى نه بركى بركى لمبائى نه بركى بركى لمبائى نه بركى لمبائى نه بركى لمبائى نه بركى لمبائى نه بركى لمبائى نائى بركى لمبائى نه بركى لمبائى نه بركى لمبائى نائى بركى لمبائى بركى لمبائى بركى بركى كون كون كون كون كون كون كون كون كون كو

تحريج الرواه البخاري في الانبياء اباب ما ذكر عن بني اسرائيل و مسلم في الزهد في فاتحة

الكَّنْ الْمُنْ الْمُرَّصَ: فساد مزائ كى وجہ سے جسم پر ظاہر ہونے والے سفید داغ۔ اَفْرَ عَ اَكُو عَ اَكُو عَ ال يَّنْ لَلْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

فواف (۱) بخل انتهائی بہت عادت ہے ہی وہ عادت ہے جس نے ان دونوں آ دمیوں کوانعابات الی بھو لنے اور ان کو پس پشت ذالنے پر آ مادہ کیا۔ (۲) بخل اور جموٹ اللہ تعالی کا راضتی کولازم کرنے والی تصلیس ہیں۔ جیسا کہ ابر مساور آفرع کے سلسلہ میں ہوا۔ (۳) سپائی اور سخاوت ان عمدہ صفات میں ہے ہو جوشکر اللہ اور سخاوت پر آ مادہ کرنے والی ہیں۔ اندھا انہی سے متصف تھا اس ہوا۔ (۳) سپائی اور سخاوت ان عمدہ صفات کو بیان کرنا کے رضائے الی کو پالیا۔ (۳) اللہ کی بارگاہ میں بدلہ انسان کی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ (۵) بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرنا درست ہے (جب تک ہماری شریعت کے کئی تھم کے خلاف ند ہوں) ان واقعات میں عبرت وفصیحت ہے۔ (۲) واقعات سے بات کو مسمون و صدر ان کی مومن کو صدق و

حاوت سے متصف ہونا جا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کاشکریہ قول وعمل سے جلد اوا کرنا جا ہے۔

## لانتابعُ:

١٦ : عَنُ آبِي يَعُلَى شَدَّادٍ بُنِ آوُسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَطْ قَالَ : الْكَيِّسُ مَنُ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَطْ قَالَ : الْكَيِّسُ مَنُ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوْتِ اوَالْعَاجِزُ مَنْ الْلَهِ مَنْ الْمُعَلِي اللَّهِ مَنْ الْمُعَلِي اللَّهِ مَنْ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهِ الْاَمْانِيُّ. وَقَالَ حَدِيْثُ الْاَمْانِيُّ. وَقَالَ حَدِيْثُ حَسَنْ مَا التَّرْمِذِيُّ وَعَيْرُهَا مِنَ الْعُلَمَاءِ : مَنَ الْعُلَمَاءِ : مَنْ الْعُلَمَاءِ اللّهِ مُنْ الْعُلَمَاءِ : مَنْ الْعُلَمَاءِ اللّهِ مُنْ الْعُلَمَاءِ اللّهِ مُنْ الْعُلَمَاءِ اللّهِ مَنْ الْعُلَمَاءِ اللّهِ مُنْ الْعُلَمَاءِ اللّهِ مَنْ الْعُلَمَاءِ اللّهُ مَنْ الْعُلَمَاءِ اللّهُ مَنْ الْعُلَمَاءِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مُنْ الْعُلَمَاءِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْعَلَمَ اللّهُ اللّه

۱۹: حضرت ابویعلی شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے اسلام تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: و معقل مند وہ ہے جوا پنانس کو مطبع رکھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لئے تیاری کرے اور ہے وقوف وہ ہے جس نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی اور الله تعالی ہے بڑی بڑی آرزوئیں اور تمنائیں کی ییروی کی اور الله تعالی ہے بڑی بڑی آرزوئیں اور تمنائیں کیسی '۔(ترندی)

دَانَ نَفْسَهُ: نُسْ كَا كَاسِهِ كِيارٍ

تخريج أرواه الترمذي في ابواب القيامة 'باب الكيس من دان نفسه رقم ٢٤٦١

الكَعْنَا إِنْ الْكِيْسُ عَظْمُد الْعَاجِزُ : بيوتوف كمزور جواس كام كوچمور و يجس كاكرنا واجب مو

فوَائد: (۱)نفس اوراس كى اسبه مين بورى احتياط كرنى جائة اور بندگى كانواز مات كوسرانجام دينا جائة اورجمونى تمنا كيس اور دهوكادينه والياتو بهات مين نه پڙنا جائے - اس لئے كه الله تعالى لوگوں كوان كے كئے ہوئے اعمال كابدله ديں ميے نه كه ان اعمال كا جن كى انہوں نے تمناوخواہش كى -

## الفامق

٦٧ : عَنْ آبِنَى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : "مِنْ جُسُنِ اِسُلَامِ
 الْمَرْءِ تَرْكَهُ مَا لَا يُعِينُهُ" حَدِيْثُ حَسَنْ رَوَاهُ البّرُمِذِي وَغَيْرُهُ ـ

۲۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''آ دی کے اسلام کی خوبی اس کا بے فائدہ کا موں کوترک کردینا ہے''۔

(رندی)

تخريج: رواه الترمذي في ابواب الزهد 'باب ما جاء فمن تكلم فيما لا يغيه ' ٢٣١٨ رقم

اللَّغَيَّا آتَ : مِنْ حُسُنِ إِسُلَامِ الْمَرْءِ : لِعِنْ آ دى كاسلام كى كمال اوراستقامت ـ تَرْ كُهُ مَا لَا يُعْنِينِهِ : جس كى اس كوضرورت نهيں اور ندو واس كا حاجت مند ہے۔

**فوائد**: (۱) آ دمی کواس کام میں مشغول ہوتا جا ہے جس میں اس کے معاش دمعاد کی بھلائی ہواوران کاموں سے احرّ از واعتر اض کرنا جا ہے جونہ اس کے لئے فائدہ مند ہوں اور نہ اس کی ضرورت ہو۔ بلکہ وہ کام اس کونقصان پہنچانے والے ہوں۔ای طرح بچوں کی طرح دوسروں کے کاموں میں دخیل نہ ہو یہی کمال استفامت ہے۔

٦٨ : عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ : "لَا يَسْأَلُ الرَّجُلُ فِيْمَ ضَرَبَ امْوَأَتَهُ" رُوَاهُ أَبُو ذَاوُدُ وَغَيرِهُ-

۲۸ : حضرت عمر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آئخضرت مُلَا تَغَیِّم نے فرمایا: ''آ وی سے بینہ یو جھا جائے گا کہ اس نے کس وجہ سے اپنی بيوي کو مارا" \_ (ايوداؤ د )

· تخریج: رواه ابوداو دوفي النكاح ، باب في ضرب النساء . .

اللَّخَيَّ إِنْ : لَا يَهْ اللُّهُ : يوجِه بِحَدِيْهِ مولًا \_

**فوَائد**: (۱)مردعورت کوایک دوسرے کے راز کی حفاظت کرنی جاہئے۔ مردسے بینہ یو چھاجائے گا کہاس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا کیونکہ بعض اوقات بیضرب ایسے اسباب کی وجہ سے پیش آتی ہے جن کا تذکرہ کرناوہ ناپسند کرتا ہے یا جس کا چھیا نا ہی بہتر ہے۔ یہ بات خاوند اور اللہ کی تکہبانی کے سپر دکر دینی جا ہے۔ کیونکہ خاوندا پنی بیوی کوادب سکھانے کا ذمہ دار ہے۔لیکن اگر معاملہ عدالت میں جلا جائے اور معاملہ میں سوال وجواب کی نوبت آئے تو اس بات کو کہددینا مناسب ہے تا کہ حق واضح ہو جائے اور باہمی تعلقات کی درسکی ہوینکے۔

# ٦: بَاكُ فِي الْتَّقُولِي

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُعَالِمِهِ [آلِ عمران:١٠٢] وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَأَتَّلُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦] وَهَذِهِ الْآيَةُ مُبَيِّنَةً لِلْمُوَادِ مِنَ الْأُوْلَى ـ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الاحزاب: ٧٠] وَالْإِيَّاتُ فِي الْآمُو بِالتَّقُولَى كَثِيْرَةٌ مَعْلُوْمَةً. وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَمَنْ يَّتَق اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق:١-٢] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنْ تَنَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَّكُمْ فُرْقَانًا قَايُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْل الْعَظِيْمِ ﴾ [الانفال: ٢٩]

## نُاكِبُ : تقو يُ كابيان

الله تعالیٰ نے قرمایا: ''اے ایمان والو! اللہ سے ڈروجیسا اس ہے ڈرنے کاحق ہے''۔ (آلعمران) اللہ تعالیٰ نے قرمایا:''اللہ تعالیٰ ے ڈروجس قدرتم میں استطاعت ہو''۔ بیآیت پہلی آیت کا مطلب واضح کر رہی ہے۔ (التغابن) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''اے ایمان والو! الله تعالى سے ڈرو اور سيرهي اور درست بات كہو'۔ (الاحزاب) تقوَّىٰ كے تھم ہے متعلقہ آیات بہت اورمعروف ہیں۔ الله تعالى في ارشا وفر مايا: " جوآ دى الله تعالى سے ورتا ہے الله تعالى اس کے لئے نکلنے کا راستہ بنا ویتے ہیں اور اس کوالی جگہ ہے رزق دیتے ہیں جہاں ہے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا''۔ (الطلاق) التد تعالیٰ نے ارشاوفر مایا: ''اگرتم اللہ ہے ڈرو گے تو التہ تعالیٰ تم کو ایک خاص امتیاز عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ تم ہے زائل کر دے گاادرتم کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ے'۔(الانفال)

وَالْأَيَاتُ فِي الْبَابِ كَيِيْرَةٌ مَعْلُوْمَةً بِينَ

حل الآيات : التَّفُواى : يوقايه الفُكالياكيا ب-وقايه مركود ها نينه والى چيز كوكت بين جيس خود وغير واور التُفَافي بياس كا ہم معنی ہے۔اللہ کا تقوی میہ ہے کہ اللہ کے درمیان اور جس چیز پراس کی سز اکا خطرہ ہے۔اس کے درمیان کوئی بچاوا بنالے۔ تا کہ اس کی سزاسے فی سکے اور یہ بچاوا اور روک اللہ تعالی کے اوا مرکی بیروی اور اس کے منابی سے پر بیز کرنے سے حاصل ہوسکتا ہے۔ حق تقاید : ایسا تقوی جواللدی دات کے لائق ہو۔ ما استطاعت منہاری طاقت کے مطابق اس میں دہ تمام کام آجاتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تحكم ديا اورجن ہے روكا۔ كيونكه ايسا كرنا انسان كي طاقت ميں ہے۔ مسيديلاً: پيسداد سے بناہے۔ درست بات كو كہتے ہيں۔ منځور جُعا: وه راستہ جود نیاوآ خرت کے مصائب سے اس کونکال کے۔ لا یک تنسیب : ول میں خیال تک نہیں گزرتا۔ فُرْ قان : پیفرق کا مصدر ہے۔

فوائد: (۱) الله كاتقوى قول وممل سے لازم ہے۔ تقوی مشكلات سے نكلنے كاسب ہے اور رزق حلال كے حصول كاذر بعد ہے۔ جو آ دی تقوی کولازم پکڑتا ہے اللہ تعالی اس کے ول اورعقل میں ایک ایسی روشی پیدا کرتے ہیں جس سے ووحق کو پہچان کر اس کی اعباع کرتا ہے اور باطل کا فرق کر کے اس سے پر ہیز کرتا ہے اورا سکے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کی معافی اورمغفرت کی بارش طلب کرتا ہے۔

وہ چیز جودو چیزوں میں جدائی ظاہر کرے۔ یہاں مرادحق و باطل کے درمیان فاصل اورشہات سے نکا لنے والی ہو۔

وَآمَّا الْآحَادِيثُ فَالْأَوَّلُ :

٦٩ : عَنْ آبَىٰ هُورِيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قِيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ اَكُرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ : "ٱتُّفَاهُمْ" فَقَالُولَ" لَيْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْٱلُكَ قَالَ : فَيُوْسُفُ نَبَيُّ اللَّهِ بَنُ نَبِيِّ اللَّهِ بَن نَبِيّ اللَّهِ بُن خَلِيْلِ اللَّهِ" قَالُوا :لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ "فَعَنْ مَعَادِن الْعَرَبِ تَسْأَلُونِيُّ؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا "مُتَّفَّقُ عُلَيْهِ.

وَ "فَقُهُوا" بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَحُكِي كُسْرُهَا : أَيُ عَلِمُوْا أَخُكَامَ

ا حاديث درج ذيل بين:

٢٩: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آئخضرت مُلَّاتَیْنِمُ ے عرض کیا گیا سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے فر مایا: '' جو ان میں سب ہے زیادہ اللہ ہے ڈرنے والا ہو''۔صحابہ کرام رضوان الله علیم نے عرض کیا ہم اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں کرتے ۔ تو آ یا نے فرمایا: '' پھر پوسف اللہ کے نبی باپ نبی وادا نبی بردادا نبی خلیل الله بین' ۔ صحابہ کرام رضوان الله نے عرض کیا ہم اس کے متعلق بھی سوال نہیں کر د ہے۔ آپ نے فر مایا پھر عرب کے خاندانوں کے متعلق دریافت کر رہے ہو۔ارشاوفر مایا:''ان میں جو جا ہلیت میں ا چھے تنے وہ اسلام میں بھی ایجھے ہیں بشرطیکہ وہ دین کی سمجھ' بوجھ پیدا کرلیں''۔(مثفق علیہ)

فَقُهُوْ ا: شريعت كے احكام جان ليں۔

**تَحْرِيج**: رواه البخاري في كتاب الانبياء ' بأب و تحذ الله ابرهيم حليلًا وغيره و مسلم في كتاب الفضائل ' باب من فضائل يوسف عليه السلام

اللَّغَيَّا آتَ : الْحُرَم: بيرم سے اسم تفضيل ہے۔ اصل ميں كثرت خيركوكها جاتا ہے۔ بيكينگى كى ضد ہے۔ ابْنُ نَبتى الله : يعقوب عليه

السلام - ابْنُ نَبِيّ اللهِ: حضرت المحلّ عليه السلام - ابْنُ خَلِيْل اللهِ : ابراجيم عليه السلام - مَعَاهِن : جمع معدن - سونا نَكَلَيْ ك مقامات اور برچيز ك اصل كوكها جاتا ہے - يهال قبائل عرب مراد جيں - فَقُهُوْ ا : الْفقه لغت مين فهم وفر است كو كہتے جيں اور فَقُهُ كامعن فقه جس كى عادت بن جائے -

المؤائد: (۱) انسان مکرم ومشرف الله تعالی کے تقوی سے ہوتا ہے اور جوآ دی متلی ہود و دنیا میں بھی بہت زیاد و بھلائی والا ہوتا ہے اور آخرت میں اس کو بلند درجہ سلے گا۔ (۲) انسان اپنے آباؤوا جدا داور خاندان سے بھی مشرف ہوتا ہے جب کہ وہ انتقیاء و صالحین ہوں اور بیان کے طرزعمل کوانیانے والا ہو۔

## الفاير:

٧٠ : عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللَّهُ عَالَ : " إِنَّ اللَّهُ عَلْوَهُ خَعِسْرَةٌ وَإِنَّ اللَّهُ مُسْتَخْطِفُكُمْ فِيْهَا" فَيَنْظُرُ كَعْضَرَةٌ وَإِنَّ اللَّهُ مُسْتَخْطِفُكُمْ فِيْهَا" فَيَنْظُرُ كَيْفُوا اللَّمْنَيَا وَاتَّقُوا النِّسَآءِ كَيْفُ اللَّهُ نَيَا وَاتَّقُوا النِّسَآءِ ؛ فَإِنَّ اوَلَا لَيْسَآءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى كَانَتُ فِي النِّسَآءِ "رَوَاهُ مُسْلِمْ...
 النِّسَآءِ" رَوَاهُ مُسْلِمْ...

20: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے وہ آ تخضرت طلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بے شک و نیا میٹھی سرسز ہے۔ الله تعالی اس ہیں تہمیں نائب بنانے والا ہے۔ پس وہ ویکھے گا کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ پس تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آ زمائش عورتوں کے بارے میں تھی۔ (مسلم)

تخريج ارواه مسلم في كتاب الرقاق ' باب اكثر اهل الجنة الفقراء واكثر اهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء

اللَّخَارِيَّ : حُلُوَةٌ خَضِرَةٌ : يعنى دنيا ى طرف ميلان بير فيض يهل ك ذا لقد ك مشابه ب اور رسمت مي اس ك رسك ك طرح مبزى والاب مستخطف كم عمر وربون سے بچو اتقوا الدِّنيا : دنيا پرمغروربون سے بچو اتقوا الدِّنياءَ عبر والا ب مستخطف كم على في مبزل وكلاء ك بو اتقوا الدُّنيا : دنيا پرمغروربون سے بچو اتقوا الدِّنساءَ عورتوں ك ذريعه فقة عن مبتلا بون سے بچو في فقد كا معانى من استعال كرتے ہيں ۔ (۱) مرابى (۲) مشقت (۳)كى جيز برغوركرنا في في الدِّنساء : يعن عورتوں ك سب سے بيرفى باكم عنى على ہے۔

فوائد: (۱) عورتوں کے فتے میں بتلا ہونے سے بچواوراس کا طریقہ یہ ہے کہان اسباب کورک کردو۔ جوخفیہ شہوت کو ابھار نے والے ہیں مثل عورتوں سے میل جول اجنبی عورتوں کے ان مقابات پر نظر ڈالنا جوفتہ میں بتلا کرنے والے ہوں اور حلال عورتوں سے تمتع اور فائدہ اٹھانے میں اتنامشغول نہ ہوجائے کہ فرائض خداوندی کو بھول جائے۔ (۲) سابقہ وگزشتہ امتوں سے نصیحت وعبرت عاصل کرنی جا ہے۔ بنی اسرائیل کو جو بیش آیا وہ دوسروں کو بھی پیش آ سکتا ہے۔ جبکہ دوائس کے اسباب کو اختیار کریں۔

## القابش:

٧١ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّهُ مَّ إِنِّي اَسُالُكَ النَّهُمَّ إِنِّي اَسُالُكَ

 الْهُداى وَالنَّظَى وَالْعَفَافَ وَالْعِلَى" رَوَاهُ ﴿ وَالْعَفَافَ وَالْعِلَى : "اكالله ش آ بَّ ے ہدایت پاک وامنی اور غناء کاسوال کرتا ہوں''۔ (مسلم)

تخريج: رواه مسلم في كتاب الذكر باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل

الله فَيْ إِنْ الْهُداى : را مِهما لَى ولالت كرنا - التّقى : بيداتقى كامصدر بـ - الْعَفّاف : اس چيز بيدر كنااور بإكر بهنا جوحلال نه ہو۔الیفنلی: یانقری ضدے۔مراداس سے نفس کی غناہےاورلوگوں کے ہاتھوں میں جو پچھے اس سے بے بروائی اختیار کرنا۔ **هُوَا مُند**: (۱) تمام حالات میں الله تعالیٰ کی بارگاه میں عاجزی کرنا اور جھکنا جا ہے۔ (۲) ان صفات کود میکر صفات پرافضلیت حاصل ہے۔ کیونکہ حضور علیدالسلام نے ان کوا بے لئے طلب فر مایا ہے اور آپ تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کراللہ تعالیٰ کی صفات کاعلم رکھنے

٧٢ : عَنْ آبِي طَرِيْفٍ عَدِيٍّ بُنِ حَاتِمِ الطَّايْيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّه يَقُولُ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ ثُمَّ رَاى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقُواى" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۲۷: حضرت ابوطریف عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه ہے روایت ے کہ میں نے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سا '' جوآ ومی کسی بات پرفشم کھا لے پھراس ہے زیادہ تقویٰ والی بات دیکھے تو اس کو جاہئے کہ وہ تقویٰ والی بات کوا ختیار کرے'۔ (مسلم)

تخريج: رواه مسلم في الايمان ' باب ندب من خلف يمينًا فراي غيرها خيرا منها ان ياتي الذي هو خير ويكفر عن

الْحَلَف وَالْيَمِينُ : ان دونول لفظول كاليكمعنى بعزم ونيت كيساته ايك عقد كرنا - مَنْ حَلَفَ عَلَى بَعِين بيتا كيدب- أَنْفى الملُّه : اللُّه تعالى كورامني كرنے والا اورمعصيت سے دورر ہے والا۔

فواند: (۱) تقوی کواختیار کرنالازم ہے۔ (۲) جوآ دمی کس گناہ کے کام کی تئم اٹھائے تو دواس کومت پورا کرے۔ (۳) اگراس کے سرنے کی قتم اٹھاچکا تو اس قتم کوتو ڑوا لے اور قتم کا کفار وادا کرے اور معصیت کا ہرگز ارتکاب ندکرے۔

٧٣ : عَنُ آبِي أَمَامَةَ صُدَيٍّ بُنِ عَجُلَانَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَخُطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ :"اتَّقُوا اللَّهَ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوا شَهْرَكُمْ وَادُوّا ذَكَاةَ ٱمُوَالِكُمْ وَٱطِيْعُوا ٱمَرَآءَ كُمْ تَدُخُلُوا

۳۷ : حضرت ابوا مامه صدی بن عجلان رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فر ماتے سنا جبکہ آپ۔ صلی الله علیه وسلم حجة الوداع کا خطبه ارشا دفر مار ہے تھے: ''اےلوگو! اللہ سے ڈرو' یانچوں نمازیں ادا کرو' مہینے کے روز سے رکھواور اپنے مالوں کی زکوۃ ادا کرو اور اپنے حکام کی اطاعت کرو اپنے رب کی

جنت میں داخل ہو جاؤ گے'۔ (تر مذی کتاب الصلوة کے آخر سے) اور کہا صدیث حسن ہے۔

جَنَّةً رَبِّكُمُ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي احِرِ كِتَابِ الصَّلُوةِ وَقَالَ :حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ۔

تحريج : رواه الترمذي في 'باب صلاة الجمعة

اللَّحْنَا إِنَّ عَجَّة الْوَدَاع : بيرة تخضرت مَلَاثَيَّةُ كَا آخرى في بهدالوداع كالفظاتو وليع كامصدر بجس كامعنى الوداع كهنا ب-اس كايدنام اس لئے ركھا كيا كرة ب مَلَاثَيْنَا في اس ميں لوگول كوالوداع فر مايا۔ خَمْسَكُمْ : پانچ فرض نمازيں۔ شهر كُمْ : شهر رمضان مراد ب- امواء كم : حكام -

هوامند: (۱)ان امورکولازم بکرنا بیالله تعالی کے تقوی میں سے ہاورطریق جنت کا نصرف راستہ بلکہ دخول جنت کی شرط ہے اور استفامت فی الدین آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ (۲) حکام کی اطاعت ضروری ہے محران کی اطاعت کی شرط بیہ ہے کہ و واس بات کا تھم نہ دیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہو۔

# بَالْبُ : يقين وتو كل كابيان

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:'' جب مؤ منوں نے کفار کے گروہوں کودیکھا' تو کہتے لگے ہیوہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے فر مایا ہے اور اس کے رسول نے سے فر مایا اس بات نے ان کے ایمان اور فرما نبر داری میں اضافہ کیا''۔ (الاحزاب) اللہ تعالیٰ نے فر مایا: '' وہ لوگ جن کولوگوں نے کہا ہے شک لوگ تمہارے لئے جمع ہو گئے ہیں ۔ پس ان ہے ڈروتو ان کا ایمان بڑھ گیا اور کہنے لگے حَسْبُنَا اللّٰہُ وَيْغُمَّ الْوَكِيْلُ كَهِمِين توالله كافي إاوروه خوب كارساز ب\_ پس وه الله کی طرف ہے نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے اور ان کو ذرہ مجر تکلیف نہ پینجی اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی اتبائ کے اللہ تعالیٰ بڑے نظل والے ہیں''۔ (آلعمران) اللہ تعالیٰ نے فرمایا:''اورتم بھروسہ کرواس زندہ ذات پر جس پرموت نہیں'' \_ (الفرقان) اللہ تعالی نے فرمایا: ''اللہ ہی ہر ایمان والوں کو بھروسہ کریا جاہئے ''۔ (آل عمران) الله تعالى فرماتے ہيں: '' جبتم عزم كرلوتو بھرالله ير بجروسہ کرو''۔ (آل عمران) توکل کے سلطہ بین آیات بہت معروف ہیں ۔اللہ تعالی فر ماتے ہیں:'' جواللہ تعالی پر بھروسہ کرتا ہے

٧ : بَابٌ فِي الْيَقِيْنِ وَالتَّوَكُّولِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ; ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُوْمِنُونَ الْآخْزَابُ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ \* وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وُّتُسْلِيْمًا ﴾ [الاحزاب ٢٢] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَانَهُمْ إِيمَانًا وَتَالُوا : حَسْبُنَا اللُّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ فَانْعَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفُضِلٍ لَمْ يُمسَنهُم سُوءٌ وَآتَبِعُوا رِضُوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو نُضُلٍ عَظِيْمٍ ﴾ [آل عمران:۱۷۲–۱۷٤ع وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَتُوَكِّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُونَّ ﴾ [الفرقان:٥٨] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُوْمِنُونَ ﴾ [آل عمران:١٦٠] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا عَزَمُتَ فَتُو كُلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [آل عمران:١٥٩] وَالْإِيَاتُ فِي الْكَامُو

بِالنَّوَكُّلِ كَنِيْرَةٌ مَّعْلُوْمَةٌ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَّتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ خَسْبَهُ ﴾ [الطلاق: ٣] أَي كَافِيهِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ أَيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴾ [الانفال:٣] وَالْإِيَّاتُ فِي فَضُل التَّوَكُّل كَثِيرَةٌ مُعْرُوفَةً.

وہ اللہ اُس کے لئے کانی ہو جاتا ہے''۔ (الطلاق) اللہ تعالی فرماتے ہیں: ''کہ بے شک مؤمن وی ہیں جب ان کے سامنے الله كا ذكر كياجائے تو ان كے دل نرم ير جاتے ہيں اور جب ان ير اس کی آیات کی طلاوت کی جاتی ہے تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں اور اینے رب بی یر وہ بھروسہ کرتے بين ـ (الانقال)

تو کل کی نضیلت پرآیات بہت معروف ہیں۔

حن الآیات :آخواب: اس مرادقریش قیس عطفان بین جنهوں نے اس کئے اتفاق کیا کہ سلمانوں برمدینہ میں حملہ آ ور ہوکر مکمل طور پرمسلمانوں کا استیصال کریں۔آپ مَلَّ النَّيْظِ نے سلمان فاری رضی الله عندے مشورہ سے مدینہ کے گر دخند ق کھودی۔ اس لئے اس غزوہ کا نام غزوہ خندق ہے۔جس طرح کہاس کا نام غزوہ احزاب ہے۔ یہ جرت کے یانچویں سال پیش آیا۔ طاقہ مقا وَ عَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ : لِعِنى بيه وہى ہے جس كااللہ اوراس كے رسول نے وعد وفر مايا لينى كفار كے ساتھ لڑائى كى آ ز مائش اوران پر غلب۔ ایسماناً: الله اوراس کے رسول کے وعدہ کی تقمد بی اور اللہ کی مدور یقین ۔ قسیلیماً: اللہ کے تھم کوشلیم کرنا۔ الگذین : مراداس سے ﴾ تخضرت مَنَافَيْنَا اورا پَمَافَيْزُم كے صحابہ كرام رضوان النعليم اجمعين بير -اكنّاسُ: مراداس سے قيم بن مسعود النجعي ہے۔ ان المناس: اس سے مراد ابوسفیان اور ان کے ساتھی ہیں۔ حسبت الله و نعم الو کیل : الله ان کے معاملہ اور شرکت کے لئے ہمیں کافی ہے اوروہ ذات بہت خوب ہے جس کے ساتھ ہم نے اپنا معاملہ کیا ہے وہی ہمارا حمایتی اور کارساز ہے۔ فَانْقَلَبُو ا : و والوثے بيغمّة مِنَ اللّهِ وَ فَصْل العِيْ سلامتي اور نفع كے ساتھ للم يَمْسَسُهُمْ سُوءَ ان كوكن تكليف قتل وزخم وغيره كينيس بيني \_ دخوان الله جوالله كو راضی کردئے بعنی اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرے۔ یہ آیت آنخضرت اور صحابہ رضوان اللہ کے متعلق اتری۔ تو تنگ ڈ اسباب ضروريك ساته الله تعالى براعماد ومجروسد لا يتمون : فناه ندمونا عرصت : اراده كو يخته كرنا و جلت فكو بهم : ان ك دل زم پڑ جاتے ہیں بعنی اسکی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اسکے جلال کی ہیبت طاری ہوجاتی ہے۔ ٹیلیک : پڑھی جاتی ہیں۔

## وَآمًّا الْآحَادِيْثُ فَالْأُوَّلُ:

٧٤ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " غُرِضَتْ عَلَى الْأُمَمُ فَرَآيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ ' وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ ' وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ

## ا حادیث ریه بین:

س ے: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا مجھ پر امتیں پیش کی تنیس۔ میں نے ایک پغیبر کودیکھا کہان کے ساتھ چھوٹی جماعت ہے اور ایک اور نی ہیں کہان کے ساتھ ایک اور دوآ دمی ہیں اور ایک نبی ہیں کہ جن

آحَدٌ إِذَا رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَظَنَّنْتُ آنَهُمْ أُمَّتِي فَقِيْلَ لِي : هٰذَا مُوْسَٰى وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْأَفُقِ فَنَظَرْتُ فَاِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَقِيْلَ لِيْ : انْظُرُ إِلَى الْأُفُقِ الْاَخَرِ فَإِذَا سَوَادُّ عَظِيْهُ فَقِيْلَ لِي : طَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعُهُم سَبْعُونَ اَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ " ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَةً فَخَاصَ النَّاسُ فِي اوُلٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَلَعَلَّهُمُ. الَّذِيْنَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ وُلِدُوا فِي الْإِسُلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ – وَذَكَرُوا اشْيَآءَ – فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : مَا الَّذِي تَخُوطُونَ فِيهِ؟ فَٱخْبَرُوهُ فَقَالَ : هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ' وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ ِ مُحْصِنِ فَقَالَ : ادْعُ اللَّهَ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ :"أَنُّتَ مِنْهُمْ" ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ اخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِنَى مِنْهُمْ فَقَالَ : "سَبَقَكَ اللَّهُ بِهَا عُكَّاشَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"الرُّهَيْطُ" بِضَمِّ الرَّآءِ تَصْغِيرُ رَهْطٍ وَهُمْ دُوْنَ عَشَرَةِ أَنْفُسِ- "وَالْأَفْقُ" النَّاحِيَةُ وَ الْجَانِبُ "وَعُكَّاشَةٌ" بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَشْدِيُدِ الْكَافِ وَبِتَخْفِيْفِهَا وَالنَّشُدِيْدِ ر. آفصح۔

کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اچا تک میرے سامنے ایک بہت بڑا گروہ ظاہر ہوا۔ میں نے گمان کیا کہ وہ میری امت ہے۔ مجھے کہا گیا کہ بیموشی علیہ السلام کی قوم ہے۔لیکن تم افق کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا گرو و نظر آیا۔ پھر مجھے کہا گیا دوسرے کنارے کودیکمومیں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گروہ ہے۔ مجھے بتلایا میا کدمیہ تیری امت ہے۔ان کے ساتھ ستر ہزار ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بلا حساب و عذاب داخل ہوں ہے۔ پھر آپ اٹھے اور گھر تشریف لے گئے ۔لوگ ان کے متعلق گفتگوکرنے لگے جو جنت میں بلا حساب وعذاب داخل ہوں گے ۔بعض نے کہا شاید و ولوگ ہیں جو آ پ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں ۔ بعض نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اورشرک نہیں کیا۔اس طرح کی کئی چزوں کا لوگوں نے تذکرہ کیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم با ہرتشریف لائے تو فر مایاتم کس بحث میں مصروف ہو؟ انہوں نے اطلاع دی۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا وہ ایسےلوگ ہیں جوجھاڑ پھونک نہ خود کرتے ہوں اور نہ کی ہے کرواتے ہیں اور نہ ہی شکون لیتے ہیں بلکه اینے رب برکامل بھروسہ کرتے ہیں ۔حضرت عکاشہ بن محصن رضی الله عنه كھڑے ہوئے اور عرض كى كه پارسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فرما ئیں کہ اللہ مجھے ان میں ہے کر دے۔ آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان میں ہے ہے۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا۔ اس نے بھی عرض کی کہ میرے لئے بھی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں کر دے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عکاشہ اس میں تم ہے سبقت کر گئے۔(متفق علیہ)

الرُّ مَيْطُ : بيره ط كي تفخير ب- وس سے كم ير بولا جاتا ہے۔ الأفق طرف وجانب \_

عُکّاشَه : تشدید کے ساتھ زیادہ صحیح ہے۔

تخريج : رواه البخاري في الطب ' باب من اكتوىٰ او كويٰ غيره ومسلم في الايمان ' باب الدليل على تدُّخول

طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب

## الثانئ :

20: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا أَيْضًا أَنْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُ مَ لَكَ اسْلَمْتُ وَبِكَ المَنْتُ ، وَيَكَ المَنْتُ ، وَيَكَ المَنْتُ ، وَيَكَ الْمَنْتُ ، وَيِكَ الْمَنْتُ ، وَيَلْكَ الْبُتُ ، وَيِكَ الْمَنْتُ ، وَيِكَ الْمَنْتُ ، وَيِكَ خَاصَمْتُ : اللَّهُمَّ اعُودُ لَهُ بِعِزَيْكَ ، لَا اللهَ اللَّا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ - وَهَذَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

20: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے ہی روایت ہے کہ آ تخضرت وعا میں فرمایا کرتے تھے: اللہ می لئے ۔۔۔ ''اے اللہ میں آ پ کا فرما نبر دار بتا اور آ پ پر ایمان لایا اور آ پ ہی بر میں نے مجروسہ کیا اور آ پ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور آ پ کی مدد سے میں جھڑتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری عزیت کی پناہ میں آ تا ہوں۔ تیر ہوا کوئی معبود نہیں میں اس بات سے پناہ ما نگتا ہوں کہ تو مجھ راستہ سے بھٹکا کے ۔تو ایسا زندہ رہنے والا ہے جس پرموت نہیں اور جن والسے جس پرموت نہیں اور مختصر ہے۔ یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ (متفق علیہ) بیروایت بخاری میں مختصر ہے۔ یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔

تخريج : أخرجه البحاري في التوحيد ' باب قولي تعالى وهو العزيز الحكيم ' سبحان ربك رب العزة عما يصف ولله العزة ولرسوله و مسلم في الذكر والدعاء ' باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما يعمل النَّعْظَا الْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

فوات : (۱) الله تعالی کی ذات پر مجروسه کرنا اوراس سے بی حفاظت مانگنی چاہئے۔ کیونکہ کمال کی تمام صفات اس بی کے لائق ہیں۔ اس بی کی ذات اس قابل ہے۔ باقی تمام محکوق عاجز ہے اور موت سے ان کا خاتمہ ہونے دالا ہے۔ اس لئے وہ مجروسہ سے لائق نہیں۔ (۲) آنخضرت منگافیز کی اتباع اور پیروی میں ان کلمات جامعہ کوا بی وعاؤں میں استعال کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہ سے ایمان اور انتبائی یقین کی سی محملی تصویر ہے۔

#### القالمي :

۲۷: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ خسبتا الله وَ اِنْعُمَّ الْوَ کِیْل یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ان کوآگ میں ڈالا گیا اور حضرت محمظ النین نے اس وقت کہا جب لوگوں نے یہ کہا : إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمعُوْا لَکُمُ فَا خَشَوْهُمْ کہ مشرکین تمہارے لئے اسمنے ہو چے ہیں۔ پستم ان فاخش وَهُمْ کہ مشرکین تمہارے لئے اسمنے ہو چے ہیں۔ پستم ان تحسینا اور انہوں نے کہا :حسینا الله وَ اِنْعُمُ الْوَ کِیْل روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی آخری بات یہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی آخری بات یہ خصوب کا رساز ہے۔ خوب کا رساز ہے۔

تخریج: أحرجه البحاری فی النفسیر 'تفسیر سورة آل عمران 'باب ﴿ الناس قد جمعوالکم فاحشوهم ﴾ الله خراری نی النفسیر 'تفسیر سورة آل عمران 'باب ﴿ الناس قد جمعوالکم فاحشوهم ﴾ الله خراری نی کی میروکیا جائے۔ بیالفاظ ابراہیم علیه السلام نے اس وقت کے جب ان کونارتمرود (آگ) میں بذریعہ مجنیق والاگیا۔

فوائد : (۱) تو کل کی فضیلت اوراس کی ضرورت تنگی کے اوقات میں اس روایت سے ثابت ہور ہی ہے۔ (۲) انبیا علیہم السلام اور مقربین بارگا والٰہی کی دعا اور تو کل میں پیروی کرنی جا ہے ۔

## الإلغ :

٧٧ ۚ : عَنْ اَمِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ

24 : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آ تخضرت

النَّبِي ﷺ قَالَ : "يَذْخُلُ الْجَنَّةَ اَقُوَامُ اَفْتِدَتُهُمْ مِثْلُ اَفْتِدَةِ الطَّيْرِ" رَوَاهُ مُسْلِمْ -فِيْلَ مَعْنَاهُ مُتَوَكِّلُوْنَ ' رَقِيْلَ قُلُوْبُهُمْ رَقِيْقَةٌ.

مُثَاثِیَّةً نے قرمایا کہ جنت میں کیجہ لوگ وافل ہوں گے جن کے دل یرندوں جیسے ہوں گے۔ (مسلم) اس کا ایک معنی متوکل کیا ہے اور ووسرامعنی نرم دل کیاہے۔

تخريج : رواه مسلم في الجنة ' ياب يدخل الجنة اقوام افتدتهم مثل افتدة الطير

اللَّحْيَّالِينَ : أَقُواهُ: جِمْع قوم مرادمردون ادر تورتون كي جماعت ب-

**فوات : (۱)اس میں توکل اور رفت قلب پر آمادہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں جنت میں داخلہ کا سبب اور اس کی نعمتوں سے فیض** اب ہونے کا ذریعہ ہے۔

## (لِكَعَامِينُ :

٧٨ : عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱنَّةً غَزَا مَعَ النَّبِي ﷺ قِيْلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ عَلَى مَعَهُمْ فَآذُرَ كَتْهُمُ الْقَآئِلَةُ فِي وَادِ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِّلُوْنَ بِالشَّجَرِ وَنَوَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ رُهُمُنَّا سُمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَةً وَنِمُنَّا اللَّهُ وَنِمُنَّا اللَّهُ وَنِمُنَّا اللَّه نَوْمَةً ۚ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوْنَا وَإِذَا عِنْدَهُ آعُرَابِي فَقَالَ : إِنَّ هَلَـا اخْتَرَطَ عَلَىَّ سَيْفِيْ وَآنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْنًا قَالَ : مَنْ يَتُمْنَعُكَ مِنِيْ، قُلْتُ : اللَّهُ الْلَالًا وَلَمْ يُعَاقِبُهُ وَجَلَسَ ' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ- وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ جَابِرٌ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَاتِ الرِّفَاعِ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيْلَةٍ تَرَكُنَاهَا لِوَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِالشُّجَرَةِ فَانْحَتَرُطَهُ فَقَالَ : نَخَافُنِيُ؟ قَالَ : لَا فَقَالَ : مَنْ بَّمُنَعُكَ مِنِّى؟ قَالَ : اللَّهُ وَفِيْ

A ): حفرت جا پر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ وہ آ تخضر ت مُنَالِيَّةُ مُ کے ساتھ نجد کی جانب ایک غزوہ میں شریک ہوئے۔ جب رسول اللہ مَنَا لِيُنْزِعُ وَالِيسِ لُو نُے تو ہے بھی آپ کے ساتھ واپس لوٹے۔راستہ میں کا نٹے دار درختوں کی ایک وادی میں نیند نے ان کو آلیا۔ چنانچہ آ تخضرت مُنَافِيَةِ ميهان الربر بيرے ورختوں كے سابدى تلاش ميں سحاب رضی الله عنهم بھی متفرق ہو گئے ۔ آ مخضرت مُنَا اللّٰهِ اللّٰمِ کے ایک ورخت کے پنچاتر ہےاورا پنی تکواراس کے ساتھ لٹکا دی۔ ہم تھوڑی دریے کئے سو گئے ۔ اچیا تک رسول اللہ مُنَافِیْزِ ہمیں آ وازیں دے رہے تھے اورایک بدوآپ کے پاس تھا۔آپ نے فرمایا: اس نے میری تلوار مجھ پرسونت کی اس حال میں کہ میں سور ہا تھا۔ جب میں بیدار ہوا تو تلواراس کے ہاتھ میں سونی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ کون تھے مجھ نے بچائے گا میں نے تین مرتبہ کہا اللہ اللہ اللہ ۔ آپ نے اس سے بدله نه لیا اور و و بیژه گیا \_( متفق علیه ) ایک اور روایت میں پیُالفاظ · بي \_حضرت جابر رضى الله عنه كهتيه بين جم غزوه ذات الرقاع مين رسول الله کے ساتھ تھے۔ جب ہم ایک تھنے سایہ دار ورخت کے یاس آئے تو اس درخت کوہم نے رسول الله مُنَافِیْتِم کے لئے جھوڑ ویا۔ یں مشرکین میں ہے ایک شخص آیا اور آنخضرت مُنَافِیْنِ کی درخت ہے

رِوَايَةٍ اَبِي بَكُو الْإِسْمَاعِيْلِيّ فِي صَحِيْحِهِ فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِيْ ؟ قَالَ : اللَّهُ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَآخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ السَّيْفَ فَقَالَ مَنْ يَّمْنَعُكَ مِيِّيْ؟ فَقَالَ : كُنْ خَيْرٌ الْحِذِ فَقَالَ : تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَآتِي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ : لَا وَلَكِينِي أَعَاهِدُكَ آنُ لَا أَقَائِلُكَ وَلَا آكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَائِلُونَكَ لْمَحَلَّى سَبِيْلَةً فَٱللِّي ٱصْحَابَةً فَقَالَ: جِنْتُكُمُ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ قُولُهُ : "قَفَلَ آي رَجَعَ --"وَالْعِطَاهُ" الشَّجَرُ الَّذِي لَهُ شُوُّكُّ-"وَالسَّمُرَةُ" بِفَتْحِ السِّيْنِ وَطَمِّ الْمِيْمِ : اَلشَّجَرَةُ مِنَ الطَّلُحِ وَهِيَ الْعِظَامُ مِنْ شَجَرٍ الْعِضَاهِ "وَالْحَتَرَطُ السَّيْفَ": أَيْ سَلَّهُ وَهُوَ فِيْ يَدِهِ : "ضَلْتًا" أَيْ مَسْلُولًا ' وَهُوَ بِفَتْح الصّادِ وَصَيِّهَا.

لگی ہوئی تکوار اس نے لے لی اور سونت کر کہنے لگا کیا تم جھ سے فرایا نہیں۔ اس نے کہا تہہیں جھ سے کون بھائے گا؟ آپ مُلَّا الله الله الله الله الله الله کی روایت میں بیالفاظ ہیں: مَنْ یَمُنَا عُلَیْ مِیْنَی مِیْنَی للله الله اس پر تکوار اس کے ہاتھ بیالفاظ ہیں: مَنْ یَمُنَا عُلَیْ مِیْنَی مِیْنَی کِی الله اس پر تکوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی ۔ آپ مُلَّا الله کی گوار پکڑ کرفر مایا۔ تمہیں جھ سے کون بیائے گا؟ اس نے کہاتم بہتر تکوار پکڑ کے والے بن جاؤ ۔ آپ مُلَّا الله کی گوائی ویتا ہے؟ بیائے فر مایا: کیا تو لا الله مُحمد وس کرتا ہوں کہ نہ میں آپ سے عبد کرتا ہوں کہ نہ میں آپ من مُلِّا الله کی گوائی ویتا ہے؟ مُلَا الله کی گوائی ویتا ہے؟ مُلَا الله کی گوائی ویتا ہے؟ اس نے کہا تھے دوں گا جوآپ سے مُلَا الله کی اور نہ میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جوآپ سے کو لائے ہیں ۔ آپ مُلَا الله کی اور نہ میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جوآپ سے کو باس ہے ہوں جولوگوں میں سب سے بہتر ہے۔

قَفَلَ: لوثاً الْعِطَاة: كاش وار درخت السَّمُرَةُ : كَيْرُكَا درخت ربيعضاة سے برُا ہوتا ہے۔ اخْتَرَ طَ السَّيْفَ بَلُوار باتھ مِيْں سونت لي صَلْتًا سونتي ہوئي۔

قخريج : أحرجه البخاري في الجهاد ' باب من علق سيفه بالشجر في السفر والمغازي باب غزوة ذات الرقاع و مسلم في الفضائل ' باب توكله ، على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس

الکی خیارت نے تبخید : بلندز مین مراد تجاز کے علاوہ علاقہ ۔ الْقائِلةُ: وقت قبلولہ یعنی دو پہری نیند ۔ آغر ابی : یغورث بن الحادث تعا جو کہ بنی محارب میں سے تعابہ جن کے خلاف جہاد کے لئے غزوۃ وَات الرقاع میں حضور: مَنْ الْفَائِمُ لَكُلُ مِتے ۔ اس موقعہ کے بعد یہ اسلام کے آیا اور آپ کا صحافی بنا۔ اس غزوہ کو وَات الرقاع اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جوتے نہ ہونے کے باعث صحابہ کرام نے پاؤں پر کپڑے کے گلا سے اس غزوہ کو وَات الرقاع اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جوتے نہ ہونے کے باعث صحابہ کرام نے پاؤں پر کپڑے کے گلا سے اس بازی کوشد یہ حرارت سے محفوظ کیا جائے ۔ بعض نے کہا وَات الرقاع مدینہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہوا ہے ۔ اس پہاڑ کی رشکت سرخ نسیاہ سفید ہے ۔ گویاوہ کلا سے جن وہ اس پہاڑ کے پاس واقع ہوا۔ اسلئے اس کا نام وَات الرقاع بر گیا۔ اس کے متعلق اور بھی اقوال ہیں ۔ بیغزوہ اجمری میں پیش آیا۔ فکر گا: اس نے اپناسوال تین مرتبد ہرایا۔ آپ منظر نے کہا جو اب مین مرتبد ہرایا۔ آپ منظر نے کہا جو اب مین مرتبد ہرایا۔ آپ منظر نے کہا جو اب مین مرتبد ہرایا۔ ظیلیلہ: بہت سایہ دار درخت ۔ مُن حَیْر آئے نے بخودر گرزوں ما کیں ادر میری کوتا ہی کی جگہ اس طرح اپنا جواب تین مرتبد ہرایا۔ ظیلیلہ: بہت سایہ دار درخت ۔ مُن حَیْر آئے نے بنا جواب تین مرتبد ہرایا۔ ظیلیلہ: بہت سایہ دار درخت ۔ مُن حَیْر آئے نے بنا ہواب تین مرتبد ہرایا۔ ظیلیلہ: بہت سایہ دار درخت ۔ مُن حَیْر آئے نے باردیں کو آزاد کردیا۔

فوائد: (١) آنخضرت مَلَا لَيْنَاكُم كي بهاوري اوروشن كے سائنے ول كي مضبوطي - (٢) الله تعالى برآپ مَلَا لَيْنَاكُم كا بجروسه اور سيا توكل

اوراس کی بارگاہ میں احسن انداز ہے التجاء۔ (۳) تو کل مصائب میں انسیر کا کام دیتا ہے۔ (۳) آپ کا معاف کرنا اوراعلیٰ اخلاق اورا بی ذات کی خاطرانقام ندلینا۔(۵) معاملات میں آپ کی دورائدیشی اور حق کی طرف لانے کیلئے نفوس کا شاندارعلاج۔

٧٩ : عَنْ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَّكُلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كُمَّا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغَدُّو حِمَاصًا وَتَرُورُ حُ بِطَانًا " رَوَاهُ اليِّرْمِذِيُّ۔

وَقَالَ : خَلِيثٌ خَسَنٌ – مَعْنَاهُ تَذُهَبُ آوَّلَ النَّهَارِ خِمَاصًا : آئ ضَامِرَةَ الْبُطُوْن مِنَ الْجُوْعِ وَقَرْجِعُ اخِرَ النَّهَارِ بِطَانًا : آَيُ مُمْتَلِئَةَ الْبُطُونِ.

24: حفرت عمر رضى الله عند سے روایت ہے کہ میں نے آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے سنا: ''اگرتم الله برتو کل کرتے جیسے تو کل آ کاخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کواس طرح رز ق عنا بہت فرماتے جیسا کہ یرندوں کو دیتا ہے کہ صبح سورے خالی پیٹ نکلتے اور شام کو پیٹ مجر کر والبن لوثع بن'۔ (زندی)

حدیث حسن ہے۔

مطلب بیہ ہے کہ شروع دن میں مجلوک کی شدت کے باعث ان کے پیٹ سکڑے ہوتے ہیں اور دن کے آخر میں پیٹ مجر کروا پس لومنج ہیں۔

تخریج : رواه الترمذي في ابواب الزهد ' باب في التوكل على الله رقم ٥ ٣٣٤

الكَيْخَالِينَ .. حَقَّ مَوتُكِلِم : يعني الله تعالى براعما و كيسلسله من تمام حالات من سيائي كادامن بكرنے والا مو۔

فوائد: (۱) برحالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر سیج تو کل اور یقین پر آمادہ کیا گیا۔ (۴) رزق کی تلاش میں اسباب کواختیار کرتا اور کوشش کرنا میجیج تو کل ہے۔جس طرح پرندے صبح محمروں ہے نکل کر جانے کوتر کے نہیں کرتے بلکدا پی طرف ہے یہ کوشش جاری ' ر کھتے ہیں۔

٨٠ : عَنْ آبِي عِمَارَةَ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا فُلَانُ إِذَا اَدَيْتَ اللِّي فِرَاشِكَ فَقُلِ : اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ' وَوَجَهْتُ وَجْهِيَ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ آمْرِى اِلَيْكَ وَٱلْحَاْتُ ظَهُرِىٰ اِلَّيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَّيْكَ ' لَا مَلْجَا **ءَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ امّنْتُ بِكِتَابِكَ** 

۰۸: حفرت ابوعماره براء بن عازب رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ أتخضرت نے فرمایا: "أے فلال! جبتم اینے بستر پر لیٹوتو اس طرح كَهُو: اللَّهُمَّ اسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ' وَوَجَّهْتُ وَجُهِيَ اِلَّيْكَ ..... اے اللہ میں نے خود کوآپ کے سپر و کیا اور میں نے اپنا چہرہ آپ کی طرف کیا اور اپنا معاہلہ آ پ کے سپر د کیا اور تخصے اپنا پشت بناہ بنایا۔ رغبت کر کے یا ڈر کر جھ سے۔ تیری پکڑ سے کوئی پناہ گاہ نہیں اور نہ نجات کی کوئی جگہ ہے۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جوتو نے

الَّذِي اَنْوَلْتَ ، وَبِنَبِيْكَ الَّذِي اَرْسَلْتَ فَإِنَّكَ الْذِي اَرْسَلْتَ فَإِنَّكَ مِنْ اَيْلَتِكَ مُتَ عَلَى الْفِطُوةِ وَإِنْ الْمُعَنِّ مِنْ اَيْلَتِكَ مُتَ عَلَى الْفِطُوةِ وَإِنْ اصْبَحْتَ اصَبْتَ خَيْرًا " مُتَفَقَّ عَلَيْهِ : وَفِي اصْبَحْتَ اصَبْتَ خَيْرًا " مُتَفَقَّ عَلَيْهِ : وَفِي الصَّبِحِيْنِ عَنِ الْبَوَآءِ : قَالَ قَالَ لِي رَسُولِ اللّٰهِ : إِذَا اتّنَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوضَا لَى رَسُولِ اللّٰهِ : إِذَا اتّنَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوضَا لَى رَسُولٍ اللّٰهِ : إِذَا اتّنَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوضَا لَى وَضُوءَ لَى اللَّهِ فَلَمْ اصْلَحِعْ عَلَى شِقِكَ الْكَيْمَنِ وَقُلُ وَذَكُر نَحُوهُ لَمْ اللّهِ قَالَ : وَاجْعَلْهُنَّ اخِرَ مَا تَقُولُ :

تخريج : رواه البحاري في الدعوات ' باب ما يقول اذا نام و باب اذا بات طاهراً وباب النوم عني الشق الايمن والتوحيد. و مسلم في الذكر والدعاء ' باب ما يقول عند النوم واحذ المضجع

الْلُغْتُ الْبُنَ : اَوَبُتَ : مِن جَائِ اورسكون اختيار كرے - اَسُلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ : مِن نِهُمْ معاطات مِن آپ كامطيح بنا ديا۔
وَجَهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ : مِن آپ كاطرف راضى خوشى متوجہ وا فوصْتُ اَمْرِيْ اِلنَّكَ : مِن نِهُمَا معاطات مِن آپ كا وَاب كام معاطات مِن آپ كا وَات بِهِ وَكَالَ كَيا اللَّهُ اللَّهُ نَا اللَّهُ اللَّهُ نَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَ

فوائد: (۱) تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاکر نی جاہئے۔ (۲) ہررات اللہ تعالیٰ سے وعدہ کی تجدیدا وراسلام وایمان کی تو ٹیق تولا اور فعلا کر لینی مناسب ہے۔ (۳) نیند کے وقت بیکلمات کہنا مستحب ہے اور دن کی گفتگو آ دمی کو ان کلمات پر تم کر نی جا ہے۔ اس لیے کہ بیالیان ویقین کے معانی پر مشتمل ہے اور ان چیزوں پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی حالت پر آ ماوہ کرتی ہیں۔

#### الأفاس:

٨١ : عَنْ آبِي بَكْرٍ الصِّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ
 عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ
 كُفْبِ بُنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ ابْنِ كَعْبِ بْنِ

۱۸: حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن لوی بن عالب قرشی الله ی الله عنه - جوخود اور ان کے والد اور والدہ سب مجانی ہیں رضی الله عنهم - سے روایت ہے کہ میں نے اور والدہ سب مجانی ہیں رضی الله عنهم - سے روایت ہے کہ میں نے

لُؤَيِّ بُنِ غَالِبٍ اللَّفُرَشِيِّ وَالتَّيْمِيِّ – وَهُوَ وَٱبُوهُ وَٱمُّهُ صَحَابَةٌ - رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : نَظَرُتُ إِلَى إِقُدَامِ الْمُشْرِكِيْنَ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ وَهُمْ عَلَى رُءُ وُسِنَا فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمُ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لْآبُصَرَانَا - فَقَالَ : مَا ظُنُّكَ يَا اَبَا بَكُر بِالْنَيْنِ اللهُ فَالِنْهُمَا مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

مشرکین کے قدم دیکھے جبکہ ہم غارمیں تھے۔وہ ہمارے سروں کے اوپر کھڑے تھے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں ہے کوئی اینے قدموں کی مجلی جانب دیکھے تو وہ ہمیں دیکھ لے۔ پس آی سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ''اے ابو بکر! تیراان دو کے متعلق کیا مگان ہے کہ اللہ جن کا تیسرا ہے''۔

(متفق عليه)

تحريج : رواه البحاري في كتاب التفسير ' باب قوله ثاني اثنين اذ هما في الغار ' وفي فضائل الصحابه ' باب مناقب المهاجرين وفضلهم٬ و مسلم في فضائل الصحابه٬ باب من فضائل ابي بكر الصديق رضي الله عنه

اللَّحْالَ فَ : أَفْدَامِ الْمُشْرِكِيْنَ : وه مشركين جوآب مَن النَّامُ كَان عَرْمُون كَ نشانات كوتلاش كررب متع جبكرة ب مَن النَّمُ فَ مَد ے مدینه منوره کی طرف ججرت فرمالک ۔ الْعَادِ : غارِثُور ۔ عَلَی رُءٌ وْسِنَا : جارے بالکل اوپر ۔

فوائد: (١) الله تعالى كي ذات براعمًا دلازم باوراس كي ممهاني اورعنايت بركهل اطمينان مونا جا بيع جبكذا بي مدتك بوري كوشش كر جِكابو-(٢) حضرت ابوبكرصدين رضى الله عنه كى شفقت اوررسول الله مَنْ الله عَلَيْمَ كَسَاتِه شديد محبت اور آپ مَنْ اللهُ عَلَيْم كَ بارے مِن دشمنوں کے خطرہ کومحسوس کرنا۔ (۳) اللہ تعالیٰ کی اینے پیغیبروں علیہم الصلوٰ ۃ والسلام اور اولیاء پرخصوصی عنایات اور اپنی مدد ہے ان کی تمهبانی کرنامعلوم ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا ﴾ الآیة ہم اینے رسولوں کی ضرور مدو کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جو ا بمان لائے۔ دنیا کی زندگی میں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ (۳) آنخضرت مَنْ اَثِیْزُ کم کی بےمثال بہاوری اور قلب ونفس کا اطمینان ثابت ہوتاہے۔

### (فامغ:

٨٢ : عَنُ أَمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَمِّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ آبِي أُمَيَّةَ حُذَيْفَةُ الْمَحْزُومِيَّةُ أَنَّ النِّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنُ بَيْتِهِ : قَالَ : بِسُمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُ بِكَ اَنُ اَضِلَّ اَوْ اُصَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ الْخَلِّمَ اَوْ الْخُلِّمَ اَوْ الْخُلَّمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَّاهُ آبُوْدَاوْدَ ' وَالْتِرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِاَسَانِيْدَ

٨٢: حضرت ام المؤمنين ام سلمه رضى الله عنها جن كانام جند بنت ابي امته حذیفه بخز ومیه ہے روایت کرتی ہیں کہ جنب آنخضرت مُثَافِیْتُمُ اپنے محرت تشريف لے جاتے تو نکلتے وقت يوں دعا كرتے: بيسم الله تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُونُهُ بِكَ اَنُ اَضِلَّ اَوْ اُصَلَّ.... ' ' مي الله كانام لے كر گھر سے نكليا ہوں الله پر بھروسه كرتا ہوں ۔ اے الله میں اس بات سے آپ کی بناہ مانگا ہون کہ میں راستہ سے بحثک جاؤں یا ہٹایا جاؤں یا تھسل جاؤں یا پھسلایا جاؤں یا میں کسی برظلم

III

کروں یاظلم کیا جاؤں یا جہالت کا ارتکاب کروں یا مجھ سے جہالت والاسلوك کیا جائے''۔ (ابوداؤ دئز ندی) صَحِيْحَةٍ - قَالَ التَّرْمِذِيُّ حَدِيْثُ حَسَنَّ . حَمَجِيْحُ وَهَلَدَا لَفُظُ آبِي دَاوَّدَ

تخریج : رواه الترمذي في الدعوات 'باب التعوذ من ان تجهل او يجهل علينا و ابوداود في الادب 'باب ما يقول اذا حرج من بيته

الْلَيْعَيْ الْمِنْ : أَضِلَّ : حَق كراسته سے ضائع ہوكراس كى طرف راه نه پاسكوں \_ اُصَلَّ : دوسراكوئى ممراه كرد \_ - آذِ لَّ : بإطل اور گناهوں كے كھڑے ميں پيسل كرگر پڙوں \_ آجھل : غلطى اور بيوتونى ميں پڙجاؤں \_

#### 700

٨٦ : عَنْ آنَسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ "مَنُ قَالَ - يَعْنِىٰ إِذَا خَوَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَخَلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا خَوْلَ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَخَلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا خُولَ وَلَا قُوتَةً إِلّا بِاللّٰهِ ' يُقَالُ لَهُ : هُدِينتَ حَوْلَ وَلَا قُوتَةً إِلّا بِاللّٰهِ ' يُقَالُ لَهُ : هُدِينتَ وَرُقِينتَ ' وَتَنَخَى عِنْهُ الشَّيْطَانُ رَوَاهُ آبُوْدَاؤَدَ ' وَالتِّرْمِيذِيُّ : حَدِيثُ حَسَنٌ ' رَوَاهُ آبُوْدَاؤَدَ ' وَالتِّرْمِيذِيُّ : حَدِيثُ حَسَنٌ ' رَوَاهُ آبُوْدَاؤَدَ ' وَالتِّرْمِيذِيُّ : حَدِيثُ حَسَنٌ ' رَوَاهُ آبُودُدَاؤَدَ ' وَالتِّرْمِيذِيُّ : حَدِيثُ حَسَنٌ ' رَوَاهُ آبُودُدَاؤَدَ : فَيَقُولُ - يَعْنِى الشَّيْطَانَ - رَاهُ اللّهِ مِنْ الشَّيْطَانَ - وَتَعْنِى الشَّيْطَانِ آخَوَ : كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِى لَا لَيْمُ عَلَى اللّهُ يُوافِقَ : كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِى وَلَيْقِى وَوُقِي ؟

۸۳ : حضرت انس سے روایت ہے کہ آنخصرت نے ارشادفر مایا کہ جو محف گھر سے نکلتے وقت بید عاپڑ ھالے: بیسے اللہ ..... " میں اللہ کا مام کے کر گھر سے نکلتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور معصیت ہے بھرنا اور نیکی پر قوت اللہ کی ہی مدو سے ال عتی ہے " ۔ تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے تو نے ہدایت پائی اور کفایت کر دیا گیا اور بچالیا گیا اور شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے ۔ (ابوداؤ دُ تر ندی) ابوداؤ دکی روایت میں بیالفاظ زائد ہیں کہ ایک شیطان دوسر سے شیطان کو کہتا ہوروہ ہے تیرااس آدمی پر کس طرح قابو چلے گا جس کو ہدایت دی گئی اور وہ کفایت کر دیا گیا اور محفوظ کر دیا گیا۔

تخريج : رواه الترمذي في الدعوات ' باب ما جاء ما يقول اذا حرج من بيته ' في ابوداود في الادب ' باب ما يقول اذا حرج من بيته

الْلَيْخُنَا اللَّهِ عَنَا لَا مَوْلَا فُوَّةَ إِلَّا مِاللَّهِ: معصيت بيانبين جاسكا اوراطاعت پر قدرت وطاقت نبين مكرالله كى مدو سه مُفَالُ لَهُ: احْمَال بِهِ كَدَ كَمْ وَاللهُ تَعَالَى مِوْل يَاوه فرشته جس كوالله تعالى نے يتم و بركھا ہے۔ وُقِيْت : ہر برائى سے فَحَ كَميا۔ تَنَخْى :اس كى طرف سے ہے جاتا اوراس كے راستہ دور ہوجاتا ہے۔

فنواند: (۱) ہرشر سے حفاظت کے لئے مؤمن کا قلعہ اللہ کی بارگاہ میں بناہ اور اس کی بارگاہ میں تو کل ہے۔ (۲) اس دعاش مذکور

111

نبكيوں كوحاصل كرنے كے لئے ان كلمات كوكہنامستحب ہے۔

٨٤ : وَعَنُ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ آخَوَان عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ آحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيُّ ﷺ وَالْاخَرُ يَخْتَرِفُ فَشَكًّا الْمُحْتَرِفُ آخَاهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : لَعَلَّكَ تَرْزُقُ بِهِ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ.

"يَخْتَرِكْ"يُكُنَّسِبُ وَيَتَسَّبُ.

۸۰: حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے که آنخضرت صلی الله عليه وسلم كيز مانه مين دو بهائي عقد ايك ان مين سيآب كي خدمت میں حاضر رہتا اور دوسرا کمائی کرتا۔ اس کمانے والے نے ایین بھالی کی شکایت آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں کی تو آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔ شاید شہیں اس کی وجه سے رزق ماتا ہے۔ (ترندی)

يَحْتُوكُ : كمانا اوراسباب اختيار كرنايه

تخريج : رواه الترمذي في الجواب الزهد ، باب في التوكل على الله

الكُغَيَّا إِنْ : يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَنِي آپ كے ماتھ رہتا تا كه علوم نبوت حاصل كرے اور وين كے مسائل سي المستحد فن كام كرنے والے نے شكايت كى كرية وميرا كام بالكل نبيل كرتا۔ تُوزُقُ بع :اس كے سبب سے تنہيں رزق ماتا ہے۔ فوائد: (١) جوآ دى علم كوحاصل كرن اوردين كاحكام كيف اورالله تعالى كاشريعت كويادكرن كي لئ الله موتاب توالله تعالى ا بسے آ دی مہیا فر مادیتے ہیں جواس کے کاموں کوانجام دینے والے اور اس کی ضروریات کی کفالت کرنے والے ہوتے ہیں۔ (۲) اہل علم کی مدود معاونت کرنی جا ہے (۳) جن اوگوں کی آوی خبر گیری کرتا ہے ان کے سبب سے اس کورز تی ویا جاتا ہے۔

# خَارِبُ : استقامت كابيان

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''متم استقامت اختیار کرو جبیبا شہبیں تھم ہوا''۔ (هود) القد تعالی کا ارشاد ہے:'' بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ ان پر فر شے اتر تے ہیں یہ کہ نہ تم ڈ رواور نہ ٹم کرواور تنہبیں جنت کی خوشخبر ی ہور وہ جنت جس کا تم ہے وعدہ کیا گیا ہے ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ہتمہارے لئے ہے جوتمہار کے نشس جا ہیں گے اور تنہبیں ملے گا جوتم مانگو ۔ یہ بخشنے والی اور رحم کرنے والی ذات کی طرف ہے مہمانی ہے'۔ (حم السجدة) اللہ تعالی نے فر مایا: '' بلاشبہ و ہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ پھراس پر قائم رہے نہان پر خوف ہو گا اور نہ وہ ممکنین ہوں گے وہ لوگ جنتی ہیں۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَأَسْتَقِمُ كُمَا أُمِرُتَ ﴾ [هود : ٢ ١ ٢] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ الْمُتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحُزَنُوا وَٱبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَّاءُ كُمْ فِي الْعَيَاوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَذَّعُونَ نُزُّلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيْمٍ ﴾ [حم السحدة ٣٠-٣١] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ

أُولَٰئِكَ اَصْحُبُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا جَزَآءٌ بِهَا

٨ : بَابٌ فِي الْإِسْتِقَامَةِ

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ والاحفاف: ١٣ - ١٤ العلم السيم بميشدر بين كي بيان كي المال كابدلا هيأ " (الاحقاف)

حل الآيات : فَاسْتَقِهُ كُمَّا أُمِرْتَ : ابن كثير فرمات بين اس آيت مين الله تعالى اين رسول منَّ عَيْنِهم ورمؤ منوكوايمان بر ٹا بت قدمی کا تھم فر مار ہے ہیں اور یمی استفامت ہے۔ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے اس آیت کے متعلق منفول ہے کہ اس آیت ہے زیادہ اشداور سخت آیت آپ مُکانٹیٹا ہر کوئی نہیں اتری۔اس لیئے رسول اللہ مُنگٹیٹا نے اپنے صحابہ رضوان اللہ کواس وقت فر مایا جبکہ انہوں نے استیفسار کمیا کہ آ ہی پر بڑھایا بہت جلد آ گیا تو ارشاد فر مایا مجھے سور ہُ ھو داور اس کی مثل سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ مَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَانِكَةُ : فرشتے ان پرالہام کے لئے اتر تے ہیں یاموت کے وقت اتر تے ہیں یاا ٹھائے جانے کے وقت فرشتے ان کوملیس گے۔اولیاء تھم: دونوں جہانوں میںتمہارے دوست۔ مَا تَدَّعُوْنَ : جوتم تمنا کرو۔ نُزُوَلّا : و دمہمانی جوتمہارے لئے تیار کی گئی اس ذات كى طرف سے جوتمہارے گناہوں كو بخشے والا اور اپنے نصل ہے تم پر رہم كرنے والا ہے۔ قَالُوْ الْمَبْنَاءُ اللّٰه : اللّٰه تعالى پر ايمان لا ئے اوراس کو وَحْدَهٔ لا مسّرِيْكَ قرارويا۔ ثُمَّ اسْتَقَامُوْ ازا ممال صالحہ پر پختہ ہو گئے انہوں نے تو حيدواستفامت كوجمع كرليا۔

> ٨٥ : وَعَنْ اَبِىٰ عَمْرٍو وَقِيْلَ اَبِىٰ عَمْرَةَ سُفْيَانَ مِن عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ لِنَى فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْاَلُ عَنْهُ اَحَدًا غَيْرَكَ – قَالَ : "قُلْ : إمَّنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ" رُوَاهُ مُسلم.

۸۵ : حضرت الوعمر واوربعض نے کہاا ہوعمر ہسفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آئخضر ت صلی القد علیہ وسلم ہے عرض کی کہ مجھے اسلام کے متعلق الی بات ہلائمیں کہ اور کس ہے آپ کے علاوہ میں سوال نہ کروں ۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: تم كهو المنتُ باللَّهِ كه مين الله يرايمان لايا اور پھراس پرا ستقامت اختیارکرو''۔ (مسلم)

تحريج : رواه مسنم في الايمال ؛ باب جامع اوصاف الاسلام ؛ قال النووي هذا احد الاحاديث التي عنيها مدار الإسلام

**فوائد** : (۱)بیردایت بھی ان جوامع الکلم میں ہے ہے جوآ تخضرت مَالْشِیْرُ کوعنایت ہوئیں۔جیسا کہارشادالہی ہے:﴿إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْ ا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْ ا ..... ﴾ استقامت كتبر بين اسلام كراسته كولا زم پكڙنا \_حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه نے فر مايا کہ استقامت ہے ہے کہ امر ونہی پر آ دمی مضبوط ہو جائے اورلومڑی کی طرح جا بلوسی نہ کرے (۲)ایمان کا دعویٰ فقط کافی نہیں جب تک کہ انٹمال ایمان پر دلالت کرنے والے نہ ہوں۔اس لئے کہ بیا تمال ایمان کا ایک ترجمہ اور اس کا ایک پھل ہے۔(۳) اُستقامت و ہ بلند درجہ ہے جو کامل ایمان اور بلند ہمتی پر دالالت کرتا ہے۔

> ٨٦ : وَعَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "قَارِبُوُا وَسَدِّدُوا " وَاعْلَمُوا آنَّهُ لَنْ يَنْجُو آخَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ

٨٦: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ آنخضرت صلی التدنيلية وسلم نے فرما يا ميا نه روي اختيار كرو اورسيد ھے رہواور يفيّن ا الراوكة تم ميں ہے كوئي شخص صرف اپنے عمل ہے نجات نہيں يا سكتا۔

قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَّنَعَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّهُ وَفَصْلَ ' رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"وَالْمُقَارَبَةُ" الْقَصْدُ الَّذِي لَا غُلُوَّ فَيُه وَلَا تَقْصِيْرَ - "وَالسَّدَادُ" الْاسْتِقَامَةُ وَ الْإِصَابَةُ " وَيَتَغَمَّدُنِي " يَلْبَسُنِي وَيَسْتُرُنِي - قَالَ الْعُلَمَآءُ : مَعْنَى الْإِسْتِقَامَةِ لُزُوْمُ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى قَالُوا : وَهِيَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَهِيَ نِظَامُ الْأُمُورِ ۚ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيٰقُ.

صحابہ کرام رضی التدعنہم نے عرض کیا۔ یا رسول التد کیا آ ہے بھی ؟ آ پ مَثَاثِينًا نِے قر مایا ہاں میں بھی نہیں! مگر التد تعالی مجھے اپنی رحمت وفضل ہے ڈھانپ لیں گے۔ (مسلم)

ٱلْمُقَارَبَةُ : ميانه روى جس ميں كسي طرف كمي واضافه نه بويعني راه اعتدال بالشَّدَادُ استَفامت ودرتتكي به يَّنَغَمَّدُنِيْ : جُھے ڈھانپ لیں گے۔

استنقامت کا مطلب علماء کی رائے میں بہے ابتد کی اطاعت کو لازم بكرنا يه آپ فرائي اكلى جوامع الكلم ميں سے سے اور معاملات یں انتظام کی جڑ ہے۔(وہالقدالتوفیق)

**تخريج** : رواه مسمم في المنافقين ا باب لن يدحل احد الجمة بعممه

فوائد: (۱)عقل سے تواب عقاب یا کوئی تھم شرع ہو بت نہیں ہوسکت وہ خودولیل شرع سے ثابت ہوتا ہے۔ (۴) الله کا تصل اپنے بندوں بران کے اعمال سے بہت بڑھ کر ہے اور اللہ تعالیٰ پرمخلوق کی طرف ہے کوئی چیز لازم نہیں۔ (۳) کوئی آ دمی صرف اپے عمل ے جنت میں نہیں جاسکتا۔ جب تک کراس کواللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا حاصل ندہو۔ارشاد باری تعالی: ﴿ اَدْ حُلُوا الْحَيَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ عمل کی وجہ ہے جنت کا استحقاق نہیں بلکہ جنت اللہ کے دعدہ کے پیش نظر ہے۔ (٣) کسی انسان کی طاقت میں نہیں کہ وہ ر ہو بیت کے حق کو بورا ادا کر دے۔اللہ تعالیٰ کے انعامات تو بہت ہیں جن کاشکر ادا کرنے سے انسان عاجز ہے۔اللہ تعالیٰ نے فزمایا: ﴿ إِنْ تَعُدُّواْ يَعُمَّةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهُما ﴾ الرَّتم الله تعالى كانعامات كوشاركرونوتم كن نبيل سكته مو\_ (٣) نيك اعمال جنت كه داخله کا سبب ہیں اور جنت کو یالینا و واللہ تعالیٰ کے فضل ورحت اور احسان ہے ہے۔ (۵) مؤمن کے لئے ضروری ہے کہ و واپیغ عمل کے ساتھ دعا کوبھی ملائے تا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یا لے اور اس کی تو فق سے اس کو جنت بھی مل جائے۔

> ٩ : بَابٌ فِي التَّفَكُّرِ فِي عَظِيْم مَخُلُوْقَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَنَاءِ الدُّنْيَا وَاهْوَالِ الْاخِرَةِ وَسَائِرِ أُمُوْرِهِمَا وَتَقَصِيرُ النَّفُسِ وَتَهُذِيْبِهَا وَحَمْلِهَا عَلَى الإِسْتِقَامَةِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّهَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾

أَيْلَهُ إِلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ كَيْ عَظِيمِ مَخْلُو قات مِينِ غوروفكر كرنا ' و نیا کی فنا' آخرت کی ہولنا کیاں ان کے دیگر معاملات اورنفس کی کوتا ہیاں اوراس کی تہذیب اوراستقامت پراس کوآ مادہ کرنا الله تعالیٰ نے فرمایا: '' بیٹک میں تنہیں ایک ہی بات کی تصیحت کرتا ہوں کہتم اللہ کے لئے کھڑ ہے ہو جاؤ دو دواور ایک ایک بھرغور وفکر کرو''۔ (سبا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا:'' بیٹک آسانوں اور زمین کی

پیرائش اور دن رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لئے

نشانیاں ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یا د کرتے ہیں کھڑے ' ہیٹھے اور

کروٹ کے بل کیٹے ہوئے اور آ سان و زمین کی پیدائش میں غور

کرتے ہیں (پھر بے اختیار بول اٹھتے ہیں ) اے ہمارے رت! تو

نے ان کو بے کا رنہیں بنایا تو یاک ہے'۔ ( آ ل عمران )

[سبا:٢٤٦] وَقَالَ تَعَالَى ؛ ﴿إِنَّ فِي خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْل وَالنَّهَارِ لَايْتٍ لَآوُلِي الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذُكُرُوْنَ اللَّهَ قِيَامًا رَّقَعُوْدًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْق السَّمْوَاتِ وَالْآرْض رُبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَاطِلًا سُبْلِحَنَكَ﴾ [آل عمران:۱۹۰\_۱۹۱]

خُلِقَتْ وَالِّي السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَالِّي الْجِبَال كَيْفَ نُصِبَتُ وَالَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَلَ كُو إِنَّهَا أَنْتَ مُنَ كُرُّ ﴾ [الغاشية:١٧ - ٢١] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَفَلَمُ يَسِيرُوا فِي الْكَرُض فَيَنْظُرُوْا﴾ [محمد: ١٠] الْأَيَّةَ : وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيْسَرَةٌ – وَمِنَ الْآحَادِيْثِ الْحَدِيْثُ السَّابِقُ - الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ".

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كُيْفَ

الله تعالیٰ فرماتے ہیں:'' کیا وہ اونٹ کوئبیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کئے گئے اور آسان کو کہ کس طرح بلند کئے گئے اور پہاڑوں کو کہ کس طرح گاڑ دیئے گئے اور زمین کوئس طرح بجیما دی گئی۔ آپ نصیحت فرمائيں آپ نصيحت كرنے والے ہيں''۔ (الغاشيه) الله تعالى فرماتے ہیں: ''کیا وہ زمین میں طلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھیں''۔ (محمر)الابير

آيات اس سلسله مين بهت بين -

باتى احاديث تو كُرْشته باب والى روايت "الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ" اس كے مناسب ہے۔

حل الآیات ، اعظمکم : مینتم کونفیحت کرتا مول بواحده : ایک بات کے ساتھ مننی : دودوفراوی - ایک ایک -من منفکووا: پیرالله کی مخلوقات میں غور کروتا که اس کی وحدا نہت کو جان سکو یا پیغیبر علیه السلام کے اخلاق وصفات عالیه برغور کرو۔ تا کے تنہیں معلوم ہو جائے کہ ان کو جنون نہیں ہے بلکہ وہ سے پیٹمبر ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت اور کمال قدرت يرواضح ولائل بين - الاولى الالباب: روشن عقل والول ك لئے - باطلًا: بكار بغير حكمت ك - سبحانك: آب ان باطل وعبث كى صفات سے ياك بيں - نصبت : قائم كئے كئے وہ زين بيں اُڑنے والے بيں - سى طرف جھكتے نبيں - سطحت : یصلانی اور دراز کی گئی۔

> ١٠: بَابٌ فِي الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْنَحَيْرَاتِ وَحَتِّ مَنْ تَوَجَّهَ لِخَيْرِ عَلَىٰ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ بِالْجِدِّ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ! قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَاسْتَبِقُوا اللَّهُ يُرَاتِ ﴾

نَاكِبُ : نيكيوں ميں جلدي كرنااور جوآ دمي كسي خير کی طرف متوجہ ہواس کو جا ہئے کہ بلاتر د دخیر کی طرف کوشش سے متوجہ رہے الله تعالیٰ کاارشاد ہے:'' بھلائی کے کاموں میں سبقت کرو''۔ (البقرة)

[البفرة: ١٤٨] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مُغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُم وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمُواتُ وَالْكُرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

[آل عمران:١٣٣]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:''اورتم اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کروجس کی چوڑ ائی آ سان و زمین ہے ۔وہمتقین کے۔ لئے تیاری گئی ہے'۔ (آل عمران)

تحل الآيات : فاستبقوا النحيرت : بعلائي كامون كي طرف جلدى كرو عرضها المسموت والارض : آسان و ز مین کی چوڑائی کی طرح۔

> وَامَّا الْآحَادِيْثُ قَالَاوَّلُ: ا حا ديث ملا حظه مول:

> > ٨٧ : عَنْ آبَىٰ هُوَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : "بَادِرُوْا بِالْأَعْمَال الصَّالِحَةِ فَسَتَكُوْنُ فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِم يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُوْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا ' وَيُمْسِىٰ مُوْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا ' يَبِيْعُ دِيْنَةُ بِعَرَضِ مِّنَ الدُّنْيَا " رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

۸۷ : حضرت ابو ہریر ہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول النَّدْ صلَّى النَّهُ عليه وسلم نے قر ما يا: '' نيك اعمال ميں جلدى كرو \_عنقريب فتنے آنے والے ہیں جو اندھیری رات کے نکڑوں کی طرح ہوں سے ۔ صبح کوآ دمی مؤمن ہوگا اور شام کو کا فراور شام کومؤمن ہوگا اور صبح کو کا فر۔ دنیا کے معمولی سامان کے بدلے اپنا ایمان ﷺ ڈالے

تخريج : رواه مسلم في كتاب الإيمان ' باب الحث على المبادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن

الكُغَيَّا لِهِنَّ : ماه روا بالاعمال : شروع كرواور ركاوثول ت قبل ان كوانجام دو في فنه الغت مين اس كے كي معاني جير -ان میں ہے ایک آنر مائش بھی ہے۔ (۲) جانجنا۔ (۳) عذاب بہاں مقصود رکاوٹیں 'گناہ اورمشقتیں اور سخت سیاہ مصائب جوانسان اوراس کے ممل خیر میں رکاوٹ بن جا کیں \_یمسی تحافیرا : شام کو کافر ہوگا \_یعنی نعتوں کی ناشکری کا بھی احمال ہے ۔ کیونکہ اس میں بھی ایسے گناہ ہیں جوشکر سے دور پھینکنے والے ہیں اور کفر حقیقی کا بھی احتمال ہے۔ یبیع دینہ : لیعنی اپنے دین کووہ جھوڑ دے گا۔ بعو ض: دنیا کے معمولی سامان کے عوض مو یا کہ و واسینے مسلمان بھائی کے مال کوھلال مجھتا ہے یا سوداور کھوٹ کوھلال قررار دیتا ہے۔ فوات : (۱) دین کومضبوطی ہے تھا منا ضروری ہے اور انتمال صالحہ کوجلد کر لینا جا ہے ۔اس سے قبل کہ کوئی رکاوٹ چیش آئے۔ (۲)اس میں اشارہ ہے کہ گمراہ کن فتنے آخری زمانہ میں بے دریے اتریں گے۔ (۳) جب ایک فتندفتم ہو گاتو اس کے بعد دوسرا فتنہ جاگ اٹھے گا۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں کے شرور سے محفوظ فر مائے۔

گا"۔ (مسلم)

٨٨ : عَنُ آبَىٰ سِرُوَعَةَ "بَكُسُرِ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِهَا" عُقْبَةَ بُن الْحَارِثِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَآءَ النَّبَى ﴿ فَيُ

٨٨: حفرت ايوسروعه عقبه بن حارثٌ ہے روايت ہے كہ ميں نے آ تخضرت کے بیچیے مدینہ میں عصر کی نماز ادا کی۔ آپ نے نماز ہے سلام بھیرا ۔ پھر جندی گھڑے ہوئے اور لوگوں کی گرونوں کوعبور

IIA.

بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إلى بَعْضِ حُجُرِ نِسَآنِهِ ' فَفَرَعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَاى انَّهُمْ قَدْ عَجِبُوْا مِنْ سُرْعَتِهِ قَالَ : "ذَكُرْتُ شَيْئًا مِّنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ اَنْ تَخْسِسَنِى فَامَرْتُ بِقِسْمَتِهِ" رَوَاهُ الْبَخَارِيُ – يَّخْسِسَنِى فَامَرْتُ بِقِسْمَتِهِ" رَوَاهُ الْبَخَارِيُ – يَّخْسِسَنِى فَامَرْتُ بِقِسْمَتِهِ" رَوَاهُ الْبَخَارِيُ – وَفِى دِوَايَةٍ لَهُ "كُنْتُ خَلَفْتُ فِى الْبَيْتِ بَبُرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكْرِهْتُ اَنْ أُبَيِّنَةً" مِنَ الصَّدَقَةِ فَكْرِهْتُ اَنْ أُبَيِّنَةً"

کرتے ہوئے کی زوجہ محتر مد کے جمرہ کی طرف تشریف لے گئے۔
آپ کی اس تیزی سے لوگ گھبرا گئے۔ پھرآپ نکل کر باہرتشریف
لائے۔ پس آپ نے اندازہ فرمایا کہ لوگ آپ شائیڈ کی اس تیزی پر
جیران ہیں۔ آپ نے فرمایا جھے یاد آیا کہ میرے پاس چاندی یا
مونے کا نکڑا ہے۔ جھے یہ بات اچھی نہیں گئی کہ یہ کر امیرے پاس رکا
رہے۔ اب میں اسکی تقسیم کا حکم دے کر آیا ہوں '۔ ( بخاری ) دوسری
روایت کے الفاظ کہ میں گھر میں صدقہ کی جاندی 'سونے کا ایک ٹکڑا
جھوڑ آیا تھا۔ میں نے رات کواس کا گھر میں رکھار بنا ناپند کیا۔
اللیس نے رات کواس کا گھر میں رکھار بنا ناپند کیا۔
اللیس نے رات کواس کا گھر میں رکھار بنا ناپند کیا۔

تخريج : رواه البخاري في الاذال ؛ باب من صنّى بالناس فذكر حاحة متحطاهم

اللَّغُ أَنْ : فتخطی : لوگوں کی صفیں قائم تھیں آپ مَلْ تَیْنُ ان کوعبور کر کے لے تشریف لے گئے ۔ حجو : یہ جمع حجرہ ، مکانات۔ ففرع : گھبرا گئے ۔ کیونکہ یہ چیز خلاف عاوت تھی۔ آپ مَنْ تَیْنَهُ کی عادت مبارکہ آ مِنتگی سے چلنے کی تھی۔ یہ جہلی : اس کی موج وفکر اللّٰہ تعالیٰ کی طرف توجہ ماکل ہوئی۔

فوائد : (۱) ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا جا ہے جواللہ کے سوادل کومشغول کرنے والی ہوں۔(۲) عمل خیر جلد از جلد انجام دے دینا جا ہے۔(۳) صدقات کونو را اوا کروینے کی قدرت کے باوجودان میں اوا کیگ کیلئے نا نب یا وکیل بنا نا درست ہے۔

#### القالين:

٨٩ : عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِي عَيْهُ قَالَ : قَالَ وَتُعِلْتُ رَجُلٌ لِلنَّبِي عَيْمٌ يَوْمَ أَحُدٍ : أَرَايْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَايُلْنَ النّا؟ قَالَ "فِي الْجَنَّةِ" فَالْقَلَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِيْدٍ يَدَهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَنَّى قُتِلَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۸۹: حضرت جابڑ ہے روایت ہے کہ اُحد کے دن ایک شخص نے رسول الند کے عرض کیا کہ اگر میں کا فروں کے ہاتھ ہے مارا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے ارشا وفر مایا: ''جنت میں''۔ اس نے اپنی ہاتھ والی تھجوریں بھینک دین مجرال کرشہید ہوگیا۔ (متفق عایہ)

تخریج: رواه البحاری فی المغازی 'باب غزوه احد و مسلم فی کتاب الامارة 'باب تبوت الحدة لهشهید فرق فراند کو النه کی الله بنت ہے۔ (۳) آدی جو چیز نہ جانتا ہواس کو دریافت کر لینا جا ہے۔

# (لرنغ :

٩٠ : عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

۹۰ : حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی

114

جَاءَ رَجُلُ إِلَى النّبِيّ عِنْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ آئُ الصَّدَقَةِ آعُظَمُ آجُرًا ؟ قَالَ: "آنُ تَصَدّق وَآنُت صَحِيْح شَجِيْحٌ تَخْشَى الْفَقُرَ وَآنُتُ صَحِيْحٌ شَجِيْحٌ تَخْشَى الْفَقُرَ وَآنُمُلُ الْغِنْي وَلَا تُمْهِلْ حَتْى إِذَا لَلْفَقُرَ وَآنُمُلُ الْغِنْي وَلَا تُمْهِلْ حَتْى إِذَا لَلْفَقُرَ وَآنُمُلُ الْغِنْي وَلَا تُمْهِلْ حَتْى إِذَا لَكُفَلُونِ " لَكُذَا وَلِفُلَانِ الْفَكُونِ " لَكُذَا وَلِفُلَانٍ مُتَفَقَّ كَذَا وَلَقُلَانٍ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ فَلَانٍ النَّفُسِ - وَ عَلَيْهِ النَّفُسِ - وَ النَّمَرِئُ " مَجْرَى النَّقُسِ - وَ النَّمَرِئُ " مَجْرَى النَّقُسِ - وَ النَّمَرِئُ " مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ .

آ تخضرت مَنَّ النَّيْرَ مَنَ كَيْ خدمت مِين آيا اور عرض كيايار سول الدَّمُنَّ النَّهُ وَمَعْدَ قَدَّ النِي وقت مِينَ مَ مُروج جب كه مَ تندر سبت بهواور مال كي حرص دل مِين بهواور نقر كا خطره بهواور مال داري كي آس لگائے بهوئے بو عمد قد مرافق مين اتن تا خير نه كرويبال تك كه روح حلق مك بينج جائے تو اس وقت كينے لكو فلال كو اتنا حالا نكه وه مال تو فلال اس وقت كينے لكو فلال كو اتنا حالا نكه وه مال تو فلال (وار ثول) كا بو چكا' - (متفق عايه)

الْنُحُلْقُومُ :سانس كى نالى الْمُمرِئُ :كھائے اور يانى كى نالى ـ

تخريج : رواه البخاري في الزكوة ' باب اي الصدقة افضل ' والوصايا ' باب الصدقة عند الموت ' ومسم في الزكوة ' باب بيان ان افصل الصدقة الصحيح الشحيح

الکی این : تصدفه : یه اصل میں منصدق ہے۔ دوسری "تا" کوصاد میں ادعام کر دیا گیا ہے۔ ص کی تخفیف اور ایک "تا" کا صدف بھی جائز ہے۔ الشیع : بخل بعض کہتے ہیں اس کامعنی بخل مع الحرص ہے۔ یا پھر بخل کو عادت بنالینا۔ قابضی بھی بھی خطرہ ہو۔
تامل : طمع کرنا۔ بلغت المحلقوم : روح کا طلق کے قریب پہنچنا۔ قلت لفلان کذا و کذا : مرادا قرار حقوق یا وعیت ۔ بعض نے کہا وارث ۔ فد کان لفلان : یہ وصل لدکا ہو گیا۔ یا جو ٹمٹ ہے زائد ہے وہ وارث کا ہے۔ وارث کے لئے وصیت کو جائز قرار دینا وہ باطل کرنے کا اختیارے۔

فوافند: (۱) صحت کی حالت میں صدقہ بیاری کی حالت کے صدقہ سے انضل ہے کیونکہ صحت میں انسان پر بخل کا غلبہ وتا ہے۔ اگر اس کومؤ خرکر کے صدقہ کر دیا تو بیاس کی سچائی 'نیت اور اللہ تعالٰی سے عظیم محبت کی ۱۰ امت ہے۔ برخلاف اس کے کہ جوصحت سے مایوس بو چھے اور مال کو دوسرے کے پاس جاتا و کھے تو اس کا صدقہ کم درجہ کا شار ہوتا ہے۔ (۲) صدیث میں بھی بھلائی کے کامول میں جلدی کرنے کا تھم ہے اور صدقہ موت کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے کرنا چا ہے۔

## (كفامِنُ

٩١ : عَنْ آنَسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ آخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ : مَنْ يَأْخُذُ مِنْ اللّٰهِ عَنْهُ مَا اللّٰهِ عَنْهُ مَا اللّٰهُ السّلوبِ إِنْهَا اللّٰهُ عَنْهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ الل

اہ: حضرت انس رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ اُحد کے دن رسول القد نے ایک تلوار کون لے گا؟'' ہرا یک نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بردھایا اور کہا: 'میں' ممیں ۔ آپ نگاتیا ہمائے فر مایا: ''کون اس کی طرف بردھایا اور کہا: ممیں' ممیں ۔ آپ نگاتیا ہمائے فر مایا: ''کون اس کواس کے حق کے ساتھ لے گا؟'' یہین کرلوگ رے ۔ تو حضرت ابود جانئے نے عرض کی میں اس کواس کے حق کے ساتھ لول گا۔ چنا نجے انہوں نے اس تلوار کولیا اور اس سے مشرکیین کی تھو پڑیاں بھا رُ

ڈ الیں ۔ (مسلم ) ابود جانہ کا نا م ساک بن خرشہ ہے۔

أَحْجَمَ الْقَوْمُ : ركنا\_

فَلَقَ بِهِ : بِيَارُ وُ اللَّهِ \_

هَامَ الْمُشْرِكِيْنَ: مشركين كرر

الْمُشْرِكِيْنَ وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اسْمُ أَبِى دُجَانَةَ سِمَاكُ بُنُ خَرْشَةَ قُولُةً "ٱحْجَمَ الْقَوْمُ" أَى تَوَقَّفُوا – وَ "فَلَقَ بِهِ"

أَيْ شَقَّ "هَامَ الْمُشْرِكِينَ" أَيْ رُءُ وُسَهُمْ.

تخريج : رواه مسلم في فضائل الصحابة ' باب من فضائل ابي دجانه سماك بن خرشه رضي النه عنه

الكين إن الحذ بعقه اسكوا كول كراته لے كالين اس ساللہ كوشنوں كا مقابله كرے كااور جهادكاحق اداكرے كا۔ **فوائد** : (۱) اے صحابہ کرام رضوان اللہ کی ہز دلی کی علامت نہ سمجھا جائے۔ وہ تلوار کے بلینے سے اس لئے رکے کہ شاید وہ اس کی شرا لط اورحقو آ کوا داندکرسکیس ۔اس لئے انہوں نے اس کو لینے کے لئے ہاتھ بڑھائے تا کہ وہ اس سے اپنی طاقت کے مطابق ممر بغیر شرط کے لڑائی کریں۔(۲) حدیث ہٰمامیں ہے کہ آپ نے صحابہ رضوان اللہ کوئز غیب دی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر قربانی پیش کریں اور دشمن پر غالبة كيں۔

#### (لناوى):

٩٢ : عَنِ الزُّ بَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ آتَيْنَا آنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَكُّونَا اِللَّهِ مَا نُلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ – فَقَالَ :اصْبِرُوْا فَاِنَّهُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَنَّى تَلْقَوْا رَبُّكُمُ سَمِغْتُهُ مِنْ نَبِّيَّكُمُ ﷺ رَوَاهُ البُخَارِيُ۔

۹۲ : حضرت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج کی طرف سے جو تکلیف کپنچی تھی' ان ہے اُس کی شکایت کی تو اس پر انہوں نے فر مایا:'''صبر کرو کیونکہ جوز مانہ ابھی آ رہا ہے۔ وہ پہلے سے بدتر ہے۔ یہاں تک کہتم اپنے رب سے ملو''۔ یہ بات میں نے تمہارے پیٹیبرمُ اُلیٹیَا اُسے سی ہے۔( بخاری)

تخريج : رواه البحاري في كتاب الفتن ً باب لايالي زمان الا الذي بعده شرمنه

الكُغَيارَ : تلقو ربكم :تمايخ رب كوملوليني تم كوموت آجائے - بيخطاب عام لوگوں كو ہے اور ہوسكتا ہے كہ قيامت مراوہو۔ **فوَائد** : (۱)مشقتوں برصبر كرنا بہتر ہے اور اعمال صالح جند كر لينے جاہئيں ۔ (۲) آنے والا زماند گزر ہے ہوئے سے زياد ولوگوں کے لئے مشکل ہوگا۔(۳)اس میں آخری زمانہ میں فساد کے بھیل جائے کا ذکرفر مایا۔

٩٣ : عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَادِرُوْا بِالْآغْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا

٩٣: حضرت ايو ہرير ۽ سے روايت ہے كەرسول اللہ ئے ارشاد فر مايا سات چیزوں ہے پہنے اعمال میں جندی کرو، (۱) کیاتم کوالیے فقر کا ا نظار ہے جو بھلا وینے وال ہو (۲) ایس مالداری کے منتظر ہو جو سرکشی

فَقُرًا مُّنْسِيًّا أَوْ غِنِّي مُطْغِيًّا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُّفْنِدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَو الدُّجَّالِ فَشَرُّ غَائِبٍ يَّن تَظُرُ أَوِ السَّاعَةُ فَالسَّاعَةُ أَدْهِي وَآمَرُّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : خديث خسر. خديث خسر.

میں مبتلا کرنے والی ہے ( ۳ )ایسے مرض کے منتظر ہو جو بگاڑ دینے والا ہے ( ہم ) ایسے بڑھا ہے کا انتظار ہے جوعقل کوز ائل کر دینے والا ہے (۵) یا ایسی موت کا انتظار رہے جو تیار کھڑی ہے (۲) یا د جال کا ا تظار ہے جو کہ غائب شر ہے ( 4 ) یا تیامت کا انتظار ہے و وتو بہت ہوری مصیبت اور بہت ہی کڑوی ہے''۔ (تر مذی)

تخريج : رواه الترمذي في ابواب الزهد ' باب ما جاء في المبادرة بالعمل

الكينية عطفيا : مركش والالعني كنابون من حديث كزرن برآ ماده كرن والى چيز مفنداً : فند جهوث كوكت بين اور فند كامعن جموتي بات \_اس كامعن محيح طريقه \_ بي بموكى بات كرنا \_ مجهزاً : تيارموت جيسا كدا جا تك آ في والي موت \_الدجال : بيد كافروفا جرانسان ہے جوقیامت كے قريب ظاہر ہو كااور كفر كى طرف بلائے كا۔ حضور عليه السام اس سے پناہ مانكا كرتے تھے۔ حديث میں آیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام آسانوں سے مزول کے بعد اس کو آس کریں مے۔الساعة : قیامت ادھی اس کی مصیبت عظیم ترب امر : دنیا کے عذاب سے زیادہ کرواہوگا۔

فوائد: (۱) د جال ی خبر دی گئی ہے کہ وہ قیامت کی قریب ترین نشانی ہے۔ (۲) اعمال صالحہ میں جلدی کرنی جا ہے اس سے قبل کہ رکاوٹیں جائل ہوں۔(۳) انسان کوسب سے زیاد ہشغول کرنے والی چزیں: فقراغنا ، مرض اورشد پربڑ ھایا ہیں۔

٩٤ : عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبُوَ: لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّأْيَةَ رَجُلًا يُتُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَةً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ – قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا آخُبَبْتُ الاِمَارَةَ اِلَّا يَوْمَئِذٍ فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رِجَآءً أَنْ أَدْعَى لَهَا : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَٱغْطَاهُ إِيَّاهَا وَقَالَ : الْمُش ُ وَلَا تَلْتَفِتُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ" فَسَارَ عَلِيٌ شَيْنًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَهُ يَلْتَفِتُ ' فَصَرَحَ ' يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَا ذَا أَقَاتِلُ النَّاسَ ؟ قَالَ : قَاتِلُهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ

۹۴: حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے ہی روایت ہے کہ آنتحضرت مَثَاثِيَّةٍ نِيرِ كَ ون فرمايا:''ميں پيرجينڈ اايك ايسے آ وي كوروں گا جوالتداوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور پیر قلعداللداس کے باتھوں فتح فر مائمیں گے''۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں میں نے ا مارت کی بھی تمنا نہ کی' گراس دن ۔ میں اُٹھ اُٹھ کر حصا نکتا اس اُ مید يركه مجھے آواز دى جائے۔ چنانچه رسول اللدمن الله على بن الي طالب رضی الله عنه کو بلایا اور و ه حجندُ ا ان کوعنایت فر مایا اور بدایت فرمائی کے حجمنڈ الے کر سامنے چلتے جاؤ اور کسی طرف توجہ مت کرو۔ یباں تک کہ اللہ تیرے ہاتھ پر اس کو فقح کر دے۔حضرت علی رضی الله عنہ نے بلند آواز ہے مرض کیا کہ میں کس بات پراوگوں ہے قبال سروں؟۔ آپ شُرِیْلِ نے ارشاد فرمایہ: ''ان سے لڑو بہاں تک کہ آلا

الله الله وآن مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله كي گوائى وي جب و وائيا كر گرائى وي اور و وائيا كر گرزي تو انهول كر گرديا و راول كو

محفوظ کر لیا مگر اس کے حق کے ساتھ پھر ان کا حساب اللہ کے ذیمہ کے''۔ (مسلم)

فَتَسَاوُرْتُ :اتُه اتَّه كرجها كمنار

وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ فَاِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ فَقَدُ مَنَعُوْا مِنْكَ دِمَاءَ هُمْ وَامْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ. الله بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قَوْلُهُ : "فَتَسَاوَرُتُ" هُوَ بِالسِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ آي وَثَبْتُ مُتَطَلِّعًا.

تخريج : رواه مسموفي كتاب فصائل الصحابة "باب من فصائل على رصى النه عمه

الكَنْ إِنْ الْمُعَلَىٰ الله على الله على والى بستى ہے۔ مدینه منورہ سے ثال كی بانب شام كی راہ پرواقع ہے۔ الا معحقها العنی اس میں اس سے باز پرس ہوگی مثلا جان کے بدلہ میں جان اور مال میں زكو ہ كی اوائيگی قابل باز پرس ہے۔

فؤاند: (۱) الله اوراس کے رسول کی مجت ان پرایمان لانے ہے ہوتی ہے اوران کے حکموں کی کال اتبائ ضروری ہے۔ (۲) آخضرت مُلْقَائِم کا مجز و ہے کہ اس وقو عہ کی خبر آپ مُلْقَائِم ہے۔ اس کے آئے ہے قبل وی۔ (۳) آخضرت مُلْقَائِم ہے جو غیب کی اطلاعات دی ہیں وہ اس طرح واقع ہو کی یہاں مراد لنج خیبر ہے۔ (۳) جس بات کا آپ طابق ہے تھم دیااس کو تھیل میں جدی کرنے کا حکم دیا۔ (۵) جو آ دی لا الله الا الله کا اقر ارکز تا ہے۔ اس کا قبل جا کر نہیں ۔ مگر جب کہ اس سے قبل کو واجب کر نے وال کو کی جین ظاہر ہو۔ مثل قبل عرب کہ انکار جو ارتد او تک پہنچائے۔ (۲) اسلام کے احکام ظاہر پر نافذ ہوں گے اندر کا محامد اللہ کے سپر دہوگا۔ (۷) زکو قاز برد تی حاصل کی جائے گی اگر اس کا اواکر نے والدا پی مرضی ہے اوائیگی پرآ مادہ نہ ہو۔

# نَابُ : مجامِده كابيان

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ''اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ ہم ضروران کی اپنے راستوں کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اور ہینک اللہ تعالیٰ نیکوں کاروں کے ساتھ ہے''۔ (عنکبوت) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''تو اپنے رب کی عبادت کر یباں تک کہ تخبے موت آ جائے''۔ (النحل) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''اوراپنے رب کا نام موت آ جائے''۔ (النحل) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''اوراپنے رب کا نام یا دکر کراس کی طرف مینوجہو' ۔ (المرس) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''جوآ دی ذرہ کھر بھی یکی کرے گا وہ اس کو و کیے لئے گا'۔ (الزلزال) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' جوآ دی ذرہ کھر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو و کیے لئے گا'۔ (الزلزال) اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ''اور جو بچھ بھلائی تم اپنے افسوں کے لئے آ گے بھیجو۔ اسے اللہ تعالیٰ کے باں تم یا لو گئے وہ بہت بہتر اور اجر میں بہت بڑھ کر ہے''۔

# ١١ : بَابٌ فِي الْمُجَاهَدَةِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُ لِينَهُ مِنْكُولُ فِينَا وَانَّ اللّٰهَ لَعَمَ الْمُحْيِنِينَ ﴾ [عنكبوت : ٦٩] وقال تعالى : ﴿وَاعُبُلُ رَبَّكَ حَتَّى يَاتِيكُ الْيَقِينُ ﴾ [النحل: ٩٩] وقال تعالى : ﴿وَاعُبُلُ رَبَّكَ حَتَّى يَاتِيكُ الْيَقِينُ ﴾ [النحل: ٩٩] وقال تعالى : ﴿وَافْهُ كُو اللّهِ رَبِّكَ وَتَبَتّلُ اللّٰهِ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَافْهُ كُو اللّٰهِ مَا يَنْكُ وَتَبَتّلُ اللّٰهِ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَالْمُرَمِلُ اللّٰهِ مُو خَيْرًا يَرَهُ ﴾ تعالى : ﴿فَهَا تُعَرّلُ يَرَهُ ﴾ وقال تعالى : ﴿فَهَا تُعَرّلُ يَرَهُ ﴾ وأَعْلَى : ﴿فَهَا تُعَرّلُ يَرَهُ ﴾ وأَعْلَى : ﴿فَهَا تُعَرّلُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَقَ عَنْدًا اللّٰهِ هُو خَيْرًا وَالْمَرْمُلُ اللّٰهِ هُو خَيْرًا وَقَالَ تَعَالَى : ﴿فَهَا تَعُرَا يَرَهُ ﴾ وأَعْلَى اللّٰهِ هُو خَيْرًا وَقَالَ تَعَالَى : ﴿فَهَا تَعُرلُونَ عَنْدًا اللّٰهِ هُو خَيْرًا وَقَالَ تَعَالَى : وَقَالَ تَعَالَى اللّٰهِ مُو خَيْرًا اللّٰهِ مُو حَيْرًا اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُوالِى اللّٰهِ الْمُوْلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ فَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٧٣] وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيْرَةٌ مَا الْبَابِ كَثِيْرَةٌ مَا الْبَابِ كَثِيْرَةٌ مَا الْبَابِ كَثِيْرَةٌ مَالْمَا مُعَلِّدُ مَنْدً

(المزل) الله تعالى نے فرمایا: ''اور مال میں جو بھی تم خرچ کرو پس الله تعالیٰ اس کو جانبے والا ہے'۔ (البقرة) آیات اس باب میں بہت کثرت ہے ہیں۔

حمل الآیات : جاهدوا فینا: انهوں نے اپنی کوشش نفس وشیطان اور خواہشات اور اعداء اللہ کے خلاف مقابلہ میں صرف کی۔ سبگا: جمع سبیل مراد اللہ کی طرف جانے اور جنت کی طرف وینچنے والے راستے اور بیعبادات اور مجاہدات سے میسر ہو کہتے ہیں۔
ان اللہ لمع المحسنین: اللہ نیکوں کے ساتھ ہے توفیق و تاکید کے ذرّ ایعہ مثقال: وزن ۔ فرق: سورج کی روشی جب کمرہ میں واغل ہوتو اس وقت فضامیں اڑنے والے ذرّ ات جونظر آتے ہیں وومراد ہیں بعض نے کہا کہ چھوٹی چیونتی اور ممکن ہے کہ اس کو جانے بیجائے قریب ترین جزومان لیں۔

# وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ فَالْآوَّلُ:

٩٥ عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عِنْهُ إِنَّ اللّٰهُ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَالَدى لِنَى وَلِيَّا وَقَدْ اذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَالَدى لِنَى عَبْدِى بِشَى عَ آحَبَ الْنَي مِمّا افْتَرَضَتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِى النَّوَافِلِ حَنّى احْبَةً وَلَى مِمّا يَتَقَرَّبُ النّي بِالنّوَافِلِ حَنّى احْبَةً وَلَا يَزَالُ عَبْدِى بِنَهُ وَمَا يَزَالُ عَبْدِى بِنَهُ وَمَا يَزَالُ عَبْدِى مِمّا افْتَرَضَتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

"اذَنْتُهُ" أَعُلَمْتُهُ بِآتِي مُحَارِبٌ لَهُ-"اسْتَعَاذَنِيْ" رُوِى بِالنُّوْن بِالْبَآءِ-

**تخريج** : رواه المحاري في الرقاق <sup>ا</sup> باب التواضع

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ عن قرب ہے۔ ولی سے مراد الله تعالی سے قرب والا کیونکہ الله تعالی کا قرب اس کے اوا مرکی اتباع اور اس کے منابی سے پر بیز کرتا اور کثر ت سے نوافل اوا کرتا ہے۔ الله تعالی نے فرہ یا اُلّا اِنَّ اَوْلِیّا عَ اللّٰهِ ﴾ یہ کہ اولیاء الله پر قیامت کے دن نہ اندیشناک چیز واقع ہوگی اور نہ وہ ممگین ہوں گے اور وہ لوگ جیں جو ایمان لائے اور تقوی اضیار کرنے والے تھے۔

#### احادیث میرین:

90: حضرت ابو ہریر ہ سے روایت ہے کہ آنخضرت نے ارشاد فر مایا:

'' اللہ فرماتے ہیں جومیرے لئے کی ہے دشمنی کرے میں اس سے

اعلانِ جنگ کر دیتا ہوں اور بندے پر جو چیزیں میں نے فرض کی

ہیں۔ ان سے بڑھ کرکوئی چیز بھی بندے کومیرے قریب کرنے والی

نہیں۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔

یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے

محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا

ہتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں

بتھ بن جاتا ہوں اور اگر وہ پکھ ما نگتا ہے تو میں دیتا ہوں اور اگروہ کی

چیز سے پناہ طلب کرنے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں اور اگروہ کی

اذفیقہ بیں اس کو خبر دار کرتا ہوں کہ میں اس کا مقابل ہوں۔

جن سے وہ چلتا ہے اگروہ پکھ ما نگتا ہے تو میں دیتا ہوں اور اگروہ کی

اسْتَعَاذَنِي ؛ بي السُتَعَاذَ بي بي مروى ٢٠

النوافل: جنع نافل ُلغت میں زائد چیز کو کہتے ہیں یہاں مرادوہ نیک کام ہیں جوفرائض کے علاوہ ہوں ۔ یبطش بھا: اس سے ماراجا تا ہے۔ البطش: مضبوطی سے پکڑنا۔ کنت سمعه: لیعن میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ بعض محققین نے فرمایا'' بیبن جاتا''مجاز اور کنایہ ہے۔ البطش: مضبوطی سے پکڑنا۔ کنت سمعه: لیعن میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ بعض محققین نے فرمایا'' بیبن جاتا' کو اللہ تعالیٰ کی کنامیہ ہے۔ اس بندے کی مدو سے جواللہ کا قرب حاصل کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اعانت وحفاظت مراو ہے۔ جواس کو اللہ تعالیٰ کی معسیت میں پڑنے سے بچاتی ہے۔

فؤان کے دریو ہے ہو۔البتہ قاضی کے سامنے میں کا مطالبہ کرنے یا خفیہ ہات کو دریافت کرنے کے لئے درخواست پیش کرنااس میں داخل نہیں ۔ سحابہ کرام رضوان اللہ علیہ من کی مطابہ کرنے یا خفیہ ہات کو دریافت کرنے کے لئے درخواست پیش کرنااس میں داخل نہیں ۔ سحابہ کرام رضوان اللہ علیہ منے بہت سے مقد مات تضاف کے سامنے پیش کے حالانکہ وہ خوداعلی درجہ کے اولیاء ہے۔ (۲) فرائض کی اوا نیکی نوافل سے مقدم ہے۔ کیونکہ ان کا محمقہ طعی ہے۔البتہ نوافل کا التزام مثل سنن رواتب نیام اللیل اور قراءت القرآن وغیر وفرائفن کی اوا نیکی کے بعد بند کے واللہ تعالی کا محبوب بنا دیتا ہے اوراس کو اولیاء میں سے بنا دیتا ہے۔ (۳) اللہ تعالی کے متعلق ان چیز وں سے پاکیزگی کا اعتقاد کی مناضروری ہے جواللہ تعالی کے لائق نہوں مثل اشیاء میں حلول یا اتحاد اوران تمام صفات کا جن سے تشیبہ کا وہم پیدا ہو۔ ایسامحمل نکا لنا جو اس کی ذات وراء الوراء کے لائق ہو ضروری ہے یامراد کو اللہ کے سپر دکروینا۔ (۲) جب بندہ صدق کے ساتھ اپنے رہ کی عبادت کرتا ہواوراس کے بال ولایت کے درجہ میں بنچ جاتا ہے تو اللہ تعالی یقینیناس کی دعا کو تبول فرماتے ہیں جبکہ اس میں اس کے لئے بھلائی ہو یا اس کی کا مجب بندہ صدق کے ساتھ کیا جو ایسام کی سے بھلائی ہو یا ساس کی ایسان کی دیا تو ایس کی دورجہ میں بنچ جاتا ہے تو اللہ تعالی یقینیناس کی دعا کو تبول فرماتے ہیں جبکہ اس میں اس کے لئے بھلائی ہو یا اس کا مجبر میں بدلہ عنا پہترین بدلہ عنا پہترین بدلہ عنا پیش کے دورجہ میں بنٹی میں اس کے لئے بھلائی ہو یا اس کا مجبرین بدلہ عنا پیتر عن بدلہ عنا پیتر کیا ہو تباہ ہو دورہ میں بین میں اس کے لئے بھلائی ہو یا اس کا مہترین بدلہ عنا پیتر کو اور دیا میں دیا ہی دیا ہو تباہ میں دیا تو خرت میں۔

# (فانخ :

٩٦ : عَنْ أَنْسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرُويْهِ عَنْ رِّبِهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ الِّيَّ شِبْرًا تَقَرَّبُتُ اللّٰهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اللّٰي ذِرَاعًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا آتَانِي يَهْشِيْ آتَيْنَهُ هَرُولَةً رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

۹۶: حضرت انس آنخضرت ہے آپ کا وہ ارشاد نقل کرتے ہیں جو
آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فر مایا: '' جب
بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک
ہاتھ قریب ہوجاتا ہوں اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا
ہوتا ہوتا ہیں دو ہاتھ قریب ہوجاتا ہوں اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا
آتا ہے تو میں دو ہاتھ قریب ہوجاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چاتا ہوا
آتا ہے تو میں اس کی طرف دو ٹرتا ہوا آتا ہوں'۔ (بخاری)

تخريج : رواه البحاري في التوحيد ؛ باب ذكر النبي ﷺ ورايته عن ربه

النفخ ان : فی ما یوویه عن دید : بیصدیث قدی ہے۔ اس کی وضاحت پہلے کی جاچک ہے۔ اذا تقرب العبد الی شہر اً:
علامہ کر مانی فر ماتے ہیں اس بات پر قطعی دلائل قائم ہیں کہ ان باتوں کا القد کی ذات پر اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ اب مجازی معنی مراو ہوگا
معنی یہ ہوگا کہ جس آ دمی نے کوئی نیک کام کیا تو میں اس کا سامن اپنی طرف ہے کئی گنا رجوع اکرام سے کرتا ہوں اور جوں جول
اُنظاعت اس کی برحتی جاتی ہے میری طرف ہے اس کا تو اب برحتا جاتا ہے۔ ذراعًا: ایک باتھ کہنی تک کا حصہ الباع : دونوں
باتھوں کا پھیلا وُ جبکہ جسم بھی ان کے ساتھ شامل ہو۔ الھرولة : جلدی جلدی قدم رکھنا یہ چال کی ایک قتم کانام ہے۔

الْهُ الْمُتَفِينَ (طِدَادُلُ) ﴿ الْمُعْلِينِ الْعِلَالِينِ (طِدَادُلُ) ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

فوائد : (۱) الله تعالى جواكرم الاكرمين إس كرئير عطيه كى بيدليل بركمعولى كے مقابله ميں بهت زيادہ عطافر ما تاہے۔

٩٧ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؛ نِعْمَنَان مُغْبُونٌ فِيهِمَا كَيْنِيرٌ مِّنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ ' وَالْفَرَاغُ" رَوَّاهُ الْبُخَارِيُ۔

۹۷ : حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' دونعتیں ایس میں کہ اکثر لوگ ان کے متعلق خسارے میں مبتلا ہیں : (۱) صحت' (۲) فراغت'۔ (بخاری)

تخريج : رواد البخاري في الرقاق ' باب ما جاء في الرقاق وانا لا عيش الاعيش الاخرة

﴿ لَأَحْدُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَالْتِ جِسْ مِينَ انسان رور بابو .. مغبون ؛ عين -كنَّ كنا قيمت ليماياو و بيع جو بازار ہے كم قيمت بركي جائے .. **فوَات : (۱)**مسلمان مکاسف کوتاجر ہے تشبیہ دی اور صحت وفراغت کوراس المال قرار دیا جوآ دمی اصل مال کواجیمی طرح استعال کرتا ہے وہ نفع یا تا ہے۔جواس کوضا نُع کرتا ہے وہ نقصان اورشرمندگی اٹھا تا ہے۔ (۲)صحت وفراغت سے خوب اللہ تعالیٰ کے قرّب کا فائدہ حاصل کرنا جائے اوراچھے کام زیادہ سے زیادہ کر لے اس سے پہلے کہ موت آجائے۔ (۳) بہت لوگ اس نعت کی قدر نہیں کرتے \_ پس و ہا ہے اوقات کو بے فائدہ ضائع کردیتے ہیں اورا پنے اجسام کوان کاموں میں فنا کرتے ہیں ۔ جوان کے لئے نقصان دہ ہیں ۔اسلام ونت اور بدن کی صحت کا بہت خواہاں ہے۔

٩٨ : عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَّ النَّبيَّ عِنْ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَقَدُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ : اَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبُدًا شَكُوْرًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - هٰذَا لَفُظُ الْبُخَارِيُّ وَنَحُوهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ رِّوَايَةِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ ، شعبةً۔

۹۸۰ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنخضرت مَثَلَّاتُنَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ میت جاتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللّٰه مَنْ اَلْتُلْمَ اللّٰهِ مِنْ اَلْتُلْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ كيوں كرتے ہيں جبكه الله تعالى نے آپ مَنْ لَيْنَامِكِ الله بجيلے مناه معاف کردیئے ہیں۔آپٹر گھٹے کا خرمایا کیا میں اس کاشکر گزار بندہ نەبن جاۇل \_ ( بخارى )

ای طرح کی روایت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے صحیحیین میں تجھی مروی ہے۔

**تخريج** : رواه البخاري في التهجد ' باب قيام النس فؤ<sup>م</sup> و مسلم في السنافقين ' باب اكثار والاعسال والإجتهاد في

الکی : معضطو : پیشنایه شکورا: نعمت کے اعتراف کوشکر کہتے ہیں اور طاعت کے ضروری کاموں کو انجام دینا اور ترک معصیت بھی اس میں شامل ہے۔

#### (لغامِن:

٩٩ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا اللّٰهَا قَالَتُ :
 كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ آخِيَا
 اللَّيْلِ وَآيْقَظَ آهُلَةً وَجَدّ وَشَدَّ الْمِنْزَرِ "
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"وَالْمُرَادُ": الْعَشْرُ الْآوَاخِرُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ - "وَالْمِنْزَرُ" الْإِزَارُ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِّ اغْتِزَالِ النِّسَآءِ - وَقِيْلَ: الْمُرَادُ تَشْمِيْرُهُ لِلْعِبَادَةِ يُقَالُ: شَدَدُتُ لِهِلْذَا الْآمْرِ مِنْزَرِى: إِلْعِبَادَةِ يُقَالُ: شَدَدُتُ لِهِلْذَا الْآمْرِ مِنْزَرِى: إِنْ تَشَمَّرُتُ وَتَفَرَّغُتُ لَهُ.

99: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے اور گھروالوں کو جگاتے اور خوب کوشش فرماتے اور سمرس لیتے۔(متنق علیہ)

مرادرمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ الیمیزر جوادر سے عورتوں سے نلیحدگی اختیار کرنے سے کنامیہ ہے۔ مقصد اس سے عبادت کی بوری تیاری ہے۔ جیسا کہ محاورہ عرب ہے : شدَدُتُ بِلَادًا الْاَمْرِ مِیْزَدِی : میں نے اس کام کے لئے بوری تیاری کر لی اور فارغ کرلیا۔

تخريج : رواه البخاري في صنوة التراويح 'باب العمل في انعشر الاواحر من رمصان و مسلم في الاعتكاف ' باب الاعتكاف العشر الاواحر من رمضان

فوائد : (۱) عمده اوقات كونيك كامول مي صرف كرنا جائية ـ (۲) رمضان مي را تون كوعبادت من زنده كرنا جا سنا اورخاص كر آخرى عشره ـ

#### (لٽاوين:

١٠٠ : عَنْ آمِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ
 وَّاحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ رَفِيْ

۱۰۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''طاقتو رمؤمن زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مؤمن ہے۔ گر ہراکیک میں بہتری اور خیر ہے 172

كُلِّ خَيْرُ الحُوصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ \* وَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَرُ – وَإِنْ اَصَابَكَ شَى ءٌ فَلَا يَقُلُ لَوْ اَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا \* وَلَكِنْ تَقُلُ لَوْ اَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا \* وَلَكِنْ قُلُ : قَتْرَ اللَّهُ وَمَا شَآءً فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ اللَّهُ يُطَانِ \* رَوَاهُ مُسُلِمٌ عَمَلَ الشَّيْطَانِ \* رَوَاهُ مُسُلِمٌ

اورتم اس چیز کی حرص کرو جوشہیں فائدہ دے اور اللہ تعالیٰ سے مدد
طلب کرواور ہمت نہ ہارواورا گرشہیں کوئی نقصان پنچے تو بیمت کہوکہ
میں ایسا کر لیتا اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہوجا تا البتہ بیہ کہواللہ کی تقدیر
یبی تھی اور جواس نے جا ہاوہ کیا۔ کیونکہ ' اگر' کا لفظ شیطان کے عمل
کا دروازہ کھولتا ہے'۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسنم في القدر " باب في العمل بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لمه

الکی است المقوی : بدن وول کاطاقتورارا وه کا پخته جوعبادات کے اتمال جج اردزه امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کوانجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ضعیف : جواس کے برنکس ہو۔ و فعی سحل خیبر : ہرا یک میں خیر ہے۔ کیونکہ ایمان میں دونوں مشترک ہیں۔ لا تعجز : جو چیز تیرے لئے فائدہ مند ہواس کوطلب کرتے میں صدے مت گزرو۔ تفتح عصل الشبطان : پہشیطان کے عمل کا درواز ہ کھولتا ہے لیعنی وہ وہ سواس جوذلت ورسوائی تک لے جانے والے ہیں۔

فوائد: (۱) توت وضعف کادارو مدارنش کے مجابد داورطافت پر کاربندر ہے ہے ہادران کاموں کوکرنے ہے ہولوگوں کے لئے نفع منداورنقصان کوان ہے دورکرنے والے ہیں۔ (۲) انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان کاموں کاحریص ہوجودین و دنیا میں نفع بخش ہوں اس طرح کما ہے وین عمیال اور اعلیٰ اخلاق کی حفاظت کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ ہے مد دطلب کرے کیونکہ جواس سے بغش ہوں اس طرح کما ہے وین عمیال اور اعلیٰ اخلاق کی حفاظت کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ مدد کی جاتی ہے۔ (۳) امر نقدیری کے واقع ہو جانے کے موقع پر کام آنے والی دواء تبویز فر مائی گئی اور یہ البہ تعالیٰ کے حکم کوشلیم کرنا ہوا گروہ ایسانہ کرے گئے تو بھینا نسارہ میں کہ حکم کوشلیم کرنا اور اس کی قضاوقدر پر راضی ہو جانا ہے اور جو بچھ ہو چکا اس سے اعراض کرنا ہے اگروہ ایسانہ کرے گا تو بھینا نسارہ میں دسکا

#### النابع:

١٠١ : عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :
 "حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ' وَحُجِبَتِ الْخَدَّةُ بِالْمَكَارِهِ "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
 الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم : "حُفَّتُ" بَدَلَ "حُجِبَتْ" وَهُو بِمَعْنَاهُ : آَيُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا طَذَا الْحِجَابُ فَإِذَا فَعَلَهُ دَحَلَهَا"

ا • ا: حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے ہی آنخضرت سنی تینے کے میدار شاد مروی ہے کہ جہنم کوشہوات ہے ڈھانپ دیا گیا اور جنت کو نالپندیدہ ناگوار کاموں ہے ڈھانپ دیا گیا۔ (متفق علیہ)

مسلم کی روایت ہے۔ حُفّت ' نگر دونوں کا معنی ایک ہے یعنی آ دمی اور اس کے درمیان پیرمجاب اور رکاوٹ ہے جب وہ اس کو کر لیتا ہے تو وہ اس میں داخل ہوجا تا ہے۔

تخريج : رواه البحاري في الرقاق <sup>،</sup> باب حجبت النار بالشهوات و مسلم في اول كتاب الجنة وصفه تعيمها وأهلها.

فوَائد : (١) امام قرطبي فرماتے ہيں يه كلام بلاغت كى انتهائى چونى پر پينچنے والا ہے۔ آپ ملى فير النظام خلاف طبع افعال كومثياً جاب

فر مایا ہے۔ جہا ب کس چیز کو گھیرنے اور احاطہ کرنے والا ہوتا ہے اور جب تک اس جہاب کو دور نہ کیا جائے تو اس چیز تک پہنچا نہیں جاسکتا۔ اس تمثیل کافائدہ میہ ہے کہ جنت کو اس وقت تک بایانہیں جاسکتا جب تک کہ خلاف طبع افعال کے جنگل کوعبور نہ کیا جائے اور اس پر پختگی نہ اختیار کی جائے اور آگ سے نجات تبھی ہو سکتی ہے جبکہ شہوات کو ترک کر دیا جائے اور نفس کو ان سے الگ کر لیا جائے۔

#### (قابل:

١٠٢ : عَنُ آبِي عَبُدِ اللَّهِ حُدَّيْفَةَ اِبُنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقْرَةَ فَقُلْتُ يَرُكَعُ عِنْدَ الْمِانَةِ ثُمَّ مَطْى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَطَى \* فَقُلْتُ يَرْكُعُ بِهَا فِي رَكْعَةَ فَمَضَىٰ فَقُلْتُ يَرْكُعُ بِهَا لُمُّ افْتَتَحَ النِّسَآءَ فَقَرَاهَا يَقُرَاءُ مُتَرَبِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُوَالِ سَالَ وَإِذَا مَرَّ بِتَقَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ : "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ " فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحُوًا مِّنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ : "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيُلًا قُرِيْبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْآعُلَى" فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيبًا مِّنْ فِيَامِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۲۰۱: حضرت ابوعبد القدحذ يفه بن يمان رضي الله عنهما ہے روايت ہے کہ میں نے آنحضرت مُلَاثِیْم کے ساتھ ایک رات نماز براھی۔ آ ب نے سورہ بقرہ شروع فرمائی میں نے ول میں کہا کہ آ ب سو آیات پر رکوع فر مائیں گے ۔ مگرآ پ نے تلاوت جاری رکھی ۔ میں نے سوچا کہ اس سورت ہے ایک رکعت ا دا فرما کیں گے لیکن آپ نے سور دَ نسا ،شروع کی اور اس کو کمل پڑھا۔ پھر آل عمران شروع کی اوراس کو کمل پڑھا۔ آپ کی تلاوت تھہر تھہر کرتھی ۔ جب آپ کسی ا ہی آیت ہے گزرتے جس میں شبیح باری تعالیٰ ہوتی توشیعے فرماتے اور جب سوال والی آیت ہے گزرتے تو سوال کرتے اور جب استعاذہ اور پناہ والی آیت پر گزر ہوتا تو اللہ سے پناہ طلب کرتے ۔ پھر آ پ نے رکوع کیا تو اس میں سُبْحَانَ رَبّی الْعَظِیْم پڑھی۔ آ پ کا ركوع قيام كے برابر تھا پھر آ ب سميع الله لِمَنْ حَمِدَه كمتے ہوئے كعرْ ہے ہوئے اور رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهَا اور اتنا ہى طويل قومه فرمايٰ جتنا كدركوع \_ پرمجده كيا اور سُبْحَانَ رَبّيَ الْاعْلَى يرْ حا \_ آ ڀُ كا تجدہ قریبا قیام کے برابرتھا۔ (مسلم)

تحريج : رواه مسمم في المسافرين ؛ باب استحباب تطويل القراة في صنوة البيل

اللَّحْتَ الْنَ : صلبت مع النبی صلی الله علیه و سلم : میں نے حضور علیه السلام کے ساتھ تنجد کی نماز پڑھی۔ متو سلًا : ترتیل کے ساتھ تمام حروف کوواضح اور اس کا پوراحق دے کر۔

فوان : (۱) نقلی نماز میں اقتداء جائز ہے۔ (۲) رات کے قیام کوطویل کرنامستیب ہے۔ (۳) قرآن مجید کوتر تیل کے خلاف پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں اور بعض نے کراہت قرار دی ہے۔ (۳) رکوع وجود میں تبیع کی قلیل مقدار ایک مرتبہ ہے۔ قلیل کا کال ورجہ تین مرتبہ ہے اور زیادہ گیارہ مرتبہ ہے۔ بقیہ اس سے زائد آنخضرت منگا فیڈ کے سٹاذ ونا در واقع ہوئی ہے۔ (۳) رکوع کو تعظیم کے ساتھ (سبحان دبی العظیم) اور مجدہ کواعلی (سبحان دبی الاعلیٰ) کے ساتھ خاص کیا کیونکہ بیاعلی تعظیم میں زیادہ بلیغ اسم تفضیل ہےاور سجدہ کے مناسب بھی میں ہے۔ چونکہ سجدہ تو اضع میں سب سے بڑھ کر ہے اس لئے تو چبرہ جوافضل ترین عضو ہے اس کو زمین پر ٹیک ویا۔ تو ابلغ کوابلغ کے لئے مقرر فرمایا گیا۔

#### (فائغ:

١٠٣ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنهُ قَالَ : صَلَيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مَلَيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَاطَالَ الْقِيَامَ حَتَى هَمَمْتُ بِآمُرِ سَوْءٍ ' قِيْلَ : وَمَا بِهِ ؟ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ آجُلِسَ وَآدَعَةً مُتَّفَقٌ وَمَا بِهِ ؟ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ آجُلِسَ وَآدَعَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ا ۱۰ د حفرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی۔ آپ نے اتنا طویل قیام فر مایا کہ میں نے برے کام کا ارادہ کرلیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آ ب نے کس چیز کا ارادہ فر مایا تھا؟ جواب دیا میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور نماز چھوڑ دوں۔ (متفق علیہ)

تخريج : رواه مسلم في المسافرين 'باب استحباب تطويل القراة في صنوة الليل و البحاري في التهجد' باب طول القيام في صلوة النيل.

اللَّحَيَّ النَّ : صليت : من في ماز برص يعن تجدى -هممت : من في إاراده كرايا -

فوائد : (۱) امام کی مخالفت مقتدی کے لئے سیرے میں شار ہوگ (۲) کلام میں جو چیز غیرواضح ہواس کے بارے میں استفسار کرلینا مستحسن ہے۔

#### (كعامٌ :

١٠٤ : عَنْ النّسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَثْبَعُ الْمَيّتَ الْمَيّتَ فَلَالَةٌ : آهُلُهُ وَمَالُهُ ؛ وَعَمَلَهُ فَيَرْجِعُ اثْنِانِ وَيَبْقى وَاحِدٌ : يَرْجِعُ آهُلُهُ " وَمَالُهُ " وَيَبْقى عَمَلُهُ " وَمَالُهُ " وَيَبْقى عَمَلُهُ " وَمَالُهُ " وَيَبْقى عَمَلُهُ " وَمَالُهُ " وَمَالُهُ " وَيَبْقى عَلَيْهِ .

۱۰۴: حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ہے روایت کی ہے کہ تین چیزیں میّت کے پیچھے جاتی ہیں: (۱) اس کے گھر والے۔ (۲) اس کا مال۔ (۳) اس کا ممل۔ پس دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک ہاتی رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال وا آ جاتا ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال وا آ جاتا ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال وا آ جاتا ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال وا آ ہے تا

تخریج: رواه البحاری فی الرفاق ، باب سکرات الموت و مسلم فی اول کتاب الزهد و الرفائق الکی این : بتبع المیت : قبر کی طرف اس کے پیچے جاتے ہیں۔

**فوَائد** : (۱)ایسےافعال کرنے چاہئیں جوہاتی رہنے والے ہوں اورو ہا عمال صالحہ ہیں تا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے انیس ورفیق بن جائیں۔ جب لوگ اس کوچھوڑ کرواپس لوٹ آئیں۔

## (كعادي عمرَ:

٥٠٠ أَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

۱۰۵ : حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله عند سے روایت ہے كه

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: '' جنت تمہارے لئے جوتے کے تشمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور ای طرح جہنم بھی اتن ہی قریب ہے''۔ ( بخاری ) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"الْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلَى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّادِ مِثْلُ ذَلِكَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

تخريج : رواه البخاري في الزقاق ؛ باب الجنة اقرب الي احدكم من شراك نعله

اللَّخَالِينَ : المشواك : تمد - بيده وها كدم جس كنه بون سے چلے ميں ركاوت بوتى ہے ـ

فوائد : (۱) اطاعت جنت تک پنجانے والی ہے اور گناہ آئے میں ڈالنے والا ہے۔ (۲) خواہشات کی مخالفت ہی جنت کی راہ ہے۔ گناہوں میں خواہشات کی انتاع آئے میں ڈالنے والی ہے۔ (۳) اور انسان اور جنت و دوز خ کے درمیان صرف یہی ہات حائل ہے کہ وہ ایک فعل پر مرجائے اور پھر دوتوں میں ایک کواس کے لئے واجب کردے۔

# (فانئ محترً:

١٠٦ : عَنْ آبِى فِرَاسٍ رَبِيْعَةَ بُنِ كَعْبٍ الْاَسْلَمِيّ خَادِمٍ رَسُولِ اللهِ هَنْ ' وَمِنْ آهُلِ اللهِ هَنْ ' وَمِنْ آهُلِ اللهِ هَنْ وَصَلَى اللهِ عَنْهُ قَالَ : "كُنْتُ آبِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ هَنْ فَالِمِيهِ بِوَصُونِهِ وَحَاجَتِهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ هِنْ فَالِمِيهِ بِوَصُونِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ : "سَلْنِیْ" فَقُلْتُ : آسَالُكَ مُرَافَقَتكَ فَقَالَ : آوْ غَیْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ : هُوَ فَی الْجَنَّةِ فَقَالَ : آوْ غَیْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ : هُوَ فَی الْجَنَّةِ فَقَالَ : آوْ غَیْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ : هُوَ ذَلْكَ؟ قُلْتُ : هُوَ فَی الْجَنَّةِ فَقَالَ : آوْ غَیْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

تخريج : رواه مسلم في كتاب الصلوة ' باب فضل السحود والحث عليه

النَّخَيْنَ النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْقُوْلَ مَ آخِر مِن حَجِت والا ايک مکان تعاجس مِن فقراء صحابر رضوان الله قيام پذير عجه موافقتك : آپ سے ايما قرب كه آپ مَنْ فَقُوْلُ كه و كُوسكول اور آپ كه ديدار سے فيض ياب بوسكول به بكتو ة المسجود: زياده عجدول كرما تعديدي نماز سجده كا فاص طور پر ذكراس لئے كيا كه بنده مجده مِن الله كي بارگاه كرسب سے زياده قريب بوتا ہے۔ فوال مند : (۱) حديث مِن اس بات كى دليل ہے كه جنت نفس كے مجابده سے طبح كى اور نفس كا مجابده خواہشات سے دورى اختيار كرنے ميں ہے جوا ہے نفوس كا مجابده كرنے والے بين وه عنقريب جنت ميں قرب رسول سے محظوظ ہوں گے۔ (۲) آخرت ميں آئے خضرت سلى الله عليه وسلم كى رفاقت كى شديد حرص صحاب كرام رضوان الله ميں پائى جاتى تقى۔ (۳) وضوكا پائى لانے كے لئے كس سے معاونت اين عائز ہے۔

#### (ڭائش محترَ:

٧٠٧ : عَنْ اَبَىٰ عَبْدِ اللَّهِ وَيُقَالُ ٱبُّوْ عَبْدِ الرَّحْمَٰن تُوْبَانَ مَوْلَىٰ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: عَلَيْكَ بِكُثْرَةِ السُّجُودِ ؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجُدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْنَةً" رَوَاهُ مُسْلِمُ \_

ے۔ ا: حضرت ابوعبد اللّٰهُ ' بعض نے کہا ابوعبد الرحمٰن ثو بان مو لی رسول اللہ (مَثَاثِیْنِ) روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنخضر ت سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا:''اے تو بان تم کثرت سے بحدے کیا کرواس لئے کہ جو سجدہ بھی اللہ کے لئے کرو گے اللہ تعالی اس کے ذریعے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گااورا یک گنا واس کی دجہ ہے مٹا دے گا"۔(مسلم)

تخريج: رواه مسلم في كتاب الصلوة ' باب فضل السجود والحث عنيه

**فوَاهند** : (۱) نوافل اور دیگر طاعات گناہوں کو دورکر دیتی ہیں \_(۲) مسلمان پرلازم ہے کہوقتی نماز اور نوافل کی ادائیگی میں خوب ر د چیبی ر<u>کھے</u>۔

## ((لغ محكم:

١٠٨ : عَنْ آبِي صَفْوَانَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُسْرٍ الْاَسْلَمِيّ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ :حَدِيثُ حَسَنَ۔

"بُسْرٌ" : بِضَمّ الْبَآءِ وَبِالسِّينِ الْمُهُمّلَةِ.

۱۰۸: حضرت ابوصفوان عبدالله بن بسراسلمی رضی الله عنه ہے روایت ے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: "سب سے بہتر آ دمی وہ ہے جس کی عمر کمبی ہواور عمل اچھا ہو''۔ (تریزی) اور انہوں نے کہا حدیث <sup>حس</sup>ن ہے۔

و. ہ بسر :بیلفظ با کےضمہ ہے ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في ابواب الزهد ' باب ما جاء في طول العمر للمومن

اللَّغَيَّالِينَ : حسن عمله :اس عمل كويورى شرائط وآ داب كے ساتھ محض الله تعالی كی رضامندي كے لئے اوا كرنا۔

فوَائد: (١) اگرا ممال اجھے ہوں تو لمبی عمر اچھی اور قابل تحسین ہے۔اس لئے کہ وہ اس میں ان اعمال صالحہ کا ذخیر ہ کرے کا جواللہ کے قرب کا باعث ہیں۔(۲)اوراس کے برعکس عمر طویل اوراعمال برے ہوں توبدترین حالت ہے۔

# (لِعَامِنُ مُحَرِّ:

١٠٩ : غَنَّ أَنَّسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : غَابَ عَمِّى آنَسُ بْنُ النَّصْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غِبْتُ عَنْ آوَّلِ قِتَالِ قَاتَلُتَ الْمُشْرِكِيُنَ لَئِنِ اللَّهُ اَشْهَدَنِيُ قِتَالَ

٩٠١: حضرت انس رضي الله عنه كہتے ہيں كه مير ہے چيا انس بن نضر ً ﴿ غزوہ بدر میں موجود نہ تھے۔عرض کرنے لگے یارسول اللہ مناتیج میں اس غزوہ ہے جوآ ہے نے مشرکین کے خلاف کیا غیر حاضر رہا۔ اگر الله تعالیٰ نے مجھے مشرکین ہے قال کا موقعہ عنایت فر مایا تو و و د کیجہ لے

الْمُشْرِكِيْنَ لَيَرَيَّنَّ اللَّهُ مَا اَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اعْتَذِرُ إِلَّيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوْلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَةً - وَٱبْرَاُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَآءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِيْنَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ : يَا سَغَدُ بْنُ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبّ الْكُعْبَةِ إِنِّي آجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُوْنِ أُحُدٍ - قَالَ سَعُدٌ : فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رُسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ قَالَ آنَسٌ : فَوَجَدُنَا بِهِ بِضْعًا وَّتَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعُنَةً بِرُمْحِ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمِ وَّوَجَدْنَاهُ قَدُ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ فَمَا عَرَفَهُ آحَدُ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ – قَالَ آنَسُ : كُنَّا نَرْى ٱوْنَظُنُّ ٱنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتُ فِيْهِ وَفِي اَشْبَاهِم : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ الله اخِرِهَا مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ۔

قَوْلُهُ : "لَيَرَيَنَّ اللَّهُ " رُوِىَ بِضَمِّ الْيَآءِ وَكُسُرِ الرَّآءِ : أَى لَيُظْهِرَنَّ اللَّهَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ وَرُوِى بِفَنْحِهِمَا وَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ " وَ اللَّهُ آغْلَهُ۔

گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ جب اُحد کا دن آیا تو مسلمان ( دوسر بے مرحلہ میں ) منتشر ہو گئے ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عرض پیرا بُوحَ: اللَّهُمَّ اَعُتَذِرُ اِلَّيْكَ مِمَّا صَنَعَ لِمَوْلَآءِ وَٱبْرًا اِلَّيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُ لَآءِ ۔ اے اللہ ساتھیوں نے جو کچھ کیا میں تیری بارگا ہ میں اس سے معذرت خواہ ہوں ۔اوران مشرکین نے جو پچھ کیااس سے براء ت کا ا ظہار کرتا ہوں ۔ پھرآ گے بڑھےتو ان کا سامنا حضرت سعد بن معاذ " سے ہوا۔ تو ان ہے کہنے لگے اے سعد بن معاذ میں تو جنت کا طالب ہوں۔ ربّ کعبہ کی قتم! میں اس کی خوشبو اُحد ہے اس طرف یا ربا ہوں۔ سعد کہتے ہیں جوانہوں نے کیا میں وہ نہ کر سکا۔ حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے جسم پر اسی ہے زیادہ تلوار' نیز ہے ادر تیروں کے زخم یائے۔ ہم نے ان کواس حال میں مقتول یا یا کہ مشرکین نے ان کا مثلہ کر دیا تھا۔ ان کو اس حالت میں کسی نے نہ ييجانا \_ فقط ان كى بهن نے انگل كے بورون سے پيجانا \_ حضرت انس اُ کتے ہیں کہ ہمارا خیال یا گمان تھا کہ بیآیت ان کے اور ان جیسے دوسرے ایمان والوں کے بارے میں نازل ہوئی: ﴿ مِنَ الْمُومِنِينَ رِ جَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ ايمان والول ميں يکھا يسے مرد ہیں جنہوں نے وہ عہد سچا کر دیا جوانہوں نے اللہ تعالیٰ ہے باند ھر کھا تھا۔(متفق عامہ)

> لَیْرَیَنَّ اللَّهُ: اللّه الوگول کے سامنے بیرطا ہر فر مادےگا۔ لَیْرَیَنَ صَروراللّٰہ د کیجے لے گا۔

تخريج : رواه البحاري في كتاب الجهاد ؛ باب من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه و مسلم في الامارة ؛ باب ثبوت الجنة للشهيد

الكُون إن اور تكست كها كئے رمن دون احد : اور كے مقابات كو استحضارا ور شعورى طور پراس كے قريب ہونے سے كنابيہ چھوڑ و يا اور تكست كها كئے رمن دون احد : اور كے باس ريد جنت كے استحضارا ور شعورى طور پراس كے قريب ہونے سے كنابيہ يا واقعہ ميں انہوں نے جنت كى ہواسونگھى ہو پچھ بعيد نہيں ربط بھا : تين سے نوتك عدد كے لئے بولا جاتا ہے۔ مشلہ به المسر كون : مشركول نے ان كامشلہ كرديا يعنى ان كے ناك كان كوكا ث ليا۔ اعتذر اليك مما صنع المصحابة : يعنى ميدان سے نهنا اور بھاگ

جانا (میں اس کی معذرت کرتا ہوں)۔ ابر اء الیك مما فعل المشر كون : لینی مشركین کی اس حرکت سے بیزاری كا اظہار كرتا ہوں كه انہوں نے تیرے رسول سے قبال كيا۔

فوائد: (۱) احجا وعده کرنا جا ہے اور اپنفس پر کسی اچھے فعل کولا زم کرنا مناسب ہے۔ (۲) اصحاب رسول مَا اَنْتِیَا ہم اوت و جنت کے شوق میں طلب صادق رکھتے تھے۔

#### رِنْمَا وِيُ عَمَرَ:

الْانْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا الْاَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَرَلَتُ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَرَلَتُ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَرَلَتُ اللهُ عَنْهِ طُهُوْرِنَا فَرَلَتُ اللهُ عَلَى طُهُوْرِنَا فَرَلَتُ اللهُ عَلَى طُهُوْرِنَا فَرَلَتُ اللهُ اللهُ الله المَا فَقَالُوْا عَرْفَ الْحَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوْا مُرَا وَ وَجَآءَ رَجُلُّ الْحَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوْا اللهُ لَعَنِي عَنْ صَاعٍ طَذَا! فَنَزَلَتُ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لَعَنِي عَنْ صَاعٍ طَذَا! فَنَزَلَتُ ﴿ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

" وَنُحَامِلُ" بِضَمِّ النُّوْنِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْلَةِ: آى يَحْمِلُ آخَدُنَا عَلَى ظَهْرِهِ بِالْأَجْرَةِ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا۔

۱۱۰: حضرت ابومسعود عقبہ بن عمروانصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب صدقہ کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت ہم اپنی کروں پر بوجھ اُٹھاتے ہے۔ چنانچ ایک شخص آیا اور بہت پھی مال خرج کیا۔ منافقین نے کہایہ دکھلا واکر نے والا ہے۔ ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے ایک صاع مجور صدقہ کی تو منافقین کہنے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس صاع مجور سے بے نیاز ہے۔ چنانچ بیآ یت اثری : ﴿ الَّذِیْنَ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

تخريج : رواه البحاري في الزكوة ؛ باب اتقوا النار ولو بشق و مسلم في الزكاة ؛ باب الحمل احرة لتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل

النَّخَالِيْنَ : آية الصدقة : صدقه والى آيت اس مرادسورة توبك آيت ﴿ خُذُ مِنْ آمُوالِهِمْ ﴾ مراد ب- مواء : وكماواريعن اس نِلوكوں كودكھانے كے لئے مل كيا ہے ۔ يہ كہنوالے منافقين تھے بصاع : جارد نبوى كى مقدار المد : برا بيالد دائرة المعارف والوں نے صاع تين لٹركالكھا ہے۔ يہ لمفرون : عيب لگاتے ہيں المعطوعين فقل عبادت كرنے والے وجهدهم : ابن ہمت وطاقت ۔

فوان : (۱) انسان این رب کی اطاعت اپن ہمت واستطاعت کے مطابق کرے اور صدقہ اپنی ہمت وقد رت کے مطابق کرے خواہ کیل ہی کیوں نہ ہواور اس میں منافقین اور جھوٹے دعوید ارلوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دے۔(۲) صدقہ پر آ مادہ کیا گیا ہے۔خواہ تھوڑی چیز ہی ہو۔(۳) نیکی خواہ چھوٹی ہوگمراسکو حقیر نہ تمجھا جائے۔

#### (لنايعُ عَمَرَ:

١١١ : عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ يَزِيْدُ عَنْ آبِي إِذْرِيْسَ الْخَوْلَانِيّ عَنْ آبِي ذَرٍّ جُنْدُبٍ بُنِ جُنَادَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ فِيْمًا يَرُوكُ عَنِ اللَّهِ كَبَارَكَ وَتَعَالَى آنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَآلٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهُدُونِي آهُدِكُمُ ' يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِي أُطْعِمْكُمْ ' يَا عِبَادِيُ كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْنُهُ فَاسْتَكُسُونِي ٱكُسُكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُلَكُمْ يَا عِبَادِي اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا صُرِّى فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِيْ فَتَنْفَعُوْنِيْ ' يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ اوَلَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْقَى قُلْبِ رَجُل وَّاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا زَادَ فِي ذَٰلِكَ فِي مُلْكِيْ شَيْنًا ' يَا عِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاحِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى ٱفْجَر قُلْبِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنُ مُّلْكِيْ شَيْئًا ' يَا عِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ قَامُواْ فِي صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ فَسَالُوْنِي فَآعُطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانِ مَسْآلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كُمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ ' يَا عِبَادِي إِنَّمَا

الا: حضرت ابو ذر جندب بن جناد و رضي الله تعالی عنه آنخضرت صلی القدعليه وسلم ہے اور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم القد تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا : اے میرے بندو! میں نے ا پنے نفس پرظلم کوحرام قرار دیا ہے اور اس ظلم کوتمہار ہے درمیا ن مجمی حرام کیا ہے۔ پس تم ایک دوسر ہے پرظلم مت کرد اور اے میر ہے بندو! تم سب راہ ہے بھلکے ہوئے ہو گروہ جس کو میں ہدایت دوں ۔ پس مجھ ہی ہے ہدایت طلب کرو۔ میں تم کو ہدایت دوں گا۔اے میر ہے بندو! تم سب بھو کے ہوگرو ہ جس کو میں کھلا وُں ۔ پس مجھ سے کھانا طلب کرو میں تم کو کھانا دوں گا۔اے میرے بندو!تم سب ننگے ہو مگر وہ کہ جس کو میں بہنا ؤں ۔ پس مجھ ہے لباس مانگو میں تم کولباس پہناؤں گا۔اے میرے بندو!تم دن رات غلطیاں کرتے ہواور میں تمام گنا ہوں کومعا ف کرنے والا ہوں ۔ پس مجھ سے گنا ہوں کی معافی مانگو۔ میں تمہیں بخش دوں گا۔اے میرے بندو! اُگرتم ہرگز میرے نقصان کونہیں پہنچ کیتے ہو کہتم مجھے نقصان پہنچاؤ ۔ اورتم میر ہے نفع کو ہرگزنہیں پہنچ سکتے ہو کہتم مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے الکلے پچھلے اور تمہارے انس وجن تمام اس طرح ہو جا کمیں جس طرح سب سے زیا دہ تقویٰ والے مخص کا دل ہوتا ہے تو اس سے میری مملکت میں ذرہ بھر اضافہ نہ ہو گا۔اے میرے بندو! اگر تمہارے اول و آخر اور جن وانس فاجرترین دل والے انسان کی طرح بن جائیں تو اس ہے میری مملکت میں ذر و بھر بھی فرق نہیں یڑے گا۔اے میرے بندو! اگرتمہارے اوّ لین و آخرین اور جن و انس تمام کے تمام ایک میدان میں کھڑے ہوجا ئیں پھر مجھ سے سوال کریں اور میں ہرانسان کواس کے سوال کے مطابق عنایت کر دوں۔ اس سے میری ملکیت میں اتن بھی کی نہ ہو گی ۔ جتنی سوئی کوسمندر میں ڈال کر نکالنے ہے ہوتی ہے۔اے میرے بندو! پیتمہارے اعمال

هِيَ أَغْمَالُكُمُ أُحُصِيْهَا لَكُمْ أُوَقِيْكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُوْ مَنَّ إِلَّا نَفُسَهُ \* قَالَ سَعِيدٌ كَانَ أَبُوُ إِذْرِيْسَ إِذَا حَدَّثَ بِهِلَذَا الْحَدِيْثِ جَعَا عَلَى رُكُبَتَيْهِ ' رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَيْنَا عَنِ الْإِمَام آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلُ ۗ قَالَ : لَيْسَ لِآهُلِ الشَّامِ حَدِيْثُ ٱشُوكَ مِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ.

ہیں جن کو میں تمہارے لئے شار کر کے رکھتا ہوں ۔ پھراس پر پورا بدلہ دوں گا۔ پس جو آ دمی کوئی بھلائی یائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف كرے اور جو آ دمى اس كے علاوہ كو يائے تو وہ اپنے آ ب ہى كو ملامت کرے۔سعید کہتے ہیں جب ابواورلیں اس حدیث کو بیان فرماتے تو اینے محمنوں کے بل بیٹھ جاتے۔ (مسلم) امام احمہ نے فرمایا اہل شام کے لئے ان کی روایات میں اس سے زیادہ اعلیٰ و ا شرف کوئی روایت نہیں ۔

تخريج : رواه مسنم في كتاب البر ' باب تحريم الظمم

الکینے آئے : الطلبہ :کسی چیز کونا مناسب مقام پر رکھنا۔کسی دوسرے کی ملک میں بلاا جازت تصرف کرنا۔اللہ تعالی کے لئے توبیہ محال ہےادراس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ پس اس کی حرمت کامعنی یہ ہے کہ و واس سے داقعہ نہیں ہوتا۔ صال: شرا کع سے نا داقف۔ رسولوں کو بھیجے سے پہلے۔ هدیته: جو پھے رسول لائے اس کی طرف را ہنمائی کر دوں اور اس کی تو فیق دے دوں ۔ فاستهدونی: مجھ سے ہدایت ہانگو۔ صعید واحد : ایک زمین میں ۔اصل میں صعید سطح زمین کو کہتے ہیں۔ ینقص : کم ہونا۔ بیلفظ ثلاثی ہے لیا گیا ہے۔ پیلازم متعدی دونوں طرح استعال ہوتا ہے۔ انقص: یہ بقول صاحب صحاح بہت ضعیف لغت ہے۔ المعیط: سوئی ۔ او فعی كم اياه :اس كابدله بورايورادول كا\_

فوائد: (۱) طلب ہدایت کے لئے دعا جائز ومشروع ہے۔اس لئے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔(۲) طلب رزق بھی اس سے کرنا جا ہے کیونکہ مخلوق ساری اللہ کی مملوک ہو واپنے لئے بھی ایک ذر وتک کے مالک نہیں اور ان کے ارزاق اللہ تعالی کے ماتھ میں ہیں۔جن کو جا ہتا ہے ان میں سے رزق دیتا ہے اور یہ اسباب ظاہرہ کو اختیار کرنے کے مخالف نہیں کیونکہ وہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ سے بناتے ہیں وہتمام اسبابِ ذاتی اعتبار سے مؤثر نہیں ہیں۔(۲) کثرت سے استغفار کرنا جا ہے اور تجی تو بہکرنی جا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کومعان کرنے دالے ہیں جب کہ تو بہ میں نیت سیح اور خالص ہواور پھراس براستفامت اختیار کی جائے۔ (۳) اللہ تعالی کوعمادت کا کوئی فائد ونہیں جبیبا کی معصیت کااس کو پھیجھی نقصان نہیں۔

> نَاكِ اللهِ الله ١٢: بَابُ الْحَتِّ عَلَى الإِزُدِيَادِ نکیاں کرنے کی ترغیب مِنَ الُخَيْرِ فِي آوَاخِرِ الْعُمُرِ

> > قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿أَوَلَمُ نُعَيِّرْكُمْ مَا يَتَلَاكُرُ . فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَأَءَ كُمُ النَّذِيرُ﴾ [فاطر:٣٧] قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَالْمُحَقِّقُوْنَ مَعْنَاهُ اَوَلَمْ

الله تعالیٰ فرماتے ہیں:'' کیا ہم نے تم کواتن عمرنہیں دی تھی جس میں نفیحت حاصل کرے جونفیحت حاصل کرنا جا ہے اور تمہارے باک ڈ را نے والابھی آیا''۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہماا ور و گجر

نُعَمِّرْكُمْ سِتِّيْنَ سَنَةً وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيْثُ الَّذِي سَنَذُكُوهُ إِنْ شَآءَ اللَّه ' تَعَالَى وَقِيْلَ : مَغْنَاهُ ثَمَانِيَ عَشُوَةً سَنَةً وَّقِيْلَ : ٱرْبَعِيْنَ سِنَةً قَالَهُ الْحَسَنُ وَالْكَلْبَيُّ وَمَسْرُوْقٌ وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَيْضًا - وَنَقَلُوا أَنَّ آهُلَ الْمَدِيْنَةِ كَانُوا إِذَا بَلَغَ اَحَدُهُمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَّةً تَفَرَّعُ لِلْعِبَادَةِ -وَقِيْلَ : هُوَ البُلُوُ غُ ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَجَاءَ كُمُ النَّذِيْرُ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَالْجُمْهُوْرُ :هُوّ النَّبِيُّ ﷺ وَقِيْلَ : الشَّيْبُ قَالَةً عِكْرَمَةً وَابْنُ عُيَيْنَةً وَغَيْرُهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تحققین فرماتے ہیں کہ اس کامعنی یہ ہے کہ کیا ہم نے تہمیں ساٹھ سال کی عمرنہیں دی ۔اس معنی کی تا ئیداس حدیث ہے بھی ہوتی ہے جس کو ہم عنقریب ذکر کریں گے۔ان شاءاللہ اوربعض نے کہا اس کامعنی ائتی سال اوربعض نے کہا جا لیس سال ہے بیے حسن' کلبی' مسروق' ایک ا بن عباسؓ کا بھی قول ہے۔ نقل کیا گیا کہ جب مدینہ والوں میں ہے تسی کی عمر جالیس سال کی ہو جاتی تو وہ اپنے آپ کو عبادت کے لئے فارغ کر لیتا۔ بعض نے کہا بلوغت کی عمر مراد ہے۔ جَاءَ مُحُمُّ المنَّذِيرُ : ابن عباس اور جمہور کے نز دیک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرا می مراد ہے۔عکر مہاورا بن عیدینہ کے نز دیک بڑھا یا مراد ہے۔والتداعلم

توضیع الکلمات: حسن بصری: یا القدرتابعین میں سے اور بھرہ کے مشہور علماء وفقہاء میں سے ہیں۔ ۲۱ جمری میں مدینہ منور وہیں بیدائش ہوئی اور بھر وہیں • اا ہجری میں وفات یائی۔الکلبی بمحد بن سائب۔ یتفسیر'اخبار اور ایا معرب کے عالم ہیں ۔حدیث میں ضعف ہیں ۔کوفہ میں پیدا ہوئے اور ۲ سما ہجری میں وفات مائی۔ مسبو و ق بن احدع اید ثقیرتا بعی ہیں اوراہل بمن میں سے ہیں۔ بیصاحب فتو کی عالم تھے۔ ۶۳ ہجری میں و فات یائی۔ بلوغ : کی عمراہام شافعی رحمہاللہ کے نز دیک بندرہ سال ہے اور بقیہ ائمہ کے ماں بھی ای طرح ہے۔ باقی احتلام نو سال پورے ہونے پر ہے۔عمر کو کہتے ہیں۔ الشیب : کہونت کی عمر کے بعد 'و کہتے ہیں اور بہجوانی کی عمر فتم ہونے کی علامت ہے۔عکومہ بن عبد الله بو ہوی :مدنی تابعی ہیں۔ بیمغازی اور تفسیر کے بڑے عالم ہیں۔ مدینہ میں • اا بھری میں وفات یائی۔ سفیان بن عیب نه : حرم کمی کے محدث میں ۔ کوفہ میں پیدا ہوئے مکدمیں رہائش اختیار کی اور ۱۹۸ ججری میں و فات یا کی ۔ پیھا فظ الحدیث اور ثقه عالم ہیں۔

# وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ فَالْلَاوَّلُ :

١١٢ : عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبَى قَالَ :"أَعُذَرَ اللَّهُ إِلَى آمُرِى ءٍ ٱخَّرَ ٱجَلَّهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّيْنَ سَنَةً" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ : لَمْ يَتُولُكُ لَهُ عُذُرًا إِذْ اَمُهَلَةُ طِذِهِ الْمُدَّةُ يُقَالَ : آعُذَرَ الرَّجُلَ إِذَا بَلَغَ الْغَايَةَ فِي الْعُذُرِ

#### احاديث ذيل ميں بيں:

۱۱۲: حضرت ابو ہریر ہ رضی القدعنه آئخضر ت صلی الله عابیہ وسلم کا ارشاد نَقُلُ كُرِیتے ہیں كہ'' اللہ تعالیٰ نے اس آ دمی کے لئے كوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا جس کی عمر ساٹھ سال کو پہنچ گئی''۔ ( بخاری )

علماء حمیم الند نے فر مایا کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب اس کو اتنی مہلت دے دی تو اس کے لئے کوئی عذرنہیں جھوڑا ۔عرب کہتے مِينِ ٱغْذَرَ الرَّجُلُ : جب وه انتبائي عذر كو بيش كرو سه ـ

12

تجريج : رواه البحاري في الرقاق ' باب من ببغ ستين سنة فقد اعذر النه اليه في العمر

اللَّيْ إِنَّى اعذر الله: ابن جرفر ماتے ہیں الا عذار ازالد عذر کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کوعذر کرنے کا کوئی موقع ہیں رہنے دیتا کہ کل تیا مت کو یوں کیے کہ اگر تُو مجھے بھی لمبی عمر دیتا تو میں ان کاموں کو کر لیتا جن کا مجھے تھی ملا ۔ اعذار کی نسبت اللہ کی طرف مجازی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کے لئے کوئی ایساعذ زبیں چھوڑ تا جس کو و عذر کے طور پر پیش کر سکے۔ فوائد : (۱) اللہ تعالی اتمام جمت کے بعد مزادیتے ہیں۔ (۲) ماٹھ سال کھنل ہونا۔ مدت عمر کے فتم ہونے کا غالب گمان ہے۔

(ڭاتى :

١١٣ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُدُحِلِّنِي مَعَ آشْيَاخِ بَدْرِ فَكَانَ بَغْضُهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَ يَدْخُلُ هَٰذَا مَعَنَا وَلَنَا آبُنَاءُ مِثْلُهُ فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهُ مِنْ خَيْتُ عَلِمْتُمْ فَدَعَانِي ذَاتَ يَوْمٍ فَادْخَلِنِي مَعَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي قُولُ اللَّهِ ﴿إِذَا جَاءً نَصْرُ اللَّهِ وَالْغَتْحُ؛ ﴾ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَمِوْنَا نَحْمَدُ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرُةً إِذَا نُصِرُنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا وَسَكَّتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا - فَقَالَ لِيْ : أَكَذَٰ لِكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاس؟ فَقُلْتُ : لَا قَالَ فَمَا تَقُولُ : قُلْتُ : هُوَ اَجَلُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُلَبُهُ لَهُ قَالَ : ﴿إِذَا جَآءَ نَصُو اللَّهِ وَالْفَتُّحُ ﴾ وَذَٰلِكَ عَلَامَةُ اَجَلِكَ ﴿ فَسَبَّهُ بِحَمْدِ رَبُّكَ وَاسْتَغِفِرَةُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ فَقَالَ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا اَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

۱۱۳: حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما سے روابیت ہے کہ عمر فا روق ''مجھے بدری ہز رگوں کے ساتھ بٹھاتے ۔بعض اپنے ول میں پیہ بات محسوس فرماتے ہوئے کہد دیتے کہ بینو جوان ہمارے ساتھ نبکس میں کیونکر بیٹھتا ہے؟ حالا نکہ ہمارے بھی اس جیسے بیٹے ہیں۔حضرت عمر نے فر مایا۔ ابن عباس کے مرتبے اور حیثیت کوتم جانتے بھی ہو۔ چنانچہ ایک دن مجھے بلایا اور ان شیوخ بدریین کے ساتھ بٹھایا اور میر ہے خیال بہتھا کہ مجھےاس دن صرف اس لئے بلایا تا کہان پرمیرا مرتبد ظاہر کریں۔حضرت عمرٌ نے اہل مجلس سے فرمایا تم ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ كمتعلق كيا كتب مو؟ بعض في كما اس من جميل تحکم دیا گیا کہ ہم اللہ کی حمد کریں اور اس سے استغفار کریں جبکہ مدد فتح ہمیں حاصل ہوجائے ۔ بعض ہاکل خاموش رہے۔ پھر مجھے فر مایا کیا تم بھی اسی طرح کہتے ہوا ہے ابن عباس! میں نے کہائییں ۔فر مایاتم کیا كتے ہو؟ ميں نے كہااس سے مراد آنخضرت كى وفات ہے۔اللہ نے آپ کو بتلایا کہ جب فتح و نصرت حاصل ہو جائے تو بہتمباری و فات کی علامت ہے۔ نیس آپ اینے رب کی شبیع اس کی خوبیوں کے ساتھ کریں اور اس ہے استغفار کریں۔ بیشک وہ رجوع فرمانے والا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا میں اس کے بارے میں وہی چانتا ہوں جوتم کہتے ہو۔ ( بخاری )

تخريج : رواه المحاري في التفسير في تفسير سورة اذا جاء نصر الله وفي الانساء "باب علامات النبوة في الاسلام والترمذي في التفسير "باب تفسير سورة فتخ. النَّائِخَيَّ النَّانَ : الشباع : جَمَع شَيْخ اس سے زیادہ عمروا کے افضل واکرم صحابہ کرام مراد ہیں۔ وجد : ناراض ہوتا۔ بدخل : داخل ہوتا۔ مراواہم کاموں اورمشوروں میں شریک ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی الله عنما کاان کے ساتھ بیشنا ان کے نوعم ہونے کے باوجود علم میں اعلی مرتبہ کی وجہ سے تعامدہ اجلك : قرب صورت کی مرتبہ کی وجہ سے تعامدہ اجلك : قرب صورت کی علامت ہے۔ علامہ اجلك : قرب صورت کی علامت ہے۔

فوائد: (۱) استغفار کا تھم مدت مرکے تھم ہونے کی علامت ہے کیونکہ بیاخروی امور میں سے ہے۔ (۲) حسن نہم اور وسعت علم کی وجہ ہے آ دی کو استخفار کا تھم مدت مرکے تھم ہونے گا۔ (۳) حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنها کی فضیلت فہم قرآن میں ثابت ہوتی ہے۔ اور ہے ان القرآن بڑگیا۔ (۳) علم دعلاء کی فضیلت بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

### رفايع :

١١٤ : عَنُ عَائِشَةَ رَضِئَى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ صَلُوةً بَعُدَ اَنْ نَزَلَتُ عَلَيْهِ : ﴿إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتَحُ ﴾ إلَّا يَقُوْلُ فِيْهَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ' ٱللُّهُمُّ اغْفِرُلِي ' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِغِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْهَا : كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ يُكُثِرُ آنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَكَ اللُّهُمَّ رَبُّنَا وَبِحَمْدِكَ ٱللُّهُمَّ اغْفِرُلِي يَتَآوُّلُ الْقُرُانَ – مَعْنَى : يَتَاَوَّلُ الْقُرُآنَ آنَ يَعْمَلُ مَا أُمِرَ بِهِ فِي الْقُرَّانِ فِي قُولِهِ تَعَالَى : ﴿فَسَبُّهُ بِعَمْدِ رَبُّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ﴾ وَفِي روَايَةٍ لِّمُسْلِمِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبُلَ أَنْ يَمُونَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ٱسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوْبُ اِلَبُكَ – قَالَتُ عَائِشَةُ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي آرَاكُ آخُدَثْتُهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ : جُعِلَتُ لِيُ عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَآيَتُهَا قُلْتُهَا : ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ إلى احِر السُّوْرَةِ – وَفِي

۱۱۳: حضرت عا مُشهر صنی الله عنها ہے روایت ہے کہ آنخضر ہے سلی الله عليه وسلم نے ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ﴾ الرنے کے بعد جونماز بھی اوا فرمانى - اس ميس بيكلمات ضرور فرمائ مشخانك رَبُّنا وَمِحَمْدِكَ اکُلُّهُمَّ اغْفِرْلِیْ (متفق علیه ) بخاری ومسلم کی ایک روایت میں پیہے کہ آتخضرت صلى الله عليه وسلم الهين ركوع ويجود مين أكثر برشجت سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي : اس طرح قرآ ن ير عمل كرتے يتاوًلُ الْقرآن كامعنى يه بےكداس آيت ميں جوآ ب صلى الله عليه وسلم كو علم ديا عميا ہے۔ اس كى عملى تصوير پيش فرماتے يعني ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾ مسلم كى روايت من يه بك و فات سے قبل ان کلمات کوآپ کثرت سے پڑھتے تھے۔ سُہتحانک اللُّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اسْتَغْفِرُكَ وَاتَّوْبُ إِلَيْكَ \_حعرت عا تشرصى الله عنها تهتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بد کیا کلمات میں جن کوا کثر برا مصنے موے میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاتی ہوں؟ آ ب صلی القدعلیه وسلم نے جوانا فر مایا۔میری اُ مت میں ایک علامت مقرر کی گئی کہ جب میں اس کو دیکھوتو پیکلمات پڑھوں۔ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ﴾ مسلم کی دوسری روایت میں بیہ ہے کہ بیکلمات آ پ طلی الشُّدعليه وَمَلْمَ كُثُّر تَ سِي يِرْ حِنْتِ سَبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ٱسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ آَتُوبُ إِلَيْكَ \_حضرت عا مُشدرضي الله تعالى عنها كه بي كه ميں نے 1179

عرض كيا يارسول النّدسلى القدعليه وسلم إ مين ويميني بهول كرآب صلى النّدعليه وسلم بيكمات بهت پرُ حتے بين: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّهُ وَاتُونُ وَالْهِ وَالْمَعْلِيهِ وَسلم نَ فَرَ ما يا مير ب ربّ نِ اللّهُ وَاتُونُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاتُونُ اللّهُ وَاتُونُ وَاللّهُ وَاتُونُ وَاللّهُ وَاتُونُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّه

تخريج : رواه البخاري في التفسير ' باب التفسير سورة اذا جاء نصر النه وفي صفة الصلوة باب الدعاء في الركوع و باب النعاء في الركوع و باب النبي صنى الله عليه وسلم يوم الفتح ورواه مسلم في الصلوة ' باب ما يقال في الركوع والسحود.

فوائد: (۱) آنخضرت مَنَا اللهُ آمَاكُمُ تَواستغفاراورالله تعالى كى بارگاه كى طرف رجوع اورمتوجه بونا \_ (۲) جب نعت ما تواس كى بارگاه مين شكرياواكرنا جائية \_ (۳) جنست ما تواس كى بارگاه مين شكرياواكرنا جائية \_ (۳) تخضرت مَنَافَيَةُ كى اقتداء مين استغفارو دعاكرنامستحب ہے ـ

#### الزائع :

١٥ : عَنْ آنَسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ تَابِعَ الْوَحْى عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تُوقِي اكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْه
 عَلَيْه ' مُتَّفَقٌ عَلَيْه

110: حفرت انس رضی القد عند سے روایت ہے کہ القد تعالیٰ نے رسول الله منظرت انس رضی القد عند سے روایت ہے کہ الله تعالیٰ نے رسول الله منظر منظر وقات سے پہلے مسلسل وحی نا زل فر مائی ۔ بہاں تک کہ آ پ منظر تی ہے کی بہا منظر تی ہے کہ وقت وحی کا نزول آ پ منظر تی ہے کی بہا نہیت زیادہ تھا۔ (منفق علیہ)

تخریج: رَوْاه البحارى في فضائلِ الفرآن 'باب كيف نزول الوحي و اول ما نزل و مسئم في اُولى كتاب التفسير. اللَّخَيِّ الْهِنِّ : حتى توفى اكثر ما كان الوحي عليه: آتخضرت مَنَّا يُنْتِمُ نَهُ وفات بِإِلَى جَبَدَرُ ول وحي كثرت سے جارى تھا۔ فوائد: (۱) وفات سے پہلے وی کمل ہوگئی۔ (۲) کثرت ہے آخر عمر میں وی کانز ول عمر کے فتم ہونے اور اللہ کی ہارگاہ میں زید: قر ب کی علامت تھی۔

١١٦ : عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ''يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

١١٧: حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آسخضرت سن تینیف نے ارشا دفر مایا:'' ہر بندے کو قیامت کے دن اسی پر اٹھایا جائے گا جس پراس کی موت آئی''۔ (مسلم)

تحريج : رواه مسلم في الجنة ' باب الباب الحساب

اللَّهُ اللَّهُ : كل عبد: بيه مكلِّف جوكه غلام هو يا آزاداورخواه مرد هو ياعورت على ما مات عليه : اس حالت برجس براس ك موت آگی۔

· فوافند : (۱) حسن عمل برآ ماده كيا كياب تاكدوه عمل اس كاانيس وغم خوار بن قيامت كروز ـ (۲) عبادات اورتمام اخلاق ميس آ ب مَنَاتِیْزُ کی سنت کولازم پکڑنا جا ہے۔ (٣) تمام اوقات میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنا جاہئیں کیونکد موت کے قریب آنے کا

# ١٢ : بَابٌ فِي بَيَّان كَفُرَةٍ طُرُقِ ٢٠ : بَالْبُ بَعَلَا لَى كراسة

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا تَنْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْدٌ ﴾ [البقرة: ٢١٥] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا تَغْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴿ [البقرة:١٩٧] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرُهُ﴾ [الزلزال:٧] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفُسِهِ﴾[الحاثية: ١٥] وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَلِيْرَةً. وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ فَكُنِيْرَةٌ جِدًّا وَّهِيَ غَيْرُ

١١٧ : عَنُ آبِيْ ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتُّ

مُنْحَصِرَةِ فَنَذُكُرُ طَرَفًا مِنْهَا الْآوَلُ:

# یےشار ہیں

الله تعالى في فرمايا: " اور جوتم بهلائي كرو الله تعالى اس كو جائے والے ہیں'۔ (البقرة)

الله تعالیٰ کا فرمان ہے: '' جوبھی تم بھلائی کا کام کرواللہ تعالی اس کو جانتے ہیں'۔ (البقرة)

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:'' جو مخص ایک ذرّہ کے برابر بھلائی کرے گاوہ اس کود کھے لے گا''۔ (الزلزال)

الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ' جس نے کوئی نیک عمل کیا پس وہ اس کے ا ينظس كيلئے بـ ' ـ (الحاثيه) آيات اس سلسله ميں بہت ہيں ـ ا حادیث بھی بہت زیادہ ہیں۔

## چندیهان ند کورین:

ےاا: حضرت ابوؤ ر جندب بن جناوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول الله سلی الله علیه وسلم کون ساعمل زیادہ

الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ الْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ - قُلْتُ اَتُى الرِّقَابِ اَفْضَلُ قَالَ الْفُسَهَا عِنْدَ اَهْلِهَا وَاكْفَرُهَا فَمَنّا قُلْتُ قَالِ الْفُسَهَا عِنْدَ اَهْلِهَا وَاكْفَرُهَا فَمَنّا قُلْتُ قَالِنْ لَمْ اَفْعَلْ ؟ قَالَ تُعِيْنُ صَانِعًا آوْ تَصْنَعُ لِلاَحْرَجَ - الْفَعْلِ ؟ قَالَ تُعِيْنُ صَانِعًا آوْ تَصْنَعُ لِلاَحْرَجَ - قُلْتُ : يَا رَسُولَ ارَايِّتَ إِنْ ضَعَفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمْلِ ؟ قَالَ تَكُفُ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا الْعَمْلِ ؟ قَالَ تَكُفُ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا الْعَمْلِ ؟ قَالَ تَكُفُ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا مَصَدَقَةً مِّنْكَ عَلَى نَفْيسِكَ مُتَقَقَّ عَلَيْهِ .

"الصَّانعُ" بِالصَّادِ الْمُهُمَلَةِ طَذَا هُوَ الْمُهُمَلَةِ طَذَا هُوَ الْمُهُمَلَةِ طَذَا هُوَ الْمُهُمَلَةِ عَلَا الْمُهُمَلَةِ الْمُهُمَلَةِ الْمُهُمَلَةِ الْمُهُمُمَةِ : اَيُ الْمُشْهُورُ وَرُويَ "ضَائِعًا" بَالْمُهُمَاعِ وَنَحْوِ ذَا ضَيَاعٍ مِّنْ فَقُمٍ اَوْ عِيَالٍ وَنَحْوِ ذَا ضَيَاعٍ مِّنْ فَقُمٍ اللهِ عَيْلٍ وَنَحْوِ لُا يُتُقِنُ مَايُحَاوِلُ وَلَكَ "وَالْاَحْرَقُ" الَّذِي لَا يُتُقِنُ مَايُحَاوِلُ فَعْلَةً.

فضیات والا ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: "اللہ پر ایمان اور اس کی
راہ میں جہاد'۔ میں نے عرض کیا کون ساغلام آزاو کرنا زیادہ افضل
ہے؟ ارشاد فر مایا: "جو مالک کے بال سب سے اعلیٰ ہوا ورسب سے
زیادہ فیتی ہو'۔ میں نے عرض کیا آگر میں شہر سکوں؟ ارشاد فر مایا:
"تم کسی نیک کرنے والے کا ہاتھ بٹاؤیا برسلیقہ کا کام کر دو'۔ میں
نے عرض کیا یارسول اللہ چر کیا تھم ہے آگر میں ان میں سے بعض
کاموں سے عاجز رہوں؟ ارشاد فر مایا: "پر تو لوگوں کو اپنے شر سے
بیا کررکھوکونکہ یہ بھی تمہار ااپنے نفس پرصد قد ہے'۔ (متفق علیہ)
و المقانع ایک روایت میں ضانعا ہمی ہے لین فقر یا عیال کی
وجہ سے ضائع ہونے والا۔

الآخوی : بدسلیقہ جو کام کوجس کا قصد کرتا ہوسچے طور پر انجام نہ دے سکے۔

تخريج : رواه البحاري في كتاب العتق ' باب اي الركاب افضل و مسلم في الايمان ' باب بياني كون الايمان بالله افضل الاعمال.

# (فاني:

١١٨ : عَنْ آبِي ذَرِّ آبُطًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مَسُولًا فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ سُلَاملى مِنْ آحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ سُلَاملى مِنْ آحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ

۱۱۸: حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ آسخضرت الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ' 'تم میں سے ہرا یک پر ایک کے اس کے ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ لازم ہے۔ پس ہر تبیج صدقہ

ے - برخمیدصدقہ ہے - ہر لا اِلله الله صدقہ ہے - برتكبيرصدقه

ہے۔امر ہالمعروف صدقہ ہےاور جاشت کے وقت کی دور کعتیں ان

صَدَقَةٌ وَّكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ ۚ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ سَدَقَةٌ ﴿ وَكُلُّ تَكُيْرَةٍ صَدَقَةٌ ﴿ وَامْرٌ بِالْمَغْرُولِ صَدَقَةٌ ۚ وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنكرِ صَدَقَةٌ وَيُجْرِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَان يَرْكَعُهُمَا مِنَ الصُّخي" رَوَاهُ مُسَلِمٌ \_ .

"الشُّلَامَى" بِضَيِّم السِّيْنِ الْمُهُمَّلَةِ وَتَخْفِيْفِ اللَّامِ وَقَنْحِ الْمِيْمِ: الْمِفْصَلُ.

الشُّلاملي : جوژ

تمام کی جگہ کام آنے والی ہیں''۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسنم في الزكاة ' باب بيان ان اسم الصدقة يقع عني كل نوع من المعروف

اللَّحَاتَ : على كل سلامى : برجوز على كالفظ لغت من لازم كرنے كے لئے آتا ہے كريبان تاكيد كے لئے ہے۔ سلامى : كامعنى بربر جوزكو كبت بين - تسبيحة : يعنى سجان الله - تحميدة : الحمد لله - تهليلة : لا اله الا الله - تكبير : الله اكبر - امر بالمعووف: جس كام كاشرع نے تم ديا۔ اس پر ابھارنا۔ نھى عن المنكو: جن كاموں كوشرع نے منع كياان سے روكنا۔ يبجزي: ان كا تواب ماسبق اعمال كے لئے كفايت كرجائے گاريو كعها : ركوع كرے يعني نمازير سے المصلى : زوال سے بل سورج كے ایک نیز ہبلند ہونے کو کہتے ہیں۔

فوائد: (۱) كثرت معدقة كرنا جائب اورالله كى بارگاه مين شكريداداكرنے كے لئے اگرافعال سے شكراداكرنے سے قاصر رہے تو پھر کثرت ذکر کرے اپنی زبان ہے شکریہا دا کرے اوراللہ تعالیٰ کاشکریہ اس کی تنزیہا و تعظیم اور تو حید کا اعلان وا ظہار کر کے کرے اور وین کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہے۔ (۲) جواذ کارمسنون ہیں ان سے ذکر زیادہ افضل ہے۔ (۳) جا شت کی نماز ادا کرنی جا ہمیں ۔اس کی تم از کم دور کعتیں اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعتیں ہیں اور اس کا وقت زوال نے پہلے ہے۔ (۴) طاقت والے کاصدقہ کرناغیرے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کا نفع متعدی ہے اور جس نے دونوں کو جمع کیا اس نے کامل ترین کو یالیا۔

#### (ڭائى:

١١٩ : عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مُحرضَتُ عَلَىَّ آعُمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّنُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ اعْمَالِهَا الْآذَى يُمَاطُ عَنِ الطُّرِيْقِ وَوَجَدُتُّ فِي مَسَاوِي أَعُمَالِهَا النُّحَاعَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدُفَنُ رَوَاهُ م شیلی \_ مسیلی

١١٩: حضرت ابوذ ررضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فر مایا:''ميري اُمت کے اچھے اور برے عمل مجھ پر بیش کئے گئے تو ان کے اچھے اعمال میں تکلیف دہ چیز کا راستہ ہے ہٹادینا بھی یا یا حمیٰ اوران کے ہرے اعمال میں رینٹھ کو یایا جومسجد میں کیا جائے اور اس کو دفن نہ کیا گیا ہو''۔

تحريج : رواه مسلم في المساجد ؛ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلوة وغيرها

اللَّغَیٰ اللهٔ عند عند جوچزگزرنے والول کوتکلیف پہنچائے۔خواہ پھر ہویا کا ٹناوغیرہ یدماط: اس کودور کرویا جاسے۔الندهاعه: و ماغ کے قریب مند کی جڑسے نکلنے والا گاڑھامواو۔النخامه: حلق کی انتہاءاورسینہ کے قریب سے خارج ہونے والامواو۔ لا تدفن: جودفن کرکے زائل ندکیا جائے۔

فواف : (۱) بھلائی کے اعمال بے شار ہیں ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کولوگ بے فاکدہ خیال کرتے ہیں مثلاً راستہ سے تکلیف وہ چیز کا دور کرنا اور مسجد سے بلغم کا دور کرنا۔ (۲) لوگوں کوا یہے اعمال کرنے چاہئیں جس سے لوگوں کوزیادہ فاکدہ پنچا ہے اور مسلحت بھی ان کے کرنے میں ہے۔ (۳) ان تمام کا موں سے لوگوں کو دور رہنا چاہئے جو نقصان دہ اور بگاڑ کا باعث بنج ہیں۔ (۳) مجد کا احترام ضروری ہے اور اس کے آ داب کی تکہانی کرنی چاہئے اور ان افعال سے ان کو بچانا چاہئے جو مجد کے مناسب نہیں مثل بیشا ب رینے مرت کا اس میں خارج کرنا۔ (۵) مسجد سے میل کچیل کودور کرنا مستحب ہے۔

### الزلافع :

"الدُّنُور" بِالثَّآءِ الْمُعَلَّثَةِ : الْاَمُوالُ وَاحِدُهَا دَثُرُّ۔

الدُّنُورُ : اس كا واحد دَنْرٌ : مال وثرّ انه

تخريج : رواه مسلم في الزكاة ' باب بيان ان اسم الصدقة يقع عني كل نوع من المعروف

اللَّيْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فواف : (۱) گزشته فوا کدهدیت بھی ملحوظ خاطر رہیں۔ (۲) قرون اولی کے مسلمانوں کا نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کی کوشش کرنا اور اس میں کی پر افسر دہ ہونا۔ (۳) عبادت کا منہوم اسلام میں کو کوشش کرنا اور اس میں کی پر افسر دہ ہونا۔ (۳) عبادت کا منہوم اسلام میں کس قدروسیع ہے اور بیان اعمال کو بھی شامل ہے جواجھے ارادہ اور نیک نیتی ہے آ دی انجام دیے خواہ دہ عادت والے فطری اعمال ہوں۔ (۳) مسلمانوں کو معصیت کے ترک کرنے پر اس طرح اجرمانا ہے جیسا کرا طاعت کے کرنے پر جبکہ دونوں کوشر ایعت کا حکم سمجھ کر کیا جائے۔

# (لتغامِنُ:

١٢١ : عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا تَخْفِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَّلُوْ اَنْ تَلُقَى اَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيْقٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

۱۲۱: حضرت ابو ذررضی الله عنه ہے ہی روایت ہے کہ مجھے آنخضرت مُنَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى كُو مِرَّزَ حَقِيرِ نه مجھوخوا ہتم اپنے بھائی کوخندہ پیپٹانی ہے ہی ملو'۔ (مسلم)

تحريج : رواه مسلم في البر ' باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء

اللَّحْنَاتَ : لا تحقون : نداس کامرتبه تیرے ہاں کم ہواور نداس سے بے پروائی ہویاس کومعمولی نے قرار دے۔ طلیق : خوش باش۔ایک روایت طلق کے لفظ بی تبسم وسرورجس کا اثر چروپر ظاہر ہو۔

فوائد : (۱) کی بھی عمل کو بھلائی میں سے حقیر نہ بھینا جا ہے۔ (۲) دوسروں کے پاس جانے کے وفت کھلے چہرے سے ملنامستحب ہے کوئکہ اس سے ملیانوں کے درمیان الفت پیدا ہوتی ہے۔

#### الناوى:

١٢٢ : عَنْ آمِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "كُلُّ سُلَاطَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهَ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ : تَعْدِلُ بَيْنَ الْإِلْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَّتَعِيْنُ الرَّجُلَ فِيْ دَآتَتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا آوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ

۱۳۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''لوگوں کے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ہر دن میں لازم ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ دو آ دمیوں میں انصاف کردینا بھی صدقہ ہے کسی دوسرے آ دمی کو بٹھا نا مجمی صدقہ ہے کسی دوسرے آ دمی کو بٹھا نا مجمی صدقہ ہے بیاس کی مدد کرنا

صَدَقَةٌ \* وَالْكُلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خُطُوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلُوةِ صَدَقَةٌ \* وَتُمِينُطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رَّوَايَةِ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : "إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانِ مِّنُ بَنِيْ ادَمَ عَلَى سِتِّيْنَ وَلَلَاثِمِانَةِ مِفْصَلٍ ' فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهُ وَحَمِدَ اللُّهُ وَهَلَّلَ اللَّهُ وَسَبَّحَ اللَّهُ وَاسْتَغُفَرَ اللَّهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةٌ أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفِ أَوْ نَهْى عَنْ مُّنُكُمٍ عَدَدَ السِّتِيْنَ وَالثَّلَاثِ مِاتَةٍ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَنِذٍ وَّقَدُ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ

بھی صدقہ ہے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے ہرقدم جوسجد کی طرف جائے وہ بھی صدقہ ہے راستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے'۔ (منفق علیہ)مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اس کوروا بت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ:'' ہر انسان کی پیدائش تین سوساٹھ (۳۲۰) جوڑوں پر ہوئی ہے جس نے اَللَّهُ اَكْبَرُ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ لَا اِلَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اور سُبْحَانَ اللَّهِ اور اَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ كہايا راستہ ہے كسى پخفركو ہٹايا يا كوئى كا نٹايا بثرى لوگوں كے راستہ ے وُور کی ماامر بالمعروف یا نہی عن المنکر کیا تمین سوساٹھ (۳۲۰) مرتبة و واس حالت من شام كرنے والا ہے كداس نے اپنے آپ كو آ گ ہےدور کرویا"۔

**تخريج** : رواه البحاري في الصلح ' باب فضل الاصلاح بين الناس والعدل بينهم والجهاد ' باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر و مسلم في الزكاة ' باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف

اللَّغَیٰ آت : تعدل : ان کے درمیان فرق کرے اور برابری ہے فیصلہ کرے۔متاعہ : متاع اس چیز کو کہتے ہیں جس نے فع اضایا جائے ۔ مثلًا کھانا کا ان وغیرہ۔ المكلمة الطبعة : جوبات سننے والے كوخوش كرے اور دلوں كوزم كردے ۔ ذمن : ليني وه دن جس میں میں نے مذکورہ کام کیا۔ زحزے : وورکرویا گیا۔

**فوَائد** : (۱) گزشته روایت کے فوا کد کولمحوظ رکھا جائے۔(۲) لوگوں کے درمیان عدل سے اصلاح کرنی جا ہے اوران سے معاملہ اخلاق کریمانہ ہے کرنا جا ہے۔ (۳) جماعت کے ساتھ معجد میں نماز بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ (۴) ان اعمال کا ثواب بھی صدقہ کے برابر ہے۔اس آ دی کے لئے جوصدق سے عاجز ہواورصدقہ کی طرح ثواب ملے گاجوصد فد کی قدرت بھی رکھتا ہواور دونوں کوجمع کر لے۔(۵)مختلف قتم کی عبادات سےاللہ کا قرب حاصل کرنا جاہئے ۔اس سے ایک تو اللہ کی نعتوں کی شکر گزاری ہوگی اور مالی نیکیاں بھی کرنے کاموقع میسر ہوجائے گا۔

١٢٣ :عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ آذْرَاحَ آعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًّا

١٢٣ : حفرت ابو ہریر ؓ ہے روایت ہے کہ آنخضرت مَنْافِیْنَمْ نے ارشا دفر مایا: '' جوآ وی مسجد کی طرف صبح باشام کو گیا الله تعالی اس کے 1174

لئے ہرشنج وشام کومہمانی تیار کرتا ہے''۔(متفق علیہ) افغول :خوراک' رزق اور جو پچھ مہمان کے لئے تیار کیا جائے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ كُلَّمَا غَدَا آوُ رَاحَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ "النَّزُلُ" الْقُونَ وَالرِّزُقُ وَمَا يُهَيَّا لِلضَّيْفِ۔

تخريج : رواه البخاري في صلاة الحماعة باب فضل من غدا الى المسجد و مسلم في المساجد ' باب المشي الى الصلح الى المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم المسل

﴿ الْمُعَنَّا الْهِنَّا : غلا : بیفدوے ہے۔ شروع دن میں سفر کرنا۔ یہاں مطلقا جانا مراد ہے۔ داح: بیدوح سے ہے۔ دن کے پکھنے جھے میں جانا۔ یہاں مطلقا لوٹنا مراد ہے۔المقوت :اس سے مرادوہ خوراک ہے جوجان کو بچانے کے لئے کھائی جائے۔الموزق : جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔

فوائد: (۱)مجدی طرف جاناافضل ترین عمل ہے۔ (۲) جماعت کے ساتھ نمازی پوری یابندی کرنی جا ہئے۔

# (فاين:

١٢٤ : عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : 'يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْفِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنُ شَاقٍ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.
وَلَوْ فِرْسِنُ شَاقٍ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

قَالَ الْجَوْهَرِئُّ : الْفِرْسِنُ مِنَ الْبَعِيْرِ كَالْحَافِرِ مِنَ الدَّآبَّةِ قَالَ وَرُبَّمَا اسْتُعِيْرُ فِى الشَّاة\_

۱۲۳: حضرت ابو ہریر ہ سے روایت ہے کدرسول اللہ سُلُاتِیَنِم نے فر مایا: '' اے مسلمان عورتو!'' ہرگزتم اپنی پڑوین کوحقیر نہ سمجھنا (اس کا مدید قبول کرنا) خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو''۔

اَلْفِوْ بِينُ : اصل میں اونٹ کے کھر کے لئے خاص ہے جیسے کہ حافر جانور کے لئے البتہ بکری کے لئے بعض اوقات استعارۃ استعال موتا سر

تخريج : رواه البخاري في اول كتاب الهبة 'وفي الادب' باب لا تحقرن حارة لحارتها و مسلم في الزكاة ' باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمنع من القليل لاحتقاره

الكُنْ الله على المسلمات : اصل من يا ايها النساء المسلمات ب-الصملمان عورتوا- الفرسن : تعورت المورث المسلمات ب المسلمان عورتوا- الفرسن : تعور الكُنْ الله المسلمات با بواس كمشابه بو يكرى كے لئے ظلف ب الدابة بورثا تكول والے مثلاً كدها فير-

فوائد: (۱) ہدیداورصدقہ جومیسر ہووہ دینا جا ہے۔خواہ لیل ہی کیوں نہ ہو۔ پس وہ بہت بہتر ہے۔ایدا کرنے والا ہےاوروہ تعریف اورشکریئے کاحق وارہے۔

## (لْنَامِعُ:

١ ٢٥ : عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ : الْإِيْمَانُ بِضْعٌ

۱۲۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ استُلطِیم

وَّسَبْعُونَ أَوْ بِضُعٌ وَّسِتُونَ ' شُعْبَةً فَٱفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَٱذْنَاهَا إِمَاطُةُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَّاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ" مُتَّفَقُّ

"الْبِضْعُ" مِنْ ثَلَاتَةٍ اللَّي تِسْعَةٍ بِكُسْرِ الْبَاءِ وَقَدُ تُفْتَحُ - "وَالشُّعْبَةُ" : الْقِطْعَدُ

نے فرمایا ''ایمان کے ساٹھ یااس سے پچھاویر پاستر اوراس سے پچھ اوپرشعے بی ان میں سب سے افضل لا اللہ الله الله اور سب سے م ورجه راسته ہے کسی تکلیف دہ چیز کا اٹھانا ہے اور حیاء ایمان کا شعبہ ہے''۔(منفق علیہ)

> البضع : عن عن الوك عدد ير بولا جاتا ہے۔ النَّسْعَةُ : كَلِّرًا 'حصه \_

تخريج : رواه البحاري في الايمان ' باب امورالايمان و مسلم في الايمان ' باب شعب الايمان

النعنات : او نیراوی کاشک ہے۔ مرادتعداد کثرت اور مبالفہ ہے۔ بیساٹھ اور ستر پرصادق آتا ہے۔ بعض نے کہا کہ شاید پہلے آ پ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِين فرمايا - پيرالله تعالى كى طرف سے اضافه كى اطلاع ملى تو وہ ارشا وفر مايا قول لا اله الله - به كهنا اس كے مضمون کی حقانیت پراعقاد کے ساتھ۔الحیاء: لغت میں عظمت کو کہتے ہیں۔ بیصفت جبنفس میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کوان کاموں سے روکتی ہے جوعقلاء کے ہاں عیب وشرمندگی کا باعث ہوتے ہیں۔الشعبۃ :ککڑا' درخت کی ٹبنی' ہراصل کی طرح ومثل ۔ **فوَات : (۱) اعمال کی اہمیت کے مطابق اعمال کے مراتب ہیں۔ وہمل جس کوایمان بار آور بنا تا اور وہمل اس ایمان سے پیدا ہوتا** ہے۔ بیدونوں آپس میں لازم وملزوم ہیں ایک دوسرے ہے جدانہیں ہو سکتے اور نہ ہی ایک دوسرے سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔(۲) حیاءا کی افضل ترین عادت ہے جس ہے آ دمی مزین ہونا جا ہے کیونکہ بیصاحب حیاءکو ہرمعصیت ہے روک دیتا ہے اور ہر طاعت کے اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔

#### : "/\d")

١٢٦ : عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّمْشِي بِطَرِيْقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِنْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كُلُبٌ يَّلْهَتُ يَأْكُلُ القَّرَاى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا الْكُلُبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَّا خُفَّةً مَآءً ا ثُمَّ ٱمْسَكَّلًا بِفَيْهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكُلُبَ فَشَكَّرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَآئِمِ ٱجْرًا؟ فَقَالَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطُبَةٍ اَجْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ

١٢٦: حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنه سے ہى مروى ہے كه رسول الله مَنَافِيَّا نِهِ مَا يَكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِن رائسة ير چلا جار ما تھا۔اس كوسخت پیاس لگی اس نے ایک کنوال پایا۔ چنانچداس نے اتر کراس میں ہے یانی بیا۔ پھر باہر تکلاتو ایک کتا ہانپ رہاتھا اور پیاس سے میلی مٹی کھا ر ہا تھا۔اس آ دمی نے کہا ہے کتا پیاس کی اسی شدت کو پیننج چکا ہے جس کو میں پہنچاتھا۔ چنانچہوہ کنویں میں اُتر ااور اپنے موز ہے کو یانی ہے بھرا پھرا ہے مند میں پکڑ کر اُور چڑھ آیا اور کتے کو پلایا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قد رفر مائی اور اس کو بخش دیا۔صحابہ کرام رضوان اللہ علیم فے عرض کیا۔ کیا حیوانات کے سلسلہ میں بھی اجر ہے؟ آب مَثَالِيَكِمْ نِهِ مِن مِلْ اللَّهِ مِن الرَّرِ عَكْرُوالِ مِن اجر ہے۔ (متفق علیہ) بخاری کی IMA

لِلْبُخَارِيِّ : فَشَكَّرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ فَادُخَلَهُ الْجَنَّةَ وَلِمَىٰ رَوَايَةٍ لَهُمَا : بَيْنَمَا كُلُبٌ يُطِينُكُ برَكِيَّةٍ قَدُ كَادَ يَقَتُلُهُ الْعَطَشُ إِذُ رَاتُهُ بَغِيٌّ مِّنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَآئِيْلَ فَنَزَعَتُ مُوْقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ.

"الْمُوقُ " : "الْحُفَّ" : "وَيُطِيْفُ" يَدُورُ حَوُلَ رَكِيَّةٍ " وَهِيَ الْبِنُورِ

روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قد رفر ما کراس کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل فر ما دیا اورمسلم و بخاری کی روایت میں ہے کہ اسی دوران ایک کتا کنویں کے گردگھوم رہاتھا کہاس کو بنی اسرائیل کی ا یک بدکارہ عورت نے دیکھا۔ پس اس نے اپنا موز ہٰ اتارا اور اس ہے کتے کے لئے یانی تھینجااوراس کو ہلایا۔پس ای عمل کی برکت ہے اس کی بخشش کر دی گئی۔

آلُمو في : موز ه ـ يُطيفُ گهومنا \_ رَكيَّةِ : كنوال \_

تخريج : رواه البحاري في الشرب ' باب فضل سقى الماء والمظالم ' باب الدبار على الطرق و مسلم في الاسلام ' باب فضل ساقي البهائم المحترمة والطعامها

الكُنْخُالِينَ : رجل : اس سےمراد امم سابقه كا آدى۔ يلهث : زور سے سانس باہر نكالنا يا منه سے زبان باہر نكالنا۔ اشوى : تر مثى \_ فشكر الله له: الله تعالى نے اس كاس امركوتبول كيا ـ قانوا: صحابة كرام رضوان الله نه: الله تعالى نا الله في البهائم اجواً : کیاان بہائم کے سلسلے میں بھی اجرملتا ہے۔ کیاان کے ساتھ احسان میں تو اب ہے۔ بیاستہام بچی ہے۔ کبد ، کبد : بیلفظ ذکر و منوث ہر دوطرح استعال ہوتا ہے۔ لغت میں ہر چیز کے درمیان کو کہتے ہیں۔مثلُ تحبد المسماء لینی تمہارے سامنے جوآ سان کا درمیان ہے۔ بیانسان وحیوان کےمعروف عضو جگہ کانام ہے۔ لطبة : زندہ ہے بینی رطوبت حیات کی وجہ سے۔ بغی : زانیہ مورت۔ غفر لها به :اس كسبب ساس كوبخش ديا كيا موت سے بل اس نے اسے نعل سے توبدى بى تقى ريبى تو فيق توبہ خشش ہے۔ **فوائد** : (ا) ذی روح مخلوق پراحسان کرنا بری نیکی ہے۔ بیرہ نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا بدلہ بہت بڑے تو اب ہے دیتے ہیں اور بیمغفرت کا سبب بن جاتا ہے (اس کئے کہ اس عمل میں ریا کاری کا بالکل دخل نہیں اور نہ ہی دوسری طرف ہے کسی احسان جتلانے ک امیدہے۔اس کے عظیم اخلاص کے باعث عظیم اجر ملا۔مترجم) (۲) اپی ضرورت سے اوراینے اہل وعیال اور چویایوں کی ضروریات سے زاکد یانی پلادینا بہت بزے تواب کا ذریعہ ہے۔خصوصا اس یانی کا اس برخرج کرنا ضروری ہے جس کی اس کوشدیدا حتیاج ہو۔ یہ بارگاه الهی میں اعلیٰ ثواب والی چیزوں میں شار ہوگا۔ (۳) اللہ تعالیٰ کی رحت کس قدرعام ہے تھی کہ حیوانات پراس کی مہر بانیاں ہیں کیونکہ وہ اس کی مخلوقات میں سے ہے۔ (۴) اللہ تعالیٰ کافضل اتناوسیع ہے کہ بعض اوقات کماِئر کومعمو لی نیکیوں کے سبب بخش دیتے

# (لُتَعَادِيُ الْكُمْرُ :

١٢٧ : عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَقَدْ رَايَتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ

١٣٧: حضرت ابو ہریر ہؓ ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ہایا: ' میں نے ایک آ وی کو جنت میں چلتے پھرتے و یکھا جس

ظَهُرِ الطَّرِيْقِ كَانَتُ تُؤْذِى الْمُسْلِمِيْنَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ : وَفِي رِوَايَةٍ – مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْن شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيْقِ فَقَالَ : وَ اللَّهِ لَا نَجِينَ هٰذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيِّهُمْ فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُمَا :بَيْنَهُمَا رَجُلٌ يَمُشِي بطَرِيْقِ وَجَدَ غُصُنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاخَّرَهُ فَشَكَّرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ.

نے راستہ ہے ایسے درخت کو کاٹ ویا تھا جومسلمانوں کو ایذا دیتا تھا''۔ (مسلم) ایک روایت میں بدالفاظ ہیں ایک آ دمی کا گزر ورخت کی الی منبی کے باس ہے ہوا جوراہ گزر پر واقع تھی۔اس نے ول میں کہامیں اس ثبنی کوضرور بصر وردور کروں گاتا کہ بیمسلمانوں کو ا بذاء نه پہنچائے ۔ پس اس کو جنت میں واخل کر دیا عمیا۔ بخاری ومسلم کی روایت میں بدالفاظ میں۔ایک آ دمی راستہ پر جار ہاتھا۔اس نے راستہ پرایک کا نے دار ٹہنی یائی ۔پس اس کو ہٹا ویا۔اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر فر ما کراس کو بخش دیا۔

تخريج : رواه مسلم في البر ' باب فضل ازاله الاذي عن الطريق والبحاري في صلاة الحماعة ' باب فضل التحجير الى الظهر والمظالم

الله على إن يتقلب الك جكه سے دوسري جكه جاتا ہے اوراس كى بناه من تعتيں ياتا ہے۔ فنى شجوة : بسبب ايك درخت كے۔ ظهر الطويق: راسته كاوير ـ راسته عنه كاثايا ورخت كاجوحمه برها بواتفاه وكاثا ـ الأنحين: من ضرور دوركرول كا ـ

**فوَاتُد** : (۱)راسته میں جوچیزلوگوں کوایذاء پہنچانے والی ہواس کاہٹادینا بڑے تواب کا کام ہے۔(۲) ایسا کام کرنا جاہیے جولوگوں کوفائدہ دے اور نقصان سے ان کودور کرے۔

# الفَايْرُ مُعْمَرُ:

١٢٨ : عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ تُوَضَّا فَآخْسَنَ الْوُضُوءَ لُمَّ آتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَٱنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ لَلَاقَةِ آيَّامٍ \* وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدُ لَغَا" رُوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۲۸: حضرت ابو ہرریہ ہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم. منگانیکم نے فر مایا:''جس نے اچھے طریقہ سے وضوکیا کھر جمعہ کے لئے آیا اور کان لگا کر خاموثی ہے خطبہ سنا۔اس کے اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے ورمیان کے گنا و بخش دیئے جاتے ہیں ملکہ تمن ون زائد کے بھی پخشے جاتے ہیں جس نے کنگریوں کوچھوا اُس نے لغور کت کی ''۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الجمعه ' باب فضل من استمع وأنصت في الخطبه

اللَّهُ اللَّهِ : احسن الوضوء: وضوكواس كے بورے آواب وسنن اوراركان كے ساتھ اواكيا۔ اتبي المجمعة: مسجد ميس آيا تاك نماز جعدادا کرے۔ جعد کو جعد لوگوں عے اجتماع کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ لعلی یا لغوے ہے۔ نصول باطل کلام یا بے فائدہ کلام میگر یہاں مرادیہ ہے کہ اس نے جمعہ کا تواب کھودیا۔

**فوائد** : (۱) وضو کا کامل طریقے ہے کرنا اور نماز جمعہ کا اہتمام ایک عظیم عمل ہے۔ (۲) نماز جمعہ کی فضیلت ٹابت ہور ہی ہے۔ بیہ ہر

عاقل و ہالغ ' فدکر ومقیم' صحت مند پر واجب ہے۔ جماعت کے بغیر بھی درست نہیں اور مبجد کے علاوہ بھی درست نہیں۔ (۳) نماز جمعہ سے دس دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ کم از کم دس گنا ملتا ہے اور جن گنا ہوں کا کفارہ بنرتا ہے وہ صغائر ہیں۔ (۴) جمعہ کے خطبہ کے لئے خاموثی فرض ہے اوراس وقت کلام وسلام ادرصلوٰ ق میں مشغول ہونا درست نہیں۔

# (كَالِثُ الْمُنْ الْحُمْرُ:

١٢٩ : عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : "إِذَا وَجُهَةً الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ ، أَوِ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجُهِهُ كُلُّ خَطِيْنَةٍ نَظَرَ النَّهَا وَجُهَةً خَرَجَ مِنْ وَجُهِهُ كُلُّ خَطِيْنَةٍ نَظَرَ النَّهَا وَجُهِهُ كُلُّ خَطِيْنَةٍ نَظَرَ النَّهَا وَهُمَعَ اخِرِ قَطْرِ الْمَآءِ ، فَإِذَا عَسَلَ يَدَيْهِ حَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْنَةٍ كَانَ بَعْشَلُ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْنَةٍ كَانَ الْمُآءِ وَعُلِي الْمَآءِ وَعُلِي الْمُآءِ وَعُلِي الْمُآءِ وَعُلِي الْمُآءِ وَعُلِي اللَّهُ وَعِلَيْنَةً مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللْهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللْمُ اللللللّهُ الللللللّ

۱۲۹: حضرت ابو ہریر ہ ہے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ منافیز ہے نے ارشاد فر مایا: '' جب مؤمن بندہ وضوکرتا ہے پس اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرہ سے پانی کے استعال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں۔ جواس نے ابنی آئکھوں سے کئے ستھ ۔ پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے استعال کے ساتھ یا آخری قطرہ کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جواس کے ساتھ یا آخری قطرہ کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جواس ہے تا ہوتا سے باقوں کو استعال کر کے کئے ۔ پس جب وہ اپنے یا وئل دھوتا ہے تو اس بانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جواس کے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جواس نے باؤل سے چل کر کئے ۔ یہاں تک کہ وہ گنا ہوں سے پاک وصاف ہوجاتا ہے '۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الطهارة 'باب ذكر المستحب عقب الوضو

الكُنْخُنَا لِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى شك ہے جواس نے آئخضرت مَثَلَّةُ اللهِ سنا۔البته دونوں الفاظ معنی میں یکساں ہیں۔ حوج الامعنی نکلنا ہے مگریہاں مراو بخشش کرنا ہے۔ خطیعہ اغلطی اوراس جھوٹے گنا ہو کہتے ہیں جواللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہو۔

فوائد : (۱) وضویری فضیلت والاعمل ہے۔ (۲) بمیشد وضو سے رہنا یہ گناہ سے صفائی کا ذریعہ ہے۔ بیاللہ کا فضل محض ہے۔

# الزلايع العَمَرَ :

١٣٠ : عَنْهُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "اللَّصَلَوَاتُ الْخَمْعَةِ ' اللَّصَلَوَاتُ الْخَمْعَةِ ' وَرَمَضَانُ مُكَفِّرَاتُ لِبَا بَيْنَهُنَّ إِذَا الْجَتَيْبَتِ الْكَبَآئِرُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ \_

۱۳۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَّاثِیْنِ نِے ارشاد فرمایا: '' پانچوں نمازیں اور جمعہ ہے جمعہ تک اور رمضان ہے رمضان تک درمیان کے تمام گنا ہوں کومعاف کرنے والے ہیں جبکہ کبیرہ گنا ہوں ہے بچاجائے''۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الطهارة ' باب الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما

ين هن

الْ الْحَيْنَ الْحَدَّ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ عَلَى اللَّهِ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِي مكفرات : كفاره بين يعنى منانے والى بين كفر كااصل معنى چھپانا اور ڈھانيتا ہے۔ الكبائر أبر سے گناه يعنى وه گناه جن كرنے پر عذاب كى دھمكى وارد ہے مثلاً زنا 'شراب پينا 'مجھوئى گوائى وغيره۔

فوائد: (۱) ان واجبات کوبہترین انداز سے اوا کرنا بیسب ہے کیونکہ اللہ تعالی اپنے نفٹل ورحمت سے ان کے درمیان میں پیش آنے والے صغیرہ گنا ہوں کو بخشنے والے ہیں۔ جبکہ مکلف ہے کوئی کبیرہ گناہ نہ ہوا ہوتو اس طرح کو یا اس کے ذمہ کوئی گناہ مجی نہ رہےگا۔ (۲) اورا گرکوئی کبیرہ گناہ پیش آیا اور صغائر بھی ہوئے تو کبیرہ پر فقط مواخذہ ہوگا اور امید ہے کہ اللہ تعالی اس سے اس گناہ کو ہلکا کر دیں گے۔ البتہ کبائر کے لئے بچی تو بہضروری ہے۔

# الْعَامِنُ مَحْمَرَ:

١٣١ : عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "آلَا اَدُلُکُمْ عَلَى مَا يَمُحُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "آلَا اَدُلُکُمْ عَلَى مَا يَمُحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا : بَلْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : "إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى رَسُولَ اللهِ قَالَ : "إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُكَارِمِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ : وَانْتِظَارُ الصَّلُوةِ بَعْدَ الصَّلُوةِ فَلَالِكُمُ الرِّبَاطُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

تخريج : رواه مسلم في الطهارة ابأب فصل اسباع الوضوء على المكاره

الكُونَ إِنَّ : بمحو : مناتا اور بخشا ب\_الدر جات : جنت كے مقامات اسباغ الوضو : وضوكو كمل طور بركرنا المعكار ٥ : جمع كرة جس چيزكو آدى ناپيندكر ب اور وه اس برگرال گزرے انتظار المصلوة : ول اور فكر كانماز كى طرف لگانا و خواه كھر بيس ہويا ايخ كام بيس المرباط : مرحدات اسلاميه برقيام كرك وثمن سے جها وكرنا اور سرحدات كى حفاظت كرنا و نماز كے انتظاركور باط فرمايا كيونكه اس بيس ففس سے جها و بي نفس كور و كنا برتا ہے۔

فوائد: (۱) وضوکومشکل مواقع میں بھی کامل طریقہ ہے کرنا چاہئے مثلاً سخت سردی کا بانی کی سخت حاجت یا پانی کے حصول میں سخت دوڑ دھوپ کرنی پڑے۔ (۲) مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کی پوری پابندی اور نماز وں کا اہتمام کرے اور ان نماز وں سے کسی طور پر بھی غفلت نہ برتے۔ (۳) عبادت بھی جہاد اور جہاد بی کی تیاری ہے کیونکہ جس طرح جہاد میں صبر مضوطی اور برداشت ہے۔ اس طرح نماز میں بھی محنت اور نفس کو گنا ہوں سے روکنا پڑتا ہے۔ (۳) بی معاملات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت اور اس کے ہاں قرب کا

باعث ہیں۔(۵)احادیث میں اس کو گنا ہوں کا کفار وقر اردیا گیا ہے۔ان گنا ہوں سےمراد جو حقوق اللہ میں سے ہوں۔ باقی کا تعلق

حقوق العبادے ہے۔وہ حقوق صاحب حق تک پہنچانے ضروری ہیں یا ان سے معاف کروانا اور براءت طلب کرنا ضروری ہے۔

# (العاوين) الكرّ:

١٣٢ : عَنُ آبِي مُولِسَى الْاَشْعَزِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ صَلَّى عَنْهُ قَالَ : "مَنْ صَلَّى

الْبُرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ" مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

"الْبُرْدَانِ" :الصَّبْحُ وَالْعَصْرُ \_

۱۳۲: حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله ِ مَثَّالِیُّمُ نِے ارشاو فر مایا: '' جو دو تصندی نمازیں پڑھتا ہے جنت میں جائے گا''۔ (متفق علیہ) اَلْبُوْ ذَانِ : صبح وعصر کی نماز

تخريج : رواه البحاري في مواقيت الصلوة ' باب فضل ضلاة الفجر و مسلم في المساحد ' باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما

الکینی اسلی المبر دین : ہے مراد صلاۃ صبح اور عصر ہیں۔ بینام ان نمازوں کااس لئے رکھا گیا کیونکہ دونوں دن کے تھنڈے اوقات میں پڑھی جاتی ہیں اور بیا طراف والی ہیں۔ جبکہ گرمی کی شدت ختم ہوکر ہوااچھی ہوجاتی ہے۔

فواث : (۱) نماز فجری حفاظت بارگاه البی میں نہایت درجہ پہندیدہ نے کوئکہ بینیندی لذت کے وقت میں ہے۔ (۲) نماز عصر بھی برسی شان والی ہے کیونکہ بیدون کے کاموں کے اختیام پر سخت مشغولیت کے وقت میں ہوتی ہے۔ جب وہ ان دو کی حفاظت کرتا ہے تو دوسری نمازوں کی بدرجہ اولی حفاظت کرے گاور بعض ادقات نماز عصر کوصلا ہ وسطی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔

# (لثابعُ عَمَرَ

١٣٣ : عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا رَوَاهُ الْبُخَارِيْ.

اسس ان حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے بی روایت ہے کہ رسول الله عنه منافظ من الله عنه سے بی روایت ہے کہ رسول الله منافظ منظم نے ارشاد فر مایا: '' جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے اس طرح کے عمل لکھ دیتے جاتے ہیں جو وہ است یاصحت کی حالت میں کرتا تھا''۔ ( بخاری )

تخريج : رواه البحاري في الجهاد ' باب يكتب للمسافر

اللَّغَيْنَا اللَّهِ : كتب: اس كے لئے لكھا جاتا ہے ليني الله كى بارگاہ ميں - -

فوائد : (۱) آ دمی کمی نفلی کام کو عام حالات میں کرتا رہتا ہے پھر کسی عذر کی وجہ سے وہ عمل اس سے جھوٹ جاتا ہے مثل سنز بیاری وغیرہ بے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے برابر ثواب وے ویتے ہیں بیٹھم فلی اعمال کا ہے۔ بقیہ واجب امور 'اعذار وغیرہ کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتے اور نہ کرسکتے ہیں بلکہ بہر صورت ا داکر نے ضروری ہیں ۔اگر جان ہو جھ کرترک کرے گاتو گنا ہگا رہو

# (ڭامِنُ عَمَرَ:

١٣٤ : عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : "كُلُّ مَغُرُوْفٍ صَدَقَةٌ" رَوَاهُ الْبُخَارِئُ ' وَرِوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِّوَايَةٍ حُلَيْفَةً \_

۱۳۴: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا '' ہر بھلائی صدقہ ہے''۔ ( بخاری ) مسلم نے اس کوحفرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عندے نقل کیا ہے۔

تخريج : رواه البحاري في الادب ، باب كل معروف صدقة و مسلم في الزكاة ، باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف

فوًا مد : (١) مومن جوبھی نیکی اور بھلائی کا کام کرےاس کواس پرصدقہ کا تواب ملتاہے۔

# (إِنَّا مِعُ الْحَدُّ :

٥٦٠٠: عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً \* وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً \* وَلَا يَرُزَوُهُ آحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً " رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ : "فَلَا يَغُرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَّلَا دَآبَةٌ وَّلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ اللَّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ " وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ : لَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ ُمِنْهُ اِنْسَانٌ وَّلَا دَآبَةٌ وَّلَا شَىٰءٌ والَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ" وَرَوَيَاهُ جَمِيْعًا مِّنْ رِّوَايَةِ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنهُ\_

قُولُهُ "يُرْزُوفُ" أَيْ يَنْقُصُهُ

۱۳۵: حضرت جابر رضی الله عندے ہی روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِیَّتُمُ نے ارشا دفر مایا '' جومسلمان بھی کوئی در خت لگا تا ہے۔ اس میں سے جتنا کھالیا جاتا ہے وہ اس لگانے والے کے لئے صدقہ بن جاتا ہے جو اس میں سے چرالیا جاتا ہے وہ اس کیلئے صدقہ ہے اور جوکوئی اس کو نقصان پہنچا تا ہے وہ اس کیلئے صدقہ ہے''۔ (مسلم )مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے اور اس سے کوئی حيوان ياانسان يا يرنده كها تا ہے تو قيامت تك كيلئے وه صدقه بن جا تا ہے اورمسلم کی ایک اور روایت میں ہے ۔مسلمان جوکوئی درخت لگا تا ہے اور کوئی کھیتی کا شت کرتا ہے ۔ پس اس ہے کوئی انسان اور جانو ر اور کوئی دوسری چیز اس کواستعال کر لیتی ہے تو وہ اس کیلئے صدقہ ہے۔ بیتمام کی تمام روایات حضرت انسؓ ہے ہی مروی ہیں۔ يُوزُوُّهُ: كُم كرنابه

تخرج : رواه البخاري في الحرث والمزارعة ' باب فضل الزرع والفرس و مسلم في المساقات ' باب فضل الغرس والزرع

الكُغُيارِينَ : يغرس : درخت بونار بيلفظ اس كے لئے خاص ہے اورزرع كالفظ ديكر نباتات كے لئے آتا ہے۔ فوائد : (١) درخت لگانا اورزراعت اس كى فعنيات ذكر فرماكران كاختياركرف برآ ماده كيا گيا بـــــــيان اعمال ميس عـــــــ جن کا ثواب ان کے کرنے والے کواس کی موت کے بعد بھی ملتا ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کی خوب کوشش کرنی جاہئے اوران کےمعاملات کوآسان بنانے اوران کیضروریات کو بورا کرنے کی بھر یورکوشش کرنی جاہئے۔(۳)مسلمان کے مال میں سے جو

چوری ہو جائے یاغصب کرنیا جائے یا ضائع کر دیا جائے اس پر اس کوثو اب دیا جائے گا جبکہ وہ صبر کرےادراللہ کی بارگاہ میں ثو اب کا امید دار ہو۔

# (لِعَمَرُونَ :

۱۳۲۱: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ بنوسلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیہ ہات پنجی تو آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوفر مایا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہوتا چا ہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم! اس کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے بنی سلمہ تم بھینے گھروں میں رہو۔ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے بنی سلمہ تم بھینے گھروں میں رہو۔ تمہارے قدموں کے نشانات کھے جاتے ہیں۔ (مسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ مرقدم پر درجہ ہے '۔

بخاری نے اس ہے ہم معنی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند سے نقل کی ہے۔

> بَنُو سَلِمَة : انصار كالمشهور قبيله ہے۔ آفارُهُم: قدم -

تخريج : رواه البخاري في الجماعة ؛ باب احتساب الاثار و مسلم في المساجد ؛ باب فضل كثرة الخطاه الي المساجد

اللَّخَالِاتُ : دیار کم : بیغل محذوف کی وجہ سے منصوب ہے۔ ای الزموا دیار کم وابقوا فیھا : کتم اپنے گھروں کولازم پکڑواوران میں رہو۔ آثار کم : منجد کی طرف تمہارا قدم اٹھانا تا کہتم جماعات و جمعہ میں عاضری و سے سکو۔ المخطوة : بیخطوات کا واحد ہے معنی دونون یاوس کے درمیان کا فاصلہ المخطوة : ایک بار کاچلنااس کی جمع خطوات ہے۔

فوائد: (۱) اجراتی مقدار میں ملے گاجتنی محنت اس کام سے لئے کرو گے اور وہ الیکی ہوجس سے کام انجام پا جائے اور کسی متم کا تکلف پااضافہ یا کمی نہ کرنی پڑے۔(۲) مکان دور بھی ہوتب بھی نماز مسجد میں جماعت ہے ادا کرنی چاہئے۔(۳) عام لوگوں کو عام استعالات کی چیزوں سے نفع اٹھانے میں تنگی نہ دی جائے گی۔ آنخضرت مُلَّا اللَّیْا نے صحابہ کرام رضوان اللّہ کو بھی اس کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی تاکہ اور لوگ ان کی اقتداء اور اتباع اختیار کر مے مبحد نبوی کومسلمانوں پرتنگ نہ کردیں۔

١٣٧ : عَنْ آبِي الْمُنْذِرِ ٱبْيِّ بْنِ كُفْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :"كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَالُوةٌ فَقِيْلَ لَهُ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ : لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظُّلْمَآءِ وَفِي الرَّمْضَآءِ؟ فَقَالَ : مَا يَسُرُنِي أَنْ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّي أُرِيْدُ أَنُ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِيُ إِذَا رَجَعْتُ اللِّي اَهْلِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ : قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكُ دَٰلِكَ كُلَّهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ – وَفِي رِوَايَةٍ: "إِنَّ لَكَ مَا احتست"

"الرَّمْضَآءُ" : أَلَّارُضُ الَّتِي اَصَابَهَا الْحَرُّ الشيديد. الشيديد.

۱۳۷: حضرت ابوالمنذر أبی بن کعب رضی اللد تعالی عنه ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی تھا' میں نہیں جانتا کہ کسی اور کا گھر مسجد ہے اتنا دور ہو جتنا اس کا تھا' گمراس ہے کوئی نماز ( جماعت ) سے نہ چھوٹتی تھی ۔ان سے کہا گیایا میں نے خودان کو کہاتم اندھیر ہےاور گرمی کی تمازت میں سفر کے لئے گدھاخر بدلوتا کہ اس پرسوار ہوکر آسکو۔اس پراس نے جواب دیا مجھے یہ بات پیندنہیں کہ میرا مکان مبحد کے ایک جانب ہوتا۔ میں پیر جا ہتا ہوں کہ مسجد کی طرف میرا جلنا اور واپس لوثنا جبکہ میں واپس گھرلوٹ کرآ ؤں ( ثواب میں ) لکھا جائے۔آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ' الله تعالیٰ نے تیرے لئے بیہ تمام جمع کر دیا ہے'' اور ایک روایت میں ہے کہ'' تیرے لئے وہ سب کچھ ہے جس کے ثواب کی تونے نیت کی ہے''۔

تحريج : رواه مسلم في المساحد ، باب فضل كثرة الخطاء الي المساجد

اللَّحَيَّا آتَ : لا تخطه صلاة : اس كي كولُ نماز جماعت كے ساتھ فوت نہ ہوتی تھی۔ الظلماء : انتہالُ اندهيري رات۔ احتسبت :اس عمل کواند تعالی کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے کیا۔

الوَّهُضَاءُ : سخت كرم زين \_

فوائد : (۱) گزشته روایت کے نوائد محوظ رہیں۔ (۲) انسان کواجراس کے نعل پراس کے ارادے اور نیت کے مطابق مثاہے۔

# (فَتَانِيُ وَ(لِعَبُرُونَ :

١٣٨ :عَنْ اَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "ٱرْبَعُوْنَ خَصْلَةً ٱعُلَاهَا مَنِيْحَةً الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَتَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِّنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا إِلَّا ٱذْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ" رَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ.

"الْمَنِيْحَةُ": أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا لِيَأْكُلَ لَبَنَهَا لُمَّ يَرُ دَّهَا اللّهِ .

۱۳۸ : حضرت ابومحمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ہے روایت ہے کہ آنخضرت. سَلَاثِیْمَ نے قر مایا : '' جالیس انچھی عادات میں سب سے اوّ ل عا دت دود ہوا لی بکری کسی کو دینا ہے ۔ کوئی عمل کرنے والا ان خصلتوں میں ہے کوئی خصلت اگر تواب کے وعدہ کو سمجھ کرا ختیا رکرتا ہے تو القد تعالیٰ اس کی وجہ ہے اسے جنت میں داخل قرمادےگا''۔ (بخاری)

۔ اَلْمَنْهُ حَدُّ: دورھ دینے والا جانو رکسی کورووھ کے استعمال کے لئے دیے دینا۔

تخريج : رواه البحاري في الهبة ' باب فضل المنيحة

الْمُعَنَّالِيْنَ : حصلة : كى تى يى فى خصلت كالفظامغت مالت اور جزء كے معنى ميں آتا ہے۔ العنز : بكرى عامل : كوئى كام كرنے والا يشرطيكه و مومن ہو۔ موعودها : الله تعالى نے جس پر ثواب كا وعد وفر مايا ہے۔

فوائد : (۱) الله تعالی کافضل اوراس کی رحت قسمانتم کے اعمال خیر کثرت کے ساتھ انجام دیے سے حاصل ہوتی ہے۔(۲) ان میں مقبول عمل وہ ہے جو کہ تھوڑ ااور چھوٹا ہومثل دودھ والی بمری کسی کوفائدہ اٹھانے کے لئے دے دی جائے۔ ممرشرط بیہ کہ اس میں پختہ طور پراچھی نبیت اور درست مقصد پیش نظر ہو۔

# (كالِنُ وَ(لِعِمْرُونَة :

١٣٩ : عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "إِنَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمُرَةٍ" مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ لَهُمَا عَنْهُ قَالَ :قالَ رَسُولُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَا مِنْكُمْ مِّنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَا مِنْكُمْ مِّنْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَا مِنْكُمْ مِّنْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَا مِنْكُمْ مِّنْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَةً وَبَيْنَةً وَبَيْنَةً وَبَيْنَةً وَبَيْنَةً وَمُعَانُ فَيَنْظُرُ الشَّارَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَبَيْنَةً وَجُهِمُ وَيَنْظُرُ الشَّارَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَكَنْ لَكُمْ يَجِدُ فَكَا يَرَاى اللهُ النَّارَ اللهُ عَلَيْهِ وَجُهِمِهِ فَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا يَرَاى اللهُ النَّارَ اللهُ عَلَيْهِ وَجُهِم فَلَا يَرَاى اللهُ النَّارَ اللهُ عَلَيْهِ وَجُهِم فَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَكَنْ لَمْ يَجِدُ فَكَنْ لَمْ يَجِدُ فَكَلْ مَلِهُ عَلَيْهِ وَلَا يَرَاى إِلَّا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَكَنْ لَكُمْ يَعْمُولُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَكَمْ فَكُمْ لَمْ يَجِدُ فَكَلُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مِشِقِ تَمْرَةٍ فَكَمْ فَكُمْ لَكُمْ يَجِدُ فَكَلُومَ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ النَّارَ وَلُو بِشِقِ تَمْرَةٍ فَكُومُ فَكُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَيْهِ وَلَا النَّارَ وَلُو بِشِقِ تَمْرَةٍ فَكُومُ اللهُ عَلَيْهِ فَيْهُ وَاللهُ النَّارَ وَلُو النَّارَ وَلُو اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ المُعْلِمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ المِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلَقُومُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلَقُومُ اللهُ المُعْلَقُومُ اللهُ المُعْلَقُومُ اللهُ المُعْلَقُومُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلَقُومُ اللهُ المُعْلَقُ المُعْلَقُومُ اللهُ المُعْلَقُومُ ال

۱۳۹: حفرت عرى بن عاتم رضى الله عنه ب روايت ب كه يمل نے المخضرت مَنْ الله عنه الله عنه الله عليه الله عليه كوخواه وه محجور كے ايك مكر سے بكوخواه وه محجور كے ايك مكر سے ساتھ مون و منفق عليه ) بخارى ومسلم كى ايك روايت ميں بيہ كه تم ميں ہے كوئى آ دمى ايسانييں كه جس سے اس كا رب كلام نه فرمائے گا جبه اس كے اور بندے كه درميان كوئى ترجمان نه ہوگا۔ پس اس وقت انبان اپنے وائيں جانب ويجھ گا تو اسے اپنے آ گے بجیجے ہوئے عمل كے سوا بجه نظر نه آئے گا اور بائيں طرف و كھے گا تو بہتے ہوئے عمل كے سوا تجه نظر نه آئے گا اور بائيں مرف و كھے گا تو اپنے اسے الله علی ہے ہوئے الله واپنے جرے كے ساتھ ہى كول نه ہو۔ مراب الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی کے ساتھ ہى كول نه ہو۔ مراب الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی دور الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی ا

فوائد: (۱) امكانی حدتک صدقه كرتے رہنا چا ہے اورات جھے اخلاق نرمی اورزم گفتگوکوا پنانا چا ہے۔ (۲) طاعات سے مسلمانوں كو اپنا آ ب مزین كرنا چا ہے اورمنكرات سے عليحد كی اختيار كرنا چا ہے تا كه كل بارگاہ اللي ميں وہ شرمندہ نه جوں۔ (۳) الله تعالی قيامت كے دن بندے سے انتہائی قریب ہوں تے جبكہ يہ جوابات بھی درميان ميں نه ہوں كے اور نه ہی كوئی واسطہ اور ترجمان ہوگا۔ مومن كو 

# الزلاية وَالْعِمُرُونَة :

١٤٠ : عَنْ آنَسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ ال

وَ "الْآكُلُةُ" بِفَتْحِ الْهَمُزَةِ : وَهِيَ الْهَدُوةُ آو الْعَشُوَقُ

۱۴۰ : حضرت انس رضی الله عنه آنخضرت منگافیاً کا ارشا دُنقل کرتے بیں کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے بیں جو کھا نا کھا کر اللہ کا اس پرشکر ادا کرتا ہے یا پانی کا گھونٹ بی کر اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کرتا ہے۔ (مسلم)

أَلَا كُلَّةُ : صَبِّ إِنَّا مِ كَا كُمانًا \_

تخريج : رواه مسلم في الذكر ' باب استحباب حمد الله تعالى بعد الاكل والشرب

المواند: (۱) الله تعالى كوسيع فضل اور كثر منت العمت برخوب شكر اداكرنا جائية - (۲) شكر الله كى بارگاه مين قبوليت اورنجات كاراسته بي كيونكه فقط الله تعالى كى ذات بى اليى ب جونعمتوں برتعريف كة لائق ب-

# (لِعَامِنُ وَ(لِعِمْرُوٰهُ :

الله المنظم المنظم الكاشعري رَضِى الله عنه عنه عن النبي المنظم قال : "عَلَى كُلِّ مُسُلِم صَدَقَة" قال : آرآيت إنْ لَمْ يَجِدُ؟ قال : "يَعْمَلُ بِيكَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ" قال : أرآيت إنْ لَمْ يَجِدُ؟ قال : "يُعْمَلُ بِيكَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ" قال : المَا يَعْمَلُ بِيكَيْهِ فَينْفَعُ الفَسَهُ وَيَتَصَدَّقُ" قال : "يُعِيْنُ ذَا أَرَايْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ وَقال : آرآيت إنْ لَمْ يَسْتَطِعُ وَقال : "يَامُلُ بِالْمَعْرُوفِ آوِالْحَيْرِ" فَالَ : آرآيت إنْ لَمْ يَسْتَطُعُ وَقالَ : "يَمُسِكُ عَنِ السِّيرِ فَإِنَّهَا صَدَقَةً " مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

الا: حفرت ابوموی اشعری رضی الله عند آنخضرت مَنَّافَیْم کاارشاد نقل کرتے ہیں کہ' ہرمسلمان پرایک صدقتہ لازم ہے' ۔کسی نے عرض کیا حفرت! اگر صدقتہ میسر نہ ہو؟ آپ نے جوابا فرمایا:''اپنے ہاتھ ہے اس کا کوئی کام کر کے اس کو فائدہ پہنچائے اور صدقتہ کرے'۔ عرض کیا گیا اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو؟ ارشاد فرمایا: ' ضرورت مندمظلوم کی مدوکر ہے' ۔عرض کیا گیا حضرت! اگراس کی بھی استطاعت نہ ہوتو؟ ارشاد فرمایا: ' بھلائی یا خبر کا تھم وے' ۔ عرض کیا گیا حضرت! اگراس کی عرض کیا گیا اگر ایسا بھی نہ کرسکتا ہو؟ ارشاد فرمایا: ' برائی سے باز عرض کیا گیا اگر ایسا بھی نہ کرسکتا ہو؟ ارشاد فرمایا: ' برائی سے باز رہن کی مد قد ہے' ۔ (متفق علیہ)

تخريج : رواه البحاري في الزكاة ' باب عنى كل مسلم صدقة والادب و مسم في الزكاة ' باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف

فوافند: (۱) گزشته فوائد کولیموظ رکیس - (۲) مسلمان کوخود کما کراپی ضروریات پوری کرنی چاہئیں اورصد قدیمی کرنا جائے۔ (۳) اپنے آپ کوسوال سے بچائے اور دومرے کواپنے ممل کے نتائج اور صدقہ سے فائدہ پنجائے - (۴) صدقہ نیکی کی بہت سی اقسام کوشائل ہے۔ یہاں تک کہ خود شرسے بچنا اور بازر ہے کوبھی صدقہ قرار دیا گیاہے۔

# ا بَالْمُنِهُ: اطاعت میں میا ندروی

التدتعالى نے فرمایا: ' طلعا۔ ہم نے تم پر قرآن کواس کئے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑو''۔

الله تعالى نے ارشاد فرمایا: '' الله تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے''۔ 15 : بَالَّ فِي الْإِقْتِصَادِ فِي الطَّاعَةِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ طَلَّهُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْقُرُانَ لِتَشْعَى ﴿ رَضَانَ مَا أَنْزَلُنَا عَلَيْكَ
الْقُرُانَ لِتَشْعَى ﴾ رضانه وقال تعالى :
﴿ يُرِيْدُ اللَّهُ مِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ مِكُمُ
الْعُسْرَ ﴾ والبقرة: ١٨٥

حل الآیات: الیسر: سبولت و آسانی ای ای ای الدار کویسار کہتے ہیں۔ بجابہ نسخاک رحمہما الله نے کہا یسری مثال سفر میں افطار کی اجازت اور عمر کی مثال روز وسفر کی حالت میں اور بیدوین کے تمام معاملات میں عام ہے۔ ارشا وفر مایا: ﴿ وَ مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی اللّهِ مِنْ عَرْجٍ ﴾ ''الله تعالی نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی'۔ رسول الله مَنْ تَنْظِیم نے فر مایا: ان هذا الدین یسسو ''بیشک بیدوین آسان ہے'۔

١٤٢ . وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا الْمُرَاةُ قَالَ : مَنْ طَذِهِ ؟ قَالَتْ : طَذِهِ فَلَانَةُ تُذْكَرُ الْمُرَاةُ قَالَ : "مَهُ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُونَ فَوَ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ : "مَهُ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُونَ فَوَ اللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهُ حَتَى تَمَلُّونً " وَكَانَ احَبُّ اللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهُ حَتَى تَمَلُّونً " وَكَانَ احَبُّ اللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهُ حَتَى تَمَلُّونً " وَكَانَ احَبُّ اللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهُ عَتْى تَمَلُّونً " وَكَانَ احَبُّ اللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهُ حَتَى تَمَلُّونً " وَكَانَ احَبُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ ا

"وَمَّهُ" كَلِمَةُ نَهْي وَّزَجْرٍ – وَمَعْنَى "لَا يَمَلُّ اللَّهُ " لَا يَقُطَعُ ثَوَابَةٌ عَنْكُمْ وَجَزَآءُ

۱۳۲۱: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ آنخضرت ان کے ہاں تشریف لائے اور ان کے باس ایک عورت بیٹی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے جواب دیا یہ فلال عورت ہے جس کی نماز کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: '' بس تھہرو! تم وہ چیز لازم بکڑو جس کی تمہیں طاقت ہو۔ اللہ کی قشم! اللہ تعالی نہیں اُکتا ہے بلکہ تم اُکتا جاؤ گے۔ اللہ تعالی کو وہ اطاعت زیادہ محبوب اُکتا ہے جس کوکر نے والا اس پر مداومت اختیار کرے'۔

مَهُ : بي ذانك وتو سَخُ كَ الفاظ مِين - لَا يَمَلُّ اللَّهُ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكُ الْوابِ تم ہے منقطع نہيں فرماتے اور نہ ہی تمہارے اعمال کی جزاء منقطع 109

أغْمَالِكُمْ وَيُعَامِلُكُمْ مُعَامَلَةَ الْمَال حَتَّى نَمَلُوا فَتَتُركُوا فَيُنْبِغِي لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مَا تُطِيْقُونَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ لِيَدُوْمَ فَوَابُهُ لَكُمْ وَفَضْلُهُ عَلَيْكُمْ.

کرتے ہیں بلکہتم ہے مالی معاملہ جبیبا معاملہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہتم اُ کتا کرچھوڑ نہ دو۔ پس مناسب یہ ہے کہتم وہ اختیار کروجس کی تم دوامًا طاقت رکھتے ہو تا کہ اس کا ثواب اور فضیلت بھی دوامًا

تخريج : رواه البحاري في التهجد : باب ما يكره من التشدد في العبادة و مسلم في المسافرين ' باب امر من نعس في صلاته\_

الكُغَيَّا إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَهِ وَهِ مَا يَشْرَضَى اللهُ عَنْهَا اس كى عبادت اور نماز كا كثرت سے تذكر وفر ماتى رہتى تھيں ۔ لا يبعل : بوجھل سمجمنا یمبت کے بعدنفس کا اس سےنفرت کرنا۔ بیاللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے لئے محال ہے۔اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے بیالفظ مشاكلة استعال كيا كيا كيا ي مقصوداس سے اس ثواب كاختم كروينا ہے۔ كان أحب الدين إليه: آتخضرت مَا الله فيم كوفيل اعمال ميں سے وعمل زیا دہ پبندا ورمحبوب تھا جس پر مداومت اختیار کی جائے۔علامہ ستملی کے نز دیک اسکا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ و عمل پسند ہے جس پریدادمت ہو گر دونوں روایات میں کوئی تضاد نہیں ۔ کیونکہ جواللہ کو پسند ہے وہ اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ **فوَائد** : (۱) عبادت میں اکتاب اور تھ کاوٹ پیدا ہوجائے تو عبادت مکروہ ہے۔ (۲) نفلی عبادات کی ادائیگی میں انسان کو میا ندروی اختیار کرنی جا ہے ۔ (۳) ہمیشہ کیا جانے والاعمل ثو اب میں بہت بڑ ھکر ہے خوا ہ اس کی مقدار بہت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ (۴) تھوڑ ہے کمل پر مداومت میں بیخو بیاں ہیں اطاعت پر استمرار۔ ذکر ومرا قبۂ توجہ الی اللہ (۵) تھوڑ ااور دائمی عمل اس زیادہ ہے بہتر ہے جو بھی کمیا جائے۔(۲) ایسے مباحات جن میں اجروثواب ہوان میں نفس کومشغول کرنا۔اس کے حق کی پوری ادائیگی ہے جبکہ اس ہے مقصود عمل صالح میں تقویٰ کاحصول اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو۔

> ١٤٣ : وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ ثَلَاثَةٌ رَهُطٍ إِلَى بُيُونِ آزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِي اللَّهِ فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَانَّهُمْ تَقَالُوْهَا وَقَالُوا آيْنَ نَحُنُّ مِنَ البَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ - قَالَ آحَدُهُمْ : أَمَّا آنَا فَاُصَلِّى اللَّيْلَ ابَدًّا وَقَالَ الْاخَرُ : وَآنَا أَصُوْمُ الذَّهُوَ ابَدًّا – وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ الْأَخَوُ : وَانَّا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ ابَدًا ' فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّيْهِمُ

۱۳۳ : حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ تین آ دمی از واج مطہرات رضوان الله عليهن كے گھرير آئے اور ان سے آ مخضرت سَالَيْنَام كى عبادت کے متعلق سوال کیا۔ جب ان کواطلاع دی گئی تو انہوں نے اس کو بہت قلیل سمجھا اور کہنے گئے ہم کہاں اور اللہ کے رسول مُثَاثِیْکُم کہاں۔ آپ کے تو ایکلے پچھلے سارے گنا ہ معاف کر دیئے گئے ۔ان میں سے ایک نے کہا۔ میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا۔ ووسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور ورمیان میں ا فطار نہ کروں گا۔ تیسر ہے نے کہا میںعورتوں سے کنارہ کشی اختیار کروں گا اور بھی محبت نہ کروں گا۔ آنخضرت ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم وہ لوگ ہوجنہوں نے اس اس طرح کہا؟

فَقَالَ : "أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لَا خُشَاكُمْ لِلَّهِ وَاتَّقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّى اَصُومُ وَالْفِيلُ وَاصَلِیْ وَارْقُدُ وَاتَوْرَا عُمْ لَهُ لَكِنِیْ اَصُومُ وَالْفِيلُ وَاصَلِیْ وَارْقُدُ وَاتَوْرَا عُمْ لَهُ لَكِنِیْ النِّسَاءَ فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ سُنَتِیْ فَلَیْسَ مِنِیْ "مُتَفَقَّ

'' خبر داراللد کی قتم! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈریف والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اس کا ڈرر کھنے والا ہوں ۔لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار کرتا ہوں اور نماز پڑھتا اور سوتا ہوں اور عور توں سے ہمبستری کرتا ہوں ۔ پس جس نے میری سقت سے اعراض کیاوہ مجھ ہے نہیں''۔ (متفق علیہ)

تحريج : رواه البخاري في النكاح ' باب الترغيب في النكاح

اللیف آن فلالة رهط: تین آدمی ربط کالفظ لفت میں تین سے دس تک بولا جاتا ہے۔ تقالو ها: اس کولیل خیال کیا۔اصلی اللیل ابداً: میں ساری رات عبادت کروں گا اوراس کے کی حصہ میں بھی نیز دنہ کروں گا۔ اصوم اللد هو: میں تمام دنوں کے روز ب رکھوں گا۔سوائے عید بن وغیرہ کے جو کہ ایام ممنوعہ ہیں۔ازقد: میں اپنفس کاحن اداکر نے کے لئے سوتا ہوں۔فمن رغب: جس نے اعراض کیا۔ سستی : میر اراستہ مراد آنخضرت من شرخ کی راہنمائی ان تمام معاملات میں جو آپ کے کرتشریف لائے۔ فلیس منی : وہ میری اقتداء کرنے والوں میں سے نہیں جو میرے اس انداز پر نہ جلاجس کا میں نے تھم دیا اور نہ اس کو افتیار کیا جو میں نے افتیار کیا۔

فوائد: (۱) عبادت میں میاندروی ہونی جا ہے۔ صحابہ کرام رضوان الدّعلیہم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ عبادات وطاعات میں اضافہ کے کس قدر حریص تھے۔ (۳) نکاح کرنا آنخضرت مَثَاثِیْتُمُ کا پیندیدہ طریقہ ہے۔ (۴) ہمیشہ کے روزے مکروہ ہیں۔ (۵) آنخضرت مَثَاثِیْتُم کے طریقہ اور طرز عمل کوا پنانا ہے اتباع میں درمیاند اور معتدل راستہ ہے اور اللّہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کی اصل حقیقت آنخصرت مَثَاثِیْتُم کی اقتداء وہیروی ہی ہے۔

١٤٤ : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ فَعَلْمُ أَنَّ اللهَ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ 

 النَّبِيَ عَنْهُ قَالَ : "هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ" قَالَهَا 

 تَلَائًا لَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

الْمُتَنَقِّعُوْنَ : الْمُتَعَمِّقُونَ الْمُشَدِّدُونَ فِي

۱۹۷۷: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بے روایت ہے که آسخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: '' وین میں بے جا تشد د کرنے والے ہلاک ہو گئے''۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے بیر بات تین مرتبہ فرمائی۔ (مسلم)

المُتنطِّعُونَ : تعق اور بي جاتشد دوالے۔

**تخریج** : رواه مسلم فی کتاب العلم ٔ باب هلك المتنطعون هغر بست

اللَّحْيَالِينَ : المتنطعون : معاملات مِن تشدوبرت واليـــ

فوائد: (۱) اتوال وافعال میں غلوکرنے والے بھینا ہلاکت کا شکار ہوں گے۔(۲) کلام میں تکلف کرنا اور گلا بھاڑ کھاڑ کر کلام کرنا قابل ندمت ہے۔(۳) بختی سے بھلائی حاصل نہیں ہوتی۔

١٤٥ : وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ ١٣٥ : حضرت ابو ہربرہ رضی اللَّه تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ

النَّبِيِّ عَنْمَةً قَالَ : "إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرُ وَلَنُ يُشَادُّ الدِّيْنَ اَحَدُّ اِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوُا وَقَارِبُوُا وَٱبْشِرُوا وَاسْتَعِيْنُوا بِالْغَلُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيَّ ءِ مِّنَ اللُّـٰلُجَةِ" رَوَاهُ الْبُخَارِئُ۔ وَفِي رَوَايَةٍ لَّهُ: سَيِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاغْدُوْا وَرُوْحُوْا وَشَىٰ ۚ مِّ مِّنَ اللُّلُجَةِ : الْقَصَّدَ الْقَصْدَ تَبَلُّغُوا فَوْلُهُ "الدِّينُ" هُوَ مَرْفُوعٌ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ - وَرُوىَ مَنْصُوْبًا وَرُوِيَ : "لَنْ يُشَاذَّ الدِّيْنَ اَحَدْ" وَقَوْلُهُ "إِلَّا غَلَبَهُ" الدِّينُ وَعَجْزَ دْلِكَ الْمُشَادُ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدِّينَ لِكُثْرَةِ طُرُّقِهِ وَالْغَدُوَّةُ " : سِيْرُ اَوَّلِ النَّهَارِ وَ "الرَّوْحَةُ" اخِرِ النَّهَارِ – "وَالدُّلْجَةُ" اخِر الَّيلِ – وَهٰذَا اسْتِعَارَةٌ وَّتَمْثِيْلُ وَمَعْنَاهُ : اسْتَعِيْنُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِالْأَعْمَالِ فِي وَقْتِ نَشَاطِكُمْ وَفَرَاغ قُلُوْبِكُمْ بِحَيْثَ تَسْتَلِلَّوْنَ الْعِبَادَةَ وَلَا تَسْآمُوْنَ وَتَبْلُغُوْنَ مَقْصُودَكُمُ \* كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ الْحَاذِقَ يَسِيْرُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَيَسْتَزِيْحُ هُوَ وَ دَآبَتُهُ فِي غَيْرِهَا فَيَصِلُ الْمَقْصُودَة بِعَيْرِ تَعَبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

آ تمخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ' ' وین آسان ہے اور جو کوئی ا ہے جا تشدودین میں اختیار کرتا ہے دین اس پر غالب آ جا تا ہے پس تم میانه درست راسته پر رهو به میانه روی اختیار کرو اور خوش جو جاؤ اور مبح و شام اور رات کو کچھ حصہ کی عبادت سے مدو حاصل کرو''۔ ( بخاری ) بخاری کی دوسری روایت میں نے:'' سید ھے راستہ پر چلو! اعتدال برتو ۔ صبح وشام اور رات کے پچھ حصہ میں عیاد ت کے لئے چلو ہم اصل مقصود تک پہنچ جاؤ گئے''۔ آلیڈین میں تائب فاعل ہونے کی وجہ ے مرفوع ہے اور منصوب بھی آیا ہے۔ لَنْ یُشَادَّ الدِّیْنَ اَحَدُ اللَّهِ غَلَبُهُ الذِّينُ ؛ لِعِنْ دين اس يرغالب آجائے گا اور و و متشد دوين كا مق بله کرنے ہے عاجز رہے گا کیونکہ ڈین کے انتمال تو ہے ثارین ۔ ٱلْغَدُوَّةُ : صُبِّحُ كَا عِلنا \_ اَلْزَوْحَةُ بِثَامٍ كَا جِلنا \_ اَلدُّلُجَةُ بِراتِ كَا ٱخرى حصدیه بیاستعاره اورتمثیل ہے اس کامعنی بیہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اعمال کے ذریعہ اس وقت مدد حاصل کرو جبکہ طبیعت میں نشاط اور دلوں کو فراغت میسر ہو۔ اس طرح حمہیں عبادت میں لذت عاصل ہوگی اورتم نہ اُ کتا وُ گے اور اپنے مقصد کو یالو گے ۔جس طرح کہ سمجھ دار مسافران او قات میں چاتا ہے اور اس کا جانور دوسرے او قات میں آ رام کرتا ہے اور بلامشقت مقصو د کو پہنچ جاتا ہے ۔ واللہ

**تخريج** : رواه البحاري في المرضى ' باب تمني المريض الجوت ' وفي الرقاق باب القصد والمدوامة على العمل الکی است : سددوا :سید مصرایتے کولازم پکڑواور بیوومیا نه روی ہے جس میں افراط نه ہو۔ فار بوا : جب تم کامل ترین ممل نه کر سکتے ہوتو اس کے قریب والاعمل اختیار کرلو۔القصد: پیغل محذوف کامفعول ہے۔ای المزمو القصد: یعنی میاندروی کوافراط و تفريط كے بغيراختيار كرو \_

**فوائد** : (۱) عبادت کے لئے آ وی کوایے نشاط کے اوقات کا چناؤ کرنا جائے۔ (۲) عبادت میں میاندروی رب تعالٰ کی رضامندی تک پہنچانے والی ہے اور بندگی پراس کو بمیشہ ثابت قدم رکھنے والی ہے۔

١٤٦ : وَعَنُ ٱنَّسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فَإِذَا حَبُلٌ مُّمُدُّودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ : مَا هَذَا الْحَبُلُ؟ قَالُوا : هَذَا حَبْلٌ لِّزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ- فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "حُلُوهُ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَةً فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْ قُذْ"

ويره مُتفَق عَلَيْدٍ.

۱۳۶: حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آئخضرت. مَثَاثَلُمْ مسجد میں تشریف لائے تو آپ مُلَاثِیْم نے دوستونوں کے درمیان ا یک رسی بندھی ہوئی یائی۔ آ ہے. مَثَلَّ الْمُثَلِّمُ نے دریافت فر مایا پیرسی کیسی ا ہے؟ انہوں نے بتلا یا بیزین کی رسی ہے۔ جب تھک جاتی ہے تو اس ے لئک جاتی ہے (سہارالیتی ہیں)۔ آپ منگاٹیٹیم نے فر مایا:''اس کو کھول ڈالو ہر کوئی طبیعت کے نشاط کی حالت میں نماز بڑھے جب مستى پيدا ہوتو سوجائے'' \_( متفق عليه )

تخريج : رواه البخاري في التهجد ؛ باب ما يكره من التشديد في العبادة و مسلم في المسافرين ؛ باب امر من نعس في الصلاة

الكَعْنَا وَنَ : فإذا حبل : فازاكره بهاوراذا مفاجاة كے لئے به يعنى اجا تك آپ مَنْ اَيْنَام كَ تكاه مبارك ايك رسى پر براي -بين المساريتين: ساربياوراسطوانه كاايك بي معنى ستون ہے۔اس ہے مرادمسجدوالی طرف کے دوستون ہیں۔ لؤینب: زینب بنت جحش ام المؤمنین نے اس سٹی کو با تدھا تھا۔ان کا حجر ہمتجد کے پڑوں میں تھا۔فتو ت : نماز میں قیام کرنے ہے تھک جائمیں یا عبادت سے تھک جائیں۔نشاطہ : نشاطاورآ رام کاونت۔

فوَائد : (۱) اسلام آسانی والا دین ہے۔ (۲) مسجد میں نفل مردوں اورعورتوں ہردوکو جائز ہیں۔ (۳) جوآ دمی کسی مظر کام کو ہاتھ ے روک سکتا ہوو ہاس کو ہاتھ ہے دور کرے۔ ( ہم ) دوران نمازنمازی کاکسی چیز پر ٹیک لگانا مکرد ہے۔ ( ۵ ) عبادت میں میانہ روی اختیار کرنا جاہے اور عبادت طبیعت کی تا زگ کے ساتھ کرنی جا ہے۔

> ١٤٧ : وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِذَا - نَعَسَ آحَدُكُمُ وَهُوَ يُصَلِّىٰ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذُهَبُ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّهُ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسُ لَا يَدُرِى لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٣٧: حضرت عا كشهرضي الله عنها ہے مروى ہے كه رسول الله. مَثَلَّمَيْظُم نے فرمایا کہ' جب تم میں ہے کسی کونماز براجتے ہوئے اُونگھ آجائے اس کوچاہئے کہ وہ وہ وجائے۔ یہاں تک کہ نینداس سے وُور ہوجائے کیونکه جب و ه الیی حالت میں نماز پڑھے گا که و ه اُونگھ ریا ہو گا تو اس کوخبر نہ رہے گی کہ آیا و ہ استعفار کرر ہاہے یا اپنے آپ کو گالیاں دے ربائے'۔(ملم)

**تَحَرِيج** : رواه البحاري في الوضوء ' باب الوضوء من النوم و مسلم في المسافرين ' باب امر نعس في الصلاة الكُغُيَّاتَ : نعس – ينعس : اوتكمنا وهو يصلي : اوروه نماز پرُ هتا هومراداس في نماز بي كيونكه فرض كي تو مقدار بي تھوڙي ے۔ فالیو قد : یعنی نمازکوسلام سے کمل کر کے وہ سورے ۔ فیسب نفسہ : اینے آپ کوگالی دے رہا ہوئینی بلاقصد ایسے لفظ بول رہا بوكا جواس كوتقصور فبيس كيونكد نيندكا غلب بمثل اللهم لا تغفر وغيره-

فوائد : (۱) عبادت میں نفس کوشد بدمشقت میں ذالنا مکروہ ہے۔ (۲) عبادت میں میاندروی ہونی چاہئے۔غلو کوترک کر دینا ضروری ہے۔

١٤٨ : وَعَنْ آبِي عَبُدِ اللّٰهِ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ
 رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ اصلِّي مَعَ النّبِيّ
 الصَّلَوَاتِ فَكَانَتُ صَلَائَهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ
 قَصْدًا ' رَوَاهُ مُسْلِمٌ ..

قُوْلُهُ : "قَصْدًا" : آَى بَيْنَ الطَّوْلِ وَالْقِصَرِ ـ

۱۳۸: حفزت ابوعبداللہ جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچ نمازیں اوا کرتا تھا۔ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز درمیانی ہوتی تھی اور آپ، مظافی آخر کا خطبہ میمی درمیا نہ۔ (مسلم)

قَصْداً : درمياندندلهان مخقر-

تخريج : رواه مسلم في الجمعة ' باب تخفيف الضلاة و الحطبة

اللَّهُ الْمُعَالِّقُ : صلوات : يرصلاة كى جمع بـ مسلم كى روايت عن والله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفي صلاة كالفاظ على كمين في تخضرت مَنَّ النَّيْ كَ ساته وسم بخدادو بزار نمازي اواكى عير عطبه : خطب ب جعد كا خطبه مرادب -

ہے۔

١٤٩ : وَعَنْ آبِي جُحَيْفَةَ وَهُبِ آبِنِ عَبُدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ : الْحَى النّبِيُّ وَفَيْ بَيْنَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : الْحَى النّبِيُّ وَفَيْ بَيْنَ اللّهُ مَنْهُ قَالَ : الْحَى النّبِيُّ وَفَيْ بَيْنَ اللّهُ مَنْهُ لِللّهُ اللّهُ وَآءِ مُنْبَذِلَةً فَقَالَ : مَا اللّهُ وَآءِ مُنْبَذِلَةً فَقَالَ : مَا اللّهُ وَآءِ مُنْبَذِلَةً فَقَالَ : مَا اللّهُ وَآءِ لَيْسَ لَهُ صَائبُهُ فَعَالَ لَهُ : كُلُ فَاتِي صَائبُهُ قَالَ : مَا آنَا طَعَامًا فَقَالَ لَهُ : كُلُ فَاتِي صَائبُهُ قَالَ : مَا آنَا طَعَامًا فَقَالَ لَهُ : كُلُ فَاتِي صَائبُهُ قَالَ : مَا آنَا طَعَامًا فَقَالَ لَهُ : كُلُ فَاتِي صَائبُهُ قَالَ : مَا آنَا اللّهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

۱۳۹: حضرت ابوجیفہ وہب بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ آخضرت نے سلمان وابودرداء کو بھائی بنایا تھا۔ حضرت سلمان نے ایک دن حضرت ابودرداء سے ملا قات کی اور بیر ویکھا کہ ام درداء میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس ہیں ۔ سلمان سے کہا تمہیں کیا ہوگیا؟ تو ام درداء نے کہا کہ تہا را بھائی تو دنیا ہے کوئی واسط نہیں رکھتا۔ ابودرداء آئے تو ام درداء نے ان کے کھانا تیار کیا۔ جب ان کوکہا گیا کہ کھانا کھاؤ تو ابودرداء نے کہا میں تو روزہ سے ہوں ۔ سلمان نے کہا میں اس وقت تک نہیں کھاسک جب تک تم نہ کھاؤ۔ چنا نچ انہوں نے کہا میں اس وقت تک نہیں کھاسک جب تک تم نہ کھاؤ۔ چنا نچ انہوں نے کھانا کھانا کھالیا۔ جب رات ہوئی تو ابودرداء قیام کے لئے تیار ہوئے۔

ذَهَبَ يَقُوْمُ فَقَالَ لَهُ نَمْ فَلَمَّا كَانَ اخِرُ اللَّيُلِ قَالَ سَلْمَانُ : قُمِ الْأَنَ فَصَلَّيَا جَمِيْعًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ' وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ' وَلَاهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ' فَأَغْطِ

كُلَّ دِيْ حَقِّ حَقَّهُ ' فَآتَى النَّبِيُّ هِنَ فَذَكَرَ النَّبِيُّ هِنَ فَذَكَرَ النَّبِيُّ هِنَ فَذَكَرَ النَّبِيُّ هِنَ النَّبِيُّ هِنَ "صَدَق سَلْمَانُ" دَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ هِنَ "صَدَق سَلْمَانُ"

رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

سلمان نے ان کوکہاتم سو جاؤ وہ سوگئے پھروہ اٹھنے گئے تو سلمان نے کہا اب اٹھ کہاتم سو جاؤ ۔ جب رات کا پچھلا حصہ ہوا تو سلمان نے کہا اب اٹھ جاؤ اور نماز اوا کرو۔ پھر دونوں نے نماز ادا کی پی سلمان نے ان کو کہا ہے شک تمہارے رب کا تم پر حق ہے اور تمہاری ذات کا تم پر حق ہے اور تمہاری ذات کا تم پر حق ادا کروں کھر والوں کا تم پر حق ہے۔ ہر حق والے کواس کا حق ادا کرو۔ پھروہ حضورا کرم کی خدمت میں حاضر ہو نے اور اس بات کا تذکرہ کیا تو آئے ضربت نے فرمایا: "سلمان نے بیج کہا"۔ ( بخاری )

تخريج : رواه البحاري في الصوم أ باب من اقسم عني احيّه ليقطر في التطوع وفي الادب أ باب صنع الطعام والتكنف لنضيف

اللَّنِيَّا آتَ : متبذله : كام كان والے كيڑے پنے ہوئے تھيں۔ مقصود يہ ہے كدائے فلا ہر كالحاظ كے بغيرائے زينت كے كيڑوں كو ترك كرنے والى تھيں۔ ما شانك : تم اس حالت پر كيوں ہو؟ ليس له حاجة في الدنبا : وه دنيا كے فواكدولذات كابالكل اہتمام تہيں كرتا ـ لما كان آخو الليل : جب حركا وقت قريب ہوا۔ لاھلك : تيرى بيوى اور اولا د۔

فوائد: (۱) الله کی خاطر بھائی چارہ درست ہے۔ دوستوں کے باں جانا اور ان کے باں رات کوتیام کرنا بھی درست ہے۔ (۲) مسلمانوں کوان کاموں میں نفیحت کرنی چا ہے جن میں وہ غفلت برت رہے ہوں۔ (۳) رات کے آخری حصہ میں قیام کرنا ہوا انفل ہےا درسحر کاونت خود قیام کا دفت ہے۔ (۴) مرد کواپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرنی چا ہے۔ (۵) نفل روز ہے کوافطار کرنا جائز ہے (جبکہ بعد میں اس کی قضا کی جائے)(۲) جب مستحبات سے عقوق ضائع ہوتے ہوں تو ان سے نع کردیا جائے گا۔

١٥٠ : وَعَنْ آبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ آبِي عَمْرِوَ بَنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْحَبِرَ النَبِيُّ مَنَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْحَبِرَ النَبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آبِي الْحُولُ : وَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَ الله فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَقَالَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَنْتَ الّذِي تَقُولُ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَقُلْتُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَلَدُ قَلْتُهُ لَهُ اللهِ قَالَ : فَا نَكَ لَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : فَا نَكَ لَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : فَا نَكَ لَا تَسْتَطِيعً ذَلِكَ فَصُمْ وَافْطِرُ ' وَنَمْ وَقُمْ ' وَصَمْ مِنَ النَّهُ لِ لَكَ قَصُمْ وَافْطِرُ ' وَنَمْ وَقُمْ ' وَصَمْ مِنَ النَّهُ لِ لَكَ قَصُمْ وَافْطِرُ ' وَنَمْ وَقُمْ ' وَصَمْ مِنَ النَّهُ لِ لَكَ فَصُمْ وَافْطِرُ ' وَنَمْ وَقُمْ ' وَصَمْ مِنَ النَّهُ لِ لَكَ اللهُ ال

۱۵۰: حضرت ابومجمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنما ہے روایت ہے کہ آنخضرت منگائی کو میرے متعلق بتلایا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ الله کی قتم امیں دن کوروز ورکھوں گا اور جب تک زند ہ رہوں گا رات کو قیام کروں گا ۔ رسول الله نے جھے فر مایا: ''تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟'' میں نے آپ ہے عرض کیا میرے ماں' باپ آپ پر کہی ہیں ہوں یقینا یہ باتیں میں نے کہی ہیں ۔ آپ نے نفر مایا: ''تم ان کی طاقت ندر کھ سکو گے ۔ اس لئے تم بھی روز ورکھوا ور بھی چھوڑ و۔ کی طاقت ندر کھ سکو گے ۔ اس لئے تم بھی روز ورکھوا ور بھی جھوڑ و۔ اس کے تم بھی دوز در مواور بھی جھوڑ و۔ اس کے کہ ہر نیکی کا بدلہ دس گنا ہے ہیں یہ روز ہے ہیشہ روز ور کھنے کی

بِعَشْرِ ٱمْثَالِهَا وَذَٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ – قُلْتُ : فَإِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : · فَصُمْ يَوْمًا وَّ اَفُطِرْ يَوْمَيْنِ فُلْتُ : فَإِنِّى أُطِيْقُ ٱفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : فَصُمْ يَوْمًا وَٱفْطِرْ يَوْمًا فَذَٰلِكَ صِبَامُ دَاؤُدَ ﷺ وَهُوَ آعُدَلُ الصِّيَامِ وَفِيْ رُوَايَةٍ : "هُوَ ٱفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ : فَإِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَا ٱفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَانُ اَكُوْنَ قِبْلَتُ الظَّلَائَةَ الْآيَّامِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَبُّ اِلَّيِّ مِنْ آهُلِيْ وَمَالِيُّ" وَفِيْ رِوَايَةٍ ٱلَّمْ أُخْبَرُ آنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ بَلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : فَلَا تَفْعَلُ : صُمُّ وَٱفْطِرُ ' وَنَمْ وَقُمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ' وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِوَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ' وَإِنَّ لِنَرُوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ' وَإِنَّ ْ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُوْمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرُ آمْفَالِهَا فَإِذَنْ دْلِكَ صِيَامُ الدُّهْرِ" فَشَدُّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَى قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي آجِدُ قُوَّةً قَالَ : صُمْ صِيَامَ نَبِي اللَّهِ دَاوُدَ وَلَا تَزِنُدُ عَلَيْهِ" قُلْتُ : وَمَا كَانَ صِيَامُ دَارُد؟ قَالَ :"نِصْفُ الدهر" فَكَانَ عُبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَا لَيْتَنِي قَبْلُتُ رُخْصَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَفِي رِوَايِة : "أَلَّمْ أُخْبَرُ آنَّكَ تَصُومُ الدُّهُرِّ وَتَقُرّا الْقُرَّانَ كُلَّ لَيْلَةٍ" فَقُلْتُ: بَلِّي

طرح ہوجا کیں گئے'۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت ر کھتا ہوں ۔ آپ نے فر مایا :''تم ایک دن روز ہ رکھا کرواور دو دن افطار کیا کرو''۔ میں نے عرض کیا میں اس ہے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔آپ نے فر مایا: '' مجرایک دن روز ہ رکھواور ایک دن افطار كروب بيرواؤد الظنين كروزي بين اور بيسب سے زيادہ معتدل روزے ہیں''۔اور ایک روایت میں ہے'' پیافضل ہرین روزے میں''۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آ ی نے ارشا دفر مایا: ''اس سے زیادہ کوئی افضل نہیں''۔حضرت عبد الله كہتے ہیں كه كاش میں نے ہر ماہ میں تين ون كروز ع تبول كر کئے ہوتے جوآ پ نے فر مائے تھے۔ تو یہ مجھے اہل وعیال اور مال ، ے زیا دہ محبوب تھا اور ایک روایت میں ہے کہ کیا مجھے مینہیں بتلا یا گیا كُهُ " ثم ون كوروزه ركھتے اور رات كونوافل يرصے ہو؟ " ميں نے عرض کیا کیوں نہیں یار سول اللہ مَنَا لَیْکِا آپ نے فر مایا: ''اس طرح مت کرو۔ روز ہ رکھ اور افطار کر۔ سواور قیام کر کیونکہ تیرے جسم کا تم رح ہے۔ تہاری آ کھ کاتم رحق ہے۔ تہاری بوی کاتم پرحق ہے۔ تمبارے مہمان کائم پرخل ہے۔ تمبارے کئے میکانی ہے کہتم ہر ماہ میں تنین دن کے روز ہے رکھو۔ پس تنہیں ہرنیکی کا بدلہ دس گنا ملے گا۔ چنانچہ یہ ہمیشہ کے روز ہے ہوں گئے''۔ میں نے بخی کی تو مجھ بریخی کر دی تمی بیس نے عرض کیا یارسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت ر کھتا ہوں۔ آپ نے فر مایا '' وتم اللہ کے پیغمبر داؤ د القفیٰ کے روز ہے رکھواوراس پراضا فیمت کرو'' یہ میں نے عرض کیا وہ داؤ والقیلا کے روزے کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا: ''آ دھی زندگی''۔حضرت عبد اللہ برصابے میں کہا کرتے تھے کاش میں حضور منافظ کی رخصت کو قبول کر لیتااورایک روایت میں ہے کہ'' مجھے پی خبرنہیں دی گئی کہتم ہمیشہ روز ہ رکھتے ہواور ہررات کوایک قرآن پڑھتے ہو؟'' میں نے عرض کیا جی باں۔ یارسول اللہ ! میں نے اس سے بھلائی ہی کا ارادہ کیا ہے۔ آ یا

يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَلَمْ أَرِدُ بِلنَالِكَ الَّهَ الْخَيْرَ قَالَ : فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ ' فَإِنَّةً كَانَ ٱعْبَدَ النَّاسِ ، وَاقْرَءِ الْقُرُّانَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ : يَا نَهِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيْقُ آفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ؟ قَالَ : فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِيْنَ " فَلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ : فَاقْرَاهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ " قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ؟ قَالَ : فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ سَبْع وَّلَا نَزِدُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ فَشَدَّدُتُ فَشُدِّدِ عَلَىَّ وَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ قَالَ : فَصِرْتُ اِلَى الَّذِي قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ آيْنُ كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَفِىٰ رِوَايَةٍ "وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا" وَفِي رِوَايَةٍ : "لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ" لَّلَاثًا – وَفِي رِوَايَةٍ "أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُدَ وَاحَبُّ الصَّلَوةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صَلْوةً إِذَاؤُدَ : كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْل وَيَقُوْمُ ثُلُثَةُ وَيَنَامُ سُدُسَةً ۚ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَّيُفْطِرُ يَوْمًا ' وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : أَنْكَحَنِيُ آبِي الْمُرَاّةُ ذَاتَ حَسَبِ وَّكَانَ يَتَعَاهَدُ كِنَّتُهُ "أَي امْرَاةً وَلَدِهِ" فَيَسْأَلُهَا عَنُ بَعُلِهَا فَتَقُولُ لَهُ : نِعَم الرَّجُلُ مِنَ رَّجُلٍ لَمُ يَطَالُنَا فِرَاشًا وَّلَمُ يُتَفِّيشُ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ آتَيْنَاهُ لَ فَلَمَّا طَالَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ

نے ارشا دفر مایا: ''تو اللہ کے ہفیمر داؤر النبیلا کے روز ہے رکھ۔ وہ لوگوں میں سب سے زیا دہ عبادت گزار تھے اور ہر ماہ میں ایک قرآن یڑھ'۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے پیٹیبر میں اس سے زیادہ کی طا نت رکھتا ہوں آپ نے فر مایا: ' نہیں دن میں ایک قرآن پڑھؤ'۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ' مردس دن میں ایک قرآن پڑھو''۔ میں نے گزارش کی یا نبی '' ہر سات دن میں ایک قرآن پڑھواور اس پر اضافہ مٹ کرو''۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے تی کی مجھ ریخی کردی گئی۔آ یا نے ارشاد فر مایا:' دختهمین کیامعلوم که شاید تیری عمرطویل ہو''۔ چنانچیاب میں اس عمر کو پہنچ گیا جو آ ب نے فر مائی تھی ۔ اب جبکہ میں بوڑ ھا ہو گیا ہوں تو میں جا ہتا ہوں کہ کاش میں نے آ تخضرت مَالْ تَیْزُم کی رخصت کو قبول کرلیا ہوتا اور ایک روایت میں ہے: '' تمہاری اولا د کاتم پرحق ہے'' اور ایک روایت میں ہے کہ'' اس کا روز ونہیں جس نے ہمیشہ روز ہ رکھا''۔ بیتین مرتبہ فر مایا اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب داؤد علیہ کے روز ہے ہیں اور اللہ تعالی کوتما م نمازوں میں محبوب ترین نماز واؤد علیظی کی ہے۔ وہ آ دھی رات سوتے اور رات کا تیسرا حصہ قیام فر ماتے اور چھٹا حصہ آرام فر ماتے اورایک دن روز ہر کھتے اورایک دن افطار کرتے اور جب دشمن ہے سامنا ہوتا تو نہ بھا گتے اور ایک روایت میں ہے کہ میرے والد نے میرا نکاح ایک خاندانی عورت ہے کر دیا اور میرے والد اپنی بہو کا بہت خیال کرتے تھے اور اس ہے اس کے خاوند کے متعلق یو چھتے ر ہتے تھے تو وہ ان کو کہتی وہ آ دمیوں میں اچھے آ دمی ہیں۔انہوں نے ہمارا بستر نہیں روندا اور ہمارے میردے والی چیز کونہیں ٹٹولا جب ہے ہم اس کے ہاں آئے ہیں۔ جب اس بات کا تذکرہ بہت مرتبہ ہو چکا تو انہوں نے آ تخضرت سُلَا اللہ کی خدمت اقدس میں اس کا تذکرہ

ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : "الْقَنِيْ بِهِ" فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ: "كَيْفَ تَصُومُ؟" قُلُتُ : كُلَّ يَوْمٍ قَالَ: "وَكَيْفَ تَخْتِيمُ؟ قُلْتُ : كُلَّ لَيْلَةٍ وَذَكَّرَ نَحُو مَا سَبَقَ - وَكَانَ يَقُرَا عَلَى بَغُض آهْلِهِ السُّبُعَ الَّذِي يَقُرَوُّهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُوْنَ اَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقُولَى أَفُطَرَ آيَّامًا وَّٱخْطَى وَضَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ ٱنْ يَتْرُكَ شَيْنًا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُلُّ هٰذِهِ الرُّوَايَاتُ صَحِيْحَةٌ مُعْظَمُهَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَقَلِيْلٌ مِّنْهَا فِي آ**حَدهَ**مَار

کیا۔آپ نے ارشادفر مایا:''اس کو مجھ سے ملواؤ''۔ چنانچداس کے بعد میں آپ کو ملاتو آپ نے فرمایا: ''تم کیے روز ہ رکھتے ہو؟''۔ میں نے عرض کیا ہر روز۔ آپ نے فر مایا :''تم قرآن مجید کیسے ختم کرتے ہو؟''۔ میں نے عرض کیا ہر رات اور اسی طرح ذکر کیا جیسے ببلے گزرا۔حضرت عبداللہ اپنے بعض گھروالوں کوقر آن کا وہ حصہ دن میں سناتے جو رات کو تلاوت کرتے تا کہ رات کو پڑھنا آ سان ہو جائے اور جب توت حاصل کرنا جا ہے تو کئی روز روز ہ چھوڑ و یے اوران کوشار کرلیتے اور بھراتنے روز ہے بعد میں رکھ لیتے کیونکہ وہ ناپند کرتے تھے کہ کوئی چیزان میں ہےرہ جائے (جس پروہ پہلے ے عمل کرتے چلے آرہے ہیں ) جب سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان ہے جدا ہوئے۔

یه تمام روایا ت صحیحین کی بین ان میں کم حصه کسی دوسری روایت ے لیا گیا ہے۔

**تخريج** : برواياته المتعددة روى بعضها البخاري هي الصوم ' باب صوم الدهر و باب حق الضيف في الصوم و باب حق الحسم في الصوم والإنبياء ورواها مسلم في الصيام ' باب النهي عن صوم الدهر

الكُغَيَّالِينَ : لا تستطيع ذلك : تم اس كى طاقت نبيس ركته مو كيونكداس ميس تكلف اور مشقت بـ لزورك : تمبار ب مهمان كار وان بحسبك : با زائدہ ہے معنی تہمیں كافی ہے۔ لا صام من صام الابد : اس كاكوئى روز ہيں جس نے بميشہ روز وركھا۔ يہ در حقیقت ان لوگوں کے متعلق خبر دی تنی جنہوں نے شارع حکیم کے حکم کی تعمیل ندکی کدا تھی عباوت کی کوئی حیثیت نہیں۔ لا یفو اذا لافعی : ند بھا کے جب میدان جنگ میں وغمن سے سامنا ہواورائے آپ کومضبوط رکھے۔انکحنی : میری شادی کردی۔الکنة : بہو کے لئے بیلفظ بولا جاتا ہے ای طرح این بھائی کی بیوی کے لئے بھی بیلفظ بولا جاتا ہے۔عن بعلها :اس کے فاوند کے متعلق لم يطالنا فراشًا: بہمبستری سے کنایہ ہے لینی وہ میر نے ساتھ بسترین بیں سویا۔ لم یفتش لنا کنفا: لینی ہار ہے سترکونیں کھولا۔ لینی یہ جماع ے ہازر ہے کی تعبیر ہے۔

**فوائد** : (۱)اس آ دمی سے زمی کرنی جائے جس کے اکتا جانے کا خدشہ ہو۔ (۲) عبادت میں میاندروی کولا زم کرنا جا ہے ۔ (۳) عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما کا بلند مقام اوران کی حضور اقدی کے ساتھ عظیم و فاداری جس کا مظاہر ہ انہوں نے آ پ کی وفات کے بعدان وعدوں کا ایفاء کر کے کیا جو آپ سے کئے تھے۔ (۴) تہجداور قیام کلیل اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ہاں پہندیدہ عبادت ہے۔(۵)اسلام میں رہبانیت کاو جوذبیں ہے۔(۲)اس امت کی خصوصیات میں سے پیخصوصیت بھی ہے کہاس کونیکیوں کا

MA

بدله دو گناملتا ہے۔ (٤) اسلام میں عبادت کا بیمطلب نہیں کے مسلمان جہاداور طلب رزق ہے انقطاع اختیار کرے۔ (٨) اسلام ایسے اعمال کا داعی ہے جود نیاوآ خرت دونوں کے لئے کارآ مہ ہیں۔

> ١٥١ : وَعَنْ آبِيُ رِبُعِيٍّ حَنْظَلَةً بْنِ الرَّبِيْع الْاُسَيّدِى الْكَاتِبِ آحَدٍ كُتَّابِ رَسُوْلِ اللَّهِ قَالَ : لَقِينِي أَبُوْبَكُم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا خَنْظَلَةُ؟ قُلْتُ : نَافَقَ خَنْظَلَةُ! قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ؟ قُلْتُ : نَكُونُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ يُذَكِّرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ كَانَا رَأْىَ عَيْنِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله ﷺ عَافَسْنَا الْاَزُوَّاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَصِيْنَا كَثِيْرًا قَالَ ٱبُوْبَكُو رَضِىَ اللُّهُ عَنْهُ : فَوَ اللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَلَى مِعْلَ هٰذَا ' فَانْطَلَقْتُ آنَا وَآبُوْبَكُرٍ خَنَى دَخَلُنَّا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : "وَمَا ذَاكَ؟" قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَانَا رَأَى الْعَيْنِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسُنَا الْآزُوَاجَ رَالْآوُلَادَ وَالصَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ أَنْ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلَى مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِىٰ وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَاتِكَةُ عَلَى فُرُسِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَّسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ' رَوَاهُ مُسْلِمْ. قَوْلُهُ "رِبُعِيْ" بِكُسُرِ الرَّآءِ "وَالْاُسَيِّدِيُ" بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ السِّيْنِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُّشَدَّدَهٌ مَكْسُوْرَةٌ وَقُولُنَا :

ا ١٥ : حضرت ابوربعی حظله بن ربیع اسیدی رضی الله عنه جو رسول الله. مَنْ تَنْتُمْ کے ایک کا تب ہیں' روایت کرتے ہیں کہ مجھے ابو بمررضی الله عنه ملے ۔ انہوں نے یو چھا منظلہ تم کیسے ہو؟ میں نے کہا منظلہ منافق ہو گیا۔اس پر ابو بمررضی اللہ عند نے فر مایا سجان اللہ تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا جب رسول اللہ سلی اللہ عایہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ شلائینم ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا اس طرح ذکر فرماتے ہیں کہ گویا ہم آ تکھوں ہے و کیھر ہے ہیں۔لیکن جب ہم رسول التدسلی التدعایہ وسلم کی مجلس سے با ہر نکل آئے ہیں اور بیوی ' بچوں اور دنیا کے کارو بار میں مشغول ہوتے ہیں تو ان میں سے بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ابو بمررضی اللہ عنہ نے فر مایا اللہ کی قشم اس جیسی با تیں تو ہمیں بھی پیش آتی ہیں۔ چنانچہ میں اور ابو بمر چل د ئے۔ یہاں مک کرآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں مہنچے۔ پھر میں نے کہا یار سول التد صلی اللہ علیہ وسلم حظلہ منافق ہو گیا۔ آپ صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا: ''بید کیا بات ہے؟''۔ میں نے عرض کیا یارسول التدصلی الله علیه وسلم ہم آپ صلی الله علیه وسلم کے بیاس ہوتے ہیں ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو مویاان کوہم آئکھوں سے دیکھر ہے ہوتے ہیں۔ جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے نکل کر جاتے ہیں اور ہم بیوی بچوں اور دنیاوی کا روبار میں مشغول ہوکر بہت کھی بھول جاتے ہیں۔ اس پر رسول الله مَنْ يَعْزُ نِي فرمايا: '' مجھے اس وات كى قتم جس كے قصہ فکر رت میں میری جان ہے۔اگرتم ہمیشہ اس حالت پر رہوجس میں تم میرے باس ہوتے اور ذکر میں (ہرونت) مشغول رہوتو فرشتے تم ہے تمہار ہے بستر وں اور راستوں میں مصافحہ کریں ۔ کیکن ا حظلہ وقت وقت کی بات ہے' اور یہ باٹے آ پ منگاتی اُم نے تین

مرتبه فرمائی۔ (مسلم) دِبُعِتی : اَلْاسَیّدِی : عَافَسْنَا : کام کاج اور کھیل میں مصروف ہوتا۔ اکٹیٹھاٹ : گزراوقات کے اسہاب۔

"عَافَسْنَا" هُوَ بِالْعَيْنِ وَالسِّيْنِ الْمُهُمَلَّيِّنِ : مُرتِبِفُرِ مِالَى۔ (مَسَلَمُ) أَى عَالَجُنَا وَلَا عَبْنَا ۔ "وَالطَّيْعَاتُ" رِبْعِتَى : ٱلْاُسَيِّدِةِ الْمَعَايِشُ۔ عَافَسْنَا : كَامِ كَا

تخريج : رواه مسلم في التوبة ' باب فضل دوام الذكر

الکین است دو دوبال سے نکاتا ہے تو دنیا کے سامانوں میں مشغول ہو کرو ، خوف دور ہوجاتا ہے۔ نفاق : نفاق کا اصل معنی اس چیز کو ظاہر کرنا جب وہ دوبال سے نکاتا ہے تو دنیا کے سامانوں میں مشغول ہو کرو ، خوف دور ہوجاتا ہے۔ نفاق : نفاق کا اصل معنی اس چیز کو ظاہر کرنا جس کے خلاف شراین دل میں چھپایا ہو۔ الصبحات : جمع ضیعہ ۔ آ دمی کے روزی کے اسباب و ذرائع ۔ مثلاً پیشر کی وصنعت وغیرہ۔ لکن حنظلہ مساعة و مساعة : لیکن اے خظلہ وقت وقت کی بات ہے۔ یعنی اے حنظلہ ایک گھڑی بندگ کی ادا تکی کے لئے و ساعة : اورائیک گھڑی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہے۔

فوائد: (۱) انسان ملائکہ اور جنات کے درمیان مخلوق ہے۔ (۲) ہمیشہ ذکر اور مراقبہ میں رہنا اور اس سے نہ تھکنا بہ فرہنتوں کی خصوصیات سے ہے۔ (۳) مختلفہ کو این اللہ تقلیم کرنے جاہئیں۔ ایک گھڑی اپنے رب کے ساتھ مناجات سے لئے اور ایک گھڑی اپنے نفس کے محاسبہ کے لئے اور ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ومصوعات میں غور وقکر کے لئے اور ایک گھڑی جس میں انسانی ضروریات کھانا پیناوغیرہ کو پوراکرنے کے لئے ہو۔ (۲) اسلام وین فطرت ہے اور میاندروی اور اعتدال والا وین ہے۔ جس میں ونیا و ترت کی مصلحتوں کا بھی لحاظ دکھا گیا ہے اور روح وجسم کے مطالب کوجمع کیا گیا ہے۔

١٥٢ : وَعَنِ الْمِنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ 

: بَيْنَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ 
إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَالَ عَنْهُ فَقَالُوا آبُو 
إِسْرَآئِهُلَ نَذَرَ أَنُ يَتُّوْمَ فِى الشَّمْسِ وَلَا يَقُعُدَ 
إِسْرَآئِهُلَ نَذَرَ أَنُ يَتُّوْمَ فِى الشَّمْسِ وَلَا يَقُعُدَ 
وَلَا يَسْتَظِلُّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ - فَقَالَ النَّبِيُّ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مُرُوهُ فَلَيْتَكَلَّمُ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مُرُوهُ فَلَيْتَكَلَّمُ 
وَلَيْتُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مُرُوهُ فَلَيْتَكَلَّمُ 
وَلَا يَسْتَظِلُّ وَلَا يَتُكُلِّمَ وَيُطُومُ 
وَلُونَاهُ 
وَلَيْتُمَ صَوْمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَلُيْتُمْ صَوْمَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَلُونَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَلُيْتُمُ صَوْمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَلُيْتُمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَلُيْتُمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

۱۵۱: حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنما ہے روایت ہے کہ آئے خضرت من کا الله خضرت من کا الله خطبہ ارشا و فر ما رہے تھے۔ اچا تک آپ من کا الله کا اس کے بارے میں نکا واک کھڑے آ دمی پر پڑئی۔ آپ منافظ کا سے اس کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام رضوان الله علیم نے بتلایا کہ یہ ایواسرائیل ہے۔ جس نے نذر مانی ہے کہ وہ وحوپ میں کھڑار ہے گا اور بیٹے گانہیں اور نہ سایہ لے گا اور زوز ور کھے گا۔ آئخ ضرت منافظ کر کے اور روز ور کھے گا۔ آئخ ضرت منافظ کے اور سایہ میں ہوجائے اور یہ فر مایا: ''اس کو کہدو و کہ وہ بات کر لے اور سایہ میں ہوجائے اور بیٹے والے اور بیٹے کا اور روز ور کے گا۔ آئخ ضرت کی گائے تا کہ اور سایہ میں ہوجائے اور بیٹے والے کا در روز ور کے گا۔ آئخ سے کا در روز ور کے کا در روز ور کے کا در روز ور کے کا در روز ور کہ دو کہ اور بیاری کا در روز ور کے اور سایہ میں ہوجائے اور بیٹے کا در روز ور کے کا در روز ور کی کا در روز ور کے کا در روز ور کی کے کا در روز ور کی کا در روز ور کے کا در روز ور کے کا در روز ور کی کا در روز ور کے کا در روز ور کی کی کا در روز ور کی کی کا در روز ور کی کا در کی کا در روز ور کی کا در کی کی کی کا در روز ور کی کا در کی کا در روز ور کی کا در کی کی کا در کی کی کا در کی کی کا در کی کا در کی کا در کی ک

تخریج: رواه البحاری فی الایمان والنفور 'باب النفر فیما لایمنت وفی معصیة الکیکاری نی الایمان و النفور کی الایمان والنفور 'باب النفر فیما لایمنت و فی معصیة الکیکاری کی التفایل ہے۔ بیالتفاری صحابی میں دیا ہے کہ التفایل ہے۔ بیالتفاری صحابی میں دیا ہے کہ التفایل ہے۔ بیالتفاری صحابی میں دیا ہے کہ التفایل ہے دیر کے کلام نہ کرتے۔

**فوَائند** : (۱)شربیت اسلام میں خاموشی کی نذر مان لینا کوئی نیکی نہیں ۔ (۲) اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل ہرگز قابل قبول نہیں جوہس نے مشروع نہیں فر مایا اور نہاس کی اجازت دی اور نہ اس کوعبادت و ثو اب کا کام قر ار دیا۔ (۳) ہروہ کام جوعبادت میں تقر ب کا باعث ہو اس کا دوسری عبادت میں باعث قربت ہونا ضروری نہیں۔

# ٥٠: بَابٌ فِي الْمُحَافَظةِ كَالِكَ عَاظِمَتُ الْمُعَالِ كَ عَاظِمَتُ عَلَى الْمُعَمَّالِ وَتُكَهِبانَى وَتُكَهِبانَى وَتُكَهِبانَى وَتُكَهِبانَى

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ اللّٰهِ وَمَا نَوْلَ مِنَ الْعَقِ

تَخْشَعُ تَلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَوْلَ مِنَ الْحَقِ

وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتْلَبَ مِنْ قَبْلُ

فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَلُ فَقَسَتُ تَلُوبُهُمْ ﴾
فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَلُ فَقَسَتُ تَلُوبُهُمْ ﴾
فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَلُ فَقَسَتُ تَلُوبُهُمْ ﴾
الحديد: ١٦] وقالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَقَيْنَا وَجَعَلْنَا وَالْحَدِيد: ١٦] وقالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَقَيْنَا فَيْ فَلُوبِ الّذِينَ اتّبُعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَاللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَاللّٰ عَلَيْهِمْ اللّهِ فَمَا رَعُولُهُا عَلَيْهِمْ اللّهِ فَمَا رَعُولُهُا مِنْ بَعْدِ رَعْوَلُوا كَالّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ وَقَالَ تَعَالَى : وَقَالَ تَعَالَى : وَقَالَ تَعَالَى : فَوَالَ تَعَالَى : فَقَوْ أَنْكَانُا ﴾ [النحل: ٢٢] وقالَ تَعَالَى : فَوَالَ تَعَالَى : فَوَالَ تَعَالَى : فَوَالَ تَعَالَى اللّهُونُ اللّهُ وَالْمَالُونُ اللّهُ وَلَا لَا لَكُونُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ وَلَا لَا لَعَالَى اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ وَالْمَالِ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[الحجر:٩٩]

اللہ تعالیٰ نے فر مایا: '' کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی یا د کے لئے اور اللہ تعالیٰ نے جوت کی ہا تیں اتاری ہیں ان کے دل جمک جا کیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جا کیں جن کوان سے پہلے کتا ہیں دی گئیں اور ان پر زمانہ طویل گزرا نو ان کے دل شخت ہو گئے''۔ (الحدید) اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ''ہم نے ان کے دلوں میں کہ جنہوں نے ان کی اتباع کی شفقت ورحمت ڈال دی اور رہا نہیت جس کوانہوں نے فود گھڑلیا تھا۔ ہم نے ان پر لا زم نہ کی اور رہا نہیت جس کوانہوں نے فود گھڑلیا تھا۔ ہم نے ان پر لا زم نہ کی مقد اس کی اس طرح خیال رکھنے کا حق تھا''۔ اللہ ید) اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لئے پھر انہوں نے اس کا اس طرح خیال نہیں رکھا جس طرح خیال رکھنے کا حق تھا''۔ اللہ ید) اللہ تعالیٰ نے فر مایا: '' تم اس عورت کی طرح مت بنوجس نے نہایت محنت سے کاتے ہوئے سوت کو تو ڈ کر کھڑ ہے کھڑے کر دیاں تا کہ دیاں تھائی نے فر مایا: '' اور ثو اپنے رب کی عبادت کر دیاں تک کہ تھے موت آ جائے''۔ (الحجر)

 کے لازم کرلیا تھا۔ تمراس کی تمہبانی نہ کی۔ نقصت : کھولنا۔ من بعد قو ۃ :مضبوط کرنے کے بعد۔ انکافاً: تو ژکر۔ بعض نے کہایہ ایک احمق عورت تھی جوسارا دن سوت کاتن پھرتی اور شام کوئکڑ نے ککڑے کردیتی۔وعد ہ خلافی میں اس عورت کوبطور مثال ذکر کیا گیا۔ الیفین :موت۔

فوائد : (۱) نیک اعمال کی خوب خبر کیری کرتے رہنا چاہئے اور اعمال صالحہ پریداومت اور بیشکی ہونی چاہئے۔ (۲) اللہ تعالیٰ کے حقوق کا لحاظ کرنا چاہئے۔ (۳) وظیفہ عبادت کوموت تک انجام ویتے رہنا چاہئے۔

١٥٣ : وَاَمَّا الْآحَادِيْثُ فَمِنْهَا حَدِيْثُ عَآنِشَةَ "وَكَانَ آحَبُّ اللِّيْنِ اللِّهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ" وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ

١٥٤ : وَعَنْ عُمَرَ بَنِ الْعَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْ عَنْ أَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلَمُ عَنْ حَرْبِهِ مِنَ اللَّهُ لِ أَوْ عَنْ شَى عٍ مِنْهُ فَقَرَاهُ مَا جَرْبِهِ مِنَ اللَّهُ لِ اوْ عَنْ شَى عٍ مِنْهُ فَقَرَاهُ مَا بَيْنَ صَالُوةِ الظَّهْرِ كُتِبَ لَهُ بَيْنَ صَالُوةِ الظَّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَانَهُ مَا لَكُلُو وَصَالُوةِ الظَّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَانَهُ مَا لَكُولُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

۱۵۳: اس سلسله کی احادیث میں سے حدیث عائشہ رضی اللہ عنها سے - گان آخب الله فی الله عنها سے - گان آخب الله فی الله عنها میں گرری۔

۱۵۴: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله منافیق نے فر مایا: ''کہ جو محض اپنے رات کے وظیفے سے یا اس کے بچھ جھے سے سو جائے اور وہ اسے فجر سے لے کرظہر کی نماز کے وقت کے درمیان میں پڑھ لیے تو اس کے لئے لکھ لیا جاتا ہے کہ گویا اس نے درات ہی میں پڑھا''۔(مسلم)

تخريج : رواه مسلم في المسافرين "باب حامع صلوة الليل من نام عنه او مرض

الکینی : حزّبه : وظیفه اصل میں بانی کے گھاٹ پر باری کو کہاجا تا ہے۔اس کے بعدانسان جونمازیا قراءت وغیرہ اپنے آپ پرمقرر کرلے۔اس پراستعال ہونے لگالینی وظیفہ۔

فواث : (۱) وردی با قاعدگی کرنی جاہے۔(۲) جس کا روز کا وظیفہ کس عذر سے رہ جائے تو اگر اس نے اس کے پورا کرنے میں جلدی کرلی تو اس وقت میں ادائیگی کا ثو اب ل جائے گا۔

> ٥٥٠ : وَعَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ :"يَا عَبُدَ اللّٰهِ لَا تَكُنُ مِثْلَ فُلَانِ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

100: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ جمعے رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ''اے عبدالله تو فلال کی طرح مت ہووہ رات کو قیام کرتا تھا بچراس نے رات کا قیام جھوڑ دیا''۔ (متفق علیہ)

تخريج : رواه البحاري في التهجد ؛ باب ما يقراء من ترك قيام النيل ومسلم في الصيام ؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضر به او فوت به حقًا اور لم يفطر العبدين

الاغتابات : يقوم :تبجديز هنا ـ

فوائد : (۱) اگر کسی سے قابل ندمت بات ہو جائے تو اس کا تذکرہ کرتے وقت اس کا نام ندلینا بہتر ہے۔ (۲) جس عمل خیر کی عادت الی جائے اس پر بیشکی افتیار کی جائے۔

١٥٦ : وَعَنْ عَآنِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَاتَنَّهُ الصَّلُوةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَّجَعِ أَوْ غَيْرِهِ صَلْى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً " رَوَاهُ مُسْلِمٌ \_

۱۵۶ : حضرت عا نشه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ جب وردوغیرہ کی وجہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جاتی ربی تو آپ صلی الله علیه وسلم دن کو باره رکعات ادا فر ما لیتے تھے۔(مسلم)

تحريج : رواه مسلم في المسافرين ' باب جامع صلوة النيل من نام عنه او مرض

**فوَائد** : (۱) جس کا یومیہ وظیفہ کسی عذر کی وجہ ہے رہ جائے وہ اس نقصان کو عذر کے زائل ہونے کے بعد پورا کرے جس طرح آ تخضرت مُنْ النَّيْلِ اللهِ عنه اللهِ اللهِ واللهِ واللهِ اللهِ عنه اللهِ اللهِ عنه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

# گار<sup>ک</sup> سنت اوراس کے آ داب کی حفاظت ونگهبانی

الله تعالى نے فر مایا:'' رسول الله . مَنْ يُغْتِزُمْ تَم كو جو تيجه ديں و ه لےلواور جس ہے منع فرمائیں اس ہے رک جاؤ''۔ (الحشر) القد تعالیٰ نے فر مایا: ' ' آپ سَلَ مُتَنِیمُ اپنی خواہش ہے نہیں بولتے و وتو وحی ہے جوان کی طرف اتار دی جاتی ہے''۔ (الجم) اللہ تعالی نے فرمایا:''آپ فرمادیں اگرتم القد تعالی ہے محبت کرتے ہوتو میری اتباع کرو۔اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں صح\_( آلعمران ) الله تعالىٰ نے فر مایا: '' البتہ تحقیق تمہارے لئے رسول الله منگانیم کی وات گرامی میں عمد و نمونہ ہے۔ اس مخص کے کئے جواللہ تعالیٰ اور ہ خرت کے دن پریقین رکھتا ہو''۔ ( آ لعمران ) الله تعالیٰ نے فر مایا: '' اور تیرے رب کی قتم ہے وہ لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اینے باہمی جھگڑوں میں آپ کوا بناتھم وفیصل نہ مان لیں پھر تمہارے فیصلہ پر اینے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور پورے طور پر اے شلیم کرلیں'' ۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا :'' اگر کسی چیز کے متعلق تمہارا باہمی جھگڑ اہو جائے تو تم اے النداوراس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگرتم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو''۔علماء نے فر مایا اس کامعنی کتاب وسقت کی طرف لوٹا ناہے۔اللہ

# ١٦ بَابٌ فِي الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ وَادَابِهَا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر:٧] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَاى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُّوْحٰى﴾ [النَّحم:٤٠٣] وَقَالَ تَعَالَى: عَ إِنْ كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَبَعُونِي يُحْبَبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبِكُمْ ۗ [آل عمران: ١ ٣ إ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ لَقُدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللهِ أَسُوَةً حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللُّهُ وَالْيَوْمُ الْلَخِرَ﴾ [الاحزاب:٢١] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا وَرَيَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لَا يَجَدُوا فِي انفسِهم حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء:٦٥] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ فَانُ تَنَازَعُتُمْ فِيْ شَيْ ءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ﴾ [النساء: ٥٩] قَالَ الْعُلَمَآءُ : مَعْنَاهُ إِلَى

الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاءَ اللَّهَ ﴾ [النساء: ١٨] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّكَ لَتُهُدِئُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ﴾ [الشورى:٢٥٣٥] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَحْذَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرةِ اَنْ تُعِينِهُمْ فِتنَةُ أَوْ يُعِينِهُمْ عَنَابُ الِّيمَ ﴾ [النور:٦٣] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَاذْكُونَ مَا يُتْلَى فِي بِيُوْتِكُنَّ مِنْ ايَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ والاحراب: ٣٤ ] وَالْأَيَاتُ فِي الْبَابِ كَفِيْرَةً. وَ الْمُحَالِ اللهِ عِلى الْبَابِ عِلى بهت أن -

تعالیٰ نے فر مایا:'' جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یقیینا اس نے اللہ کی اطاعت کی''۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا:'' بیٹیک آپ ان کی ا را ہنمائی صراطِ متنقیم کی طرف کرتے ہیں یعنی اللّٰہ کا راستہ '۔اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا: '' حیا ہے کہ ڈریں وہ لوگ جوالقد تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے تیں کہ ان کوکوئی آنر مائش آئے یا ان کوکوئی دروناک عذاب بہنچ'۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:'' اورتم یا دکرو جواللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی با تیں تمہار ہے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں''۔

حصل الآیات : الھویٰ :نفس کا پیندیدہ چیز کی طرف جھکنا اور مائل ہونا۔ بعد میں قابل ندمت میلان کے لئے استعمال ہونے لگا۔الوحی: تیز مخفی اطلاع کوکہا جاتا ہے۔اسوہ:نمونہ ہمزہ کاضمہاور کسرہ دونوں درست ہیں۔ پیر جوا:اللہ کے تواب کا امیدواراوراس کے عذاب سے ڈرنے والا۔ شجر: اختلاف کم کیا جائے اور خلط ملط کیا جائے۔ حوجًا: تنگل یہ الموا: پورے مطیع ہوجا کیں۔ تناذعتم: باہمی اختل ف کرو۔ لتھدی : تو ان کی رہنمائی کرے اور دعوت دے۔ صراط: راستہ یعنی وین اسلام۔ فتنة :عرّاب رحكمه :سنت بوير

# ورته الاعاويت كالارق.

١٥٧ : عَنُ آبَىٰ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "دَعُونِي مَا تَوَكُّنكُمْ ۚ إِنَّمَا آهُلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ كُفْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَالْحِيَلَافُهُمْ عَلَى ٱنْبِيَّآئِهِمْ-فَإِذَا لَهُيْنَكُمُ عَنْ شَيْ ءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا امَرُنكُمْ بِأَمْرِ فَاتُوا مِنهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ رتره متفق عَلَيْهـ

# ا حاویث درج کی جاتی ہیں۔

١٥٤ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آ تخضرت. مَثَاثِينَا في ارشاد فر مايا: '' جو با تبيل ميں تنهبيں بيان كرنے سے چھوڑ دوں ۔ان میں تم جھے میرے حال پر چھوڑ دو۔اس لئے کہ تم سے پہلے لوگوں کو کثر ت سوال نے ہلاک کیا اورا پنے پیغمبر وں ہےوہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ اس کے جب میں تمہیں کی چیز ہے روکوں تو تم اس ہے پر ہیز کرواور جب میں شہیں کسی چیز کا تھم دوں تو ا ہے اپنی طاقت کے مطابق انجام دو''۔ (منفق علیه)

تخريج : رواه البخاري في الاعتصام ' باب الاقتداء بالسنن صلى الله عليه وسلم و مسلم في الفضائل باب توقيره صني النه عليه وسنم وترك اكثار للوالله عمالا ضرورة اليه

الكيفية الذي : دعونهي : مجھے چھوڑ دوليني امور كي تفصيلات كے متعلق زياده سوالات مت كرو۔

. فوان : (۱) و وسوال حرام ہے جس سے مسائل میں پیجید گی پیدا ہوا ورشبہاً ت کا درواز وکھل جائے جو کٹر ت اختلاف تک رہنچا نے

والا ہے۔ (۲) بلاشبا ختلاف کی بیاری لوگول کو ہلا کت تک پہنچانے والی ہے اور بنی اسرائیل کے سوالات اسی میں سے تھے۔ (۳) جب کی چیز کی ممانعت بختہ طور پر ثابت ہو جائے تو اس ممنوعہ چیز کوچھوڑ وینا صلا ورئی ہے اور اگر ممانعت قطعی نہیں تو پھر چھوڑ وینا اولی ہے۔ (۳) ایسے ممنوعہ فعل کو رک کروینا جا ہے جس سے مشقت لازم ندآتی ہواس لئے کہ ممانعت عام ہے۔ (۵) جس بات کا تھم ویا جاتا ہے بھی اس میں مشقت بیش آتی ہے اس لئے اس میں استطاعت کی بقدر انجام وہی کا تھی دیا گیا۔

# الثانئ :

١٩٨ : عَنْ آيِيْ نَجِيْحِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيةً رَضِى اللهِ عَنْهُ قَالَ : "وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْهُ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَدَرَفَتُ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ كَاتَهَا بَوْعَظَةً مُودِعٍ فَاوْصِنا - قَالَ : "أُوصِيكُمُ بِشَقُوى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَآمَرَ بِعَثْمُ مِنْكُمْ عَبْدٌ حَبَيْتِيْ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَآمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَيْتِيْ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَآمَر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَيْتِيْ فَوَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَآمَر مَلَكُمْ مَلُكُمْ مَنْكُمْ عَبْدٌ حَبَيْتِيْ فَوَلِيَّوْمِ فَانَ تَعْشُوا عَلَيْكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْالْمُورِ فَإِنَّ الْمُهْدِيِيْنَ عَضُوا عَلَيْهَا الْخُولِ فَإِنَّ الْمُهْدِيِيْنَ عَضُوا عَلَيْهَا الْخُولِ فَإِنَّ الْمُهْدِيْيِيْنَ عَضُوا عَلَيْهَا الْخُولِ فَإِنَّ الْمُهْدِيْيِيْنَ عَضُوا عَلَيْهَا الْخُولِ فَإِنَّ الْمُهْدِيْيِيْنَ عَضُوا عَلَيْهَا الْخُولِ فَإِنَّ الْمُهُدِيْيِيْنَ عَضُوا عَلَيْهَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَالِمُودِ فَإِنَّ الْمُهْدِيْيِيْنَ عَضُوا عَلَيْهَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَالَ عَلَيْكُمُ وَمُحْدَثَاتِ الْالْمُودِ فَإِلَى وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

"النَّوَاجِذُ" بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْآنِكابُ وَقِيْلَ الْآصْرَاسُ۔

100: حضرت ابو نبجیح عرباض بن ساریدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت مؤر وعظ فرمایا جس ہے دل ڈر گئے اور آنکھیں بہہ پڑیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میتو گویا الوداعی وعظ ہے۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت فرما دیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

'' میں شہیں اللہ سے ڈر نے اور بات کو سننے اور ماننے کا حکم دیتا ہوں۔ خواہ تم پر کسی عبثی غلام کو امیر مقرر کیا جائے اور تانی بیہ کہ جو محض تم میں سے میر سے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات و کیھیے گا پس تم میر ک سنت اور ہدایت یا فتہ خلفاء داشدین رضی اللہ عنہم المجمین کی سنت کو لا زم پکڑو اور دین میں نئے نئے کام ایجا دکر نے سے دانت کے دو بہت کہ ہر بدعت گراہی ہے۔ (ابوداؤ دُر تر نہ کی) حدیث حسن سے کہ ہر بدعت گراہی ہے۔ (ابوداؤ دُر تر نہ کی) حدیث حسن سے ہے۔ اس لئے کہ ہر بدعت گراہی ہے۔ (ابوداؤ دُر تر نہ کی) حدیث حسن سے ہے۔

تخريج : رواه ابوداود في السنن ؛ باب لزوم السنة وترمذي في العلم ؛ باب ما حاء في الاحذ في السنة واحتناب المدعم

اللَّغَیٰ آت : موعظه : وعظ خیرخوای کی بات اور انجام ہے باخبر کرنے کو کتے ہیں۔ بلیعه : ابیامو رُوعظ جوول کی گہرائی میں ارّ جائے ۔ و جلت : وَر فِی گیر فوت : بہد پڑیں۔ موعظة مو دع : الوداع کرنے والے کا وعظ ریہ بات سحابر کرام رضوان الله فی آپ کے وَر انے میں مبالغہ کود کھے کر مجھی ۔ کیونکہ پہلے آپ مُؤیدُ کا خبر وار کرنے کا انداز بید نہ ہوتا تھا۔ بدعة : لغت میں بغیر مثال کوئی چیز بنانا۔ مرشرع میں بدعت اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کام کا تھم شرع کے خلاف گھڑ لیا گیا ہو۔ صلالة : حق ہے دور ہونا کیونکہ حق وہی ہے جوشرع نے بتلایا اور جوامرشریعت کی طرف نہ لوئے و و مگر اہی ہے۔

فوائد: (۱) الله تعالیٰ کے تقوی کی کولازم پکڑنا چا ہے اور تقوی الله تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت اور نواہی سے پر ہیز کا دوسرانا م ہے۔

(۲) امراء کے احکام اس وقت تک مانے ضروری ہیں جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کا حکم ویے رہیں اور اپنی ذاتی مخصوص حالتوں کی طرف نوجہ کئے بغیراس روایت میں آنمخصرت نے عبد کا تذکرہ تو بطور مثال کے فرمایا۔ واقعہ میں ہیں آنا ضروری نہیں۔ ورنہ غلام کی تو حکومت ہی درست نہیں۔ (مراوکم درجہ کا حاکم ہے)۔ (۳) آنمخصرت کا مجزہ ہے کہ آپ نے بیغیب کی اطلاعات ویں۔ مسلمانوں میں اختلافات واقع ہوئے اور وہ بہت ہے گروہوں میں بٹ گئے۔ (۴) خلفاء الراشدین ابو بکر وعمرعثمان و علی رضی الله عند ہیں جو تھم ان صحابہ کرام رضوان اللہ سے معلوم ہوگائس پڑمل کرنا دوسرے ہے معلوم ہونے والے تھے۔ (۵) بدعت کے لفظ میں غدمت کا گا۔ کیونکہ سنت کا علم ان کو بہت زیادہ تھا اور یہ حضرات دین میں کا ل تقوی کی اختیار کرنے والے تھے۔ (۵) بدعت کے لفظ میں غدمت کا فیش خدمت کا افت اور دین کے قواعد سے اس کا متعداوم و متعنا و ہونا ہے۔

## اڭاين:

١٥٩ : عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُقُ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ آنَ الْحَنَّةَ إِلَّا مَنْ آبِلَى " قِبُلَ : وَمَنْ يَأْبِلَى يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : "مَنْ آطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ آبِلَى" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔ عَصَانِي فَقَدُ آبِلَى" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

109: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ارشا و فر مایا: ''میری امت سب کی سب جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا؟ نے انکار کیا؟ نے انکار کیا؟ ارشا و فر مایا: '' جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں واخل ہوگا اور جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں واخل ہوگا اور جس نے میری نا فر مانی کی اس نے انکار کیا''۔ ( بخاری )

تخريج: رواه البحارى في الاعتصام باب الاقتداء بسن رسول الله صلى الله عليه وَسلم الله وَسلم الله عليه وَسلم الله وَسلم الله عليه وَسلم الله علم

# الزلع :

١٦٠ : عَنُ آبِى مُسْلِمٍ وَقِيْلَ آبِى اِيَاسٍ سَلَمَةَ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْآكُوعِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَ رَبُولِ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُ آنَ رَبُولِ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهَ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

170: حفرت ابومسلم اوربعض نے کہا ابوایاس سلمہ بن عمر و بن الاکوع سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آنخصرت منافیق کے پاس بائیں ہاتھ سے کھا وا ''۔ اس نے کہا میں ہاتھ سے کھا وا ''۔ اس نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فر مایا: '' خدا کرے کھے طاقت نہر ہے' ۔ اس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے سے صرف تکبر طاقت نہ رہے' ۔ اس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے سے صرف تکبر طاقت نہ رہے' ۔ اس کو دائیں ہاتھ کے طرف پھر بھی نہ اُتھا۔ (مسلم)

تخریج : رواه مسلم فی الاشربة 'باب آداب الطعام والشراب و احکامها النظاری : لا استطعت : پربددعاکے الفاظ ہیں کیونکہ اس نے حق کی اتباع میں تکبر اختیار کیا اور سنت پڑمل کرنے ہے بڑھائی

وَلَمَا لَى مِعْنَى مِي ہے كه خدا كرے تنهيں طاقت ندر ہے؟

فوائد: (۱) دائیں ہاتھ ہے کھانامتحب ہے۔ ہائیں ہاتھ سے کھانا کروہ ہے جبکہ وہ دائیں کے ساتھ کھانے میں کوئی عذر ندر کھتا ہو مثلًا مرض یا کتا ہوا ہو۔ (۲) کھانے کی طرح ہرا چھا کام دائیں سے کرنامتحب ہے اور ناپبندیدہ کام ہائیں ہے۔ (۳) استجاب ک مخالفت سے گناہ نہیں ہوتا۔ آنخضرت نے اس کو بدوعادی کیونکہ اس کا دائیں ہاتھ کے استعال سے باز رہنا تکبراور سرکشی کی بناء پر تھا۔ (۴) آنخضرت کراہ راست کی ہات کا اگر تھم فرمائیں تو وہ فرض ہوجاتا ہے۔ خواہ عام حالات میں وہ امرامور مستحبہ میں سے تی کیوں نہ ہو۔ پس اس کو بددعا آپ کے تھم کا انکار کرنے کی وجہ سے دی گئی جوفور آگ گئی۔ (مترجم)

#### الِتَعَامِنُ:

رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَضِى اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ : "لَتُسَوَّنَ صَفُوفَكُمْ آوُ لَبْحَالِفَنَ اللهِ يَقُولُ : "لَتُسَوَّنَ صَفُوفَكُمْ آوُ لَبْحَالِفَنَ اللهِ يَقُولُ : "لَتُسَوِّنَ صَفُوفَكُمْ آوُ لَبْحَالِفَنَ لِللهَ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ" مُتَفَقَ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يُسَوِّيُ يُسَوِّيُ اللهِ عَنْهُ لَنَا عَنْهُ لُمْ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ صَفُوفَكُمْ آوُ لَيْحَالِفَنَ حَتَى كَانَ اللهِ لَتُسَوَّيُ صَفُوفَكُمْ آوُ لَيْحَالِفَنَ خَتْي كَانَ اللهِ لَتُسَوَّقُ صَفُوفَكُمْ آوُ لَيْحَالِفَنَ خَتْي لَكُولُو اللهِ لَتُسَوَّقُ صَفُوفَكُمْ آوُ لَيْحَالِفَنَ خَتْي لَكُولُولُولُكُمْ آوُ لَيْحَالِفَنَ اللهِ لَتُسَوَّقُ صَفُوفَكُمْ آوُ لَيْحَالِفَنَ اللهِ لَتُسَوَّقُ صَفُوفَكُمْ آوُ لَيْحَالِفَنَ اللهِ لَتُسَوَّقَ صَفُوفَكُمْ آوُ لَيْحَالِفَنَ اللهِ لَتُسَوَّقُ صَفُوفَكُمْ آوُ لَيْحَالِفَنَ اللهِ لَتُسَوَّقُ صَفُوفَكُمْ آوُ لَيْحَالِفَنَ اللهُ يَتُسَوَّقُ صَفُوفَكُمْ آوُ لَيْحَالِفَنَ اللهُ يَعْمَرُهُ وَلَيْكُمْ آوُ لَيْحَالِفَنَ اللهُ يَتُسَوَّنَ صَفُوفَكُمْ آوُ لَيْحَالِفَنَ اللهُ يَتُسَوَّنَ صَفُوفَكُمْ آوُ لَيْحَالِفَنَ اللهُ يَتُنَ وَجُوهِكُمْ".

۱۹۱: حضرت ابوعبدالله نعمان بن بشررض الله عنهما سے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت منافین کوفر ماتے سنا: ''تم ابنی صفول کوضر ورسید ها کر و ورنہ الله تعالیٰ تمہارے مابین مخالفت بیدا فرمادے گا'۔ (متفق علیہ )مسلم کی روایت بیں ہے کہ آنخضرت منافین کا ہماری صفول کواس علیہ )مسلم کی روایت بیں ہے کہ آنخضرت منافین کواس گے۔ یہال طرح سیدها فرماتے گویااس سے تیرول کوسیدها کریں گے۔ یہال کہ کہ کہ آپ نے انداز و فرمایا کہ ہم اس کواچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ پھراکیک دن آپ تشریف لائے اور کھڑ ہے ہو گئے۔ اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے ایک مخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے نکا موا ہے تھے کہ آپ نے نی مایا: ''اے اللہ کے بندؤ! تم اپنی صفیل درست کیا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا: ''اے اللہ کے بندؤ! تم اپنی صفیل درست کیا کہ وور نہ النہ تعالیٰ تمہارے ورمیان اختلاف پیدا کردے گا'۔

تخريج : رواه البحاري في الجماعة ' باب تسوية الصفوف و مسنم في الصلاة ' باب تسوية الصفوف واقامتها وفضل الاول فالاول مها

النظمی ایک است میں مفوف کی برابری کرو۔ برابری کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے والے ایک ست میں بالکل درست کھڑے ہوں۔ کوئی ان میں ہے آئے پیچے نہ ہو۔ لیخالفن الله بین و جو هکم : یدوعید ہے جنہوں نے اس کوحقیقت پرمحول کیا۔ انہوں نے اس کامعنی یہ بیا کہ چیروں کواگل جانب ہے سے کر کے پیچلی جانب کردوں گا۔ دوسروں نے اس کا مجازی معنی لیا ہے بعنی تہارے درمیان عداوت و بغض اور دلوں کا ختلاف بیدا کروے گا۔ القداح : جمع قدح ' تیری لکڑی۔ مراواس سے برابری میں مبالغہ کرنامقصود ہے۔ گویا اس طرح ہوجائے کہ اس سے تیرسید ھے کئے جا کمیں کے کیونکہ تیر بالکل برابراور سیدھا ہوتا ہے۔ عقلنا : ہم سمجھ کئے ۔ بادیگا : صف کی جانب سے نگلنے والا۔

**فوَائد** : (۱)اس ارشاد میں مفوف کی برابری کا تھم دیا گیا۔ (۴)ا قامت کے بعد اور نماز شروع کرنے ہے قبل اگر ضرورت پڑجائے

تو کلام کرنا جائز ہے۔ بعض نے اس کومنع کیا ہے۔ البت صفوف کی در تنگی اور برابری کے لئے کلام تو بلاا ختلاف درست ہے۔ (انهادی بی :

> ١٦٢ : عَنْ آبِي مُوسَى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتُ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى آهُلِهِ مِنَ اللَّهِ فَلَمَّا حُدِّتُ رَسُولُ اللّٰهِ هِ بِشَالِهِمُ قَالَ إِنَّ هٰذِهِ النَّارَ عَدُو لَكُمْ فَإِذَا نِمُتُمْ فَآطُهِنُوهَا عَنْكُمْ" مُتَفَقَّ عَلَيْهِ

۱۹۲: حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ رات کو ایک مکان کینوں سمیت مدیدہ میں جل کیا۔ جب آ مخضرت سلی الله علیہ وسلم نے علیہ وسلم کو ان کے متعلق بتلایا حمیا تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''یہ آ محل تمہاری وشمن ہے' جب تم سونے لگو تو اسے بجما دیا کرو''۔ (متفق علیہ)

تخريج : رواه البحاري في الاستيذان ' باب لا تترك النار في البيت عند النوم و مسلم في الاشربة ' باب الامر بتغطية الاناء وايكاء السقاء واغلاق الابواب وذكر اسم الله عليها ' واطفاء السراج والنار عند النوم

اللَّغَالَيْنَ : احترق بيت : آك لَكْ عام كيا-

فوَائد: (۱) سونے سے پہلے آگ کا بجادینا ضروری ہے۔ بعض نے کہاریتھم دنیوی بھلائی کے لئے ہے اور بعض نے کہا کہ متحب ہے۔ (۲) اگر قنادیل لئکتی ہوں اور ضرر کا احتمال ندہوتو اس صورت میں بیتھم ندہوگا۔

#### لانعابعُ:

١٦٣ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ "إِنَّ مَعْلَ مَا بَعْنِي اللّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَاى وَالْعِلْمِ كَمَعْلِ عَيْثٍ أَصَابَ ارْضًا فَكَافَتُ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ : فَيْتِ الْمَآءَ فَانْبَتَتِ الْكَلّا وَالْعُشْبَ الْكَيْرَ الْمُعْنِ الْمَآءَ فَانْبَتَتِ الْكَلّا وَالْعُشْبَ الْكَيْرَ الْمُعْنِ الْمَآءَ فَانَفَعَ اللّهُ وَكَانَ مِنْهَا اجَادِبُ آمْسَكُتِ الْمَآءَ فَانَفَعَ اللّهُ بِهَا النّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَعُوا وَرَرَعُوا وَرَرَعُوا وَرَحُوا وَرَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا الْحُراى إِنَّمَا هِي قِيْعَانٌ لّا وَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا الْحُراى إِنَّمَا هِي قِيْعَانٌ لّا الله وَنَفَعَةُ مَا بَعَنِينَ اللّهُ بِهِ فَعَلِمَ تَعْشِي اللّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمُ مَنْ لَمْ يَرُفَعُ بِذَلِكَ رَأَسًا وَلَهُ وَعَلَمَ وَعَلَمُ مَنْ لَمْ يَرُفَعُ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَهُ يَعْلَمُ وَعَلَمُ مَنْ لَهُ يَرُفَعُ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَهُ مَنْ لَمْ يَرُفَعُ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَهُ يَعْلَمُ وَعَلَمُ مَنْ لَهُ الّذِي أُولِكَ رَأْسًا وَلَهُ يَعْلَمُ وَعَلَمُ مَنْ لَهُ الّذِي أُولِكَ رَأْسًا وَلَهُ يَعْلَمُ وَعَلَمُ مَنْ لَهُ الّذِي أُولِكَ رَأْسًا وَلَهُ مِنْ فَقَلْ هُولِكُ وَاللّهُ الّذِي أُولِكُ وَاللّهُ اللّذِي أَولِكُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ الّذِي أُولِكَ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

۱۹۳ : حضرت ایوموی اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیز آنے مجھے فرمایا: "اس ہدایت اورعلم کی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس بارش جیسی ہے جوز بین کو پہنچے ۔ پس اس زین کا پہنچے ۔ پس اس زین کا پہنچے ۔ پس اس زین کا بہت سا سبزہ آگا یا اور پھے حصہ اس کا بنجر تھا۔ جس نے پائی روک لیا بہت سا سبزہ آگا یا اور پھے حصہ اس کا بنجر تھا۔ جس نے پائی روک لیا پھر اس پائی سے اللہ تعالی نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ لوگوں نے اس سے پائی پیا اور جسہ کو پہنچ جو جس اس نے بائی روک اور نہ ایک اور حصہ کو پنچی جو چینل میدان تھا جس نے نہ پائی روکا اور نہ گھاس آگائی ۔ پس بے مثال اس کی ہے جس نے وین جس سمجھ ہو جس ماصل کی اور اس علم سے اللہ تعالی نے اس کو نفع دیا۔ پس اس نے علم طاصل کی اور اس علم سے اللہ تعالی نے اس کو نفع دیا۔ پس اس نے علم خود بھی حاصل کی اور اس علم سے اللہ تعالی نے اس کو نفع دیا۔ پس اس نے علم خود بھی حاصل کی اور اس کی طرف اپنا سربھی نہیں اٹھایا اور نہ بی اس فی اس فی ایا اور نہ بی سال اس کی ہے جس نے وین جس نے اس کی طرف اپنا سربھی نہیں اٹھایا اور نہ بی اس فی اس فی سے جس نے اس کی طرف اپنا سربھی نہیں اٹھایا اور نہ بی اس فی اس فی ایا اور نہ بی اس فی طرف اپنا سربھی نہیں اٹھایا اور نہ بی اس فی اس فی ایا سے اس کی طرف اپنا سربھی نہیں اٹھایا اور نہ بی اس فی اس فی ایا سے اس کی طرف اپنا سربھی نہیں اٹھایا اور نہ بی اس

نے اس ہدایت کو تبول کیا جو میں لے کرآیا ہوں''۔ (متفق علیہ) فَقُهُ : فقیہ بنیا۔

"فَقُهُ" بِضَيِّم الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُوْرِ وَقِيْلَ بِكُسْرِهَا : آئ صَارَ فَقِيْهَا۔

تخريج : رواه البخاري في العلم ' باب فضل من علم وعلم و مسلم في الفضائل ' باب بيان مثل ما بعث النبي صلى النبي صلى النبي صلى النبي الله عليه وسلم من الهدي والعلم

اَلْنَعَیٰ آتُ : هنل المعیل : جمعیٰ مثال پھراس کا استعال ہرصفت یا جیب وغریب عالت کے لئے ہونے لگا۔ غیث : بارش مطائفة : نکڑا۔ الکلاء : چرائی جانے والی نباتات خواہ وہ تر ہویا وہ خنگ ہو۔ العشب : سبز نباتات عجاد ب : جمع مجرب۔ وہ زمین جس میں کوئی چیز ندر کتی ہو۔ قیعان : جمع قاع برابرزمین کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا اس کامعنی وہ زمین ہے جس میں کوئی نباتات ندہو۔ فقه : سمجھدار ۔ الفقیهه : فقیہ جن مجھداری اس کی جب عادت بن جائے ۔ فقد اخت میں فہم کو کہتے ہیں گرشرع میں ان احکامات کو کہا جن کوفسیلی دلائل کی روشنی میں نکالا جائے ۔ من لم یو فع بذلك راساً : یعنی جو کچھ دے كرمیں بھیجا گیا ہوں اس نے اس سے فائد فہیں اٹھایا۔ در حقیقت بید وسرے گروہ کی تمثیل ہے۔

فؤائد: (۱) آنخفرت نے اس ہدایت اور علم کو جو آپ لے کر آئے۔ فائدہ مند بارش سے تشبید دی کیونکہ وہ ہدایت بھی دلول کواس طرح زندہ کردیت ہے جس طرح بارش زمین کواور آپ نے اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے کوعدہ زمین سے تشبید دی اور اس کو جوعلم کو حاصل کرلے اور دو سروں کو بھی سکھائے۔ لیکن خود اس نے فائدہ نہا ٹھائے اس زمین سے تشبید دی جو تخت ہواور پانی کوروک لے۔ جس سے لوگ نفع حاصل کریں اور اس آ دی کو جس نے علم نہ سیکھا اور نئیل کیا۔ اس چیٹیل زمین سے تشبید دی جو نہ پانی کوروک اور نہ کھاس اگائے۔ بیلوگوں میں بدترین انسان ہے جو نہ خود نفع اٹھا تا ہے اور نہ اس سے اور کوئی نفع حاصل کرتا ہے۔ (۲) آئخضرت نے معلم کو حاصل کرنے ہے جو فاؤرہ اور استفادہ دونوں کو آبادہ کیا ہے اور علم سے منہ موڑنے سے ڈرایا ہے۔ (۳) اس سے اس آدی کی فضیلت معلوم ہو تی ہے جوافادہ اور استفادہ دونوں کا جامع ہو۔

# (ڭام،

١٦٤ : عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٍ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِي اللّٰهِ وَهُو يَذُبُّهُنَ عَنْهَا وَآنَا احِذْ بِحُجُزِكُمُ عَنْهَا وَآنَا احِذْ بِحُجُزِكُمُ عَنِهَا وَآنَا احِذْ بِحُجُزِكُمُ عَنِهَا وَآنَا احِذْ بِحُجُزِكُمُ عَنِ النَّارِ وَآنَتُمْ تُفْلِتُونَ مِنْ يَدِيُ " رَوَاهُ مُسْلِمْ.

"الْجَنَادِبُ" نَحُوُا الْجَرَادِ وَالْفَرَاشِ ' هَٰذَا هُوَ الْمَغُرُونُ الَّذِي يَقَعُ فِي النَّارِ ـ

آلُجَنَادِبُ : مُدُّى اور پروانے كى طرح كاكيرُا ہے يہ وہ معروف كيرُا ہے جوآگ ميں گرتاہے۔

اَلْحُجُو جَمِع حُجْزَة : جا دروشلواريا تهدبند باند صنى كاجكد

"وَالْحُجُزُ" جَمْعُ حُجْزَةٍ وَهِيَ مَعْقِدُ الْإِزَارِ وَالسَّرَاوِيُلِ۔

تخريج : رواه مسلم في الفضائل ' باب شفقته على امته

النَّنَ إِنَّ عَلَىٰ اللهِ ال

#### (لِتَامِعُ:

وَسَلَّمَ اَمَرُ بِلَغْقِ الْاَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ : وَسَلَّمَ اَمَرَ بِلَغْقِ الْاَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ : "إِنَّكُمْ لَا تَذَرُونَ فِي آيِهَا الْبَرَكَةُ" رَوَاهُ مُسُلِمٌ \_ وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ : "إِذَا وَقَعَتْ لُقُمَةُ مُسُلِمٌ \_ وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ : "إِذَا وَقَعَتْ لُقُمَةُ اَصَدِكُمْ فَلْيَاخُذُهَا فَلْيُمِطُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَحْدِكُمْ فَلْيَاخُذُهَا فَلْيُمِطُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَدَّى وَلَيْهُ لَهُ اللَّشِيطُانِ وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطُانِ \_ وَلَا يَمُسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَى يَلْعَقَ آصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَمُسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَى يَلْعَقَ آصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُولُهَا وَلَا يَدَعُهُم اللَّمَ كُولُ وَايَةٍ لَا يَمُسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَى يَلْعَقَ آصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَمُسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَى يَلْعَقُ آصَابِعَهُ فَإِنَّا لَا يَمُسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَى يَلْعَقُ آصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَمُ مَنْ اللَّهُ مَا يَعْ فَاللَّهُ مَا كَانَ بَعْطُرُهُ طَعَامَهُ فَإِذَا لَكُلُولُ وَلَا يَدَعُطُرُهُ طَعَامَهُ فَإِذَا لَكُولُ وَلَا يَدَعُطُرُهُ طَعَامَهُ فَإِذَا لَكُولُ وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطُ مَا كَانَ سَقَطَتُ مِنْ آذَى فَلْيَا كُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ آذًى فَلْيَا كُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ آذًى فَلْيَاكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ آذًى فَلْيَاكُمُهُا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ آذًى فَلْيَاكُمُهُا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطُانِ".

110: حفرت جابڑے ہی روایت ہے کہ آنخفرت مُولی ہے اور فرمایا تہیں معلوم نہیں کہ تہارے کو نے کھانے میں برکت ہے'۔ (مسلم) ایک اور روایت میں ہے کہ جب تم میں ہے کی کا لقمہ گرجائے تو اسے چاہے کہ وہ میں ہے کہ جب تم میں سے کی کا لقمہ گرجائے تو اسے چاہے کہ وہ اسے پکڑ لے اور اُس پر جومٹی وغیرہ گئی ہے اس کوصاف کر کے اس کو کھالے اور اسے باتھ کو تو لئے کہ اے اور اسے باتھ کو تو لئے کے ساتھ نہ ہو تجھے۔ جب تک کہ وہ اپنی انگلیاں چاہ نہ لے۔ اس لئے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے کو نے کھانے میں برکت ہے اور ایک اور روایت میں ہے کہ '' شیطان تمہاری اشیاء کے ہر موقعہ پر ایک اور روایت میں ہے کہ '' شیطان تمہاری اشیاء کے ہر موقعہ پر حاضر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کھانے کے وقت میں بھی ۔ پس جب تم میں ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے اس کو نہ چھوڑے ''۔ میں دور کر کے اس کو کھالے اور شیطان کے لئے اس کو نہ چھوڑے ''۔

تخريج : رواه مسلم في الاشربة ' باب استحباب لعق الوصالع والقصعة

فوائد: (۱) آنخضرت مَنَّ الْكِيون كوچاك لينے كى ترغيب دلائى ۔اس ميں فعت كى حفاظت كى طرف متوجه فر مايا اور تو اضع كواپنا اخلاق بنانا سكھايا گيا ہے۔ كھانے كے چھو لے ريزے بجينك دينے سے كھانے كى تو بين ہوتى ہے اور آ دى كا تكبر ظاہر ہوتا ہے۔ (۲) جوز مین پرگر پڑےاس ہے مٹی دورکر کے کھانے کا تھم دیا۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک اس ہے مٹی کودورکر ناممکن ہواور وہ چیزنجس جگہ میں بھی نہ گری ہواورخو دبھی نرم نہ ہو۔ (۳)اس روایت ہے شیاطین کا وجود ثابت ہوتا ہے اوران کا کھانا بھی ثابت ہوتا ہے اور ہم اس بات کو مانتے ہیں خواہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے اور ہم ان کے کھانے کی کیفیت کو بھی نہیں جانبے ہماراان تمام با توں کو ماننا صرف حضور

## : "إلغاج":

١٦٦ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ : يَانُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ مَّحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا: كَمَّا بَدَانَا اَوَّلَ خَلْقِ نُّعِيْدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ آلَا وَإِنَّ اَوُلَ الْخَلَائِقِ يُكُملني يَوْمَ الْفِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' آلَا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّنِنَى فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَٱقُولُ : يَا رَبِّ ٱصْحَابِي فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِئُ مَا أَخْدَثُوا بَعْدَكَ فَاقُولُ : كُمَّا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ : "وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ" إِلَى قَوْلِهِ : "الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ" فَيُقَالُ لِنْ : "إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى آعُقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَفْتَهُمْ" ويَره مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

"غُولًا" : أَيْ غَيْرَ مَحْتُونِينَ

١٦٢: حفرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول التدميم ميں وعظ ونفيحت کے لئے کھڑ ہے ہوئے اور فر مایا:'' اے لوگو! تم اللّه كى بارگاہ میں نگھے یاؤں' نگھے بدن' غیرمختون جمع كئے جاؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ ہم اے دو بار ولوٹا کیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے بم یقینا پورا کرنے والے ہیں۔اجھی طرح سنوا بلاشبہ سب سے پہلے قیامت کے دن جے لباس پہنایا جائے گاوہ ا ہرا ہیم علیہ السلام ہوں گے ۔خبر دارسنو! میری اُ مت کے بعض لوگوں کولا یا جائے گا انہیں بائمیں طرف پکڑلیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے میرے ربّ بیتو میرے ساتھی ہیں۔ چنانچہ آ پ کو کہا جائے گا۔اے پنیمبر تجھے نہیں معلوم!انہوں نے تیرے بعد کیا کیا چیزیں ایجا دکیں ۔ یں میں وہ کہوں گا جوعبد صالح (عیسیٰ بن مریم) نے کہا ﴿ تُحنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ الايه من ان يركواه رباجب تك ان کے اندر موجود رہا۔ آپ نے یہ آیت ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْمَحَكِيْمُ ﴾ تك تلاوت فرمائي \_ بھر مجھے كہا جائے گا بيا پني ايزيوں پر وین سے پھر گئے۔ جب ہے تم ان سے جدا ہوئے۔ (منفق علیہ ) غُوْلاً :غيرمخوّن \_

تخريج : رواه البحاري في الانبياء ' باب قول الله تعالى : ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيْمَ خَلِيْلًا ﴾ والتفسير تفسير سورة المالده ' باب : ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ﴾ و مسنم في الجنة ' باب فناء الدنيا وببان الحشر يوم الفنامة

الكُفَّ أَنَّ : ذات الشمال: بائيس جانب يعن آگ والى طرف العبد المصالح: نيك بنده يعني عليه السلام الصحابي: مرادميري امت بيس عد معبت كالفظ الريجاز أبولا كيا .

فوائد: (۱) برواہت دلالت نہیں کرتی کرسیدنا ابرائیم علیہ السلام حفزت محمد سے افضل ہیں اور ابرائیم علیہ السلام کو بیر مرحبہ لمنا بیہ افضلیت کا متقاضی نہیں (یہ جزوی فضیلت ہے مجموعی فضیلت نہیں۔ مترجم) (۲) یا بعض نے کہا کرسیدنا محمد کے بعد سب سے پہلے ابرائیم علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گا (عمر بیمض قیاس ہے۔ اس نص کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حفزت محمد کی کلی افضلیت پراس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تکلف کی طرف جا کیں۔ مترجم) (۳) ان گنام گاروں کوجن کو اللہ کے دین میں تبدیلی کی سزا افضلیت پراس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تکلف کی طرف جا کیں۔ مترجم) (۳) ان گنام گاروں کوجن کو اللہ کے دین میں تبدیلی کی سزا مطلق ۔ ان کی مزالو فلوونی النار ہے۔ ب) جنہوں نے نافر مانیاں اور گناہ کے ان کومزا ملے گی۔ ان کی حفظ عت سے وہ آگ سے نکا لیے جا کیں گے۔ (۴) آئخضرت سکی فینی طرف اپنی کومنسوب کر لینا کائی نہیں بلکہ آپ منافی خوار میں کے مقام نا اور آپ منافی نہیں کے راس کی منافیضروری ہے۔

### (لعَاوِي عَمْرَ:

رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهْى رَسُولُ اللّهِ بْنِ مُغَفّلٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهْى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْحَدُّفِ وَقَالَ : إِنّهُ لَا يَفْتُلُ الطّيْدُ وَلاَ يَنْكُا الْحَدُو وَقَالَ : إِنّهُ يَفْقُا لَعَدُو وَقَالَ : إِنّهُ يَفْقُا لَعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَفِي لَا يَنكُا الْعَدُو وَإِنّهُ يَفْقُا لَعَيْنِ وَيَحْسِرُ السِّنَّ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَفِي لَا يَعْنَى السِّنَّ مُتَفَقَّلٍ خَذَف فَيَهَاهُ وَقَالَ : وَقَالَ اللهِ فَيْقُ نَهْى عَنِ الْحَدُف وَقَالَ : وَقَالَ : إِنّهَا لا تَصِيدُ صَبْدًا" ثُمَّ عَادَ فَقَالَ : وَقَالَ : إِنّهَا لا تَصِيدُ صَبْدًا" ثُمَّ عَدُف لَا يَقْلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

112: حضرت ابوسعیدعبداللہ بن مخفل رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُکُارِی ار نے سے منع کیا اور فرمایا '' بیندتو شکار کو مارتی ہے اور نہ دشمن کو زخی کرتی ہے البتہ بیآ کھ پھوڑتی اور دانت کوتو ڑتی ہے'۔ (منفق علیہ) اور ایک روایت میں بیمی ہے کہ عبداللہ بن مخفل کے کئی قربی رشتہ دار نے کنگری ماری تو حضرت عبد اللہ نے اس کومنع فرمایا اور فرمایا حضور اکرم. منگالی ہے کہ میدنتو شکار کرتی ہے۔ مار نے سے منع فرمایا اور بیار شاد فرمایا ہے کہ بیدنتو شکار کرتی ہے۔ اس نے پھراس حرکت کا اعادہ کیا۔عبداللہ نے فرمایا میں تہیں بتلا رہا ہوں کہ آئے خضرت منگالی گئی اس سے منع فرمایا ہے اور تو دوبارہ ہوں کہ آئے خضرت منگالی گئی اس سے منع فرمایا ہے اور تو دوبارہ ہوں کہ آئے خضرت منگالی کیا ہے من کروں گا۔ ( کیونکہ تمہاری بیہ حرکت قصد آئی الفت معلوم ہوتی ہے)۔

تخريج : رواه البخاري في الادب ، باب النهي عن الخذف ، والتفسير في تفسير سورة الفتح ، باب اذ يبايعونك تحت الشجرة ومسلم في الصيد ، باب اباحة ما يستعان به عني الاصطياد والعدو وكراهية الخذف.

الكَّنْ إِنْ المعندف: الكوشِے اور شهادت كى انگلى ہے تنكرى چينكنا۔ لا ينكا: زخى نہيں كرتى بيفقى: نكالتى اورا كھاڑتى ہے۔ فوائند: (۱) تنكرى مارنا حرام ہے كيونكه اس ميں كوئى فائدہ نہيں بعض اوقات اس سے دشن كونقصان پہنچ سكتا ہے۔ (۲) گناه كرنے والے كوچپوڑنا اور ان سے ترك تعلق كرنا جائز ہے يہاں تك كدوه گنا ہوں كوترك كرديں-

١٦٨ : وَعَنْ عَابِسٍ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ : وَأَيْتُ ١٦٨ : حضرت عابس بن ربيد رحمه الله كبت بي كه مي في مربن

عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ ' يَعْنِي الْاَسُودَ ' وَيَقُولُ ' آغْلُمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَّا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْ لَا آنِي رَآيَتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا فَيُلْتُكَ " مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

خطاب رضی الله تعالیٰ عنه کو حجر اسو د کو بوسه دینے ہوئے دیکھا۔اس وفت آپ بیفر ما رہے ہتھے میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے نہ نفع وے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔اگر میں نے آنخضرت صلی الله عليه وسلم كو بوسه ديتے ہوئے نه ديكھا ہوتا تو ميں تحجے بوسه نه ديتابه (متفق عليه)

**تخريج** : رواه البحاري في الحج ' باب تقبيل الحجر و مسلم في الحج ' باب تقبيل الحجر الاسود في الطواف فوائد: (۱)رسول الله مَا لَيْعُو كُم مَا بعت منروري ب-ان تمام كامول مين جوآب مُالْتُنْ الله عَالَيْ الله مَا لِعَت منروع فرمائے خواه ان كى كوكى حكمت بهى ظاهرىنه و\_ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ "اورجو تم كورسول الله مَثَالِيَّةُ فَهُوين اسكول لواورجس سے روكيس اس سے باز آجاؤ''۔ (۲) :عبادات آنخضرت سے قل برموقوف ہيں۔ان ک اتباع واجب ہے۔ (m) طبر انی نے کہا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عندنے بیاس لئے کیا کہ لوگوں کا بنوں کی عباوت والاز مانہ قریب اور نیا تھا۔ پس حضرت عمر منی اللہ عنہ کوخطرہ ہوا کہ جاہل لوگ بیانہ گمان کرنا شروع کر دیں کہ جمرا سود کا جومنا بیر پقروں کی تعظیم کی غرض ہے ہے جس طرح کہ جاہلیت کے زمانہ میں ان کااعتقاد تھا۔

> ٧: بَابٌ فِي الْوُجُونِ الْإِنْقِيَادِ لِحُكُم اللَّهِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ دُعِيَ إِلَى ذَٰلِكَ وَأُمِرَ بِمَعْرُونِ أَوْ نُهِيَ عَنْ مُّنْكُرِ!

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَلاَ وَزَيَّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَلُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِنْهَا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُوا تُسْلِيْهُ ﴾ [النساء: ٦٥] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّهَا كَانَ قُولَ الْمُومِنِينَ إِنَّا مُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ﴾ [النور:١٥] وَفِيْهِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ حَدِيْثُ آبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ فِيْ آوَّل الْبَابِ قَبْلَةً وَغَيْرُةً مِنَ الْاَحَادِيْثِ

# ا بُاہٰ اللہ کے علم کی اطاعت ضروری ہے اور جس كوالله كي حكم كي طرف بلايا جائے يا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کہا جائے وہ کیا کیے

الله تعالیٰ فر ماتے ہیں : '' تمہار ہےرتِ کی قشم ہے وہ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک مختبے اینے باہمی جھڑوں میں فیصل نہ مان لیس اور پھر تہارے فیصلہ پراپنے دلوں میں ذرّہ مجر تھی محسوس نہ کریں ادراس کو مكمل طور برتشليم كركين ' \_ (النساء)

الله تعالى نے فرمایا: ' مؤمنو! بات بدہے كہ جب ان كوالله اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں کہ وہ کہددیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور میں لوگ فلاح یانے والے بي" \_ (النور)

اس باب سے متعلقہ روایات میں وہ حدیث ابو ہریرہ ہے جو پہلے گزری اور د محرروایات میں سے بہے۔

١٦٩: حضرت ابو ہربر ہ ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ کریہ آیت نازل ہوئی: ﴿ لِلَّهِ مَا .... ﴾: "الله بي كے لئے ہے جو كھ آسانوں اور زمین میں ہے اور اگرتم خلا ہر کرووہ جوتمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھیاؤاللہ تعالی اس پرتمہارا محاسبہ کریں گئے'۔توبیآ ہے صحابہ کرام رضوان الله برگران گزری۔ وہ آنخضرت کی خدمت میں عاضر ہوئے اور گھٹنوں کے ہل بیٹھ سکتے ادر عرض کیا یارسول اللہ مہیں کچھانے اعمال کا ذمہ دار بنایا گیا ہے جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں مثلًا نماز ٔ جہا دروز و صدقہ وغیرہ اور آپ پرید آیت اتری ہے اور ہم اس كى طاقت نبيس ركھتے \_رسول الله كنے فرمايا: "كياتم جا ہے ہوكه تم اس طرح کہوجس طرح تم سے پہلے اہل کتاب نے سیمعنا وَعَصَینا بكهتم يول كهوسم عنا وأطعنا ..... جب اس دعا كوصحاب في يره حا اور ان کی زبانوں پر بیرواں ہوگئ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بیآ یت نازل فرمائی: ﴿ آمِّنَ الرَّسُولُ ..... ﴾ ' ایمان لائے رسول اس پرجو ان یر ان کے رب کی طرف سے اُتاراعیا اور مؤمن بھی ایمان لائے۔سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ۔ ہم اس کے رسولوں میں ہے کسی ایک کے درمیان (ایمان کے لحاظ سے) تفریق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے ستا اورا طاعت کی۔اے ہمارے ربّ ہم تیری سخشش کے طالب ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جب انہوں نے ا بیا کرلیا تو اللہ نے آیت کے اس حصہ کومنسوخ فر ما دیا اور اس کی جگہ نا زل فرمایا: ﴿ لَا يُكَيِّفُ اللَّهُ ..... ﴾ الله تعالى سي نفس كواس كي طافت ے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور جوا چھے کام کرے گا اس کا فائدہ اس کو بہنچے گا اور جو ہرے کام کرے گا اس کا وبال اس پر ہوگا۔اے ہارے رہے! ہاری بھول اور غلطیوں پر ہماری گرفت نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جواب ملا۔ بہت اچھا۔اے ہمارے ربّ! ہم پر اس طرح ہوجھ نہ ڈال جس طرح تو نے ان لوگوں پر ڈالا جوہم سے

١٦٩ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْكَرُّ ﴿ وَسَلَّمَ الْمَرْافِ وَإِنْ تُبِدُوا مَا فِي الْفُسِكُمُ آوَ تُخَفُوهُ يُحَاسِبِكُمُ وَإِنْ تُبِدُوا مَا فِي الْفُسِكُمُ آوَ تُخَفُوهُ يُحَاسِبِكُمُ بِهِ اللَّهُ ﴾ أَلَائِمَةُ اسْتَدَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَرَكُوْا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا : آئ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّفْنَا مِنَ الْآعُمَالِ مَا نُعِلَيْقُ : الصَّلْوةُ وَالْجِهَادُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَقَدْ ٱنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيْفُهَا \_ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَقُوْلُوا كَمَا قَالَ آهُلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلُ قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ فَلَمَّا الْتَرَاهَا الْقَوْمُ وَذَلَّتُ بِهَا ٱلۡسِنَّتُهُمُ ٱنۡزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي اِثْرِهَا امَنَ الرَّسُولُ بِمَا ٱلْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُوْمِنُونَ كُلُّ امَن بِاللَّهِ وَمَلْنِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَٱطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَالَّيْكَ الْمَصِيْرُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَٱنُوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا نُوَاحِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخُطَانًا \* قَالَ: نَعَمُ ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِنَا ﴾ قَالَ: نَعَمْ ﴿ رَبُّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا

مَا لَا طَأَقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُلْنَا وَارْحَمْنَا أنْتَ مَوْلِنا فَانْصُرْنا عَلَى الْقُومِ الْكَفِرِينَ ﴾ قَالَ

پہلے تھے۔اللہ نے فرمایا ہاں اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش وے اور ہم یر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے پس کا فروں کے مقابلے میں جاری مدوفر ما۔اللہ تعالی نے فر مایا۔ مال ۔ (مسلم)

تعريج : رواه مسلم في الايمان ؛ باب بيان انه سبحانه تعالى لم يكنف النه ما يطاق

اللَّغَيَّا إِنْ : المتواها: اس كويرها - ذلت : مطبع بوجانا - الوها: اس كواس كور العديغيرسي فاصله ك - نسب عها : كسي شرع تهم كا جوسابقدوليل سے ثابت تھا۔ بعدوالی دلیل سے اٹھ جانا۔ ما لا طاقة لنا : جن كے اٹھانے كى ہم ميں طاقت نبيل۔

فوًا مند : (۱) احكام من شخ جائز ہے۔ (۲) صحابه كرام رضوان الله عليهم اجعين كوجس بات سے خوف بوا و وخواطر قلبيه (ولى خیالات) جن پرانسان کواختیار نہیں ہوتا کہ کہیں ان پرمواخذہ نہ ہوجائے۔ای لئے انہوں نے ان کو مالا بطاق میں سے مجھا۔ جب انہوں نے آیت پڑھی اور مسمِقنا و اَطَعْنا لِمر بِنا بغیر کسی اعتراض کے کہا تو اللہ تعالی نے ان کوفر مایا کہ میں نے اس مشقت کوتم سے دور کر دیا بعنی ان خواطر پرمواخذ ہ نہ کیا جائے گااور دل کے اندر بلاقصد آنے والی باتوں پر پکڑنہ ہوگی اور پھران کو سکھایا کہ س طرح وہ

الله تعالی ہے دعا کریں اور سوال کریں۔

# ١٨ : بَابٌ فِي النَّهِي عَنِ الْبِدُعِ وَمُحَدَثَاتِ الْأَمُورِ!

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَهَا ذَا يَقُدَ الْحَقِّ إِلَّا الصُّلَالُ﴾ [يونس:٣٢] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿مَا فَرَّطُفًا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْ مِنْ [الانعام:٣٨] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ فَإِنْ تُنَازَعْتُمْ فِي شَيْ يِ فَرَدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الانعام:١٥٤] أَئُّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ۔ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿إِنَّ لَهَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبعُوهُ وَلاَ تَتَّبعُوا السُّبلَ فَتُفَرُّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ [الانعام:٥٣] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلُ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُولِيْ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبِكُمْ ۗ [آل عمران:٣١) وَالْإِيَاتُ فِي الْبَابِ كَيْمِيُوكُ

# الْكُنْ بدعات اور نتے نئے کاموں کے ایجا د کی ممانعت

الله تعالیٰ نے فرمایا:''نہیں ہے حق کے بعد مگر کمراہی''۔ (یونس) الله تعالی نے فر مایا: ' جم نے کسی چیز کے لکھ کرر کھنے میں کوئی فروگز اشت نہیں گ''۔(الانعام)اللہ تعالیٰ نے فرمایا:''اگرتم کسی چیز کے متعلق آپس میں اختلاف وجھگڑا کروتو اس کوالنداوراس کے رسول کی طرف لوثا دو بعني كتاب و سقت كي طرف لوثاؤ" \_ (الانعام) الله تعالى فرماتے ہیں:'' بے شک بیمبراراستہ سیدھا ہے پس اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو ورنہ وہ شہیں اس سید ھے راستے ہے جدا کر دیں گئے'۔ (الانعام)اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:''اےمیرے پینمبر ، مَالْ یَکْم آپ فر ما دیں اگرتم الله تعالی سے محبت کرتے ہوتو میری ا تباع کرو اللہ تعالی محمہیں اپنا محبوب بنالیں سے اور تمہارے گناہ معاف فرماد ہےگا''۔ (آلعمران)

حل الآیات: الحق: ہدایت یعنی وہ باتیں جو کتاب وسنت میں مذکور ہیں۔المضلال: ممرای یعنی جو کتاب وسنت کے

ظاف ہے۔ یہ ہدایت اور گمرائی ایک دوسرے کی ضدیں ہیں جب ان میں سے ایک سے نکل جائے گا تو دوسرے میں پڑجائے گا۔ فی الکتاب: کتاب سے مرادیبال لوح محفوظ ہے کیونکہ وہ گلوقات کے احوال پر مشتل ہے۔ بعض نے کہا قرآن مجید مراد ہے کیونکہ ان احکامات کی اصل پر قرآن مشتمل ہے۔ جن کی لوگوں کوان کے دین اور دنیا کے سلسلہ میں ضرورت ہے۔ صواطی: میرا راستہ ہے۔ مراداس ہے دین ہے۔ فتفوق: مختلف ہوجائیں گے۔

> مَّعُلُوْمَةٌ وَامَّا الْاَحَادِبِتُ فَكَعِيْرَةٌ جِدًّا رَّهِيَ مَشْهُوْرَةٌ لَنَقْنَصِرُ عَلَى طَرَفٍ مِّنْهَا ـ

١٧٠ : عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ :
 قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ : "مَنْ آخُدَتَ فِى آمُرِنَا هَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ قَهُ رَدٌ " مَنْقَقٌ عَلَيْهِ وَفِى هَلَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌ " مُتَقَقٌ عَلَيْهِ وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا لَيْسَ عَلَيْهِ آمُرُنَا فَهُو رَدٌ ".

اس سلسلہ کی روایات احادیث بھی بہت ہیں مگر چندیہاں ذکر کرتے ہیں۔

• 12: حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنخضرت مائی فیڈ این دین میں کوئی نئی بات ایجاد مظافیہ آنے فر مایا: ''جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے''۔ (متفق علیہ) مسلم کی روایت میں ہے: ''کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے متعلق ہمارا تھم نہیں ہے تو وہ مردود ہے''۔

تخريج : رواه البحاري في الصبح باب اذا الطلحوا على صبح حور فالصبح مردود و مسلم في الاقضية ، باب نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الامور . .

النفعی بیش فی امو فا : ہمارے دین میں۔ دے : مردود ہے۔ اس کی طرف توجہ ندگی جائے گی اور ندہی اس پڑمل کیا جائے گا۔

فواف د : (۱) امام نووی فرماتے ہیں اس روایت کو یا دکر نا اور مشکرات کے ابطال میں پیش کرنا چاہے ۔ امام ابن جحر فرماتے ہیں یہ

روایت اصول دین میں شار ہوتی ہے اور اس کے بنیا دی قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے۔ (۲) ہراس بدعت کورد کر دینا ضروری ہے جو

دین سے متصاوم اور اس کے قواعد کے خلاف ہو یا اس کے نصوص خاصہ کے خلاف ہو۔ اگر کوئی نیا کام دین سے متصاوم نہ ہو بلکہ اصلی کل

کے تحت داخل ہویا اس کے احکام میں سے کسی تھم کے تحت داخل ہوتو وہ مردود نہیں ہے بلکہ بعض او قات ایسا کام واجب یا مستحب ہوجاتا

ہے مثل اسلحہ کے ہتھیا روں میں تبدیلی اور ٹی توت اور طاقت کو تیار کرنا 'مدارس اور مطابع بنانا' علم کی نشروا شاعت 'لوگوں کو سکھا نا اور تعلیم

دینامت جب ہے (ای طرح عربیت کو تی طور پر جانے کے لئے علوم اور صرف ونو وغیرہ۔ مترجم)

١٧١ : وَعَنْ جَابِرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ . احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْلُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ خَتْى كَانَةُ مُنْلِرٌ جَيْشٍ يَقُولُ : "صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ" وَيَقُولُ : "بُعِفْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ

ان حضرت جابر رضی الله عند روایت کرتے ہیں کدآ تخضرت من الله الله جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آئیکھیں سرخ اور آواز بلند ہو جاتی اور خصہ شدید ہو جاتا۔ یہاں تک کی محسوس ہوتا کہ آپ کسی وثمن کے نظر سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے اے لوگو! وہ نظرتم پرضج یا شام کو حملہ آور ہونے والا ہے۔ اور فرماتے میں اور

كَهَاتَيْنِ وَيَقُونُ بَيْنَ اصْبَعَيْهِ السَّابَةِ وَالْوَسُطْى وَيَقُونُ آمَّا بَعْدُ قَانَ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كَانُوسُطْى وَيَقُولُ آمَّا بَعْدُ قَانَ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْئُ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَكُلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَكُلَّ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَكُلَّ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْاَهُ فِلاَهْلِهِ وَمَنْ تَوَكَ مَالًا فِلاَهْلِهِ وَمَنْ تَوَكَ مَالًا فِلاَهْلِهِ وَمَنْ تَوكَ مَالًا فِلاَهْلِهِ وَمَنْ تَوكَ مَالًا وَلَيْ اللهُ اللهُ وَمَنْ تَوكَ وَعَلَى اللهُ الله

قیامت ایسے بھیجے سے بیں جیسے بید دوانگلیاں اور آپ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ایک دوسرے سے ملاتے اور فرماتے اما بعد! بینگل بہترین بات کتاب اللہ ہے اور بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے اور بہترین کام (دین میں) نے نے کام بیں اور بربدعت محمرابی ہے اور آپ فرماتے بیں میں برمؤمن پراس کی جان ہے بھی زیادہ جن رکھتا ہوں جو شخص مال چھوڑ کر جائے وہ تو اس کے ورثاء کے لئے ہے اور جو آ دمی قرض چھوڑ جائے یا کمزور اہل وعیال چھوڑ جائے وہ میر سے بیر دداری اور میری ذمہداری میں ہے'۔ (مسلم)

دَوَاهُ مُسْلِمٌ

تحريج : رواه مسلم في الجمعه ، باب تحفيف الصلوة والخطبة

الکی ان و الساعة کھاتین : مندو : والا صبحکم : یعنی دشن تم پرلوث و النے والا ہے (اور عرب میں عمومًا لوث مارضی سویر ہے ہوتی تقی ) انا و الساعة کھاتین : میں اور قیامت ان دوالگیوں کی طرح ہیں یعنی قرب سے کنایہ ہے اور و وقریب ہونا۔ و نیا کی گزرنے والی عمر کے مقابلہ میں ہے۔ محد فاتھا : جونی ایجاد کی جا کیں۔ جو کتاب و سنت میں معروف ندھیں اور ان کی کوئی اصل بھی نہیں اور بدعہ کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے جواو پر والی روایت میں گزرا۔ انا اولی : یعنی میں زیاد وحقد اربوں۔ انا ولی : یعنی فیل و کران ان کا جن کا کوئی کفیل و کمران ان میں۔ صباعًا : یجے اور بیوی۔

فوائد : (۱) بینک سب سے بہتر چیز جس میں آ دمی مشغول مود و کتاب الله اور سنت رسول الله فالله فائم کے ان بدعات کا مقابلہ کرنا جا ہے جودین کی کسی اصل کے ماتحت داخل نہیں بلکہ اس کے مخالف میں ۔ (۳) یتائی اور عاجز لوگوں کی کفالت بیت المال سے واجب ہے حکام کی مسلمانوں کی تکہبانی میں دبی ذمہ داریاں میں جوآپ مُل تُلْفِیْزُ کی تعیس ۔ (۴) وراثت درست ہے۔

١٧٢ : وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدِيْعُهُ السَّابِقُ فِي بَابِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى السَّنَّةِ . عَلَى السَّنَّةِ . عَلَى السَّنَّةِ .

تخریج : باب المحافظة على السنه م الروكل بــ

١٩ : بَابٌ فِيْمَنْ سَنَّ سَنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ يَعُولُونَ رَبُّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اللّٰهُ تَعَالَى الْمُتَعِنْنَ مِنْ أَزْوَاجِنَا وَفُرِيَاتِنَا قُرَّةَ آغَيْنِ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَعِنْنَ

> بُلْبُ جس نے کوئی اچھا یا براطریقہ جاری کیا

الله تعالى نے ارشاد فرمایا: " اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رہا! ہمیں ایسی ہویاں اور اولا وعطا فرما جو آئھوں کی شھنڈک ہوں

إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٢٤] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَجَعَلْنَا مُمُ أَرِيَّةً يُهْدُونَ بِأَمْرِناكِ

[الانبيناء:٧٣]

اورہمیں متقین کا راہنما بنا''۔ (الفرقان) اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا: '' اور ہم نے ان کو مقتدا بنایا وہ جارے تھم سے ساتھ لوگوں کی راہنمائی کرتے ہیں'۔ (الانبیاء)

# حصل الآيات: هب كنا:عطاكر بمين قوة عين: آكمون كي شندك اورسرت ماماً: بعلائي مين مقتدى \_

۳۷۱: حضرت ابوعمر و جریر بن عبدالله سے روایت ہے کہ ہم دن کے شروع میں آ مخضرت کے پاس تھے۔ چنانچہ آپ سُلَقْظِم کے پاس کھھا بیےلوگ آئے جو نگے بدن شخے اون کی دھاری دار خا دریں یا تعمیل ڈالے اور تکواریں لٹکائے ہوئے تھے۔ ان کی اکثریت قبیلہ معزے بلکہ تمام کے تمام قبیلہ معرے تھے۔ جب رسول اللہ نے ان کی فاقت کشی کود یکھا تو آپ کا چیرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ پس آپ مگھر مِن تشریف لے گئے بھر با ہرتشریف لائے۔ پھر آپ نے بلال کو اذان کا تھم دیا۔انہوں نے اذان دی اور اقامت کی اور آپ نے لوگوں کونماز پڑھائی۔ پھرآپ نے خطبہ دیا اور ارشا دفر مایا: ''اے لوگوائم اینے اس رب ہے ڈروجس نے تم کوایک جان سے پیدا کیا۔ الابداوربية يت ﴿ رَقِيبًا ﴾ تك يرهي -اوردوسرى آيت جوحشرك آ خريس بـ حلاوت فرماني ﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَلْتَنْظُرُ ..... ﴾''اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو ہر محض کو دیکھ لیتا جا ہے کہ اس نے کل کے لئے کیا کھا آ مے بھیجا ہے'۔ برآ دی کو جا ہے کہوہ ورہم وینار کیڑے اور گندم کا صاع محجور کا صاع صدقہ کرے۔ آ ب نے یہاں تک فر مایا کہ صدقہ کروخوا و تھجور کا ایک کلزاہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ انصار میں سے ایک مخص تھیلی لایا جو اتن بوجمل تھی کہ اس کے باتھ اٹھانے سے عاجز ہور ہے تھے بلکہ عاجز ہوہی گئے۔ پھر لوگ مسلسل لاتے رہے یہاں تک کہ میں نے دو ڈ عیر کپڑے اور خوراک کے دیکھے۔ میں نے آنخضرت کے چیرہ مبارک کو دیکھا کہ خوشی ہے۔ چک رہا تفار کو یا اس پر سونے کی چھال پھیر دی منی ہے۔ پھر

١٧٣ : وَعَنُ آبِىٰ عَمْرٍو وَجَوِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا فِي صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ هُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ آوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ \* عَامَّتُهُمْ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجُهُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِّنَ الْفَاقَةِ قَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَامَرَ بِلَالًا فَآذَنَ وَآقَامَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ : ﴿ يِأْتُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَّاحِدَةِ ﴾ إلى اخِرِ الْأَيَةِ : ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ وَالْآيَةُ الْأَخْواى الَّتِنَّى فِي اخِرِ الْحَشْرِ : ﴿ يَاكُنُّهَا الَّذِينَ امْنُوا أَنَّكُوا اللَّهَ وَلَتَنْظُرُ نَفْسُ مَّا تَكَمَّتُ لِغَيْهِ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِّنْ دِينَارِهِ مِنْ مِرْهَمِهِ مِنْ تَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِه " حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ ' فَجَآءَ رَجُلْ مِنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتُ كَفَّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلُ قَدْ عَجَزَتُ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَآيَتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَّلِيَابٍ خَتْى رَآيْتُ وَجُهَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَانَّةُ مُنْعَبَةٌ – فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ

IAA

حَرُهَا وَٱجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ آنُ يُنْفَصَ مِنْ أَجُوْرِهِمْ شَيْءٌ ۚ وَمَنْ سَنَّ فِي الْوَسُلَامِ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِن غَيْرِ أَنْ يُنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمُ شَيْءٌ وَوَاهُ مُسْلِمٌ .

قَوْلُةُ "مُجْتَابِي النِّمَارِ" هُوَ بِالْجِيْمِ وَبَعْدَ الْآلِفِ بَاءْ مُوَحَّدَةٌ وَالنِّمَارُ جَمْعُ نَّمِرَةٍ وَهِيَ كِسَآءٌ مِّنُ صُوْلٍ مُخَطَّطٌ وَمَعْنَى "مُجْتَابِيْهَا" لَا بِسِيْهَا قَلْهُ خَرَقُوْهَا فِيْ رُوُّوْسِهِمُ "وَالْجَوْبُ" الْقَطْعُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَتُمُوْدَ أَلَٰذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ آَى نَحَتُوهُ وَقَطَعُوهُ ۖ وَقَوْلُهُ "تَمَعَّرَ"هُوَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ : أَيْ تَغَيَّرُ – وَقَوْلُهُ : "رَآيْتُ كَوْمَيْنِ ۚ بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَيِّهَا : آَى صُبْرَتَيْنِ- وَقُوْلُهُ : "كَانَّهُ مُذْهَبَةٌ" هُوَ بِاللَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَقَتْحِ الْهَآءِ وَالْبَآءِ وَالْمُوَحَّدَةِ قَالَهُ الْقَاضِيْ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ وَصَحَّفَهُ بَغْضُهُمْ فَقَالَ: "مُدُهُنَدٌ" بِدَالٍ مُّهُمِلَةٍ وَّضَمِّ الْهَآءِ وَبِالنُّونِ وَكَذَا ضَبَطَةُ الْحُمَيْدِيُّ وَالصَّحِيْحُ الْمَشْهُوْرُ هُوَ الْآوَّلُ وَالْمُرَادُ بِهِ عَلَى الْوَجُهَيْنِ :الصَّفَآءُ وَالْإِسْتِنَارَةً ـ

آ تخضرت نے فر مایا: ' جس نے اسلام میں کوئی اچھاطریقہ جاری کیا تواس کے لئے اس کا اجراور ان تمام لوگوں کا اجر ہے جواس کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ بغیراس بات کے کدان کے اجروں میں کوئی کی کی جائے اورجس نے اسلام میں کوئی براطریقہ رائج کیا تو اس براس کے اپنے گنا ہوں کا بوجھ اوران تمام لوگوں کے گنا ہوں کا بوجھ ہوگا جو اس پراس کے بعدعمل کریں مجے ۔ بغیراس کے کہان کے گنا ہوں کے بوجه میں کچھ کی کی جائے''۔ (مسلم)

مُجْتَابِي النِّمَارِ: ينمركى جمع بوهارى دارجا در-مُعْتَابِيْهَا: بيننے والے انہوں نے دوجا دریں بھاڑ کرسروں پر ڈ ال رکھی تھیں ۔

الْجَوْبُ : كَا ثَار اى سے الله تعالى كا قول ہے ﴿ وَقَمُوهُ الَّذِينَ جَابُو الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾ يعن ان كور اشااور كا بار

تَمَعَّرَ : تبديل موا\_

رَأَيْتُ كُوْمَيْنِ : ووزُهِر كَانَّةُ مُذُهِّبَةٌ : بيه بقول قاضى عياض ہے۔ ا مام حمیدی نے مُدُهَنَّهُ لکھا ہے مگریبلازیا وہ مجھے ہے۔ دونوں صورتوں میں مراد اس سے چرو کی صفائی اور چمک

قَحْرِيج : رواه احرجه مسلم في كتاب الزكاة ' باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة او كلمة طيبة اللَّغَيَّالِينَ : الصدر: اول ابتداء شروع عراة: جمع عارى نظايام ادوه فض جو برانے كيڑے بہنے متقلدى السيوف : تلوار لٹکائے ہوئے۔ یعنی اپنی تلوار کو ہار کی طرح اپنے مجلے میں لٹکانے والے تھے۔ مصنو عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ د فیباً جمہارے اعمال کا عافظ ہے۔ما قدمت لغد : یعنی بھلائی جوقیامت کے لئے وہ تیار کرے۔ تصدق :یہ ماضی ہے اور خبر بمعنی امر ہے بعنی جا ہے کہ صدقه كراء ورماض كي صيغه النازياد وبلغ ب-صاع : الل مدينه كابيانه البر اكندم والصرة : تقيل ويتهلل : منوروروش كريد سنة : طريقد وزرها : بحاري بوجواور كناه ..

149

١٧٤ : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ قَالَ : "لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ طُلُمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ ادَمَ الْاوَّلِ كِفْلٌ مِّنْ فَنْ مَنْ الْقَتْلَ " مُتَفَقَّ دَمِهَا لِلاَنَّةُ كَانَ اَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ " مُتَفَقَّ عَلَيْه.

الله الله عند سے روایت ہے آگئی الله عند سے روایت ہے آگئی خطرت سی الله عند سے روایت ہے آگئی خطرت سی الله عند می خلفا قبل کی جاتی ہے تو حضرت وم الله الله کے بہلے بیٹے پر اس مے خوائی ناحق کا ایک حصد ہے۔ اس ملئے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قبل ناحق کا میطریقہ رائح کیا''۔ (متفق علیہ)

قخريج : رواه البحاري في كتاب الجنائز ' باب يعذب الميت ببعض بكاء اهمه وفي كتاب الاعتصام ' باب اثم من دعا الى الضلالة وفي غيرهما و مسمم في القسامة ' باب بيان اثمن من سنن القتل

﴿ الْمُعَنَّ الْمُنْ عَلَيْهِمْ نَهُ الْمُعَلَّ : ناحق ابن آدم الاول: يه وبى آدم عليه السلام كابينا ہے جس كى طرف اس آيت ميں اشاره كيا كيا ہے۔ ﴿ وَاقْلُ عَلَيْهِمْ نَهَا الْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ﴾ كفل: حصه ونعيب مصباح اللغات ميں لكھا ہے كه تفل كامعنى دوگنا اجريا گناه ہے۔ سن : جس في طريقه بنايا بعنى سب سے يہلاقل كيا۔

فوائد : (۱) کسی فعل میں سب بنے والا یا اس پر ابھار نے والا یا اس کے بارے میں خبر دینے والا وہ اس فعل کے کرنے والے کے برابر ہوگا جواجریا تو اب بھی اس فعل پر مرتب ۔ بلکہ بعض او قات تو جواب دہی میں وہ اس سے بھی کئی گنا ہز ھ جائے گا۔ ٢٠ : بَابٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى خَيْرٍ وَّاللَّهُ عَآءِ اللّٰي هُدَّى أَوْ ضِلَالَةِ!

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَادْءُ إِلَى رَبُّكَ﴾ [الحج:٧٦ القصص:٨٧] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَدُّءُ إِلَى سَبِيْلَ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [النمل:١٢٥] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَالُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُواي ﴾ [المائدة: ٢] وَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْغَيْرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤]\_

الْانْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَدُ مِثْلُ

٧٥ إيم: وَعَنْ اَبِىٰ مَسْعُوْدٍ عُفْبَةَ ابْنِ عَمْرٍو

آجُر فَاعِلِهِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ

﴾ کُلابٌ ؛ خیر کی طرف را هنما کی اور بدایت وگمراہی کی طرف بلانا

الله تعالىٰ نے فر مایا: ''تم اپنے رب کی طرف بلاؤ''۔ (الحج' القصص ) الله تعالی نے فرمایا: ''تم اینے ربّ کے راستہ کی طرف حکمت اور موعظه حسنه ہے بلاؤ''۔ (النمل)

التدتعاليٰ نے ارشادفر مایا:'' نیکی اورتقویٰ پرایک دوسرے سے تعاون كرو" \_ (الماكره)

الله تعالی نے فر مایا: ''حاجے کہتم میں ایک جماعت ایسی ہو جو بھلائی کی طرف دعوت دینے والی ہو''۔ (آلعمران)

۵ ۱۷: حضرت ابومسعود عقبه بن عمر والصاري بدري رضي التدعنه بين' ے روایت ہے کہ سرور دو عالم مِنْکَانْکِیْمُ نے فرمایا: ''جس نے کس بھلائی کے کام کی طرف راہنمائی کی تو اس کواس بھلائی کے کرنے والے کے برابراجر ملے گا''۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الامارة ' باب فضل اعانة الغازي في سبيل النه بمركوب وغيره

و المستعملی : جبیها کدامام مسلم نے روایت کیا کدایک آ دمی نے عرض کیا مجھے ایک سواری پرسوار کر دیں۔ آپ نے فر مایا میرے باس سواری نہیں ۔ایک آ دمی نے عرض کیا حصرت (منافیظ) میں اس کوایسے آ دمی کی نشاند ہی کر دیتا ہوں جواس کوسواری دے گاتو آ پ نے فرمایا:من دل علی خیر :الدیث.

**فوائد** : (۱) اس روایت میں بھلائی کے کاموں میں معاونت اور اس کے بارے میں مناسب راہنمائی کرنے پر توجہ وال ٹی گئ ہے کیونکہ نیک کاموں کا سبب بننے والا اتناہی اجرتو اب یا تا ہے جتنا کہ خود کرنے والے کوملتا ہے۔

> ١٧٦ : وَعَنْ اَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ دَعَا اِلَىٰ هُدِّى كَانَ لَهُ مِنَ الْآجُرِ مِثُلُّ اُجُوْرِ ﴿ نَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَٰلِكَ مِنْ أَجُوْرِهِمْ شَيْئًا ۗ ' وَمَنْ دَعَا اِلَى ضَلَالَةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ الله مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ وَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ

١٧٦: حفرت ابو ہر ریوں ہے روایت ہے کہ آئخضرت سُلُائِیُمُ نے ارشا دفر مایا: '' جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کوان تمام لوگوں ہے برابر اجر ملے گا جواس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا اور اس ہے ان کے اجروں میں کوئی کمی نہ کی جائے گی اور جوکسی کو کسی مراہی کی طرف بلائے گا اس پران تمام لوگوں کے گنا ہوں کا اتنا ہی وبال ہو گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو گنا ہ کرنے کا وبال ہو گا اوروبال ان کے گنا ہوں میں ہے کچھ بھی کی نہ کرے گا''۔ (مسلم)

شَيْنًا" زَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(۳) مسلمان کوبے کارفتم کی دعاؤں سے بھی بچنا جا ہے اوران برے دوستوں سے دوررہے۔ چونکہ وہ جو پھے کرے گااسکے بارے میں

اس ہے سوال ہوگا۔ (۳) بھلائی کے کاموں کا سبب بنے واسلے کودو گنا جر ملے گا اور برے کاموں کا ذریعہ بننے والوں کی سز ابھی دوگنی مدگ

الله عنرت ابوالعباس مهل بن سعد ساعدی رمنی الله عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت مظافیم نے خیبر کے دن فر مایا: '' میں پیجھنڈا کل ایسے مخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالی فتح عنایت فریائے گا اوروہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کارسول اس ہے محبت کرتا ہے ہیں لوگوں نے رات اس بحث میں محزاری کہ و ہ کون ہوگا جس کوجھنڈا دیا جائے گا۔ جب صبح کے ونت آ تخضرت. مَلَاثِيْرُ كَي خدمت مِن لوگ حاضر ہوئے ۔ تو ان میں ہے ہرایک امیدوارتھا کہ اس کوجہنڈا لیے۔ آپ منگافی آنے فرمایا: "معلی بن ابی طالب (رضی الله عنه) کهاں جیں؟ عرض کیا عمیا یارسول الله مَنْ الْفَيْمُ ان كي آكميس خراب ين - آب مَنْ الْفَيْمُ فِي مَايا :"ان كى طرف پيغام بميجو'۔ جب ان كو لا يا حميا تو آب مَنَا يَعْمُ ف اپنا لعاب مبارک ان کی آجموں پر لگایا اور ان کے لئے وعا فر مائی۔ چنانچدان کی آئیمیں اس طرح درست ہو تنکی کو یا کہان کو تکلیف ہی نتھی۔ بس آپ سُلُقَیْم نے ان کو محتلہ اعمایت فر مایا۔ علی المرتضی رضی الله عند نے عرض کیا کیا میں ان سے لڑوں یہاں تک کہ وہ ہماری طرح موجاكين؟ آب مَنْ النَّالِمُ فَي مَرايا: "تم آرام ع طِلَّ جاوً! یہاں تک کہان کے میدان میں جا اتر و۔ پھر ان کواسلام کی طرف دعوت دو اور ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ حق بتلا ؤ جو ان کے ذیبہ ہے۔ قتم

١٧٧ : وَعَنْ آبِي الْمِبَّاسِ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ : "لَأُعْطِينَ هَلِهِ الرَّأَيَّةَ غَدًا رَجُلًا يَّقْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَكَيْهِ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْ كُوْنَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا - فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوُا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُوا أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ : آيْنَ عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِب؟" فَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ : فَآرُسِلُوا اِلَّيْهِ" فَأَتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَهَرِيَ حَتَّى كَانُ لَّمُ يَكُنُ بِهِ وَجَعُّ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ - فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكَتِلَهُمُ حَتَّى يَكُونُوا مِعْلَنَا؟ فَقَالَ : "انْفُذُ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تُنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى الْإِسْلَامِ وَٱخْيِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِّنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيْهِ لَمَوَ اللَّهِ لَآنُ يَهْدِئَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَّاحِدًا خَيْوُ لِكَ مِنْ حُمُرِ النَّغُمِ" مُتَفَقَ

عَلَيْهِ۔ مرور مرور

قَوْلُهُ : "يَدُوْكُوْنَ" آَى يَخُوْصُوْنَ وَيَتَحَدَّثُوْنَ – قَوْلُهُ "رِسُلِكَ" بِكَسُرِ الرَّآءِ بِفَنْحِهَا لُعْنَانِ وَالْكُسُرُ ٱلْمُصَحُدِ

بخدا! اگراللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ ایک آدمی کو ہدایت دے دیووہ تیرے لئے سرخ اونٹوں سے بہت زیادہ بہتر ہے''۔ (متفق علیہ) یکڈوٹکوڈن : بحث اور بات چیت کرنا۔ علیٰ دَسْلِكَ: اپنے انداز ہے۔

تخریج : رواه البخاري في فضائل الصحابة ؛ باب مناقب على بن ابي طالب و الجهاد ؛ باب فضل من اسم على يديه رجل وغيرهما و مسلم في فضائل الصحابة ؛ باب فضائل على رضى الله عنه

فوائد: (۱) اس روایت سے حضرت علی مرتفئی رضی اللہ عندی فضیلت اور مرتبداورآ مخضرت منافیق کان پراعتا وظا برہوتا ہے۔
(۲) آمخضرت منافیق کے معجز ہ کا اظہار ہوا کہ فوراً لعاب مبارک وَ النے سے باؤن الٰہی آسمیس درست ہو تکئیں۔ (۳) سحابہ کرام رضوان اللہ علیم اللہ اور بھلائی کے کاموں میں رضوان اللہ علیم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں س قدر حریص ان کی رضا مندی کے لئے بروقت کوشاں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ (۴) اسلامی دعوت اور اس کے آواب کی بلندی اس سے واضح ہوتی ہے کہ اسلام کا اصل مقصودانسا نیت کو گھراہی اور ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ (۵) اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت و بنا کتا افضل ترین عمل ہوتی ہے اور حق و فیرکی طرف دعوت و بنا کتا افضل ترین عمل ہوتی و فیرکی طرف دار ہنمائی برمسلمان کی فرمدواری ہے اس پر اس کو قرت میں بہت بڑے اجروثو اب کاوعد وفر مایا گیا ہے۔

١٧٨ : وَعَنْ آنْسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ فَتَى مِّنْ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ فَتَى مِّنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَرِيْدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِى مَا آنَجَهَّزُ بُوسَلَمَ إِنِى أَرِيْدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِى مَا آنَجَهَّزُ فَمَرِضَ بِهِ ؟ قَالَ : "انْتِ فَكُونًا قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ بِهِ ؟ قَالَ : "انْتِ فَكُونًا قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَاتَاهُ فَقَالَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَلَالَ السَّعَةَ وَلَا السَّمَا وَاللَّهُ وَلَا السَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ السَّالَةُ عَلَيْهِ السَّالَةُ عَلَيْهُ وَلَا السَّالَةُ عَلَيْهِ الْمَالَا الْمَالَا السَّالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا السَّلَمَ اللَّهُ الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالِمُ عَلَيْهِ الْمَالَا الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولَ الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَالَةُ الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَالَةُ الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَالَا اللَّهُ اللْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَالَةُ الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَالَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْ

148 : حفرت انس سے روایت ہے کہ بنواسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیایارسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میر سے پاس وہ سامان نہیں جس سے میں جہاد کی تیاری کروں ۔ آپ نے فرمایا :
''فلال شخص کے پاس جاؤ۔ اس نے جہاد کی تیاری کی تھی مگروہ ہیار ہو گیا''۔ چنا نچہوہ نوجوان گیا اور اُس سے جاکر کہارسول اللہ مجھے سلام کہتے اور فرماتے ہیں کہتم مجھے وہ سامان و سے دوجس سے تم نے جہاد

الَّذِيْ تَجَهَّزُتَ بِهِ فَقَالَ : يَا فَكَانَةُ اَعُطِيْهِ الَّذِيُ تَجَهَّزُتُ بِهِ وَلَا تَحْبِسِى مِنْهُ شَيْئًا \* فَوَ اللهِ لَا تَحْبِسِيْنَ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارُكَ لَنَا فِيْهِ " رَوَاهُ مُشْلِمٌ ـ

کی تیاری کی تھی۔ اس مخف نے کہا: اے قلانہ! اس کو وہ سامان دے دوجس سے میں نے جہاد کی تیاری کی تھی اور اس میں سے کوئی چیز بھی ندرو کنا۔ فتم بخدا! تو اس میں سے کوئی نہیں رو کے گی کہ پھرتمہارے لئے برکت کاباعث ہوگا)۔ (مسلم)

تخریج: رواه مسلم فی الامارة 'باب فصل اعانة الغازی فی سبیل الله بر کوب وغیره و خلافته فی اهله بخیر الله برکوب وغیره و خلافته فی اهله بخیر الله خلافی الله برکوب وغیره و خلافته فی اهله بخیر الله خلافی الله برکوب وغیره و خلافته فی اهله بخیر الله به جن الله برگراه شرورت بوگی \_ به جن اشیاء کی مجمع میر به مراور جها و شرورت بوگی \_ بقر فك : تم كوسلام كتم چس تمهار به كسلامتی كا اظهار فر مات چی د لا تبحسی : این میرک كرمت د كاد

فلوائد : (۱) بعلائی کی طرف دلالت اور بعلائی کے حصول میں حتی الامکان کوشش اور اس کے لئے دوسروں کی معاونت کرنی چائے۔ (۲) جوشن کی چیز کو بھلائی اور نیکی کے کسی راستہ میں خرچ کرنے کی نیت کرے اور اس کوکوئی عذر واقعی پایش آ جائے۔ جس سے وہ اس موقعہ پرخرچ نہ کر سکے تو وہ اس کواور کسی خیر کے کام میں صرف کرد ہے جواس کی استطاعت میں ہو۔ (۳) جوشنس اللہ تعالی کی راہ میں خرج کرنے سے بخل کرتا ہے۔ اس کے مال سے برکت اٹھ جاتی ہاوروہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال ویتا ہے۔

# ٢٦ مَابٌ فِی التَّعَاوُنِ عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقُولی

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِيرِ وَالْتَقُواى ﴾ [المائدة: ٣] وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقِي حُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالطَّبُرِ ﴾ [العصر] قالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ كَلَامًا مَعْنَاهُ : إِنَّ النَّاسَ آوُ اكْفَرَهُمْ فِي غَفْلَةٍ عَنْ تَدَبَّرِ هٰذِهِ السُّورَةِ

# بُلابٌ؛ نیکی وتقو ی میں تعاون

الله تعالی نے ارشاد فرمایا: 'نیکی اور تقویل پرایک دوسرے سے تعاون کرو'۔ (الماکدہ) الله تعالی نے فرمایا: ' دفتم ہے زمانے کی۔ یقینا انسان نقصان میں ہے۔ عمر وہ لوگ جوابیا ان لائے اور اعمال صالح کئے اور ایک دوسرے کوش کی وصیت کی اور ایک دوسرے کومبر کی تقین کی'۔ (العصر) امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا جس کا حاصل ہے ہے کہ تمام لوگ یا لوگوں کی اکثریت غور وفکر فرمایا جس کا حاصل ہے ہے کہ تمام لوگ یا لوگوں کی اکثریت غور وفکر کرنے سے غافل ہے۔

حل الآیات: العصر: رمانه یازوال کے بعد کاوقت۔ خسر: نقصان وگھاٹا۔ تواصوا: ایک دوسرے کودمیت ونفیحت کے بالحق: ایمان وتو حیداوراللہ کے حکموں پڑمل بالصبر: اپنفس کواطاعت پرمضبوط کرنا اور معصیت سے پچنا۔

۱۷۹ : وَعَنْ آبِیْ عَبْدِ الوَّحْمَٰنِ زَیْدِ بْنِ خَالِدٍ ﴿ ١٥٥: حَفْرَتَ زَیدِ بَنِ خَالَدِ جَنِی رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الْجُهَنِیّ دَخِنیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ مَا لَا لَيْهِ مَا لِيَا كُهُ ' جَس نے خدا کے راستہ میں جہا و کرنے

عَهُ : "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ فَقَدُ غَزَا وَمَنُ جَلَفَ غَازِيًّا فِي آهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدُ غَزًا" مِيُّهُ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ ِ

والے کو جہاد کا سامان تیار کر کے دیا۔ بلاشیراس نے خود جہا د کیا اور جو جہاد کرنے والے کا اس کے گھر میں بھلائی کے ساتھ اس کا جانٹین بنا۔ یقیناس نے جہاد کیا''۔ (متفق علیہ)

تخريج : رواه البخاري في الجهاد ' باب من جهز غازيًا او خلفه ومسلم في الامارة ' باب فضل اعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وحلافته واهله بحير

اَلْكُغُنَا الْنَاعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِياً اللَّهُ اللّ **فوَات : (۱) جس نے کسی مسلمان کی جہاد میں اعانت و مد د کی اس طرح کہ اس کے سفر کی ضرور بیات خرید کر دیں یا اس کے اہل وعیال** کے خرچہ کا ذمہ دار بنا تو اس کواس جیسا اثر اور اس کے جہا د جیسا اجر ملے گا۔ (۲) اس جیسا اجر ملتا ہے جس نے جہاد میں اعانت کی اور جس نے کسی بھلائی میں معاونت کی اس کو بھلائی کرنے والے جبیباا جرماتا ہے۔

> ١٨٠ : وَعَنْ اَبِيُ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ بَعْثًا اللَّي يَنِي لَحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ: 'لْلِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْآجُرُ بَيْنَهُمَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۸۰: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ ''آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے قبیله بندیل کی شاخ بنولمیان کی طرف ایک لشکر بھیجا اور فر مایا کہ گھر کے دو آ دمیوں میں سے ایک ضرور جائے اور ثواب دونوں کے درمیان ہوگا''۔ (مسلم )

تخريج : رواه مسنم فيي الامارة ' باب فضل اعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في اهله بخير الكيف النائع : بعث : معين كاراده فرمايا - بنو لحيان : يه بديل كمشهور شاخ باور بديل عرب كامشهور قبيله ب- بنولميان اس وتت مشرک تھے۔ جب رسول الله ٌنے ان کی طرف وفد بھیجا۔

فوَائد : (۱) تبیلہ کے تمام لوگ جہاد میں نہیں جاتے اور ای طرح شہر کے بھی تمام لوگ نہیں جاتے بلکہ بعض جاتے ہیں۔(۲) ان بعدوالوں کوانبی جیسا اجرماتا ہے جبکہ بیان کے اٹل وعیال کاخیال رکھیں اور ان پرخرچ کریں۔

> ١٨١ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَّ رَكُبًا بِالرَّوْحَآءِ فَقَالَ مِنَ الْقَوْمِ؟" قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا : مَنْ ٱنْتَ؟ قَالَ : "رَسُوْلُ اللَّهِ" فَرَفَعَتْ اِللَّهِ امْرَأَةٌ صَبِّيًّا فَقَالَت : الِهَاذَا حَجُّج؟ قَالَ : "نَكُمْ وَلَكِ اَجُرَّ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

ا ۱۸: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللهُ مَا لِينَهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْكَ قَا فَلَهُ كُو عِلَى آپ نے بوجھا۔ "م کون لوگ ہو؟'' انہوں نے عرض کیا ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے یو چھا آ پ کون بیں؟ آپ نے قرمایا: "میں اللہ کا رسول ہول"۔ ال پر ایک عورت نے اپنے بیچے کواٹھا کر پوچھا کیااس پر جج ہے۔ آپ مُنْ الْمُنْظِمِنْ فرمایا: ہاں اور اس کا اجر تخفیے ملے گا''۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الحج ' باب صحة حج الصبي واحر من حج به

الكُفِيَا إِنْ : ركباً : جع د اكب سوار الروحا : مدين كقريب الك جكد كانام ب رصبياً : نوعم جونا بالغ مو

فوائد: (۱) جوآ دمی کسی عبادت کاذر بعد بن جائے بااس پر معاون بن جائے اس کو بھی اتنا جر ملے گاجتنا خود کرنے پر ماتا ہے۔ (۲) بيج كاحج جائز ہےاوراس پر والدین كواجر ہلے گالیكن بالغ ہونے كے بعد حج اس كود دبار ه كرنا پڑے گا كيونكه اس وقت تو اس يرجح فرض مھی نہ تعااور زندگی میں ایک بارج میاحب حیثیت پرفرض ہے۔

> ١٨٢ : وَعَنْ آبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ قَالَ : الْحَازِنُ الْمُسْلِمُ الْآمِيْنُ الَّذِي يُنْفِذُ مَا أُمِرَ بِمِ فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفِّرًا طَيْبَةً بِهِ نَفُسُهُ فَيَذُفَّعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ ۗ بِهِ آحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ "مُتَّفَقَ عَلَيْدٍ.

وَفِيْ رَوَايَةٍ : "الَّذِي يُعْطِيٰ مَا أَمِرَ به" وَضَبَطُوا : "الْمُتَصَدِّقِيْنَ ' بِفَتْحِ الْقَافِ مَعَ كُسْرِ النَّوُنِ عَلَى التَّفْيِيَةِ وَعَكُسِهِ عَلَى الُجَمْع وَكِلَاهُمَا صَحِيْحٌ۔

١٨٢ : حضرت ابوموس رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه نبي ا كرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : "مسلمان امانت دار خزا فجی وہ ہے جو کہ اپنے اوپر اس تھم کو نافذ کر ہے جو اس کو دیا گیا اور یوری خوش دلی سے مال کو بورا بورا اس کو ادا کر دے جس کو ادا كرنے كا تھم ہوا تو وہ بھى دو صدقہ كرنے والوں ميں سے ايك ہو گا۔ ایک روایت میں ہے جو اس کو دیتا ہے جس کو تھم دیا عمیا''۔(متفق علیہ)

أَكُمُ مُصَلِدٌ قَيْنِ : جُمْعُ اور تشنيه دونو ل طرح صحح ب\_

تخریج : رواه البحاري في الزكاة ' باب اجر الحادم و مسلم في الزكاة باب اجر الحازن الامين والمرأة اذا تصدقت من بيتا زوجها غيره مفسدة باذنه الصريح او العرفي

النَّاعِيَّا النِّيْنِ : المعاذن : جوغير كے مال كواپنے ياس اس كى اجازت سے جمع كرے اوراس برامين ہو۔مو فو المجمل طور برباوجود كثير مونے کے لیبة به نفسه : صدقه کرنے والے پرحمد نه کرے اور نه قول و نعل سے اس کوایذ ایجیائے و صبطو ١ : محدثین نے لکھا

**فوَات : (۱) جوآ دی کسی عمل خیر برمقرر کیا جائے اور و ہاس کواس طرح انجام دے جس طرح ذمہ داری لگائی گئی اور پوری دلجمعی اور** رغبت ہے کرے تو اس کواصل کام کرنے والے کی طرح اجرملتا ہے۔جس نے اس کووکیل بنایا ای طرح ہروہ آ دمی جوکسی نفع سے حصول میں شریک وسہیم ہویا رفع ضرر کے لئے اس کو مدد گار ہوا تو اس کواس ما لک کے برابر اجر ملے گا خوا ہ اس نے اس میں اپنی معمولی رقم مجھی

# اللهيئ خيرخواي كرنا

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''بلاشبہ مسلمان بھائی بھائی ہیں''۔ (الحجرات) الله تعالی نے فرمایا: حضرت نوح علیه السلام کے متعلق خبر دیتے ہوئے ٢٢: بَابٌ فِي النَّصِيْحَةِ

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الْحُواَّةُ ﴾ [الحجرات:١٠] **وَقَالَ نَعَالَى : إِخْبَارًا عَنُ** 

''اور میں تم کونفیحت کرتا ہوں''(الاعراف)اور ہودغلیدالسلام کے بارے میں فرمایا اور''میں تمہارے لئے امانت دار خیر خواہ بہوں''۔(الاعراف)

#### احادیث:

 نُّوْحٍ ﴿ وَالْعَدُ لَكُمْ ﴾ [الأعراف: ٦٢] وَعَنْ هُوْدٍ ﴿ اللهِ ﴿ وَأَنَّا لَكُمْ نَاصِمُ آمِينَ ﴾ [الأعراف: ٦٨]

# وَامَّا الْآحَادِيْثُ فَالْآوَّلُ:

١٨٣ : عَنْ آبِي رُقَيَّةً تَمِيْمٍ بُنِ آوُسِ اللَّادِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "اللِّيْنُ النَّصِيْحَةُ" قُلْكَ : لِمَنْ؟ قَالَ : "لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلَاثِمَّةٍ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ" رَوَاهُ مُسْلِمُ.

قَحْرِيجٍ : رواه مسلم في الايمان ' باب بيان ان الدين النصيحة

النَّيْ النَّالَةِ النصيحة: جس كى خير خوابى جابى كى مواس كے لئے خير كا اراده كرنا \_ نصح كا اصل معنى خير خوابى ہے ۔ يدكرنا نصحت النصيحة: جس كى خير خوابى جابى كى مواس كے لئے خير كا اراده كرنا \_ نصحت الوجل ثو ابد جبكده هاس كو ہے ۔ تو نصحت العسل ہے ليا گيا ہے جبكدة مشهد كوموم وغيره ہے صاف كرلو \_ بعض نے كبار يہ نصح الوجل ثو ابد جبكده هاس كو ہے ۔ تو خواه كے خلاوه دوسر ے خير خواه كے نعل وہ دوسر ے ليا گيا ۔ ۔ الأمة المسلمين: حكام \_ عامتهم: حكام كے علاوه دوسر ے لوگ ۔ ۔ الأمة المسلمين: حكام \_ عامتهم: حكام كے علاوه دوسر ے لوگ ۔ ۔ ۔ الأمة المسلمين التي ہے ۔ اللہ علی ہے ۔ الأمة المسلمین المحل ہے ۔ اللہ علی ہے

فواف : (۱) مسلمانوں کو نصیحت کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ دین کا ستون اوراس کے قیام کا باعث ہیں۔ (۲) وہ فیر خوابی اللہ تعالی کے لئے کرے بینی اس پرضیح ایمان لائے اوراس کی عبادت میں اخلاص ہرتے۔ (۳) لکتناب اللہ : کتاب سے اخلاص اس کی تقدیق کرنا اوراس کی علاوت ہیں اخلاص ہیں تحریف کا اور تکاب نہ کرنا۔ (۳) لوسول اللہ صلی تقدیق کرنا اوراس کی تلاوت ہمیشہ کرنا اوراس کے احکام پر شمل کرنا اوراس میں تحریف کا اور تکاب نہ کرنا۔ (۳) لوسول اللہ علیہ وسلم : آپ تکی فی اور آپ تکی فی اور آپ تکی فی اطاعت اور آپ تکی فی اطاعت اور آپ تکی فی منت اور شریعت کو مفہوطی سے تعامنا۔ (۵) و لحکام المسلمین : ان کی فیرخوا ہی ہے ہے کہ تن بات میں ان کی مدد کرے جوکام کہ معصیت نہ ہوں اور ان تھے کا میں ان کی مدد کرے جوکام کہ معصیت نہ ہوں اور ان تھی ان کی فیرخوا ہی ہے ہی کہ ان سے صریح کفر خانم ہو۔ (۲) لافو اد المسلمین و جماعت ہم : ان کی فیرخوا ہی ہے ہی کہ ان ان کا کی طرف کی جائے جن میں ان کی و نیا اور آخرت کی جملائی ہے اور ان کے اور ان کے میں ان کی و نیا اور آخرت کی جملائی ہے اور ان کے وامر بالمع وف اور نہی عن امریک کو ایس سے معلوم ہوا کہ بیروا رہ اسلم میں ایک عظیم اصل کی حیث ہے جس کو امر بالمع وف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ (۷) اس سے معلوم ہوا کہ بیروا رہت اس سلسلہ میں ایک عظیم اصل کی حیث ہیں ہے جس

ارفاتي :

١٨٤ : عَنْ جَوِيْرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ
 ١٨٤ : بَايَهْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إقَامِ

۱۸۳: حضرت جربرین عبد الله رمنی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے نماز قائم کرنے اور زکو ق

الصَّلُوةِ وَإِيْنَاءِ الزَّكُوةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ اواكرنے ير اور برمسلمان كے ساتھ خير خوابى برشے ير بيعت ک''۔ (مثنق علیہ)

مُسْلِمٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

تخريج : رواه البحاري في الايمان ' باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله لائمة المسلمين وعامتهم وغيره و مسلم في الايمان ' باب بيان ان الدين النصيحة

فوائد: (۱) خیرخوابی کی بات اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک دوسرے کونصیحت کا اہتمام اس قدر جاہے کہ اس کو برقر ار ر کھنے کے لئے پندوعدہ لینا بھی جائز ہے۔آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ سے بیعت بھی لی۔ان میں معزت جریر بن عبداللہ جنہوں نے معاہدہ سے وفا داری کی صحابر رام رضوان اللہ اور سے مؤمنو کے حالات سے یہی ہات کا ہر ہوتی ہے۔

### (فالث:

١٨٥ : عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَا يُؤْمِنُ آخَدُكُمُ حَتَّى يُحِبُّ لِلاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ" مَتْفَقَ عَلَيْهِ۔

١٨٥: حفرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آنخضرت مَنَّافَیْنِمُ نے قرمایا: " تم میں سے کوئی مخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہا ہے بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کرے جوخودا پے لئے كرة ہے'۔(منفق عليه)

تخريج : رواه البخاري في الايمان ' باب من الايمان أن يحب لاحيه و مسلم في الايمان' باب الدليل على أن من حصال الايمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير

الكَيْخَارِينَ : لا يومن : ايما تدارنبين \_ يعنى كامل ايمان والانبين \_ لأخيه : مسلمان بهما في - ها يوجب لنفسسك : لعني جو بهملا في ایے لئے پندکرتاہے۔

هوَات : (۱) کال ایمان کی علامت بیه که که کمسلمان اس بات کی طرف رغبت رکه تا جو چیز طاعت اور خیر کی اس کومرغوب ہےوہ مسلمان کو ملے اور اس کے پختہ کرنے کے لئے وہ پوری کوشش کرے۔(۲)اس کی قدرمندی کا نقاضا یہ ہے کدوہ اِن کے لئے اپنی پوری خیرخواہی برتے اوران کی راہنمائی اس چیز کی طرف کرےجس میں ان کافائدہ ہو۔

# - نُكُابُّ : امر بالمعروف اور نهى عن المنكر كابيان

الله تعالى نے فر مايا: ''تم ميں سے ايك گروہ ايسا ہونا جا ہے جو بھلائى کی طرف دعوت دینے والا اور مجملائی کا تھم دینے اور برائی سے رو کنے والا ہواور بھی لوگ کا میاب ہیں''۔ ( آل عمران ) الله تعالى نے ارشاد فرمایا: ' ' تم سب سے بہترین است ہوجنہیں

# ٢٣ : بَابٌ فِي الْآمُو بِالْمَعْرُولِ ' وَالنَّهُي عَنِ الْمُنكَرِ!

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَتَكُنَّ مِّنْكُمْ آمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَتَهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٤] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ كُنتُمْ خُيْرَ

IPA

أُمَّةٍ ٱخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَتُنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [آل عمران:١١٠] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ حُمُنِ الْعَلُو َ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُونِ وَأَغْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الاعراف:١٩٩] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ رد مرود اولياء بعض يأمرون بالمعروف وَيُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ﴾ [التوبة:٧١]. وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَ آنِيلً عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى أَبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُّنكر فَعَلُّوهُ لَبنسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة:٧٩٧٨] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقُلُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمُنْ شَاءً فَلْيَوْمِنْ وَمَنْ شَاءً َ فُلْيَكُفُرُ﴾ [الكهف:٢٩] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ فَاصْدُمُ بِهَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَاَخَذُنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَنَابِ بَنِيْسٍ بِمَا كَانُوا

يَغُسُنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٥] وَالْأِيَّاتُ فِي الْبَابِ كَثِيْرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

، لوگوں کی ہدایت کے لئے نکالا گیا ہے تم نیکی کا تھم دیتے اور برائی ہے ] روکتے ہو''۔ (آلعمران)

روکتے ہو''۔ (آلعمران) اللہ تعالیٰ نے فر مایا:''اے پیغبر۔ مٹاٹینٹے درگزر سے کا م لواور بھلائی کا تھم دواور جاہلوں سے اعراض کرو''۔(الاعراف)

الله تعالی نے فر مایا: ' مؤمن مردادرمؤمن عور تیں ایک دوسرے کے رفیق کار و مددگار میں۔ نیکی کا تھم دیتے اور برائی سے روکتے ہو'۔ (التوبہ)

الله تعالی نے فرمایا: ''بنی اسرائیل کے ان کا فروں پر حضرت داؤ داور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی عمی بیداس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کوان برائیوں سے نہ رو کتے تھے جن کا وہ خودار تکاب کرتے تھے البتہ بہت برائیوں میں جوہ کرتے تھے البتہ بہت برائیا جووہ کرتے تھے البتہ بہت براتھا جووہ کرتے تھے البتہ بہت براتھا جووہ کرتے تھے '۔ (المائدہ)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''حق تمہارے ربّ کی طرف سے ہے۔ پس جو چاہے ایمان لائے اور جوچاہے گفر کر لئے''۔ (الکہف) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''جس کا آپ کو تھم دیا عمیا اس کو کھول کر بیان

کر''۔(الحجر) الله تعالیٰ کاارشاد ہے:''ہم نے ان لوگوں کونجات دی جو ہرائی سے روکتے تھے اور طالموں کی سخت عذاب کے ساتھ گرفت کی۔اس سبب سے کہ وہ نافر مانی کرتے تھے''۔(الاعراف)

اس سلسله کی آیات بہت معلوم ومعروف ہیں۔

حمل الآیات: منکم: یه من بیانی بی عین کے لئے بین کیونک اللہ تعالی نے یہ بات برامت پرلازم کی ہے۔ کنتم خیو امة اخوجت للناس: اس آیت میں امرونی کا جوتذ کرہ ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ المعووف: بربحانا کی یا بروہ فغل جس کوشر ایعت اچھا کہتی ہے۔ المعنکو: یہ معروف کا عس ہے۔ المعلمون: کامیا بی ۔ آگ سے نی مجے اور جنت لگی۔ لا بتناهون: وہ ایک دوسرے کو برائی سے ندرو کتے ہے۔ اولیاء: مددگار۔ المحق: جواللہ تعالی کی طرف سے ہونہ کہ اس کا تقاضا واتی خواہش کرے۔ اصدع: کمول کرمیان کرو بینس: خت بعما کانوا یفسقون: ان کے تش کے سبب الفسق: اللہ تعالی کی اطاعت سے نکلنا۔ زائد الله عمال دوئی کا لائد تعالی کی اطاعت سے نکلنا۔

١٨٦ : عَنُ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "مَنْ رَاى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فُلْيُغَيِّرُهُ بيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ ۚ فَإِنْ لَّهُ يَسْتَطِعُ فَبَقَلْبِهِ \* وَذَلِكَ اَضْعَفُ الْإِيْمَانِ" رَوَّاهُ مُسْلِمٌ \_

۱۸۷: حضرت ایوسعید خدری رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت. مُثَاثِیَّا کوفر ماتے سنا: '' جوتم میں ہے کسی برائی کو ہوتا د کھے تو و واسے اپنے ہاتھ سے بدل دے اور اگر و واس کی طاقت نہیں ر کھتا تو زبان ہے اور اگر وہ اس کی بھی طافت نہیں رکھتا تو دل ہے (براجانے) اور بیابیان کا کمزورترین درجہ ہے'۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الايمان ' باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان

اللَّحْيُ إِنْ فَيْ: راى :اس نے جانا كيونكهمراداس سے انكاركاعلم تعاخواه ديكھا ہويانه .اصعف الابھان: بہت كم كھل ونتيجه والا ايمان . فوائد: (۱) مگر کا تبدیل کرناجس ذریعہ ہے بھی ہوواجب ہے۔ (۲) دلی انکار کا فائدہ یہ ہے کہ مگر کے متعلق ولی رنج بیدا ہوتا ہے۔ (٣) امر بالمعروف ونہی عن المئكر امت مسلمہ پر ايک مشتر كه ذمه دارى ہے كيونكه بيفرض كفاييہ ہے۔ (٣) بعض نے كہا كه بيد حدیث اسلام کا ثلث ہے چونکہ و وامر بالمعروف اور نبی عن المنكر پرمشتل ہے۔ بعض نے کہا کہ اس میں سارے اسلام کا خلاصہ ذكر كرديا سیا ہے کیونکہ شریعت کے اعمال اگرمعروف ہوں تو ان کا تھم دینا ضروری اور اگرمنگر ہیں تو ان سے بچنا ضروری ہے۔

# (فاني:

١٨٧ : عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٌّ بَعَقَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ فَمَلِينً إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَاصْحَابٌ يَّأْخُذُونَ بِسُنَتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِآمُرِهِ لُمْ إِنَّهَا تَخُلُفُ مِنْ بَعُدِهِمْ خُلُوكٌ بَّقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَيَقُعَلُوْنَ مَا لَا يُؤْمَرُوْنَ ' فَمَنْ جَاهَدُهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدُهُمُ بِقُلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُ لَيْسَ وَرَآءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدُلِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۸۷ : حفرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: "الله تعالی نے مجھ سے پہلے جو نبی بھی بھیجا۔ اس کی امت میں اس کے کھھ حواری اور ساتھی ہوتے رہے جو اس کی سنت برعمل اور اس کے تھم کی اقتداء کرتے رہے۔ پھر ان کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوئے جوالی باتیں کہتے جوخود ندکرتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے جس کا ان کو تھم نہیں دیا میا تھا ہی جو مخص ان کے ساتھ دل سے جہاد کرے گا وہ مؤمن ہے اور جوان سے اپنی زبان سے جہاد كرے گا وہ مؤمن ہے اس كے بعد رائی كے دانے كے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں ہے''۔ (مسلم )

تحريج : رواه مسلم في الإيمان ' باب كون النهي عن المنكر من الإيمان

الكين : حواديون: علامداز برى قرمات بين كمانيا عليم الصلاة والسلام اوراصفيا مكرام مراديس يعض في كها كمان ك مجابدِ مائتى\_خلوف: جمع خلف نا لائق ُ نا ئبر حلف ' لائق نا ئب \_ خو دُل : رائي كا داندر

**هُوَاتِند** : (۱) جولوگ شرع کے خلاف اقوال وافعال اختیار کرنے والے ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا جاہئے۔(۲) منکر پر دل سے

ا ٹکار نہ کرنا۔ دل سےایمان کے چلے جانے کی علامت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فر مایا و وانسان ہلاک ہوا جس نے معروف ومنکر کودل سے نہ پہچانا۔

#### الفالش:

١٨٨ : عَنْ آبِي الْوَلِيْدِ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ زَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمُسْرِ وَعَلَى اللّهِ مَا لَهُ اللّهُ وَالْمُولِ وَعَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

"اَلْمَنْشَطُ وَالْمَكُرَهُ" بِفَتْحِ مِيْمَيْهِمَا آئ فِي السَّهُلِ وَالصَّعْبِ وَالْاَثَرَةُ الْإِخْتِصَاصُ بِالْمُشْتَرِكِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهَا "بَوَاحًا" بِفَتْحِ الْبَآءِ الْمُوَحَدَةِ وَبَعْدَهَا وَاوْ ثُمَّ حَآءٌ مُّهُمَلَةً: الْبَآءِ الْمُوَحَدَةِ وَبَعْدَهَا وَاوْ ثُمَّ حَآءٌ مُّهُمَلَةً:

۱۸۸: حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم نے آپ صلی الله علیہ وسلم کی اس بات پر ببعت کی کہ ہم تگی اور آسانی اور تاگواری اور خوشی (ہر حال میں) سنیں اور الطاعت کریں اور اس بات پر ببعت کی کہ خواہ ہم کو دوسروں پر ترجیح دی جائے اور اس بات پر کہ ہم افتدار کے سلسلہ میں مسلمان حکم انوں سے جھڑا نہ کریں سے گر اس صورت میں کہ جب ان سے مرت کفر ویکھیں جس کی تمہار سے پاس الله کی بارگاہ میں واضح ولیل ہواور اس بات پر ببعت کی کہ ہم جہاں بھی ہوں حق بیل واقد اس بات پر ببعت کی کہ ہم جہاں بھی ہوں حق بات کی ہی واقد کی ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں '۔ (متفق علیہ)

أَلْإِ لَوَهُ أَ مُشترك چيز مين كسي كوخاص كرنا \_

بَوَاحًا: ظاہر جس میں تاویل کی مُنحائش نہ ہو۔

تخريج : رواه البخاري في الفتن ؛ باب سترون بعدي اموراً تنكرونها والاحكام ؛ باب كيف يبايع الامام الناس ومسلم في الامارة ؛ باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية و تحريمها في المعصية

الْکُنْعَنَّاتَ : بایعنا : ہم نے بیعت کی معاہدہ کیا ہر بات شنے اور ماننے پراپنے امراءاور حکام کی۔ کفو اَّ : نووی فرماتے ہیں کفر کا یہاں معنی معاصی وگناہ ہے اور قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ کفریہاں اپنے ظاہر معنی میں ہے پس معنی بیہوا کہ'' تم ایسا کفران سے دیکھوجس میں اللّٰہ کی طرف سے تبہارے یاس دلیل ہو۔ اس وقت ضروری ہے'' کہجس کی بیعت کی گئی ہودہ وقوڑ دی جائے۔

فوائد: (۱) معصبت کے بغیر دلا ۃ و دکام کے تھم کی اطاعت پر آ مادہ کیا گیا۔ (۲) اطاعت کا نتیجدان تمام مواقع میں جن کا تذکرہ روایت میں آ چکا۔ مسلمانوں کی صفوف میں سے اختلاف کو تم کرنا اورا تفاق و بجہتی پیدا کرنا ہے۔ (۳) دکام سے منازعت اور جھڑا اندکرنا چاہئے۔ محر جبکدائی طرف سے صرح مشر ظاہر ہوجس میں عقائد اسلام کی مخالفت ہواس وقت انکار ضروری ہے۔ حق کے غلبہ کیلئے جس صد تک ہو سکے قربانی چیش کی جائے۔ (۳) دکام کے خلاف خروج حرام اور ان سے قبال بالا جماع حرام ہے۔ اگر چہ وہ فاست ہوں۔ کیونکہ اسکے خلاف خروج کروش میں اسکے خلاف خروج کرام اور ان سے قبال بالا جماع حرام ہے۔ اگر چہ وہ فاست کرلیا گیا۔

١٨٩ : عَنِ النُّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدُوْدِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهِمَا كَمَثَل قُوْم نِ اسْتَهَمُّوُا عَلَى سَفِيْنَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَغْضُهُمْ أَسْفَلَهَا وَكَانَ الَّلِيْنَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقُوا مِنَ الْمَآءِ مَرُّوا عَلَى مِنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ آنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيْبُنَا خَرُقًا وَّلَهُ نُؤْذِ مَنْ فَوْقِنَا فَإِنْ ثَرَكُوْهُمْ وَمَا اَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

"اَلُقَائِمُ فِي حُدُوْدِ اللَّهِ تَعَالَى" مَعْنَاهُ الْمُنْكِرُ لَهَا الْقَائِمُ فِي دَفْعِهَا وَإِزَالَتِهَا وَالْمُوَادُ ِ بِالْمُحَدُّوْدِ : مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ "وَاسْتَهَمُّوْا" : اقترعوا\_

١٨٩: حفرت نعمان بن بشيرٌ ہے روايت ہے كه آتخضرت مَالَيْكُمْ نے فرمایا: "اس آ دی کی مثال جوالله کی صدود پر قائم رینے والا ہے اور اس کی جوان حدود میں مبتلا ہونے والا ہے۔ ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے متعلق قرعدا ندازی کی۔ پس چھوان میں سے اس کی بالائی منزل پر اور بعض عجلی منزل پر بینی سے ۔ مجلی منزل والوں کو جب یانی کی طلب ہوتی ہےتو وہ اوٹر آتے جاتے اور او پر منزل میں بیٹھنے والوں پر گزرتے ہیں (تو ان کو ٹاموار گزرتا ہے) چنانچہ کچکی منزل والوں نے سوچا کہ اگر ہم نچلے حصہ میں سوراخ کر لیں اور اوپر والوں کو تکلیف نہ پہنچا کیں ۔ پس اگر اوپر والے ان کو اس اراوے کی حالت میں جھوڑ دیں (عمل عمر نے دیں) تو تمام ہلاک ہوجا کیں گے اور اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے تو وہ بھی نج جائیں گے اور دوسرے مسافر بھی نیج جائیں گئے''۔ ( بخاری )

الْقَائِمُ فِي حُدُودِ اللَّهِ : منع كى جوئى چيروس كا ا تكاركر في والا اور ان کے از الہ کی کوشش کرنے والا۔ اَلْحُدُودِ: اللّٰہ کی منع کردہ اشياء السنَهَمُوا :قرعداندازي كرنا ـ

تخريج : رواه البحاري في كتاب الشركة ' باب هل يقرع في القسمة في كتاب الشهادات ' باب قرعة في المشكلات وبلفظ أحرر

الكَيْنَ إِنْ الواقع فيها :اس كامرتكب فوقهم : كتى كابالائى حصد حرقًا : بهم اكها ثريس يعنى ايك سوراخ يانى كے لئے نكال لیں۔اخذو اعلی ایدیہم :ان کووضع کریں اوران کوروکیں جوانہوں نے بھاڑنے کاارادہ کیا۔

**فوامند** : (۱)واقعی اور حسی امثله خالی ذہنوں کو بیجھنے میں معاون بنتی ہیں۔ان کے ذہنوں میں زند ہصور تیں بیدا کر کے ذہنوں میں پختہ ہوجاتی ہیں۔(۲)منکر کام کوچپوڑ دینے کا فائدہ اس کوچپوڑ دینے والے کوہی فقط نہیں پہنچتا بلکہ تمام معاشرےکوملیا ہے۔(۳) اجماعیت کی بربادی اس بات میں ہے کہ منکرات کے مرتکب اوگوں کواس طرح کھلا چھوڑ دیں کہ زمین میں برائیاں کر کے فساد مجاہتے گھریں۔ (س) آدمی پورے معاشرے میں جوخرانی کرتا ہے الیی خطرناک دراڑ ہے جس سے بورے معاشرے کے وجود کوخطرہ ہے۔ (۵) انسان کی آزادی مطلق نبیں بلکہ اردگر دلوگوں کے حقوق کی صانت اوران کی مصلحوں کی منانت کے ساتھ مقید ہے۔ (۲) بعض لوگ ا یسے کام اینے غلط اجتہاداورسوچ وفکر سے نیک نیتی کی بنا پر کرتے ہیں جس سے معاشر ہے کونقصان پہنچنا ہے۔ایسے غلط مجتهدین کی روک تھام ضروری ہے اور این کے اعمال کے نتائج سے ان کوخبر دار کرنا ضروری ہے۔

## الْمُخَامِسُ :

١٩٠ : عَنْ أَمْ الْمُؤْمِنِيْنَ آمْ سَلَمَةَ هِنْدٍ بِنْتِ
آبِى أُمُيَّةَ حُدَّيُّفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آنَّهُ بُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ
مُسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آنَّهُ بُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ
اَمُرَآءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ
بَرِئَ وَمَنْ آنْكُرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَّنْ رَضِى
وَتَابِيَعَ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَا نَقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ لَا
مَا آقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلُوةَ"

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

مَعْنَاهُ : مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعُ اِنْكَارًا بِيَدٍ وَلَا يَسْتَطِعُ اِنْكَارًا بِيَدٍ وَلا لِسَانٍ فَقَدُ بَرِئَ مِنَ الْإِثْمِ وَآذَى وَظِيْفَتَهُ وَمَنْ الْآثُمِ بِحَسَبِ طَاقِبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَظِيْفَتَهُ وَمَنْ الْمُعْصِيَةِ وَمَنْ رَّضِيَ بِفِعْلِهِمْ وَنَابَعَهُمْ فَهُو الْمُعْصِيَةِ وَمَنْ رَّضِيَ الْمُعْمِيْدِ وَمَنْ رَّضِيَ الْمُعْلِمِةُ وَنَابَعَهُمْ فَهُو الْمُعْاصِيْدِ وَمَنْ رَّضِيَ اللهِمْ الْمُعْمِيْدِ وَمَنْ رَّضِي اللهِمْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمَالِحُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

190: حضرت ام المؤمنين ام سلمه رضى الله عنبا سے روايت ہے كه رسول الله نے فر مایا: "تم پر عنظر بيب ايسے حكمران بنائے جائيں سے جن كے پچھ كاموں كوتم پسند كرو مے اور پچھ كونا پسند به پس بند ران كے برے كاموں كو) براسمجها وہ برى الذهه ہو گیا۔ جس نے الكاركيا وہ سلامت رہا۔ ليكن وہ جوان پر راضى ہو گيا اوران كى اتباع كى (وہ ہلاك ہو گيا) محابہ كرام رضوان الله علیم نے عرض كيايا رسول كى (وہ ہلاك ہو گيا) محابہ كرام رضوان الله علیم نے عرض كيايا رسول الله كيا ہم ایسے حكمر انوں سے قبال نہ كریں؟ آپ نے فر مایا نہیں۔ الله كيا ہم ایسے حكمر انوں سے قبال نہ كریں؟ آپ نے فر مایا نہیں۔ جب تك وہ تہارے اندر نمازكو قائم كریں "ر مسلم)

اس کامعنی میہ ہے کہ جس نے دل سے براسمجما اور وہ ہاتھ اور اور ہاتھ اور اسمجما اور وہ ہاتھ اور اور ہات اس کا ان سے انکار کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ گناہ سے بری الذمہ ہے اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور جس نے حسب طاقت اس کا انکار کیا وہ اس گناہ سے نیچ گیا اور جوان کے نعل پر راضی ہوا اور ان کی انتجاع کی وہ نافر مان ہے۔

قنعر بين الفرادة والمسلم في الإمارة المارة المارة المن وحوب الإنكار على الامراه في ما يتخالف الشرع المنظم المنظم المنظم المن المن المن المنال كوام المسمجوك كونكده وشرع كموافق بين ـ وتنكرون: اوربعض المنال كوبرا مجمو من كونكده وشريعت كفاف بين ـ

هواف : (۱) آنخفرت مَنْ فَيْمُ كَمْ مِحْوات مِن سے ایک بیمی ہے كہ آپ نے ان باتوں كى اطلاع دى جوعظريب پيش آئيں گ۔ (۲) نماز اسلام كاعنوان اور كفرواسلام كے درميان فرق كرنے والى ہے۔ (۳) فتوں كوا بھارنے سے بچنا جا ہے اور اتحاد ميں رخنہ اندازى ندكرنا جا ہے چونكہ بيناصى اور كمنا بگار حكام كو برواشت كرنے اور ان كى ايذ اور سانى پرمبر كرنے سے زياد و خطرنا ك ہے۔

## (تناوى:

١٩١ : عَنْ أَمْ الْمُؤْمِنِيْنَ أَمْ الْحَكَمِ زَيْنَبَ مِنْتِ جَحْشٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَتُولُ : لَا اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ فَتَرٍ قَلِدِ اقْتَرَبَ ' أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمُأْجُوجَ مِمْلَ فَضِحَ الْيُومَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمُأْجُوجَ مِمْلَ

نے اپنی دوالکلیوں لیعنی انگوشھے اور شہادت والی انگلی ہے حلقہ بنا کر وكهايا - ميس في عرض كيا يارسول الله. مَثَافِيْنِ كيا بهم بلاك موجا كيس. کے جبکہ جارے اندر نیک لوگ بھی ہوں ہے۔ آپ منافین کے فرمایا ہاں جبکہ برائی عام ہوجائے''۔ (متفق علیہ )

هَٰذِهِ \* وَحَلَّقَ بِاصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيُهَا لَهُلُتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ آنَهُلِكُ وَلَيْنَا الصُّلِحُوْنَ : قَالَ : "نَكُمْ إِذَا كُثُرَ الْخَهَتُ" مِيَّفُقُ عَلَيْدٍ.

تخريج : رواه البحاري في الانبياء والفتن ' باب قصه ياجوج وماجوج وغيره و مسلم في الفتن ' باب اقترب الفتن وفتح رزم ياجوج وماجوج

اللَّنْ اللَّهِ : فَزَعًا : الفرع ون وهمراهت كوكت مين - ويل: يعذاب كے لئے لفظ بولا جاتا ہے اور تخفۃ القاري من الكماہے كم کے وقت کہا جانے والاکلہ ہے۔ یا جو ج و ماجو ج: آخری زمانہ میں ایک قوم ظاہر ہوگی جوزمین میں شدید نساو ہریا کرے کی اوران كاظهور قيامت كى بالكل قريبى علامات ميس سے برزم : و يوار ـ حلقه باصعبه : آب نے شہاوت كى الكى كو كو شھے كى جزيس ركھ كرملايا توان كے درميان معمولي ساسوراخ روگيا۔المعهث:جمهورمغسرين نے فتق وفجو رہےاس كي تغييري ہے۔بعض نے كهاز نامراو ہے بعض نے اولا دزانی مراولی ہے۔امام نووی فرماتے ہیں کہ مطلق معاصی اور گنا ہمراو ہیں۔

فوَائد: (۱) گناہوں کی کثرت اوران کے پھیل جانے کی وجہ ہے عام ہلاکت پیش آئے گی۔خواہ نیک زیادہ ہوں۔(۲) گناہ بری منحوں چیز ہے۔(٣)مصائب سب کو پیش آتے ہیں۔خواہ نیک ہوں یا بدلیکن حشران کی بیتوں کےمطابق ہوگا۔(٣) گنا ہوں کا خود مجمی اتکار کرنا جا ہے اوران کے واقعہ ہونے میں بھی رکاوٹ ڈالنی جا ہے۔

١٩٢ : عَنْ اَبَىٰ سَعِيْدٍ الْنُحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي ﴿ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَالَنَا مِنْ مَّجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهُ وَسَلَّمَ فَاِذَا آبَيْتُمُ إِلَّا الْمَجْلِسِ فَآعُطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّةً" فَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ غَضُّ الْبُصَرِ وَكَفُّ الْآذٰى وَرَدُّ السُّلَامِ وَالْكُمْرُ بِالْمَعْرُونِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكُرِ "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

۱۹۲ : حفرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آ تخضرت مَنَاتِيْنَا فِي فَر مايا: " كرتم راستول مي بيض عن بجو!" صحابه رضوان الله نے عرض كيا يارسول الله! مهارے لئے ان مجالس میں بیٹے بغیر جارہ نہیں۔ ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ رسول الله مَا الله مَا الله من الرم من وبال بينمنا بي بهوتم راسة كواس كاحق دو" - صحابه رضوان الله نے كها يارسول الله عن الله الله الله عن حق کیا ہے؟ آپ مُلَاثِیْمُ نے فرمایا: '' نگاموں کا بست رکھنا ( تکلیف دو چیز راستہ سے ہٹانا) ووسروں کو تکلیف دینے سے ہاتھ کورو کنا اسلام کا جواب دینا'نیکی کی تلقین کرنا اور برائی ہےرو کنا''۔ (متفق علیہ )

تخريج : رواه البخاري في المظالم ' باب افنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات وفي الاستثذان ورواه مسلم في اللباس ' ياب النهي عن الحلوس في الطرقات ﴿ لَلْهُ عَنَا إِنْ اللَّهُ عَنَا وَهُ وَرَرَهُو مِالْمَنَا مِن مَجَالُسنَا بِلَّهُ : هِمَ انْ مُحَالُس سے بِ نیاز نہیں ہو سکتے ۔ غض البصر : نگاہ محر مات سے دوک کررکھنا ۔ کف الاذی :ایڈاءکاروکنا۔

فیوافید: (۱) راسته کااحر ام بھی ضروری ہے ہے کیونکہ بیعام لوگوں کاحق ہے۔(۲) راستے کے دیگر حقوق بھی احادیث میں نہ کور جیں مثلًا اچھی گفتگو' بوجھ سے عاجز آ دمی کے بوجھ اٹھانے میں مدد کرنا۔ مظلوم کی مدو' مظلوم کی فریاوری' راستہ سے ناوا قف کوراستہ دکھانا' چھینک کا جواب دیناوغیرہ۔(۳) راستہ عام لوگوں کے فائمہ واٹھانے کی چیز ہے اس لئے اس عام ملکیت میں سے کسی حصہ کوکسی فرد کے لئے خاص کرنا جائز نہیں۔(۲) مسلمان تو نیکی کو پھیلانے کے لئے ہروقت کوشاں ہے اور نیکی کی طرف دعوت بھی تمام لوگوں کے لئے

## (ڭايۇ.:

١٩٣ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ رَاى خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ اللَّي جَمْرَةٍ مِّنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِمِ " فَقِيْلَ جَمْرَةٍ مِّنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِمِ " فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : خُذُ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ - قَالَ : لَا وَاللَّهِ لَا اخْذُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَدَلَةُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُ الْعَلَيْهِ الْهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْهُ الْعَلَيْهِ اللّهِ الْعَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ ا

197: حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ آئی مخضرت من الله عنها ہے ایک مرتبدایک سونے کی اگوشی ایک آدمی کے باتھ میں ویکھی۔ آپ من الله عنها نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا : ' تم میں سے ایک فخص آگ کے انگار سے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو این باتھ میں رکھ لیتا ہے' ۔ اس آدمی کو آئخضرت من الله عنها کے تشریف لے جانے کے بعد کہا گیا کہ تم اپنی انگوشی لے لواور اسے فائدہ افعا نو۔ اس نے کہا خدا کی قتم! میں اس کو بھی نہ لوں گا جے رسول الله من من الله عنها کہ ایک دیا۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في اللباس ' باب تحريم حاتم الذهب على الرجل

النافع النافع المسترات علی المسترات میں سے کوئی تصد کرتا ہے۔ فیصعلها فی بدہ: بس اس کواپنے ہاتھ میں بہنتا ہے یا پکڑتا ہے۔ بیری اس کو اس کے میل بول کرجز عمر ادلیا گیا۔ ہاتھ بول کرانگی مرادلی گئی ہے۔ انتفع به: اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ بی کر یا بہہ کر کے اور کورتوں کو دے کر۔

فو المند: (۱) جو آومی کسی گناہ کو ہاتھ سے روک سکتا ہو وہ اس کو ہاتھ سے روک ۔ (۲) مردوں کو سونے کی انگوشی بہننا حرام ہے۔

(۳) اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو سونے کی انگوشی بہننا کہیرہ گنا ہوں میں سے ہے کیونکہ اس پر وعید بخت ہے۔

(۳) تخضرت منگالی کے کم کی تعمیل میں شاندارا ندازاور نبی میں عمدہ پر ہیز۔

#### (لثَّامِعُ:

١٩٤ : عَنُ آبِى سَعِيْدٍ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ آنَّ عَائِلَ بُنَ عَمْرٍ و رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زِيَادٍ فَقَالَ : آَىُ بُنَيَّ إِنِّى

۱۹۳: حضرت ابوسعیدحسن بھری روایت کرتے ہیں حضرت عائمذین عمرورضی الله عنه عبید الله بن زیادہ کے پاس گئے اور فر مایا اے بیٹے میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ وہ تحکمر ان سب

سَمِعْتُ زُسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : "إِنَّ شَرَّ الرِّعَآءِ الْحُطَمَةُ فَاِيَّاكَ آنُ تَكُونَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ : اجْلِسُ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُّخَالَةِ أَصْحَابِ ِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ : وَهَلُ كَانَتُ لَهُمْ نُخَالُهُ إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ" رُوَاهُ مُسِلِّم \_

ے بدر ہے جواپنی رعایا بریخی کرے تواسے کوان میں سے ہونے ہے بیا۔اس نے کہا آپ بیٹھ جائیں ۔آپ تو اصحاب محمصلی اللہ علیہ وسلم کے بھوسہ میں سے تھے۔آپ نے فرمایا کیا ان میں بھی جہان اور مجوسہ تھا۔ بلاشیہ مجوسہ تو ان کے بعد والوں ادر ان کے غیروں میں ہے۔(مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الامارة" باب فضيلة الامام العادل

اللَّحَيَّا إِنْ ﴿ : عَامُدُ بِنَ عِمْرُو بِنَ هِلالَ مَوْنِي : ابومبيرُ وان كي كنيت ہے۔ بيرحد يبيرُ واسے اصحاب مِن شامل جن ۔ بيعت رضوان میں شامل ہوئے۔بھر و میں مقیم ہو گئے۔وہاں ایک مکان بنایا بھر و میں عبیداللہ بن زیاد کی گورنری اور بزید بن معاویہ کی حكومت مي وفات ياكى عبيد الله بن زياد : يه بهادر ظالم خطيب حكران ب\_ بهره مي بيدا موا بيابي والد كساته تغاجب اس نے عراق میں و فات یا کی۔حضرت معاویہ رضی اللہ عند نے اس کو ۵ جمری میں خراسان کا اور ۵۵ جمری بھر و کا والی بنایا۔ یزید بن معاویہ نے گورزی براس کو ۲۹ جمری تک برقر ارر کھا۔الو عاع : بدرائ کی جمع ہے چرواہا۔الحطمة : جورعایا برظلم كرےاوران سے نرمی نہ برتے ۔نہا بیمیں ابن الاثیرفر ماتے ہیں و ہخت مزاج اونٹوں کو چروانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ان کو گھاٹ پر لانے اور لے جانے میں بعض کوبعض سے ملاتا اوران برختی کرتا ہے۔اس بات کوبرے ماہم کے لئے بطور مثال ذکر کیا۔ من منحاله: بدلفظ آئے کے جمان کے لئے بولا جاتا ہے۔ یہاں استعارہ ہے کہ آئے کے جیمال کی طرح وہ کام کانہیں۔

**فوَات : (١) محابه کرام رضوان الشعلیهم اجمعین امر بالمعروف اور نبی عن المنکر نمس قدرلا زم پکڑنے والے تتے۔ (٢) حعرت عائذ** بن عمروکی جرات ایمانی عبیداللہ بن زیاد کی تر دید میں قابل وارد ہے۔ (۳)اس سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان النَّه عليهم اجمعين سرداران امت اورافضل مرِّين لوگ تنه\_ان ميں كوئي كرى ہوئى اور بيه كار بات نتھى بلكه بعد والے زمانوں ميں پيدا

١٩٥ : عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُولِ وَلَتَنْهُونَّ عَنِ الْمُنكِّرِ آوْ لَيُوْشِكُنَّ اللَّهَ آنُ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنهُ لُمُّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ" رَوَاهُ الترميذي وَقَالَ :حَدِيثُ حَسَن \_

۱۹۵: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آ تخضرت صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: " مجھے اس ذات کی قتم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا تھم کرواور ضرور برائی ہے روکو! ورنەقرىب ہے كەاللەتغالىتم يراينى طرف ہے كوئى عذاب اتار د ہے پھر اس حالت میں اس سے دعائیں کرو اور وہ تبول نہ کی حائمن''۔(رزندی)

تخبيج : رواه الترمذي في الفتن ' باب ما جاء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

**فوَامند** : (۱) امر بالمعروف اورنبی عن اُمنکر میں بہت زیادہ کی کی سز ابڑی بخت ہے کہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی ۔ (۲) برے کام کی نحوست کرنے والے اور دوسروں پر بھی عام ہو جاتی ہے۔

## (لعاوي عَرَ:

١٩٦ : عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ : اَفُضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَهُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلُطَانٍ جَائِرٍ " رَوَاهُ آبُوْدَاوْدَ ' وَالنِّرُمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنٌ \_

197: حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کِه آئخضرت مسلی الله علیه وسلم نے فر مایا: '' سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد ظالم با دشاہ کے سامنے تل بات کہنا ہے''۔ (ابوداؤ دُنز ندی) حدیث حسن ہے حدیث حسن ہے

تخريج : رواه الترمذي في الفتن ' باب ما جاء في أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر وابوداود في الملاحم باب الامروالنهي

اللَّحْنَا إِنَّ : كلمة عدل : كي بات ـ جائو: ظالم

المواعد : (۱) امر بالمعروف جهاو ہے۔ (۲) ظالم حاکم کونفیحت کرناعظیم ترین جہاد ہے۔ (۳) جہاد کے کئی مراتب ہیں۔ (۳) نفیح**ت کا اندازنرم ہوتا جا ہے۔** 

# رفياجي معتر :

١٩٧ : عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ طَارِقِ ابْنِ شَهَابٍ اللهِ طَارِقِ ابْنِ شَهَابٍ اللهِ عَلَمْ آنَّ رَجُلًا اللهِ عَنْهُ آنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيُّ وَقَدْ وَضَعَ رِجُلَةً فِي الْقَرْزِ: آتَّ اللهِ عَلْدُ الْقَرْزِ: آتَّ اللهِ عَلْدِ الْحَمْدُ حَقِّ عِنْدَ سُلُطَانٍ الْحِهَادِ آفَحَنْلُ؟ قَالَ: "كَلِمَهُ حَقِّ عِنْدَ سُلُطَانٍ الْحِهَادِ آفَحَنْلُ؟ قَالَ: "كَلِمَهُ حَقِّ عِنْدَ سُلُطَانٍ جَابِرٍ" رَوَاهُ النِّسَانِيُ بِاسْنَادٍ صَحِبْحٍ۔

"الْغَرْز" بِغَيْنِ مُعْجَمَةٍ مَّفْتُوْحَةٍ ثُمَّ رَأَءٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ زَايٍ وَهُوَ رِكَابُ كُوْرِ الْجَمَلِ إِذَا كَانَ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خَشَبٍ وَقِيْلَ لَا يَخْتَصُّ بِجِلْدٍ وَخَشِيدٍ.

194: حضرت ابوعبد الله طارق بن شہاب بجلی المسی رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ ایک آ وی نے آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا جبکہ آ پ صلی الله علیہ وسلم اپنا قدم مبارک رکاب میں رکھے ہوئے تھے کہ کونسا جہاد افضل ہے؟ آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "حق کہ کونسا جہاد افضل ہے؟ آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا"۔ (نسائی)

آلُعُوْذِ : چِڑے یا لکڑی کی رکا ب۔ بعض کے نز دیک کوئی بھی رکا ب مراد ہے۔ تخریج : رواه النسائي في البيعية والمنشط اباب فضل من تكلم بالحق عند امام حائر

اللغظائي : المعرز : اونث ككاو على ركاب جوخوا هجر على مويالكرى كى \_

هُوَا مند: (۱) امر بالمعروف اور نبی عن أمنكر ظالم باوشاه کے ہاں افضل جہاد ہے کیونکہ بیکر نے والی کی قوت ایمانی اور کالی یعین پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے کہ اس سے جاہر حاکم کے روبر و بات کی اور اس کے ظلم اور بکڑ ہے بیس ڈرا بلکہ اللہ کی خاطر اپنی جان کی قربانی چین کردی۔ (۲) اس نے اللہ تعالی کے حکم اور اس کے حق کو اپنی ذات کے حق پر مقدم کیا اور اس نے لڑائی کے میدان میں مقابلہ کی بہ نبست مقابلہ بخت ترکیا۔

# (أثالِث عَمَرَ:

١٩٨ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زانَّ أَوْلَ مَا دَخَلَ النَّقُصُ عَلَى يَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ آنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلُقَى الرَّجُلُ فَيَقُولُ : يَا هَلَنَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلُقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آكِيْلَهُ وَشَرِيْهَةُ وَقَعِيْدَةً فَلَمَّا فَعَلُوْا ذَٰلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ " ثُمَّ قَالَ ﴿ لُعِنَ الَّذِينُ كَفُرُوا مِنْ بَنِيْ لِسُرَآئِيْلُ عَلَى لِسَانِ مَادُهُ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَالُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنكر شَلُوا لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ أَلَذِيْنَ كَفَرُوْا لَبَنْسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمْ أَنْفُسَهُمْ ﴾ إلى قُولِهِ ﴿ فَاسِعُونَ ﴾ ثُمَّ قَالَ : كَلَّا وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُولِ وَلَتَنَّهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَاْخُدُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَطُرًا وَّلْتَقْصُرُلَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَصُوبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَغْضِكُمْ عَلَى بَعْضِ ثُمَّ لَيُنْعَنُّكُمْ كُمَا لَعَنَهُمْ " رَوَاهُ آبُوْدَاوُدَ "

۱۹۸ : حفرت ابن مسعود رمنی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ عَلَى الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَن الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله من كدان من ايك أوى دوسر الساسة لما اوركبتا المعنص تو الله تعالى ے ڈراور جو کام تو کررہاہے اے چھوڑ دے۔اس کے کہوہ تیرے کئے جائز اور حلال نہیں۔ پھر جب ایکے روز اس کوملتا جبکہ و ہاس حال ير موتاتواس كابيرهال اس كوجم مجلس بننے اور جم پيالدا ورجم نواله بننے سے ندرو کتا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو برابركر ديا- بحرة ب مَنْ الْمُنْتَابِ فِي مِنْ إِلَاتِ علاوت قرما كي : ولَيْعِنَ الَّذِيْنَ كَفُورُا مِنْ ﴾ ' بني اسرائيل كے كافروں ير معترت واؤو اور حعرت عیسی علیما السلام کی زبانی لعنت کی می ۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافر مانی کی اور وہ مد سے آ مے نکلنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کواس برائی سے نہ روکتے تھے جس برائی کا وہ ارتکاب کرتے ہے۔ یقیناً بہت برا تھا و ونعل جوو ہ کرتے تھے۔ تو ان میں اکثر لوگوں ۔ کو دیکھے گا کہ وہ کا فروں سے دوئی رکھتے ہیں۔ بہت براہے جوان كنفول ني آ م بهيجا" ، آپ ملى الله عليه وسلم ني فامسفو " تك تلاوت فرمانی اور پھر ارشا د فرمایا : ' <sup>د</sup> ہرگز نہیں فتم بخدا! تم لوگوں کو ضرور نیکی کا کاتھم کرواور برائی ہے روکو۔اور طالم کا ہاتھ پکڑواوران کوز بردی حق کی طرف موڑ واوران کوحق برمجبور کرویہ ورنہ اللہ تعالیٰ تہمارے دلوں پرمُبر لگا دیں مے۔اورتم پرلعنت کریں مے جیساان پر

قُولُة : "تَأْطِرُوهُمْ" اَي تَعْطِفُوهُمْ " (كَانَقُصُرُنَةُ" اَيْ لَتَحْبِسُنَةً .

کی گئی '۔ (ابوداؤ دُر تر فدی) تر فدی کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' جب بنی اسرائیل گناہوں میں بتالا ہوئے تو ان کے علاء ان کے علاء ان کو روکا پس وہ نہ رکے۔ پھر ان کے علاء نافر مانوں کی مجالس میں بیٹھے اور ان کے ساتھ کھانے پینے ہیں کوئی نافر مانوں کی مجالس میں بیٹھے اور ان کے ساتھ کھانے پینے ہیں کوئی رکا وٹ محسوس نہ کی ۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا اور ان پر حضرت داؤ داور حضرت میں علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی ۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ نافر مان شے اور حد سے برا سے ہوئے اور شعہ سے کہ وہ نافر مان شے اور حد سے برا سے ہوئے اور شعہ سے بیٹھ گئے اور میں اند علیہ وسلم کلیہ چھوڑ کر سید سے بیٹھ گئے اور ارشاد فر مایا: ''فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم نجات نہیں یا سکتے یہاں تک کہ تم ان کوئی کی طرف موڑ و''۔

تَاطِرُوهُمْ عَلَى الْحَقِّ أَطُواً : مورُ و تَاكُل كرو. لَتَقُصُّونَهُ: ان كوضرورروكو.

تخريج : رواه ابوداود في الملاحم ، باب الامر والنهي رواه الترمذي في التفسير ، باب ٤٨ في تفسير سورة مائده ...

الكُونَ الله المنقص : وين مين نقصان اوركى \_ انقوا الله : الله تالدتهالى \_ و ريعن الله تعالى علم كالله و الله و الله الله و الله

فوات : (۱) يبوديوں نے افعال منكره كے ارتكاب اور سرعام ارتكاب اور معاصى سے بازند كرنے كوجمع كرليا۔ (۲) گناموں كے كئے جانے برخاموشى بيددوسرے معنوں ميں اس كے كرنے برآ مادگى ہے اور اس كے بعلنے كاباعث وسبب ہے۔ (۳) فقط زبان سے روك دينا كافی نبيل جبكہ ہاتھ سے روك اور حق برزبردى والى لانے كى قوت موجود ہو۔

## الإلغ عَمرَ:

١٩٩ : عَنْ آبِي بَكُمِ الصِّلِيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ : يَأْتُهُمُ التَّامَنُ إِلَّكُمْ تَقُرَّوُوْنَ هَذِهِ الْإِيَةَ

199: حضرت ابو برصد بن رضى الله تعالى عند في فرمايا: ال لوكو! ب شك تم الله آيت كو يرصح بو : وباينها الكيان آمنوا

﴿ يُأْتُيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا عَلَيْكُمْ انْفُسَكُمْ لَا رَمُرُورِ يَضُرُّكُم مِن ضَلَّ إِذَا الْمُتَلَيْتِمُ ﴾ وَإِنِّي سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ أَوْ شَكَ أَنْ يَتَّعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِ يِّنْهُ ' رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ ' وَالْيَرْمِذِي ' وَالنَّسَائِيُّ بأسَانِيُدَ صَحِيْحَةٍ.

عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمُ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْهَنَدَيْتُمْ ﴾ "اے ایمان والو! تم اینی فکر کرو۔ تم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا جو گمراہ ہو جبکہ تم ہدایت پر ہو''۔ اور بینک میں نے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم سے سنا: '' جب لوگ ظالم کوظلم کرتے دیکھیں پھراہے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب عام جهیج دین' \_ (تر ن**د**'ی ابوداؤ د'نسائی) صحیح اسناد کے ساتھ۔

تخريج : رواه ابوداود في الملاحم ' باب الامر والنهي والترمذي في الفتن ' باب ما جاء في نزول العذاب اذا لم

الكُغُيَّا إِنَّ : بيموره ما كدوكي آيت ٥٠ اير ايك روايت مين بيالفاظ زاكدين و تضعونها على موضعها العين تم اس كاغلط محل نکالتے ہو۔ یعنی اس کی تغییر میں غلطی کرتے ہوجبکہ تم اس کواس سے عموم پر رکھ کریدہ ہم کرتے ہو۔ کہا کیلامؤمن امر بالمعروف اور نہیعنالمنکر کا مکلف نہیں جبکہ وہ بذات خود ہدایت کی راہ ہر ہو۔اس طرح امت مسلمہاللہ تعالیٰ کی شریعت اس کی زمین پر نا فذکر نے کی ۔ مکلف نہیں جبکہ و مبذات خودرا و ہدایت پر ہواوراطراف کے لوگ گمراہ ہور ہے ہوں۔ حالا نکہ بیخیال بالکل باطل ہے۔

فواث : (۱)امت مسلمہ برلازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قبل اور ذمہ دار ہوں اور ایک دوسرے کو قبیحت اور وحیت کریں اور اللہ تعالی کے بتلائے ہوئے راستہ برچلیں اور اس سے بعد پھر کوئی چیز نقصان نہیں وے سکتی کہ اس کے لوگ محراہ ہوں۔ لیکن یہ بات تما ملوگوں کو دین ہدایت کی طرف دعوت دینے کے راستہ میں رکاوٹ نہ بنے گی۔ (۲) اللہ تعالیٰ کے مال سز ا ظالم کواس کے ظلم کی وجہ سے ملتی ہے اورغیر ظالم کواس کے اس اقر ارپر برقر ارر ہے کی وجہ سے حالا نکہ و ومنع کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔

> ٢٤ : بَابُ تَغُلِيُظِ عُقُوْبَةِ مِنْ أَمَرَ بِمَعْرُولِ أَوْ نَهٰى عَنْ مُّنْكُو وَّ خَالَفَ قُوْلُهُ فِعُلَهُ!

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ آتَاهُمُ وَنَ النَّاسَ بِالَّهِرَّ وَتُنْسُونَ أَنْفُسُكُمْ وَأَنْتُمْ تَتُلُونَ الْكِتْبَ أَفَلاً تُغْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يِنَالَيْهَا الَّذِينَ امَّنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؟﴾ [الصف:٢] وَقَالَ تَعَالَى : إِخْبَارًا عَنْ شُعَيْبٍ

اللائع: جوامر بالمعروف اور نهى عن المنكر كرے تحمراس کافعل' قول کےخلاف ہو

اس کی سز اسخت ہے

الندتعاليٰ نے فر مایا: '' کیاتم لوگوں کو نیکی کاتھم و بیتے ہوا ورخو دا بینے کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو کیانہیں سجھتے''۔ (البقرة) الله تعالى نے فر مایا: ''اےا بمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جوتم نہیں کرتے۔اللہ کے نز دیک پیربات بڑی ٹاراضگی والی ہے کہوہ با تنیں کہو جوتم خود نہ کرو''۔ (القنف) اللہ نے حضرت شعیب علیہ

السلام کا قول فر مایا که ' میں نہیں جا ہتا کہ میں حمہیں جس چیز ہے رو کتا ہوں میں خودو ہ کر کے تمہاری اس میں مخالفت کروں''۔ (هود )

ﷺ ﴿وَمَا أُرْيُدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ الِّي مَا أَنْهَاكُمْ ءُنهُ [هود:۸۸]۔

حل الآیات : أتامرون : بیاستفهام تو نیخ و دُانث کے لئے ہے۔ تعلون الکتب بتم كتاب كي تلاوت كرتے مواور كتاب كا حكامات كوجانية مو مقتاً المخت نارانسكى وما أديد ان احالفكم المينبين جابتا كمين خودوه افعال كرون جس يتهمين منع كرول - كهاجاتا ب حالفت زيداً الى كذا لعني جبتم اس كااراده ركت بواوروه اس يع منه موژب والا بو- حالفت عنه: جب تم مندموژ نے والے ہواورو ہاس کام کاارادہ رکھتا ہو۔

> ٢٠٠ : وَعَنُ اَبِيْ زَيْدٍ أَسَامَةَ ابُنِ زَيْدٍ بُنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولً اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "يُؤْتِنَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلُقِي فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَفْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا الْحِمَارُ فِي الرَّحَا فَيَجْتَمِعُ اِلَيْهِ آهُلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ : يَا فُلانُ مَالَكَ؟ ٱلَّهُ تَكُنُ تَأْمُرُ بِالْمَغْرُوْفِ وَتَنْهَٰى عَنِ الْمُنْكُورِ؟ فَيَقُوْلُ : بَلَى كُنْتُ الْمُرُ بِالْمَعُرُولِ وَلَا الْبِيْهِ وَٱنَّهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَالِيْهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

> قَوْلُهُ : تَنْدَلِقُ هُوَ بِالدَّالِ الْمُهُمَّلَةِ وَمَعْنَاهُ تَخُرُجُ - وَالْاقْتَابُ" الْاَمْقَآءُ وَاحِدُهَا ے' ہ فتپ\_

۲۰۰ : حضرت ابوزید اسامه بن زید رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت مَنْالْفِیْمُ کوفر ماتے سنا: ''آ دمی کوقیامت کے دن لایا جائے گا اوراس کوآ گ میں ڈال دیا جائے گا اس کی انتزویاں باہرنکل آئیں گی و ہ ان کو لے کرا ہے گھو ہے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے۔ پس اس کے گر دجہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے ۔ا بے فلا ں! کیا ہوا ہے کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی ہے نہیں رو کیا تھا۔وہ کیے گا۔ ہاں بقیبنا لیکن میں لوگوں کوتو نیکی کا تھم دیتا تھالیکن خورنہیں کرتا تھا اور دوسروں کوتو برائی ہے رو کتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کرتا تفا۔(مثفق علیہ)

تَنْدَلِقُ :لكانا\_

اَقْتَابُ جُمْعُ قُتُبْ: انتزامال.

تخريج : رواه البحاري في مدح الحلق ' باب صفة النار والفتن ' باب فتنة التي تموج كموج البحر ' ورواه مسلم في الزهد ' باب عقوبة من يامر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله

اللَّغَيِّ اللَّهِ : المرحى: حَكَ كا بإثرات الله : مِن اس كوكرون كار **هُوَائِد** : (۱) وه آ دمی انتهائی قابل ندمت ہے جس کاعمل اس کے تول کے نالف ہو کیونکہ باد جود مقصد کو جاننے کے وہ ڈراور خوف

مخالفت سے الٹ کررہا ہے۔ (۲) آنخضرت مَلَّا فَيْزُم کوجن مغيبات کی اطلاع دی گئی ان میں آمٹ اورمعذبین دوزخ کی کیفیات بھی ہیں ۔ ( ۳ ) اچھائی کی تلقین اور برائی ہے رو کنا آ گ میں دا خلہ کے لئے رکاوٹ ہے۔

> ٣٠ : بَابُ الْآمْرِ بِأَدَآءِ الْآمَانِيةِ أَنْ الْأَمْرِ بِأَدَآءِ الْآمَانِيةِ أَنْ كَالْحُمْمِ الْآمْرِ بِأَدَآءِ الْآمَانِيةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُوكُمْ أَنْ تُودُوا

الله تعالیٰ نے فر مایا: ''الله تعالیٰ تهہیں تھم دیتے ہیں کہتم امانتیں امانت

والوں کو پہنچا دو''۔ (النساء)

الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ''ہم نے امانت کو آسان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈرگئے اور انسان نے اس کواٹھایا بے شک وہ بڑا ناوان اور بے ہاک ہے''۔(الاحزاب) الْاَمَانَاتِ إِلَى الْمَلِهَا﴾ [النساء: ٥٥] وَقَالَ تَعَالَى

: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالْدُرْضِ

وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنُ مِنْهَا

وَحَمَلَهَا اللَّانُسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا﴾

[الاحزاب: ٢٧]

حل الآیات استان الامانات: جمع امانت بیای مصدر ہے۔ پھراس کا استعال اعیان بیس بجاز آکیا جانے لگا۔ مثلا و دیست کو امانت کہتے ہیں اور امانت اصطلاح میں حقوق کی تفاظت اور صاحب حق کوائی کے حق کی اوائی گروینا۔ الاماند: یہ بھی کہا گیا کہ ظاہر میں ہوہ چیز جس پراعتا دکا ظہار کیا جائے وہ امانت ہے۔ خواہ اس کا تعلق امر ہے ہویا نہی ہے یاای طرح وین و دنیا کی کس حالت ہو۔ پس شریعت ساری کی ساری امانت ہی تق ۔ اشفقن منها: اس کواٹھانے ہے ور گئے۔ بعض نے کہا کہ یہ ڈرنا ای اور اک ہے تھا۔ جواللہ تعالی نے ان میں رکھا ہے عقل یہ کھے بعید بات نہیں۔ پس رسول اللہ کا فیجائے کرات میں ستون رو بڑا۔ اسی لئے اس معنی کے بیش نظریہ پیش کرنا اور ڈرنا اسپیخ تیقی معنی میں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ ان جمادات کو تمیز عنایت کی معاملہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے گئی جس کی وجہ سے اٹھانے کا اختیار ان کو حاصل ہوا۔ بعض نے کہا کہ یہ درحقیقت امانت کے معاملہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے کنا بیا ستعال کیا گیا ہے کہ وہ امانت آئی عظیم الشان ہے کہا گراس کو بڑے والا ظلم کا وصف انسان کے لئے اس بنا پر ذکر نہیں کیا گیا ۔ کہا کہ میت کو بیا سے الم میان کی کے اس بنا پر ذکر نہیں کیا گیا گیا گیا ہوتے کہ اس نا کہا مانت کی اوائی گیا تھوڑ وی اور اس ہے ڈر جائے۔ ظلم می رہا ہے کہا کہ وصف انسان کے لئے اس بنا پر ذکر نہیں کیا گیا گیا تھا تھی کہ اس نے امانت کی اوائی میں تفریع ہوتے کہا کہ کہ دور اس نے امانت کی اوائی ہی تفریع ہوئے دی اور اس میں تعریف ہے المانت کی اوائی میں تفریع ہوئے دی دوراس کی رہا ہے۔ ویکور اس نے امانت کی اوائی میں تفریع ہوئے میں ویکا میں۔

٢٠١ : وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعُدَ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعُدَ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعُدًا وَعُدَ الْمُنَافِقِ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ : "وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ آلَّهُ مُسْلِمٌ "-

تخرج : رواه البحارى فى الايمان 'باب علامات المنافق وغيره ومسلم فى الإيمان 'باب بيان حصائل المنافق المنطق المنطق المنطق عن الايمان نهورنفاق دوطرح كاب: المنطق المنطق المنطق عن المنطق المنطق عن المنطق المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطق المنطقة الم

ے معنی میں بھی آتا ہے اس کامعنی کسی چیز کارا جج ہونا۔ بیاعتقاد کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن عام طور پریہ باطل اور شک والے اعتقاد کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

فوائد: (۱) جس میں بیساری خصوصیات جمع ہوں وہ نفاق میں کفرتک پہنچا ہوا ہے۔اس لئے اس کے اسلام کا دعویٰ فا کدہ مند نہ ہوگا بعض نے کہاوہ کمالات اسلام سے محروم رہے گا اور بیمعنی زیادہ قابل ترجیج ہے۔اس کئے کہ جس نے ان گنا ہوں کا ارتکاب تو کیا مگران کے صلال ہونے کا اعتقاد نہیں رکھا تو وہ گئیگار ضرور ہے محرکا فرنہیں مگر یہاں اس کے افعال کو منافقین کے افعال سے تشبید دی گئی ہے کیونکہ ایکی صفات اکثر منافقین سے ظامر ہوتی ہیں۔

٢٠٢ : وَعَنُ حُنَّيُفَةُ بُنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ قَدْ رَآيْتُ اَحَدَهُمَا وَآنَا ٱلْتَظِرُ الْاَخَرَ بَحَدَّثَنَا اَنَّ الْإَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرٍ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرُ آنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرُانِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ لُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَّفْعِ الْإَمَانَةِ فَقَالَ : يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْآمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ آثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ لُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ آثَرُهَا مِثْلَ آثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَخُرَجْتَهُ عَلَى رِجُلِكَ فَنَفِظَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا ۚ وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْ ءٌ ثُمَّ اَخَذَ حَصَاةً فَدَخْرَجَهَا عَلَى رِجْلِهِ "فَيُصْبِعُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ فَلَا يَكَادُ اَحَدٌ يُؤدِّي الْإَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي يَنِي فَكَانِ رَجُلًا آمِيْنًا ' حَتَّى يُقَالَ لِلرُّجُلِ مَا آجُلَدَهُ مَا آظُرَفَهُ مَا آغُقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنُ خَرُدَلٍ مِّنُ اِيْمَانِ وَلَقَدُ آتَىٰ عَلَىّٰ زَمَانٌ وَّمَا ٱبَالِیۡ آیُکُمۡ بَایَعْتُ :لَئِنُ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَى دِيْنُهُ \* وَلَيْنُ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُوْدِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَى سَاعِيْهِ وَامَّا الْيُوْمَ فَمَا كُنْتُ ٱبَالِيعُ مِنْكُمْ إِلَّا فَلَانًا وَ فَلَانًا"

۲۰۲ : حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول انتد سلی انتدعلیہ وسلم نے دو باتنیں بیان فر مائیں ان میں سے ایک کو د کیے چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ آپ منگاللہ اُنے ا فرمایا: ''امانت لوگوں کے ولوں کی جڑ میں اتری۔ پھر قرآن مجید نازل ہوا۔ پس لوگوں نے امانت كوقرة ن مجيد اورسنت سے پہيان لیا''۔ پھر آپ من من شرخ میں امانت کے اٹھ جانے کے متعلق بیان فرمایا:'' کہ آ دمی سوئے گا اورامانت اس کے دل ہے قبض کر لی جائے گی پھراس کا اثر ایک معمولی نشان کی طرح باتی رہ جائے گا۔ پھروہ سوئے گا اور امانت اس کے دل ہے اٹھا لی جائے گی لیس اس کا اثر آ بلے کی طرح باتی رہ جائے گا۔ جیسے تم ایک انگارے کواینے یا وُں پر ئڑ ھکا وَ تو اس پر آ بلہ نمو دار ہو جائے۔ پس تم اے اُمجرا ہوا تو دیکھتے ہو گراس میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنکری لی اور اے یاؤں پرلڑھکایا۔ پس لوگ اس طرح ہو جائیں گے کہ آپس میں خرید وفروخت کرتے ہوں گے گمران میں کوئی امانت اوا كرنے كے قريب بھى نه بھلكے گا۔ يہاں تك كہا جائے گا كه فلا ل لوگوں میں ایک امانت دارآ وی ہے۔ یہاں تک آ دمی کو کہا جائے گا کہ بیاکتنا مضبوط' ہوشیار اور عقمند ہے۔ حالانکہ اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا''۔حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنەفر ماتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایساز مانہ بھی گز را کہ میں پر داہ نہ کرتا تھا کہ مجھے ہے کس نے خرید وفر وخت کی بشرطیکہ و ہمسلمان ہوتا ۔

وتيره متفق عَلَيْد\_

قُوْلُةً : "جَذُرٌ" بِفَتْحِ الْجِيْمِ وَاسْكَان الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ اَصْلُ النَّنَّىٰ ءِ وَ "الْوَكْتُ" بالتَّاءِ الْمُفَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ : الْإَلَرُ الْيَسِيْرُ وَالْمَجُلُ " بِفَتْحِ الْمِيْمِ وَإِسْكَان الْجِيْمِ وَهُوَ تَنْقُطُ فِي الْيَدِ وَنَحُوهَا مِنُ آثَرِ عَمَلِ وَعَيْرِهِ - قَوْلُهُ مُنْتَبِرًا مُرْتَفِعًا - قَوْلُهُ "سَاعِيْهِ" الْوَالِيْ عَلَيْهِ.

اس لئے کہ اس کا دین مجھ پرمیری چیز کوضرور واپس کر دے گا اور اگر وه يېودې يا عيسا کې ہوتا تو اس کا کارنده مجھ پرميرې چيز کوضرور واپس کردے گا مگرا ج کل تو میں صرف فلاں فلاں سے ہی خرید وفروخت کامعامله کرتا ہوں۔ (متفق علیہ)

جَذْرٌ : چِيزِ كِي اصل \_ الْوَسْحُتُ مُعمولي اثر اورنشان اَلْمَ جُلِّ : كَامِ كَاجَ كَ نتيجه مِين باتحديرير في والااثر. ودنير؟: او نجا' بلند\_ ستاعييه جمران كارنده-

تخريج : رواه البخاري في الرقاق ' باب رفع الامانة وفي الفتن ' باب رفع الامانة والايمان و مسلم في الايمان ' باب رفع الامانة

اللَّغَيَّا إِنَّ : الامانة : بعض نے کہااس سے مراد وہ شرق تکالیف جن کا بندے کومکلف بنایا گیا ہے۔ بعض نے کہااس سے مراد ایمان ہے۔ کیونکہ جب بندے کے دل میں ایمان خوب رائخ ہوتو اس وقت ان شرعی امور کو یورے طور پر اوا کرتا ہے۔ مؤلت فی جذر القلوب: داول كى جريس اترى يعنى فطرى طور برامانت ان كداون من بائى جاتى تقى چركتاب وسنت سے بطوركسي عمل كے بھی حاصل ہوگئی۔ فعلموا من المقر آن :لوگوں نے امانت کوقر آن سے جان لیا۔تقبض :قبض کر لی جائے گی کینی کھینچ کر نکال دی حائے گی۔اس کی اس برحملی کے باعث جس کا اس نے ارتکاب کیا۔

فوَاثد: (۱) امانت درحقیقت شری احکامات کی تکهبانی ہی تو ہے۔ای طرح معاملات میں سچائی برتنااور ہرصاحب فق کواس کا میچ حق دینا ہے۔لوگوں کی بیملی کی وجہ سے آ ہستہ ہے چیزلوگوں میں ختم ہوتی جائے گی اور جب بھی کوئی شرعی حکم اٹھ جائے گااس کا نور زائل ہو کرظلمت آجائے گی۔ یہاں تک کہ امانت پڑمل کرنے والا ملنامشکل ہوجائے گا۔ (۳) بدروایت نبوت کی علامات میں سے ہے کہ آج کل امانت لوگوں کے درمیان سے زائل ہوگئی اور قدر تلیل صرف سینوں میں باتی روگئی ہے۔اوراس پرعمل عمو مألوگوں میں ختم ہوگیا البتہ قلیل لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن میں امانت ہے۔اللہ تعالیٰ اس صورت حال کو بدلنے کی قوت اور سید <u>ھے رخ</u> پر ؤ النے کا کائل اختیار رکھتے ہیں۔وہ اینے نفٹل سے ایسا فر مادے۔

> ٣٠٣ : وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَٱبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "يَجُمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَأْتُونَ ادَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ : يَا اَبَانَا اسْتَفْتَح لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ : وَهَلُ

۲۰۱۳ : حضرت حذیفه اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللّه عنهما روایت کرتے میں کہ آنخضرت نے فر مایا: '' اللہ تعالی لوگوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا ہیں مؤمن کھڑے ہو جا کمیں گے۔ پھر جنت ان کے قریب کردی جائے گی پس وہ حضرت آ دم الطفیلائی خدمت میں آئیں گے اور ان ہے کہیں گے۔اتا جان! ہارے لئے جنت کھلوا دیجئے ۔وہ

ٱخْرَجَكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيْنَةُ ٱبِيْكُمْ لَسْتُ بصَاحِبِ ذَٰلِكَ اذْهَبُوا اللَّي ابْنِي اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللَّهِ قَالَ فَيَأْتُونَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيْلًا مِّنْ وَّرَآءَ وَرَآءَ اغْمِدُوا إِلِّي مُوْسِلِي الَّذِي كُلِّمَهُ اللَّهُ تَكُلِيْمًا - فَيَأْتُونَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ اذْهَبُوا اللَّي عِيْسَلَّى كَلِمَةِ اللَّهِ وَرُوْحِهِ فَيَقُوْلُ عِيْسَى ۚ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْمُ فَيُؤْذَنُ لَهُ وَتُرْسَلُ الْإَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيَقُوْمَانِ جَنْبَتَى الصِّرَاطِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فَيَمُرُّ اَوَّلُكُمُ كَالْبَرْقِ قُلْتُ : بِآبِي وَّأُمِّى أَنَّى شَيْءٍ كَمَرِّ الْبُرُقِ؟ قَالَ : آلَمْ تَرَوُا كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرُجِعُ فِي طَرْفَةٍ عَيْنِ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيْحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَاَشَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِي بِهِمْ اَعْمَالُهُمْ وَنَبِيكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُوْلُ : رَبِّ سَلِّمْ سِلِّمْ حَثْى تَعْجِزَ آعُمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى يَجِيُ ءَ الرَّجُلُ لَا يَسْتَطِيْعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا وَّفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ كَلَالِيْبُ مُعَلَّقَةٌ مَّأْمُورَةٌ بِٱخْدِ مِنْ أُمِرَتْ بِهِ \* فَمَخْدُوْشٌ نَاجٍ ' وَمُكَرُدَسٌ فِي النَّارِ " وَالَّذِيْ نَفْسُ آبِيْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيْفًا رُوَّاهُ مُسْلِمً قَوْلُهُ "وَرَآءَ وَرَآءً" هُوَ بِالْفَتْحِ فِيْهِمَا وَقِيْلَ بِالضَّمِّ بِلَا تَنُويُنٍ وَمَعْنَاهُ لَسُتُ بِتِلْكَ الدَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ وَهِيَ كَلِمَةٌ تُذْكَرُ عَلَى

سَبِيْلِ التَّوَاضُعِ – وَقَدْ بَسَطْتٌ مَعْنَاهَا فِي

فر مائیں گے۔ ( کیا تمہیں معلوم نہیں ) کہ تمہیں تمہارے باپ کی غلطی نے ہی جنت سے نکلوایا تھا۔ اس لئے میں اس کا اہل نہیں ۔تم میر ہے بینے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ پس وہ ابراہیم علیہ اس کے پاس آ کیں گے ۔ وہ بھی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ۔ میں یقینا اللہ کا خلیل تفالیکن بیمنصب اس سے بہت بلندتر ہے۔تم مویٰ کے پاس جاؤجن ے اللہ تعالیٰ نے کلام فر مایا۔ پس وہ موسیٰ علیثیم کے یاس آئینگے آپ بھی معذرت کرویں مے کہ میں اس کا الل نہیں ۔ تم عیسی علیتی سے پاس جا ذَ ۔ وہ اللہ کا کلمہ اور اسکی روح میں ۔عیسیٰ غلیثیا بھی فر ما نمیں سے میں اس کا اہل نہیں ہوں ۔ پھر وہ لوگ حضرت محمد کے پاس آئیں گے۔ یس آپ کھڑے ہوں گے (اور سفارش کریں گے) اور آپ کو ا جازت سفارش دے دی جائے گی۔ پھرا مانت اور صلہ رحی دونوں کو چھوڑ ا جائے گا۔ پس وہ بل صراط کے دائیں ' بائیں کھڑی ہو جائیں گی ۔ پس لوگ گز رنا شروع ہوں گے ۔ پہلاتمہارا گروہ بجل کی طرح گزر جائے گا۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آ پ پر قربان ہوں بیلی کی طرح گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشا وفر مایا: ''کیاتم نے نہیں ویکھا کہ بجل پلک جھیکنے میں گزر کر لوٹ آتی ہے (مراد بہت تیزی ہے) پھر دوسرا گروہ ہوا کی مانند۔ پھر پرندے کی ما نند \_مضبوط آ دمیوں کو بل صراط پر ان کے اعمال تیز دوڑ ا کر لے جائیں گے اور تبہار ہے پیغیر کیل صراط پر کھڑے دعا فر ما رہے ہوں کے۔ رُبِّ سَلِّمُ سَلِّمُ ۔ اے میرے ربّ بچا بچا۔ یہاں تک کہ بندوں کے اعمال انکو تیز چلانے ہے عاجز آ جا کیں گے۔ یہاں تک كه آ دى آ ئے گا جو چلنے كى طافت بى نہيں ر كھے گا گر صرف كھسٹ كر چلے گا اور بل صراط کے دونوں کناروں پر کا نٹے لئکے ہوں سے جواس بات پر مامور ہوں گے کہ جن کے متعلق ان کو بکڑنے کا تھم ملا انکو پکڑ لیں ۔ پھر پچھلوگ زخمی ہوں گے مگر نجات پا جائیں گے اور بعض کوالٹا کر کے جہنم میں ڈال ویا جائے گا مجھے اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں ابو ہریہ ہ کی جان ہے کہ جہنم کی گہرائی ستر خریف ہے۔ (مسلم)

شَرْحِ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ" وَاللَّهُ اَعْلَمُـ

وَ رَاءَ بِاوُرَاءَ: دونوں طرح ہے۔ کہ میں اس بلند مرتبہ کے لائق نہیں' بتو اضع ۔ شرح مسلم میں ان کی تفصیل لکھ دی گئی ہے۔

تخريج : رواه مسلم في آخر كتاب الايمان ' باب ادني اهل الجنة منزلة فيها

اللَّحْنَا بِنَيْنَ : تولف : قریب کردی جائے گی۔ استفتح : ہمارے لئے جنت کے دروازے تھلنے کا سوال کریں۔ حلیل : خلت کا اصل معنی خاص کرنا ہے اور چننا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ خلت کامعنی محبت ہے۔ سحکمیۃ الملہ: پیسی علیہ السلام کے لئے استعال کیا جاتاہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے خصوصی تھکم کن ہے بلاواسطہ پیدا کئے گئے ۔ روحہ ایعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح والا ہے۔ باپ کا اس میں واسط نہیں ۔بعض نے کہااس کامعنی''اس کی رحمت'' ہے جیسا کہاس ارشاد میں واید ہم ہوو ۔ منہ :اوران کی مدد کی اپنی رحمت کے ذریعہ بعض نے کہااس کامعنی 'اس کی مخلوق' ہے۔ توسل الامانة والوحم فیقومان :اللہ تعالی بی کومعلوم ہے کہ ب کس طرح واقع ہوگا۔ رحم ہے مرادقر بت ہے۔ یہاں امانت ورحم کوعظمت شان کی وجہ سے ذکر کیا۔ جنبتی ہونوں طرف ۔الصواط : لغت میں راستے کو کہتے ہیں۔شریعت کی اصطلاح میں جہتم کے او برا یک مل ہے جس پر سے اہل محشر کوگز رنا ہے۔ باہی انت و امی : میرے ماں آپ برقربان ہوں۔المبوق : دومختلف کہربائی تو توں والے بادلوں کے ملنے سے نکلنے والا برقی شرارہ۔طوفۃ عین : یلک جھیک۔اشدالر جال: تیز دوڑنے میں سب سے زیادہ قوت ودوڑ والا۔تجری ربھیم اعمالھیم:ان کے اعمال ان کو لے جا کیں 'گے۔ یہ ماقبل کی تغییر ہے۔مطلب یہ ہے کہ اعمال کے مطابق ان کی رفتار ہوگی۔علمی الصواط: اس کے باس ۔ حتی تعجز اعمال العباد: بندوں کے اعمال ان کوعاجز کردیں گے۔ یعنی مل صراط پرتیز چلنے کے لئے ان کے اعمال ضعیف ہوں گے جن سےوہ تیز نہ چل سکیں گے۔ کلالیب جمع کلوب : گوشت لٹکانے والا آئکڑا۔ محدو میں : زخمی اور پھٹا ہوا۔ مکو و میں : جن کوز بروی جہم کی طرف لے جاکرا یک دوسرے پرڈال دیا جائے گا۔ والمذی نفس: پیجدیث میں حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ کااپنا کلام ہے۔ فوائد: (۱) تمام انبیا علیم السلام برآت کی نضیلت ظاہر ہوتی ہے نیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام دمر تبداور محشر میں آپ کے لئے شفاعت كاثبوت ملتا ہے۔

٢٠٤ : وَعَنُ آبِى خُبَيْبِ "بِضَمِّ الْحَآءِ وَالْمُعْجَمَّةِ" عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزَّبْيْرِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا وَقَفَ الزَّبْيُرُ يَوْمَ الْجَمَلِ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا وَقَفَ الزَّبْيُرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِى فَقُمْتُ إلى جَنْبِهِ فَقَالَ : يَا بُنَى إِنَّهُ لَا دُعَانِى فَقُمْتُ اللّهِ طَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ وَّاتِى لَا بُنَى لَا الرَانِي يَقْتَلُ الْيُومَ إِلَّا طَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ وَإِنَّى مِنْ الْجَبْرِ هَمِّى لِلَّا اللّٰهِ مَا لَا يُعْمَى مِنْ مَالِنَا شَيْنًا؟ لَمْ لَلْمَانِي اللّٰهُ اللّٰهِ عَمَالُنَا وَاقْضَ دَيْنِي مُ وَاوْصَلَى اللّٰهِ عَمَالُنَا وَاقْضَ دَيْنِي مُ وَاوْصَلَى اللّٰهِ عَمَالُنَا وَاقْضَ دَيْنِي مُ وَاوْصَلَى اللّٰهُ وَاوْصَلَى اللّهُ اللّٰهُ وَاقْضَ دَيْنِي مُ وَاوْصَلَى اللّٰهِ وَاقْضَى دَيْنِي مُ وَاوْصَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ وَاقْضَى دَيْنِي مُ وَاوْصَلَى اللّٰهُ وَاقْضَى دَيْنِي مُ وَاوْصَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ وَاقْضَى دَيْنِي مُ وَاوْصَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاقْضَى دَيْنِي مُ وَاوْصَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ وَاقْضَى دَيْنِي مُ وَاوْصَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ وَاقْضَى دَيْنِي مُ وَاوْصَلَى اللّٰهُ وَاقْصَى دَيْنِي مُ اللّٰهِ وَاقْصَلْمُ الْوَالِمُ وَاقْصَالَى وَاقْصَى دَيْنِي اللّٰهُ وَاقْصَلْمُ وَاقْصَى دَيْنِي اللّٰهُ وَاقْصَى دَيْنِي اللّٰهُ وَاقْصَى دَيْنِي اللّٰهُ وَاقْصَلْمُ اللّٰهُ وَاقْصَالِي اللّٰهُ وَاقْصَى اللّٰهُ وَاقْصَالَى وَاقْصَالَى وَاقْصَالَى وَاقْصَلْمُ اللّٰهُ وَاقْصَالَى وَاقْصَالَى وَاقْصَالَى وَاقْصَالُونَا وَاقْصَالَى وَاقْصَالَى وَاقْصَالِيْنَا اللّٰهُ وَاقْصَالِي اللّٰهُ وَاقْصَالَى وَاقْصَالِهُ وَاقْمِى الْعَلَى الْمُعْلِي الْمَالِيْنَا اللّٰهُ وَالْمَالِي اللّٰهُ وَاقْصَالَى اللّٰهُ وَاقْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاقْمَالِهُ وَالْمَالِي اللّٰهُ وَالْمَالِي اللّٰهُ وَالْمَالِي اللّٰهُ وَالْمَالِي اللّٰهُ وَالْمَالِي الللّٰهُ وَالْمُولِي الللّٰهُ وَالْمَالِي اللّٰهُ وَالْمَالِي اللّٰهُ وَالْمُولِي اللّٰهُ وَالْمُولِي اللّٰهُ وَالْمُولِيْلِهُ ا

۲۰۴۰: حفرت ابو خبیب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنها ہے روایت ہے کہ جب زبیر جنگ جمل کے دن کھڑے ہوئے اپنے جھے بلایا چنا نچہ میں آکر آپ کے پہلو میں کھڑا ہوگیا۔ پھر فر مایا بیٹا! آج جولوگ قبل ہوں گے ظالم ہوں گے با مظلوم۔ میرا اپنے متعلق گمان سے ہے کہ میں مظلومان قبل کیا جاؤں گا۔ میراسب سے بڑاغم وفکر میرا قرضہ ہے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ ہمارا قرضہ ہمارے کچھ مال کوچھوڑے گا؟ پھرارشاد کیا خیال ہے کہ ہمارا قرضہ ہمارے کچھ مال کوچھوڑے گا؟ پھرارشاد فرمایا: پیارے جیئے! ہمارے مال کوفرو خت کر کے میرے قرض کوادا کر دینا۔ اور ثلث مال کے متعلق وصیت فرمائی اور تہائی کے تہائی مال

بِالنُّكُتُ وَقُلُتُهُ لِيَنِيْهِ ' يَغْنِي لِيَنِي عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ثُلُثُ الثُّلُثِ \_ قَالَ فَإِنْ فَضُلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَثُلُّتُهُ لِبَينُكَ قَالَ هِشَاهٌ وَّكَانَ وَلَدُ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ رَاى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ خُبَيْبٍ وَّعِبَادٍ وَّلَهُ يَوْمَنِيْدٍ تِسْعَةً يَنِيْنَ وَيُسْعُ بِنَاتٍ \_ قَالَ عُبُدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَجَعَلَ يُوْصِيْنِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ : يَا بُنَيَّ إِنْ عَجَزُتَ عَنْ شَيْ ءٍ مِّنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلَاتَ \_ قَالَ : فَوَ اللَّهِ مَا دَرَيْتُ مَا ارَادَ حَتَّى قُلْتُ : يَا اَبَتِ مَنْ مَوْلَاكَ؟ قَالَ : اَللَّهُ قَالَ :مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِّنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَةً فَقَضِيْهِ قَالَ : فَقُعِلَ الزُّبَيْرُ وَلَهُ يَدَعُ دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا إِلَّا اَرْضِيْنَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَإِحْدَاى عَشُوَةً **دَارًا** بِالْمَدِيْنَةِ وَ دَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوْفَةِ وَ دَارًا بِمِصْرَ \_ قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيْهِ فَيَسْتَوْ دِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ : لَا وَلَكِنْ هُوَ سَلَفٌ إِيِّي آخُشْنَى عَلَيْهِ الطَّيْعَةَ وَمَا وَلِيَى اِمَارَةً قَطُّ وَلَا جِبَايَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوٍ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ مَعَ اَبِيُ بَكْرٍ وَّعُمَّرَ وَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّه عَنْهُمُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَرَجَدْتُهُ اللَّفَى الْفَيْ وَمِائَتَى اللهِ! فَلَقِي حَكِيْمُ بْنُ حِزَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : يَا ابْنَ آخِيُ كُمْ عَلَى آخِيُ مِنَ اللَّـيْنِ

کی وصیت عبداللہ بن زبیر کے بیٹوں (لیٹنی پوتوں) کے لئے فر مائی۔ پھر فرمایا اگر قرض کی اوائیگی کے بعد ہارے مال میں سے پچھ کے جائے تواس کا تیسرا حصہ بھی تیرے بیٹوں کے لئے ہے۔ مشام راوی حدیث کہتے ہیں کہ عبداللہ کے بیٹے خبیب اور عباد نے حضرت زبیر " کے بعض بیٹوں کو دیکھا تھا اور حضرت زبیر کے اس وفت نو بیٹے اور نو بیٹیاں تھیں ۔عبداللہ کہتے ہیں کہوہ مجھےاسپے قرض کے متعلق وصیت فرماتے رہے۔اس دوران میں فرمانے ملکے اے بیٹے!اگر تو قرض کے بعض حصہ کی ادائیگی ہے عاجز آ جائے تو میرے مولی ہے مدو طلب کرنا۔عبداللہ کہتے ہیں کہ بخدا! مجھے سمجھ نہ آیا کہ مولی ہے کیا مراد ہے؟ یہاں تک کہ میں نے عرض کیا ابا جان! آپ کا موٹی کون ہے؟ آپ نے جوانا فر مایا اللہ۔عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی مجھے ان کے قرضہ کی ادا کیگی کے سلسلہ میں کوئی مشکل در پیش ہوئی تو میں کہتا اے زبیر کے مولی ان کا قرضہ ان کے ذمہ سے ا دا فر ماہیں وہ ا دا فر ما دیتا ۔عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے دالدقل ہو گئے انہوں نے کوئی در ہم و دینار نفذ نہ چھوڑ ا۔صرف الغابہ کی زمینیں ۔ مدینہ میں گیارہ مكانات 'بھره ميں دو مكان' ايك مكان كوفيه ميں ادر ايك مكان مصر میں ۔عبداللہ کہتے ہیں کہ ان پر قرضہ کی صورت بیتھی کہ کوئی آ دمی آپ کے پاس اینے مال امانت کے طور پر لا تا اور آپ کے سپر دکر ویتا آپ کہتے بیامانت نہیں بلکہ قرض ہے۔اس کئے کہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے (امانت کا ضانی نہیں بلکہ قرض کا ضان ہے) اور آپ کسی بھی عہدے پرمقرر ندہوئے اور ندآ پ نے ٹیکس یا اور کسی وصولی کی ذیمه داری قبول کی ۔صرف آنخضرت اور ابو بکر وعمر اورعثمان رضی الله عنهم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ( پیر مکا نات مال غنیمت کاثمرہ تھے ) حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ذیمہ قرضه کی رقم کوشار کیا تو بائیس لا کھتھی ۔ پھرعبداللہ کو حکیم بن حزام ؓ لے۔ اور قرمایا اے جیتیج! میرے بھائی کے ذمہ کتنا قرضہ ہے؟ میں

نے قرضے کو چھیا یا اور کہاا یک لا کھ۔حضرت حکیم نے کہامیرے خیال میں تو تمہارا مال ( وراثت ) اس قرض کی مخبائش نہیں رکھتا۔عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت!اگر بائیس لا کھ ہوتو پھر کیا خیال ہے؟ اس پر انہوں نے فر مایا میرے خیال میں اتنے بڑے قرضے کو اوا کرنے کی تم طافت نہیں رکھتے۔ پس اگر تم اس میں ہے کسی قدر عاجز ہوجاؤ تو مجھ ہے معاونت طلب کرنا۔عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے الغاب کی زمین ایک لا کھستر ہزار میں خریدی تھی ۔عبداللہ نے اس کو ۱۶ لا کھ میں فروخت کیا پھر انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جس کا میرے والد زبیر ؓ کے ذمہ قرضہ ہوتو وہ مجھے الغابہ کی زمین پر ملے اور اپنا قرض وصول کر لے۔ چنا نچہ عبد اللہ بن جعفر آئے ان کا حضرت زبیرٌ کے ذمہ جار لا کھ قرضہ تھا۔ انہوں نے عبداللہ بن زبیر ے کہاا گرتم جا ہوتو میں بہ قرضہ تمہارے لئے معاف کردیتا ہوں۔عبد اللہ نے کہانہیں ۔انہوں نے پھر کہا اگرتم جا ہوتو میں اس کوتا خیر ہے ا دا کئے جانے والے قرضوں میں شار کر لوں۔ اگرتم بہت مہلت چاہتے ہو۔عبداللہ بن زبیر نے کہانہیں۔ پھرعبداللہ بن جعفر نے کہا تو مجھے زئین کا ایک عکڑا دے وو۔اس پرعبداللہ بن زبیر نے کہایہاں ے لے کریہاں تک زمین تمہارا حصہ ہو گیا۔ پھرعبداللہ بن زبیر نے بقیہ زمین کا کچھ حصہ فروخت کر کے اس سے حضرت زبیر مل کا قرضہ یورا پورا ادا کر دیا۔ پھراس بقیہ میں ساڑھے چار جھے باتی رہ گئے۔ بھرعبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا حضرت معاویۃ کے باس آئے جبکہ ان کے پاس عمرو بن عثمان منذر بن زبیراورابن زمعہ رضی الله عنہم بیٹھے تھے۔حضرت معاویہ نے عبداللہ ہے بوچھا الغابہ کی کتنی قیمت گلی؟ تو انہوں نے جواب دیا ہر حصد ایک لا کھ کا۔ انہوں نے یو چھا کتنے جھے باقی ہیں۔عبداللہ نے کہاساڑھے جار ھے۔اس پرمنذربن زبیر ؓ نے کہاا بیک حصہ میں ایک لا کھ کالیتا ہوں ۔اورعمرو بن عثمانؓ نے کہاا یک حصہ میں نے ایک لا کہ میں خرید کیا۔ابن زمعہؓ نے کہا ایک حصہ میں

فَكُتَمْتُهُ وَقُلْتُ : مِانَةُ الَّهِي . فَقَالَ حَكِيْمُ : وَاللَّهِ مَا اَرَاى اَمُوَالَكُمْ تَسَعُ طِذِهِ \_ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : اَرَأَيْتُكَ إِنْ كَانَتُ اللَّهِي اللَّهِ وَمِائَتَى اَلُفٍ؟ قَالَ : مَا ارَاكُمُ تُطِيْقُونَ هَٰذَا فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِّنَّهُ فَاسْتَعِيْنُوا بِي قَالَ : وَكَانَ الزُّابَيْرُ قَدِ اشْتَرَاى الْغَابَةَ بِسَبْعِيْنَ وَمِائَةِ ٱلَّهِي فَهَاعَهَا عَبُدُ اللَّهِ بِٱلَّهِي ٱلَّهِي ٱلَّهِي وَّسِيِّمِائَةِ ٱلْفِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ شَمَى ءُ فَلَيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ فَٱتَّاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ ٱرْبَعُ مِائَةِ الَّفِ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ : إِنْ شِنْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا ' قَالَ : فَإِنْ شِنْتُمْ جَعَلَتُمُوْهَا فِيْمَا تُؤَخِّرُوْنَ إِنَّ آخَوْتُمْ ' فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لا ا قَالَ: فَاقَطَعُوا لِي قِطْعَةً \* قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَكَ مِنْ هَهُنَا إِلَى هَهُنَا. فَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ مُنِهَا فَقَصْى عَنْهُ دَيْنَهُ وَٱوُفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَمْهُم وَّنِصْفٌ ' فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَّةَ وَعِنْدَةً عَمْرُو بْنُ عُثْمَانُ وَالْمُنْذِرُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابُنُ زَمُعَةً لِفَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كُمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ؟ قَالَ : كُلُّ سَهُم بِمِاتَةِ ٱلْهِي قَالَ : كُمْ بَقِىَ مِنْهَا؟ قَالَ ٱرْبَعَةُ اَسُهُم وَيْضُفُّ فَقَالَ الْمُنْذِرُ ابْنُ الزُّبَيْرِ : قَدْ آخَذُتُ مِنْهَا سَهُمًّا بِمِائَةِ ٱلْفِي ' وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَلْ اَخَذْتُ مِنْهَا سَهُمَّا بِمِائَةِ الَّهِي ' وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدْ اَخَذْتُ سَهُمَّا بِمِائَةِ الَّهِ فَقَالَ

مُعَاوِيةُ رَضِى اللهُ عَنهُ : كُمْ بَقِى مِنْهَا؟ قَالَ : مَهُمْ وَيْصُفُ سَهُمْ قَالَ : فَدُ اَخَذُتُهُ سَهُمْ وَلَنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بِخَمْسِيْنَ مِانَةِ اللهِ قَالَ : وَبَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَمٍ رَضِى اللهُ عَنهُ نَصِيبَةً مِنْ مُعَاوِيةً رَضِى اللهُ عَنهُ بَصِيبَةً مِنْ مُعَاوِيةً ابْنُ الزَّبَيْرِ مِن قَصَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزَّبَيْرِ : وَضَى اللهُ عَنهُ بَسِتِ مِائَةٍ اللهِ لَا الْحَسِمُ بَيْنَا مِيْرَاثَنا. قَالَ وَاللهِ لَا الْحَسِمُ بَيْنَكُمْ الزَّبَيْرِ مَن قَصَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزَّبَيْرِ : وَلَى اللهِ لَا الْحَسِمُ بَيْنَكُمْ النَّابِيْرِ مَن قَصَاءِ دَيْنِهِ قَالَ اللهِ لَا الْحَسِمُ بَيْنَكُمْ النَّابِيْرِ مِن قَصَاءِ وَيُنِهِ قَالَ اللهِ لَا الْحَسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَى النَّابِيْرِ وَيُن قَلْيَائِنا فَلْيَقْضِهِ فَجَعَلَ حَتَى اللهُ عَلَى الزَّبَيْرِ وَيُنُ فَلْيَائِنا فَلْيَقْضِهِ فَجَعَلَ عَلَى النَّهُ مِن الْمُوسِمِ فَلَمَّا مَضَى ارْبَعُ سِنِيْنَ اللهُ عَنهُ الرَّبِيْ فِي الْمُوسِمِ فَلَمَّا مَضَى ارْبُعُ سِنِيْنَ اللهُ عَنهُ الرَّبِيْ يَسْوَةٍ فَاصَابَ كُلَّ الْمُولِيمِ لَلهُ اللهِ كَالَّهُ مَنْهُ أَلُهُ وَقَعَ الطُّلُكَ وَكَانَ لِلزَّبَيْرِ وَلَهُ اللهُ مَنْهُ أَلُهُ وَقَعَ النَّلُكُ وَكَانَ لِلزَّبَيْرِ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ ارْبُعُ يِسُوةٍ فَاصَابَ كُلَّ الْمُولِيمِ اللهُ مُنْهُ وَمِائَتَا اللهِ رَوَاهُ الْبُحَارِيُ حَلَى الْمُولِيمِ اللهُ مُنهُ اللهُ عَنْهُ ارْبُعُ يِسُوةٍ فَاصَابَ كُلُّ الْمُولُ وَمِائَتَا اللهِ رَوَاهُ الْبُحَارِيُ حَلَى الْمُولِيمِ اللهُ مَا اللهُ عَنْهُ ارْبُعُ يَسُوةٍ فَاصَابَ كُلُّ الْمُولُولِيمِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ وَالْعَالِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

نے ایک لاکھ بیس خرید لیا۔ اس پر حفرت معاویہ نے کہا اب کتابا تی ہے؟ عبد اللہ نے جواب دیا ڈیڑھ حصہ۔ انہوں نے کہا میں نے ڈیڑھ لا کھ میں وہ خرید لیا۔ حفرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن جعفر فی نے اپنا حصہ حفرت معاویہ کے ہاتھ چھ لا کھ میں فروخت کیا۔ جب حفرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان کے قرضہ کی اوائیگ سے معنرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان کے قرضہ کی اوائیگ سے فارغ ہو گئے تو حفرت زبیر کے دوسر سے بیٹوں نے کہا ہماری میراث میراث ہم میں تقیم کردو۔ عبد اللہ نے کہا میں اس وقت تک تقیم نہ کروں گا جب تک کہ چارسال موسم جے میں اعلان نہ کرلوں کہا گرکسی کا زبیر کے ذمہ قرضہ ہوتو وہ آ کر لے جائے۔ عبد اللہ چارسال تک جے کے موقعہ پر اعلان کرتے رہے۔ بھر چار سال بعد انہوں نے ان کے درمیان اعلان کرتے رہے۔ بھر چار سال بعد انہوں نے ان کے درمیان میرا شے شیم کردی اور ثلث وصیت کے مطابق اوصیاء کو دے دیا۔ زبیر قرار عبوال تھیں ان میں سے ہرا یک بیوی کو بارہ بارہ لا کہ حصہ میں کی چار بیویاں تھیں ان میں سے ہرا یک بیوی کو بارہ بارہ لا کہ حصہ میں کی چار بیویاں تھیں ان میں سے ہرا یک بیوی کو بارہ بارہ لا کہ حصہ میں آیا پی حضرت زبیر گاکل ترکہ کہ کروڑ دولا کہ در ہم تھا۔ (بخاری)

تخريج : رواه البخاري في ابواب فرض الحمس ؛ باب بركة الغازي في ماله.

النفخ التنظیم المجمل السوه مشہوروا قدم ادب جوحفرت علی اورحفرت عائش صدیقہ رضی الله عنما کے درمیان پیش آیا۔
اس کانام جمل اس لئے پڑا کہ حفرت عائش رضی الله عنہا ایک بڑے اونٹ پر سوار ہو کرمیدان جنگ میں صف آرا تھیں۔ بیوا قعہ جماوی الله ولی ۲ سره میں پیش آیا۔ وازی :برابر ہے۔ کو بھ بول پر سوار ہونے والاغم۔ الغابه عوالی مدید میں شائدار زمین ہے۔ سلف : قرض۔ المضعیة بضائع ہوتا۔ او ایتل : جھے بتلاؤ۔ فان شنتم جعلتموها فیما تو حوون ان اختو تم عبدالله بن جعفرض الله عند نے عبدالله بن زبیر منی الله عنما کے زبیر منی الله عندے قرض کوتا خیر سے اوا کئے جانے والے قرضوں میں شار کرلو۔ الموسم عند نے عبدالله بن زبیر منی الله عنہا کے زبیر منی الله عندے قرضہ کوتا خیر سے اوا کئے جانے والے قرضوں میں شار کرلو۔ الموسم : ججے کیا م۔

فوائد: (۱) عین از ائی کے موقعہ پر بھی ومیت جائز ہے۔ کیونکہ بھی اڑائی کا نتیجہ موت ہوتی ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ کی ذات عالیٰ پر کامل اعتاد ظاہر ہوتا ہے اور ہر حال میں اس ہی کی ذات سے استعانت چاہے اور جواس سے استعانت طلب کرتا ہے وہ ذات اس کی معین ہے۔ (۳) قر ضہ لینا جائز ہے اور قرضہ کی اوائیگی میت کی وراشت میں سے اداکر نی پہلے ضروری ہے پھر بعد میں وصیت کا نفاذ ہو گا اور ترکہ بھی اس کے بعد ہی ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ (۳) گھروں اور زمینوں کا مالک بنیا اور ان کوٹرید ناور سنت ہے جبکہ وہ شری طریقے سے مطابق ہو۔ (۵) امانات کی حقاظت کا کس قدر امہم ام ہے۔ (۱) مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں خاموثی اختیار کرنی ضروری ہے۔ تمام جمہدا ہے افعال کی شری تاویل و دلیل رکھتے تھے ان میں کوئی فریق بھی ظالم نہ تھا۔

### ٢٦: بَاكُ تَحُرِيْمِ الظُّلُمِ وَالْأَمْرِ بِرَدِّ الْمَطَالِمِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيْمٍ قَالَا شَغِيْجٍ يُطَاءُ﴾ [غافر:١٨] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَمَا لِلظُّلِمِينَ مِنْ تَصِيْرِ ﴾ [الحج: ٧١]

# بالنب ظلم كي حرمت اورمظالم کےلوٹانے کا حکم

الله تعالیٰ فرماتے ہیں: '' کہ ظالموں کے لئے کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے''۔ (غافر ) اللہ تعالیٰ نے فر مایا:'' ظالموں کا کوئی مد دگار نہ ہوگا'' ۔ ( الحج )

حل الآیات : حمیم : مجراووست مشفق قریبی بیطاع اس سے فائدہ اٹھایا جائے یااس کی سفارش مانی جائے۔

وَامَّا الْاَحَادِيْتُ فَمِنْهَا حَدِيْتُ آبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمُ فِي اخِرِ بَابِ المُجَاهَدَة

بھرا حا دیث میں ہے حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو باب مجامدہ کے آخر میں پہلے گزری۔

> ٠٠٥ : وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : "اتَّقُوا الظُّلُمَ فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ' وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ آهُلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَ هُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ" رَوَاهُ مُسِلِّمٍ.

۲۰۵: حضرت جابر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:'' تم ظلم ہے بچو!اس لئے کہ ظالم قیامت کے دن اندھیرے میں ہوں گے اور بخل سے باز رہواس لئے کہ بخل نے تم ہے میلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ان کوایک دوسرے کا خون بہانے اورحرام کوحلال قرار دینے پرآ مادہ کیا''۔

(مسلم)

تخريج : رواه مسلم في البر' باب تحريم الظلم

الكَيْنَا إِنْ القوا القلاط كروم بيزكرو الطلم لغت مين كي چيز كوب موقع استعال كرنا شرى طور پر حدود ہے آ گے كزر نا اور ووسرے کا حق اس کونہ پہنچانا۔ اشع جرص کے ساتھ بخل شدید۔ حملهم نان کی حرکت کا باعث بنا۔ سفکو ا دماء هم ایک ووسرے کوئل کیا تا کہ اس کا مال لے سکیس یا اس کا تا کہ نہ وینا پڑے۔استحلوا محارمهم بانہوں نے عورتوں کے سلسلہ میں بے خیائی کے وہ کام جن کواللہ نے حرام کیا تھا حلال قرار دیے لیا یا حرام کاموں کوجاری رکھنے کے لئے حیلہ بازیاں اختیار کیس مثلا رہا وغیرہ۔ فواثد: (١)ظلم وبخل سے بخت گریز کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور عدل مہربانی اور سخاوت کے راستہ پر چلنے کا تھم دیا گیا۔ (٢)ظلم ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس کا مرتکب قیامت کے دن شدیدعذاب اور در دناک سز امیں مبتلا ہوگا۔ (m) دنیا کی شدید طبع اور حرص اور و نیا کے بارے میں زیادہ بخل کرنالوگوں کو گنا ہوں کی طرف کھینچتا اور فواحش ومنکرات میں مبتلا کر دیتا ہے۔

٢٠٦ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انَّ

٢٠٦ : حضرت ابو ہریرہ رضنی اللہ عنہ رسول اللہ مَلَاثِیَّامُ ہے روایت رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَن اللَّهُ عَلَوْق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى 77

جائیں گے یہاں تک کہ سینگ والی بکری ہے بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا''۔ (مسلم) آهُلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلُحَآءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَآءِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

تحريج : رواه مسلم في البر ' باب تحريم الظلم\_

اللَّغَيِّ النِّينَ : اهلها : حقوق والے اور اس کے متحق یقاد بدلہ لیا جائے گا۔ الجلحاء بے سینگ والی بکری۔ اس طرح الجمشاء کا بھی یہی معنی ہے۔

**فوائد**: (۱)عدل باری تعالیٰ کہ بندوں میں ہے ایک دوسرے سے قصاص دلایا جائے گا۔ بیقصاص ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جا کیں گی اورمظلوم کے گناہ ظالم کی طرف نتقل کر دیئے جا کیں گے۔(۲)عدل عام کےطور پر حیوانات کا باہمی قصاص دلوایا جائے گا۔ بھران کوئی بنادیا جائے گا جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔(۳) اہل حقوق کے حقوق کی وجلداز جلدان کے حوالہ کر دینا جا ہے۔

> ٢٠٧ : وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ اَظُهُرِنَا وَلَا نَدُرِيُ مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ حَتَّى حَمِدَ اللَّهَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَٱلْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالِ فَٱطۡنَبَ فِي ذِكْرِهِ ' وَقَالَ : ''مَا بَعَكَ اللَّهُ مِنْ نَّبِيِّ إِلَّا ٱنْذَرَةَ أُمَّنَّةُ : ٱلْذَرَّةُ نُورْحُ وَالنَّبَيُّوْنَ مِنْ بَعْدِهِ \* وَإِنَّهُ إِنْ يُّخُرُجُ فِيْكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ شَانِهِ فَكَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ وَإِنَّهُ آعُورُ عَيْنِ الْيُمْنِي كَانَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةً۔ آلَا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَ كُمْ وَٱمُوَالَكُمُ كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمْ هَلَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا آلَا هَلْ بَلَّغْتُ" قَالُوا :نَعَمْ قَالَ :"اَللَّهُمَّ اشْهَدُ" قَلَاثًا وَيُلَكُمُ أَوْ وَيُحَكُمُ أَنْظُرُوا : لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمُ رِقَابَ بَعْضِ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَرَوَاى مُسْلِمٌ

۲۰۷: حضرت ابن عمر رضی الله عنهمار وابیت کرتے ہیں کہ ہم حجة الوداع کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اس دوران حضور ِ مَنْائِلْتِهُم ہمارے درمیان موجود تھے۔ہمیں معلوم نہ تھا کہ ججة الوداع کیا ہے؟ یہاں تک کہ حضور مَنْ فَيْنِظِمْ نِهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَي حمد وثناء بيان كى پھرمسىج د جال كا طويل تذكره فرمایا اور ارشا دفر مایا:''الله تعالیٰ نے جس پیٹیبر كومبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو د جال ہے ڈرایا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے ا پنی تو م کوڈ رایا اوران کے بعد والے انبیا علیہم السلام نے بھی اوراگر و ہتم میں نکل آئے تو تم پر اس کا حال مخفی اور پوشیدہ نہ رہے گا۔ (بلکہ آ سانی سےتم پیجان لو گے ) بے شک تمہارارب کا نانہیں اوروہ د جال بلاشبہ دائیں کانی آئکھ والا ہے۔اس کی وہ آئکھ گویا ابھرا ہوا انگور ہے۔ پھر فرمایا خبر دار! بینک اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے خون اور تمہارے مال حرام کر دیتے ہیں جس طرح تمہارے اس مہینے میں یہ دن حرمت والا ہے \_خبر دار! کیامیں نے تم تک پیغام پہنچادیا؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَو بَعَى كُواهِ ہوجا''۔ بیتین مرتبہ فر مایا بھرفر مایا تمہارے لئے ہلاکت وافسوس ہے! و کھنا میرے بعد کا فرنہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لَّنُو ۔ بخاری نے اس کوروایت کیااورمسلم نے پچھ حصدروایت کیا۔

تخریج : رواه اخرجه البخاری ٔ باب حجه الوداع وفی غیره و مسلم فی الایمان ٔ باب لا ترجعوا بعدی کفاراً بضرب بعضکم رقاب بعض\_

الكفتات : حجة الو داع ؟ ٥٥ فرى جج يه تخضرت مَنْ البَيْنِ نا وافر مايا - اسكانام ججة الوداع اس لئے ركھا كيا كاس موقع پر آپ مَنْ البَيْنِ نا مت كوي كه كرالوداع فر مايا: يعلى لا القاكم بعد عامى هذا اورائ طرح بواجس طرح آپ مَنَ الله فرمايا تعالى بين اظهر فا بهار بدرميان تشريف فر ما تت ـ لا ندرى ما حجة المو داع بهم اس كي وجرتسيد تبويات تت حصد الله والنبي عليه : الله كي صفات كماليه اور صفات ترتزيه بيان كيس - المسبح الدجال : اس كانام ميح اس لئ مهك اس كي آكه برصورت بوگي اور و جال جوث مي مبالذكر في اور و جال جوث مي مبالذكر في داليا و راس كي بين صفات كودائ كيا حافيه في امر بوني و الى سيانظ طعا يطغو مبالغ فر مايا - انذره امنه با بي امت كواس سي درايا اور اس كي بعض صفات كودائ كيا حافيه في امر بوني و الى سيانظ طعا يطغو سي بنا ہے - وہ اس وقت بولتے بيں جب وہ وہ ورس ي بين علي معلوم ہو ـ يو مكم هذا قرباني كا دن ـ في شهر كم هذا : سي بنا ہے - وہ اس وقت بولت تين مرتبد و برائي - الملهم اشهد بحرا بالله الله الله و يع بيدونوں كلمات و رائي كا استعال ہوتے ہيں ـ بعض ني با و يل عذاب كے لئے اور و يح رحت كے لئے استعال ہوتا ہے ۔

فوائد: (۱) فتنوں کے متعلق خردار کیا گیا اور ان فتنوں میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی صفات و سالک کی نشا تدہی کی گئی۔ (۲) اس است میں بہر صورت و جال کاظہور ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایمان کی اس کے فتنہ سے حفاظت فر ما کیں گے۔ (۳) اس لئے کہ مسلمان اس کی فروہ صفات سے واقفیت رکھتے ہیں اس سے بچیں گے۔ و جال کاظہور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ (۳) مسلمانوں کے خون اور اموال ایک دوسر سے پرحرام ہیں اور ان کی حفاظت ضروری ہے اور ان میں صدود کو تو ڑنا درست نہیں۔ (۵) آپ مالی بیٹور کی انسان کو کفر و کس قدر شفقت ہے کہ ان کو مظالم میں بیتلا ہونے اور فتنوں کو ابھار نے سے خبر دار فرمار ہے ہیں۔ خصوصاً وہ فتنے جو بھی انسان کو کفر و ارتباط کا خرے ان کے جائے ہیں۔

٢٠٨ : وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُقُ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْهَا قَالَ : "مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِّنَ اللَّهُ عِنْهَ مَنْ سَبْعِ ارَضِيْنَ" مُتَقَقَّ الْاَرْضِ طُوِّقَةً مِنْ سَبْعِ ارَضِيْنَ" مُتَقَقَّ عَلَيْه .

۲۰۸: حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ''جس نے ایک بالشت کے برابر زمین ظلماً قبضہ میں لی اللہ تعالی اس کوسات زمینوں کا طوق گلے میں پہنا ہے گا'۔ (متفق علیہ)

تخريج : رواه البحاري في المظالم ، باب اثمن من ظلم شيئاً من الارض وغيرها ومسلم في البيوع ، باب تحريم الظلم وغصب الارض وغيرها.

**فوائد** : (۱) جو مخص لوگوں کے حقوق کے سلسلہ میں کوتا ہی کرتا ہے اس کو تخت وعید سنائی گئی اور اہل حقوق کے حقوق خواہ کتنے ہی قلیل ہوں ان کی ادائیگی پر آمادہ کیا گیا ہے۔

> ٩٠٧ : وَعَنْ آبِي مُوسَى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِى لِلظَّالِمِ فَإِذَا آخَذَهُ لَمْ يُفُلِتُهُ ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَكُنْلِكَ آخُذُ رَبِّكَ إِنَّا آخَذَهُ الْعُرْى وَهِى طَالِمَةٌ إِنَّ آخُذَهُ الِيُمْ شَدِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٢] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

۲۰۹: حضرت ابوموی اشعری آنخضرت منافیز کے سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی خلالم کومہلت ویتے ہیں۔ پھر جب اچا تک اس کو کیڑتے ہیں تو اس کو بالکل نہیں جھوڑتے۔ پھر آپ نے بیآ یت تلاوت فرمائی: ﴿وَ كَذَلِكَ آخُذُ .....﴾ '' اوراسی طرح تیرے رب کی پکڑے جب وہ شہروں کو پکڑتے ہیں جبکہ وہ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعینا اس کی پکڑ بڑی دردنا ک ہے۔ ( بخاری وسلم )

تخریج : رواه البحاري في التفسير تفسير سورة هود ' باب قوله : وكذلك احذ ربك \_ \_ \_ الخ و مسنم في البر ' باب تحريم الظنم.

النَّخَيُّ الْهِنَّ : يملی :مہلت ديتا ہے۔ بياملاء سے نکلا ہے اور وہ تاخير ومہلت کو کہتے ہيں۔ انحذہ :گناہ کی سزا \_ يفلنه :اس کو عمورُ تے نہيں اور ہلا کت کواس سے دورنہيں کرتے بلکہ اس کو ہلاک کر دیتے ہيں۔ القری :بستيوں کے رہنے والے ۔ اليہم : درو ناک \_ مشديد : جس سے بچنے کی اميدند ہو۔ بيسورہ ہودکی آيت ۲۰ اہے ۔

فلوائد: (۱) الله تعالی ظالم کومہلت تو دیتے ہیں مگراس کو بیکا رئیس چھوڑتے۔ ہاری تعالیٰ سزا میں جلدی نہیں کرتے مگر جب وہ مزا دیتے ہیں تو اس کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ (۲) عقل منداس دھو کہ میں مبتلانہیں ہوتا جب بھی وہ ظلم کر بیٹھتا ہے کہ ابھی تک اس کوسزا نہیں ملی تو سزائل ہی نہیں سکتی بلکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنے کروہ گناہ کا حساب وینا ہے۔ اس لیئے وہ تو بہ کرنے میں جلدی کرتا ہے اور حق والوں سے حقق ق کوادا کر دیتا ہے۔

٢١٠ : وَعَنْ مُعَافِي رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَنِيْ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ فَقَالَ : اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ اللّٰهُ وَانِّى رَسُولُ اللّٰهِ ' فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا لذَٰلِكَ اللّٰهُ وَانِّى رَسُولُ اللّٰهِ ' فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا لذَٰلِكَ فَاعْلِمُهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَيْلَةٍ ' فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَيْلَةٍ ' فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَيْلَةٍ ' فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَاعْلِمُهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٍ فَي كُلِّ يَوْمٍ لَيْلَةٍ ' فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلِمُهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٍ فَي كُلِّ مِنْ الْمُعْدِينَ إِنْهِمْ فَتُرَفَّ عَلَى اللّٰهِ فَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُو فَوْ اللّٰهِ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَدِ الْمُعْرَادُ عَلَى اللهِ اللّٰهُ فَالْمَارِهِ فَا عَلَيْهِمْ فَالْرَاثِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُعَالِقِهُمْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَاللّٰونَ عَلَيْهِمْ اللّٰهِ فَالْمُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ فَا اللّٰهُ اللّٰهِ فَالْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الْفَالِدُ الْمُعَالِقُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ الْمُعْرَادُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ الْمُعْرَادُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الْمُعْرَادُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

فُقَرَ آنِهِمُ فَإِنْ هُمُ أَطَاعُوا لِلْأَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَآئِمَ آمُوالِهِمْ وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظُلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ " مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

کے عمدہ اموال کو لینے سے پر ہیز کرنا اور مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ اس لئے کہاس کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ( یعنی ردنییں کی جاتی )''۔ ( متفق علیہ )

قحريج : رواه البخاري في الزكواة ' باب وحوب الزكواة وغيره والمغازي ' باب بعث ابو موسلي ومعاذ الى اليمن والتوحيد ' باب ما حاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امته الى توحيد الله و مسلم في الإيمان ' باب الامر بالايمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء اليه.

الكُونِ الله على المحصين كامير بنايا - اهل الميمن ايهود نسارى الله يمن اكثر عرب مشركين تقدفاد عهم الى شهادة ا ان كوسلام وايمان كى طرف وعوت دواور شهادتين كاقرار كى دعوت دو - صدقه : وه زكوة ب- كوانم اعمده - حجاب : الله تعالى كى طرف تنفيخ كى راسته من ركاوث - مُر اداس سے بيہ كدوه اس كوقيول كرتا اور مستر دہيں كرتا -

فوائد : (۱) کفار کونیلیج کرنا اوران کواسلام کی طرف بلانا فرض ہے ان کے ساتھ لڑائی سے پہلے۔ زکوۃ ای شہر کے مالداروں سے
لے کرای شہر کے فقراء کو دی جائے گی اس کا نتقل کرنا دوسری جگہ درست نہیں تکر جب کہ وہاں کے مستحقین کی ضرورت سے زائد ہو
جائے اور دوسری جگہ اس کے مستحق ومختاج ہوں۔ (۳) عال زکوۃ کوجائز نہیں کہ وہ زکوۃ مالداروں کے عمد ومال سے لے اگر اس نے
ایسا کیا تو وہ طالم ہے۔ (۳) ظلم ہے احتر از کرنا چاہئے کیونکہ مظلوم کی بدرعار ذبیس ہوتی۔

سَعُهِ السَّاعِدِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَعُهِ السَّعُهِ السَّعُهِ السَّعِدِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اسْتَعُملَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا اسْتَعُملَ النَّبِيُّ عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ الْاَزْدِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هذا لَكُمْ وَهذا الْعُدِي إِلَى الصَّدَقَةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى الْعَمَلِ الْمِنْبِ وَسَلَّم عَلَى الْعَمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى الْعَمَلِ اللَّهُ وَالنَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : امَّا الْعِنْبِ اللَّهِ وَالنَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : امَّا الْعِنْبِ اللَّهُ وَالنَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : امَّا الْعِنْبِ اللَّهُ فَيَاتِي قَيْقُولُ : هذا لَكُمْ عَلَى الْعَمَلِ وَهَذَا اللَّهُ فَيَاتِي قَيْقُولُ : هذا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ فَيَاتِي قَيْقُولُ : هذا لَكُمْ مِنَا اللَّهُ فَيَاتِي قَيْقُولُ : هذا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةُ الْمُدِينَةُ الْمُدِينَةُ اللَّهِ مَا اللَّهُ فَيَاتِي قَيْقُولُ : هذا لَكُمْ وَهَذَا هُدِينَةً الْمُدِينَةُ الْمُدِينَةُ الْمُدِينَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُدَا عَلَيْهُ الْمُ الْمُدَا عَلَيْهُ الْمُ الْمُلْ الْمُدَا عَلَيْهُ الْمُ الْمُدَا عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُدَا عَلَيْهُ الْمُدَا اللَّهِ الْمُدَا عَلَيْهُ الْمُدَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَالِقُ اللَّهُ الْمُدَا عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُدَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَالِقُولُ اللَّهُ الْمُدَا عَلَيْهُ الْمُدَا عَلَيْهُ الْمُدَالِقُهُ اللَّهُ الْمُدَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُدَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُدَالِقُولُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُدَالِقُولُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنَالِقُولُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْفُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُولُ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُولُ الْمُعُلِقُ ا

777

لَقِى اللّهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَلَا آغْرِفَنَ الْحَدُّا مِّنْكُمُ لَقِى اللّهَ يَحْمِلُ بَعِيْرًا لَهُ رُعَآءٌ آوُ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ آوُ شَاةً تَبْعَرُ " ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ جَنَّى رُوْمَ بَيَاضُ إِبطَيْهِ فَقَالَ : اللّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَائًا لَهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ فَكَالُه مَ تَفَقَى عَلَيْه .

اللہ سے ملاقات کے وقت اپنی گرون پراونٹ اٹھائے ہوئے ہواور وہ اونٹ بلبلار ہا ہو یا گائے اور وہ ڈکار رہی ہو یا بمری اور وہ ممیار ہی ہو۔ پھر آپ نے دست اقدس اخنے بلندا ٹھائے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی اور آپ نے تین مرتبہ فر مایا: ''اے اللہ! کیا میں نے ہات بہنچاوی''۔ (متفق علیہ)

تخريج : رواه البحاري في الهبة ؛ باب من لم يقبل الهديه لقلة وفي الحيل ؛ باب احتيال العامل ليهدي له وفي الزكوة ؛ باب قوله تعالى والعاملين عليها ؛ و مسلم في الامارة ؛ باب تحريم هدايا العمال.

الكَّخَالِيْنَ : استعمل : كى كام كااس كوذمه دارينايا - الازد بين مين عرب كامعروف قبيله ب-على المصدقة بزكوة بحع كرنے كے لئے -هذا لكم بيتهار ك لئے بجوش نے زكوة جمع كى به - ولائى الله الله الله تعالى نے جھے تصرف وكرانى عنايت فرمائى - دغاء اون كى آ واز - خواد بگائے كى آ واز - تيعو مميانا پيلقظ ايعار سے فكلا ب جس كامعنى بكرى كا آ واز تكالنا ب - عفوة : ووسفيدى جوسفيدى ماكل ندمو - بيلفظ عفرة الارض سے فكلا ب و وسفيدى جوسفيدى ماكل ندمو - بيلفظ عفرة الارض سے فكلا ب و وسفيدى جوسئے جي -

فوائد: (۱) دکام کافرض ہے کہ وہ زکوۃ کوجمع کر کے مستحقین پرانصاف کے ساتھ فرچ کریں۔(۲) دکام اور شخواہ دار ملازیین کے لئے ہدید دینا ان کے عہدوں کا کھا ظ و پاس کر کے بیر شوت ہے۔ اس کالینا اور دینا حرام ہے اور بیلوگوں کا مال باطل طریق ہے کھانے میں داخل ہے اور ان ہدایا کا مطالبہ کرنا تعدی اور ظلم ہے۔ (۳) ان ملازین کو ہدید دینا درست ہے جوقر بی رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں جن کے درمیان بدایا کا مطالبہ کرنا تعدی اور ظلم ہے۔ (۳) ان ملازین کو ہدید دینا درست ہے جوقر بی رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں جن کے درمیان بدایا کا متاولہ پہلے سے ہوتا ہو گرا یک شرط پھر بھی ملحوظ خاطر رکھنی ضروری ہے کہ ہدید دینے والے کا کوئی کا م اس سے فی الحال متعلق نہ ہو۔ (۴) ملازمتوں اور مراتب کوخاص منافع کے حصول کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں۔ (۵) جس نے لوگوں کا مال ناجائز ذرائع سے لیا مگر اس کا معاملہ دنیا ہیں مختی رہا تو اللہ تعالیٰ اس کوقیا مت کے دن تمام لوگوں کے سامنے رسوا فرما نمیں گے اور اس کا فعل اس لئے ظاہر کیا جائے گاتا کہ اس پراس کومز ادی جاسکے۔

٢١٢ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللّهِ عَنْهُ عَنِ اللّهِ عَنْهُ عَنِ اللّهِ عَنْهُ عَنِ اللّهِ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ : "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِآخِيْهِ : مِنْ عِرْضِهِ آرْ مِنْ شَى عِ عَنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِآخِيْهِ : مِنْ عِرْضِهِ آرْ مِنْ شَى عِ فَلْبَتَ حَلّلُهُ مِنْهُ الْيُومَ قَبْلَ آنُ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَيَنَارٌ وَلَا دِرْهُمْ نَانُ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ وَلَا دِرْهُمْ نَانُ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظْلِمَتِهِ ' وَإِنْ لَمْ بَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْهُ مِنْ سَيِّنَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ " رَوَاهُ اللّهُ خَلَورَتُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ " رَوَاهُ اللّهُ خَلَومُ لَا عَلَيْهِ " رَوَاهُ اللّهُ خَلَولُ عَلَيْهِ " رَوَاهُ اللّهُ خَلَولًا عَلَيْهِ " رَوَاهُ اللّهُ خَلَولًا عَلَيْهِ " رَوَاهُ اللّهُ خَلُولًا مَتْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۲۱۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت منظیظ نے ارشاد فر مایا: '' جس کی مسلمان پر اپنے دوسرے بھائی کا کوئی حق ہوخواہ وہ عزت و آ بروے متعلق ہو یا کسی اور چیزے متعلق ہووہ آج ہی اس سے معاف کروا لے اس دن سے پہلے کہ جس میں کسی کے پاس (از انہ حق کے لئے) نہ کوئی وینار و درہم ہوں گے۔ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو وہ اس ظلم کی بفتدر لے لیا جائے گا اور اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو وہ اس ظلم کی بفتدر لے لیا جائے گا اور اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو وہ اس ظلم کی بفتدر لے لیا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو حق والے کی برائیاں لے کر اس پرلا ددی جائیں گئن۔ (بخاری)

rra

تخريج : رواه البحاري في كتاب المظالم ' باب من كانت له مظلمة

الكُنْ الله عنه المسلمة اوه حق جس كوروك ليا كيا بوخواه وه حق مادى بويا معنوى عرضه النبان كى مُدمت يا تعريف كى جكر ـ فليت حلله منه السيسيري الدّمه بوجائ خواه ادائيكى كرك يامعاف كرواكر ـ

فواف : (۱)ظلم اورتعدی ہے دوررہنے میں شدید حرص ہونی جا ہئے۔ (۲)حقوق کے سلسلہ میں جوکس کے ذمہ ہوں ان سے جلد بری الذمہ ہونے کی کوشش کرے۔ (۳) لوگوں کوایڈ اء پہنچانا اور ان پرظلم کرنا نیک اٹمال کو بگاڑ دیتا ہے اور ان کے ثمرات کو ضائع کر دیتا ہے۔

٢١٣ : وَعَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ رَضِى اللّٰهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي اللّٰهِ قَالَ : "الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ "الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ" مُنْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ" مُنْهَى عَلَيْهِ

۳۱۳: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها آتخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں که آپ منگی فی نے فرمایا:
''مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجروہ ہے جو الله تعالی کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے'۔ (متفق علیه)

قحريج : رواه البحاري في كتاب الايمان ' باب المسلم من سنم المسلمون من لسانه ويده و مسلم في كتاب الايمان ' باب بيان تفاضل الاسلام و اي اموره افضل

النافعات : المهاجو : المهاجو الياليم سن الله المعنى جور تا م يهال مرادات وطن اصلى كوچهور كردوسرى جگه تقل بوتا م فواف : (۱) ايمان واسلام كاكامل درجه يه به كه آدى كى كوكى تتم كى بادى ومعنوى تكليف بهى پنچان والا نه بو (۲) الله تعالى ك احكام كوخوب پابندى سے اپنانا اور معاصى كوچهور دينا چا ہے ۔ (۳) فتح كمه سے پہلے مديد منوره كى طرف جرت كرنا واجب وفرض تعا تاكه مسلمان ايك جگه كر ت سے بول اور ان كى قوت مضبوط بو ۔ فتح كمه كے بعد مدين كى طرف ايمرت منسوخ بوكئ كو فكه الله تعالى ف اسلام اور مسلمانوں كو جزيره عرب بيس غلبه عنايت فرماديا (البتداكر اوركى مقام پرونى صورت پيش آجائے تو و بال سے جرت دار الاسلام كي طرف فرض ہے ۔ متر جم)

٢١٤ : وَعَنْهُ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَجُلٌ يُّقَالُ لَقُلْ النَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَجُلٌ يُّقَالُ لَهُ كُورُ كِرَةٌ فَمَاتَ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "هُوَ فِي النَّارِ" فَلَاهَبُوا يَنْظُرُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "هُوَ فِي النَّارِ" فَلَاهَبُوا يَنْظُرُونَ اللّٰهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَ قُ قَدْ غَلَّهَا" رَوَاهُ اللّٰهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَ قُ قَدْ غَلَّهَا" رَوَاهُ اللّٰهِ خَارِيٌ ـ رَوَاهُ اللّٰهُ خَارِيٌ ـ

۳۱۴: حفزت عبد الله بن عمرو رضی الله عند سے بی روایت ہے کہ آ تخضرت مثل الله بن عمرو رضی الله عند سے بی روایت ہے کہ آ تخضرت مثل الله مثل ہے۔ پس اس پر صحابہ کرام رضوان الله علیم غور کرنے گے (کہ وہ میں آگر میں کیوں گیا) پس انہوں نے اس کے پاس ایک وھاری دار جا در پائی جس کواس نے مالی غشمت میں سے پڑالیا تھا''۔ (بخاری)

تخريج : رواه البحاري في كتاب الجهاد ' باب القنيل من الغلول

اللُّغَيَّا لَيْنَ : المنقل ابل وعمال اوروه سامان جس كالشانا مشكل بهو . كو كوه اندكور هي كدآ تخضرت مَثَا فيَزَم كي سواري كوتها مناتها اس کارنگ سیاہ تھا۔ آتخضرت مَنْ فَیْنَمْ کوکس نے ہدیدویا تو آپ مَنْ فَیْنَمْ لِے اس کوآ زاد کردیا۔ عباء نہ سیاہ وهار یوں والی جا در۔ من الغلول نيلفظ غله سے بنا ہے۔اس كامعنى خيانت ہاورشرعا مال غنيمت كي تقسيم سے يہلے اس ميں سےكوئى چيز چرانا۔

ا فنی لاشک : (۱) عام لوگوں کے مال میں سے کوئی چیز خیانت کر کے لینا کبیرہ گناہ ہے جس کامر تکب آگ کامستحق ہے۔

۲۱۵: حضرت ابو بمر ونفیع بن حارث ہے روایت ہے نبی اکرم مُنَاتِینِم نے فر مایا: '' بے شک ز مانداپنی ای حالت بر گھوم کرآ گیا جس میں اللہ نے زمین وآسان کی پیدائش کے بعد پیدا فرمایا۔ سال ہارہ ماہ کا ہے جن میں سے حار حرمت والے ہیں۔ تین مسلسل۔ ذوالقعدہ ' ا ذوالحجۂ محرم اور (چوتھا)ر جبمفنر جو جمادی الاخریٰ اور شعبان کے ورمیان ہے۔ چرآ یا نے دریافت فرمایا: بیکونسامہینہ ہے؟۔ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ یباں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا اور نام تجویز فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا: '' کیا بیہ ذوالحج نہیں؟'' ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے دریافت فرمایا '' یہ کون ساشہر ہے؟'' ہم نے کہااللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آ پ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ اس کا کوئی اور نام تجویز فرمائیں مے۔ آپ نے فرمایا: " کیا یہ خاص شہر ( مکہ ) نہیں ؟ " ۔ ہم نے کہا کیوں نہیں ۔ آپ نے پھر دریا فت فر مایا: ''میکونسا دن ہے؟' 'ہم نے کہااللہ اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھرآ پ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ اس کا کوئی دوسرا نام جویز فرمائیں گے۔ پس آپ نے فرمایا: '' کیا بیقر بانی کا دن نہیں ہے؟''ہم نے کہا کیوں نہیں۔اس پر آپ " نے ارشا دفر مایا:'' تمہارےخون' تمہارے مال' تمہاری عز تیں ایک د دسرے پر اس طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس ون کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینہ میں ہے۔ عنقریب تم نے اپنے رب سے ملا قات کرنی ہے۔ پس وہتم سے تہارے اعمال کے

٢١٥ : وَعَنْ آبِي بَكُرَةً نُفَيْعِ ابْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَانَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ المَّسَمُواتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِّنْهَا ٱزْبَعَةٌ حُومٌ : لَلَاكُ مُتَوَالِيَاتُ : ذُوا لُقَعْدَةِ وَ ذُوالُحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادى وَشَعْبَانَ اَئُّى شَهْرٍ هٰذَا؟" قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ \* فَسَكَّتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ : "ٱلنُّسَ ذَا الْحِجَّةِ؟" قُلْنَا : بَلِّي- قَالَ : "فَآتُ بَلَدٍ هَذَا؟" قُلْنَا : اَللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلُمُ فَسَكَتَ خَتْنَى ظَنَنَّا آلَّهُ سَيْسَقِيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ : "أَلَيْسَ الْبُلُدَةَ؟" قُلْنَا - بَلَى قَالَ: "فَاتَى يَوْمِ هَلَا؟" قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ ۚ فِسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيْسَقِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ :"أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟" قُلْنَا : بَلَى - قَالَ : "فَإِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَٱمُوَالَكُمُ وَٱغْرَاضَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كُخُرُمَةِ يَوْمِكُمُ هَلَدًا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي شَهُرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ ٱغْمَالِكُمْ ٱلَّا فَلَا تَرْجِعُوا بَغْدِي كُفَّارًا

يَّضُربُ بَغْضُكُمْ رِقَابَ بَغْضٍ ۚ آلَا لِيُسِّلِّع الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَلَعَلَّ بَغُضَ مَنْ يُبَلِّغُهُ أَنْ يَكُونَ ٱوْعَى لَهُ مِنْ بَغْض مَنْ سَمِعَهُ " ثُمَّ قَالَ: "أَلَّا هَلُ بَلَّفْتُ؟ أَلَّا هَلُ بَلَّفْتُ؟" قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ"

ويره متفق عَلَيْد.

متعکق با زیرں کرے گا۔خبر دار! تم میرے بعد کا فرنہ بن جانا کہتم ا بیک دوسرے کی گرونیں مار نے لگ جاؤ۔ اچھی طرح من لو! جو بیا ل موجود ہےوہ غائب کو (پیغام ) پہنچا دے شاید کہوہ ھخص جس کو ہات پہنچائی جائے وہ ان سے زیادہ یا در کھنے والا ہوجنہوں نے مجھ سے بہ بات سی ہے۔ پھر فر مایا: '' انچھی طرح سنو! کیا میں نے (پیغام) پہنچا ویا ہے۔ پھرفر مایا: ' فجر دار! بتلاؤ! کیا میں نے پہنچادیا ہے؟۔ ہم نے كباجي بال \_آ ب نفر مايا: "ا الله! توسمواه ره " \_ (متفق عليه )

تخريج : رواه البحاري في بدء الحلق ؛ باب ما جاء في سبع ارضين وفي العمم والحج وغيرهما ومسلم في القسامه ؛ باب تغنيظ تحريم الدماء والاعراض والاحوال

الكَخَارَيْنَ : قال :انهوں نے فرمایا یعنی اینے خطبہ حجۃ الوداع میں ۔ان الزمان قد استدار کھینتہ :بلاشہ زمانہ مالوں کی تقسیم کی طرف دوبارہ نوٹ آیا اور سال مہینوں کی تقسیم کی طرف اور اس طرح پر ہو گیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت اس کو پیدا فر مایا تھا۔الاستدار ۃ کامعنی تھومنا ہےاوراسی مقام پرلوٹ کر پہنچنا جہاں ہے۔چکرشروع کیا ہو( دراصل نسٹی کی رسم کے باوجودعر ب جاہلیت کےمطابق بھی•ا ھوالا سال ٹھیکےمہینوں کی اس تر تیب کےمطابق تھا جیسا کہ اصل میں تھا۔اور بیقدرت الٰہی کاعظیم کرشمہ تھا نیز اس ارشاد ہے رسمنسئی کے آئندہ زمانہ میں ابطال کی طرف اشار ہفر مایا گیا۔مترجم )الھینیۃ :صورت شکل اور حالت جس پرکوئی چیز ہو۔ حوج کامعنی حرام بینی ان مہینوں میں لڑائی کی ابتداء حرام ہے۔ رجب مصب پر جب کومصر قبیلہ کی طرف منسوب کیا۔ کیونکہ وہ تمام عربوں کی پہنست اس کا احترام کرتے تھے اورنسک کونہ مانتے تھے۔البلیدۃ :خاص شہر سے مراد مکہ شریف ہے۔ بیافظ بھی غالب استعال كي وجه يعلم بن كيا يجيبا كه المدينه كالفظ يثرب نام يرغالب آكر علم بن كيا يوم المنحو بير، ذي الحجه كاون اس كواس نام ے اس لئے یاد کیا جاتا ہے کہ اس میں قربانیاں اور ہدایا فرج کئے جاتے ہیں۔ او عی معنی کوزیادہ سمجھنے والے۔ محصومة جرمت کی طرح لینی مال وعزت کی حرمت کو یا مال کرنا گنا ہ میں اس دن کی حرمت کو یا مال کرنے کی طرح ہے۔

**کوَاٹ : (۱)اس باب کی حدیث میں جونوا کہ ہیں ان کوڈو بارہ لما حظہ فر مالیا جائے ۔(۲) جاہلیت کے زمانہ کی رسو مات کو باطل قرار** ریا گیا ہےاوروہ رسم بہ بھی تھی کہ جبان کوحرمت والےمہینہ میں کسی قبیلہ کے ساتھاڑ ائی کرنا ہوتی تو اس میننے کوحلال قرار دے کراس میں لڑائی کر لیتے اور حرمت والے مہینے کوا مجلے مہینے میں مؤخر کر لیتے اور پھر حج کا حساب اس مہینہ کے مطابق کرتے ۔مثلاً اگر ان کو ر جب مین لژائی کرنامقصود ہوتا تو رجب کی حلت کا اعلان کر دیتے اور پھرشعبان کور جب بنالیتے اوراییے اس حساب براینا حج کرتے۔ اس ارشاد نبوی نے حرمت والے مہینوں کومتعین کر ہے اس رسم بد کے باطل ہونے کا اعلان کر دیا۔ (۲) خون 'اموال اورعز توں کی حرمت کی شدیدتا کیدکر دی گئی اوران کی حفاظت برآ مادہ کر کے ان کےسلسلہ میں کسی تعدی ہے روک دیا گیا۔ (۳) مسلمان ا ہے زب کی بارگاہ میں لا زیا کھڑا ہوگا جہاں اس کوا پیے صغیرہ و کبیرہ کا حساب دینا پڑے گا۔ (سم) جووضا حت اورتعلیم دی جائے اس کو

77/

سمجھنا ضروری ہے اورعلم کو پہنچانا اور پوری امانت و دیانت سے اس کونتقل کرنا بھی ضروری ہے۔ (۵) آنخضرت مُثَانَّةُ کا طریق مبارک وضاحت وتربیت اورمثالیں بیان کرنے میں کس قدرشا ندار ہے تا کہ اس طرح بیہ بات زیادہ پُراٹر اورسامع کے ول پر زیادہ واضح ہوجائے۔

١١٦ : وَعَنْ آبِيُ اُمَامَةً آيَاسِ آبِنِ لَعُلَبَةً الْحَارِئِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ الْمَرِئِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ الْمَرِئِ مُسُلِعٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارُ وَحَرَّمَ مُسُلِعٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارُ وَحَرَّمَ مُسُلِعٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارُ وَحَرَّمَ مَسُلِعٍ بَيَمِينِهِ فَقَالَ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْنًا فَيْسِيمًا مِنْ يَشِيدًا إِنْ قَضِيمًا مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

۲۱۲: حضرت ابوا مامدایا سی بن نقلبه حارثی رضی الله عندروایت کرتے بیل که آنخضرت ابوا مامدایا سی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: "جس نے کسی مسلمان کا حق اپنی (جموئی فتم) سے غصب کیا۔ الله تعالی اس کے لئے آئے کولازم کردیتے ہیں اور جنت کوحرام کردیتے ہیں '۔ایک آ دمی نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خواہ وہ معمولی حق ہو۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: "خواہ پیلوکی ایک شاخ ہو'۔ (رواہ مسلم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب الايمان أباب الوعيد على من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار\_

اللَّنْ إِنَّ : اقتطع بغير قل كظما له ل بيمينه : ان تم سداداك بيايك در خت براس كى شاخير مسواك كام آتى بين راس كوپيلوكادر خت كتيم بين ريافضل ترين مسواك براس كئي مسواك والا در خت مشهور بوار

فوائد: (۱) دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے حتی الا مکان بچنا چاہئے اور حقوق خواہ کتنے ہی قلبل اور چھوٹے ہوں ان کی ادائیگی کرنی جاہئے۔(۲) حدیث کے ظاہری الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے حقوق کو خصب کیا وہ آگ میں ہمیشہ رہے گا۔ مگریہ بات اس پرمحمول ہے کہ اگر اس نے اس حقوق کا غصب حلال سمجھ کر کیا اور موت ہے ال تو بہندی۔

قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ : "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى وَسَلّم يَقُولُ : "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتْمَنَا مِخْتِطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ عُلُولًا عَمَلٍ فَكَتْمَنَا مِخْتِطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ عُلُولًا يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيلُمةِ " فَقَامَ اللّهِ وَجُلَّ اسْوَدُ مِنَ اللّهُ الْبَلْهِ الْجَلْ عَنْى الْفُولُ اللّهِ الْجَلْ عَنْى عَمَلَكَ قَالَ : "وَمَالَكَ " قَالَ : الْمُولُ اللّهِ الْجَلْ عَنْى عَمَلَ فَلَا : "وَمَالَكَ " قَالَ : الْمَالُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُدُلُ عَلَى عَمَلَ فَلَا : "وَمَالَكَ " قَالَ : الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤلِّلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ : "وَمَالَكَ " قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ السَتَعُمَلُنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْمَ حِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ السَتَعُمَلُنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْمَ وَمَا نَهِى عَنْهُ الْمَا اللّهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْمَ حَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمَلُ فَلْمَ حَمْ اللّهُ عَلَى عَمْلُ فَلْمَ اللّهُ عَلَى عَمْلُ فَلْمَ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْلُ فَلْمَ عَمْ اللّهُ عَلَى عَمْلُ اللّهُ عَلَى عَمْلُ فَلْمَ اللّهُ عَلَى عَمْلُ فَلْمَ اللّهُ عَلَى عَمْلُ فَلَا اللّهُ عَلَى عَمْلُ فَلَا اللّهُ عَلَى عَمْلُ فَلَا اللّهُ عَلَى عَمْلُ اللّهُ عَلَى عَمْلُ اللّهُ عَلَى عَمْلُ اللّهُ عَلَى عَمْلُ عَمْلُولُ اللّهُ عَلَى عَمْلُ اللّهُ عَلَى عَمْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَمْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۲۱۷: حفرت عدی بن عمیر ق سے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت سے سنا کہ آ ب فر مار ہے تھے: "جس کوہم تم میں سے کسی کام پر عاش مقرر کریں و واس میں ہم سے ایک دھا کہ چھیا ہے یااس سے بھی کم تر تو یہ خیانت شار ہوگی جس کووہ قیامت کے دن لائے گا"۔ اسی وقت انصار میں سے ایک سیاہ آ دی کھڑا ہوا۔ گویا اب بھی یہ منظر میر ب ما منے ہے اور عرض کیا میری طرف سے اپناعمل واپس قبول فر مالیں۔ ما منے ہے اور عرض کیا ہوا؟" راس نے کہا میں نے سا آپ اس اس طرح فر مایا: " بھی کیا ہوا؟" راس نے کہا میں نے سا آپ اس مرح فر مارہ میں ہوں جس کوہم کسی کام پر گھران بنا کمیں وہ اس کا تھوڑ ااور زیادہ سب ہوں جس کوہم کسی کام پر گھران بنا کمیں وہ اس کا تھوڑ ااور زیادہ سب داکرد سے جواس کودیا جائے وہ اس کوقبول کرے اور جس سے روک

تخريج : رواه مسم في كتاب الامارة ' باب تحريم هدايا العمال.

النَّحَیٰ النِیْ الله معیطا فعا فوقه ہوئی یاس ہے بھی چھوٹی چیز ہو۔ غلو لا بنیانت بعض نے کہایہ المغل سے لیا گیا ہے۔ وہ طوق کو کہتے ہیں جس سے قیدی کے ہاتھ کو پاؤں کے ساتھ طاکر ہا ندھا جاتا ہے۔ اقبل عنی عملا : مجھے اجازت دیں کہ اس کام سے علیحہ گی اضیار کروں جس پر آپ نے مجھے مقرر فرمایا۔ گذا و گذا نیہ کنایات کے الفاظ ہیں جن سے نامعلوم چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ جس کو صراحنا بیان نہ کرنا ہواور جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہو۔ او تھی اس کو ای جیسا اجر ملے گا۔ ما نھی عند وہ رک گیا اس بات سے جو اس کو بتلا دی گئی کہ اس مدید کا لینا اس کے لئے جائز نہیں ہے۔

فوائد: (۱) اس آدمی کے لئے شدید وعیداور تخذیر ہے جوابے کام یا مقررہ ذمہ داری میں تھوڑی یا زیادہ خیانت کر ہے۔ (۲) جس مختص کوامت کے احوال اور نا فی تولی جانے والی اشیاء پر امین بنایا جائے اس کوان کی حفاظت اور ستحقین تک ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ ان میں ہے کوئی چیز ہے۔ ان میں ہے کوئی چیز ہے۔ ان میں ہے کوئی چیز ہے اس میں ہے کوئی چیز ہے تو اس کو واجلاس و ایس کے سامنے رسوا اور ذکیل ہوگا۔ (۳) جو آدمی امارت اور تو کری کواخلاص و امانت داری کے ساتھ انجام دینے کی اپنی ذات میں ہمت نہیں یا تا وہ اس سے ضرور دور رہے۔ (۳) حکام کے ذمہ ضرور کی ہے کہ والمراف پر نگاہ رکھیں جن ہے جمع کیا گیا ہوا ورجس انداز ہے جمع کیا گیا ہووہ اس میں سے وہ حصہ لیں جس کی شرعاً اجازت ہے اور جس کالینا جائز نہ ہووہ اس کے دینے والوں کووا ہی کردیں۔

٢١٨ : وَعَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ اَقْبَلَ نَفَرْ مِّنْ مَنْهُ قَالُوا : فَلَانْ شَهِيْدُ مَنْهُ فَقَالُوا : فَلَانْ شَهِيْدُ وَقَالُوا : فَلَانْ شَهِيْدُ خَتْى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا : فَلَانْ شَهِيْدُ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ فَلَانْ شَهِيْدُ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : "كَلَّا إِنِّى رَايَتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرُدَةٍ فَى النَّارِ فِى بُرُدَةٍ غَلَهَا اَوْ عَبَاءَهِ" رَوَاهُ مُسُلِمٌ -

۲۱۸ : حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب خیبر والا ون ہوا تو اصحاب رسول مُن اللہ عنہ سے پھھ احباب آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں صحفی شہید ہے اور فلاں شہید ہے۔ یہاں تک کہا کہ فلاں صحفی شہید ہے اور فلاں شہید ہے۔ یہاں تک کہان کا گزرایک آ دمی کے پاس سے ہوا تو کہاں فلاں (بھی) شہید ہے۔ اس پر آ مخضرت مین نے اسے جہنم ہیں و بکھا ہے اس ایک جا در کی وجہ سے جواس نے مالی غنیمت میں سے حرائی تھی۔

تخريج : رواه مسلم في كتاب الايمان ' باب غيظ تحريم الغلول وانه لا يدخل الجنة الا المؤمنون.

النَّخُ الْنَ اللهِ اله

فوائد: (۱)عام لوگول کے مال میں خیانت کرنا بہت براگناہ ہے اور اس کی سز اسخت ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت سے حقوق العبادمعاف نہیں ہوتے۔

> ٢١٩ : وَعَنُ آبِىٰ قَتَادَةَ الْحَارِثِ ابْنِ رَّبُعِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ آنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالْإِيْمَانَ بِاللَّهِ ٱفْضَلُّ الْاعْمَالِ فَقَامَ رَجُلُّ فَقَالَ : يَا رَسُوُلَ اللَّهِ اَرَايِّتَ اِنْ قَتِلْتُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اتُّكَفَّرُ عَيِّنَى خَطَايَاتَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : "نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيْل اللهِ وَٱنْتَ صَابِرٌ مُنْحَتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرٌ مُدْبِرٍ " ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ؟" قَالَ : ارَايْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيْلُ اللَّهِ ٱنَّكُفُّو عَيْنَى خَطَايَاى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم "نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ وَٱنْتَ صَابِرْ مُخْتَسِبٌ مُّقْبِلٌ غَيْرَ مُدْبِرِ اِلَّا الَّذِيْنَ فَاِنَّ جَبْرِيْلَ قَالَ لِنِّي ذَٰلِكَ" رَوَاهُ م و رق مسلم.

٢١٩: حضرت ابوقياده حارث بن ربعي رضي الله عند ٱلمخضرت مَثَالِثَيْمُ ۔ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کر (وعظ میں ) تذکرہ فر ما یا که جها د فی سبیل الند اورایمان بالله تما ما عمال میں افضل ہیں ۔ اس پر ایک مخص نے کھڑے ہو کر کہا یارسول اللہ (. مَالِّیْنِمُ) ارشاد فرمائیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبل کر دیا جاؤں کیا میری ساری خطائیں معاف کردی جائیں گی؟ آپ مثلاثیو ہے ارشا دفر مایا : '' ہاں! اگر تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدمی اور ثواب کی نبیت کرتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھنے والا' نہ فرار ہونے والا ہو کرفتل ہو(تو تیری تمام خطائیں معاف ہوجائیں گی)''۔ پھر فرمایا:''تم نے کیسے سوال کیا؟''اس نے کہا اگر میں القد تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں کیامیری ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ آپ مٹائٹیڈ ہے فرمایا: '' ہاں جبکہ تو میدان میں ثابت قدم' ثواب کا امیدوار بن کر' وشمن پر حملہ آور ہوئے والا نہ ہیجھے مرکر بھا گئے والا ہو ( تو تیرے سارے گناہ معاف ہو جا کیں گے ) مگر قرضہ معاف نہ ہو گا۔ جھے جبرئیل نے یہی ہات کہی ہے''۔ (رواہمسلم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب الامارة ' باب من قتل في سبيل الله كفرت حطاياه الا الامين.

الكَنْ اللَّهُ اللَّهُ : صابع الرائي مين جوبهي تكليف زخم وغيره كي بينج أس كوبرداشت كرنے والا بور محسب الله تعالى كے لئے اخلاص اختیار کرنے والا اوراس ہے تو اب کاامید وارہو۔مقبل غیبر مدبیر فراراختیار کرنے والا نہو۔

فوائد: (۱) جہادی نضیات اس کے کہ اعلاء کلمہ اللہ کے لئے ہاور اللہ تعالیٰ کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کی کوشش میں جوآ دی مارا جائے اس کا ٹواب بہت بڑا ہے۔(۲) شہادت جب اپنی شرا کط کے ساتھ ہوتو وہ قر ضہ کے علاوہ گنا ہوں کومٹا دیتی ہے۔ان حقوق' العباد میں اوا سینگی کی قدرت کے باوجودا گراس نے اوا نہ کیا ہوا درا گرا دائیگی کی قدرت نہیں اوراس نے تو بہ بھی کی اوراس بات پرشر مند ہ بھی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہے تق والئے کوراضی کر کے ادائیگی کروادیں گے۔جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔

٢٠٠ : وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ ﴿ ٢٢٠ : حضرت ابو ہربرٌ اللهِ سے روایت ہے کہ رسول اللّه مَلَا لَيْمَا اللّه مَلَا لِللّهُ عَنْهُ اللّهِ مَلَا اللّه مَلَا لِللّهُ عَنْهُ اللّهِ مَلَا اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَلُولُ مَن الْمُفْلِسُ؟ ﴿ فرمايا: " كياتم جائة مومفلس كون بع؟" وصحاب رضى الشعنهم في

فَالُوا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَبَّاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلْوةٍ وَّصِيَامٍ وَّزَكُوةٍ وَّيَأْتِي وَقَلْهُ شَتَمَ هَٰذَا وَقَلَاكَ هَٰذَا وَ اكْلَ مَالَ هَٰذَا وَسَفَكَ دُمَ طِذًا وَضَرَبَ طِذًا فَيُعْظِى طِذًا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَلَدًا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتُ حَسَّنَاتُهُ قُلِلَ أَنْ يُقْطَى مَا عَلَيْهِ أَخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرحَ فِي النَّارِ " رَوَاهُ مُسَلِّمُ \_

عرض کیا ہم میںمفلس وہ ہےجس کے پاس ندنفتدی ہواور نہ سامان ۔ آپ مَنَا عُزِمِ نَا اللهِ "ميرى امت ميں مفلس وہ ہے جو تيا مت کے دن نماز' روز ہےاورز کو ۃ کے ساتھ آئے گا مگروہ اس حال میں ہوگا کے کسی کواس نے گالی وی ہوگی مسی پر بہتان نگایا ہوگا مس کا مال کھایا ہوگا' کسی کا خون بہایا ہو گا اور کسی کو مارا بیٹیا ہوگا۔ پس ان (حقوق والوں ) کواس کی نیکیاں وے دی جائیں گی۔ پس اگر نیکیاں ختم ہو · جائیں گی اس سے میلے کہ ان کے حقوق پورے ہوں تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال ویئے جائیں گے۔ پھر اس کوجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھراس کوآ محب میں ڈ ال دیا جائے گا''۔ (مسلم )

تخريج : رواه مسلم في كتاب البر ' باب تحريم الظلم.

الكَنْ اللَّهُ اللَّه الله وكثير جيز جس سانع حاصل کیا جائے۔شتم جگائی گلوچ کرنا۔قذف زنا کاالزام لگانا۔مال هذا باس سے مال بلاا جازت ورضامندی لیایاس کوضائع كيا \_سفك جون بهايا \_فنيت اس من عن يحيم بي باقى ندر با \_

**فوَائد** : (۱) حرام کاموں میں مبتلا ہونے ہے ڈرایا گیا ہے خاص کروہ جوانسانوں کے مادی اورمعنوی حقوق ہے متعلق ہوں۔ (۲) حرام کاموں میں پڑنا اور خاص طور پرلوگوں پرظلم وتعدی ایسے گناہ ہیں جوان کے مرتکب کے نیک اعمال اوران کے فوائد واجرکو تیامت کے دن ذائع کرویتے ہیں۔ (m) تربیت اورتعلیم میں سامع سے سوال د جواب ادر گفتگو کا طریق اس کوزیا دومتوجہ کرتا ادرس کے اہتمام کو بھڑ کا تا ہے۔

> ٢٢١ : وَعَنُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ وَّانَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ اِلَتَى وَلَعَلَّ بَغْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ الْمَحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَٱقْضِى لَهُ بِنَحْوِ مَا ٱسْمَعُ ' فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بَحَقَّ آخِيْهِ فَإِنَّمَا ٱقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

> > "الْحَنَّ" أَيْ آعُلَمَ.

۲۲۱: حضرت امسلمه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله ِ مثَلِقَتِمُ مُ نے ارشا دفر مایا:'' بے شک میں ایک انسان ہوں اورتم میرے یاس جھڑے لے کرآتے ہواور ہوسکتا ہے کہتم میں ہے بعض اپنی دلیل بیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ حرب زبان ہو۔ پس میں جو پچھ سنوں اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کر دوں ۔ پس جس مخفس کیلئے میں اس کے بھائی کے حصہ کا فیصلہ کر دوں تو بے شک میں اس کیلئے جہنم کی آ گ کا ایک ٹکڑا کا ٹ کردے رہا ہوں'' ( بخاری ومسلم ) اَلُّحَنُّ :زياد وعلم وسمجھ والا۔

الحكم بالظاهر واللحن بالحجق

اللَّغَيَّا آتَ : منحنصمون :تم ميرے ماس جھرالاتے ہوتا كەميں فيصلەكر دوں ـ لىحجند ؛ ہے دعوىٰ كى دليل كوابيا مزين كر كے بیش کرتا ہے جس سے سامع کواس کے دعویٰ میں سچائی کا گمان ہونے لگتا ہے۔بنحو ما اسمع بینی جودلائل سے میر سے سامنے بات نظا ہر ہوتی ہے۔اقلطع بیس دے دیتا ہوں اس طرح جس طرح میرے سامنے نظا ہر ہوا جو کداس کے آعمہ میں واخلہ کا ذریعہ بن جاتا ہے اگراس نے ناحق لے لیا۔

فوَائد : (١) آنخضرت مَنْ يَنْفِهُ كَى بشريت ثابت موتى ہے اور آپ پروہ تمام انسانی اعراض آتے ہیں جوانسانوں پر آتے ہیں البت جن کامول میں آپ کامعصوم ہونا خابت ہے۔ پس آپ تبلیغ رسالت کےسلسلہ میں خطاء سےمعصوم ہیں اور حرام فعل ہے بھی معصوم ہیں۔(۴) قاضی دو جھکڑنے والوں کے درمیان اسی طرح فیصلہ کرنے کا پابند ہے جو دلائل سے ثابت ہواورتشم وغیرہ سے راجح بن جائے۔اپنے علم اور گمان ہےان کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ (۳) قاضی کا فیصلہ اگر ظاہر میں نا فذبھی ہوجائے پھروہ کسی حلال کوحرام نہیں ٹرسکتااور نہ حرام کوحلال بناسکتا ہے جس کے لئے کسی چیز کا فیصلہ ہو جائے اور وہ جانتا ہو کہ وہ وحق پرنہیں ہے تو اس کواس کالینا جائز نہیں ۔ قیامت کے دن اس کواس پرسز الطے گی ۔

> ٢٢٢ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَنْ يَتَزَالَ الْمُوْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِّنُ دِيْنِهِ مَا لَمُ يُصِبُ دَمًّا حَرَامًا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ \_

۲۲۲ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے آنخضر ت صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: ''مؤمن ہمیشہ اینے دین کے متعلق کشادگی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی حرام خون کونہیں بہاتا"۔(بخاری)

تخريج : رواه البحاري في اوائل كتاب الديات.

اللَّغَيَّا إِنَّ : فسيحة وسعت اورالله كي رحمت كي اميد - يصب ارتكاب كرنا - دما حواما ناحي قلّ -

**ہوَاٹ : (۱) قبل انسانی ناحق نہیرہ گناہ ہے جوبعض او قات تو انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدواری کے دروازوں کوبھی بند کر دیتا** ہےاوراس کو مابوس کر ویتا ہے۔

> ٢٢٣ : وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ عَامِرٍ الْاَنْصَارِيَّةِ وَهِيَ امْرَاَّةُ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ يَقُولُ : "ْإِنَّ رَجَالًا يَتَخَوَّصُوْنَ فِى مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَتَّى فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " رَوَاهُ الْبُحَارِيُ \_

۲۲۳: حضرت خولہ بنت عامر انصار بیرضی الله عنہا ہے روایت ہے' یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عند کی زوجہ محترمہ ہیں کہ میں نے آ تخضرت مَنْ عَيْنِهُم كُوفر ماتے سنا '' كه يجھ لوگ الله تعالیٰ كے مال میں نا جائز نضرف کرتے ہیں۔ پس ایسے لوگوں کے لئے قیامت کے دن آ گ ہے''۔(بخاری)

> تخريج : رواه البخاري في الجهاد ' ابواب فرض الخمس ' باب فان لنه حمسه اللَّحْنَاتَ : يتخوضون :تفرف كرتے بو مال الله :عامة المسلمين كاحوال مشتر كمراد بير \_

**فُوَائِد** : (۱) عامة المسلمين كے اموال ميں باطل اورخوا ہشات كے پیش نظرتصرف كرنے ہے ذرایا گیا اور اس طرح ان اموال كو مصالح خاصہ میں استعال کرنا بھی غلط قرار دیا گیااور بیان جرائم میں سے ہجن پر تیا مت کے دن آگ سے عذاب دیا جائے گا۔

#### ٧ : بَاكِ تَغَظِيْمٍ حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَكَان حُقُونِهِمْ وَلَشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتِهِمْ

قَالَ اللَّه تَعَالَى : ﴿وَمَنْ يُعَظِّمُ حُرَّمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَّهُ عِنْدٌ رَّبِّهِ﴾ [الحج: ٣٠] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَاْنِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْعُلُوب﴾ [الحج:٣٢] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ [الحج:٧٧] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْدَرْضِ فَكَانَّهَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ . ﴿ [المائدة: ٣٢]\_

## بَالْبُ مسلمانوں کے حرمات کی تعظیم اوران کےحقوق اوران پرشفقت ورحمت

ارشاد باری تعالیٰ ہے:'' اور جو آ دمی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے ۔ پس و واس کے لئے اس کے رب کے ہاں بہت بہتر ہے''۔ (انج ) التدتعالي نے ارشاد فرمایا: ''اور التد تعالی کے شعائر کی تعظیم كرتا ہے يس يه دلوں كے تقوى سے ہے " \_ (ائج ) اللہ تعالى نے ارشاد فرمایا:'' اور تو جھکا دے اپنے باز و کوایمان والوں کے لئے''۔ (الحجر) الله تعالیٰ نے فر مایا:''جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے عوض یا بغیر ملک میں کوئی فساد ہر یا کرنے کے قتل کیا تو اس نے کو یا تمام انسانوں کوتل کردیا''۔ (المائدہ)

حصل الآیات: حرمات الله: الله تعالیٰ کے احکامات اور وہ تمام چیزیں جن کی بے عزتی جائز نہیں یااس سے مرادحرم ہے یا ج كاحكامات جن مقامات معلق مير مسعائر الله: الله كادين يافرائض جي مج كاحكامات اواكرن كم مقامات يابدايا جي کیونکہ و وجج کے نشانات ہیں اور اس کی تعظیم ہیہ ہے کہ ان میں ہے موٹے تازے اور زیاد ہ قیمت والوں کا انتخاب کیا جائے ۔ و احفض جناحك : مؤمنو! كرماته تواضع كرين اورزمي سے بيش آكيں۔ او فساد في الارض : شرك ذاكرزني - فكانما قتل الناس جمیعا اس طور پر کهاس نے خون کی حرمت کونو ژویا اورفتل کا طریقه ایجاد کمیااورفتل پرلوگوں کو جری بنا دیایا اس طرح که ایک کافتل اور تمام کافمل الله تعالی کے غصہ اور عظیم عذاب کو دعوت دینے کے لئے کافی ہے۔

> ٢٢٤ : وَعَنْ آبَىٰ مُوْسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "ٱلْمُوْمِنُ لِلْمُوْمِنَ لِلْمُوْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَغُضُهُ بَغُضًّا ۗ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ" مُتَفَقَّ عَلَيْدٍ.

۲۲۴ : حضرت ابوموی اشعریؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشا دفر مایا: ''ایک مؤمن دوسرے مؤمن کیلئے عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کومضبوط کرتا ہے اور آپ نے ایک دست ا قدس کی انگلیاں دوسرے دست اقدس میں ڈالیں'' ( بخاری دسلم )

**تخريج** : رواه البحاري في كتاب الادب ، باب فصل تعاون المؤمنين و مستم في كتاب البر والصلة ، باب تراحم المؤمنين وتطاطفهم

اللغيان : شبك الكيول مين الكليان والناراحمال بكرادي في تشبيك ي إ الخضرت مَا النَّفِيِّ الله فرماني -

فوائد: (۱) حدیث تمثیل بیان کر کے مؤمن کومؤمن کے ساتھ معادنت کرنے پر برا پیجند کیا گیا ہے اور بیضروری تھم ہے جس کو پورا کرنا لازمی ہے کیونکہ ممارت اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتی اوراس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا جب تک بعض حصہ بعض کوتھا ہے اور مضبوط کرنا لازمی ہے کیونکہ ممارت اس خوم ن معاونت کی ضرورت کرنے والا ند ہو۔ (۲) مؤمن اپنے وین و دنیا کے معاملہ میں مستقل نہیں اس کو ببرصورت اپنے مؤمن بھائی کی معاونت کی ضرورت ہے۔ ورندہ واپنی فرمدواری کے اٹھانے سے عاجز رہے گا اور اس کی دنیاو آخرت کا نظام مجڑ جائے گا اور ہلاکت میں بڑنے والوں میں شامل ہوجائے گا۔

٢٢٥ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

۲۲۵: حفزت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے ہی روایت ہے که رسول الله منافیز کے ارشاوفر مایا: ''جو ہماری مساجد میں سے سی مستجد سے یا بازاروں میں سے سی بازار سے گزر سے اوراس کے پاس تیر ہوتو وہ اس کی نوک کواپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے یا تھام سے تا کہ سی مسلمان کواس کی نوک نہ لگ جائے''۔ ( بخاری ومسلم )

تخرج : رواه البحاري في كتاب الصلاة ؛ باب المرور في المسجد و مسلم في الادب اجاب امر من بسلاح في المسجد او سوق او غيرهما من المواضع الجامعة للناس ان يمسك بنصالها.

الکینی : نهل عربی تیر۔ بیمؤنث ہے اور اس کا واحد لفظا استعمال نہیں ہوتا۔ النصال بتیر کے اوپر نوک کے لوہے کو کہا جاتا ہے۔

فواٹ : (۱) آنخضرت مَثَاثِیُّا مسلمانوں پر کتنے شفق ورحیم ہیں اور کس قدر ان کی سلامتی کے خواہاں ہیں۔ (۲) اسلام میں ہتھیاروں کو اٹھانے کے آ داب کیا ہیں۔ (۳) ڈراوے ادر دہد ہے کی خاطر ہتھیاروں کو باہمی مسلمانوں کے درمیان اٹھانے ک اجازت نہیں۔اسی طرح کسی غرض ومقصود کے بغیر بھی ہتھیارا ٹھانے درست نہیں۔ (۳) موجودہ دور میں اس حدیث کے نوائد مزید واضح

٢٢٦ : وَعَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَثَلُ الْمُوْمِنِيْنَ فِي تَوَآدِهِمُ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمُ اللهِ عَنْهُ عُضُوْ تَدَاعَى لَهُ مَثَلَ الْحَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوْ تَدَاعَى لَهُ سَازِرُ الْحَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمْى مُتَفَقَّ عَلَيْهِ۔

۳۲۲: حضرت نعمان بن بشیر رضی التدعنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشا دفر مایا: ''مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور ایک دسرے پر رحمت کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی بر بتنے میں ایک جسم کی طرح میں کہ جب اس کا ایک عضو در دکرتا ہے تو اس کا ساراجسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہوجا تا ہے''۔ (بخاری ومسلم)

تخريج: رواه البحارى في الادب 'باب رحمة الناس والبهائم و مسلم في البر والصلة 'باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم.

الكُنْ الله المواد بالتواحم: مؤمن ايك دوسرے پرمم كھا كيل اور مصائب و تكالف كوفت وه معاونت ومساعدت كا باتھ بنائيں۔ التوادو ايسا با بمي ميل جول جومبت كو بحر لانے والا ہو۔ مثلًا ملاقات بدایا بھيجنا ملام كرنا۔ المتعاطف الك دوسرے كي اعاثت كرنا۔

**فوَامند**: (۱) جب معاشرے میں رحت محبت تعاون کی نضا پیدا ہو جائے تو اس ہے ثم وخوشی میں شعور کی کیسا نہت پائی جائے گی سیج مسلم میں حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ تمام مؤمن ایک آ دی کی طرح ہیں کہ جب اس کی آ کھی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ساراجسم بار ہوجاتا ہے اور سرکو تکلیف پہنچی تو ساراجسم بار ہوجاتا ہے۔

> ٢٢٧ : وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَبَّلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ ۗ عَنَهُمُا وَعِنْدَهُ الْاَقْوَعُ بُنُ حَابِسٍ فَقَالَ الْاَقْرَعُ : إِنَّ لِنَّي عَشَرَةً مِّنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ آحَدًا فَنَظَرَ اِلَّذِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: : "مَنْ لِلْ يَرْحُمُ لَا يُرْحُمُ" مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۲۲۷ : حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی ا كرم مناطقيتم نے حسن بن علی رضی الله عنهما كا بوسه ليا۔ اس وقت آپ مَنْ الْمُنْظِمُ كَ مِاسِ اقرع بن حابس ببیٹے ہوئے تھے۔ اقرع نے کہا میرے دی بیٹے ہیں۔ میں نے ان میں سے کسی ایک کا بھی بوسہ منہیں لیا۔رسول اللہ مُنَّاثِیَّم نے اس کی طرف د میکو کرفر مایا: '' جوکسی پر رحم نبیں کرتا اس پررحم نبیں کیا جاتا'' ۔ ( بخاری ومسلم )

المنتخريج : رواه مسلم في الفضائل ؛ باب رحمة صلى الله عليه وسلم بالصبيان والعيال والبحاري في الادب ؛ باب رحمة الولدو تقبيله

الكَعُلَاتُ : اقرع بن حابس ان كانام فراس بي بن تميم كرواريس -

فوائد: (١) آتخفرت مَنْ فَيْرِكُم كارشاد: من لا يوحم لا يوحم كامطلب بيه كه جوفض كي دوسر يركس فتم كااحسان نبيس کرتااس کویے تواب تبیس مکتا۔ارشادالی ہےاحسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ (۲) شفقت ومحبت ہے اپنی اولا دکو بوسہ دینا جائز ہے۔

> ٢٢٨ : وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَدِمَ نَاسٌ مِّنَ الْآغرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا : اَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالَ لَعَمْ قَالُوا : لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقَبِّلُ \* فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَوَ آمُلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوْبِكُمُ الرَّحْمَةُ " مُتَّفَقٌ عَكَيْهِ \_

۲۲۸: حفزت عا ئشەرضى اللەعنها ہے روایت ہے کہ کچھودیہاتی رسول الله ِ مَثَاثِثَةِ كُمُ كِياسٍ آئِ أَ وركهنِ لِكُ - كياتم اينے بچوں كو بوسہ د نیتے ہو؟ آپ سُلَافِیْنِم نے ارشا دفر مایا ماں۔انہوں نے کہالیکن اللہ ك قتم هم تو بوسنهيس دية -اس پررسول الله. مَنَافِيْتُمْ انْ فر مايا: ' 'اگر الله تعالیٰ تمہارے دلوں ہے شفقت و رحمت کا جذبہ نکال دے تو اس میں میرا کیاا ختیار؟''۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : رواه مسلم في كتاب الفضائل ؛ باب رحمة صلى النه عنيه وسمم بالصبيان والعيال والبحاري في كتاب الادب بنحوه ' باب رحمة الولد وتقبيله\_

الكَيْنَ إِنْ الاعراب :جنگل دويهات كرہنے والے وہ اپنے بچوں كوبوسنبيں دیتے كيونكه ان كى طبیعت ميں بخق اور درشتی ہوتی ہے۔ صدیث میں آیا ہے ''جودیہات میں رہاوہ تخت مزاج ہوگیا''المر حصة برقت اور زمی۔

فوائد: (۱) رحمت نفس انسانی کے اندر گڑھی ہوئی ہے اللہ تعالی نے اس کوایئے رحمت والے بندوں کے دلوں میں امانتا رکھا ہے۔ الله عنه بم طلب گار بین کدوه جمارے ول زم کروے اور شفقت ؤال دے تاکہ بم رحماء کی صف میں شامل ہوسکیس ۔ آمین ۔

٢٢٩ : وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"مَنْ لاَّ يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ" مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۲۲۹: حضرت جربرین عبدالقد رضی القد عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِن مَا وَفِرِ ما يا: ''جولوگوں يزرحم نبيس كرتا الله تعالى بھي اس یر رحمنهیں فریا تا''۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : رواه البخاري في التوحيد ' باب قوله تعالى قل الدعو النه او ادعو الرحمن وفي الادب ' باب رحمة الناس والبهائم و مسلم في الفضائل؛ باب رحمة صنى الله عليه وسلم الصبيان والعيال.

فوائد: (۱) رحمت کی تمام مخلوقات کو حاجت ہے یہاں تک کہ بہائم اواب کے لئے بھی۔ آنخضرت مَالَيَّتِ نِے فر مایا: فی کل کبد زطبہ اجو ہرتر جگروالے میں اجر ہے۔اس روایت میں انسانوں کا ذکر خاص طور پر کر کے ان کے اہتمام کو واضح فر مایا گیا۔ (۲) الله کی طرف ہے رحمت کا مطلب رضامندی اور اپنی مخلوق کو نعمت عنایت کرنا ہے اور مخلوق کے رحم کرنے کا مطلب نری کرنا ہے۔

> ٢٣٠ : وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ قَالَ : "إِذَا صَلَّى آحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ فَإِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَإِذَا صَلَّى آحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطُوِّلُ مَا يَشَآءُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِـ وَفِي رِوَايَةٍ : "وَذَا الْحَاجَةِ".

۲۳۰ : حفرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللَّهِ مَنْ لِيَنْأِلِمُ نِهِ ارشا دفر مايا: ' ' جب تم ميں سے كوئى شخص لوگوں كونما ز پڑھائے تو اے جاہنے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے۔اس لئے کہ ان نمازیوں میں کمزور' بیاراور بوز ھے بھی ہوتے ہیں اور جب خودا پنی بنماز پڑئے تو جتنی جاہے نماز کمبی کرے' اور ایک روایت میں ذَا الْحَاجَةِ كَالْفَاظ مِن لِعِنى ضرورت مند ـ ( بخارى ومسلم ) آ

تخريج : رواه البحاري في صلوة الجماعة ا باب اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ومستم في الصلاة ا باب امر الائسة بتحفيف الصلوة في تمام.

اللَّحَارَيْنَ : اذا صلى احدكم الناس :جب المام بن اورسلم كي روايت مين بن اذا ام احدكم جبتم مين سيكوني ا ما مت كرائ - الضعيف بيمار - السقيم : كمزور - ذا العاجة ضرورت مندجونماز كے بعدا بي ضرورت كو يورا كرنا جا جے ہوں \_

> ٢٣١ : وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ انْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُقْرَضَ عَلَيْهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

١٣٣٠: حضرت عا نشدرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله سَلَاتِیْنَمُ (بعض اوقات) ایباعمل حجوز دیتے جبکہ اس کا کرنا آپ مَنْاتَیْظُم کو پند ہوتا۔ اس خدشے سے کہ لوگ بھی اس کو یا بندی سے کرنے لکیس اور پھرو ہان پر فرض کر دیا جائے''۔ ( بخاری ومسلم )

**تخريج** : رواه المخاري في التهجد؟ باب تحريض النبي صنى الله عليه وسلم على صلاة البيل والنوافل و مسلم في المسافرين ؛ باب استحباب صلاة الضحي و ان افيها ركعتان.

اللَّحْالِينَ : أن ريه مخففه من المثقلة يعنى أنه) ليدع : چهورُ تا مدخشية جُوف.

**فوَائِد** : (۱) آنخضرت مَلَاثَیْنِمُ کس قدر راحت کی تخفیف اور آسانی دین میں چاہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ احکامات کی تخق سے وہ مغلوب اور عاجز ہوجا کمیں۔ آپ مَلَاثَیْنِمُ انے فر مایا جو شخص بھی اس دین کا تخق میں مقابلہ کرتا ہے تو مغلوب ہوتا ہے کہ اپنے او پر جوں جوں تنگی بنائے گابعد میں اس پر پشیمان ہوگا۔

٢٣٢ : وَعَنْهَا رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتُ : نَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتُ : نَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ رَخْمَةً لَهُمْ فَقَالُوا : إِنَّكَ تُواصِلُ؟ قَالَ إِنِّي رَخْمَةً لَهُمْ فَقَالُوا : إِنَّكَ تُواصِلُ؟ قَالَ إِنِّي لَا مُنْتَ تَكُمُ إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي لَا مُنْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَنْ الْمِنْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَنْ الْمِنْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْتُ يَطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْتُ يَطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْتُ اللّٰهِ مُنْفَقَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

مَعْنَاهُ يَجْعَلُ فِيَّ قُوَّةً مَنْ اكْلَ وَشَرِبَ.

۲۳۲: حضرت عائشہ رضی التدعنہا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مُثَالِیَّا اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مُثَالِیَّا اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مُثَالِیَّا اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ منع منع اللہ معابد نے عرض کیا آپ مجمی تو وصال کرتے ہیں۔ فرمایا:
'' میں تم جیمانہیں بیٹک میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے''۔ (بخاری ومسلم)

مراد ہے مجھ میں کھانے پینے والے جیسی قوت بیدا فرمادیتے ہیں۔

تخریج: رواه انبحاری فی الصوم 'باب الوصال و مسلم فی الصوم 'باب النهی عن الوصال فی الصوم النَّخَارِّتُ : اللهوصال :دوروزوں کے درمیان کوئی افظاروالی چیز استعال نہ کرے بھی روز ہ کا ملانا ہے اور پے در پے رکھٹا بغیر محورو افظار

فوائد: (۱) حدیث میں ممانعت تحریم ہے۔روزے میں وصال حرام ہے۔اس میں حکمت یہ ہے کہ روزہ کی وجہ سے بیدا ہونے والی کمزوری اور اکتابت کا ازالہ ہو جاتا ہے اور دوسری عبادات پرتشکس سے قائم نہیں رہ سکتا۔ (۲) روزوں میں وصال کرنا ہے

٢٣٣ : وَعَن آبِي قَنَادَةَ الْحَارِثِ ابْنِ رِبْعِيٍّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الصَّلُوةِ وَأُرِيْدُ أَنْ آطَوِلَ فِيْهَا لَا قُومُ إِلَى الصَّلُوةِ وَأُرِيْدُ أَنْ آطَوِلَ فِيْهَا فَاسَمَعُ بُكَآءِ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزَ فِي صَلُوتِهِ فَاسَمَعُ بُكَآءِ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزَ فِي صَلُوتِهِ كَرَاهِيَةَ آنُ آشُقَ عَلَى أُيّهِ رَوَاهُ الْبُعَارِيُّ \_

۲۳۳: حضرت ابوقیادہ حارث بن ربعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیقی نے ارشاد فر مایا: '' میں نماز کے لئے کھڑا ہوں اور میرا اراوہ ہوتا ہے کہ نماز کیلئے لمبا قیام کروں پس میں بیچ کے رونے کی آ واز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کرویتا ہوں۔ اس بات کو ناپہند کرتے ہوئے کہ اس کی ماں کے لئے گرانی بیدا کروں''۔ (بخاری)

تخريج : رواه البخاري في كتاب صلاة الجماعة ' باب من اخف الصلاة عند بكاء الصبي ' وفي صفة الصنوة ' باب حروج النساء الى المساجد بالنيل والغلس\_

اللَّحْ الْنَا : فاتعبوز : بیں ہلکی کردیتا ہوں۔ مسلم نے اپنی روایت میں حضرت انس سے تخفیف کا مقام بیان کیا ہے اور مسلم کے الفاظ یہ جین فیقراء بالسورة القصیرة کدوہ چھوٹی سورت پڑھے۔

**فوَائند**: (۱) آنخضرت صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم پر بهت شفیق تصاور آپ صلی الله علیه وسلم بروں چھوٹوں سب کے احوال کالحاظ فرماتے۔

۲۳X

٢٣٤ : وَعَنْ جُنْدُب بْنِ عُبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ صَلَّى صَلْوةَ الصُّبْحِ وَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطُلُبَنَّكُمُ اللُّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدُرِكُهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ" رَوَّاهُ مُسْلِمٌ \_

۲۳۴: حضرت جندب بن عبد الله مُنافِينِم نے فر مایا: ' ' جس نے صبح کی نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ کی ذیمہ داری میں ہے (تم خیال کرو کہ ) اللہ تعالیٰ تم ہے ہرگز اینے عہد کے متعلق کسی چیز کا مطالبہ ہرگز نہ کرے ۔اس لئے کہ جس ہے بھی و ہمطالبہ کرے گا اں کو پکڑ کر پھر چبرے کے ہل جہنم میں ڈال دےگا''۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب الصلاة 'باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة.

اللَّحَالَاتَ : من صلى صلاة الصبح : فجر كي نمازكو جماعت كرماتهاس كاينه وقت مين ادا كيار في ذمة الله بو دالله تعالیٰ کے عبد دامان میں ہے۔ یک اس کوڈال دیں گے۔

**فوَامُند** : (۱) منبح کی نماز میں پیخصوصیت وافضلیت خاص طور پر پائی جاتی ہے کیونکہ بیددن کی ابتداء میں ہے جس میں لوگ اپنی ضروریات کی خاطر ا دھراُ دھرجاتے ہیں۔(۲)صبح کی نماز جھوڑ دینے ہے مؤمن اوراس کے رب کے مابین جومعاہد ہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔علاہ ابن حجربیمی نے شرح مشکوۃ میں فر مایا کہ اس میں کسی بھی ہرائی کے ارتکاب سے بیخنے کی تا کید کی گئی ہے خاص کر اس شخص کے کئے جومبع کی نماز کولا زم قرار دیتا ہے بقیہ یانچے نمازوں کے پڑھنے کے لئے (یعنی اگروہ جبح کی نہیں پڑھ سکتا تو بقیہ بھی ترک کر دیتا ہے) اس کی اس حرکت پرنمازوں کی تو میں اورسز ا کا پیلوٹکٹا ہے۔

> ٢٣٥ : وَّعَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسِلْمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ آخِيْهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ۚ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُّسْلِمٍ كُوْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ' وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " مُتَّفَقَ

۲۳۵: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما رسول الله مَثَاثِيَّةٍ عنه روايت کرتے ہیں کہ : ' مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر خودظلم کرتا ہے اور نہاں کوئسی اور کے سپر د کرتا ہے ( کہ وہ اس برطلم کر ہے ) جو اینے مسلمان بھائی کی ضرورت یوری کرنے میں مصروف ہواللہ اس کی ضرورت کو بورا فر ماتے ہیں۔ جو کوئی کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے اللہ اس کی وجہ ہے قیا مت کی پریشانیوں میں ہے کسی بڑی یریشانی کو دور فر ما دیں گے جس نے کسی مسلمان کی بردہ پوشی کی اللہ قیامت کے دن اس کی پر د و پوشی فر مائیں گئے''۔ ( بخاری ومسلم )

تحريج : رواه البخاري في المظالم ' باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه وفي الاكراه ' باب يمين الرجل لصاحبه انه احوه اذا حاف عليه القتل و مسلم في البر والصلة ؛ باب تحريم الظلم\_

ہونے والےنفس کے حوالہ بیں کر تایا اس کے شیطان کے سپر زئیں کرتا۔ فوج ہور کیا۔ بحر بدہ غم ومشقت۔

**فوَائد** : (۱) ملوق عیال الله ہے(لینی اللہ کی کفالت میں ہیں ) اوران سے تکلیف کا از الداوران پراحسان اورستر پوشی والا معاملہ

اللّٰہ تعالیٰ کو پیند ہے۔(۲)مسلم پڑللم کرنا بھی حرام ہے اور ظالمین کے ہاتھوں مظلومیت میں چھوڑ وینا اور مدد نہ کرنا بھی حرام ہے۔ (۳) مسلمان کی ضرورت بوری کرنے کی بوری کوشش کرنی چاہئے اوراس طرح اس کے قم کااز الدمیں بھی کوئی کسرندا ٹھارکھنی چاہئے۔

> ٢٣٢ : وَعَنْ آبِيُ هُوَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا يَخُوْنُهُ وَلَا يَكُذِبُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ \_ · اَلتَّقُواى هَهُنَا ' بِحَسُبِ امْرِيْ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَخْفِرَ آخَاهُ الْمُسْلِمَ" رَوَاهُ الْتِرْمِذِي وَقَالَ م حَدِيثُ حَسَن

۲۳۲: حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ا كرم مَنَّ النَّيْمُ نِهِ مِن ما يا: ' مسلمان مسلمان كا بهائي ہے نداس كى خيانت کرتا ہے اور نہاس ہے جموٹ بولتا ہے اور نہاس کورسوا کرتا ہے۔ ہر ا یک مسلمان کی عزت' اس کا مال اور اس کا خون دوسر ہے مسلمان پر حرام ہے۔تقویٰ یہاں (دل میں) ہے۔کسی آ دمی کے برا ہونے کے لئے اتناہی کانی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کوحقیر قرار دیے'۔ تر ندی نے کہا حدیث حسن ہے۔

تخريج : رواه الترمذي ؛ باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم

اللَّغَيَّا إِنَّ : لا يخونه بيه فيانت سے لفظ نكلا ہے جوكہ امانت كى ضد ہے۔ او بىخونه اس كاحق كم كرتا ہے۔ لا يكذبه اس كى طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے۔ یہ لا یک ذبعہ پڑھنا جائز نہیں کہ جس کامعنی یہ ہے کہ اس کوکسی خلاف واقع بات کی بغیر کسی مصلحت شری کے خبرنہیں دیتا۔ لا یعخدلہ باس کی امداد نہیں جھوڑتا۔ عرضہ جسب ونسب کہ اس کو گالی گلوچ اور غیبت سے یا مال کرے۔ بحسب: کافی ہے۔

فوائد ؟ (١) مسلمان كاعزت مال اورخون حرام ب\_ (٢) تكبر حق كومستر وكرنا اورلوگون كوحقير سمجصنائي آب مَثَاثَيْنَا في فرمايا: لا يدخل البجنة من كان في قلبه منقال ذرة من كبر كرجس آ دمي كول بين ايك ذر وكي مقدار تكبر بوگاوه جنت مين ندجائ کا\_(٣) تحقیر سلم گناہ کبیرہ ہے کیونکہ مسلمان بحثیت مسلمان بارگاہ الٰہی میں قدرومنزلت والا ہے۔

٢٣٧ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعُ بَغُضُكُمُ عَلَى بَيْعِ بَغُضِ \* وَكُونُوْا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَّاــ ٱلْمُسْلِمُ ٱخُو الْمُسْلِمِ : لَا يَظُلِمُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ ﴿ النَّقُواى هَلُهَنَا ۚ وَيُشِيْرُ اللَّي صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" بِحَسْبِ امْرِيُ مِّنَ الشُّرِّ أَنْ يَحْقِرَ آخَاهُ الْمُسْلِمُ كُلُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمَةً وَمَالُةً وَعِرُضُةً"

٢٣٧: حضرت ابو ہربر ہ ہے روایت ہے كه رسول اللہ نے فر مایا: ''ایک دوسرے ہے حسد مت کرو۔خرید وفروخت میں ایک ووسرے یر بولی دھو کہ کیلئے مت بڑ ھاؤ اور ایک دوسرے **سے ب**غض اور بے رخی واعراض مت کرو۔ایک دوسرے کے سودے پرسودا مت کرواوراللہ کے بندو! تم بھائی بھائی بن جاؤ ۔مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پرظلم کرتا ہےاور نہاس کوحقیر قرار دیتا ہے اور نہ رسوا کرتا ہے۔ تقویل یہاں ہے بید لفظ فرماتے ہوئے آپ اینے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرماتے اور تین مرتبہ آپ نے بیفر مایا: آ دمی کی برائی کے لئے یمی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر خیال کرے۔ ہرمسلمان

114

کی دوسر ہے مسلمان پرعز ہے' مال اور خون حرام ہے''۔ (مسلم )

· اَلَّنَجُشُ : برُ ها كر بولي لگانا جبكه خريداري مقصود نه بوصرف ووسر ہے کو دھو کہ دینا۔ تنگ کر نامقصو د ہوا ور پیچرا م ہے۔

التَّدَابُونُ اعراض و بے رخی کرنا جیے کسی چیز کو کیس پشت ڈالتے ہیں۔

( یعنی کسی انسان ہے ایسی بے رخی کی جائے کہ اسے چھوڑ ہی د كيكن ميكي ذاتى وجه سے ہودي وجه سے نہ ہو: مترجم ) ۔

"النَّجَشُ" أَنْ يَزِيْدَ فِي ثَمَنِ سِلْعَةٍ يُنَادَى عَلَيْهَا فِي السُّوٰق نَحُوهِ وَلَا رَغْبَةً لَهُ فِيْ

رُوَاهُ مُسْلِمٌ \_

شِرَآئِهَا بَلُ يَقْصِدُ أَنُ يَّغُرَّ غَيْرَةُ وَهَلْذَا حَوَاهُ ﴿ "وَالتَّذَابُرُ " أَنْ يُغْرِضَ عَنِ الْإِنْسَانِ

وَيَهُجُرَهُ وَيَجُعَلَهُ كَالشُّمَى ءِ الَّذِي وَرَّآءِ الظُّهُر وَالدُّبُرِ\_

تخريج : رواه مسموفي البر والصمة اباب تحريم الظن والتجسس والتنافس.

الآخيات: لا تعاسدوا ايك دوسرے ہے صدنه كرو - بيلفظ اصل ميں تنبيحاسدوا ہے -ايك تا كوتخفيف كے لئے حذف كر ویا۔ الحسد : ووسرے کے مال کے زائل ہونے کی تمنا کرنا۔ اس کی حرمت اور برائی پرسب کا اتفاق ہے۔ لا تباغضوا :ایک دوسرے سے بغض ندرکھوا درتب ہوسکتا ہے جبکہ بغض پیدا کرنے والے اسباب کوترک کیا جائے۔

**فوائد** : (۱) حید حرام ہے کیونکہ حسد اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنے اور اس کے ساتھ ضد اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ (۲) بیج بخش حرام ہے کیونکہ بید دھوکا بازی اور ملاوٹ ہے اور بعض فقباء نے تو یبال تک فر مایا کہ اس کواس بیج کے واپس کر دینے کا اختیار ہے۔ (٣) کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ ترک کلام حرام ہے ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہوتو جائز ہے۔ (۴) سودے پرسودا کرنامنع ہےاوراس کیصورت یہ ہے کہا گرکسی آ دمی نے خیارمجلس یا شرط کے خیار ہے بیچ کی ہوتو دوسرا مخص خیار کے زیانہ میں ہا کع کو کیے کہ تو اس سے سودامنسوخ کروے میں تجھے اس سے زیادہ بہتر رقم دیتا ہوں۔خریداری پرخریداری کابھی یہی تھم ہے۔اگر بائع نے میلے خریدا رہے بدعہدی کر کے دوسر ہے کوسو دا دے دیا تو ا مام ٹرافعی اورا بوصنیفہ رحمہما اللہ کے نز دیک نتے درست ہو جائے گی اگر چہ کرنے والا گناه کامر تکب شار ہوگا کیونکہ اس حرکت سے باہم بغض اور مخاصمت ہریا ہوگی۔

> أَحَدُكُمْ حَتَى يُحِبُّ لِآخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ". مُنْفُقٌ عَلَيْهِ \_

٢٣٨ : وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ٢٣٨: حضرت انس رضى الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول اکرم مَثَاثِیْنَا حَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَالَ : "لَا يُؤْمِنُ ﴿ نَهُ ارْثَا وَفِرِ مَا يَا: " ثَمْ مِين ہے کو کی صحص اس وفت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی پیند نہ کرے جو اینے لئے بیند کرتا ہے'۔ ( بخاری ومسلم )

**تَحْرِيج** : رواه البخاري في الايمان ' باب من الايمان ان يحب لاحيه الخ وسمم في الايمان ' باب اللليل على ان من خصال الايمان أن يجب لاحيه ما يحب لنفسه من الخير ـ

اللَّحَيَّا أَتَ : لا يومن : كامل الايمان تبيل ما يحب لنفسه بعني جوطاعات وعبادات كاعمال ايخ لخ عابتا بـ **فوائد** : (۱) سارے مؤمن ایک جان کی طرح ہیں اس لئے ہرمسلمان دوسرے کے لئے وہی پیند کرے جوابے لئے بیند کرتا ہے۔

اس طور يركه وه يك جان بين جيها حديث مين قرمايا كيا: المسلمون كالجسد الواحد : كمسلمان ايكجيم كي مانتر بين \_(٢) کمال ایمان یہ ہے کہ جو چیز اپنے لئے ناپسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لئے بھی وہی ناپسند کرے۔ (۳) اس ارشاد میں تواضع اورعمہ ہ اخلاق پرآ مادہ کیا گیا ہے۔ کاش مسلمان اس پرعمل پیرا ہو جائیں۔ (۴) مسلمانوں کومجت باہمی کی ترغیب دلائی گئی ہے اور ایک دوسرے سے انس رکھنے پرراغب کیا گیا کیونکہ اس سے باہمی بھائی چارہ اورمضبوطی ہیدا ہوگ۔

> ٢٣٩ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "ٱنْصُرْ آخَاكَ ظَالِمًا آوْ مَظْلُوْمًا" فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا آرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ : تَحُجُزُهُ آوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلُم فَإِنَّ ذَٰلِكَ نَصُرُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ \_

٢٣٩: حضرت انسُّ روايت كرتے ہيں كەرسول الله مَلَّاثَيْتُمُ نے قرمایا: " تم اینے بھائی کی مدد کروخواہ وہ ظالم ہویا مظلوم"۔ ایک مخص نے عرض کیا پارسول القد (منَّالَیْنِمْ) میں اس کی مدو کروں جبکہ وہ مظلوم ہولیکن آپ فر ما بیئے اگر وہ ظالم ہوتو میں اس کی مد دکس طرح کروں؟ ارشا دفر مایا:''تم اس کوظلم ہے روک دو یہی اس کی مدد ہے ( کیونکہ اس سے عذاب الی کی گرفت سے نیج جائے گا)''۔ ( بخاری ومسلم )

> تحريج : رواه البحاري في المظالم ؛ باب اعن احاك ظالمًا اور مظمومًا اللَّغَيَّا إِنَّ : تعجزه البيخ آپاس كے لئے ركاوٹ بنادے۔ >

فوَائد: (۱) ابتدائی طور بر انصر اخاك ظالما او مظلوماك تغيير زمانة بل از اسلام مين قباكلي عصبيت اور جابلي غيرت سے ك جاتی تھی۔اسلام آیا تو نبی اکرم مَثَاثِیُّائِے اس کی شانداراخلاتی تعبیر فر مائی اوراس کےمفہوم کوتخریب سے تعبیر میں بدل دیا بلکہ باطل ہے حق میں بدل دیا۔

> ٢٤٠ : وَعَن آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ ' وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ ' وَاتِّبَاعُ الْجَنَانِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعُورَةِ \* وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ \* مُتَّفَقّ عَلَيْهِ- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ : إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ' وَإِذَا دَعَاكَ فَآجِبُهُ ۚ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ ' وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَشَمِّتُهُ ' وَإِذَا مَرضَ فَعُدُهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبَعْهُ " ﴿

٠٢٨٠: حضرت ابو ہریرؓ روایت کرتے ہیں که رسول اللہ نے فر مایا: ''مسلمان کے مسلمان پر یا کچ حق ہیں : (۱)سلام کا جواب دینا (۲)مریض کی عیادت کرنا (۳) جنازوں کے پیچھے چلنا (۴) دعوت کا قبول کرنا۔(۵) چھینکے والے کی چھینک کا جواب دینا''۔( بخاری ومسلم )اورمسلم کی روایت میں ندکور ہے کہمسلمان کےمسلمان پر جیھ حقوق ہیں جب ملاقات ہوتوسلام کہو اور جب وہ مہیں بلائے تو دعوت قبول کر و جب و ہتم ہے خبرخوا ہی کی بات طلب کرے تو نفیحت کرواور جنب اس کو چھینک آئے پس وہ اللہ کی حمد کرے تو تم اس کا جواب (برحمک اللہ ہے) دواور جب بہار ہوتو مزاج برس کرواور جب فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے چل ( دفن و جناز ہ ادا کر )''۔

كَيْ نَزْهُ أَلَهُ مَنْفَيِن (جَدَاوَل) ﴿ يَحْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

**تخريج** : رواه البخاري في الجنائزا باب الامر باتباع الجنائز والنكاح والاشربه وعيرها و مسم في السلام ا باب من حق المسلم على المسلم رد السلام.

اللَّحَيِّ آتَ : حق المسلم : بيروه تمهم مقصودي مراد ہے جوخواه کسي درجه فرض عين فرض كفاييهٔ ندب ہے تعلق ركھتا ہو۔ تمشیب العاطس: چھینک والے کا جواب دینالینی اس کے لئے خیریت کی دعا کرنا۔ پیلفظ المنسو امت سے نکلا ہے جس کامعنی یائے ہیں ًویا اللّٰہ کی اطاعت پراس کے ٹابت قدم رہنے کی دعاہے یا شو امت سے مراد برائی اور تکایف پرخوش ہونے والے مراد ہیں اس صورت میں معنی بیہ ہے اللہ تعالٰ تمہیں شاتت ہے دورر کھے اوران چیزوں سے بچائے جن پر تیرے دشمنوں کو تجھے پرخوش ہونے کا موقعہ ملے۔ وہ چینک بارئے کویو حمك الله کے اور چینک بارئے والا بھدیکم الله ویصلح بالکمے ہے جواب دے۔

**فوَا مند**: (۱) سلام کا جواب فرض عین ہے جبکہ مخاطب ایک ہواور اگر و د بہت سے ہوں تو فرض کفایہ ہے۔ (۲) مریض کی عیادت سنت ہےاور بسااوقات قرابت داری اور پڑوس کی بناء پر واجب ہوجاتی ہےاوراسی طرح اس کی عیادت بھی ضرور کی ہے جس کومد داور ہدروی کی ضرورت ہو۔ (۳) اتباع جنائز کا مطلب جناز ہ کے ساتھ میت کے مکان یامنجد ہے اس کے دفن کی جگہ تک جانا پہ فرض کفا ہیہ ہے۔ ( س ) شاوی میں ولیمہ کی دعوت کوقبول کرناوا جب ہے گھراس کی شرا نطاکتب فقہ میں مذکور میں اور دیگیرولائم میں قبول دعوت سنت مؤ کدہ ہے۔(۵) چھینک کا جواب اس وقت لا زم ہوتا ہے جب و ہخو دالحمد لقد کیجے بعض علماء کا قول ہے کہ بیفرض عین ہےخوا ہاور کوئی نہ ہواور جماعت کے لئے فرض کفاریہ ہے۔ دیگرعلاء نے فر مایا بیمتحب ہے۔(۱) دین خیر خواہی ہے جبکہ اس ہے خیر خواہی طلب کی جائے۔(ے) اسلام کی عظمت اس بات میں ہے کہ اخوت ومحبت کی رتبی کومسلمانوں کے درمیان خوب مضبوط کیا جائے۔

> ٢٤١ : وَعَن اَبِي عُمَارَةَ الْبَرَآءِ ابْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَمَوَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَّنَهَانَا عَنْ سَبْعِ: اَمَوَنَا بِعِيَادَةِ الْمَريْضِ وَاتِّبَاعَ الْجَنَازَةِ ا وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ ، وَإِبْرَادِ الْمُقْسِمِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ' وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ' وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمَ اَوْ تَكُتُّم بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبِ بِالْفِصَّةِ ' وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمُرِ ' وَعَنِ الْقَسِيُّ وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ وَالْإِسْتَبْرَقَ وَالدِّيبَاجِ مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ : وَّإِنْشَادِ الصَّالَّةِ فِي السَّبْعِ الْآوَّلِ:

"الْمَيَاثِرُ" بِيَّاءٍ مُنَّاةٍ قَبْلَ الْاَلِفِ وَقَاءٍ

۲۴۱ : حضرت ابو مماره براء بن عاز ب رضي الله تعالى عنه روايت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات کا موں کے کرنے کا تھم دیا اور سات کاموں سے منع فرمایا ۔ ہمیں تھم فر مایا:''مریض کی تیار داری کا' جنازوں کے پیچھے چلنے کا اور چھینک کا جواب و بینے کا مشم اٹھانے والے کی قشم کے پورا کرنے کا مظلوم کی مد د کرنے اور دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے اور سلام کو بھیلانے کا''اورہمیں منع فر مایا''سونے کی انگوٹھیاں پیننے اور جا ندی کے برتنوں میں یانی یینے ہے اور سرخ رئیٹمی گدوں کے استعال ہے اورنسی کے کیڑے ہیننے ہے اور حریر ٔ استبرق اور دیباج کے استعال سے اور ایک روایت میں پہلی سات با تو ں میں گم شد ہ چیز کی مشہوری كرنے كا تھم فر مايا (تاكه مالك بل جائے)''۔ الْمِيَاثِرُ مِهِ مِيْفُرَةِ كَى جُمْع بــــ

مُّنَكَثَةٍ بَعْدَهَا وَهِيَ جَمْعُ مِيْثَرَةٍ وَهِيَ شَيْءٌ يَّتَنَخَذُ مِنْ حَرِيْرٍ وَيُحْشَى قُطْنًا اَوُ غَيْرَةَ وَيُجْعَلُ فِي السُّرُجِ وَكُورٍ الْبَعِيْرِ يَجْلِسُ عَلَيْهِ الرَّاكِبُ "وَالْقَسِّيُ" بِفَتْحِ الْقَافِ وَ كُسُرِ السِّيْنِ الْمُهُمَلَةِ الْمُشَدَّدَةِ وَهِيَ ثِيَابٌ تُنسَجُ مِنْ حَرِيبُرٍ وَ كَتَّانِ مُخْتَلَطَيْنِ " وَإِنْشَادُ الطَّآلَةِ" تَعْرِيْفُهَا.

یہ الی چیز جس کوریشم ہے بنا کر پھر روئی وغیرہ ہے بھر دیتے میں اس کو گھوڑے کی زین اور اونٹ کے کجاوے میں رکھا جاتا ہے۔ اس پرسوار بیشتا ہے۔

اَلْفَيْسَى البِيهِ كَبْرُ ، حِوسوت وريشم ملاكر بنائے جاتے

إنشادُ الصَّالَةِ: مم شده چيز كا اعلان كرنا\_ (مرمكن طريقے سے کہ ہالک کا پیۃ چل جائے )

**تخريج** : رواه البحاري في الجنائز ' باب الامر باتباع الجنائز والاشرية ' باب آئية الفضة ' والمرضى ' باب وحوب عيادة المرضى والنباس ؛ باب حواتم الذهب وباب لبس القسى وباب الميثرة الحمراء و مسمم في النباس ؛ باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضة على الرجال والنساء\_

الكَنْ ابراد المقسم : قتم كوبوراكرنا جوتم الهائ اس كمطابل كرنا-الديباج بريشي كير - الاستبرق موثاريثم السندس الى ضد بينى باريك ريشم

فوَائد : (۱) جورة دى مظلوم كى مددكرسكتا مووه اس كى امداد ضروركرے خوا ه مظلوم مسلمان مویا ذي \_(۴) اس كى مدداس كاحق اس تك واپس پہنچانے اور ظالم سے لے کروینے میں ہے۔ ( ۳ ) قتم کا پورا کرنا ان معاملات میں درست ہے۔مباح اور مکارم اخلاق ہے متعلق ہیں اگروہ فعل جس برنتم کھائی تئی ہونا جائز ہوتو اس کو ہر گزیورا نہ کرے۔ ( سم) سونے جاندی کے برتنوں کا استعال حرام ہے اس باب ہے پہلے باب میں گز را۔اس کی حرمت اورروایت میں بھی ہے۔(۵) سونے کی انگوٹھی اور ہوشم کاریشم مردوں پرحرام ہے عورتوں کے لئے اس کے استعال کی اجازت ہے۔

> ٢٨ : بَابُ سَتُرِ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالنَّهُي عَنْ اِشَاعَتِهَا لِغَيْرِ ضُرُّوْرَةٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعً الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امَّنُوا لَهُمْ عَذَابٌ الِّيمُ في الدُّنْهَا وَٱللَّخِرَةِ ﴾ [النور: ١٩]\_

جُلْبُ المسلمانوں کی پردہ پوشی کا حکم اور بلاضرورت ان کےعیوب کی اشاعت کی ممانعت ارشاد باری تعالی ہے: '' بلاشبہ جولوگ پیند کرتے ہیں کہ بے حیائی ایمان والوں میں پھیل جائے اور ان کے لئے ور دناک عذاب و نیا اورآ خرت میں ہے''۔(النور)

حيل الايات: تشيع : يُعِيل جاكين ظاهر موجاكين-الفاحشه براء المال بعض في كباس آيت مين فاحشد عمراو مرى بات' ہے۔ بیہ بیت ان لوگوں کے متعلق اتر ی جنہوں نے ا فک بائد ھاتھالیکن آیت کے الفاظ عام ہیں اوران لوگوں کو بھی شامل ہیں جو ہرز مانے اور ہرجگہ میں مسلمانوں میں بے حیائی اور برائی کے اعمال پھیلاتے ہیں کہ و دعذاب میں ًنر فقار ہوں گے۔

الْقِيامَةِ" رَوَاهُ مُسْبِلُمُ.

٢٤٢ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَا يَسْتُرُهُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَ

۲۴۲ : حفرت ابو ہر رہے اللہ عند سے روایت ہے کہ نبی تکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' جو بندہ کسی دوسرے بندے کی دنیا میں ستر بوشی کرنا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بردہ بوشی فرمائیں گئے''۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في البرا الاب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بال يستر عليه في الاحرة ا

**فوائد** : (۱)اس بندے کا بدلہ جو دنیا میں کسی بندے کی ستر پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اس کی ستر پوشی ہے ملے گا اوریہ بدلہ اس کے عمل کے موافق ہے اوراللہ تعالیٰ کی طرف سے ستر پوشی بیا تو اس کے گنا ہوں کو مٹانے سے ہوگی کہ وہ اس سے بوچھ کچھ ندفر ما کمیں گے یا کسی کواطلاع کے بغیراس سے دریا فت اور سوال فرما کراس کومعاف فرما دس گے۔

٢٤٣ : وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "كُلُّ اُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "كُلُّ اُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا اللهُ الْمُجَاهِرِيْنَ ' وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ آنُ يَعْمَلَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ : يَا فَلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا عَلَيْهِ فَيَقُولُ : يَا فَلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبَّهُ وَيُصْبِحُ يَكُشِفُ مِتْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ .

۳۲۲: حضرت ابو ہر پر ہُ روایت کرتے ہیں کہ میری امت کے ہر شخص
کو معانی مل جائے گی مگر وہ لوگ جو تھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں
اور کھلے طور پر گناہ کی قسم یہ بھی ہے کہ آ ومی رات کو کوئی (بُرا) کا م
کرے پھر صبح کو باو جو داس کے کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپ دیا۔ وہ
لوگوں کو کہے۔اے فلال ہیں نے گزشتہ رات یہ حرکت کی حالا نکہ اس
کی رات اس طرح گزری کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی پر دہ بوشی کر دی اور
اس نے صبح کو اس پر دے کو حیا کے کردیا''۔ (بخاری و مسلم)

**تخريج** : رواه البخاري في الادب٬ باب ستر المؤمن عني نفسه و مسلم في الزهد٬ باب اللهي عن هتك الانسال وستر نفسه

الكَّخُونَ الله الله على المعافات سے اسم مفعول ہے۔ معافی و ئے ہوئے بعنی تمام لوگوں کی زبانوں اور ہاتھوں سے محفوظ ہیں۔ الا المصحاھر ون المدجاھر ون المدجاھر ون المدجاھر ون اللہ علیہ فاعل کے صفیہ سے تعبیر مبالغہ پیدا کرنے کے لئے لائی گئی۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں فر مایا الممحاھر اظھر وو صیحته و محشف ما ستر الله علیه فتحدث بھالیعنی مجاہر و محض ہے جس نے اپنی و میت کو ظاہر کر دیا اور اللہ تعالی نے اس کی جس بات کوچھیا و یا تھا اس نے اس لوگوں کو وہ تلادی۔

فؤائ (۱) گناه کوظاہر کرنے والوں کا گناه اس اعتبارے زیادہ ہے کہ وہ جان ہو جھ کر گناہوں کوظاہر کرتے ہیں۔ (۲) سرعام گناہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کو پردہ پوشی کو پالین ہے۔ (۳) تھلم کھلا گناہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی کو پالین ہے۔ (۳) تھلم کھلا گناہ کرنے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور نیک ایمان والوں کے حقوق کی تو ہین و تذکیل ہوئی ہے۔ (۴) کھل کر گناہ کرنے سے عام عظمتوں پر زیادتی لازم آتی ہے اور دین کا استخفاف ہے۔

٢٤٤ : وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ٢٣٣٠: حضرت ابو برريُّ أَا تَحْهَ

۲۳۳:حضرت ابو ہر ریڈ آ تخضرت گا ارشادنقل کرتے ہیں کہلونڈی زیا

وَسَلَّمَ قَالَ : "إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُتَرَّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَحْلِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَهُهَا وَلَوْ بِحَبِّلِ مِّنْ شَعْرٍ"

"التَّوْرِيْبُ" التَّوْبِيْخُ-

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

کرے اور اس کا بیرز تا ظاہر ہو جائے تو آتا اس پر حد جاری کرے ( کروا لے ) اور اس کو ملامت نہ کرے۔ پھرا گر دوسری مرتبہ زیا کا ارتکاب کرے تو اس کو حد لگائے اور اسے ملامت نہ کرے۔ پھراگر تمیسری مرتبه زنا کرے تو آتا اس کوفروخت کر دیےخواہ و ہ بالوں کی ایک رہی کے بدلے میں ہو (یعنی معمولی قیمت پر)'' ( بخاری ومسلم ) الكَتْويْبُ: ۋانٹ وملامت كرنا۔

تخريج: : رواه البخاري في العتق ' باب كراهية التطاول على الرقيق وفي المحاربين ' باب اذا زنت الامة وفي البيوع ؛ باب بيوع العبد الزاني و مسلم في الحدود ؛ باب رجم اليهود اهل اللَّمة في الزناء

اللَّحَالِينَ : فليجلدها الحد : يربياس كوڙے بين اور حره كي عد ہـــــ

فوَامند: (۱) گناه کرنے والے لوگوں ہے جلد چھٹکارا حاصل کرنا جا ہے اوران ہے میل جول جھوڑ دینا جا ہے۔ (۲) جس کوفروخت کی اجازت دی ہواس کی بیچ موکل پر لا زم ہے اور اس کوضروری ہے کہ وہ خریدار کواس کی حالت سے مطلع کرے کیونکہ یے عیب ہے اور عیب کی اطلاع واجب ہے۔ (۳) فروخت کرنے والے کے لئے درست ہے کہ سی چیز کونا پیند کرتا ہواور دوسرے نے لئے اس کو پیند کرلے۔ کیونکہ بیراخمال موجود ہے کہ وہ خریدار کے پاس جا کر پاک دامن ہوجائے خوا ہانی ذات کی وجہ ہے اس کو پاک دامن بنادے یا اینے وید بہسے اس کی زنا سے حفاظت کرے یا اس کی کہیں ٹڑا دی کردے جس سے وہ پاک دامن ہوجائے۔ (س) آ فاکوجا نزے کہ و ہ اسپے غلام ولونڈی برحد کو قائم کریں۔(۵) گنا ہگاروں ہے شفقت ومہر بانی کا معاملہ کرنا جا ہے تا بکہ ان کو درست را و پر واپس لا یا حائے اور عمدہ وعظ ہےان کومتوجہ کیا جائے۔

> ٥ ٤ ٢ : وَعَنْهُ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا قَالَ: اضْرِبُوْهُ: قَالَ آبُوْهُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الصَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِعَوْبِهِ – فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : آخْزَاكَ اللَّهُ قَالَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِيْنُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ \_

۲۳۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندنقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَاتِیَا مِ کی خدمت میں ایک آ دمی کو لایا گیا جس نے شراب نوش کی تھی۔ آپ مُنَاتِیْنِ نے فرمایا :''اس کی بٹائی کرو''۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم میں ہے بعض اپنے ہاتھ ہے 'بعض اپنے جوتے اوربعض اپنے کیڑے ے مارر ہے تھے۔ جب وہ چلا گیا تو کسی نے کہا آخر الله کداللہ تخصے رسوا و ذلیل کرے۔ آپ مٹائٹیٹائے فر مایا:'' اس طرح مت کہو اوراس کے خلاف شیطان کی معاونت مت کرو''۔ ( بخاری )

> تخريج : رواه البحاري في الحدود ؛ باب ما يكره من لعن شارب الحمر و باب الضرب بالحريد والنعال.

فوَائد: (١) شراب پينے والے كى حد ہاتھ كے ساتھ مارنے كرے كى اطراف سے مارنے اور تھجوركى شاخ اور جوتے ك ذريعة

پٹائی کرنے سے پوری ہوجاتی ہے۔ (خلفاء راشدین نے اپنے زمانہ میں شراب کی حدقذ ف سے کم کم لگائی ہے) (۲) حدکوقائم کردیئے کے بعد گنا ہگار کے لئے بیدوعا کرنی جا ہے کہ اللہ تعالی اس کواس ذلت سے نجات کی تو نیق عنایت فرمائے بدوعانہ ویتی جا ہے تاکہ شیطان اس پر مزید جری نہ ہوجائے۔ (۳) آنخضرت مُن اُنٹیز کا سمجھانے میں شاندار طرز عمل کہ نہ ان کو عار دلائی جائے اور نہ گالی وی جائے اور نہ گالی وی جائے اور نہ گالی وی جائے اور نہ گالی جائے اور نہ گالی ہے۔

> 79 : بَابُ فِي قَضَآءِ حَوَ آنْجِ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَانْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمُ تُنْلِحُوْنَ ﴾ [الحج: ٧٧]

٢٤٦ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ ال

ِ الْهِ ا ارشاد باری تعالیٰ ہے:''تم بھلائی کروٹا کہتم کا میاب ہوجاؤ''۔ (الحج)

۲۳۲: حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله منگا فیڈ نے ارشا دفر مایا: ' مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ و ہ خوداس پرظلم کرتا ہے اور نہ اسکو بے سہارا جھوڑتا ہے جوا پنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت میں مصروف ہوتا ہے۔ الله اس کی ضرورت کو بورا فرماتے ہیں اور جس نے کسی مسلمان کی کسی ایک تکلیف کودور کیا۔الله اس کی قیامت میں پیش آنے والی پریشانیوں میں ہے کسی ایک بڑی ایس پریش آنے والی پریشانیوں میں ہے کسی ایک بڑی ایر بیشانی کو دور فرمائیں گئی کی بردہ بوشی کی ایک مسلمان کی پردہ بوشی کی اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ بوشی فرمائیں گئے '۔ ( بخاری ومسلم )

تخریج: رواه البحاری فی المظالم؛ باب لا يظه السسم المسلم الغ و مسلم فی البر؛ باب تحريم الظالم. <u>دُنْ دين</u> : اسروايت کي شرح لغت وفوا کراا/۲۳۰ مي گزرے ميں۔

٢٤٧ : وَعَنُ آبِي هُوَيُوةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : "مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : "مَنْ نَقْسَ عَنْ مُوْمِنٍ كُوْبَةً مِنْ كُوبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُ كُوبَةً مِنْ كُوبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ فِي اللّمُنْيَا وَالْاحِرَةِ وَمَنْ سَتَوَ مُسْلِمًا سَتَوَ اللّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ اللّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ اللّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ اللّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ اللّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ آخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَوِيقًا

۲۳۷: حضرت ابو ہر ہے ہی اگر م منگا تینظم کا ارشاؤنقل کرتے ہیں کہ جس نے کسی بھی مؤمن ہے دنیا کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کیا۔
اللہ قیامت کے دن کی تکالیف میں سے ایک بڑی تکلیف کو دور فرمانیں گے۔ جس نے کسی تگلیف دست پر (قرضے میں ) آسانی کی۔
اللہ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائیں گے اور جس نے کسی مسلمان کی پر دہ پوشی کی اللہ دنیا و آخرت میں اس کی متر پوشی فرمائیں مسلمان کی پر دہ پوشی کی اللہ دنیا و آخرت میں اس کی متر پوشی فرمائیں گے۔ اللہ بندے کی مدوفر ماتے رہے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدوکرتا رہتا ہے اور جوشی اس راستہ پر چلتا ہے جس میں وہ علم کی مدوکرتا رہتا ہے اور جوشی اس راستہ پر چلتا ہے جس میں وہ علم کی مدوکرتا رہتا ہے اور جوشی اس راستہ پر چلتا ہے جس میں وہ علم کی

يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ ' وَمَا اجْتَمَعَ قُوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَ سُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَرَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَيْسِتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَاثِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيْمَنْ عِنْدَةً - وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ رَوَاهُ مُسلِم \_

کوئی بات ہلاش کرے۔النداس کے لئے جنت کا راستہ آ سان فرما و یتے ہیں اور جولوگ القد کے گھروں میں ہے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر اللہ کی سکیوت اتر تی ہے اور رحمت حِن ان کوؤ تھا نب کیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا تذکر وان میں فرماتے میں جوا سکے قرب میں ہیں ( فرشتے ) جس مخص کواس کے عمل نے پیچھیے جِيوز ديا اسكانب اس كوتيزنبين (آ گئين) كرواسكتا'' ـ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الدعوات ' باب فضل الإجتماع عنى تلاوة القران وعلى الذكر.

اللَّحَيَّا إِنَّ : نفس : دور كيا يسنر على معسر : اس كوبرى الذمه كرك يامزيد انتظار كي مهلت و حرك يلتمس جلاش کرتا ہے۔ علمه البلوم شرعیہ اور ہرو وعلم جس ہے مسلمانوں کوفائدہ مہنچے اوران کوضرور مت بیش آئے ۔ بشرطیکہ اس کے ساتھ اللہ تعالٰی کو راضی کرنے کا ارادہ کیا جائے۔ بیندار سونہ ایک ان میں سے جو چیزیڑھے پھر دوسرا بھی بعینہ وہی چیزیڑھے جو پہلے نے پڑھی۔ السكينة بيفعيله كاوزن بيج جوسكون سے مبالغه بے۔ يہاں مراداس سے اليى حالت جس پرول مطمئن مو۔ بطا كمي كوتا بى۔ فوائد : (۱) تنگ دست برآ سانی کرنا برا افضل عمل ہے۔ (۲) علم کے حصول میں کوشش کرناعظیم الشان فضائل کا حامل ہے۔ (س) قر آن مجید کی تعلیم و تلاوت کے لئے جمع ہونے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ (۲) حسب ونسب سے سعادت میسز نہیں بلکدا عمال سے ملتی ہے۔(۵)مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی میں معاونت کرنے والے اور کفالت کرنے والے ہیں۔

#### .٣ : يَابُّ الشَّفَاعَة

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿مَنْ يَشْغَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾ [النساء: ٨٥]

الكناشة شفاعت كابيان

اللَّہ تعالیٰ نے فر مایا :'' جوکوئی اچھی سفارش کرے گا اس کے لئے اس میں حصہ ہوگا''۔ (النساء)

حل الأينة: نباييين ابن اثير فرمائے بين كه شفاعت كامطلب بيت كه كناه اور جرائم سے درگز ركاسوالى كيا جائے - (انساء)

۲۴۸ : حضرت ابوموی اشعریٌّ روایت کر نتے ہیں که آنخضرت سی تیکا ٢٤٨ : وَعَنْ آبَىٰ مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِيَ کی عادت مبارکہ بیٹھی کہ جبآ یا کے باس کوئی ضرورت منداینی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ضرورت لے کر آتا تو آپ اینے شرکا مجلس کی طرف متوجہ ہو کر وَسَلَّمَ إِذًا آتَاهُ طَالِبُ حَاجَةِ ٱقْبَلَ عَلَى فر مائتے۔ ( اس کیلئے ) سفارش کروشہبیں اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالی جُلَسَآنِهِ فَقَالَ :اشْفَعُوْا تُوجَرُوْا وَيَقَضِى اللَّهُ جو پہند فرما تا ہے و والینے نبی کی زبان پر فیصلہ فرمادیتا ہے'۔ ( بغاری عَلَى لِسَان نَبِيَّهٖ مَا أَحَبُّ ' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي ومسلم )ایک روایت میں ماشاءاللہ کےالفاظ میں یعنی جو دیا بتا ہے۔ روَايَةِ :مَا شَآءَ" تخريج : رواه البخاري في كتاب الزكوة ' باب التحريض على الصدقة وفي الادب والتوحيد و مسلم في الادب ' باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام.

فوائد: (۱) سفارش کی ترغیب دی گئی کیونکداس میں اجرخوا واس شخص کا کام ہویا نہ ہو۔ (۲) اللہ تعالیٰ کی حدود کے سلسلہ میں سفارش ہرگز جائز نہیں جبکہ معاملہ جا کم کی عدالت تک بہنچ جائے۔

٢٤٩ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قِصَّةِ بَرِيْرَةً وَزَوْجِهَا قَالَ : قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَاجَعْتِهِ؟" النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَاجَعْتِهِ؟" قَالَ : "إِنَّمَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَامُرُنِيْ؟ قَالَ : "إِنَّمَا اللَّهِ تَامُرُنِيْ؟ قَالَ : "إِنَّمَا اللَّهِ تَامُرُنِيْ؟ قَالَ : "إِنَّمَا اللَّهِ تَامُورُنِيْ؟ قَالَ : "إِنَّمَا اللَّهِ تَامُورُنِيْ؟ قَالَ : "إِنَّمَا اللَّهِ تَامُورُنِيْ؟ قَالَتْ : لَا حَاجَةً لِينَ فِيْهِ وَاللَّهُ مَوْاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ ال

۱۳۹۹: حفرت ابن عباس رضی الله عنها روایت کرتے ہیں کہ بریرہ اور ان کے خاوند کے واقعہ کے سلسلہ میں وار دہے کہ نبی اکرم مُنَّا اللَّهِ ان کے خاوند کے واقعہ کے سلسلہ میں وار دہے کہ نبی اکرم مُنَّا اللَّهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

**تخريج** : رواه البحاري في كتاب الطلاق ' باب شفاعة النبي في زوج بريرة\_

الکی گئی : بریرہ :بیام المؤمنین عائشرضی اللہ عنہا کی لونڈی ہے اور و ذوجہا اوراس کے فاوند کا نام مغیث ہے۔ ان ں

زوجیت کے درمیان میں بربرہ کوآ زادی ملی تو آنخضرت منافینظ نے بربرہ کواختیار دیا کہ وہ اپنے فاوند کے ساتھ نکاح کو برقر ارر کھے یانہ
چنانچہ بربرہ نے اپنے آپ کواختیار کرلیا اوران کی طرف لوٹے سے انکار کرویا اور مغیث اس کی آزادی اوراختیار کے وقت فلام تھے۔
بربرہ اوراس کے فاوند کے واقعہ کو مسلم نے کتاب العق میں اور ترفدی نے کتاب النکاح ذکر کیا ہے۔ تامونسی بھی آ ہیں آ پ مجھے رجوع کا
حماجہ لی فید جیرانس کے ساتھ کوئی مقصد نہیں اور واپس رجوع کی مرضی نہیں۔

فوائد فوائد (۱) نووی فرماتے ہیں کہ امت کااس پراتفاق ہے کہ لونڈی کو جب آزاد کرلیا جائے اور و واپنے خاوند کے ماتحت ہواور و و غلام ہوتو لونڈی کوفنخ نکاح کا اختیار ہوگا (امام ابوحنیفہ کے ہاں خاوند غلام ہویا آزاد ہرصورت میں اختیار ہوگا۔مترجم )

﴿ بَالْمِبُ الوكول كے درمیان اصلاح

ارشاد باری تعالی ہے: ''ان (منافقین) کے اکثر مشوروں میں توئی بھلائی نہیں گر جوان میں ہے تھم دیے پچھ صدیے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح دور تھی کا''۔ (النساء) ارشاد باری تعالی ہے: ''اور صلح بہت بہتر ہے'۔ (النساء) ارشاد باری تعالی ہے: ''
پس القد تعالی ہے ڈرو! اور اپنے درمیان صلح کرو''۔ (الانفال) ارشاد باری تعالی ہے: '' ہے شک مسلمان بھائی ہیں ہیں تم اپنے ارشاد باری تعالی ہے: '' ہے شک مسلمان بھائی ہیں ہیں تم اپنے

الله تعالى : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ فَلَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ نَجُواهُمُ اللّهُ تعالى : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ نَجُواهُمُ اللّهُ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُونٍ اَوْ اَصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [النساء:١١٤] وقالَ تعالى : ﴿ وَالصَّلْمُ خَيْرٌ ﴾ [النساء:١١٤] وقالَ تعالى : ﴿ وَالصَّلْمُ خَيْرٌ ﴾ [النساء:١٢٨] وقالَ تعالى : ﴿ وَالنَّالُ اللّهُ وَاصلِحُوا فَاتَ بَيْنَكُمُ ﴾ [الانفال:١] وقالَ تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُومِنُونَ الْحُويُكُمُ ﴾ [الانفال:١] وقالَ تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُومِنُونَ الْحُويُكُمُ ﴾ [الإنفال:١] وقالَ تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُومِنُونَ الْحُوالَ اللّهُ وَاصْلِحُوا اللّهُ الْمُومِنُونَ الْمُومِنُونَ الْحُولَةُ وَالْمَا الْمُومِنُونَ الْحُولَةُ وَالْمَا الْمُومِنُونَ الْحَوْلَةُ وَالْمَا الْمُومِنُونَ الْحُولَةُ وَالْمَا الْمُومِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُومِنُونَ الْمُومِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ

#### · بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو''۔ (الحجرات)

[الحجرات:١٠]

حل الایت : نجواهم :ان کاایک دوسرے سے مناجات اور خفیہ بات چیت کرنا۔ معروف :نیکی وبھلائی کاعمل۔ ذات بينكم بتم درست كرواورمحبت اورترك مزاع ہے اس اختلاف كوجوتم ہارے درميان ہو۔

> ٢٥٠ : وَعَنُ آبِيُ هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلَّ سُلَاملي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَّةٌ كُلَّ يَوْمِ تَطُلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ ' تَعْدِلُ بَيْنٌ الْإِنْسُن صَدَقَةٌ ' وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِي دُآتَتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَدُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَّةٌ ' وَبِكُلِّ خُطُوةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلُوةِ صَدَقَةٌ ۚ وَتُمِيْطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَمَعْنَى !'تَعْدِلُ بَيْنَهُمَا" : تُصِلُحُ بَيْنَهُمَا بالْعَدُلِ

• ۲۵ : حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنه آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا ارشا دُنْقُل کرتے ہیں کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''لوگوں کے (جسم کے) ہر جوڑ یر صدقہ لازم ہے ہر اس ون میں جس نین سورج طلوع ہوتا ہے ۔ تیرا دو آ دمیوں میں عدل ے صلح کرانا میں بھی صدقہ ہے۔ تیرائسی آ دمی کے اس سواری پر سوار ہونے میں معاونت کرنا یا اس کو سامان اٹھا کر سواری پر رکھوا ناصد قبہ ہےاوراجھی بات کہناصد قبہ ہےاور ہروہ قدم جوتم نماز کے لئے اٹھاؤ وہ صدقہ ہے۔ راستہ سے تکلیف دہ چیز کا دور کرنا صدقہ ہے'۔ (بخاری وسلم)

تَعْدِلُ بَيْنَهُمَا: الصاف ہےان میں سلح کرانا۔

**تخريج** : زواه البحاري في الجهاد ؛ باب من احد بالركاب والصلح و مسلم في الزكوة ؛ باب بيان اسم الصدقة يقع عني كل نوع من المعروف.

الکنٹی آئیں : سلامی :انسان کے اعضاءاور کہا گیا ہے کہ الانملہ بیانگلیوں کے بوروں کو کہتے ہیں۔ پھریدن کی تمام بذیوں اور جوڑوں کے لئے استعال ہونے لگا۔مطلب بیہوا کہ ابن آ دم کی ہر ہڈی اور جوڑ پرصدقہ لازم ہے انسان کے ۳۲۰ جوڑ ہیں۔مناعد: ہرو قلیل وکثیر چیز سامان دنیا میں ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔الکلمة الطیبیۃ :یہوہ ذکریا دعا خواہ اسپنے لئے مانگے یاغیر کے لئے۔ حطوبہ: ایک مرتبہ قدم اٹھانا۔ حطوبہ: ووقدموں کا درمیانی فاصلہ۔ تبصیط الادی گزرنے والوں کو جو پھر وغیرہ ایذاء پہنچائے اس کو دور کر دے۔

**فوَائد** : (۱)ہرروزاس صدقہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کاشکریہ لازم ہے۔صحیحین کی دوسری روایت میں ہے کہ اگر دواییا نہ کر سکے توشر سے بازر ہے یہی اس کے حق میں صدقہ ہےاوراس ہے یہ بات بخو بی واضح ہو جاتی ہے کہاں کے لئے اتنی ہات کافی ہے کہ وہ کوئی برائی نہ کرنے شکر دوشم کا ہوتا ہے: ()شکروا جب : فرائض کی ادائیگی اور محر مات کا ترک اوریشکریدان نعمتوں اور دیگر نعمتوں کے لئے کا فی ہے۔ پ)شکرمستحب: و ہ بیہ ہے کہ نقلی عبادات ذا تیہ مثلاً اذ کاروغیرہ سے اضافہ کرے اور متعدی افعال خیریہ کااضافہ کرے مثلاً دوسروں کی امداد عدل وانصاف وغیرہ۔اس حدیث ہے۔ ہی مراد ہے۔

٢٥١ : وَعَنْ أُمَ كَلْقُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ آبِيُ مُعَيْطٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "لَيْسَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْهِي فَوْلَ خَيْرًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ قَالَتَ : وَلَمْ اسْمَعُهُ يُرَخِّصُ فِي مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ قَالَتَ : وَلَمْ اسْمَعُهُ يُرَخِّصُ فِي مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ قَالَتَ : وَلَمْ اسْمَعُهُ يُرَخِصُ فِي مَسْلِمٍ زِيَادَةٌ قَالَتَ : وَلَمْ اسْمَعُهُ يُرَخِّصُ فِي النَّاسِ وَحَدِيْتَ الْمَوْاقِ زَوْجَهَالَ

۲۵۱: حضرت اُم کلثوم بنت عقبه الی معیط رضی الله عنبا بیان کرتی بیس که میں نے رسول الله منگانیم کے درمیان صلح کرا تا ہے اور بھلائی کی '' جھوٹا وہ شخص نہیں جولوگوں کے درمیان صلح کرا تا ہے اور بھلائی کی بات آگے پہنچا تا ہے یا بھلائی کی بات کہتا ہے''۔ (بخاری و مسلم) مسلم کی روایت میں بیاضا فہ ہے کہ ام کلثوم رضی الله عنہا نے کہا میں نے رسول الله منگانیم کو ان باتوں میں ہے کسی بات میں رخصت ویے نہیں ویکھا جن میں لوگ اجازت سجھتے ہیں۔ سوائے تین باتوں کے لاائی کے متعلق لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں اور مردی این بیوی ہے اور عورت کواپنے خاوند کے ساتھ گفتگو میں۔

تخريج : رواه البحاري في كتاب الصلح ؛ باب ليس الكذاب .... الح و مسلم في الادب ؛ باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه.

الکی اس نے بیسے: بھلائی کو پائے۔ محاورہ ہے نمی المحدیث یعنی اس نے بات کو ٹھیک طور پر پہنچا دیا اور نمی تشدید کے ساتھ ہوتو اس کامعنی بات کو بگاڑ کریا بگاڑ کے لئے بہنچایا۔ بو حص: جائز قرار دیتے حدیث الموجل المواقد آ دمی کا اپنی بوی کو بہلانے کے لئے بات کہنا مثلاً کہ جھے کوئی مجبوب نہیں اور وہ وہرت اپنے مردکوائی طرح کی بات ، توس کرنے کو کہے۔ فلو المنظا کے جھوٹ اپنے اصل کے لحاظ سے تو حرام ہے ان تین باتوں میں اس کی رخصت اس لئے دی گئی کہ اس میں بہت بروی مصلحت ہے اور بھی تو جھوٹ واجب بھی ہوجا تا ہے جبکہ اس سے کسی انسان کو ہلاکت سے بچایا جار ہا ہو۔

٢٥٢ : وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتُ : سَمِعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خَصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ اَصُوَاتُهُمَا ' اِذَا صَوْتَ خَصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ اَصُوَاتُهُمَا ' اِذَا احَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْاخْرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا وَمَهُو فَهُ فَي شَيْ اللّٰهِ وَهُو يَقُولُ : وَاللّٰهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا وَسُولُ اللّٰهِ فَقَالَ : "أَيْنَ الْمُسْتَالِي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمُسْتَالِي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمُهُولُ اللّٰهِ فَقَالَ : "أَيْنَ الْمُسْتَالِي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمُهُولُ اللّٰهِ فَقَالَ : "أَيْنَ الْمُسْتَالِي عَلَى اللّٰهِ لَا يَفْعَلُ اللّٰهِ عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمُهُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

مَعْنَى "يَسْتَوْضِعُهُ" يَسْأَلُهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ

يَسْتَوْ ضِعُهُ: اس سے مطالبہ كرر ما تھا كداس كا كچھ قرضه كم كر

بَعْضَ دَيْنِهِ \_ وَيَسْتَرْفِقُهُ " يَسْأَلُ الرِّفْقَ \_ وَيَسْتَرْفِقُهُ " يَسْأَلُ الرِّفْقَ \_ وَالْمُتَالِّيُ : "اَلْحَالِفُ"

تخريج : رواه اخرجه البحاري في كتاب الصلح ؛ باب هل يشير الامام بالصلح ومسلم في البيوع ؛ باب استحباب الوضع من الدين.

الکی آت : له ای ذلك احب : جس میں وہ سبولت باتا ہو یا قرضہ میں سے بچھاں کومعاف کر دیا جائے۔ فوامند: (۱) قرضدار کے ساتھ زم سلوک کا تھم اور قرض کومعاف کر کے احسان کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ (۲) کس نیک کام کو جھوڑنے کے لئے قتم اٹھانے پر ڈانٹ ڈبٹ کی گئی ہے۔ (۳) ووجھگڑنے والوں کے درمیان اصلاح کی تگ ودوکر نی جا ہے۔

> ٢٥٣٠ : وَعَنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ . السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أَنَاسٍ مَّعَهُ فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّالُوةُ فَجَآءً بِلَالٌ اللَّي اَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا آبَا بَكُو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ حُيِسَ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلُ لَّكَ أَنْ تَوُّمَّ النَّاسَ؟ قَالَ نَعَمُ إِنْ شِنْتَ فَآقَامَ بِلَالٌ الصَّلُوةَ وَتَقَدَّمَ آبُوْبَكُو فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَجَآءَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنَّى يَمُشِي فِي الصُّفُولِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَآخَذَ النَّاسُ فِي النَّصْفِيْقِ وَكَانَ أَبُوْبَكُم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلْوةِ فَلَمَّا ٱكْثَرُ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَشَارَ اِلَّذِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَ ٱبُوْبَكُورَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَةً فَحَمِدَ اللُّه وَرَجَعَ الْقَهُقَراى وَرَآءَ ةَ حَتَّى قَامَ فِى

۲۵۳ : حفرت ابوالعباس سهل بن سعد ساعدی رضی الندعنه روایت کرتے ہیں کہ رسول الندصلی الندعلیہ دسلم کوا طلاع ملی کہ عمر و بن عوف کے خاندان میں بچھ جھگڑا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ورمیان ملح کے لئے پچھآ دمیوں کے ساتھ ان کے بال تشریف کے ' کئے گئے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھ رکنا پڑا اور نماز کا وقت قریب ہو گیا۔ بس حضرت بلال رضی اللہ عنه' حضرت ابو بکرصد پق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر' رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں رُک گئے اور نماز کا وقت ہو چکا۔ کیا آ یے لوگوں کو نماز کی ا مامت كراكيس كع؟ انبول نے كباجى بال - اگرتم جاتے ہو-حضرت بلال نے نماز کی اقامت کہی اور ابو بکر آگے بڑھے اور تکمیر کہی اورلوگوں نے بھی تکبیر کہی۔اسی دوران میں رسول ایند صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں چلتے ہوئے تشریف لائے اور صف میں کھڑے ہو گئے ۔ لوگوں نے اپنے باتھوں کو دوسرے ہاتھوں کی پشت پر مار نا شروع كر ديا اورابو بكررضي التدعنه نما زمين بالكل كسي طرف متوجه نه ہوتے تھے۔ جب تصفیق کی آواز زیادہ ہو گئی تو ابو بکر متوجہ ہوئے (دیکھا) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ابو بکر رضی الله عنه کی طرف اشار ہ کیا ( کہتم اپنی جگہ رک جاؤ) پس ابو بکڑ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد کی

rar rar

الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَوَغَ ٱقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : "أَيُّهَا النَّاسُ مَالَكُمُ ؟ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْ ءُ فِي الصَّلَوةِ اَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيُقِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ. مَنْ نَابَهُ شَىٰ ۚ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلُ : سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ آحَدٌ حِيْنَ يَقُولُ : سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا الْتَفَتَ يَا آبَا بَكُرِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ حِيْنَ آشَرْتُ اِلَيْكَ؟" فَقَالَ آبُوْبَكُر مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لِابْنِ آبِي قُحَافَةَ آنُ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ ـ

مَعْنَى "حُبِسَ" :آمْسَكُوْهُ لِيُضَيِّفُوهُ

اور النے یا وُں چیھے کو ہٹے یہاں تک کہ صف میں کھڑے ہو گئے۔ پس رسول التدعيلي التدعابيه وسلم آ گے برڑھے اور لوگوں کونماز پڑھائی ۔ جب آپنمازے فارغ ہو چکے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: ''اےلوگو! همهیں کیا ہو گیا؟ جب نماز میں تم کوکوئی معامیہ پیش آتا ہے تو تصفیق شروع کر دیتے ہو۔ حالا نکہ تصفیق کا حکم عور تو ل کیلئے ہے جس كوتم ميں سے نماز ميں كوئى بات پيش آئے وہ سُنكانَ الله كے۔ اس لئے کہ اس کو جوبھی سنے گا کہ سبتحان اللّٰه کہا جار ہا ہے تو وہ متوجہ ہو جائے گا''۔ اے ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تمہیں لوگوں کونماز یر هانے ہے کس بات نے روکا جبکہ تنہیں میں نے اشار وبھی کر دیا؟ تو ابو کمر (رضی اللہ تعالی عنہ) نے عرض کیا کہ ابو قافہ کے بیٹے ( ابو بکر ) کومنا سبنہیں کہ و ہ رسول التدخیلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں لوگوں کونمازیڑ ھائے۔( بخاری ومسلم ) حُبِسَ بلوگوں نے آپ سَلَاتِیَنْ کومہما نی کے لئے روک لیا۔

تخريج : رواه البخاري في احكام السهو ' باب الاشارة في الصلوة و ورد مختصراً في باب العمل في الصلاة والاذان و مستم في كتاب الصلاة ' باب تقديم الجماعة من يصلي بهم اذا تاحر الامام\_

الْلَحْيَا لَيْنَ : بنو عمرو بن عوف : اوس کاایک بڑا خاندان ہے جس میں کئی تبائل میں۔ان کے مکانات قباء میں تھے۔سیج بخاری کتاب انصلیح میں محمد بن جعفرعن ابی حازم ہے روایت ہے کہ اہل قباء آلیس میں ایک دوسرے پر پقر برساتے۔رسول اللہ سَلْحَقِیْظُ کواس کی اطلاع ملی توانہوں نے کہا کہ آ ہے ہمارے ساتھ چلیں ہم ان کے درمیان سلح کروا نے ہیں ) شبو : لڑائی ۔ حانت الصلوۃ : نماز کاوقت ہوگیا اور پیصلا ۃ عصرتھی جیسا کہ بخاری میں موجود ہے۔القہقہریٰ: پیچھے کو چلنا۔ پیمفعول مطلق ہے۔ ناہکہ: تمہیں بیش آئے۔ابوتی فید ان کانام عثان ہے۔

**فوَائد** : (۱) لوگوں کے درمیان صلح میں جلدی کرنی جائے تا کہ طع رحی کاماد ہ ان میں مٹ جائے اور اس کے لئے امام اگر بعض رعایا کے پاس جائے تو زیادہ مناسب ہے۔(۲) ایک نماز دواماموں کی اقتداء میں درست ہے۔ ایک دوسرے کے بعد ہو۔ (۳) ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت وفضیلت ظاہر ہور ہی ہے۔ ( ۳ ) نمازی کوا گر کو کی معاملہ پیش آئے تو اس کو بہیج کہنا جائز ہے جبکہ اطلاع کے ساتھ یاد دلا نامقصود ہو۔ (۵)ضرورت کی وجہ ہے نماز میں متوجہ ہونا درست ہے ( جبکہ چبرہ کارخ قبل ہے نہ پھرے )(۲) نماز میں حرکت جائز ہے بشرطیکہ کنڑت کی حدودتک نہ پہنچے۔ نمازی کواشارہ سے نخاطب کرنا عبارت سے نخاطب کرنے ہے بہتر ہے۔

# ٣٢: بَابٌ فَضُلِ ضَعَفَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْفُقَرَآءِ وَالْخَامِلِيْنَ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾

[الكهف:٢٨]

# اَلَابِ : فقراءٔ گمنام اور کمزور مسلمانوں کی فضیلت

ارشادِ باری تعالی ہے: '' آپ اپنے کو روک کر دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ای ہی کی رضا جوئی جانے والے ہیں اور مت بٹائیں اپنی نگاہ ان سے'۔ (الکہف)

حل الایت : اصبو نفسك : اس كوروك كرد كهاور مضبوط ركه \_ صبر نفس كواس كنا پنديده كاموں پرروك كرد كهنا \_ الغداء : صبح \_ العشى : شام \_ مرادتمام اوقات بيں \_ يويدون وجهه : اس كى رضا كے طالب بيں \_ لا تعد عيناك عنهم : آپكى نگاه ان سے كى اور كى طرف تجاوز نه كرے \_

٢٥٤: وَعَنْ حَارِقَةً بُنِ وَهُبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ يَقُولُ : "آلا أُخْبِرُكُمْ بِآهُلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُّنَطَعَفٍ لَوْ اَفْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَآبَرَّهُ آلَا أُخْبِرُكُمْ فِاهْلِ اللّٰهِ لَآبَرَّهُ آلَا ضَعِيْفٍ مُّنَطَعَفٍ لَوْ اَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرَّهُ آلَا الْخَبِرُكُمْ بِآهُلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍ جَوَّاظٍ أَخْبِرُكُمْ بِآهُلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍ جَوَّاظٍ مُنْفَقَلٌ عَلَيْهِ.

"الْعُتُلُّ": الْعَلِيْظُ الْجَافِيْ. "وَالْجَوَّاطُ" بِفَتْحِ الْجِيْمِ وَتَشْدِيْدِ الْوَاوِ وَبِالظَّآءِ الْمُعْجَمَةِ: وَهُوَ الْجَمُوعُ الْمَنُوعُ وَقِيْلَ :الضَّخْمُ الْمَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ وَقِيْلَ :الْقَصِيْرُ الْبَطِيْنُ.

۲۵۴: حضرت حارث بن و بهب رضی القد عند روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول القد صلی القد علیہ وسلم کو فر ماتے سنا کہ کیا میں تمہیں جنت والوں کی اطلاع نہ دوں؟ پھر فر مایا ہر کمزور آر دیا جانے والا ' والوں کی اطلاع نہ دوں؟ پھر فر مایا ہر کمزور آر دیا جانے والا ' اگر وہ القد تعالیٰ اس کی قشم کو پورا فر ما اگر وہ القد تعالیٰ اس کی قشم کو پورا فر ما و سیتے ہیں ۔ کیا میں تم کو آگ والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش ورشت مزاج ' متکبر۔ ( بخاری ومسلم )

الغَتُلُّ: تندمزاج 'سرکش\_

الْحُوَّاظُّ: جُمْعُ كركے روك كرر كھنے والات

بعض نے کہا موٹا اترانے والا اوربعض نے کہا کوتا وقد بڑے

تخريج : رواه البحاري في التفسير ' باب قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم والادب والنذر ' و مسنم في اصفة الجنة' باب النار يدخنها الجبارون والجنة يدحلها الضعفاء.

پیپ والا ۔

الكُونَ الله الله المجنة: جنت والول كى اكثريت حضيف متضعف: عاجز كمز ورحالت والاجس كولوگ كمز ورجيجة اوراس برز بردى كرتے اور دباؤ دَالة بي اور بعض نے كہاوہ الله تعالى كے لئے عاجزى كرنے والا ہے اور الله كے لئے اس كانفس جھكنے والا ہے ـ لؤ الله الله الابوہ: اگروہ كوئى فتم الله تعالى كرم كى اميد ميں اٹھا لے تو الله تعالى اس كواس كى مرادد دية بيں۔ باهل الناد: ان كے نشانات اور ان كے افعال تاكم آگرے ہے بچو۔

فوَائد: (۱) درشتی اور تکبر دونوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ (۲) مسلمانوں کے لئے تو اضع اور عاجزی کرنا بہت اچھا ہے اللہ تعالی

نے خود فر مایا: الشداء علی الکفار رحماء بینهم: کوه کفار پر سخت اورائے در میان مہر بان ہیں۔

٢٥٥ : وَعَنْ اَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بُنِ سَغْدٍ السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النِّبِي ﷺ فَقَالَ لِرَجُل عِنْدَةً جَالِسِ : "مَا رَاْيُكَ فِي هَذَا؟" فَقَالَ : رَجُلٌ مِّنُ ٱشْرَافِ النَّاسِ طَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ اَنُ خَطَبَ اَنُ يُّنَّكَّحَ وَإِنْ شَفَعَ آنْ يُشَفَّعَ فَسَكَّتَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ ئُمُّ مَرَّ رَجُلٌ اخَرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَا رَآيُكُ فِي هٰذَا؟" فَقَالَ : يَا رَسُوُلَ اللَّهِ هٰذَا رَجُلٌ مِّنْ فُقَرَآءِ الْمُسْلِمِيْنَ هٰذَا حَرِيْ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكُحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَآ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ "هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِّلْ ءِ الْآرْض مِثْلَ هٰذَا" رَيَّوْنَ عَلَيْهِ ـ

قَوْلُهُ : "حَرِيٌّ" هُوَ بِفَتْحِ الْحَآءِ وَكَسْر الرَّآءِ وَتَشْدِيْدِ الْيَآءِ : أَيْ حَقِيْقٌ – وَقَوْلُهُ "شَفَعَ" بِفَتْحِ الْفَآءِ۔

۲۵۵ : حضرت ابوالعباس سهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه روایت كرتے ہيں كہ ايك فخص نى اكرم منافظم كے ياس سے گزرا۔ آپ مَنْ اللَّهُ إِنَّ اين باس بين والے سے فر مايا: "اس مخص كے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟''اس نے کہا بیشریف لوگوں میں ہے ے۔اللہ کی متم! یہ اس قابل ہے کہ اگر بیکہیں پیغام نکاح دے تو اس کا نکاح کردیاجائے اوراگریہ سفارش کرلے تو اس کی سفارش تبول کی جائے ۔ بس رسول اللّٰہ سَزَّاتِیْنِمْ عَاموش ہو گئے ۔ پھرا یک اور شخص کا گز ر ہوا۔ رسول اللہ منافقینے نے اس مخص کو فرمایا: ''اس آ دمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟" اس نے عرض کیا یارسول اللہ بیم مال والےمسلمانوں میں ہے ہے۔ بیداس لائق ہے کہا گریہ پیغام نکاح د ہے تو اس کا نکاح نہ کیا جائے اور اگر سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے اور اگر کوئی بات کیے تو اس کی بات ندسنی جائے۔اس پر ِ رسول الله منَّاليَّيْلِ نے فر ما یا '' یہ فقیر بہت بہتر ہے اس جیسے دنیا بھر کے لوگوں ہے''۔ (بخاری ومسلم) حَرِی الائق ہے۔ شَفَعَ: و ہ سفارش کر ہے۔

**تخريج** : رواه البخاري في كتاب النكاح ' باب الاكفاء في الدين

اللَّهٰ اللَّهِ : مو رجل : لعض نے کہاوہ اقرع بن حالب یا عیبینہ بن حصن اور دوسرا آ دی بعض نے کہاجمیل بن سراقہ غفاری ہیں۔ منسفع: شافعة ماخوذ شفع ہے ہے اور شفع کامعنی دو ہے اور ان دونوں کامعنی یہ ہے کہ مقصد کوحاصل کرنے کے لئے ایک مرتبہ وعزت کو دوسرے کے ساتھ ملانا۔

**فوَادند**: (۱) منام اورفقراء ہے تو بین ہے پیش ندآ نا جا ہے کیونکہ بہت سے پراگندۂ غبارآ لودلوگ مالداروں اور ظاہر پرستوں ہے دنیا بھر جائے تو تب بھی بہتر ہیں۔ (۲) انسان کے تقوی پر دار و مدار ہے۔ قومی نسب وشرف پر اعتبار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ﴿إِنَّ ٱكْحَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقَكُّمُ ﴾ : بِشَكِتم مِن سے زیادہ معززوہ ہے جو پر ہیز گار ہے۔ (٣)اس میں ترغیب دی گئی ہے کہ صالح مردوعورت کو نکاح کر کے دیا جائے کیونکہ وہ دینی لحاظ ہے وہ کفو ہیں ۔ (۴) اسلامی معاشرہ میں دنیا جمع ہونے کی وجہ سے جو سرداری ہود ہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ۔جس آ دمی کومیسر نہ ہوتو و ہاس کے عوض میں اعمال صالحہ اور تقویٰ کو پاسکتا ہے۔ 100

٢٥٦ : وَعَنْ ٱبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "احْتَجَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ فِيَّ الْحَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَّبِّرُوْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِيْنُهُمْ ' فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّكَ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْخَمُ بِكَ مَنْ آشَآءُ وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكَ مَنْ اَشَاءُ وَلِكِلِّكُمَا عَلَيَّ مِلْوُهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٥٦: حضرت الوسعيد خدري رضي الله عنه ٱلتحضرت سَلَاتَيْمُ كا فريان نقل کرتے ہیں کہ جنت اور دوز خ نے آپیں میں جھگڑ ا کیا۔جہنم نے کہامیر ہےا ندر ظالم اورمتکبرلوگ ہوں گےاور جنت نے کہامیر ہے اندر کمزور اور مساکین ہوں گے۔التد تعالیٰ نے ان دونوں کا فیصلہ فر مایا کہا ہے جنت تو میری رحمت ہے تیرے ساتھ میں جس پر دیا ہوں گا رحمت کروں گااورتو اے آگ میراعذاب ہے۔ تیرے ساتھ میں جس کو جیاہوں گا عذاب دوں گا اورتم دونوں کو بھرنا میرا ذمہ ے۔(ملم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها 'باب النار يدخلها الحبارون والجنة يدخلها الصعفاء.

الکیجا 😅 : احتجت جھٹڑا کیااورایک دوسرے کےخلاف دلیل پیش کی اورمراداس سے تفتگوسے و وخصوصیات بیان کر تا ہے جو ہرا کیا میں پائی جاتی ہیں۔ المحہادون: جولوگوں پرظلم وزبردی کرتے ہیں اوران کے مقاصد کے معاملہ میں مختی کرتے ہیں۔ صعفاء الناس: متواضع یا جن کو کمزور کردیا جائے۔مساکینہم: محتاج مضرورت مند۔ قصبی بینہم : فیصله فرمایا یعنی ان کے متعلق جوارادہ الٰہی تھااس کی ان کواطلاع دی۔ بیارادہ پہلے سے طےشدہ تھا۔لکیکما علی ملوء ھا: جنت و نار میں سے ہرایک کے لئے وہ چز ہوگی جوان کوجرد ہےگی۔

**فوَائد**: (۱)الله تعانی نے جایا کہ لوگوں کوآزاد چھوڑا جائے تا کہ ہرایک اپنی مرضی کے مطابق عمل کواختیار کرے۔ بیاس بات کے بعد کیا جب باطل ہے حق کے راستہ کو بالکل واضح طور ہرا لگ کر دیا۔اللہ تعاتی کی ذات گرا می اس بات کو پہلے ہے جانتی ہے کہ ایک جماعت برائی کے راستہ کواختیار کرے گی اوراس اللہ تعالیٰ آ گ کوبھریں گے اور دوسری جماعت اس کے اراد ہ ہے خیر کواختیار کرے گی نیں ان کاانجام جنت ہوگا اور ان سے جنت کوہمریں گے۔(۲) کمزورمسلمانوں کو جنت کی خوش خبری سنائی گئی اورمتکبراور ظالم لوگوں کو آ گ سے ذرایا گیا ہے۔

> ٧٥٧ : وَعَنْ اَبِي هُوَيُوهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "اِنَّهُ لَيَاتِي الرَّجُلُ السَّمِيْنُ الْعَظِيْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَا حَ بَعُوْضَةٍ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ\_

۲۵۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندرسول اللہ مُٹَاکِیْنِکُم ہے روایت کُفِل کرتے ہیں کہ آپ مَنْائِیْنِانے فر مایا : '' بے شک قیامت کے دن بڑا موٹا آ دمی آئے گا اوراللہ کے ہاں مچھر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہو گا''۔( بخاری ومسلم )

تخريج : رواه البحاري في تفسير سورة الكهف في تفسير قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ومسلم في اول كتاب صفة القيامة والجنة والناري

فوائد: (۱) انسان کی قیمت قیامت کے دن اس کے مل سے ہوگی نہ کہ اس کی شکل وصورت ہے۔

٢٥٨ : وَعَنْهُ أَنَّ الْمُواَةُ سَوُدَآءَ كَانَتُ تَقُمُّ الْمُسْجِدَ اَوْ شَآبًا فَفَقَدَهَا اَوْ فَقَدَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَألَ عَنْهَا اَوْ عَنْهُ اَوْ عَنْهُ فَقَالُوا : مَاتَ - قَالَ : اَفَلَا كُنْتُمُ اَذَنْتُمُونِي بِهِ " فَكَانَّهُمْ صَغَرُوا الْمُرهَا اَوْ امَرَهُ فَقَالُوا : "دَنُّونِي بِهِ " فَكَانَّهُمْ صَغَرُوا الْمُرهَا اَوْ امَرهُ فَقَالُ : "دَنُّونِي بِهِ " فَكَانَّهُمْ صَغَرُوا الْمُرهَا اَوْ امَرهُ فَقَالُ : "دَنُّونِي عِلَى قَبْرِهِ " فَدَلُّوهُ فَصَلّى عَلَيْهِ الْمُنْ الله عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الله عَلَيْهِ الله الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ مَنْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله الله الله الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله الله الله الله اله الله الله المُعْمَا عَلَيْهِ عَلَ

قُولُهُ : " تَقُمُّ " هُوَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الْقَافِ: آَىُ تَكُنُسُ : "وَالْقُمَامَةُ" الْكَنَاسَةُ : "وَالْقُمَامَةُ" الْكَنَاسَةُ : "وَالْقُمَامَةُ" الْكَنَاسَةُ : "وَالْقُمَامَةُ" الْكَنَاسَةُ : "وَالْفُمُونِيُ.

۲۵۸: حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند ہے ہی روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت یا ایک نو جوان (راوی کوشک ہے) مجد میں جھاز و دیتا تھا (ایک روز) آپ نے اس کو گم بایا تو اس کے متعلق بو چھا۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا وہ فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: ''تم نے اس کے متعلق محصاطلاع کیوں نہ وی''۔ گویا لوگوں نے اس کی وفات کے متعلق مجھے اطلاع کیوں نہ وی''۔ گویا لوگوں نے اس کی قبر بتلاؤ''۔ معاملہ کو معمولی خیال کیا۔ ارشا و فرمایا: ''تم مجھے اس کی قبر بتلاؤ''۔ محابہ کرام رضوان التدھیم نے اس کی قبر بتلائی تو آپ نے اس پر نماز جناز ہ پڑھی ۔ پھر ارشا و فرمایا: ''بلاشیہ یہ قبر بیں اہل قبور کیلئے تار کی اور اندھیر سے بھری ہوئی ہیں اور بے شک اللہ ان قبور کو میر کے نماز پڑھنے کی وجہ ہے ان پر منور فرما و سے ہیں''۔ (بخاری و مسلم) نماز پڑھنے کی وجہ سے ان پر منور فرما و سے ہیں''۔ (بخاری و مسلم) تُقُمْ من جھاڑ و دینا۔ اللّٰق مقامَهُ : کوڑا کرکٹ ۔ وَاذَنْتُمُونِیُ : تم نے جھے اطلاع وی۔

تخريج : رواه البحاري في المساجد ؛ باب كفس المسجد و مسلم في باب الصلاة على القبر.

الکی این : امواء سوداء : علماء نے بیہ بات رائح قرار دی ہے کہ مجد میں جھاڑو دینے والی سیاہ فام عورت تھی مرد نہ تھا۔وہ عورت ام کی استادہ کی میں جھاڑو دینے والی سیاہ فام عورت تھی مرد نہ تھا۔وہ عورت ام مجن کے لقب سے مشہور تھی ۔صغر وا امر ھا : اس کی ٹان کو کم سمجھا۔مملوۃ ظلمۃ : اندھیر ے سے بھر بور ہوتی ہیں لیعنی اس جگہ کوئی روثنی نہیں ہوتی محرصر نے اعمال صالح شفاعتوں اور دعاؤں کی۔

فوائد: (۱) مسجدی صفائی بڑی فضیلت والاعمل ہے۔ (۲) آنخضرت منٹائیٹی کی شان تو اضع ظاہر ہور ہی ہے کہ ایک اوئی خادم اور ساتھی کا خیال فر ماکرسوال کیا۔ (۳) نیک لوگوں ئے جنازوں میں شامل ہونا جا ہے اور نماز جنازہ کواس کی قبر پر بڑھا جا سکتا ہے جس پر نماز جنازہ نہ بڑھی گئی ہو۔

٢٥٩ : وَعَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ وَسَلَّمَ مَدْفُوعٍ بِالْآبُوابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّهِ لَآبَرَّةً ' رَوَاهُ مُسْلِمٌ \_ . مُسْلِمٌ \_

۲۵۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَّ اللَّهِ مَثَلِّيْ اللهِ فَر مایا: ''بہت ہے پراگندہ' غبار آلود' وروازوں ہے دھکیل ویئے جانے والے اگر وہ اللہ کی قتم اٹھالیس تو اللہ تعالی ان کی قتم کو پورا فر مادیتے ہیں''۔ (مسلم)

تخريج: رواه مسلم في كتاب البر ' باب فضل الضعفاء و الحاملين.

اللَّغَالِيْنَ : اشعث : مصباح مين كها كيا شعب كالفظ تعكاوت ك قتم مين سے بـ تيل نه لگانے كى وجه سے بالوں كى پراگندگى پر بولا جاتا ہے۔ اغير : غبار آلود بوزا۔ مدفوع بالا بواب : فقراور پھٹے پرانے كيڑوں كى وجه سے دروازے سے ہٹاديا جاتا ہے۔ لو

اقسم على الله: اگروه كسى چيز كے حاصل كرنے كے لئے اللہ تعالى كے نام كوشم اٹھالے - الابو ہ: اللہ تعالى ضروراس كودے ديتے ہیں جس براس نے شم اٹھائی ہو۔

**فوَامند**: (۱)الله تعالی بندے کی صورت وشکل کونبیں دیکھتا بلکہ دِلوں اور اعمال کودیکھتا ہے۔ (۲) انسان کواپنے اعمال کی طرف توجہ دین جاہے اور دل کی پاکیزگی کی طرف دھیان دینا جا ہے۔اس سے کہیں بڑھ کر جتناوہ اپنے جسم اور لباس کی طرف دھیان ویتا ہے۔ (٣) أنسانون كالصل ميزان تواعمال بين ظاهري صورتين اورانساب واموال نبين بين\_

> ٢٦٠ : وَعَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَٱصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ اَنَّ أَصْحَابِ النَّارِ قَدُ أُمِرَ بِهِمُ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ ذَخَلَهَا النِّسَاءُ" ويره متفق عَلَيْد

> "وَالْحَدُّ" بِفَتْحِ الْجِيْمِ : الْحَظُّ وَالْغِنْي وَقَوْلُهُ "مَحْبُوْسُوْنَ" أَيْ لَمْ يُؤْذُنْ لَهُمْ بَعْدُ فِي دُخُول الْجَنَّةِ.

٢١٠ : حضرت اسامه رضي الله عندرسول الله مَثَالِيَّا إِلَيْ سے روایت تقل كرتے ہيں كه آب مَلَا يَعْمُ نے فرمايا: ''ميں جنت كے دروازے ير (معراج کی رات) کھڑا ہوا تو دیکھا اس میں عام طور پر داخل ہونے والے مساکین ہیں اور مالدارلوگ رو کے ہوئے ہیں۔ البتہ آگ والوں کوآ گ کی طرف جانے کا تھم دے دیا گیا اور میں دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اچا تک میں نے دیکھا کہ اس میں عام طور پر داخل ہونے والی عورتیں ہیں''۔ ( بخاری ومسلم )

الْجَدُّ:نصيب مال\_

مَحْبُوْمُهُوْنَ : روك ديا گياليني ان كوابھي جنت ميں داخله كي اجازت نہیں ملی۔

تخريج : رواه البخاري في النكاح ' باب لا تاذن الراة في بيت زوجها الا باذنه والرقاق ' و مسلم في اول الرقاق ' باب اكثر اهل الجنة الفقراء ..... الخر

الكُنْ الله المعلى على باب المعنة : ممكن ب كم تخضرت مَن المنظم اطلاع دى فى جوان كاانجام قيامت كون بوكا يس اس کوماضی کے میغہ سے تعبیر کردیا کیونکہ اس کا وقوع قطعی ہے اور اس کی طرح وقف علی النار اس کی تفسیر بھی اسی طرح ہے۔ فوَائد: (١) آنخضرت من النين كوالل جنت اورائل نارك حالات اطلاع فيبي سے ہوتے \_ (٢) الل جنت قيامت كون وه لوگ ہوں مے جومساکین اور اعمال صالح کرنے والے بیں۔ (٣) تیا مت کے دن اعمالِ صالحہ کام آئیں مے نہ کہ مال واولا د۔ (۴) یہاں عورتوں سے مرادوہ عورتیں ہیں جواللہ کی معصیت کرنے والی ہیں۔اللہ تعالیٰ کے حقوق کوادانہیں کرتیں اوراللہ کے احسان کا ا تکارکرتی ہیں۔

> ٢٦١ : وَعَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَمْ يَتَكُلُّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا تُلَالَكُهُ: عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ

٢٦١ : حضرت ابو ہریرہ ہ تخضرت کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تین بچوں نے (بنی اسرائیل میں ہے) مجبوارے میں کلام کیا: (۱) عینی بن مریم' صاحب جریج' جریج ایک عبادت گزار آ دی تفاراس نے

وَصَاحِبُ جُرَيْجِ رَجُلًا عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيْهَا فَٱنَّنَّهُ أُمَّهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتُ : يَا جُرَيْجُ فَقَالَ : يَا رَبِّ أُمِّى وَصَلَاتِيْ فَاقْبُلَ عَلَى صَلَاتِهِ ' فَانْصَرَفَتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ آتَتُهُ وَهُوَ يُصَلِّىٰ فَقَالَتُ : يَا جُرَيْجُ فَقَالَ : أَيْ رَبُّ أُمِّنِّي وَصَلَاتِيْ فَٱقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ ' فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ آتَتُهُ وَهُوَ يُصَلِّمُ فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ فَقَالَ : آَى رَبُ أُمِّيْ وَصَلَاتِيْ فَٱقْبُلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَقَالَتْ : اَللَّهُمَّ لَا تُمِنَّهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوْدٍ الْمُؤْمِسَاتِ فَتَذَاكَرَ بَنُوْ اِسُوَآلِيْلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانَتِ الْمُرَاةُ بَغِينَي يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتْ : إِنْ شِنْتُمْ لَآفْتِنَّةٌ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتُ اِلِّيهَا فَاتَتُ رَاعِيًّا كَانَ يَأُونُ اِلِّي صَوْمَعَتِهِ فَآمُكَنَّهُ مِنْ نَّفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتُ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ : هُوَ مِنْ جُرَيْج فَٱتُوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضُربُوْنَهُ فَقَالَ مَا شَانْكُمُ ۚ قَالُوا زَنَيْتَ بِهَٰذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ - قَالَ آيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَجَآءُ وَا بِهِ فَقَالَ : دَعُوْنِي حَتَّى أُصَلِّي فَصَلِّي فَلَمَّا انْصَرَفَ آتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ وَقَالَ : يَا غُلَامُ مَنْ آبُولُكَ؟ قَالَ : فُلَانٌ الرَّاعِيٰ فَٱفْبَلُوْا عَلَى جُرَيْج يُقَيِّلُوْنَةُ وَيَتَمَسَّحُوْنَ بِهِ وَقَالُوْا : نَبِّنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ : لَا آعِيْدُوُهَا مِنْ طِيْنِ كُمَا كَانَتُ فَفَعَلُوا وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرُضَعُ

ا یک عبادت خانه بنایا \_ و داس میں عبادت کرر با تھا کہ اس کی والد و آئی اور کہااے جرتے! اس نے (ول) میں کہااے میرے رب میری نماز اورمیری والدہ (مجھے بی تی ہے) پس وہ نماز کی طرف متوجہ ریا اور والد ولوت گنی۔ اگلے روز و و آئی جبکہ و ہنما زیز ھ ریا تھا اور اس ئے آواز دی اے جرتے! اس نے کہا اے میرے رب میری ماں اور ميري نماز ـ پس وه نماز کي طرف متوجه ربا ـ پس جب اگلادن آيا تو وه پھر آئی جبکہ پینماز پڑھ رہاتھا اور اس نے آواز دی اے جریج ! اس نے کہا اے میرے رب میری مان اور میری نماز۔ پس وہ نماز کی طرف متوجہ رہا۔ 'پس ماں نے کہا : اے اللہ اس کوموت نہ دینا جب تک بد فاحشه عورتوں کے چبروں کو نہ دیکھے۔ بنی اسرائیل میں جریج اوراس کی عبادت کا تذکرہ ہوا ایک فاحشہ عورت تھی کہ حسن میں جس کی مثال دی جاتی تھی اس نے کہا اگرتم پسند کرونو میں اس کوفتنہ میں و التی ہوں۔ وہ عورت جرت کی یہ اینے آپ کو پیش کرنے گئی مگر جرت کے نے اس کی طرف توجہ نہ کی ۔ چنانچہ و ہورت ایک چرواہے کے پاس آئی جوا کے عبادت خانہ میں آتا جاتا تھا اور اس کواہنے او پر قدرت وی ۔ اُس نے اِس سے زنا کیا جس سے وہ حاملہ ہوگئی ۔ جب اس نے بچہ جناتو وہ کہنے لگی پیرج بچ کا ہے۔لوگ جرج کے پاس آئے اوراس کوعبادت خانہ ہے اتارکر گرا دیا اور مارنے لگے۔ جریج نے کہا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہاتو نے زنا کیا ہے اس فاحشہ عورت ہے اور اس سے تیرا بچہ بیدا ہوا۔ جرنج نے کہا بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس بچے کو لائے۔ اس نے کہا مجھے حجوڑو تا کہ میں نماز پڑھوں۔ پھر اس نے نماز پڑھی جب وہنمازے فارغ ہوا تو بچے کے پاس آیا اوراس کے بیٹ میں انگل ہے چوکہ لگایا اور پوچھا اےلڑ کے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں چرواہا۔ پھرتمام لوگ جرنج کی طرف متوجہ ہوئے اوراس کوبوسہ دیتے اور چھوتے تھے اور کہنے گئے ہم تیرا عبادت خانہ سونے سے بناتے ہیں۔ایں نے کہا جس طرح پہلےمٹی سے تھا ای

مِنْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَّاكِبٌ عَلَى دَآبَّةٍ فَارهَةٍ وَّشَارَةِ حَسَنَةٍ فَقَالَتُ أُمُّهُ : اللَّهُمَّ اجْعَلُ ابْنِي مِعْلَ هٰذَا فَتَرَكَ النَّدْىَ وَٱقْبَلَ اِلَّذِهِ فَنَظَرَ اِلَّذِهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُنِي مِثْلَةً لُمَّ اقْبَلَ عَلَى ثَدَيْهِ فَجَعَلَ يَرْضَعُ فَكَاتِّنِي ٱلْظُرُ إِلَى رَسُول الله ﴿ وَهُو يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِأَصْبُعِهِ السَّبَابَةِ فِي فِيْهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا ثُمَّ قَالَ : وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَّهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ سَرَفْتِ وَهِيَ تَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَيَعُمَ الْوَكِيْلُ فَقَالَتُ أُمُّهُ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَل ابْنِي مِعْلَهَا فَتَرَكَ الرِّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَّيْهَا فَقَالَ اللُّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْلَهَا فَهُنَا لِكَ تَوَاجَعَا الْحَدِيْثَ فَقَالَتْ مَرَّ رَجُلٌ حَسَنَ الْهَيْنَةِ فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ اجْعَل ابْنِي مِثْلَةً فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَةً وَمَرُّوا بِهَاذِهِ الْآمَةِ وَهُمْ يَضُرِبُونَهَا وَيَقُوْلُونَ زَنِّيتِ شَرَقْتِ فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْلُهَا قَالَ : إِنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ جَبَّارٌ فَقُلْتُ : اللُّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَةً وَإِنَّ هَٰذِهِ بَقُوٰلُوْنَ . زَنَيْتِ وَلَمْ تَزُن وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسُرِ فَ فَقُلْتُ :اللُّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا" مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

"وَالْمُؤْمِسَاتُ" بِضَمِّ الْمِيْمِ الْآوُلَىٰ وَالْمُؤْمِسَاتُ" بِضَمِّ الْمِيْمِ الْآوُلَىٰ وَالْمُؤْمِسَةُ وَبِالسِّيْنِ الْمُهُمَلَةِ وَهُنَّ الزَّوَانِيُ وَالْمُؤْمِسَةُ الزَّانِيَةُ – وَقَوْلُهُ دَآبَةٌ فَارِهَةٌ بِالْفَآءِ – آئ خَاذِقَةٌ نَفِيْسَةٌ "وَالشَّارَةُ" بِالشِّيْنِ الْمُعْجَمَةِ عَاذِقَةٌ نَفِيْسَةٌ "وَالشَّارَةُ" بِالشِّيْنِ الْمُعْجَمَةِ

طرح بنا دو۔انہوں نے اس طرح بنا کر دیا اور اس دوران ایک بچیہ ، مان کا دووھ بی رہا تھا کہ ایک آ دمی ایک عمد ہ' شاندار' خوبصورت گھوڑے پرسوارگز را۔ ماں نے کہا: اے اللہ میرے بیٹے کو اس جینیا بنائ ہے۔ کڑے نے پیتان جھوڑ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا: اےاللہ مجھےاں جیسانہ بنانا۔ پھرو ہ پیتان کی طرف متوجہ ہوکر دو د ھ ینے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ گویا پیمنظراب بھی میرے سامنے ہے کہ رسول التداس بچے کے دود مدیتے کواپنی انگشت شہادت منہ میں ڈال کربیان فر مار ہے تھے اور انگلی کو چوس رہے تھے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہے لوگ ایک لونڈی کو لے کر گزر ہے جس کو و ہار رے تھے اور کہدر ہے تھے تو نے زنا اور چوری کی ہے اور وہ کہتی جا ر بی تھی: مجھے اللہ کافی ہے اور وہ خوب کا رساز ہے۔ اس بیچے کی ماں نے کہا:اے القدمیرے بیٹے کو اس جیسانہ بنانا۔ بیجے نے دو دھ جھوڑ دیا اورلونڈی کی طرف د تنچے کر کہا: اے اللہ مجھے اس جیسا بنا۔ پس اس وقت ماں ہیٹا اس بات میں تکرار کرنے لگے۔ ماں نے کہاا چھی حالت والا آ دمی گز را تو میں نے کہا اے اللہ میرے میٹے کو اس جیسا بنا دے مگر تو نے کہا اے اللہ مجھے اس جیبا نہ بنانا اورلوگ اس لوتڈی کو مارتے ہوئے لے کر گزرے اور کہدر ہے تھے تو نے زنا اور چوری کی ہے۔ میں نے کہا اے اللہ میرے بینے کو اس جیبیا نہ بنا تو تو نے کہا اے اللہ مجھے اس جیبا بنا ڈے ۔لڑکے نے جواب دیا وہ ظالم آ دمی تھا۔ اس لئے میں نے کہا اے اللہ مجھے اس جبیبا نہ بنا اورلوگ اس لونڈی کو کہدر ہے تصفو نے زنا کیا اور چوری کی حالا نکداس نے نہ زنا كيا اورن چورى ـ اس لئے ميں نے كہا اے الله مجھے اس جيسا بنا و ہے۔ ( بخاری ومسلم )

> آلُمُوْمِسَاتُ : طوائفیں اس کا واحد آلُمُوْمِسَةُ : زانیہ۔ دَآبَّةٌ فَارِهَةٌ : حِالاک عمرہ (گھوڑا) الشَّارَةُ : لباس و ہیئت میں خلامری خوبصور تی۔

تراجعًا الْحَدِيثُ: ما ل بينے نے باہم تُفتَكُوكى \_

وَتَخْفِيْفِ الرَّآءِ وَهِىَ الْجُمَالُ الظَّاهِرُ فِى الْجُمَالُ الظَّاهِرُ فِى الْجُمَالُ الظَّاهِرُ فِى الْهَيْنَةِ وَالْمَلُبَسِ - وَمَعْنَى تَوَاجَعَا الْحَدِيْثَ" أَيُ حَدَّثُهَا وَاللَّهُ آعُلَمُ الصَّبِيَّ وَحَدَّثُهَا وَاللَّهُ آعُلَمُ ا

تخريج : رواه البحاري في كتاب احاديث الانبياء ' باب واذكر في الكتاب مريم ..... الغ وفي بدء الحلق و مسلم في البر والصلة ' باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها.

النافظ المستورة الا ثلاثة: عمر تين لينى بن اسرائيل على بدورندتوان كالاه و في كلام كيا جيها كريج مسلم في اسحاب اخدود كا واقعه ندكور ب مو معة: ايك بلند عمارت جس ميں را جب عبادت كرتے تھے۔ فكان منها: وه اس ميں تعاليمي الله تعالى ك عبادت كرتا تعاب بغى: زائيہ بيت مثل بحسنها: اس كوس سے تمثیل بيان كى جاتى ۔ فاستنز لوه: اس كواتارا۔ حسبى المله: محصالله كانى ہے۔ هنالله تر اجعا المحدیث: اس حالت ميں اس كى مال نے اپنے تعم كى خلاف ورزى كى وجددريا دت كى۔ محصالله كانى ہے۔ هنالله تر اجعا المحدیث: اس حالت ميں اس كى مال نے اپنے تعم كى خلاف ورزى كى وجددريا دت كى۔ هوائد ان كى بات كوترول هوائد ان كى بات كوترون كى بوئد اس كى بات كوترون كى بوئد اس كى بات كوترون كى كونكداس كے امكان ميں بد بات تعى كدو ه نماز ميں تخفيف كركان كى بات كوستار سے اس كى بات كوستار سے الله كى كوستار كى بات كوستار سے الله كى بات كوستار سے الله كى بات كوستار سے دس سائد كى بات كوستار كى بہت بنى فضيلت نابت ہورہى ہے۔

٣٣: بَابُ مُلاطَفَةِ الْيَتِيْمِ وَالْبَنَاتِ وَسَآئِرِ الضَّعَفَةِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْمُنْكَسِرِيْنَ وَالْإِحْسَانِ الَيْهِمُ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالتَّوَاضُعِ مَعَهُمُ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالتَّوَاضُعِ مَعَهُمُ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالتَّوَاضُعِ مَعَهُمُ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ وَالْعِفِسُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ [الحجر: ٨٨] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَلُعُونَ رَبَّهُمُ الْذِينَ يَلُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْفَلَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِينُدُونَ وَجُهَة وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمُ تَرِيدُ لَوَنَ وَجُهَة وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمُ تَرِيدُ لَوْنَاكَ الْمَعْقِقِ اللَّانْيَا ﴾ عَنْهُمُ تَرِيدُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الْمَعْقِمَ فَلَا تَنْهُمُ ﴾ [الحبحى: ٩] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا الْمَتَعْمَ فَلَا تَنْهُرُ ﴾ [الضبحى: ٩]

گائب میتیم اور بیٹیوں اورسب کمزوروں اور مساکین و در ماندہ لوگوں کے ساتھ نرمی اوران پراحسان وشفقت کرنا اور ان کے ساتھ تو اضع اور عاجزی کا سلوک کرنا

الله تعالیٰ نے فرمایا: '' آپ اپنے بازو کو مسلمانوں کے لئے جھکائیں''۔(الحجر)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو اپنے رب کومنے وشام پکارتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں اور دنیا کی زندگی کی رونق کے سبب اپنی نگاہوں کوان سے آگے مت بڑھا کیں''۔ (الکہف)

الله تعالى نے فرمایا: ''پھریلیم پر سختی نه کر اور سائل کو مت

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِزَايَٰتَ الَّذِي يُكَلُّبُ بِالدِّمْنِ الدِّمْنِ فَنْلِكَ الَّذِي يَدُّةُ الْيَتِيْمَ وَلَا يَحُشُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِمُنِ ﴾ [الماعون: ١-٣]

ڈ انٹ''۔ (انصحی ) اللہ تعالیٰ نے فر مایا:'' کیا آپ نے غور فر مایا اس تحض کی حالت پر جو دین کو حجٹلاتا ہے اورمسکین کو کھا تا کھلانے کی کسی کو ترغیب نبیس ویتا''۔ (الماعون)

حصل الاية: واخفض جناحك: يعنى تواضع كرواوران كے لئے زم پہلوا ختيار كرويه بطورا ستعاره ففض المطانو جناحيه: سے لیا گیا ہے یعنی پر تدے اسنے پر جھکائے یے اتر نے کے لئے۔واصبو: اپنے نفس کوروک کرر کھاور مضبوط کر \_ یدعون ربھم بالغدة والعشي : لینی تمام اوقات میں اینے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ یویدون وجهه : اس کی ذات کا ارادہ کرتے ہیں۔ مقصدیے ہے کدوہ اپنی عبادت اور عمل کواللد تعالی کی خاطر مخلصان طور پر انجام دینے والے ہیں۔ ولا تعد عید عدی عنهم : اوروں کی طرف تجاوزمت كران سے اعراض كر كے - فلا تفهر: نداس برغلبه ياؤ - اس كے مال كے سلسله بيس اور نداس كو حقير قرار دو - فلا تنهو : مت وانث و بك كرو بلك اس كماته مرمى كروراوايت الذى : مجهد بالله وكرج وجموث بول موهكون مع يكذب بالمدين بركاانكاركرتاب كيونكه بعث بعدالموت كاقاكل بيس بدع اليتيم : وهينتم كواس كون سيخي كساته وهكيلاب الا يعض : آمادهادر براهمخة نبيل كرتابه

> ٢٦٢ : وَعَنُ سَعُدِ بُنِ آبِيُ وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سِتَّةُ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اُطُرُدُ هُوْلَآءِ لَا يَجْتَرُوُونَ عَلَيْنَا وَكُنْتُ آنَا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلِ وَّبَلَالٌ وَّرَجُلَان لَسْتُ ٱسَمِّيْهِمَا فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَآءَ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ فَحَدَّكَ نَفْسَهُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَلَا تُطُرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُويِدُونَ وَجُهَّهُ

رُواهُ مُسلِمٌ

٢٦٢ : حضرت سعد بن الي وقاصٌ فر ماتے ہيں كہ ہم حضور مَثَلَ ثَيْتُمُ كے ساتھ چھآ دمی تھے۔ان میں ہے دو کے نام میں بھول گیا باتی جارمیں ایک میں تھا۔مشرکین مکہ نے رسول اللہ سے کہا کہ آب ان لوگوں کو اینے پاس سے ہٹا دیں تا کہ بد(اینے کو ہمارے برابر سمجھ کر ہم یر ) جراُت مند نه ہو جا کیں ۔ ان میں مَیں اور ابنِ مسعود اور بذیل کا ایک آ دمی اور بلال اور رو آ دمی جن کے نام مجھے یا دنہیں ہم تھے۔ آ تخضرت کے قلب اطہر میں جواللہ نے جا ہا آیا۔ بس آپ کے خیال میں سے بات آئی تو اللہ تعالی نے بہآ ست اتاروی ﴿وَلَا تَطُرُدِ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ..... ﴾ كُرْ آ پُ ان كوايخ ياس س مت ہٹا ئیں جواینے رب کوشج وشام پکارتے ہیں اور اس کی خوشنو ڈی کے طالب بین'۔ (مسلم)

تحريج: رواه مسلم في فضائل الصحابة ' باب في فضل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه.

الكُنْ أَنْ أَنْ الله ما شاء أن يتمن سے وال تک مردول پر بولا جاتا ہے۔ فوقع فی نفس رسول الله ما شاء أن يقع: كمزور مسلمانوں کا ہٹانا دل میں آیا کیونکہان کا ایمان پر ثابت قدم ہونامعلوم تھااوراس لئے بھی تا کہ شرک کے ائمہمسلمان ہو جائیں اور اب کی قوم مسلمان ہوجائے اوران کے ساتھ بیٹھنے کا خاص دن رکھ لیا جائے۔

فوائد: (۱) نقراءاورضعفاءوہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو گلے لگا یا اور سول اللہ من اللہ کی تھدیق کی (۲) نیک لوگوں کا احرّ ام ضروری ہے اور اُن با توں سے گریز کرنا چاہنے جوان کی ایذاء یا نا راضگی کا باعث ہوں اور ان کو تکلیف و بینی نا راض کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نا راضی ہے۔ (۳) لوگوں کا احرّ ام ان کے دین مرجے اور ان سیکے ایمانی مرجے کے مطابق ہونا چاہئے ۔ ان کے مال وجاہ کی وجہ سے نہ ہونا چاہئے ۔ (۳) اسلام کے ابتدائی زمانہ سے ہی اسلامی مساوات کو انسانیت کی قیمت کی بنیا و پر قائم کیا گیا ہے اور یہی مساوات کی ملی تطبیق ہے۔ (۵) اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور بیتمام لوگوں کے لئے ہے۔ اس میں ایک کو دوسرے پر مال وجاہ کی وجہ سے فضیلت نہیں بلک تقویٰ وگل کی بنیا و پر فضیلت حاصل ہے۔

قُولُةُ "مَاْخَذَهَا" أَى لَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّهَا مِنْدُ وَقَوْلُةُ "بَاآخِى" رُوِى بِفَتْحِ الْهَمُزَةِ وَكُسُو الْخَآءِ وَتَخْفِيْفِ الْيَآءِ وَرُوِى بِطَحَمِّ الْهَمُزَةِ وَكُنْحِ الْخَآءِ وَتَخْفِيْفِ الْيَآءِ وَرُوِى بِطَحَمِّ الْهَمُزَةِ وَقَتْحِ الْخَآءِ وَتَشْدِيْدِ الْيَآءِ۔

۲۹۳: حضرت ابوہبیر ہ عائذ بن عمرومزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیعت رضوان کے شرکاء میں سے جی روایت کرتے ہیں کہ ابوسفیان کا گزر سلمان صبیب اور بلال رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس ہوانو انہوں نے کہا کیا اللہ کی تلواروں نے اللہ کے وشمن میں اپنی جگہیں لی (قمل نہیں کیا) ابو بمرصد بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ کیا تم قریش کے شیخ اور سردار کو بیہ بات کہتے ہو؟ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقد س سلی اللہ علیہ وسلم میں آ کراس کی اطلاع دی۔ تو آ پ ضلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''اے ابو بمرکبیں تم نے ان کو نا راض تو نہیں کر دیا تو تم نے اپ کو نا راض تو نبیس کر دیا۔ اگر تو نے ان کو نا راض کر دیا تو تم نے اپنے رب کو بیاراض کر دیا تو تم نے اپنے رب کو بیاراض کر دیا تو تم نے اپنے رب کو بیاراض کر دیا تم جھے سے نا راض ہو۔ انہوں نے کہانہیں۔ اللہ آپ کو بخشے بھا کیو! کیا تم جھے سے نا راض ہو۔ انہوں نے کہانہیں۔ اللہ آپ کو بخشے اسے ہمارے بھائی! (مسلم)

مَانْحَذَهَا: اپنے حق ہے اس کو پورانہیں کیا یا اس سے اپنا حق وصول نہیں کیا۔

یًا آخِیْ: دوسری روایت میں یَا اُخی ہے۔

فوَائد: (١) ايمان والول مع بت بوني عابية اوران كرساته زمي سے پيش آنا عابين (٢) سلمان صبيب اور باال كي فضیلت اور عظیم مرتبدروایت سے ثابت ہور ہاہے۔ (۳) اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے ایک دوسرے کے کلام کوا چھے مواقع پر محمول کرتے ہیں۔

> ٢٦٤ : وَعَنْ سَهُل بُن سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَهُمَّ : "آنَا وَكَافِلُ الْمَيْمِيمُ فِي الْجَنَّةِ هٰكُذَا " وَآشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسُطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا ۚ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ \_

"وَكَافِلُ الْيَنِيْمِ" الْقَائِمُ بِالْمُؤْرِمِ.

٣٦٣: حضرت سبل بن سعد رضي الله عنه رسول الله مَثَاثِينَام كا ارشا دُفَلَ کرتے ہیں کہ میں اور پنتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ منگائیڈ اپنی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی میں اشارہ فرمایا (مرادانتہائی قُر ب ہے)۔ ( بخاری ) تَحَافِلُ الْمَيْنِيْمِ : يَنتِيمُ كَاتَّكُران \_

تخريج : رواه البحاري في الطلاق اباب النعال وفي الادب.

الْكُخْيَا لِنْ : البتيم: وه جھوٹا بچه جس كاباپ مرجائے انسانوں ميں يتيم باپ كى جانب سے شار موتا ہے اور حيوانات ميں مال كى جانب ہے۔انسبابة: انگوشے کے باس والی انگلی اس کوسیاباس لئے کہاجاتا ہے کہاس سے شیطان کوگالی وی جاتی ہے اس کا نام سباحه بھی ہے۔فرج بینھما: ان کے درمیان فاصل فرمایا۔ یعنی ان کے درمیان جدائی ظاہر کر سے اشارہ کرویا کہ آنخضرت منافیظم کے درجہ اور یتیم کے کفیل کے درجہ کے درمیان اتنا تفاوت ہو گا جتنا سہا بہ اور وسطیٰ کے مامین ہے اور ایک روایت کے مطابق بیالفاظ ہیں کھاتین اذا اتقی لینی جب بتیم کے حقوق میں اللہ تعالی سے ذر نے والا ہوگاتو پھر درجہ کافاصلان دوانگلیوں کی طرح ہوگا۔ **فوَائد**: (۱) اس میں پتیم کے معاملات کی ذرمہ اٹھانے کی ترغیب اور اس کے اموال کی حفاظت کا تھم ویا گیا۔ (۲) علامہ ابن بطالً نے فر مایا جواس حدیث کو ہے اس کواس بڑمل ہیرا ہو کر رفاقت نبوت کی سعادت حاصل کرنی جائے کیونکہ آپ کے درجہ ہے اعلیٰ مرتبہ اورکسی کا ندہوگا۔

> ٢٦٥ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ الْكَافِلُ الْمُتِيْمِ لَهُ آوُ لِغَيْرِهِ آنَا وَهُوَ كَهَاتَيْن فِي الْجَنَّةِ وَآشَارَ الرَّاوِيُ وَهُوَ مَالِكُ بُنُ آنَسِ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى" رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

> وَقُوْلُهُ ﷺ "الْبَيْنِيمِ لَهُ آوُ لِغَيْرِمٍ" مَعْنَاهُ : قَرِيْهُ أَوِ الْآجْنَبِيُّ مِنْهُ فَالْقَرِيْبُ مِثْلُ اَنُ تَكُفُلَهُ اَمَّةُ اَوْ جَدَّةً أَوْ اَخُوهُ اَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ قَرَائِتِهُ ۚ

٢٦٥ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشادُ نقل کرتے ہیں کہ میتیم کی کفالت کرنے والاخواہ وہ اس کا قریبی ہو یا غیر۔ میں اور وہ جنت میں ان دو الگلیوں کی طرح ہوں گے۔ راوی حدیث ما لک بن انس نے سیابہ اور وسطیٰ انگل سے اشارہ کر کے بتلایا۔ (مسلم)آ یہ مُثَاثِیْنُ کا ارشاد الْکَیْنِیمُ لَهُ اَوْ لِغَیْرہ کا مطلب یہ ہے کہ بنتم خواہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو یا اجنبی \_قریبی ہے مراداس کی ماں یا دا دایا بھائی یا ان کےعلاوہ اور کوئی قریبی رشتہ دار ان کی کفالت کر ہے۔ (مسلم ) المراول بالماول بالمراول بالمر

تخريج: رواه مسلم في الزهد ؛ باب الاحسان الى الارملة والمسكين واليتيم.

اللَّهُ اللَّهِ : مالك بن انس رضى الله عنه: يَمْشهور تَعْ تابعي بِي ابوعبدالله ان كي كنيت ہے۔ مدينه منوره ميں تمام عمر ورس ديا۔اصبح قبيلہ سے تعلق رکھتے ہيں۔9 سام میں • 9 سال کی عمر میں مدینہ منور ہ ہی میں و فات یا گی۔

> ٢٦٦ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ : لَيْسَ الْمِسْكِيْنَ الَّذِي تَوَدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللُّقْمَةُ وَاللُّقُمَّتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ – وَفِي رَوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ : "لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي يَطُوُفُ عَلَى النَّاسِ تَرُّدُّهُ اللُّلُقُمَةِ وَاللُّلُقُمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَكَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنِّى يُّغْنِيْهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْالَ النَّاسَ".

۲۲۶ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِيَّةُ نِي إِرْثادِ فرمايا: "ومسكين وونبيس ہے كہ جس كو تحجوريا وو تستحجورین' ای طرح لقمه یا دو لقمه دے کرلوٹا دیں بلکہ سکین تو وہ ہے جوسوال ہے بچتا رہے'' ۔ ( بخاری ومسلم )اور صحیحیین کی ایک روایت میں ہے کہ سکین وہ نہیں جولوگوں کے ہاں چکر لگائے اور لقمہ دو لقم اور تھجور دو تھجوریں اس کووالیس لوٹا دیں بلکہ سکین وہ ہے جواتنا مال نہ یائے جونو گوں ہے اس کو بے نیاز کر دے اور اس کی (مسکینی کوکسی طرح معلوم بھی نہ کیا جا سکے کہ اس پرصید قبہ کیا جائے اور و ہ خو دلوگوں کے باس کھڑ ہے بھی نہ ہو کہ ان سے سوال کرے''۔

تخرج : رواه البحاري في كتاب الزكاة ' باب قول الله لا يسئلون الناس الحافا و كتاب التفسير ' باب قوله تعالى : ﴿ لَا يَسُتُلُونَ النَّاسَ اِلْحَافَا ﴾ و الاطعمة و مسلم في الزكاة ' باب المسكين الذي لا يجد غني ..... الخ الكُنْ الله المسكين: مماري سے جومعروف ہووہ صدقد كا زيادہ حقد ارسے \_ يتعفف: ضرورت كے باوجودلوگوں

فوائد: (۱) علامه خطابی رحمه الله نے فرمایا آنخضرت مَنْ الله الله على الله ع یاس گزر کے مناسب میسر ہو جاتا ہے اور بعض او قات زیادہ مقدار میں زکو ۃ مل جاتی ہے جس سے اس کی حاجت و تنگ وسی دور ہو جاتی ہے۔اس لئے اس ہے سکینی کا نام زائل ہو جاتا ہے اوران لوگوں میں ضرورت اور سکینی باقی رہتی ہے جوسوال نہیں کرتے اور نہاس پر توجه کر کے اس کو پچھودیا جاتا ہے۔(۲) اس ارشاد میں سوال کی شدید ندمت کی گئی ہے۔ (۳) مہر بانی کرنے پر ابھارا گیا۔اللہ تعالیٰ نے سوال نه كرنے والے لوگوں كى شان ميں فر مايا: ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ ٱغْنِيّاءَ مِنَ المُتَّعَقُّفِ ﴾ كه جامل و ناواقف لوگ ان كوليث كر

سوال ندکرنے کی وجہ ہے مالدار خیال کرنے ہیں۔

ے سوال نہ کرے۔ لا یفطن نہ علوم ہو۔

٢٦٧ : وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "السَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْن كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ" وَآخْسَبُهُ قَالَ : "وَكَالْقَآنِمُ الَّذِي لَا يَفُتُرُ وَ كَالصَّآئِمِ الَّذِي لَا

۲۶۷: یمی حضرت ابو ہر رہ ہ تخضرت سے روایت کرتے ہیں کہ بیواؤں اور مساکین کی خدمت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی کے خیال میں آپ نے بیابھی فر مایا کہ و ہ اس رات کے عبادت گز ار کی طرح ہے جوتھکتا نہیں اور

اں روز ہ دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روز ہے رکھتا ہو۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : رواه البحاري في اول النفقات وفي الادب ' باب الساعي على الارملة و باب الساعي على المسكين و مسلم في كتاب الزهد ' باب الاحسان الي الارمنة والمسكين.

اللَّغَيَّا إِنَّ : الإرملة : جسعورت كاخاوندفوت بوجائي يعنى بيوه - كالقائم : صلاة تتجديس قيام كرنے والے كى طرح ہے ـ لا یفتر : وہ بمیشہ عبادت کرتا ہے بھی اس سے اکتا تانہیں ۔ست نہیں بڑتا۔

**فوَات : (۱)اس روایت میں بوہ اور سکین کی خبر گیری اور ان کی حفا ظت و نگہبانی کرنے والے کو مجاہد نی سبیل اللہ سے مشابہت دی** گئی ہے کیونکہاں پر بیشکی صبرا درنفس و شیطان کے ساتھ شدیدمجاہدے کی متقاضی ہے۔ (۲) کمزورلوگوں کی نکلیف کو دور کرنا جا ہے اور ان کی ضرورت بوری کرنے کے ساتھوان کی عزت کی حفاظت بھی کرنی جا ہے۔ (٣) عبادت ہرنیک عمل کوشامل ہے۔

> ٨ ٢ ٦ : وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا وَيُدْعَى اِلَيْهَا مَنُ يَّأْبَاهَا ۚ وَمَنُ لَّهُ يُجِبِ الدَّعُوَةَ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَّفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ : بنُسَ الطُّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدُعَى اِلَيْنِهَا الْآغُنِيَّاءُ وَيْمُوكُ الْفُقُرِ آءَ"\_

٢٦٨: حضرت ابو ہريرة سے ہى روايت ہے كه نبي أكرم نے فرمايا: '''کھانوں میں برترین کھانا اس ویسے کا ہے جس میں آنے والوں کو رو کا جائے اورا نکار کرنے والوں کو بلایا جائے (یعنی غریا ، کورو کا اور امراءکو بلایا جائے ) اور جس نے دعوت کو قبول نہ کیا اس نے التداور اس کے رسول کی نافر مانی کی''۔ (مسلم )صحیحین کی ایک روایت جو حضرت ابو ہریرہ ہے ہی مروی ہے کہ بدترین کھانا اس و لیے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے''۔

تخريج : رواه مسلم في النكاح ' باب الامر باجابة الداعي الى دعوة ورواية الصحيحين رواه البخاري في النكاح ' باب من ترك الدعوة و مسلم في النكاح' باب الأمر باجابة الداعي الي دعوة\_

الكُنْخَالِينَ : طعام الوليمة : شاوى كے موقعہ يرويا جانے والا كھانا۔ من ياتيها : جوفقراءاور مختاج ضرورت كى بناء پروہاں

فوائد: (۱) نکاح کے ولیمہ میں حاضری ضروری ہے اور اس کے علاوہ اور کن دعوت میں جانامتحب ہے۔ البتہ وہاں شریعت کے · خلاف منکرات مثلاً شراب اور آلات لہوولعب بائے جا کیں تو پھروہاں نہ جانا ہی بہتر ہے۔ (۲) آنخضرت مَثَلَ ثَلِيَّةُ اُنے آئند وز مانہ میں پیش آنے والی ہات کی نشا ند ہی کے عقریب ایسے ولیموں کی دعوتیں ہوں گی جن میں مالداروں کوصرف دعوت دی جائے گی (یہ آج کل

> جَارِيَتَيْن حَتَّى تَبْلُغَا جَآءَ يَوْمَ الْقِيلْمَةِ آنَا وَهُوَ كَهَاتَيْن ' وَضَمَّ آصَابِعَهُ رَوَاهُ مُسُلِمٌ

٢٦٩ : وَعَن أَنْسٍ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ٢٦٩ : حضرت انسُّ سے روایت ہے کہ نبی کرم نے فر مایا: ' جس نے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ عَالَ وبَجِيوں كى يرورش كى يہاں تك كه وه بلوغت كو پہنچ تمنيں \_ وه قيامت ے دن ایسے حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ان دوانگلیوں کی طرح ہوں گے ۔آپ نے اپنی انگلیوں کوملا کر دکھایا''۔ (مسلم)

"جَارِيَتَيْنِ" أَيْ بِنْتَيْنِ - جَارِيَتَيْنِ : وو بينيال -

تخريج : رواه مسلم في كتاب البر والصلة والاداب ؛ باب فضل الاحسان الي البنات

﴿ الْأَجْعَا ﴿ إِنَّ عَالَ جَارِيتِينَ : أَن كَحْرَجَ كَي وْمدداري الْعَالَى اورتربيت وغيره كَ - بدعال كالفظاعول سے بناہے جس كامعني مدد ہے۔ حتی تبلغا: ہالغ ہو جائیں۔علامہ قرطبی ہے کہا یعنی ان کا بلوغ یعنی حالت میں پنچنا کہ بذات خودا ہے کوسنجال سکیں اور یہ عورت میں اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ خاوند کے ساتھ نکاح کے قابل ہوجا کیں۔

فوائد: (۱) بچیوں کی مدواوران سے صن سلوک کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ (۲) بیٹیوں کی تربیت اور تہذیب اور خوراک وحرمت کی طرف توجید پناوالدین کے لئے جنت میں دا ضلے کا ذریعہ ہےاوروہاں کے بلندمراتب کا سبب ہے۔

> ، ٢٧ : وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا قَالَتُ : دَخَلَتْ عَلَىَّ امْرَأَةٌ وَّمَعَهَا ابْنتَان لَهَا تَسأَلُ فَلَمُ تَجِدُ عِنْدِي شَيْنًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَّاحِدَةٍ فَأَعُطِيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتُهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتُ فَخَرَجَتُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَٱخْبَرْتُهُ فَقَالَ : "مَن ابْتُلِيَ مِنْ هَلِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْ ءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِنْرًا مِّنَ النَّارِ " مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

• ۲۷ : حضرت عا نشه رضی الله عنها روایت کرتی ہیں کہ میر ہے باس ا یک عورت اس حال میں آئی کہ اسکے ساتھ دو بیٹیاں تھیں وہ عورت سوال کررہی تھی۔اس نے میرے یاس ایک تھجور کے سوا کچھ نہ یایا۔ میں نے وہ تھجوراس کود ہے دی اس نے وہ اُن میں تقسیم کر دی اور خود ت بچھ نہ کھایا ۔ پھر اُٹھی اور چل دی۔ جب آنخضرت منگائیڈ انشریف لائے تو میں نے یہ بات بتلائی۔فرمایا:'' جس کوان بیٹیوں میں ہے کسی کے ساتھ آ زمایا جائے اور وہ ان پر احسان کرے تو وہ بیٹیاں اس کیلئے دوز خ کی آگ ہے یروہ بن جائیں گ''۔ ( سخاری ومسلم )

**تخريج** : رواه البحاري في الزكاة ' باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والادب و مسمم في الادب ' باب فصل الاحسان الي البنات

الكَّيْنَا فِي : مَسال : كَسِيضرورت كِيمَعَلَق يوچِها-ابنلي : اس كوآ زمايا-بىشى : كوئى چيز بچيوں كے حالات كے متعلق اس کوابتلاءاس لئے کہا گیا کہان کی خاطراس کو پچھشقتیں اٹھانی پڑیں گی جبیبا کہعض نے کہاہے۔ مستو آ: پر دہاور بچاوا۔ **فواٹ : (۱)** بیٹیوں کے ساتھ رعایت کرنا اتنی بڑی نضیلت ہے کہ دہ اس فضیلت کے باعث آگ ہے نئے جائے گااوراس کی غلطیاں مٹادی جا کیں گی۔

> ٢٧١ : وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٱيْضًا قَالَتْ جَآءَ يُنِّي مِسْكِيْنَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْن لَهَا فَاطَعُمْتُهَا ثَلَاثَ تَمُرَاتِ فَاعْطَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا تَمْرَةً وَّرَفَعَتْ إلى فِيْهَا تَمْرَةً لِّتَأْكُلُهَا

ا ۲۷: حضرت عا کشه رضی الله عنها ہے ہی روایت ہے کہ ایک غریب عورت آئی جو بچیوں کواٹھائے ہوئے تھی ۔ میں نے اس کو تین تھجوریں دیں۔اس نے ہرایک کوایک ایک دے دی اور تیسری تھجور کھائے کے لئے منہ کی طرف اٹھائی تو اس کی بیٹیوں نے وہ بھی ما تک لی۔اس

فَاسْمَطْعَمْتُهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتِ النَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيْدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَٱعْجَبَنِي شَأَنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ر الله عَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَغْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ \_

نے اس مجور کو دوجصوں میں تقلیم کر کے ان کو دے دیا۔ مجھے اس کی بیہ بات بہت پند آئی۔ میں نے اُس کے اِس قعل کا تذکرہ آ تخضرت مَثَاثِينًا ہے کیا تو آپ مَثَاثِیَا ہے نے اس وجہ ہےاں کے لئے جنت کو واجب کر دیایا اس وجہ ہے اُس کو آ گ ہے آزاد کردیا''۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الادب ؛ باب فضل الاحسان الي البنات.

اللَّغَيَّا اللَّهُ : فاستطعمتها: ان دونوں نے اسے مطالبہ کیا کہوہ ان کودے۔ شانھا: اس کی حالت اور وہ اپنے پر بچیوں کو ترجیج دینا تھا۔التی صنعت: وہمل جواس نے کیااورایک ننخے میںالذی کالفظ ہے۔مراداس سے وہ معاملہ ہے۔

**فوائد** : (۱) اس روایت سے اس صدقہ کی نصلیت ثابت ہوتی ہے جومؤمن کے اپنے رب پر ایمان کی سچائی اور اس کے فضل اور وعدوں پریقین کوظا ہرکر ہے۔(۲)عورت اپنے خاوند کے مال سےصد قہ کرسکتی ہےخوا ہ عام اجازت کے پیش نظر ہویہ خصوصی اجازت اس کو دی گئی ہواوراس کوخرج کرنے کا نواب ملے گااورا تناہی ثواب اس کے خاوند کو ملے گااس لئے کہ وہ خرچ کرنے پر رضامند ہوا۔ (m) ما ئیں اولا دیر کس قدرمبر بان ہوتی ہیں اوران کے ضائع ہونے کا کس قدرخوشہ ان کوربتا ہے۔ (m) عرب جاملیت میں بیٹیوں کونا پیند کرتے تھے اور ان کوزندہ در گور کرنے کی ان میں عام عادت تھی۔اسلام نے آ کرمعالے کواس کے اصل کی طرف لونا یا اور بیٹیوں کی حسن تربیت اوران برخرج کو دخول جنت اور آگ سے نجات کا ذریعہ قمر اردیا۔

> ٢٧٢ : وَعَنْ اَبِىٰ شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ ابْنِ عَمْرٍو الْخُزَاعِيّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ الْيَتْيُمِ وَالْمَرْآةِ" حَدِيثٌ حَسَنْ رَوَاهُ النَّسَآيِيُّ بِاسْنَادٍ

> وَمَعْنَى "أُحَرِّجُ" : النِّحِقُ الْحَرَّجَ وَهُوَ الْإِثْمُ بِهَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا وَاُحَذِّرُ مِنْ ذَٰلِكَ تَحْذِيرًا بَلِيغًا وَّأَزْجُو عَنْهُ زَجْرًا أَكِيدًا.

۲۷۲: حضرت ابوشریح خویلدین عمرخزاعی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''اے اللہ میں لوگوں کو دو تکمزور بوں کے حق کے سلسلہ میں بہت ڈرا تا ہوں لیعنی بیٹیم اور عورت''۔حدیث حسن ہے۔

انسائی نے عمدہ سند سے ذکر کیا۔

اُحَتَّ جُ : مِين خوب ڈ را تا اور بہت ڈانٹ ڈیپٹ کرتا ہوں اور گناہ گارشمجھتا ہوں اور انتہا ئی بختی کے ساتھ ڈیرا تا ہوں جوان دونوں کے حقوق کوضا کع کرے ۔

تخريج : الحديث لم نره في النسائي ' وانما رايناه في ابن ماجه في كتاب الادب ' باب حق اليتيم النَّحْيَا لِنَنْ : حق المضعيفين : دوكمزوروں كاحق جس كے وہ ملك وغيره كى وجہ ہے ستحق ہے ہيں بيه مالى حقوق وغيره كوبھى شامل ے۔الیتیم: جس کا باب نہ مواوروہ نا بالغ مور

**فوائد**: (۱) بیتیم اورعورت کے حقوق میں کسی قتم کے تعرض سے خبر دار کیا گیا۔ (۲) وہ کمزورلوگ جن کے پاس افتیار وقوت نہیں وہ

الله تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے اور اس کی طاقت کی حمایت میں آتے ہیں۔اس لئے ان پرتعرض کرنے والا گویاوہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کی تحقیر کرنے والا ہے ہیں وہ قسماقتم کے عذا بوں کامستحق ہے۔

> ٢٧٣ : وَعَنُ مُصُعَبِ بُنِ سَعْدٍ ابْنِ اَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :رَاى سَعُدٌ آنَّ لَهُ فَصْلًا عَلَى مَنْ دُوْنَهُ فَقَالَ النَّبُّي ﷺ : هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرُزَقُونَ اِلَّا بِضُعَفَآنِكُمْ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا مُرْسَلًا فَإِنَّ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ تَابِعِيٌّ وَرَوَاهُ الْحَافِظُ آبُوْبَكُرِ الْبَرُقَانِيُّ فِي صَحِيْحِهِ مُتَّصِلًا عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ آبِيُهِ رَضِىَ

۳۷: حضرت مصعب بن سعد بن الي و قاص رضي الله عنه ہے روایت ے کہ حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہان کوایینے سوا دوسروں یرفضیلت حاصل ہے۔ پس آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:''تمہاری امدادنبیں کی جاتی اور تمہیں رز ق نہیں دیا جا تا مگر کمز ورلوگوں کی وجہ ئے '۔ بخاری نے مرسلا بیان کیا۔مصعب تابعی ہیں۔ حافظ ابو بكر برقاني نے اپنی صحیح میں مصل سندمعصب عن ابیارضی الله عند کے ساتھ روا ایت کیا۔

تخريج : رواه البخاري في كتاب الجهاد ' باب من استعان الضعفاء والصالحين في الحرب.

اللَّهَ اللَّهِ : رای سعد : حضرت سعد نے گمان کیا۔سعد بن ابی وقاص بیمصعب کے والد ہیں ان کے حالات کتاب کے آخر میں ملاحظہ ہوں۔ ان له فضلا علی من دونه: ان کونضیلت حاصل ہے ان کے علاوہ لوگوں پر بعنی رسول اللہ منگانی مجمع ابد رضوان الله برفضیلت حاصل ہے۔ان کی بہا دری اور اس طرح کی دیگرخصوصیات کی وجہ ہے۔

> اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "ابُّغُوٰنِي فِي الضُّعَفَآءِ فَإِنَّمَا تُنْصَرُوُنَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَّالِكُمْ" رَوَاهُ أَبُوداَوُدَ بِاسْنَادٍ جَيَّدٍ ـ

٢٧٤ : وَعَنْ أَبِي الدَّرُدَآءِ عُويْمِ وَضِي ٢٥٠: حضرت الودرداء عويمررضي الله عند روايت م كهيس في رسول الله مَثَالِيَّا إِن سَناكه آپُ فرماتے تھے: '' مجھے تم كمزوروں میں تلاش کروشہیں نصرت اور رزق ضعفاء کی وجہ سے دیا جاتا ہے''۔ (ابوداؤو)

سندجید ہے نقل کرتے ہیں۔

تخريج : رواه ابوداود في كتاب الجهاد ' باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة.

الکیسی : ابغونی : ضعفاء کی طلب پرمیری اعانت کرو لیعنی ضعفاء کومیرے لئے تلاش کرو۔

هُنهِ الْهُنْكِ: (۱) سابقه روایت کے فوائد بھی ملحوظ رہیں۔ (۲) ضعفاء دعامیں زیادہ اخلاص اختیار کرنے والے ہیں اورعبادت میں خشوع بھی ان میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دنیا کی تزئین ہے ان کے دل خالی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سیا میلان ہوتا ہے۔ (٣) تواضع برابھارا گیااور دوسروں پر بڑائی ہے منع کیا گیا ہے۔ (٣) طاقتور کوشجاعت کے سبب سے نضیات حاصل ہے جبکہ کمزور کو اس کی اعساری و عاجزی کی وجہ ہے اور اس کے اخلاص اور بارگا ہ الٰہی میں گڑ گڑ اپنے کی وجہ ہے۔

## اللہٰ عورتوں کے متعلق ن<u>فیحت</u>

الله تعالیٰ نے فر مایا :'' اور ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے ہے گز ران کرو''۔ (النساء)اللہ تعالیٰ نے فر مایا:'' تم ہرگز طافت نہیں رکھتے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرسکو اگر چہتم کتنا جا ہو گرتم (ایک بیوی کی طرف اے ) مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کوئنگتا ہوا چھوڑ دواورا گر درسی اختیار کر واورتفو یٰ پیش نظر رکھوپس اللہ تعالیٰ بخشنے والا مبربان ہے'۔ (النساء)

#### ٣٤: بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَآءِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَعَاشِرُوهُ فَنَّ بِالْمَعْرُونِ ﴾ [النساء:١٩] قَالِ اللَّهُ تَكَالَى : ﴿وَلَنُّ تُستَعِلَيْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّوهُمَا كَالْمُعَلَّفَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَنَّقُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]

حيل الاية : عاشروهن بالمعروف : معاشرت ميل جول كوكتيج بير معروف برخير وبهلا كي كانام ب عاصل بيهوا كهان كو عمده مات کہوا درحسن سلوک ہے بیش آ وُ اور تمہاری حالت ان کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق اچھی ہونی جا ہے۔ (النساء: ۹)ولمن تستطیعوا ان تعدلوا :ا الوگوائم عورتول کے درمیان ہراعتبار سے برابری کی طافت تبیں رکھتے۔ اس لئے کداگر صورتا باری کی تقسیم ایک ایک رات کی ہوبھی جائے پھر بھی لاز ما محبت شہوت و جماع میں فرق ضرور ہوگا۔ فلا تعبیلو اسکل العبیل: جبتم کسی ا یک طرف مائل ہوتو اس کی طرف میلان میں مبالغہ نہ کرو۔ بعض نے کہااس سے مرا دایسائمل ہے جس سے با ہمی ایک دوسری پرنضیات فلا برموتی مواورة دی اس کوندکرنے کی بھی قدرت رکھتا ہو۔فتذروها کالمعلقه: پستم ایک کواس طرح چوڑ دوجیرا کالکی ہوئی ہے کہنہ تو وہ شادی شدہ ہے اور نہ وہ مطلقہ ہے۔ وان تصلحوا او تعقوا: اگرتم اینے معاملات کی ورسکی کرواور اینے اختیار کی صد تک انصاف ہے تقسیم کرواور تمام احوال میں اللہ تعالیٰ ہے ذروبہ

> ٢٧٥ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اسْتَوْصُوا بالبِّسَآءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْآةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ وَّإِنَّ آعُوجَ مَا فِي الطِّيلَعِ آغُلَاهُ ' قَانُ ذَهَبُتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلُ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَآءِ" مُنْفَقُقُ عَلَيْهِ۔ وَلِهَىٰ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ الْمَرْآةُ كَالضِّلَعِ إِنْ آقَمْتَهَا كَسَرْتُهَا وَإِن اسْتَمْتَغْتَ بِهَا اسْتَمْتَغْتَ بِهَا وَفِيْهَا عَوَجٌ " وَفِي رِوَايَةٍ لِلْمُسْلِمِ إِنَّ الْمَرْاةَ خُلِقَتُ مِنُ ضِلَعِ لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِن اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عَوَجَ وَّانُ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا

٣٤٥ : حضرت ابو هريره رضى الله عنه رسول الله مَثَاثِيْتِكُم كا ارشا دُنقَل کرتے ہیں کہ عور توں ہے بھلاسلوک کرویس عورت پہلی ہے پیدا کی عمیٰ اور ان میں سب سے اوپر والی پہلی سب سے زیادہ نیزھی ہے۔ اگرتم اس کوسیدها کرنے لگو گے تو تو ز ڈالو گے اور اگر اس کو بالکل جھوڑ دو سے تو میڑھی رہے گی اپس اس سے بھلائی والاسلوک کرو ( بخاری ومسلم ) صحیحین کی روایت میں ہے کہ عورت پیلی کی طرح ( نیزهی ) ہے اگر تو اس کوسیدھا کرے گا تو تو ڑ ڈالے گا اور اگر تو اس ے فائدہ اٹھانا جا ہتا ہے تو میڑھ کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ اورمسلم کی روایت میں ہے کہ عورت پہلی ہے پیدا ہوئی۔ ہیہ ہرگز ایک طریقہ پرسیدھی نہ ہوگی۔اگر تو اس سے فائدہ چاہتا ہے تو ٹیڑھ کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اگر تو اس کو سیدھا کرنے کے بیچھے پڑے گا تو اس کو توڑ بیٹھے گا اور اس کا توڑنا طلاق دیناہے۔ عَوَج: مُیڑھ۔

قَوْلُهُ "عَوَجٌ" هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْوَاوِ ــ

طَلَاقُهَا"

تخريج : رواه البحاري في النكاح ' باب المباراة مع النساء ورواه مسلم في الرضاع ' باب الوصية بالنساء\_

النافی آت : استو صوا بالنساء حیراً : میری نصیحت ان کے بارے میں تبول کر واوراس پر عمل کر ویا چاہئے کتم ایک دوسرے

کے ساتھ خیر خوابی کر واوراس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ آس وصیت کی تمہبانی کر و کیونکہ جواوروں کو کسی چیز کی نصیحت کرتا ہے وہ خود
اس کا زیادہ خواباں ہوتا ہے۔ حلق من صلع : ظاہر ہے ہے کہ کلام میں استعارہ ہے اور اصل ہے ہے کہ وہ ایک چیز سے پیدا کی ٹی ہیں جو
نیز سے بن میں پہلی کی طرح ہولیتی ان کی خلقت ایس ہے جس میں نیز ھاپین ہے جس سے وہ مرد کی مخالفت کرتی ہیں۔ و ان اعوج
فی الصلع اعلاہ : علامہ ابن جیز نے فر مایا کہ اس میں اشارہ ہے کہ وہ نیز سے بن میں پہلی کے نیز سے تر و سے بیدا کی ٹی ہیں۔
در حقیقت اس اعواج والی صفت کو ان کے لئے ثابت کر نے میں مبالغہ کیا گیا ہے اور یہ بھی احمال ہے کہ اس سے عورت کے سب سے
در حقیقت اس اعواج والی صفت کو ان کے لئے ثابت کر نے میں مبالغہ کیا گیا ہے اور یہ بھی احمال ہے کہ اس سے عورت کے سب سے
اعلیٰ حصہ کو مثال کے ساتھ بیان فر مایا گیا ہو کیونکہ اس کا اعلیٰ حصہ اس کا سر ہے اور سر میں اس کی زبان ہے اسان ہی وہ چیز ہے جس سے
ایڈ اور پہنچی ہے۔ فان ذھبت تقیمہ کسر ته : ضمیر پہلی کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ بھی احمال ہے کہ المراق یعنی عورت کی طرف
ضمیرلوٹے۔ و سر ھا طلاقھا : اور اس کا تو زنا طلاق و بنا ہے جیسا کہ ملم کی روایت میں ہے۔

فوائد: (۱) عورتوں کے متعلق نصیحت میں تکراریے ورت کے خیروخواہی کی اہمیت بتلا نے کے لئے ہادراس کی ایک وجہتو ان ک کروری ہے اور دوسری ان کامختاج ہونا کسی ایسے محض کی طرف جوان کے معاملہ کا ذمہ دار ہو۔ (۲) حدیث میں عورتوں کے معاملہ میں درگز راور صبر کے پہلوکوا ختیار کرنے کا تھم دیا جارہا ہے۔ (۳) اسلام نے عورت کی طرف خصوصی توجہ دی اوراس کی تگہبائی کا تھم دے کر درحقیقت تمام انسانوں کی حفاظت کی ہے۔ (۴) مردوں کواس طرف متوجہ کیا گیا کہ عورتوں کی طرف سے سامنے آنے والے حرکات و معاملات کومبر وخل سے برداشت کریں کیونکہ وہ عورتوں کی بہنیت ان باتوں برصبر کی زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔

٢٧٦ : وَعَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهَ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

۲ ۲۲: حضرت عبدالقد بن زمعه رضی القدعند سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم منافیظ سے خطبہ کے دوران سنا کہ آپ نے اونٹن کا ذکر منافیظ سے خطبہ کے دوران سنا کہ آپ نے اونٹن کا ذکر منافیظ ہے خطبہ کے دوران سنا کہ آپ نے اونٹن کا ذکر کیا جس نے اس کی کونچیں کا ٹیمل ۔ رسول القد منافیظ نے فر مایا عوالی اندان میں سے سب سے بڑا بد بخت اٹھا جو کہ ایک زبر دست فساوی خاندان میں پرشوکت آ دمی تھا۔ پھر آپ نے عورتوں کا تذکرہ فر مایا اور عورتوں کو نصائح فر مائیس ۔ پس فر مایا تم میں بعض لوگ عورتوں کو غلام کی طرح کوڑے فر مائیس ۔ پس فر مایا تم میں بعض لوگ عورتوں کو غلام کی طرح کوڑے مار تے ہیں۔ شاید کہ وہ دن کے پچھلے حصہ میں اس سے جمہستری مارے دیورآپ نے نے لوگوں کو گوز مارکر ہننے سے دوکا اور فر مایا وہ اس

حرکت پرکیوں ہنتا ہے جواس نے خود کی ہے۔ (بخاری ومسلم) الْعَادِ مُّ: فسا دی شرارتی ۔ انْبَعَتَ: جلدی اٹھا۔ "وَالْعَارِمُ" بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّآءِ هُوَ الشَّرِيْرُ الْمُهُسِدُ- وَقَوْلُهُ "انْبَعَثَ آَى قَامَ بسُرْعَةٍ"

قخوج: رواه البحارى فى التفسير بحمته فى تفسير والشمس وضحاها وروى قصة النساء فقط فى النكاح ايضاً باب ما يكره من ضرب النساء وقصة النكاح والفرطة فى الادب ايضاً باب بايها الذين امنوا لا يستحر قوم ...... الخ ورواه بحمته مسم فى كتاب صفة الحنة وإلنار باب النار يدحمها الحبارون والجنة يدحلها الضعفاء ..... الخوات : رجل عزيز : بشل دى منبع : طاقة رهاظت والله فى رهطه : الني قوم من جلد العبد : يتى غلام ك اللغيات : رجل عزيز : بشل وي منبع به طاقة رهاظت والله فى رهطه : الني قوم من جلد العبد : يتى غلام ك طرح مار يوخت بو يضاجعها : اس بهم بسر بوتا ب جماع كرتا ب شم وعظهم فى طبحكهم فى الفوطة : آب طرح مار يوخت بو يضاجعها : اس بهم بسر بوتا ب جماع كرتا ب شم وعظهم فى طبحكهم فى الفوطة : آب من شرح من من فيرواركيا كونك وزيت بسنا يوقار كفلاف باوراس من بهري برق ب جمك يو الوز) بم انسان كى عادت ب

فؤائ (۱) جب عورت کوفیحت اورعلیحدگی مؤدب بنانے کے لئے کافی نے بوتو پھراس کوہلکی ضرب ہے ادب سکھا نا چاہئے ایسی ضرب جس سے کھل نفرت پیدا نہ ہو۔ (۲) ہنسی کسی عجیب وغریب ہات پر ہونی چاہئے۔ (۳) ورگز رکے قابل ایسی مارہے جس کا اثر جسم پر ظاہر نہ ہواور نہ ہڈی ٹوٹے اور نہ زخمی کرے اور نہ برصورت بنائے۔ چبرے اور سر پر مارنے سے خاص کراحتر از کرنا چاہئے۔

> ٢٧٧ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ ثَلَا يَفُرَكُ مُوْمِنٌ مُوْمِنَهُ إِنْ كَرِة مِنْهَا خُلُقًا رَضِى مِنْهَا اخَرَ" أَوْ قَالَ غَيْرَةُ ' رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَوْلُهُ : "يَقُرَكُ" هُوَ بِفَتْحِ الْبَآءِ وَإِمْكَانِ الْفَآءِ وَقَنْحِ الرَّآءِ مَعْنَاهُ : يُنْفِضُ يُقَالُ فَرِكَتِ الْمَرْآةُ زَوْجَهَا وَقَرِكَهَا زَوْجُهَا بِكُسْرِ الرَّآءِ يَقُرَكُهَا بِفَتْحِهَا :آئ آبْغَضَهَا وَاللَّهُ آغَلَمُ

221: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت نے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنایہ وسلم نے ارشاد فر مایا کوئی مؤمن کسی مؤمنہ سے بغض نہ رکھے اگر اس کی ایک بات نا بہند ہے تو دوسری بہند ہوگی ۔ انتحو کا لفظ فر مایا یا غیرة کا (مسلم)

يَفُوكُ : الْخَصْ رَكَمَنَا ہے جیسا كہتے ہیں فَرَكَتِ الْمَرْاَةُ زَوْجَهَا وَفَرِكَهَا وَفَرِكَهَا وَفَرَكَهَا

کہا جاتا ہے کہ عورت نے اپنے خاوند سے بغض رکھا اور خاوند نے عورت سے بغض رکھا۔ والنداعلم

تخريج : رواه مسلم في كتاب الرضاع ؛ باب الوصية بالنساء

فوائند: (۱)مردکواپنی بیوی سے ندنفرت کرنی چاہئے اور ند بغض رکھنا چاہئے کیونکدا گراس میں کوئی نالپندیدہ خصلت پاتا ہے تو بھینا اس میں کوئی ببندیدہ خصلت بھی پائی جاتی ہے۔ (۲) اس میں مسلمان کودعوت دی گئی کہ وہ کسی بھی اختلاف کے سلسلہ میں جو بیوی کے ساتھ پیش آئے عقل کی پختگی سے فیصلہ کرے۔ وقتی جذبات اور وار دات کالحاظ ندکر ہے۔

٢٧٨ : وَعَنْ عَمْرِو بُنِ الْآخُوَصِ الْجُشَمِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ آنُ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَٱنْطَى عَلَيْهِ وَذَكَّرٌ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ :"آلَا وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَان عِنْدَكُمْ لِيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَٰلِكَ إِلَّا أَنُ يََّاٰتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ' فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح فَإِنْ ٱطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ' ٱلَّا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَآءِ كُمْ حَقًّا وَّلِيسَآئِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا: فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَّا يُؤْطِئنَ فُوُشَكُمُ مَّنُ تَكُرَهُوْنَ وَلَا يَاٰذَنَّ فِي بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكُرَهُوْنَ : آلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ آنُ تُحْسِنُوا اِلَّهِنَّ فِي كِسُوَيِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ' رَوَاهُ الْيَرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيْحُ۔

قُولُةً عِنْهِ "عُوانِ" أَى آسِيْرَاتُ جَمْعُ عَانِيَةٍ بِالْعَيْنِ الْمُهُمَّلَةِ وَهِى الْاَسِيْرَةُ وَالْعَانِى: عَانِيَةٍ بِالْعَيْنِ الْمُهُمَّلَةِ وَهِى الْاَسِيْرَةُ وَالْعَانِى: الْاَسِيْرُ - هَبَّةَ رَسُولُ اللهِ الْمَرْآةَ فِى دُخُولِهَا تَخْتَ حُكْمِ الزَّوْجِ بِالْاسِيْرِ الْمُبَرِّحُ" هُوَ الشَّاقُ الشَّدِيْدُ وَالطَّيْرُبُ الْمُبَرِّحُ" هُوَ الشَّاقُ الشَّدِيْدُ وَالطَّيْرُبُ الْمُبَرِّحُ" هُوَ الشَّاقُ الشَّدِيْدُ وَقُولُةُ "فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا" أَى لَا تَطْلُبُوا طَرِيْقًا تَحْتَجُونَ بِهِ عَلَيْهِنَ سَبِيلًا" أَى لَا تَطَلَّمُوا طَرِيْقًا تَحْتَجُونَ بِهِ عَلَيْهِنَ سَبِيلًا" أَى لَا يَعْلَمُ وَلَوْلَهُنَا فَاللّهُ الْمُؤَلِّمُ وَاللّهُ الْمُلْمُ الْمُلَادُ اللّهُ الْمُلَادُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۲۷۸: حضرت عمرو بن احوص جشمی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کدانہوں نے حضور کوسنا کہ آپ خطبہ ججة الوداع میں فرمار ہے تھے۔ پہلے آپ نے حمد و ثنا کی اور بھر دعظ ونصیحت فر مائی بھر ارشاد فر مایا: خبر دار! عورتوں ہے بھلاسلوک کرو۔ وہ تمہارے ہاں قیدی ہیں۔تم ان کے بارے میں کھھ اختیار نہیں رکھتے ہو (سوائے حق زوجیت کے ) البتہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں ( تو سخت سلوک کی مستحق ہیں ) پس اگر اس کا ارتکاب کر لیس تو انہیں بستر وں ہے الگ کر دواوران کو مارو (گرصرف اس وقت جب ہاتی تدابیر بے کار جا چکی ہوں) مگر مار دروناک نہ ہو۔ پس اگر وہ تہاری فر ما نبر داری اختیار کرلیس تو خواه مخواه ان پر اعتراض کا راسته مت تلاش کرد۔ اچھی طرح س لو! بے شک تمہارا ان پرحق ہے اور تمہاری عورتوں کاتم پرحق ہے۔تمہاراحق ان پریہہے کہ وہ تمہارابستر (گھر) ان لوگوں کوروند نے نہ دیں جن کوتم نا پسند کرتے ہوا ور نہ ان لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے دیں جن سے تم نفرت کرتے ہو۔خبر دار! ان کاحق تم پریہ ہے کہ کپڑوں اور کھانے کے بارے میں ان پر احیان کرو\_( نزندی )

بیرحدیث حسن سیح ہے۔

عَوَان : قيدي جَعْ عَانِيَةٍ: قيدي عورت \_

الُعَانِيِّ : قیدی مرد-حضور اکرم مَثَّاثِیَّا نِے عورت کو خاوند کی ماتحتی میں قیدی سے تشبید دی ہے۔

الطَّوْبُ الْمُبَرِّ مُ : وكما ميز سخت -

فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً : ثم ان پرخواه مُخواه اعتراض كا راسته مت تلاش كرو ـ تا كهاس سے ان كو تكليف پہنچاسكو ـ والله اعلم

تحريج: رواه الترمذي في النكاح ' باب ما جاء في حق المراة على زوجها.

اللَّيْ الْمُنْ : بفاحشة : براه گناه اور بدا ظل ق بعض نے کہا زنا۔ مبینة : گویاوه اپنے آپ کواس طرح ظاہر کرے کہ وہ اس کی مطبح نہیں۔ المضاجع : خواب گاہیں۔ ولا یو طئن فر شکم من تکر هون تمہارے کھروں میں ان لوگوں کومت واضل ہوئے

دیں جن کوتم نالبند کرتے ہو کہ داخل ہوں اور بیٹھے آٹھیں ۔خواہ وہ اجنبی آ دمی ہوں یاعور تیں یا بیوی کے محرم رشتہ وار ہوں ۔

**فوَاث : (۱)نافر مان عورت کو مارنا جائز ہے اگر بیمعلوم ہو یافلن غالب ہو کہ وہ مارے درست ہو جائیں گی اوراگر فائدہ نہ ہوتو پھر** مارنا جائز نہیں ۔ (۲) وَانٹ ڈیٹ پراکتفا کرنا مارنے ہےافضل ہے کیونکہ جب خفیف چیز سے مقصد حاصل ہوسکتا ہوتو شدید کی طرف رجوع نه کرنا جا ہے کیونکہ اس سے نفرت بیدا ہوگی جو حسن معاشرت کے خلاف ہے۔ (۳) از دوا جی رشتہ کو وہ عظمت حاصل ہے کہ جس ے عورت کو بیتن حاصل نہیں کہ بلاا جازت خاوند ہ و کسی کو گھر میں آنے کی اجازت دے۔ (سم)عورت کولیاس اورخر چے اتنی مقدار میں ویناضروری ہے جومر د کی استطاعت میں ہوبشر طیکہ نافر مانی عورت کی طرف ہے نہ یائی جائے۔

> قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ آحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : "أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَلَكُسُوْهَا إِذًا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضُرِبِ الْوَجُهَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا نَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ" حَدِيْثٌ حَسَنْ رَوَاهُ أَبُوْدُاوْدَا

وَقَالَ مَغْنَى "لَا تُقَيِّحُ" : لَا تَقُلُ فَبَّحَكِ الله

٢٧٩ : وَعَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ حَبْدَةً رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ﴿ ٢٥٩ : حفرت معاويه بن حيده رضي الله تعالى عنه ہے روايت ہے كه میں نے رسول القد علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ کسی ہوی کا مردیر کیاحق ہے؟ ارشاد فرمایا جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ اور جب تم لباس بہنوتو اس کو پہنا وُ اورا سکے چہرے پرمت مارواور نداہے برا کہو اور نہ ہی اس ہے علیحد گی اختیا رکر ومگر گھر میں (ابو داؤ د )

ہیمدیث حسن ہے۔ کا تقبیح : اس کومت کہواللہ تمہارا سنیا ناس کرے یا تمہارا بیڑہ غرق کرے یا تھے بدصورت بنادے۔

> تخريج رواه ابوداود في كتاب النكاح ' بأب في حق المراة على زوجها\_

اللعاث : لا تهجر الا في البيت : نافر ماني كودت اس علام ترك مت كرو - البتداس يت بمبستر نه بوجبكه وهوابش ا کھا ہر کر ہے۔

**فوَامند** : (۱) چېره پر مارنااس لئے حرام ہے کیونکہ چېره حرمت والا مقام ہے۔(۲) خلقی کمزوری کی عارنہ دلانی جا ہے۔(۳) بستر کو علیحد ہ کرنا نافر مان عورت کومؤ دب بنانے کا ذریعہ ہے۔

> . ٢٨ : وَعَنْ اَبِيٰ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"أَكْمَلُ الْمُوْمِنِيْنَ إِيْمَانًا آخسَنُهُمْ خُلُقًا وَجِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَآيِهِمْ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْتٌ حَسَنٌ

۲۸۰ : حضرت ابو ہریر ہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِينَا لَهُ مِنْ مَا يَا مُؤْمِنُو مِينَ كَامِلِ ايمانِ واللهِ وه بين جواخلاق میں سب ہےاعلیٰ ہیں اورتم میں سب سے بہتروہ ہیں جوعورتوں ہے بہتر برتاؤ کرنے والے ہیں۔(تر مذی) یہ صدیث حسن سیجے ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في كتاب النكاح ' باب ما جاء في حق المراة على زوجها

اللَّغَيَّا بْنَ : احسنهم حلقا: اخلاق ایک ایبا ملکہ ہے جونفس کوعمہ ہ افعال اور شریف خصائل پر آ مادہ کرتا ہے۔حضرت حسن

بھری رحمہ اللہ نے فر مایاحت اخلاق کی حقیقت ہے کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرے اور ان کود کھ پہنچانے سے باز رہے اور کھلے چہرے سے ان کے ساتھ ملے۔

فوائد: (۱)عورت کے ساتھ معاملات میں کھلے چہرے سے ملنا تکلیف نہ پہنچا نا اور اس پراحسان کرتے رہنا اور اس کو قائم رکھنا ہے۔ (۲) آنخضرت مُنْ فَیْنِجُ اپنے اہل کے ساتھ سب سے بہتر سلوک بریتے والے تصاور ان کے حالات اختلاف پر سب سے زیادہ مبر کرنے والے تھے۔

دُبَابٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ابْنِ آبِي فَبُهِ اللّٰهِ ابْنِ آبِي فَبَابٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ فَجَآءَ عُمَرُ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ اللهِ فَجَآءَ عُمرُ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ اللهِ وَسُولِ اللّٰهِ فَيَى فَقَالَ ذَيْرُنَ اللّٰهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُولَ اللهُ الل

قُولُهُ : "ذِيْرُنَ" هُوَ بِلَالٍ مُعْجَمَةٍ مَّفُتُوحَةٍ ثُمَّ هَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ رَآءٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ نُوْنٍ : أَيُ اجْتَرَانَ قَوْلُهُ "اَطَافَ" أَيُ اَحَاطَـ

الا: حضرت ایاس بن عبد الله بن ابی ذیاب رسی الله عنه سه روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم الله کی باندیوں کو مت مارو! پس عمر رضی الله عنه حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو کہا عورتیں اپنے خاد ندوں پر جرائت مند ہو گئیں۔ اس پر مردوں کو مار نے کی اجازت دی گئی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان الله علیہن کے سلی الله علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان الله علیہن کے گروں پاس کشرت سے عورتیں اپنے خاوندوں کی شکایت لے کر آئے گئیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: محمد صلی الله علیہ وسلم کے گھروں کی شکایت کے گروں میں بہت عورتیں شکایت لے کر آئے گئیں جو اپنے خاوندوں کی شکایت کرتی تھیں۔ چنانچہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کی شکایت کرتی تھیں۔ چنانچہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا

استاد سیجی کے ساتھ۔ ذِنْوْنَ : جِراُت مند ہونا۔ اَطَافَ : گھیرلیا' کثرت سے چکرلگایا۔

تخريج : رواه ابوداود في كتاب النكاح ' باب في ضرب النساء.

اللَّخَارِيَّ : الماء الله : عورتيل فرن النساء : يه الكلوني البراغيث كمحاوره كي مانند بـ اس مين زياده في لفظ ف فثرت النساء : جرأت مندموكيل - آل رسول : ازواج الونديال -

فوائد: (۱) مار پید کی طرف جانا در حقیقت تنگی نفس و بیدنی علامت ہے اور بیدسن اخلاق کے خلاف ہے۔ جبکہ وسعت بیدونفس عین حسن اخلاق ہے۔ (۲) امام نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت منگافیظ نے گھر کی کسی عورت اور خادم کو بھی نہیں مار ااور نہ ہاتھ سے کوئی چیز ماری سوائے جباد میں تیرو تلوار چلانے یا اللہ کی حدود کی جب خلاف ورزی ہوتو اس سے انتقام لینے میں۔ ۲۸۲ : حضرت عبد الله بن عمر و بن العاص رضى الله تعالى عنبما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: '' و نیا نفع اٹھانے

کی چیز ہے اور اس میں سب ہے بہتر نفع اٹھانے کی چیز نیک عورت ہے''۔ (مسلم) ٢٨٢ : وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْزِو بُنِ الْعَاصِ
 رَّضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَ قَالَ :
 "الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخُير مَتَاعِهَا الْمَرْآةُ الصَّالِحَةُ"
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ

تخرج : رواه مسلم في كتاب الرضاع ' باب حير متاع الدنيا المراة الصالحة

الکین نظر متاع: جس چیز سے کسی بھی وقت میں نفع اٹھایا جا سکے پھر وہ چیز ختم ہو جائے۔المعراۃ الصالحۃ: آنخضرت مُنَّا ﷺ نیک عورت کی تغییر فر مائی کہ جب مرداس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے جب اس کو خاد عمر کوئی تھم دے تو وواس کی اطاعت کرے اور جب خاوندگھر میں موجود نہ تو وہ اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ (ابوداؤ دُالنسائی)

فوَائد: (۱) نیک مورت کے چناؤ کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ کیونکہ یہ مرد کے لئے دنیا میں سعادت مندی کا ذریعہ ہے اوراللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کی مدد گارہے۔

### بَالْبِ عَاوِيْدِ كَا بِيوِى بِرِحْق

اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا ''مرد حاکم بیں عورتوں پر بوجہ اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر عنایت فرمائی اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کئے۔ بیس نیک عورتیں فرما نبر داری کرنے والیاں اور (خاوند) کی غیر موجودگی میں اپنی (عصمت کی) حفاظت کرنے والیٰہ نے والیٰہ نے

70 بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْآقِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْفَيْدِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾

[النِّسَاء: ٣٤]

حن الایت: قوامون: عورتوں کے معاملات کو چلائے کے ذمددار ہیں جس طرح کہ حکام رعایا کے لئے۔عورت ذمددار عایا ہے مرد سے اعلیٰ رعایا نہیں۔ قانتات: اللہ تعالیٰ کی فر ما نبردار اور زوجیت کے حقوق کو پورا کرنے والیاں۔ حافظات للغیب: غاوندوں کی غیر موجودگی میں ان کے اموال اور عزتیں اور گھر کے اسرار کی حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ بدما حفظ الملہ: اپنے فرائض کو انجام دینے والیاں ہیں۔ بدما حفظ الملہ: اپنے فرائض کو انجام دینے والیاں ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کی تو فیق سے جواللہ تعالیٰ سے عنایت فرمار کھی ہے۔

وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ فَمِنْهَا حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ السَّابِقِ بِالْبَابِ قَبْلَلَد

٢٨٣ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَآتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا

ا حادیث میں سے عمرو بن الاحوص کی روایت سابقہ باب والی بھی گزر چکی ہے مزیدروایات یہ ہیں۔

۲۸۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سُٹائیٹیٹر نے ارشاد فر مایا:'' جب مردا پی بیوی کواپنے بستر کی دعوت دے اور وہ نہ آئے پس مرد اس پر نا راضگی کی حالت میں رات گزار دے تو

لَعْنَتُهَا الْمَلَآتِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِوَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْاَةُ هَاجِرَةً
فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَآثِكَةُ حَتَّى تُصُبِحَ "
فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنتُهَا الْمَلَآثِكَةُ حَتَّى تُصُبِحَ "
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ
يَدُعُوا امْرَاتَةُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبِى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ
الَّذِي فِي السَّمَآءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرُطَى

الَّذِي فِي السَّمَآءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرُطَى

اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو (بخاری وسلم) بخاری وسلم کی ایک روایت میں یہال تک کہ صبح ہو جین جب عورت اپنے فاوند کا بستر جھوڑ ہے ہوئے رات گزار ہو توں اس پرضیح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوآ دمی اپنی بیوی کواپنے بستر کی طرف بلائے ہیں وہ انکار کر دے تو آسانوں والی ذات (اللہ عرفی کی اس پرناراض رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے فاوند کوراضی

تخریج : رواه البخاری فی النکاح و بدء الخلق ' باب اذا قال احدکم آمین .....الخ و مسلم فی النکاح ' باب تحریم امتناعها من فراش زوجها\_

فواف : (۱) عورت پراپ خادند کی اطاعت واجب ہے۔ جب وہ اس کو بلائے اور اس کے پاس کوئی معقول عذر بھی نہ ہو۔ اگر عورت اس کے بلانے پراس کے تھم کی اطاعت نہ کرے گی تو وہ کبیرہ گناہ کی مرتکب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دی جائے گی۔ (۲) عورت کامر دسے اعراض کرنا بعض او قات مر دکوگناہ میں مبتلا کردیتا ہے۔

٢٨٤ : وَعَنْ آمِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ آيْضًا اللّٰهُ عَنْهُ آيْضًا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِإِمْرَاقٍ آنُ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

۳۸ الله منگافیکی این مریره رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله منگافیکی نے ارشاد فر مایا: ' و کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ ( نفلی ) روزہ رکھے جبکہ اس کا خاوید موجود ہو گر اس کی اجازت سے اور نہ ہی کسی کو گھر میں اس کی اجازت کے بغیر آنے کی اجازت دے ( بخاری و مسلم ) یہ بخاری کے لفظ ہیں ۔

تخريج : رواه البحاري في كتاب النكاح ' باب الاتاذان المراة في بيت زوجها .... الخ) ومسنم في كتاب الزكاة ' باب ما انفق العبد من مال مولاه.

اللغياني : وزوجها شاهد : شهر من اقامت پذريهو ـ

فوائد: (۱) نقلی روز ہورت پراپنے خاوند کی صراحثا اجازت کے بغیر حرام ہے یا ضمنا اجازت بھی معتبر ہوگی کیونکہ خاوند کی رضامندی کے بغیر اس کاحق ضائع کرنا لازم آتا ہے اور حق زوج سے ہے کہ وہ جب چاہے اس کو قربت کی دعوت دے سکتا ہے۔ (۲) عورت کے لئے جائز نہیں کہ اپنے خاوند کے گھریں اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کوداخل کرے۔

٥٨٠ : وَعَنُ ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا عَنِ ﴿ ٢٨٥ : حفرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول

ا کرمِ مَثَلَّیْنِمُ نِے فر مایا:'' ہرا یک تم میں سے گمران ہےاور ہرا یک سے اس کی رعایا کے بارے میں یو جھا جائے گا۔ آ ومی اپنے گھر کا نگران ہے امیر اپنی رعایا کا تگران ہے اورعورت اینے خاوند کے گھر اور اولا دکی نگران ہے۔ بہن تم میں سے ہرا یک نگران ہےاور ہرا یک ہے النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "كُلُّكُمْ رَاع وَّكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ ۚ وَالْآمِيْرُ رَاعِ وَّالرَّجُلُ رَاعِ عَلَى آهُلِ بَيْتِهِ ' وَالْمَرْآةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ۖ فَكُلُّكُمُ رَاعِ وَّكُلُّكُمْ مَّسْتُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ\_

تخريج : رواه البخاري في النكاح والجمعه ؛ باب الجمعه في القرى والمدن و مسلم في الامارة ؛ باب فضيلة الإمام العادل\_

الكَعْمَا الله على الله على الكه محمران بي يعني اس كوايسة مل كا ذمه دار بنايا كيا به جس كاوه امين بي اوراس عمل ميں برابري اس سے طلب کی گئی ہے۔ دعیت جن کا تکران بنایا گیا ہومثلا ہوی بیٹے وغیرہ۔ الامیر بھا کم بیلفظ حکام سربراہ اوراس سے کم کوشامل

فوَافد: (۱) معاشرے کے تمام افرادا پنے اپنے مقام پرمسئول ہیں۔ (۲)عورت کی مسئولیت خاوند کے گھر کے سلسلہ میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہےان تمام میں ہے مثلاً مگرانی' تربیت اولا د'ا مانت مال' پا کدامنی وغیرہ۔ (۳) از دواجی زندگی میں میاں بیوی

> ٢٨٦ : وَعَنُ آبِي طَلْقِ بُنِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولً اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَآئِيُّ۔

وَقَالَ الْتِرُمِذِيُّ - حَدِيْثُ حَسَنْ صَعِيْحٌ.

۲۸۲؛ حضرت ابوعلی طلق بن علی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: '' جب آ دمی اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لئے بلائے تو اس کوآ جانا جا ہے خواہ وہ تنور ہی پر کیوں نه هو' په (ترندې په نسانې)

اس کی رعایا کے بارے میں بازیریں ہوگی''۔ ( بخاری ومسلم )

تر مذی نے کہا ہے حدیث حسن ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في الرضاع ' باب ما جاء في جق الزوج على المراة وذكر في المنتقى انه احرجه الترمذي ولم يذكر غيره\_

الكَنْ إِنْ المحاجمة : اس كِمتعلق جس چيز كاوه محتاج ہے اور جو خاوند كااس پرحق ہے اور عام چيز ہے يعني جماع \_ فوائد: (۱)اس مدیث میں بتلایا گیا کہ خاوند کا بیوی پر بہت بڑاحق ہے۔ (۲)عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے خاوند کوراضی کرنے کے لئے حتی الا مکان ان کاموں کوانجام وینے کی کوشش کرے جواللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لازم کئے ہیں۔

> ٢٨٧ : وَعَنْ اَبِي هُوَيُوهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبَى ﷺ قَالَ : "لَوْ كُنْتُ امِرًا أَحَدًّا أَنْ يَّسُجُدَ لِلاَحَدِ لَآمَرُتُ الْمَرْاَةَ اَنُ تَسْجُدَ

۲۸۷: حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: '' اگر میں کسی کوکسی کے لئے سجد ہ کرنے کا تحکم دینا تو میں عورت کو حکم دیتا که وه اپنے خاوند کو سجدہ کر

141

ك'ـ(رندى)

لِزَوْجَهَا" رَوَاهُ الْيَتْرُمِذِيُّ۔ وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيعً .

تر مذی نے کہا بیاحدیث حسن صحیح ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في الرضاع ' باب ما جاء في حق الزوج عني المراة.

فواند: (۱)اس میں تاکیدی گئی ہے کے عورت کو خاد ند کے حق کی بہر صورت رعایت کرنی جا ہے اور اس کی اطاعت کو لازم پکڑنا جاہئے۔(۲) سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کس کے لئے جائز نہیں ہے۔

> قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيُّمَا امْرَاةٍ مَّاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضِ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ' رَوَاهُ الترمذي ـ

وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنْ۔

٢٨٨ : وَعَنْ أَمْ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ٢٨٨ : حضرت ام سلمه رضى الله عنها عنه روايت ب كه رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا : ''جوعورت اس حالت میں فوت ہو کہ اُس کا خاوند اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہو . گن'۔(*رزند*ی)

تر ندی نے کہا ہے حدیث حسن ہے۔

تخريج: رواه الترمذي في الرضاع ؛ باب ما جاه في حق الزوج عني المراة\_

**فوائد**: (۱) جبعورت کی موت ایمان پر آتی ہے۔اس حال میں کدوہ خاوند کاحق ادا کرنے والی ہوتی ہے اور خاوند اس سے راضی ہوتا ہے تو وہ ابتداء جنت میں کامیا بی کے ساتھ جانے والوں میں وہ شامل کر دی جاتی ہے اور اس میں بیاحتمال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوکراس کی سیئات کومعاف فریادیں اوراس سے راضی ہو جا کیں۔

> ٣٨٩ : وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَا تُوْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي النُّدُنيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعَيْنِ لَا تُوْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ! فَانَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ اَنْ يُّفَارِقَكِ إِلَّيْنَا" رَوَّاهُ البِّرْمِذِيُّ۔

> > وَقَالَ :حَدِيْثُ حَسَنَّد

۲۸۹: حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی اكرم مَثَلَّقَيْلُمْ نِے فرمایا : ' ' كوئی عورت جب اپنے خاوند كو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو اس کی جنت میں ہونے والی اس کی بیوی حور عین تهتی ہےاس کوتو تکلیف مت دے۔التدشہیں ہلاک کرے۔پس وہ تیرے ہاں چندر وز رینے والا ہے ۔عنقریب و ہمہیں حچوڑ کر ہمار ہے یاس آجائے گا''۔ (رزندی)

تر ندی نے کہار مدیث حسن ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في آخر كتاب الرضاع واخرجه ابن ماجه في كتاب النكاخ ' باب في السراة تودي حق

الكنات : لا تو ذي امراة ناحق غاوندكوجوعورت ايذابهجاتى ب-الحور: ابل جنت كي عورتين اس كامفردحوراء بآ تهيك سابى اورسقىدى كابهت زياده مونا - العين جوبصورت مونى المحصول والى قاتلك الله : بدبده عاوالا جمله باورمراد مفاعله يضل قتل ہے۔ مبالغہ کے لئے مفاعلہ سے تبییر کیا گیا ہے کیونکہ جب اس عورت نے ایسا کیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مزا کے مما ہے پیش کیا تو وہ گویا اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے والی بن گئی۔ د حیل جمہمان آنے والا۔ کیونکہ دین میں قیام کی مدت خوا و کتنی طویل ہو پھر بھی قلیل ہے۔ خصوصاً آخرت کے بالتھا بل بیوشک: بیا فعال مقاربہ میں سے ہے معنی بیہ ہے کہ قریب ہے کہ وہ تم سے جدا ہو جائے۔ فوائد: (۱) عورت کو خبر دار کیا گیا کہ وہ اپنے خاوند کو ناحق ایڈ اءنہ بہنجائے۔ (۲) زوجین پر لازم ہے کہ ہرا کی ان میں سے دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آئے۔

٢٩٠ : وَعَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ اللّٰهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَا تَرَكْتُ بَعُدِى فِئْنَةً هِى آضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَآءِ" مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۲۹۰: حضرت اسامہ بن زیدرضی القد تعالی عنما سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مردوں کے لئے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ زیادہ نقصان دہ نہیں چھوڑا''۔ (بخاری ومسلم)

تخرج : رواه البحاري في كتاب النكاح ؛ باب ما يتقى من شوم المراة و مسلم في كتاب الرقاق ؛ باب اكثر اهل الجنة الفقراء واكثر اهل النار النساء والفُتنة بالنساء\_

اللَّحْمَا إِنَّ : فتنة : التاء اورآ زمانش .

فوائد: (۱) عورتوں کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہونا دوسرے فتنوں ہے جن میں ان کا دخل نہ ہوشد بدتر ہے۔ ان کا فتنہ مردوں کے لئے انتہائی خطرناک ہے۔ اس لئے کدا کثر ان کی طرف میلان شرع کی مخالفت کا سبب بن جاتا ہے اور معصیت میں مبتلا ہونے کا باعث ہوتا ہے اور دنیا پر بے مہابہ گرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُواتِ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ : لوگوں کے لئے مزین کردی گئ من جابی چیزوں کی مجت جیسے عورتیں۔

٣٦: بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ ٢٦

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْتُهُنَّ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ لَا يَكُلِّفُ اللّٰهُ لَا يَكُلِّفُ اللّٰهُ لَا يَكُلُّفُ اللّٰهُ لَا يَكُلُّونُ اللّٰهُ لَا يَكُلُّفُ اللّٰهُ لَا يَكُلُّفُ اللّٰهُ لَا يَكُلُّفُ اللّٰهُ لَا يَكُلُّفُ اللّٰهُ لَا يَكُلُّونُ اللّٰهُ لَا يَكُلُّفُ اللّٰهُ لَا يَكُلُّونُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا يَكُلُّونُ اللّٰهُ لَا يَكُلُّونُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا يَكُلُّونُ اللّٰهُ اللّٰه

[ ۲۹: دساء: ۲۹ ]

# الكالب الل وعيال برخرج

الله تعالی نے فرمایا: '' اور والد پر ان کاخر چه اور کپڑے ہیں دستور کے مطابق''۔ (البقرة) الله تعالی نے فرمایا: '' جاہئے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرج کرے اور جو تنگ دست ہو پس وہ اس میں سے خرج کرے جو پھھ اللہ تعالی نے اس کود ہے رکھا ہو۔ اللہ تعالی میں سے خرج کر ہے جو پھھ اللہ تعالی نے اس کود ہے رکھا ہو۔ اللہ تعالی میں نفس کو جتنا اس کو دیا ہے اس سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا''۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی تم خرج کروکسی چیز میں سے وہ اس کو نا بمب تعالیٰ نے فرمایا جو بھی تم خرج کروکسی چیز میں سے وہ اس کو نا بمب (عوض) بنانے والے بیں''۔ (سا)

حل الاية : المولود له بوالد رزقهن : كهانا وغيره - كسوتهن : لباس بالمعروف : وستورك موافق يعني خاوندكي

طاقت کے مطابق نہ تو فضول خرچی اور نہ بخل۔ (البقرہ) ہو سعۃ :مالدار۔ قلاد : تنگ دی والا۔ (الطلاق) محلفہ :اس کوعوض عنایت فرماتے ہیں ونیامیں جلدی اور آخرت میں مؤجل۔

> ٢٩١ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : "دِيْنَارْ آنْفَقْتَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَدِيْنَارْ آنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِيْنَارْ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ آنْفَقْتَهُ عَلَى آهُلِكَ آغْظُمُهَا آجُرًا الَّذِي آنْفَقْتَهُ عَلَى آهُلِكَ مُسْلِمْ.

۲۹۱: حفزت ابو ہریر ہ ہے جوتو القد تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور فر مایا: '' ایک دیناروہ ہے جوتو القد تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور ایک دیناروہ ہے جس کوکسی گردن چھڑانے کے لئے خرچ کرے اور ایک دیناروہ ہے جس کوتو کسی مسکین پرصد قد کرے اور ایک وہ دینار ایک دینار وہ ہے جس کوتو کسی مسکین پرصد قد کرے اور ایک وہ دینار ہے جس کوتو اپنے اہل وعیال پرخرچ کرے ان میں سب سے زیاوہ اجروالا وہ ہے جوتو اپنے اہل پرخرچ کرے ان میں سب سے زیاوہ اجروالا وہ ہے جوتو اپنے اہل پرخرچ کرے گا'۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الزكاة ' باب فضل النفقة عني العيال والمملوك.

اَلْ الْحَيَّالَةَ : فی سبیل الله : برعمل خیرے لئے آتا ہے مگراس کا استعال جہاومیں کثرت ہے ہوتا ہے۔فی رقبہ : غلام کو آزاد کرنا۔مسکین : مختاج۔عیالک : وہ اہل وعیال پرخرچ کرے اور ان کی خبر گیری کرے۔

فوائد: (۱) اہل وعیال پرخرج کرنا پیخرچ کی اعلیٰ ترین اقسام میں ہے ہے کیونکہ بیوا جبخر چہ جات میں سے ہے اس کے علاوہ جوخر چہ جات میں وہ استخباب کی اقسام میں سے میں اور پیز کو ق کے علاوہ و میگر نفقات کا تھکم ہے۔

٢٩٢ : وَعَنْ آبِى عَبْدِ اللّهِ وَيُقَالُ آبِى عَبْدِ اللّهِ وَيُقَالُ آبِى عَبْدِ اللّهِ الرَّحْطٰنِ قَوْبَانَ بْنِ بُجْدُدَ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ قَالَ رَسُولِ اللّهِ فَلَى : "أَفْضَلُ دِيْنَارِ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِبَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِبَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ يَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِبَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ يَعْلَى اللّهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى آصَحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى آصَحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ "رَوَاهُ مُسُلِمٌ ـ عَلَى اللهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى اللهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى اللّهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى اللهِ وَدِيْنَارٌ يُسْفِيلُ اللهِ وَدِيْنَارٌ يُسْفِيلُ اللهِ اللهِ وَدِيْنَارٌ يُسْفِيلُ اللهِ يَعْلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ

۲۹۲: حضرت ابوغبدالله اور کہا جاتا ہے ابوعبدالرحمٰن توبان بن بجدد'
رسول الله منگالیّنِ کے آزاد کردہ غلام' روایت کرتے ہیں کہ رسول
الله کے فرمایا: ''سب سے افضل دینار جس کو آ دمی خرج کرتا ہے وہ
ہے جس کو وہ اپنے عیال پرخرج کرتا ہے۔ بھروہ دینار ہے جس کو وہ
الله کی راہ میں اپنے جانور پرخرج کرتا ہے اور پھروہ دینار ہے جس کو
الله تعالیٰ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پرخرج کرتا ہے' ۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الزكاة ' باب فضل النفقة على العيال والمملوك.

**فوَامند** : (۱) فضیلت میں خرچہ جات کی تفصیل ای طرح ہے جیسا کہ ذکر کر دی گئی اور اہل وعیال پرخرچہ کرنے کی اوّ لیت کو بھی کر دیا گیا ہے۔

> ٢٩٣ : وَعَنُ أُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لِيْ فِي يَنِي آبِي سَلَمَةَ آجُرٌ إِنْ الْفِقُ

۲۹۳: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابوسلمہ سے میری جواولا د ہے ان پرخرج کرنے میں مجھے اجر ملے گامیں ان کواس طرح تو نہیں جھوڑ

عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَلَا هَكَذَا إِنَّمَا هُمْ يَنِيَّ؟ فَقَالَ :"نَعَمْ لَكِ أَجُرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

سکتی کہ وہ اِدھر اُدھر مارے مارے بھریں۔ بلاشبہ وہ میرے بیٹے میں۔ آپ نے فر مایا: ہاں تیرے لئے ان پرخرچ کرنے میں اجر ہے'۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : رواه البحاري في الزكاة ' باب الزكاة على الزوج والايتام في الحجر و مسلم في كتاب الزكاة ' باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين والزوج والاولاد

الكناكات : بتاركتهم هكذا او هكذا : خوراكى تلاشين واكين اورباكين جانب منتشر موت بير ـ

**فوَائد**: (۱)اس میں بتلایا گیاہے کہ مال اگر اولا دیرخرچ کرے گی تو اس کوٹو اب ملے گی۔اگر چہان پرخر چہ شفقت ورحمت کے داعیہ کے پیش نظر کرے۔

> ٢٩٤ : وَعَنْ سَعُدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ الطُّويُلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي آوَّلِ الْكِتَابِ فِي بَابِ النِّيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا ٱجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي فِي امْرَاتِكَ مِيُّنَ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ۔

٢٩٣: حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ابني اس طويل روایت جس کوہم شروع کتاب میں باب العیہ میں ذکر کر آئے ہیں فر ماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوفر مایا تو جو پچھ خرج آ کرے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود ہوگی اس پر اجر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈ الو''۔ ( بخاری دمسلم )

تحريج : رواه البحاري في كتاب الايمان ' باب ما جاء ان الاعمال بالنية والجنائز ' باب رثى النبي عَلَيْهُ سعد بن حوله والمغازي؛ باب حجة الوداع وغيرهما و مسلم في الوصية؛ باب الوصية بالثلث.

فوائد: (۱) بیوی پرخرج کرنے سے اجروثواب ملتا ہے۔ اگر چہ بظاہراوہ اس استمتاع کے بالقابل معلوم ہوتا ہے کیونکہ مباح کام نیک نیت کے ساتھ طاعات کے درجہ میں بھنچ جاتے ہیں۔

> ٢٩٥ : وَعَنْ آبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى آهُلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَفَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۲۹۵ : حضرت ابومسعود بدری رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که آ تخضرت صلى التدعليه وسلم نے قرمایا: '' جب آوي اپنے اہل پر تچھ خرچ کرتا ہے اس میں ثواب کا امیدوار ہو پس وہ اس کے لئے صدقہ ہے''۔ (بخاري ومسلم)

تخريج : رواه البخاري في كتاب الايمان ' بإب ما جاء ان الاعمال بالنية واول كتاب النفقات ' و مسمم في الزكاة ' باب فصل النفقة والصدقه على الاقربين والزوج

الكَعَنَا إِنْ : يحتسبها: اس سالله كاتقرب اور رضامندى كاقصد كياجائ اس من واجبات كى ادائيكى اورصله رحى بـ ۲۹۲: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما ہے روایت ہے ٢٩٦ : وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: "كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقُوْتُ" حَدِيثُ صَحِيْحُ رَوَاهُ ٱبُوْدَاوْدَ وَغَيْرُهُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ بِمَعْنَاهُ قَالَ : "كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهُ"

` كەرسول اللّه مَثَانِّيَةُ نِي فرمايا: ' ' آ د**ي** كَيَّاه كے لئے بيبي بات کا فی ہے کہ وہ (ان کاحق ) ضائع کرے جن کا وہ ذمہ دار ہے ۔ ابوداؤ د وغیرہ مسلم نے اس کوانی صحیح میں معنا اس طرح روایت كيا'' \_ كَفْي بِالْهَرْءِ ..... : آ دمى كے كناه كے لئے يمي كافي ہے كه وه ہاتھ کواس ہے روک لے جن کی خوراک کا ذیمہ دار ہے۔

تخريج : رواه ابوداود في أخر كتاب الزكاة و مسمم في الزكاة ' باب فضل النفقة على العيال.

الكُغُيّاتَ : كفي بالمرء اثما: اس كوايخ الل وعيال كوضائع كرنے كا كناه كانى ہے لينى اگراس كوكو كي كناه نه بھى ہوتا توايخ اہل دعیال کے حق میں بیزیاد تی گناہ کے اعتبار ہے کافی تھی اوراس برمواخذ ہاس کے لئے کافی تھا کیونکہ القد تعالیٰ کے ہاں بیر ہزا گناہ ہے۔اس سے بیصاف طاہر ہوتا ہے کہ اہل وعمال کے خرچہ میں کوتا ہی ہر تناحرام ہے۔عمن یبصلك : اس کے ساتھ رحم کاتعلق ہےاور وہ جن کے خرچہ کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔

**فوَامند** : (۱) جن برخرج کرناضروری ہےان کے خرچہ میں ہرگز کوتا ہی ہےکام ندلینا جا ہے۔ (۲) آ دی ہےاس کے اہل وعیال اور ذی رحم رشته دارون کے متعلق پوچھ گجھ ہوگی اوراسی طرح وہ جن کاوہ ذیبہ دار بنایا گیا مثلاً خدام ونو کروغیرہ۔

> ٢٩٧ : وَعَنْ اَبَىٰ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَنْ قَالَ : "مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ ٱغْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْاخَرُ ٱللَّهُمَّ آغْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۲۹۷ : حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی ا كرم مَنَاتِينَاً نِهِ فرمايا: '' ہر روز صبح كو جب بندے انصتے ہيں تو دو فرشتے (آسان) ہے اترتے ہیں۔ایک ان میں ہے کہتا ہے اے الله مال خرچ كرنے والے كوبدل عطا فر مااور دوسرا بيه كہتا ہے اے الله بخیل کے مال کوتلف فر ما'' ۔ ( بخاری ومسلم )

**تخريج** : رواه البحاري في الزكاة ا باب قوله تعالى فاما من اعطى واتقى ..... الايه و مسلم في الزكاة ا باب في المتفق والممسك

**فوَاٹ : (۱) کئی کے لئے دعا کرنی جاہے کہ**اللّٰہ تعالیٰ اس کومزید بدلہ عنایت فرمائے اور جو پھھاس ہے فرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین ہدلہ دے۔(۳) بخیل کے لئے یہ ہدوعا کرنی جائز ہے کہاللہ تعالیٰ اس کے اس مال کو ہلاک وہر با دکرے جس میں اس نے بخل کیااوراس میں خرچ کرناروک دیا جس میں اللہ تعالی نے خرچ کرنا اس پرلازم کیا تھا۔

> وَسَلَّمَ قَالَ :الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّهُلَى وَابُدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ – وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ

۲۹۸ : وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ٢٩٨ : حضرت ابو ہریزہٌ سے ہی روایت ہے کہ نبی اکرمؓ نے فرمایا : ''اویر والا ہاتھ ( دینے والا ) نیجے والے ہاتھ ( لینے والے ) سے بہت بہتر ہے! درخرج کی ابتداءان لوگوں ہے کر وجن کے تم ذ مہ دار

**17.1**1

عَلَى ظَهْرِ غِنَّى وَّمَنْ يَّسْتَغْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ' وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ'' رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ۔

ہو۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کے بعد ہو جو آ دمی (حرام سے) پاک دامنی طلب کرے اللہ الن کو پاک دامن بنا دیتے ہیں جو آ دمی غناءطلب کرے اللہ تعالی اس کوغنی کردیتے ہیں''۔ ( بخاری )

تخريج: رواه البخاري في الزكاة ' باب لا صدقة الاعن ظهر غني.

اللغت البد العليا: خرج كرنے والا باتھ-البد السفلى بوال كرنے والا باتھ-عن ظهو غنى: جوغناء كى حالت ميں ديا جائے اوراس كوا بى ذات يا عيال كے لئے خرج كرنے كى ضرورت نه پڑے اورظهر كالفظ كلام ميں نظير ومثال كو بيان كرنے كے لئے لا يا جاتا ہے - بعض نے كہا يہ لفظ زائد ہے - يستعفف يعفه الله جوآ دمى اللہ تعالى ہے پاكدامنى ما نگتا ہے اور سوال ہے نيخے كا سوال كرتا ہے - اللہ تعالى حرام ہے ركنا ہے اللہ عن اللہ

فوائد: (۱) ہاتھ چارتم کے جیں ان کی نصلیت میں درجہ بندی اس طرح ہوگ: ۱) سب سے اول وہ ہاتھ جوخرج کرنے والا ہو۔

ب) لینے سے بیخے والا ہاتھ ہے) بغیر سوال کے لینے والا۔ د) یہ ہاتھ سب سے کم درجہ سے بینی سوال کرنے والا ہاتھ۔ (۲) جوآ دی کسی چیز کے حصول میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے اس کی اعانت کی جاتی ہے۔ (۳) مؤمن صالح کی مرکزی خصوصیات میں سے جیز کے حصول میں اللہ تعالیٰ سے در طلب کرتا ہے اس کی اعانت کی جاتی ہے۔ (۳) مؤمن صالح کی مرکزی خصوصیات میں سے تناعت اور پاک دامنی ہے۔ (۴) افضل صدقہ وہ ہے جوانسان اپنے اور اہل وعیال کے لئے بقدر کفایت رکھ کر پھر تکا لے۔ (۴) اہل عیال برخرج کرنا دوسرے برخرج کرنے سے افضل ہے اس کے تورسول اللہ منائی اینے ضروع کی تقسیم ان سے شروع کروجن کی خمد داری تم برہے۔

ذمہ داری تم برہے۔

#### ٧٧: بَابُ الْإِنْفَاقِ مِمَّا يُحِبُّ وَمِنَ الْجَيِّدِ يُحِبُّ وَمِنَ الْجَيِّدِ

الله تعالى نے فر مایا " تم كمال نيكى كواس وقت نہيں پا كے جب تك كه تم خرج نه كرواس چيز كوجس كوتم بہت جا ہے ہو' ۔ (آل عمران) الله تعالى نے فر مایا " اے ایمان والوائم ان پا كيزه چيز ول ميں جوتم نے كمائى جي اور جن كو جم نے تمہار ہے لئے زمين سے نكالا ہے خرچ كرو اور اس ميں سے ضبيث چيز كا قصد بھى نه كرو كه تم اس كو خرچ كرو البقره)

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى ثَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى ثَنَالُوا مِنَّا أَبُولَ مَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى ثَنَالُوا مِنَّا أَبُولُ مِنَّا الْبَرْنَ الْمَنُوا الْنِقُولُ مِنْ طَهِبْتِ مَا كَسَبْتُمُ وَمِمَّا الْخَرْجَنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَنَهَّمُوا الْخَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾

المقرة:٢٦٧]

حيل اللاياتم: تنالوا: البيخ مقصودكو بإلو البر: بحلائي وفضل طيبات ما كسبتم: تمهاري طلال كمائي تيمموا: تم

قصد كروك الحبيث : ردى ناينديده ياحرام-

٢٩٩ : وَعَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ `` آبُوْ طَلُحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اكْثَرَ الْآنْصَار بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِّنْ نَّخُلِ وَّكَانَ آخَبُّ ٱمْوَالِهِ اِلَّهِ بَيْرُخَاءَ وَكَانَتُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْخُلُهَا وَيَشُوَبُ مِنْ مَّآءِ فِيْهَا طَيْبِ قَالَ آنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ طَلِمِهِ الْآيَةُ : ﴿ إِنَّ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِعُوا مِمَّا تُعِبُّونَ﴾ جَآءَ آبُو طَلْحَةَ إلى رَسُول الله الله فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ٱنْزَلَ عَلَيْكَ ﴿ لِلَّ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِعُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ آحَبٌ مَالِيُ اِلَيَّ بَيْرُحَآءُ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى آزُجُوا برَّهَا وَذُخُورَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "بَخ دْلِكَ مَا الْ رَّابِحْ دْلِكَ مَالٌ رَّابِحْ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلُتَ وَإِنِّي اَرْلَى اَنْ تَجْعَلَهَا فِيْ الْاَقْرَبِيْنَ" فَقَالَ آبُو طَلُحَةً : ٱفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَقَسَّمَهَا آبُو طُلُحَةً فِي آقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهٍ ' مَتْفَقَ عَلَيْهِ۔

قُولُهُ ﴿ رَابِعٌ ﴿ مَالٌ ﴿ رَابِعٌ ﴿ رَابِعٌ فِي الْمُوحَدَةِ الْمُوحَدِيْحِ ﴿ رَابِعٌ ﴾ وَ ﴿ رَابِعٌ عَلَيْكَ نَفُعُهُ ﴾ وَ وَبِالْبَآءِ الْمُؤتَّاةِ : اَى رَابِعٌ عَلَيْكَ نَفُعُهُ ﴾ وَ ﴿ رَابِعٌ عَلَيْكَ نَفُعُهُ ﴾ وَ ﴿ بَيْرُحَآءُ ﴾ حَدِيْقَةُ نَحُلٍ وَرُونِي بِكُسْرِ الْبَآءِ وَقُنْجِهَا۔

۲۹۹: حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضرت ابوطلحہ رضی الله عنه انصار میں تھجوروں کے باغات کے لحاظ ہے مدینہ میں سب ہے زیادہ مالدار تھے اور ان کے اموال میں ہیر جاءسب سے زیادہ ان کو پہندتھا۔ یہ باغ معجد نبوی کے بالکل بالمقابل تھا۔ رسول اللہ مَنْ النَّيْمُ اس باغ ميں تشريف لے جاتے اور اس كا عمدہ ياني نوش فرماتے۔انس کہتے میں جب بیآیت اتری ﴿ لَنْ يَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾ كمتم بركز كمال نيكي كونيس ياسكت جب تك كمتم خرج نه کرواس چیز کوجس کوتم پیند کرتے ہو'' ۔ تو ابوطلحہ رضی اللہ عنہ رسول الله مَثَالِيَّا كَيْ خدمت مِين حاضر ہوكر عرض پيرا ہوئے يارسول الله مَثَالِيَّا إلا شبه الله تعالى في إلى الله عَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا ' میرن ﴾ آیت اتاری ہے اور بلاشبہ میرے مالوں میں ہے سب ہے زیادہ محبوب مجھے ہیرعاء ہے۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے لئے صدقہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے اجراور ذخیرہ ہونے کے امیدوار ہوں۔ یارسول الله اگر آپ الله تعالیٰ کی طرف سے عطاء کر دہ سمجھ کے مطابق اس کو جہاں مناسب خیال کریں اس کوخرج کر ویں۔رسول اللہ مَثَالِثَیْمُ نے فر مایا خوب محوب بیتو برد انفع بخش مال ہے۔ یہ تو بڑا فائدہ مند مال ہے۔ میں نے تمہاری بات س لی۔میری رائے میں اس کوتم اینے اقربین میں تقتیم کر دو۔ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا یارسول الله صلی الله علیه وسلم میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کوایے قریبی رشتہ واروں اور چیا زا و بھائیوں میں تقتیم کردیا۔ (بخاری ومسلم)

رابع کا لفظ رَابِح مجھی روایت میں آیا ہے بیعی اس کا نفع تہاری طرف لوشے والا ہے۔ بَیْرُ حَاءً :اس کامعنی تھجور کا باغ ہے۔

تخريج : رواه البحاري في الزكاة ' باب الزكاة على الاقارب رواه ايضاً في الوصايا والوكالة والتفسير و مسلم

في الزكاة ' باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين.

النَّحَيِّ إِنَّى : طیب : میسها۔ بوها : اس کی نیک و بھلائی۔ ذخوها اس کا فائدہ اپنی ضرورت کے وقت۔الذخو : جو ضرورت کے وقت۔الذخو : جو ضرورت کے وقت۔الذخو : جو ضرورت کے وقت بیخ دورت کے وقت واہ کسی چیز پر سرورت کے وقت کے لئے ذخیرہ کیا جائے۔ وضعها : میں اس باغ کا معالمہ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ بنج : واہ کسی چیز پر پہند یدگی کے وقت بیکلمہ کہا جاتا ہے۔اس چیز کی شان بڑھانے کے لئے اور اس کو پہند کرتے ہوئے۔ دابع : لوٹے والانقع بخش مال سے۔

فؤاف : (۱) المل ضل وعلم کو باغات میں جانا درست ہے۔ تا کہ وہ اس کے درختوں کے بیچے سابہ عاصل کریں اور ان کا پھل کھا کر مخطوظ ہوں اور ان ہیں استراحت کرلیں۔ خاص ظور پر جبکہ ان کے احباب و متعلقین اس کو پیند کرتے اورخوش ہوتے ہوں۔ (۲) مال وہ خرج کرنا اچھا ہے جو بہترین مال ہواورنفس کوزیا وہ محبوب ہواور فضیلت کامل اس سے حاصل ہوتی ہے۔ (۳) صحابہ کرام کی فضیلت اس سے واضح ہوتی ہے اس سے ان کی اللہ تعالی کے اوامر کی طرف سرعت اور کمال کے بلند ترین درجات پر چہنچنے کے لئے ان کی شدید حرص معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابوطلحہ انصاری انہی میں ہے ہیں۔ (۴) اہل فضل کو میراث کی تقسیم ہر دکرنا اور صدقات کو بھلائی کے مقامات پر صرف کرنا چا ہے۔ (۵) کسی بھلائی کے کام کو انجام دینے والے کی حوصلہ افز الی کرنا اس کے کرنے والے کی تعریف کر کے اور اس کے تعریف کر کے والے کی تعریف کر کے والے کی تعریف کر کے والے کی تعریف کرنا چا ہے۔ (۱۲) اوگوں میں سب سے اور اس کے قبل پر دضا مندی اور سرور کا اظہار بھی کرنا چا ہے۔ (۱۲) اوگوں میں سب سے دیا دہ اس کے ضرورت مند بھی ہوں ورند تو صاحب حاجت زیادہ احسان کے حق دار رحم کے رشتہ دار اور کی جران ہے جو یہے ہوں جبکہ وہ اس کے ضرورت مند بھی ہوں ورند تو صاحب حاجت

٣٨: بَابُ وُجُوبِ آمْرِهِ آهُلَهُ وَآوُلَادَهُ الْمُمَيِّزِيْنَ وَسَآئِرَ مَنْ فِي رَعِيَّتِهِ بِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى وَنَهِيْهِمُ عَنِ الْمُخَالَقَةِ وَتَأْدِيْبِهُم وَمَنْعِهِمُ عَنِ الْمُخَالَقَةِ وَتَأْدِيْبِهُم وَمَنْعِهِمُ مَّنِ ارْتِكَابِ مِنْهِي عَنهُ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : هُواَمُرُ الْمُلكَ بِالصَّلوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا﴾ [طه:٢٣] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَاكُنُهَا الَّذِينَ امْنُوا قُوْا الْفُسَكُمُ وَالْهِلِيْكُمُ نَارًا﴾ [تحريم: ٦]

الله تعالیٰ نے فر مایا:''اےا بمان والو!تم آپنے آپ کواوراپنے الل کو آگ ہے بچاؤ!''(تحریم)

حل الاية: الاهل: قرابت واليه بيوى ربيمي بولا جاتا ب-المتحريم قوا: بيوقابيك بدوركرواور بجاؤ-

٣٠٠ : وَعَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : آخَذَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً

۰۰۰ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک تھجور صدقہ کی تھجوروں میں

مِّنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ "كِخْ كِخْ إِرْمِ بِهَا اَمَا عَلِمُتَ آنَا لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ المُتَفَقَّ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: "إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ"

وَقُولُهُ : "كِخُ كِخُ" يُقَالُ بِأَسُكَانِ الْخَآءِ وَيُقَالُ بِكُسْرِهَا مَعَ التَّنُويْنِ وَهِى كَلِمَةُ زَجُرٍ لِلصَّبِيِّ عَنِ الْمُسْتَقُلْزَاتِ وَكَانَ الْحَسَنُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ صَبِيًّا۔

ے لے لی اوراس کواہیۓ منہ میں ڈال لیا تو رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا:''اہے پھینک دو کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے''۔(بخاری ومسلم)

ایک روایت میں بیالفاظ میں اِنَّا لَا تَبِعِلُّ لَنَّا الصَّدَقَةُ ''جمارے لئے صدقہ کا مال حلال نہیں ہے''۔

امام نووی فرماتے جیں بیٹے بیٹے یے کاف کے فتہ وکسرہ کے ساتھ ڈانٹ کا کلمہ ہے جو بچے کو ٹاپسندیدہ باتوں سے رو کئے کے لئے استعال ہوتا ہے اور حسن رضی اللہ عنداس وفت بچے تھے۔

تخريج : رواه البخاري في الزكاة ؛ باب ما يذكر في الصدقة لننبي الله والجهاد و مسلم في الزكاة ؛ باب تحريم الزكاة عني النبي الله .

النَّخَ إِنِيَ : قدر الصدقة : جوبطورز كوقة تحجوري جمع كى گئتين - كنا : آل محماس سے مراد بنوباشم اور بنوعبدالمطلب ہیں۔ فوائند : (۱) ضروری ہے كدانسان اپنے خاندان اور جن كى محرانی اس كے زمد ہوان كوحرام چیز دل سے رو كے -اس كى حكمت بھى ذكركر دى گئی ہے - (۲) زكوة 'صدقات آل بيت پرحرام كے گئے اور ان كے لئے غنائم كا پجيبواں حصد حلال كيا گيا - (۳) حاكم كا فرض ہے كدہ وزكوة كوجع كرے اور پھر مستحقين كودے اور زكوة كى محران ان اور بالغ نظرى سے كريے -

٣٠١ : وَعَنْ آبِى حَفْصٍ عُمَرَ بُنِ آبِى سَلَمَةَ عَبِدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْاَسَدِ رَبِيْبِ رَسُولِ اللهِ عَبْدِ الْاَسَدِ رَبِيْبِ رَسُولِ اللهِ عَبْدِ الْاَسَدِ رَبِيْبِ رَسُولِ اللهِ عَبْدُ قَالَ كُنْتُ عُلَامًا فِى حَجْرِ رَسُولِ اللهِ عَبْدُ وَكَانَتُ يَدِى تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولِ اللهِ عَبْدِى تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولِ اللهِ عَبْدُ : يَا عُلامُ سَمِّ اللهِ تَعَالَى وَكُلُ مِمَّا يَلِيْكَ " فَمَا زَالَتُ وَكُلُ مِمَّا يَلِيْكَ " فَمَا زَالَتُ يَلْكَ طِعْمَتِيْ بَعْدُ " مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

"وَتَطِيْشُ" : تَذُورُ فِي نَوَاحِي الصَّحْفَةِ

۱۳۰۱: حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ (رسول اللہ مَثَافَیْنِا کے رہیں رہیں رہیں ہے۔ رہیں کہ رسول اللہ مَثَافِیْنِا کی پرورش میں میں میں جھوٹا بچہ تھا۔ میرا ہاتھ پیالے میں ہر طرف چکر لگا تا ( کیونکہ میں کھانے کے آ داب سے واقف نہ تھا) اس پر آ ب نے مجھے مخاطب کر کے فر مایا اے لڑکے اللہ تعالی کا اوّلاً نام لواور اپنے واکمیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس ارشاد کے بعد ہمیشہ میرا کھانے کا بہی طریقہ بن گیا۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : رواه البخاري في الاطعمة ؛ باب التسمية على الطعام والاكل باليمين و مسلم في الاشربة باب آداب الطعام والشراب واحكامها\_

تَطِينُشُ : پيا لے کی اطراف مِں گھومنا۔

اللَّحْنَا آتَ : ربیب : آپ کی زوجه ام سلمہ کا بینا۔ بیلفظ رب الامر سے لیا گیا۔ جب که آ دمی اس کی تکرانی اور تدبیر کرنے والا ہو۔ مراداس سے حفاظت وتکرانی اور تدبیر کرنے والا ہو۔ حجو : پرورش مراداس سے حفاظت وتکرانی ہے۔ غلاما : نابالغ۔ الصفحة :

یا لے کی طرح کا برتن بعض نے کہا نمبا پیالہ۔

**فوَات :** (۱) اسلامی آواب اوراعلی اخلاق کے مطابق اولا دی تربیت ضروری ہے اور ان کو سیح رخ پر ڈ النا اور ان غلطیوں اور خلاف ورزیوں پرمتنبکر ناضروری ہے جوان سے وقنافو قناصا در ہوں۔ (۲) کھانے کے آواب یہ ہیں:

الله كانام لے كرشروع كرنا' دائيں ہاتھ ہے كھانا اورا بني طرف ہے كھانا استعال كرنا' ساتھ كھانے والے كے سامنے ہے کھانا نہ لینا۔ان آ داب کی مخالفت پرعلماء کا اتفاق ہے البتہ پھل ہوتو اس کوچن کر کھانا جائز ہے یا ساتھ کھانا کھانے والے کی طرف سے رضامندی کاعلم ہوکہ وہ سامنے سے کھانے لینے کومحسوں نہ کرے گا تو پھراس کی جانب سے کھانا اٹھالینے میں حرج نہیں۔ (۳) صحابہ كرام رضوان اللَّدة تخضرت مَنْ يَنْ يَكُونُ رَهِنما فَي كُوس قد رجلد يذير الى وينه واليه يقيمة تا نكه جهول يجهي اس كاا هتمام كرتے \_

> ٣٠٢ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ' : الْإِمَامُ رَّاعٍ وَّمَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ ' وَالرَّجُلُ رَاعِ فِي اَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ زَعِيَّتِه ' وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُولَةٌ عَنْ رَّعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَّمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

۳۰۲: حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله کوفر ماتے سنا کہ ہرایک تم میں سے حاتم ہے اور اس ہے اسکی رعایا کے بارے میں بو جھا جائے گا۔ا مام نگران ہے اور اس سے اسکی رعایا کے بارے میں بازیری ہوگی ۔ آ دمی اینے گھر کا نگران ہے اوراس ہے اسکی رعایا کے بارے میں یو چھے کچھ ہوگی اورعورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے۔اس ہے اسکی ذمہ داری کے بار ہے میں پو چھا جائے گا اور خادم اپنے آتا کا کے مال کا گران ہے اور اس ے اسکی ذمہ داری کی باز پرس ہوگی۔ پس ہرایک تم میں ہے ذمہ دار · اورنگران ہےاورا پنی ذیبہ داری کے متعلق اس سے بازیرس ہوگی۔

تخریج: اس حدیث کی تحریج اور شرح باب ۲۵ حدیث رقم ۲۸۵ میں گزر چکی هے ملاحظه کر لیں۔ فوَائد : (۱) مسئولیت اسلام میں ایک دین معاملہ ہے اس میں کوتا ہی برقیا مت کے دن محاسبہ ہوگا جس طرح کہ یہ ایک دنیوی معاملہ ہے جس میں ہونے والی کوتا ہی کامحکمہ عدل محاسبہ کرتا ہے اور رعایا کواس کا جائز حق اس سے دلوا تا ہے۔ (۲)امت کا ہر فر دایخ ا ہے مقام پرمسئول ہے خواہ اس کی ذمہ داری بڑی ہویا چھوٹی ۔ (۳) باپ کواپنی اولا دکی تکہبانی کرنی جیا ہے اور جن اہم کاموں کا جاننا ضروری ہےان میں ان کی رہنمائی کرنی چاہئے اورا گراس پہلومیں وہ کوتا ہی کرے گا تو اس ہے کل یو چھے پچھے ہوگی۔

> ٣٠٣ : وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مُرُوْآ ٱوُلَادَكُمْ بِالصَّالِوةِ وَهُمْ آبُنَاءُ سَبْع سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ

۳۰۳ : حضرت عمرو بن شعیب رضی الله عنه بواسطه اینے والد و دادا روایت کرتے ہیں کہ رسول انتصلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا '' تم اپنی اولا د کونماز کا تھم دو جب وہ سات برس کے ہوں اور نماز کی وجہ ہے ان کو مارو جب و ہ دس سال کے ہوجا کیں اوران کے بستر وں کوا لگ الگ کر دو۔ حدیث حسن ہے۔ (ابوداؤد) نے عمدہ اساد ہے روایت کیا۔

وَّقَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ" حَدِيثٌ حَسَنُ رَوَاهُ ٱبُودُواوَدَ وَاسْنَادٍ حَسَنِ \_

تخريج : الحديث رواه ابوداود في الصلاة ' باب متى يومر الغلام بالصلاة

فوائد : (۱) والدین وغیرہم کولازم ہے کہ اپنی اولا وکونماز کا تکم ویں جیسا کہ حدیث میں ذکر ہوااور نماز کے احکام کی تعلیم دیں اور نماز کے اعلان سکھلا کیں اور نماز کے چھوڑ دینے پر ان نماز کے اعلان کیں اور نماز کے جھوڑ دینے پر ان کی سرزنش کریں خواہ مار پہیٹ تک بھی نوبت پہنچ جائے۔ (۲) والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولا دکوایی چیز وں ہے بچا کیں جو ان کے دلوں میں کسی وقت فقد کا باعث بن عتی ہوں اور خاص کر قریب البلوغ اولا دکوتا کید ابتلا کیں کہ سرکھولنا حرام ہے اور اولا دکوایک دوسرے کے ساتھ سونے سے علیحہ و کر دیں اور اگر کھر میں وسعت ہوتو ہر بچے کو تحصوص کمرہ دے دیں۔ (۳) تعلیم اور تمیزی عمر سات سال ہے اور فراہتی کی عمر دس سال سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تخضرت منافیظ کی تربیتی وضاحتیں ہیں اور اس میں بچپین اور قریب البلوغ عمر کی خصوصیتیں اور قریب بیان فر مادی۔

٣٠٤ : وَعَن آبِي ثُرَيَّةَ سَبْرَةَ ابْنِ مَعْبَدِ الْمُجَهِنِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُجَهِنِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ الصَّبِيِّ الصَّلُوةَ لِسَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِيْنَ "حَدِيْثُ حَسَنْ حَلَيْهُا ابْنَ عَشْرِ سِنِيْنَ "حَدِيْثُ حَسَنْ حَلَيْهُا أَبِى ذَاوْدَ : "مُرُو الصَّبِيَّ حَسَنْ حَلَيْقًا أَبِى ذَاوْدَ : "مُرُو الصَّبِيَّ بِالصَّلُوةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ "-

ہ وسو: حضرت ابوشر بیسبرہ بن معیدجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگافیڈ کم نے فر مایا بچوں کو سات سال کی عمر میں نما زسکھا دواور (اگر کوتا ہی کریں تو) دس سال کی عمر میں ان کو مارو۔ تر نہ ک نے کہا حدیث ہے۔

البوداوُ دَ كَ الفَاظُ مُرُوا الصَّبِيُّ بِالصَّلُوةِ إِذَا بَلَغَ سَبُعَ سِنِيْنَ

تخريج : الحديث اخرجه ابوداود في الصلاة ' باب متى يومر الغلام بالصلاة والترمذي في ابواب الصلاة' باب ما جاء متى يومر الصبي بالصلاة\_

فوائد: (۱) گزشته روایت کے نوائد کو پیش نظر رکھا جائے۔ (۲) والدین کو نیک اعمال کی اوائیگی میں عمد ہنمونہ بنا چاہئے تا کہ ان کی تو می راہنمائی عمل سے مطابقت پا کرعمہ ہنمونہ بن جائے۔ اس لئے کہ اگر باپ خود نماز کا پابند نہ ہواور اولا دے نماز کی پابندی کا مطالبہ کرے تو یہ بے کہ وہ نماز کی ادائیگی میں عمد ہنمونہ ہوں اور ای طرح دیگر عبادات بھی۔ تاکہ ان کی راہنمائی مؤثر ہواور طلباء کو تبولیت کی طرف وعوت دینے والی ہو۔

المُهُائِ : برِرُ وسی کاحق اوراس کے ساتھ حسن سلوک رب ذوالجلال والا کرام کا ارشاد ہے: ''اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور

٣٩: بَابُ حَقِّ الْجَارِ وَ الْوَصِيَّةِ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ

اَلْیَتَالَمٰی اَ الْجُنْبِ ( مَلَکَتُ پُرْ مَلَکَتُ

شَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْعَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْمَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالْمَنْ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتُ الْشَبِيْلِ وَمَا مَلَكَتُ الْشَبِيْلِ وَمَا مَلَكَتُ الْمُعَانُكُمْ ﴾ وَالْمَانُكُمْ ﴾

[النساء: ٣٦]

اس کے ساتھ کسی کوشریک مت تھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان (کاسلوک) کرواور قربت والوں کی بیموں مساکین قرابت والے پڑوسیوں اجنبی پڑوسیوں اجنبی ساتھی مسافروں اور جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ جیں لینی غلام وغیرہ کے ساتھ احسان کرو'۔ (النساء)

حل الایت : احسانا: بھلال اور تول وفعل ہے اکرام ۔ المجاد ذی القربی : رہائش گاہ جس کی متصل ہو۔ المجاد المجنب : دورر ہائش اور پڑوی ۔ المصاحب بالمجنب : سفر خصر کا نیک ساتھی ۔ ابن السبیل : وہ مسافر جوا پے شہر اور اہل وعیال ہے الگ تصلگ پڑا ہواوروہ اپے شہر کوواپس آنا چاہتا ہو گھراس کے لئے اسہاب میسر ندہوں ۔ وما ملکت ایسانکم : لوتڈیاں اور غلام ۔

٣٠٥ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَاتَشِهَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : "مَا زَالَ جَبْرِيْلُ يُوْصِينِنَى بِالْجَارِ حَتَى ظَنَنْتُ اللّهُ سَيُورَّلُهُ" مُتَفَقَّ عَلَيْهِ۔

۳۰۵: حضرت عبد الله بن عمر اور حضرت عائشہ رضی الله عنها سے
روایت ہے کہ رسول الله منگالیو کے فر مایا کہ جبرئیل علیہ السلام مجھے
پڑوی کے متعلق مسلسل تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان
کیا کہ اس کو وراشت میں بھی شریک بنادیں گے۔ (بخاری ومسلم)

تخرج : رواه البخاري في الادب على الوصاية بالجار و مسلم في البر والصلة عباب الوصية بالجار والاحسان البه.

النظمی این المسید الله سیور فه : مین اس بات کامنتظر را که پروی کومیرات مین حصد داری کاسب قرار دیا جا تا ہے۔ فواف د : (۱) پروی کاحق بہت برا ہے اور اس کی رعابت رکھنی بھی بہت ضروری ہے۔ (۲) اس کے حق کے سلسلہ میں وصیت کی تاکید کرنا بیاس کے اکرام کو ضروری قرار دیتی ہے اور اس پر احسان کی متفاضی ہے اور اس سے تکلیف کا از الد کرنے اور مریض ہونے ک حالت میں عیادت کرتے اور خوشی میسر آنے کی صورت میں مبارک باود سے اور مصیبت کے وقت تعزیت کرنے کا تھم معلوم ہوتا ہے۔

٣٠٦: وَعَنْ آبِي ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ : إِنَّ خَلِيلُمُ اللَّهُ الْوَصَانِي وَالِيَةٍ لَمَّ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ : إِنَّ خَلِيلُمُ اللَّهُ الْوصَانِي وَالِيَةٍ لَمَّ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ : إِنَّ خَلِيلُمُ اللَّهُ الْوصَانِي وَالِيَةٍ لَمَّ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ : إِنَّ خَلِيلُمُ اللَّهُ الْوصَانِي إِذَا طَهَحَتُ مَرَقَةً قَاكُورُ مَا اللَّهُ الل

۲۰۰۱: حضرت ابوذ ررضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله منگافینی اسلام کے ارشا دفر مایا اے ابوذ رجب تم سالن بکا و تو زیادہ پانی و الله کرو اور این پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ (مسلم) مسلم کی دوسری روایت میں ہے۔ ابوذ ررضی الله عنه کہتے ہیں کہ میر کے فلیل منگافین کے جھے نفیصت فر مائی جسب تم شور بہ لکا و تو اس میں پانی زیادہ و الو! پھرا پے کی وسیوں میں ہے کئی گھروا کے دو کھوا در ان کواس میں ہے بھلائی کا حصہ (سالن) پہنچاؤ۔

19+

تخريج : رواه مسمع في البر والصلة ؛ باب الوصية بالجار الاحسان اليه.

اللَّحَةَ التَّالَ عَلَيْهِ وَمَعَتْ جِس مِن بِنَى وَالْ كَرِيكَامِ جَائِحَةٍ مِن تَالَّ كَرِمَاءٍ فاصبهم : ان كى طرف جَمِيج دو . بمعروف :اتنى مقدار جس كوبطور سالن و هاستعال كرسكيس .

**فوائد** : (۱) پڑوسیوں کوہدینۂ کھانا وغیرہ بھیجنامت ہے۔ خاص کروہ کھانا جس کی خوشبو ہواور پڑوسیوں کواس کی ضرورت بھی ہویا ان کو پکانے کی طاقت نہ ہو۔

٧ . ٣ . وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيِّ عَنْهُ أَنَّ اللّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّهِ لَا يُؤْمِنُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

" "الْبَوَ آنِقُ" :الْغَوَ آنِلُ وَالشُّرُوْرُ-

۲۰۰۷ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ' آنخضرت شکافیئی نے فرمایا خدا کی شم وہ مؤمن نہیں ۔ اللہ کی شم وہ مؤمن نہیں ۔عرض کیا گیا کون اے اللہ کے رسول منگافیئی ؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں ہے اس کے بڑوی محفوظ نہ ہوں ۔ (مسلم و بخاری) اور مسلم کی ایک روایت کے الفاظ سے بین :''وہ جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے بڑوی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوں''۔ بوائی نہ ہوگا جس کے بڑوی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوں''۔

تخريج : اخرجه البخاري في الادت ا باب انمن من لم يامن من جاره بوائقه و مسلم في الإيمال ا باب تحريم ايذاء الجار

فوائد: (۱) پروسیوں کو ایذاء پہنچانے ہے گریز کرنا چاہئے آیونکہ ان ہے شرکوروک رکھنا بیکمال ایمان اور بہترین اخلاق کی علامت ہے۔(۲) پروسیوں کو تکلیف دینا بعض اوقات بیکفر تک پہنچا دیتا ہے اور نا فرمانی اور گنا ہ بیجہنم کے عذاب کا باعث ہیں۔

> ٣٠٨: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا نِسَآءِ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْفِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

۳۰۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّا ثَیْنِا نِیْ ارشا دفر مایا: اے مسلمان عورتو! تم میں سے کوئی پڑوس دوسری پڑوس کے لئے (ہدیہ کو) حقیر نہ سمجھے خواہ وہ بکری کا ایک شمھر ہی کیوں نہ ہو۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : بيروايت باب كثرة طرق الحير مين كزر يكي برقم ١٢١٥ ملاحظ فرما كير.

**فوائد** : (۱) ہڑوسیوں کی طرف ہریہ بھیجنا اور ان ہے لینا مشحب ہے جتنا بھی کم ہوخواہ و واکیک گھر ہی کیوں نہ ہو۔ الفر سن : اس ہزی کو کہتے ہیں جس میں گوشت تھوڑی مقد ار میں ہوتا ہے۔

> ٣٠٩ : وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ : قَالَ : "لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَةُ اَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ

۳۰۹: حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ تَیْنِیْمْ نے فرمایا کہ کوئی پڑوی دوسرے پڑوئی کو اپنی دیوار میں

ثُمَّ يَقُوْلُ آبُوْهُوَيُرَةً مَا لِي اَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللَّهِ لَآرُمِينَ بِهَا بَيْنَ اكْتَافِكُمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ رُوِيَ خُشْبَهُ "بِالْإضَافَةِ وَالْجَمْعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ رُوِيَ خُشْبَهُ "بِالْآوَيْنِ عَلَى الْإِفْرَادِ - وُويَ "خَشْبَةً" بِالتَّنُويْنِ عَلَى الْإِفْرَادِ - وَوَيُ لُهُ مَا لِي اَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ' يَعْنِي عَنْ وَقَوْلُهُ مَا لِي اَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ' يَعْنِي عَنْ هَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ ا

لکڑی گاڑنے ہے منع نہ کرے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مخاطبین کو فرمانے لگے میں تم کواس بات سے اعراض کرنے والا یا تاہوں۔ اللہ کی قسم میں اس (بات) کوتمہارے کندھوں کے درمیان ضرور پھینک کررہوں گا (بعنی ضرور بیان کروں گا)۔

بُحشْبَهُ اور خَشَبَةَ دونوں طرح ہے۔ پہلاجمع دوسرامفرد ہے۔ مَالِیُ اَدَاکُہُ عَنْهَا مُعُرِضِیْنَ یعیٰتم اس سنت کوچھوڑنے والے ہو۔

تخريج : احرجه البحاري في المطالم باب لا يمنع جار جاره ان يغرز .....الخ و الاشربة و مسلم في البيوع ا باب غرز الحشب في جدار الجاري

اللغين في الاحمين المن مروربيان كرون كاراكتافكم المهار رورميان \_

فوائد: (۱) پڑوسیوں کے درمیان تعاون کو دراز کرنا جا ہے اورا کی دوسرے کے ساتھ درگز رہے کام لینا جا ہے اوران حقوق ہے دست پر دار ہو جاتا جا ہے جس میں ان کوفائدہ اوراس کو نقصان ند ہو۔ (۲) پڑوی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اپنے پڑوی کو جوانس کو فائدہ دینے والی ہو اور نقصان ند دینے والی چیز کوروک کررکھے۔خواہ وہ تغییر کے سلسلہ میں ہو یا اس کے علاوہ زندگی کی دیگر سہونیات ہوں۔ (۳) پڑوسیوں سے تعاون اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مبلمانوں کے درمیان اسلامی محبت پائی جاتی ہے اور اجتماعیت اسلامیہ ایک دوسرے کی قبل ہے۔

۱۳۱۰: حضرت ابو ہزیر ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّا اُنے فر مایا جوشخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے پس وہ اپنے پڑوی کو ایذ اءنہ دے اور جو آ دمی اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے پس وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور جو آ دمی اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے پس وہ اچھی بات کے یا خاموش رہے۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : احرجه البخاري في كتاب الادب ' باب من كان يومن بالله واليوم الاحر .....الخ و مسلم في كتاب الايمان باب تحريم ايذاء الجار.

اللَّهُ اللَّهِ : فلا يو ذي جاره : لا نافيه باوراصل عبارت يول ب فهو لا يو ذي : پس وه اپنج بروي كوايد انه و كار خيو ا : جس چيز برنفع كادارومدار بو .

فوائد : (۱) پڑوی کو تکلیف پہنچانا حرام اور اس کی ایذ ارسانی کمال ایمان کے منانی ہے (۲) اس ارشا دنبوت میں مہمان کی ایفواور بے کار کلام میں مصروف ہونے سے خبر دار کیا گیا مثلاً غیبت بچفل خوری وغیرہ (۳) جب بات کرنے کا فائد ہ نظر ند آئے تو خاموثی ہی بہتر ہے (۵) ایمان کے کچھنشا نات اور پچھا ثمار ہیں جن پر پڑوی سے حسن سلوک دلالت کرتا ہے اور اس طرح مہمان کا احترام انجھی گفتگو خاموثی اختیار کرنا جبکہ گفتگو کافائدہ نہویہ سب ایمان ہی کے آثار واثمار ہیں۔

تخريج : احرجه البخاري في كتاب الادب ' باب من كان يومن بالنه واليوم الاخر فلا يوذي جاره و مسمم في كتاب الايمان ' باب الحث على اكرام الجار والضيف\_

فوائد: (۱) گزشته روایت کے فوائد کو پیش نظر رکھیں مزید فوائد یہ ہیں: (۲) قیامت پرسچا ایمان اور قیامت کے دن کی مقبولیت کا شعور تب فعا ہر ہوگا جبکہ پڑوی ہے سلوک عمدہ ہوگا اور مہمان کا پورا اکرام ہوگا اور عمدہ کلام کواپنی طبیعت ٹانیہ بنا لے گا اور سکوت غیر ضروری گفتگو ہے اس کا مزاج بن جائے گا۔

٣١٢ : وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَالَى آيِهِمَا أُهْدِئُ؟ قَالَ : اَقُرَبِهِمَا مِنْكَ بَآبًا " رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

۳۱۲: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے گزارش کی یارسول اللہ مَثَالِیَّیْمِ میرے دو پڑوی ہیں ان میں ہے میں کس کو ہدیہ جھیجوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا درواز و تیرے زیادہ قریب ہے'۔ ( بخاری )

تخريج : رواه البحاري والشفعة ' باب اي الجوار اقرب والهبة باب بمن يبداء بالهدية\_

فوائد: (۱)متحب یہ بروسیوں کوہد یہ جیجے وقت قریب سے قریب ترکالحاظ رکھا جائے جبکہ وہ ممام پراحسان نہ کرسکتا ہو۔

٣١٣ : وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ "خَيْرُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ اللّهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ" وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ" وَخَيْرُ اللّهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ" وَوَالَ : حَدِيْتٌ حَسَنٌ -

ساس : حفزت عبد الله بن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : ' الله تعالیٰ کے ہاں ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جواپنے ساتھی کے لئے بہتر ہواورسب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو پڑوسیوں کے لئے سب سے بہتر ہو' ۔ ( تر ندی ) حدیث حسن ہے۔

تخريج : احرجه الترمذي والبر ' باب ما جاء في الاحسان الي الخدم. .

الكَّغَيَّالِينَ : حير الاصحاب: بهترين ساتھي يعني جوثواب ميں سب سے بردھنے والے اور مرتبے ميں سب سے زياد ومعزز خيو

الحیران کابھی یک مطلب ہے۔ حیر هم لصاحبه :اپنے ساتھی کوسب سے زیادہ نفع دار فائدہ پہنچانے والے اور اس سے ایذاء کو دورکرنے والے ای طرح خیر هم لیجار ۵ کابھی یہی مطلب ہے۔

**فوَائد: : (۱)اس روایت میں اس بات برآ مادہ کیا گیا کہآ دمی کو دوستوں اور پڑوسیوں کوزیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا جا ہے اور** ان سے زیادہ سے زیادہ ایذاءاور تکلیف کودور کرنا جا ہے۔

#### نَّهُنِ عَلَيْ الْمُعَلِّى اللهِ اللهِ مِن سے احسان اور رشتے واروں سے حسن سلوک م

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:''اورتم اللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ سمسی چیز کوشریک مت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور قرابت والوں اوریتامی و مساکین اور قرابت دار پڑوی اور اجنبی یر وی اور پہلو کا ساتھی اور مسافر اور جن کے مالک تمہارے وائیں ہاتھ ہوں (غلام ولونڈیاں) ان سے بہتر سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ''اس اللہ ہے ڈروجس کا نام لے کرتم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہواور قرابت داریوں کے بارے میں (تو ڑنے ے) ڈرو۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہےاوروہلوگ جوملاتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تعالی نے تھم دیا جس کے ملانے کا۔ ارشاد باری تعالی ہے اورہم نے انسان کواپنے والدین کے ساتھ احسان کی نصیحت کی ۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا اور تیرے رب نے حکم دیا کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرواوروالدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔اگران میں ہے ایک یا دونوں ہی تمہاری موجود گی میں بڑھایے کو پہنچ جائیں تو ان کو اُ ف مت کہواور نہ ڈاننو اوران دونوں سےادب کی بات کر واوران کے سامنے عاجزی کے بازو کو جھکاؤ مہر ہانی سے اور ان کیلئے (ہمار بارگاہ میں اس طرح دعا کرو ) اے میر ہے رب ان دونوں پر رحم فر ما' جس طرح بچین میں انہوں نے میری تربیت کی۔ الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ''ہم نے انسان کواس کے والدین کے متعلق تا کید کی اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کراس کو ببیٹ میں اٹھایا اور

### ٤٠: بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْارُحَام

قَالَ اللَّهُ تَعالَى : ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْقَرْبَى وَالْمَتَامَٰى وَالْمَسَاكِمُنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَّبِ وَابْنِ السَّبِيلُ وَمَا مَلَكُتُ أَيِّمَانُكُمْ ﴾ [النساء:٣٦] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَأَتَّكُو اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ ﴾ [النساء: ١] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَّا أَمَرَاللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ ﴾ [الرعد: ٢١] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَوَصَّيْنَا أَلِّرْنُسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ [العنكبوت:٨] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَقَطٰى رَّبُّكَ الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا غَلَا تَقُلُ لَّهُمَا أَفٍ وَّلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلُ لَّهُمَا قَوْلًا كُريْمًا وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحُ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كُمَّا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا ﴾ [الاسراء: ٢٣] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَوَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُمَّا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَ الدِّيلْكَ ﴾

[القمان:١٤]

ا سکا دو دھ چھڑا نا دوسال میں ہوا۔شکر کرمیر ااورا پنے والدین کا''۔

حل الاية: تساء لون: ايك دوسر عصم سوال كرته بوراس طرح كهدكه اسالك بالله ان الغ: كديس الله كانام کے کرتھے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرا فلاں کام کر دے۔ والا د حام: جمع رحم ٔ قرابت دارمراد ہیں۔ یعنی رحموں کے بارے میں اس بات سے بچو کہتم قطع رحی کاار تکاب کرو۔قضی :ظَم دیایاواجب کیا۔ان لا تعبدوا الا اماہ : لین اس اسکیے کی تم عبادت کرو کیونکہ جب انتہائی خضوع اور تعظیم کا نام ہے تو ایسی تعظیم اس ہی کی ذات کے مناسب اور لائق ہے۔ اف : بیاسم فعل مضارع ہے۔ ذانث وَبِتْ بِرِدلالت كرتاب بل تنهر هما :ان كواس معامله مين مت وَانت جس كوه وكرلين اوروه تم كوبسندنه بو - قو لا تحريبها : بهت احيها خوبصورت بول۔ واخفض لهما جناح الذل :اپنے پہلوگوان کے لئے زم رکھ اور ان کے سامنے عاجزی کر۔ و هنا علی و هن جمل سے کے کراس کی کمزوری روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔وفصالہ: دودھ چھڑا نامدت رضاعت کاملہ دوسال ہیں (یہ جمہور کا قول ہے۔عندالی حنیفہ اڑھائی سال ہے۔مترجم)

> ٣١٤ : وَعَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَنْهُ : أَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ : "اَلصَّلُوةُ عَلَى وَقَٰتِهَا" قُلْتُ :ثُمَّ اَكُّ؟ قَالَ : "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ" قُلْتُ :ثُمَّ آئٌ؟ قَالَ :"ٱلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِـ

سماست: حضرت ابوعبد الرحمُن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه ہے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کون سا عمل الله تعالیٰ کوزیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے وفت پرنماز اوا كرنا \_ ميں نے عرض كيا پھركونسا؟ " پ نے فر مايا: والدين كے ساتھ نیکی سرنا۔ میں نے کہا پھر کونسا؟ آپ نے فر مایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا''۔(بخاری ومسلم)

تخريج : احرجه البخاري في المواقيت ؛ باب فضل الصلاة لوقتها والتوحيد و مسلم في الايمان ؛ باب بيان كون الايمان بالنه تعالى افضل الايمان\_

الكَنْ إِنْ احب المي الله : الله تعالى كوزياده بيند بيعن اس كم بان زياده قرب والا ب- المصلاة على وقتها : نمازاس کے وقت پربعض نے کہااؤل وقت میں اور بعض نے کہاوقت کے دوران ۔

**فوائد** : (۱)اللہ تعالیٰ کے حقوق خالصہ میں شہاد تین کے بعد نماز کا درجہ ہے۔ (۲)اورلوگوں کے حقوق میں انصل ترین والہ بن کا حق ہے اور قربانی کی اقسام میں سب سے افضل قربانی جہاد ہے کیونکہ بیانٹہ تعالی کے حقوق اور لوگوں کے حقوق پرمحافظیت ونگہ ہانی کا ذریعیہ

> ٥ ٣ ١ : وَعَنْ آبَىٰ هُوَيُوهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يَجْزِى وَلَدُّ وَالِدًّا إِلَّا أَنُ يَتَّجِدَةً مَمْلُوْكًا فَيَشْعَرِيْهِ فَيُعْتِقُهُ \* رَوَّاهُ

۳۱۵ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وملم نے فر مایا :' ' کوئی اولا داینے والد کے احسان کا بدله نبیں دے تکتی مگراس طرح کہوہ اینے والد کوغلام یا کراسکوخر بدکر آزادکردے''۔(رواہسلم)

تخريج : رواه مسلم في العتق 'باب فضل عتق الوالد

اللغيات : لا يجزي :بدلنيس بن سكتا-

فوائد: (۱)اسلام میں والدین کاحق بہت برا ہے۔(۲) اڑے نے اپنے والد کوخرید لیا تو خریداری سے ہی وہ آزاد ہوجائے گا۔ اس کے لئے آزادی کالفظ ہولنے کی ضرورت نہیں۔فقط اس کا مالک کے ہاتھ سے خرید لینا ہی سبب عتق ہے۔

> ٣١٦ : وَعَنْهُ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومُ الْاحِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيَصِلُ رَحِمَةً ' وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتُ " مُتَّفَقُّ

۳۱۲: حضرت ابو ہریہ ہ رضی اللہ عنہ ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا لَيْنَا مِنْ مِن مِن الله تعالى اور آخرت كيون يرايمان ركمتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ مہمان کی عزیت کرے اور جو مخص التد تعالیٰ اور آ خرت پرایمان رکھتا ہے ۔اس کوصلہ رحمی کرنی جا ہے اور جو مخف اللّٰہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کواجھی طرح بات کہنی على ہے يا خاموش رہنا جا ہے ۔ ( بخاري ومسلم )

تخريج : اخرجه البخاري في الادب٬ باب من كان يومن بالله واليوم الاخر و مسلم في الايمان٬ باب الحث عنى اكرام الجبار والصعيف.

**ہوَاٹ : (۱) گزشتہ روایت کے فوائد پیش نظر رہیں ۔ (۲) صلد رحی اور مہمان کی عزت افزائی کی تا کید ۔ اسی طرح نرم گفتگواور فخش** کلام سے اپنی زبان کو بیا کرر کھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے ہیں اس کے ان کوایمان باللہ اور ایمان بالآ خرت کی علامت قرار دیا۔

> ٣١٧ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَعَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ : هٰذَا مَقَامُ الْعَآئِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ \* قَالَ : نَعَمْ آمَا تَرُضَيُنِ آنُ آصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَٱقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتُ بَلَى ' قَالَ : "فَذَلِكِ لَكِ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَا إِنَّ شِئْتُمُ : ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمُ اللَّ ريجوء . و و و و . توليتم إن تغسِدُوا فِي الأرض وتقطِعوا أَرْحَامَكُم أُولِنِكَ أَلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَّهُمُ وَأَعْلَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴾ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ - وَفِي روَايَةٍ

٣١٤ : حضرت ابو ہر ہر ہ ہے روایت ہے کہ رسول مقبول مُنَاتِیْمُ نے ارشا دفر مایا که بلاشبه الله نے مخلوق کو پیدا فر مایا جب ان کی تخلیق سے فارغ ہو چکا تو رحم کھڑا ہوا اور کہا ہیو و مقام ہے جس میں قطع رحمی ہے پناہ مانگی جاتی ہے۔اللہ نے فر مایا ہاں اے رحم کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اس سے تعلق جوڑوں جو تجھ سے جوڑے اور اس سے قطع تعلق کروں جو تچھ سے طع تعلق کرے۔رحم نے جواب دیا کیوں نہیں ۔اللہ نے فر مایا بیہ تیرے لئے (خاص ہے) پھررسول اللہ ؓ نے ارشا دفر مایا: تم اگر جا ہوتؤ ہے آیت (اس بات کی تائید میں) پڑھلو فکھل غینیشٹم ..... پس عنقریب جب شهبیں اقتد ارمل جائے تو تم زمین برفسا د کرواور قطع حمی کرو۔ یہی و ہلوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فر مائی اور ان کو

لِّلْبُخَارِيِّ : فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ".

بہرااور اندھا کر دیا۔ (محمہ) (بخاری ومسلم) اور بخاری کی روایت میں بیالفاظ ہیں: فَقَالَ اللّٰهُ ..... کہ جو تجھ سے ملائے میں اس سے ملاؤں گااور جو تجھ سے قطع کرے گامیں!سے قطع کروں گا۔

تخريج : رواه البخاري في كتاب الادب ' باب من وصل وصله الله و مسلم في كتاب البر والصلة ' باب صلة الرحم وتحريم قطعتها.

فوائد: (۱) قطع رحی حرام ہے اور ان کی ملاقات سے مند موڑ لینا جائز نہیں ای طرح ان کی اعاشت اور حسن معاشرت سے اعراض کرنا انتہائی نا مناسب ہے۔ (۲) الرحم سے مرادوہ لوگ ہیں جن سے صلد رحی کرنا واجب ہے۔ بعض نے کہا اس سے مرادوہ اقارب ہیں جن سے تکاح حرام ہے۔خواہ باپ کی طرف سے ہوں یا مال کی طرف سے اور بعض نے کہا ہے تھم ہر قریبی رشتہ دار کے لئے عام

٣١٨ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : جَآءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عِنْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ عَنْ اَحَقُّ النّاسِ بِحُسْنِ صَحَايِتِي ؟ قَالَ اللّهِ مَنْ اَحَقُّ النّاسِ بِحُسْنِ صَحَايِتِي ؟ قَالَ اللّهِ مَنْ اَحَقُّ النّاسِ بِحُسْنِ صَحَايِتِي ؟ قَالَ اللّهِ مَنْ اَحَقُّ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ ؟ قَالَ : "أَبُوكَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ - قَالَ : "أَمُّكَ " ثُمُّ المُّكَ لُمَّ المُلكَ لُمَّ المَلكَ لُمُ المَلكَ لُمَّ المَلكَ لُمُ المَلكَ لُمُ المَلكَ لُمُ المَلكَ لُمُ المَلكَ لُمُ المَلكَ لُمَّ المَلكَ لُمَ المَلكَ لُمَّ المَلكَ لُمُ المَلكَ لُمُ المَلكَ لُمَّ المَلكَ لُمُ المَلكَ لُمُ المَلكَ لُمَ المَلكَ لُمُ المَلكَ المُولِي اللّهُ المَالكَ وَفِي رِوَايَةٍ : "فُمُ المَلكَ لُمُ المَلكَ وَفِي رِوَايَةٍ : "فُمُ اللهُ المَالكَ وَفِي رِوَايَةٍ : "فُمُ المَلكَ لُمُ المَلكَ لُكُولًا وَاصِلْحَ وَلَمْ المَالكَ وَلِمُ لَا وَاصِلْحَ وَلَيْهُ المُلكَ لُمُ المَلكَ المُولِكَ وَلِي وَلِي اللهُ المَالكَ وَلِمُ المَلكَ وَلِمُ اللهُ المُلكَ وَلِي الللهُ المُلكِ المُلكَ المُلكَ المُلكَ المُلكَ المُلكَ المُلكَ المُلكَ المُلكَ المُلكَ المُلكِ المُلكَ المُلكَ المُلكَ المُلكَ المُلكَ المُلكَ المُلكَ المُلكِ المُلكَ المُلكِ المُلكِ المُلكِ المُلكَ المُلكَ المُلكِ المُلكِ المُلكِ المُلكِلِي المُلكِلِي المُلكِ المُلكِلِي المُلكِلِي المُلكِلِي المُلكِلِي المُلكِلِي المُلكِلِي

۳۱۸ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے ہی روایت ہے کہ ایک مخص رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ عَلَیْ خدمت میں آیا اور کہا یارسول اللہ مَنَّ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلَّا الللْمُلِلَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

### أَبُوْكَ اوربيزياد وواضح بــــ

تخريج : احرحه البحاري في الادب باب من احق الناس بحسن الصحبة و مسلم في اول البر والصلة باب بر الوالدين وانهما احق به\_

اللَّحْالِيْنَ : رجل: اسكانام معاويين حيده بدادناك ادناك : قريبي بحرقريي \_

فلوائد: (۱) ماں کے متعلق خاص طور پرتا کیدی وصیت فر مائی گئی کیونکہ و مکر وربھی ہے اور صرورت مند بھی ہے۔ نیز قرابت داری کا احترام تمام کا ایک جیسائیں ہے۔ (۲) فقہاء کرام نے اسے استدلال کیا کہ جب آ دی پر والداور ماں کاخر چہ واجب ہواوراس کے پاس صرف ایک پرخرچ کرنے کی مقدارخرچہ ہوتو اس کو ماں پر پہلے خرچ کرنا چاہئے۔

> ٣١٩: وَعَنْهُ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: "رَغِمَ انْفُ ثُمَّ رَغِمَ انْفُ ثُمَّ رَغِمَ انْفُ مَنْ آذُرَكَ ابَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ: اَحَدَهُمَا آوْ كِلَاهُمَا فَلَمْ يَذْخُلِ الْجَنَّةَ" رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

ا ۱۳۱۹: حضرت ابو ہر مریۃ سے ہی روایت ہے کہ نبی اگرم نے فرمایا:
"اس محض کی ناک خاک آلود ہو پھر خاک آلود پو
جس نے اپنے والدین کو بڑھا ہے میں پایا خواہ دونوں کو یا ان میں
سے ایک کواور جنت میں داخل نہ ہوا (خدمت کرکے )۔ (مسلم)

تخريج: رواه مسلم في البر والصلة عباب رغم انف من ادرك ابويه او احدهما الله المنظمة على الما المعامة على المنطقة المنطق

فوائد: (۱) والدین سے حسن سلوک ان کی جوانی میں بھی واجب ہے۔ بڑھا پے کوخاص طور پراس لئے ذکر کردیا تا کہاس بات کی تاکیدزیادہ ہوجائے کہ بڑھا ہے میں تو بدرجہ اولی ضروری ہے کیونکہ اس عمر میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت اور بھی بڑھ جائے گی کیونکہ خودان کواس سلوک کی حاجت ہے۔ (۲) والدین کی نافر مانی ان کمبائر میں سے ہے جن کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دورکر دیا جاتا اور آگ کے عذاب کاحق دارین جاتا ہے۔

٣٢٠: وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولُ اللّٰهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقَطَعُونَنِي وَاحْلُمُ عَنْهُمُ وَيَجْهَلُونَ عَلَى - فَقَالَ : "لَيْنَ كُنْتَ كُمَا فَلْتَ فَكَانَّمَا تُسِقُّهُمُ الْمَلُّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ عَنَا اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمُ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ " رَدَاهُ مُسْلِمُ.

"وَتُسِقُّهُمْ" بِضَمِّ التَّآءِ وَكُسْرِ السِّيْنِ

الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيُدِ الْفَآءِ "الْمَلُّ" بِفَتْحِ الْمِيْمِ وَتَشْدِيُدِ اللَّامِ وَهُوَ الرَّمَادُ الْحَارُّ : آَى كَانَّمَا تُطْعِمُهُمُ الرَّمَادَ وَالْحَارَّ ' وَهُوَ تَشْبِيُّهُ لِّمَا يَلْحَقُهُمْ مِّنَ الْإِثْمِ بِمَا يَلْحَقُ اكِلَ الرَّمَادِ الْحَارّ مِنَ الْاَلَمِ وَلَا شَيْ ءَ عَلَى هٰذَا الْمُحْسِنِ اللَّهِمْ لَكِنْ يَّنَالُهُمْ اِثْمُ عَظِيْمٌ بِنَفُصِيْرِهِمْ فِي حَقِّهِ وَإِدْخَالِهِمُ الْآذِي عَلَيْهِ "وَاللَّهُ اَعُلَمُ.

کی طرف سے ایک مددگار رہے گا۔ جب تک تو اس صفت پر قائم رہےگا۔(رواہ مسلم)

تُسِفُّهُمُ الْمَلُّ: كُرم راكه كهلانا - كويا تو ان كو كرم راكه کھلاتا ہے۔ اس میں اس گناہ کو جو ان کو ملے گا گرم را کھ کھانے والے کو جو تکلیف پہنچی ہے اس سے تشبیہ دی گئی۔ اس محسن پر کچھ بھی گناہ نہ ہو گالیکن ان کو بڑا گناہ ملے گا کیونکہ وہ اس کے حق میں کوتا ہی ہر ننے والے ہیں اور اس کواذیت پہنچاتے ہیں۔واللہ

تخريج : احرجه مسلم في البر والصلة ' باب صلة الرحم و تحريم قطعيتها\_

الْلُغُنَا إِنَّ : حلم : صبراوردر كزركر - المحيلم : حوصل يجهلون على : مير بساته برسلوكي كرتے بين - ظهير : محافظ فوائد: (۱) زیادتی کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا جائز ہے کیونکہ ممکن ہے کدوہ باز آجائے اور احسان کی طرف لوٹ پڑے ورندرهمان سے مزیددور ہوجائے گا۔

> ٣٢١ : وَعَنُ آنُسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ آحَبَّ أَنْ يُبْسَطُ لَهُ فَي رِزْقِهِ وَيُنْسَالَةً فِي آثَرِهِ فَلْيُصِلُ رَحِمَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَمَعْنَى : "يُنْسَآلَهُ فِي آثَرِهِ" أَيْ يُؤخَّرَ لَهُ فِيْ آجَلِهِ وَعُمُوهِ.

۳۲۱: حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:'' جوآ دی ہیہ پیند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں درازی ہو تو اس کو صلہ رحمی کرنی عاہیے''۔ ( بخاری ومسلم )

يُنْسَاَ لَهُ فِي أَثْرِهِ: اس كى مدت مقرر واور عمر ميں تاخير ہو۔

تخريج : احرجه البحاري في الادب ' باب من بسط له في الرزق والبيوع ' باب من احب السبط في الرزق و مسلم في البر والصلة ' باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها.

**فوَامُند** : (۱) صلدحی کا فاکدہ میہ ہے کہ عمر میں برکت حاصل ہوگی ادر رزق میں دسعت اور صحت کی حفاظت اور موت کے بعد احیما تذکرہ اور نیک اولا داورالتد تعالیٰ کی اطاعت کی تو فیق میسر ہوگی اوراو قات ضا کع ہونے ہے محفوظ رہیں گے اور سعادت کومحسوں کرے گااورطمانیت وسرورمیسر ہوگا۔ بیتمام اوقات صلدحمی کی وجہ ہے ملیں گ۔

> ٣٢٢ : وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ آبُوْ طَلْحَةَ اكْثَرَ الْآنُصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِّنْ نَخُلٍ وَّكَانَ اَحَبُّ آمُوَالِهِ اِلَٰذِهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتُ مُسْتَقْبِلَةَ

۳۲۲: حضرت انس رضی التدعنه ہے روایت ہے کہ حضرت ابوطلحہ رضی القدعنہ انصار مدینہ میں تھجوروں کے باغات کے لحاظ ہے سب ہے زیادہ مالدار تھے۔ان کواپیخ اموال میں سب سے زیادہ ہیرجاء بہند

الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولَ اللهِ يَدُخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَآءٍ فِيْهَا طَيّبِ فَلَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْأَيَّةُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ قَامَ أَبُورُ طَلَّحَةَ اِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ ﴿لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران:٩٦] وَإِنَّ أَحَبُّ مَالِيْ إِلَى بَيْرَحَاءُ وَإِنَّهَا صَلَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى ٱرْجُوْا بِرَّهَا وَذُخَّرَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "بَنح ذَّلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدُ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي آرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْآفْرَبِيْنَ فَقَالَ آبُو طلُحَةَ آفُعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ' فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِيهِ بَنِي عَمِّهٍ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَبَقَ بَيَانُ الْفَاظِهِ فِي : بَاب الْإِنْفَاق مِمَّا يُحِبُّ.

· تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے ساہنے تھا۔رسول اللہ مَنْالِثِیْمَ اس میں داخل آ ہوتے اور اس کا عمرہ یانی نوش فر ماتے ۔ جب بیر آیت اتری: ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُعِبُّونَ ﴾ تو حضرت ابوطلحه رضي الله عنه رسول الله مناتينيم كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور گزارش كي يارسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَمَا لَي فِي آيت اتاري ب: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبُرَّ حَتْى تَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ : اور بلاشبه ميرے مالوں ميں سب سے زیادہ پیند مال بیرجاء ہے میں اے اللہ تعالیٰ کے لئے صدقہ کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے اجراور ذخیرہ ہونے کی المید کرتا ہوں ۔ بس آپ اس کو جہاں جا ہیں اپنی مرضی کے موافق خرجی فر ما دیں ۔رسول اللہ مَلَاثِیْظُم نے قر مایا بہت خوب بہت خوب میرتو بڑا نفع بخش مال ہے ٔ بیتو بڑا نفع بخش مال ہے اور میں نے من بایا جوتم نے کہا۔میری رائے یہ ہے کہ تو اس کواینے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا چنا نچہاس کوا ہے ؛ قارب اور چیا زاد بھا ئیوں میں تقلیم کر دنیا۔ (بخاری ومسلم)

بیروایت باب الانفاق میں گزری ہے۔

تخريج : رواه البحاري في الزكاة ' باب الزكاة على الافارب والوصايا يا والوكالة والتفسير ' و مسئم في الزكاة ' باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين\_

النَّاعِظَ الْنَ : البو : بيابيا جامع لفظ بجو برخيره بهلائى كوشامل ب-بيآيت سورة آل عمران ٩٢ من ب-بيخ : بيابيا كلمه بجو تعريف اور رضامندى كموقع يربولا جاتا ب- مبالغة : بيكرار سے لايا گيا۔ اس حديث كي ممل شرح باب الانفاق مما يجب باب ٢٩٧ روايت ٢٩٩ من كزرى ب-

> ٣٢٣ : وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيّ اللّهِ عِلَى فَقَالَ : أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجُرَةِ وَالْجِهَادِ آبْنَغِى الْآجُرَ مِنَ اللّهِ تَعَالَى فَقَالَ : قَلْ لَكَ مِنْ وَّالِدَيْكَ آحَدٌ حَيْ؟ قَالَ نَعَمْ بَلُ

۳۲۳: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العائل رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک شخص آئے خضریت منگا فیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں آ ہے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہے اس پر اجرکا خواہش مند ہول ۔ آ ہے نے پوچھا کیا تمہار ہے ماں باہ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں بلکہ

كِلَاهُمَا قَالَ : فَتَنْتَغِي الْآجُرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى؟" قَالَ : نَعَمُ قَالَ : "فَٱرُجِعُ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَخْسِنْ صُحْبَتَهُمَا "مُتَّفَقٌ عَلَيْدٍ وَهَلَدًا لَفُظُ مُسْلِمٍ. وَفِي زِوَايَةٍ لَّهُمَا : جَآءِ رَجُلٌ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ قَالَ : "اَحَتَّى وَالِدَكَ؟" قَالَ : نَعَمُ عَالَ "فَفِيهِمَا فَجَاهِدٌ".

دونوں زندہ ہیں۔آ ب ً نے اس سے بوجھا کیا تو واقعتۂ القد تعالیٰ سے اجر کا طالب ہے؟ اس نے عرض کی جی باں۔ آپ نے ارشا دفر مایا پھر تو اینے والدین کے باس لوٹ جا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر ( بخاری ومسلم ) بیمسلم کے الفاظ ہیں ۔ بخاری ومسلم کی متفقہ روایت سِي بِهِ الْفَاظِ مِينِ :جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجَهَادِ قَالَ آحَيُّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ نَعَمُ تُواس رِآبٌ يُ نِي فرمايا ان كي خدمت مين خوب کوشش کرو په

تحريج : رواه البخاري في الجهاد ' ياب الجهاد باذن الابوين و مسلم في البر والصلة ' باب بر الوالدين وانهما احق به

فوَائد : (۱) بجرت اگرچہ واجب ہے لیکن والدین کاحق زیادہ واجب ہے اس لئے اس پر مقدم کیا جائے گا۔ بداس وقت تھم ہے جبکہ وہ اس مقام پر رہتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت کرسکتا ہو۔ ورنہ ہجرت ضروری ہے تا کہ دین نج جائے اور والدین کوچھوڑ دے جس طرح مہاجرین نے کیا۔ (۲) والدین کے ساتھ احسان کو جہاد سے مقدم کیا جائے گا کیونکہ ان پراحسان پر فرض عین ہے اور جہاد فرض کفایہ ہے۔ بینکم اس صورت کا جب جہا دفرض کفایہ ہو جب نفیر عام ہو جائے تو اس وقت جہا دمتعین ہو جائے گا۔

> ٣٢٤ : وَعَنْهُ – عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتُ رَحِمُهُ وَصَلَهَا " رَوَاهُ الْبُحَارِئُ۔

> "وَقَطَعَتْ" بِفَتْحِ الْقَافِ وَالطَّاءِ "وَرَجِمُهُ" مَرْفُوعُ۔

٣٢٣: حضرت عبدالله رضى الله عنه ؤ تخصرت مَثَاثِينَا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلہ رحی کرنے والا وہ نہیں جواحسان کے بدیے میں احسان کرے بلکہ صلہ رحمی والا وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو و ہ صلہ رحمی کرے۔( بخاری ) رَحِمَه مرفوع ہے۔

تخريج: اعرجه البخاري في الادب ' باب فضل صلاة العشاء في جماعة.

اللَّحَيِّ الْإِنْ : ليس الواصل: كالل صدر في كرتے والا۔المكافى: جوصل في صدر في حقابلہ ميں كرتے ہيں۔ دحمة: قرابت داری۔ وصلها: ان سے نیکی کی اور ان پراحسان کیا یعنی جب اس نے روکا تو اس نے عطا کیا۔

: (۱) صادر حي برآ ماده كيا گيا ہے كەصلەر حي ميں اضافه كرنا جا ہے۔خواه وه اس كے حق ميں كوتا بى كرنے والے ہوں ..

٣٢٥ : وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ : "مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللَّهُ" ريَّوْنَ عَلَيْهِ ـ

- ۳۲۵: حفزت عا کشدرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فر مایا رحم عرش ہے لگی ہوئی ہے اور کہدر ہی ہے کہ جو مجھے ملائے اللہ تعالی اس کو ملائے اور جو مجھے کائے اللہ تعالی اسے کا ئے''۔ ( بخاری ومسلم )

**تخريج** : رواه البحاري في الادب ' باب من وصل وصنه الله و مسلم في البر والصلة ' باب صنة الرحم وتحريم قطيعتها والنفظ لمسمم

الله المنظم المناس روایت میں صلد حمی کی ترغیب دی گئی ہے اور قطع حمی ہے خبر دار کیا گیا اور ڈرایا گیا ہے۔

٣٢٦ : وَعَنْ أَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَيْمُوْنَةَ بَنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَّهَا اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً وَّلَمُ تُسْتَأْذِنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيْهِ قَالَتْ اَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنِي ٱغْتَقُتُ وَلَيْدَتِيْ؟ قَالَ : "أَوْ فَعَلْتِ؟" قَالَتْ نَعَمُ قَالَ : "أَمَا إِنَّكِ لَوُ ٱغْطَيْتِهَا ٱخَوَالِكَ كَانَ ٱغْظَمَرِلَاجُرِكِ ''مُتَفَقّ

٣٢٦: حفرت وم المؤمنين ميمونه بنت حارث رضي الله تعالى عنها ہے روایت ہے کہانہوں نے ایک لونڈی آ زاد کی مگر آ تخضر ت صلی اللہ علیه وسلم ہے اجازت نہ لی جب وہ دن آیا جورسول التدصلی الله علیه وسلم کا ان کے ہاں قیام تھا تو انہوں نے کہا کیا آپ نے محسوس کیا کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کردی ؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیا تم نے ایسا کر دیا ہے؟ انہوں نے کہاجی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا اگرتم و ہ اینے ماموؤں کودے دیتی توحمہیں زیاد ہ اجر ملتا''۔(بخاری ومسلم)

تخريج رواه البخاري في الهبة ' باب من يبداء بالهدية و مسنم في الزكاة ' باب فضل النفقة والصدقة عني الاقربين\_

اللَّهُ اللَّهِ : وليدة : لونذي اشعرت: كما آب كومعلوم موا ..

**فوائد** : (۱) بیوی اپنی ملکیت میں خاوند کی اجازت کے بغیر تصرف کرسکتی ہے۔(۲) قریبی عزیز جومسکین ہواور خدمت کامختاج ہو اس کوغلام کونڈی وے وینا عام صدقہ ہے افعنل ہے کیونکہ اس میں صدقہ وصلہ حمی دونوں شامل ہیں۔

> رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أَيِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفَتَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ:قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّي وَهِيَّ رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُ أُمِّينُ قَالَ :نَعَمُ صِلِي أُمَّكِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

> وَقُوْلُهَا : "رَاغِبَةٌ" أَيْ طَامِعَةٌ فِيْمَا عِنْدِيْ تَمْالُنِي شَيْئًا قِيْلَ كَانَتُ أُمَّهَا مِنَ النَّسَبِ وَقِيْلَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالصَّحِيْحُ الْأَوَّلُ.

٣٢٧ : وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْدٍ الصِّدِّينِي . ٣٢٧: حضرت اساء بنت الى بكرصد ليّ رضى الله عنهما ي روايت ب کہ میری والدہ میرے پاس آئیں جبکہ وہ مشرکہ تھیں اور سے آ تخضرت مَنَافِیَا کُم ہے زمانہ معاہدہ کی بات ہے۔ میں نے رسول الله مَنْاتَنْتِمْ ہے اس سلسلہ میں دریافت کیا کہ میری والدہ میرے ہاں آ کمیں ہیں وہ حیا ہتی ہیں کہ میں ان سے صلدرحی کروں کیا میں ان سے صلہ رحمیٰ کروں؟ آپ نے فر مایا ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلی رحمی کرو (اگرچەوەمشرك ہو) (بخارى ومسلم) ·

رًاغِبَةً : مجھ ہے کسی چیز کی خوا ہاں ہیں ۔ یہ ماں نسب سے تھیں یا رضاعت ہے؟ زیادہ صحیح یہ ہے کہ و نسبی ماں تھی۔ تخريج : رواه البحاري في الهبة 'باب الهدية للمشركين والجزية والادب و مسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين.

النَّرِيِّةِ اللهِ على المتى: ميرى والده مكه سے مدينة تمين اوران كى والده كانام قيله بنت عبدالعزى تھا۔ بعض نے كہافتيله تھاج تصفير كاصفيه ہے۔ افاصل امتى: كياميں مال برصد قد كرسكتى ہوں۔

فَوَائِد : (۱) جب تك قريبى رشة دارح في نه بوتواس سے صله رحى جائز ہے اور خاص كر دالدين سے خودار شاداللى ہے : ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشُوكَ بِنَى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى اللَّذُنْيَا مَعُرُوفًا ﴾ كه اگرتم كوتمهار به والدين شرك پرمجبوركري جس كاتم كو تجه بحى علم بيل توان كى اطاعت نه كر كران سے دنيا ميں اچھا برتا وَ اختيار كر۔

> ٣٢٨ : وَعَنْ زَيْنَبَ النَّقَفِيَّةِ امْرَاةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُوْدٍ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْهَا قَالَتُ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّفُنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَآءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيَّكُنَّ " قَالَتْ : فَرَجَعْتُ اللِّي عَبْدِ اللَّهِ بُن مَسْعُوْدٍ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيْفُ ذَاتِ الْدِيدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ اَهَرَانَا بالصَّدَقَةِ فَاتِهِ فَاسْأَلُهُ فَإِنْ كَانَ ذَٰلِكَ يُجُزِى عَيْنُ وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : بَلِ اثْنِيهِ أَنْتِ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ بِبَابٍ رَسُوْلِ اللَّهِ حَاجَتِي حَاجَتُهَا وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَدْ ٱلْقِيتُ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ اثْتِ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ الْمُواَلَّيْنِ بِالْبَابِ تَسْالَانِكَ : آتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزُوَاجِهِمَا وَعَلَى إِيْنَامٍ فِي خُجُورُهِمِا وَلَا تُخْمِرُهُ مَنْ ي نَحُنُ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : فَسَالَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ هُمَا؟" قَالَ : امْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَ زَيْنَبُ – فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ "آئُى الزِّيكانِبِ هِيَ؟" قَالَ

٣٢٨: حضرت زينب بنت ثقفيه رضي التدعنهما حضرت عبدالتدبن مسعود رضی اللّه عنه کی زوجہ محترمہ ہے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثَةُ عَمِيْمَ نِي ارشا دفر مایاا ےعورتوں کی جماعت!تم صدقہ کروخواہ اپنے زیورات ہی سے ہو۔حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کی طرف لوٹ کرآئی اور ان ہے کہائم تھوڑے مال والے آ دمی ہواور رسول اللہ مُنْ لِنَيْنَا إِنْ مِين صدقه كرنے كى ترغيب دى ہے۔تم ر سول الله مَنْاتَيْنِهُم كَي خدمت ميں جا كرعرض كرو كه اگر و وتم يرخرج كر دوں تو کیا مجھے کفایت کر جائے گایا دوسروں پرخرچ کروں۔ مجھے عبد اللہ نے کہاتم خود جا کر دریافت کرو (پیزیادہ مناسب ہے) پس میں حاضر خدمت ہوئی ۔ میں نے ویکھا کہ ایک انصاری عورت بھی رسول الله مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَمِيرِ مِنْ عِلَيْ حاجت لے كر كھڑى تھى اور رسول الله مَثَاثِينِهُم كو الله تعالى كي طرف ہے رعب دیا گیا تھا حضرت بلال رضى التدعند بابرآ ئے تو ہم نے ان سے کہا كدرسول اللہ مُنَاثِيْتِم كو جا كرعرض كروكه دوعورتين آت يست مسئله دريافت كرنا حيامتي بي ـ که کیا ان کوصدقه اینے خاوندوں اور زیر پرورش تیموں پر کرنا درست ہے اور آپ کو ہمارے ناموں کی اطلاع مت دوحضرت بلال رضی اللہ عندخدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ ہے مسکلہ دریا فٹ کیا۔ تو آیہ مَنَّ شِیْزُمِ نے قرمایا وہ دوعور تیں کون ہیں؟ تو بلال رضی اللّٰہ عنہ نے بتلایا کہ ایک انصاری عورت اور دوسری زینب ۔ نبی

امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَهُمَا آجْرَان آجْرُ الْقَرَابَةِ وَآجُرُ الصَّدَقَةِ" مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ۔

کریم نے فر مایا: کوئی زینب؟ کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی \_ رسول الله مَثَلِينَا نِهِ فِي مَايا ان كو (بتلاؤكه) انبيس دوگنا اجر ملے گا ايک قرابت کا جراور دوسراصد قه کا جربه (بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البحاري في الزكاة ؛ باب الزكاة على الزوج والايتام ؛ و مسلم في الزكاة ؛ باب فضل النفقة اً والصدقة على الاقربين .... الخ

اللَّحْمَا مِنْ : حفيف ذات اليد : تقورُ عال والا المهامة: هيب ورعب \_

**ھُوَائِد** : (۱) جن لوگوں کا نفقہ زکو ۃ وصدقہ دینے والے کے ذمہ نہ ہوان پرصدقہ اور زکو ۃ کاخرچ کرنا جائز ہے ۔نفلی صدقہ تو زوجہ پر بھی صرف ہوسکتا ہے ۔ (٣) وین معاملات ومسائل دریافت کرنے کے لئے عورت کواپنے گھرے نکلنا جائز ہے۔ (٣)علم کا حاصل کرہ جس طرح مرد برضروری ہےای طرح عورت پر بھی ضروری ہے۔ (۴) دین کے جن مسائل میں کوئی مشکل پیش آئے ان میں سوال كرنا ضروري بي جبيها كدارشاوفر مايا: شفاء العسبي السوال

> ٣٢٩ : وَعَنْ آبِيْ سُفُيَّانَ صَخْرِ ابْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ فِي حَدِيْتِهِ الطَّوِيْلِ فِي قِصَّةِ هِرَقُلَ إِنَّ هِرَقُلَ قَالَ لِلَابِي سُفْيَانَ – فَمَا ذَا يَاْمُوْكُمُ بِهِ؟ يَغْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ :يَقُوْلُ :اعْبُدُوااللَّهَ وَحُدَهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتُوكُوا مَا يَقُولُ ابَاؤُكُمُ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلْوِة وَالصِّدُقِ وَالْعَقَافِ وَالصِّلَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

٣٢٩ : حفزت ابوسفيان صحر بن حرب رضي الله تعالى عنه ايني طويل حدیث جوقصہ ہرقل ( شاہ روم ) ہے متعلق ہے' میں روایت کرتے ا ہیں کہ ہرقل نے مجھے کہاوہ کس بات کا حکم دیتے ہیں لیعنی رسول التد صلی القدعليه وسلم \_ ميں نے کہاوہ کہتے ہیں ایک القد تعالیٰ کی بندگی کرواور اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک مت کھبراؤ اوران باتوں کو جھوڑ دو جو تمہارے آیا وُ واحداد کہتے ہیں اور ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نماز ا دا کرو اور صدقہ کرو اور یاک دامنی اختیار کرد اور صلہ رحمی ہے بیش آ وُ''۔(بخاری ڈسلم)

**تخريج** : رواه البحاري في اواحر كتاب بدء الوحي و مسلم في كتاب الجهاد ؛ باب كتاب النبي صلى الله عليه وسمم الي هرقل يدعوه الي الاسلام.

**فوَانند** : (۱)اس روایت میں دعوت اسلامیه کی و وخصوصیات ذکر کی گئیں جواس میں نمایاں طور پریائی جاتی ہیں۔(۲)اعتقا دات و مبادیات دین میں غورونگر ہے کام لینا جا ہے محض اندھی تقلید ہے عقا کدکوا ختیار نہ کرنا جا ہے۔

> ٣٣٠: وَعَنُ آبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَّسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "اِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ اَرْضًا يُّذُكُرُ فِيْهَا الْقِيْرَاطُ" وَفِي رَوَايَةٍ سَتَفْتَحُوْنَ

-۳۳۰: حضرت ابوذ ررضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ مَلَیْکِمْ نے فر مایا تم عنقریب الی سرز مین کو فتح کرو گے جس میں قیراط کا تذكره ہوتا ہےاور ایک روایت میں پیالفاظ ہیں: سَتَفُتَحُوْنَ مِصْرَ

مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمِّى فِيْهَا الْقِيْرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بِٱهْلِهَا خَيْرًا : فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَّرَحِمًّا " وَلِمَى رِوَايَةٍ : "لَاِذَا فَتَحْتُمُوْهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى آهُلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَّرَحِمَّا "أَوْ قَالَ " ذِمَّةً وَّصِهْرًا" رّوَاهُ مُسْلِمْ.

قَالَ الْعُلَمَآءُ : الرَّحِمُ الَّتِي لَهُمْ كُوْنُ هَاجَرَ أُمَّ السَّمَاعِيْلَ عَلَى مِنْهُمْ - "وَالصِّهْرُ" كُونُ مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دو د منهم\_

وَهِيَ أَدُّ صَّ ..... " تم عنقريب مصركوفتح كرو كاس سرز من من عن قيراط کا لفظ بولا جاتا ہے وہاں کے لوگوں سے بھلائی کاسلوک کرنا کیونکہ ان كانهار ب ساته ذمه اور رشته ب اور وسرى روايت مين : " فَإِذَا فَتَحْتُمُونَهَا ..... (مسلم) كه جبتم اس كوفح كرلوتو وبال ك لوگوں سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ ان کا ہمار ہے ساتھ ذمہ اور رشتہ ہے یا فر مایا ذمہ اورسسرا لی تعلق ہے۔

علاء نے فر مایا رحم سے مراد ہاجرہ ام اساعیل النظیلاکا ان میں ے ہونا ہے اور صهر کا مطلب ماربیام ابراہیم بن رسول اللہ مَثَالَيْظِم کاان میں ہے ہونا ہے۔

تخريج : رواه مسلم في الفضائل ؛ باب وصية النبي عُنَا الله باهل مصر\_

الكُنْخَالِينَ : يسمى : بهت تذكره كما جاتا ب-القير اط: نصف دانق وزن كاسكه اور دانق كاوزن درجم كاجهنا حصه قير اط: كا لفظ اصل مين قراط: ہے۔تشديد كے ساتھ يحربيلى راءكوياء سے بدل ديا مثلا كديناراس كااصل دنناد ہے۔ ذمه :حق واحر ام وصهوا: خلیاں فرمانے ہیں کے مسبرعورت کے گھروالوں کو کہا جاتا ہے اور کہا کہ بعض اہل عرب دایا داور خاد ند کے دیگر بھا ئیوں کو مسہر کہتے ہیں۔ فواند: (۱) آنخضرت مَنَاتُنَامُ كامعِز و ہے كه آپ نے مصرى فتح كى خبر دى جبكه دين ابھى جزير وعرب سے باہر نه لكلا تعا۔ (٢) مفتوحة شروالوں كے متعلق خير كى وصيت كرنى جا ہے جبكدان كے مابين اورمسلمانوں كے درميان قرابت دارى كالعلق بھى ياياجا تا ہو۔

> ٣٣١ : وَعَنْ آبِي هُوَيْرَةٌ رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ طِذِهِ الْآيَةُ ﴿وَأَثَّذِرُ عَشِيْرَتُكَ الْاَقْرَبِيْنَ﴾ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرَيْثُنَّا فَاجْتَعَمُّوُا فَعَمَّ وَخَصَّ وَقَالَ يَا يَنِي عَبْدِ شَمْسٍ يَا يَنِي كُفْبِ بْنِ لُوْيِّ ٱلْقِلْدُوْ ٱلْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا يَنِينُ مُرَّةً بُنِ كُعْبٍ ٱنْقِلُـوُا ٱنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ' يَا يَنِيُ عَبْدِ مَنَّافٍ ٱنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ' يَا تَنِنَى هَاشِجٍ أَنْقِلُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ' يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا قَاطِمَهُ أَنْقِذِي

اسه : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپت ﴿ وَانْذِرُ عَشِيرُ مَكَ الْأَفْرِينَ ﴾ ( ' كمتم ايخ قري رشته دارول كو ڈراؤ'' اتری تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قریش کو دعوت دی ۔ وہ عام و خاص سارے جمع ہو گئے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے بنی عبر شمس اور اے بنی کعب بن لوی اینے آپ کوآگ سے بچاؤ۔ اے بن مرہ بن کعب اپنے کو آگ ہے بچاؤ۔ اے بن عبد مناف اپنے نفوں کو آگ ہے بچاؤ۔ اے بی ہاشم! اپنے نفوں کو آ گ سے بچاؤ۔اے بی عبدالمطلب اپنے کوآ گ سے بچاؤ۔اے فاطمدائے آپ کوتو آگ ہے بھا۔ میں تمہارے لئے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ سوائے اس کے کہتمہارے ساتھ رشتہ داری ہے۔ میں

اس کا ضرور باس کروں گا (لیعنی دنیاوی اعتبار ہے اور اسے دنیاوی معاملات کی حد تک ضرور کمو ظاخاطر رکھوں گا)۔

نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَايِّي لَا آمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْنًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَٱبْلُهَا بِبَلَالِهَا" رَوَاهُ

بِبَلَالِهَا قُوْلُهُ ﴿ هُوَ بِفَعْحِ الْبَاءِ النَّانِيَةِ وَكُسْرِهَا وَالْبِلَالُ" الْمَآءُ – وَمَعْنَى الْحَدِيْثِ: سَاصِلُهَا شَبَّهُ قَطِيْعَتَهَا بِالْحَرَارَةِ تُطْفَأُ بِالْمَآءِ وَهَاذِهِ تُبَرَّدُ بِالصِّلَةِ.

بللالها: البلال ياني معنى اس روايات كايد ب كه من صلدرى سروںگا (مسلم)

قطع رحی کوحرارت ہے تشبیہ دی جس کو پانی سے بچھایا جاتا ہے۔ رحم کوٹھنڈک صلہ رحمی ہے ہوتی ہے۔

تخريج : رواه مسلم في كتاب الإيمان ؛ باب في قوله تعالى ﴿والذر عشيرتك الاقربين﴾.

اللَّحْ التي : الاية : في سورة الشعراء ٢١٣ع عشير تلك الاقوبين :قريب ترين رشته دارقريش سي بينظر بن كنانه كالقب تفا-اس كي اولا دمراد ہے۔ فعم و حص : تمام کو بلایا۔اس انداز سے بلایا جوسب کے لئے عام تھامثلا اے بی کعب بن لوی اور بعض کوخاص کر آ واز دی مثلا اے فاطمه انقذو ۱ انفسکم : ایخ آپ او آگ سے بچالواللہ تعالی اوراس کے رسول پرایمان لاکر۔

فوائد: (۱) آخرت کے بدیے کا دارومدارا بمان اورا شال صالحہ پرہے۔ان کے بغیر فقط قرابت نسبی کام نددے گی۔(۲) دنیا میں ان ہے صلہ حری کرنا ضروری ہے اور اصلاح کی ابتداءان سے کرنی جا ہے اور ان کو بھلائی کی طرف متوجہ کرنا اور دعوت دین جا ہے۔

> ٣٣٢ : وَعَنْ آبِيْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ وَ إِنَّ الَّ مِنْ يُعَرُّ لِمِرْ يَقُولُ : "إِنَّ الَ مِنِي فَكَان لَيْسُوْا بِٱوْلِيَآنِيْ إِنَّمَا وَلِيَّ يَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُوْمِنِيْنَ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ آبَلُهَا بِبِلَالِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ – وَ اللَّفْظُ الْبُحَارِيِّ ـ

٣٣٢ : حفرت ابوعبد الله عمروين العاص رضي الله تعالى عنهما ب روایت ہے کہ میں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلے طور پر فر ماتے سنا۔خفیہ بین کہ آل نبی فلال میرے دوست نہیں میرا دوست تو الله تعالى اور نیک مؤمن ہیں البتدان کی رشتہ داری ہے جس کا لحاظ ر کھول گا۔ ( بخاری ومسلم )

یہالفاظ بخاری کے بیں۔

**تخريج** : رواه البخاري في الادب وباب يبل الرحم ببلالها و مسلم في الايمان وباب موالاة المومنين ومقاطعة

الكُنْ إِنْ إِنْ أَلَ مِنِي فَلان : لِعَضِ نَهُ كَهَا أَسِ سِيمِ أُوابُوطَالِب بِ يَا يُوالْعَاسُ بن أميه أوراً ل سيمراد يهال جوان مين سے ایمان نہلائے تھے۔ولیبی: میرامد دگار اور جس سے میں تمام امور میں مدوطلب کرتا ہوں۔

: (۱) کافرومسلم میں ولایت و دوی نہیں۔ اگر چدان میں سے جومحارب ند ہوں ان سے صلدرمی کی جائے گی۔ ابت ہم کی دوی اور ولایت و ہمسلمانوں کے درمیان ہی ہے۔

mmm: حضرت ابوابوب خالدين زيد انصاري رضي الندتعاني عند سے

٣٣٣ : وَعَنْ اَبِيْ أَيُّوْبَ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ

**\*** \*\*

الْانْصَارِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اَخْبِرُنِی بِعَمَلِ بَّدْخِلْنِی الْجَنَّةَ وَیَاعِدُنِیْ مِنَ النَّارِ – فَقَالَ النَّبِیّ : "تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتَقِيْمُ الصَّلُوةَ وَتُوْبِی الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

روایت ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کیا یارسول التدصلی اللہ علیہ وسلم جھے کوئی ایساعمل بتا کیں جو مجھے جنت میں داخل کردے اور آگ سے دور کردے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی عباوت کر اور اس کے ساتھ کسی کوئٹر یک مت تھی ااور نماز کو قائم کراورز کو قادر کا داور کرتار واور صلاحی کیا کر ( بخاری وسلم )

تخرج : رواه البخاري في الزكاة ' باب الاول : باب وجوب الزكاة ' و مسلم في الايمان ' باب بيان الايمان الذي يدخل به الجنة\_

**فوَائد** : (۱)اس روایت میں بتلایا گیا ہے کہ جنت میں داخلےادر آگ ہے آ زادی کے اسباب قیامت کے دن وہی ہیں جواس روایت میں مذکور ہوان میں ہےا یک صلدرحی ہے۔

٣٣٤ : وَعَنْ سَلْمَانَ بَنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ سَلْمَانَ بَنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ اللّٰهِ الْمُطَرّ اَحَدُكُمْ فَلَيُفُطِرُ عَلَى تَمْرُ اللَّهِ مَهْ فَلَيْ لَمْ يَجِدُ تَمْرًا فَالْمَآءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ " وَقَالَ : "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْكِيْنِ صَدَقَةٌ ' وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ لِنْتَانِ الْمُسْكِيْنِ صَدَقَةٌ ' وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ لِنْتَانِ الْمُسْكِيْنِ صَدَقَةٌ ' وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ لِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةً" وَوَاهُ النِّرْمِذِي وَقَالَ : حَدِينَ فَالَ : حَدِينَ فَالَ : حَدِينَ فَالَ : حَدِينَ فَالَ : حَدِينَ فَاللّهُ وَقَالَ : حَدِينَ فَاللّهَ وَقَالَ : حَدِينَ اللّهِ حَدِينَ فَاللّهُ وَقَالَ : حَدِينَ فَاللّهَ وَقَالَ : حَدِينَ فَاللّهُ وَقَالَ : حَدِينَ فَاللّهُ وَقَالَ : حَدِينَ السَّوْمِ اللّهُ وَقَالَ : حَدِينَ اللّهُ وَقَالَ : حَدِينَ فَاللّهُ وَقَالَ : حَدِينَ اللّهُ وَقَالَ : حَدِينَ السَّوْمِ اللّهُ وَقَالَ : حَدِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ : حَدَيْنَ فَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ : حَدْدُينَ فَالْمَانِ اللّهُ الْمُنْهُ وَقَالَ : حَدْدُينَ فَاللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سامان بن عامر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نی اکرم سُلُائِیَّا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرنے تو اسے مجبور سے افطار کرنا چاہئے کیونکہ وہ برکت والی چیز ہے اور اگر محبور میسر نہ ہوتو یائی کے ساتھ اس لئے کہ وہ پاک اور پاک کرنے والا ہے اور فر مایا مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار پر صدقہ دوصد قے ہیں۔ ایک صدقہ اور دوسر سے صلہ رحمی ۔ تر نہ ی نے روایت کیا اور کہا ہے مدت حسن ہے۔

تخوج : احرجه الترمذى فى الزكاة 'باب ما جاء فى الصدقة على ذى القرابة \_

﴿ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ عَالِمُ وَمُوا وَرَاضًا فَهِ بَعَلَا فَى كَابِهِ تَرَيَّ وَهِ وَنَا \_ طَهُود : اس كامعنى طَابِرومطبر ہے ۔

فُواَ مُنْد : (١) مستحب بدہ كة دى پانى يا محبور سے روز ه محو لے ۔ (٢) انسان كوچا ہے كروه بھلائى كے كاموں ميں ان كاچنا و كر بي من و أمند : (١) مستحب بدہ كة دى پانى يا محبور سے روز ه محو لے ۔ (٢) انسان كوچا ہے كروه بھلائى كے كاموں ميں ان كاچنا و كر بي من و أمند : (١) مستحب بدہ و رسم فرابت وارول برصد قد كر نے ميں اجردو گنا ہے كونكه اس ميں صدقہ كا جراور مسلم كى كا جربھى ہے۔

٣٣٥ : وَعَنِ الْمِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَتُ تَحْتِي الْمُوَاةُ وَّكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا فَقَالَ لِي : طَلِّقُهَا فَابَيْتُ فَآتِلَى عُمَرُ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكَرَ

۳۳۵: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میر سے
نکاح میں ایک عورت تھی جس سے مجھے محبت تھی مگر عمر اس کو پسند نہ
فر ماتے تھے۔ چنا نچہ انہوں نے مجھے فر مایا اس کو طلاق دے دو میں
نے انکار کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم مُنَّ الْفَیْمَ کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور اس بات کا تذکرہ کیا تو آ تخضرت منَّ الْفِیمَ کے فر مایا

### أَبُوْدَاوُدَ وَالْيَرْمِذِينَ وَقَالَ : حَدِيْتُ حَسَنْ ﴿ اللَّهِ وَلِللَّ وَ عَدُو \_ (الوداؤر ترندي) ترندی نے کہا صدیث حسن سیجے ہے۔

تخريج : اخرجه الترمذي في ابواب اطلاق ' باب ما جاء في الرجل يساله آبوه ان يطلق زوجته وابوداود في كتاب الادب ' باب بر الوالدين

فوائد: (۱)والدى اطاعت لازم ہے جب و وكس ايس كام كاتكم دے جس ميں كوئى دين مصلحت ہے۔ ابن عررضى الله عنهااس سے فطری محبت کرتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کی ناپہندید گی کسی دینی وجہ سے تھی اس لئے عمر رضی اللہ عنہ بنے کو طلاق کا تھم ویااور آ تخضرت نے ان کی بات پرتفید بی فر ماکران کواس پر قائم رکھااورا بن عمر رضی الندعنهما کوتھم دیا کہوہ اپنے باپ کی اس معاملہ طلاق میں اطاعت كرےاورعمرض الله عنه بلاوجه بطورزیا وقی كے ان كوتكم وینے والے ہوتے تو آنخصرت مَثَلَّ تَیْمُ ان كی موافقت نه كرتے۔

> بطَلَاقِهَا؟ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْوَالِدُ أَوْسَطُ آبُوابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَآضِعُ ذَٰلِكَ الْبَابَ آوِ احْفَظُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثُ حَسَنْ ره صَحِيح\_

٣٣٦ : وَعَنْ أَبِي الدُّودَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ٢٣٣٦ : حضرت ابودرداء رضى الله عند عدوايت ب كدايك آدمي رَجُلًا اتَاهُ فَقَالَ إِنَّ لِنْي الْمُرَاّةُ وَإِنَّ أَمِّنْي تَأْمُورُنِيْ مَن ميرے ياس آيا اور كہنے لگا ميرى ايك بيوى ہے اور ميرى مال مجھے تھم ویتی ہے کہ میں اس کوطلاق وے دوں۔حضرت ابو درواء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے رسول اللہ مُغَافِیّاً کو فر ماتے سا۔ والد جنت کے درواز وں میں ہے درمیا نہ درواز ہے پس اگر تو جا ہتا ہے تو اس درواز ہے کوضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر۔ (ترندی) اور کہا ہے صدیث حسن سیجے ہے۔

كخريج : احرجه البحاري في ابواب البر والصلة ' باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين.

الكَنْ الله الله : يوالداوراجداوسب كوشامل ب ہروہ جس سے انسان كوولاوت والاتعلق مووہ والد بخواہ مال مويا باب-او سبط ابواب المجنة : بهترين درواز واعلى دروز و\_

فوائد: (۱) گزشته روایت کے فوائد کو پیش نظر رکھا جائے۔ (۴) والدین کوراضی رکھنے کی حرص کرنی جا ہے اوران کوراضی کر کے جنت میں دا خلہ کی کوشش کرنی جا ہے۔ (۳) حتی الا مکان ان کی خواہش کومستر دنہ کرنا جا ہے۔ جب تک جائز تمنا ہوا وراس میں کسی پر ناحن ظلم بھی ندہو۔

> ٣٣٧ : وَعَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةٍ الْأُمِّ" رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثُ

۳۳۷: حضرت براء بن عاز ب رضی الله تعالیٰ عنبما ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا خاله بمنزله مال کے ہے۔ ترندی نے اس کوروایت کیا اور کہا کہ بیرحدیث تھے ہے۔اس باب کے متعلق

صَحِيْحٌ– وَفِي الْبَابِ اَحَادِيْتُ كَثِيْرَةٌ فِي الصَّحِيْحِ مَشْهُوْرَةٌ : مِنْهَا حَدِيْثُ أَصْحَابِ الْغَارِ ' وَحَدِيْثُ جُرَيْجٍ وَقَدْ سَبَقَا ' وَآحَادِيْثُ مَشْهِ وُرَةٌ فِي الصَّحِيْحِ حَذَفْتُهَا اخْتِصَارًا وَمِنْ اَهَيِّهَا حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ عَنْبَسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الطَّوِيْلُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى جُمَلِ كَيْرُةٍ مِّنْ قَوَاعِيدِ الْإِسْلَامِ وَاذَابِهِ وَسَاَذُكُوهُ بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ الرَّجَاءِ قَالَ فِيْهِ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ يَمْكُمَّةَ يَغْنِي فِي اَوَّلِ النُّبُوَّةِ فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَنْتَ؟ قَالَ : "نَبَى " فَقُلْتُ : "وَمَا نَبِيٌّ؟" قَالَ : اَرْسَلَنِيَ اللَّهُ تَعَالَى : فَقُلْتُ بِآيِّ شَيْءٍ آرْسَلَكَ؟ قَالَ :"اَرْسَلَنِيْ" بصِلَةِ الْارْحَامِ وَكُسُرِ الْاَوْلَانِ وَآنُ يُّوَخَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ" وَاللَّهُ أَعْلَمُ

سیح میں بہت ی ا حا دیث مشہور ہیں ۔ ان میں سے ایک و و حدیث اصحاب غار والی اور حدیث جریج مر دو گزر چکی میں ۔ ان احادیث مشہورہ کو میں نے خود حذف کر دیا ہے۔ ان میں سے زیادہ اہم روایت حضرت عمرو بن عنبسه رضی الله تعالی عنه والی ہے۔طویل روایت ہے۔اسلام کے بنیا دی اصولوں میں ہے بہت ہے قواعدیر مشتل ہے اس کو کمل باب الرجاء میں ذکر کیا جائے گا۔اس میں پیمی ہے کہ میں آنخضرت صلی اللہ نبلیہ وسلم کی خدمت میں مکہ میں لیعنی ابتداء نبوت میں حاضر ہوا۔ میں نے سوال کیا آپ کیا ہیں؟ آپ نے فر مایا میں نبی ہوں۔ میں نے یو چھا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہاکس چیز کے ساتھ بھیجا ہے۔ آ پ سکی التدعلیہ وسلم نے فر مایا مجھے صلہ رحمی اور بنوں کوتو ڑ پھینکنے کے لئے بھیجا ہے اور اس بات کے ساتھ بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرایا جائے اور تمام حدیث بیان فر مائی به والتداعلم

**تخريج** : احرجه الترمذي في ابواب البر والصلة ' باب ما جاء في بر الخالة

الکی اس : المحالمة بمنزلة الام : بهن كی اوا او پرمبر بانی اور شفقت میں مال كی طرح ہے اور ای طرح بھلائی اورا حسان كے لازم ہونے میں ماں کی طرح ہے۔

## نُكُمِّكُ فَقِطْعِ رَحَى اور نافرمانی کیحرمت

ارشا دباری تعالیٰ ہے:''پس یقینا قریب ہے کہمہیں اقتدارمل جا ہے تو زمین میں فسا د کرنے لگو اور قطع رحمی کرو۔ یہی و ہ لوگ ہیں جن پر الله تعالیٰ نے لعنت فر مائی اور ان کوبہر ہ اور انکی آئکھوں کواندھا کر ویا"۔ (محمہ)

ارشاد جل مجدہ ہے:'' اور وہ لوگ جو القد تعالیٰ کے پختہ وعدول کو

## ٤١: بَابُ تَحْرِيْمِ الْعُفُوْقِ وَقَطِعْيَةِ الرَّحْمِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَهَل عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ إِنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا الْرَحَامُكُمْ أُولِنِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَّمُهُمْ وَأَعْمَى أَيْصَارَهُمْ" ﴾ [محمد: ٢٣ ٢] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقَضُونَ عَهُدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاتِهِ

وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللّٰهُ بِهِ آنُ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَالْنِكَ لَهُمُ اللَّفْنَةُ وَلَهُمْ سُوّءُ النَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٥] وقالَ تَعَالَى : ﴿وَقَطَى رَبُّكَ الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمُنا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمُنا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَنِ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا فَوَلًا تَقُلُ لَهُمَا وَاخْفِضْ جَنَاءَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِيْ صَغِيْرًا﴾

[الاسراء:٢٣]

مضبوط باند سے کے بعد تو ڑتے ہیں اور اس چیز کو کا شعے ہیں ان لوگوں پرلعنت ہے اور ان کے لئے براگھرہے''۔(الرعد)
اللہ جل مجدہ نے فر مایا اور تیرے رب نے تھم دیا کرتم اس کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔اگر تمہارے سامنے ان میں سے کسی ایک کا بڑھا پا آ جائے یا دونوں کا بڑھا پا تو ان کو اُف تک مت کہواور ان کوؤ اننو مت اور اچھی بات ان کو کہواور عاجزی کے بازو کو ان کے لئے جھکا دو اور اس طرح (ہماری بارگاہ میں) کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فر ما جس طرح انہوں نے بچین میں میرے رب ان دونوں پر رحم فر ما جس طرح انہوں نے بچین میں

حل الایت: فهل عسبتم: پس کیاتم سے تو تع ہے۔ تولیتم بھم کے والی بنائے جاؤیعنی امت کے ذمہ دار بنو۔ ینقضون: باطل کرتے اور تو ژتے ہیں۔ من بعد میشاقد: جن کوا قرار سے انہوں نے پختہ کیا اور قبول کیا۔ سوء الدار: جہنم کاعذاب۔

میری تربیت ویرورش کی''۔ (الاسراء)

٣٣٨ : وَعَنْ آبِي بَكْرَةَ نَفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِي اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : "آلَا أَنْبِنَكُمْ بِاكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : "آلَا أَنْبِنَكُمْ بِاكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ فَلَا : قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَلِاشْرَاكُ بِاللهِ أَنَا : أَلُو اللهِ قَالَ: أَلَاشُواكُ بِاللهِ فَالَ: أَلَاشُواكُ بِاللهِ وَعَقُولُ اللهِ قَالَ: أَلَا شَكِنًا فَالَ اللهِ فَالَ اللهِ قَالَ اللهِ فَالَ اللهُ اللهِ فَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ ا

۳۳۸: حفرت ابو بحر افقیع بن حارث رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: '' کیا میں تم کوسب سے بڑے بہرہ گناہ نہ بتلا دوں؟ ''آ پ نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی۔ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ ۔ ارشاد فر مایا: (۱) الله تعالیٰ کے ساتھ شریک بنان ' نہیں یارسول اللہ ۔ ارشاد فر مایا: (۱) الله تعالیٰ کے ساتھ شریک بنان ' (۲) واللہ بن کی نافر مانی 'آ پ بہٹے فیک لگائے ہوئے تھے پھرآ پ سید ھے ہو کر بیٹھ گئے اور فر مایا اچھی طرح سن لوجھوٹی بات اور جھوٹی گوائی گھرا ہے گوائی پھرآ پ اس کو مسلسل و ہرائے رہے ( تا کیدا ) یہاں تک کہ ہم شریک ہم ایک کہ ہم شریک ایک کے کہا کاش آ پ منگر ایش ہوجا سی ( بخاری و مسلم )

تخريج : رواه البحاري في كتاب الشهادات ' باب ما قيل في شهادة الزور وغيره و مسلم في الايمان ' باب بيان الكبائر واكبرها\_

الكَّخَالِاتَ إِنَّا الكِبائر الكِبائر السيريز على المراه جن يرقر آن مجيد يا سنت نبوى مين شديد وعيد وارد مولى ب-عقوق إلواللدين : عقوق كانفظ عن سالكائم أوراس كامعن كا ثنائه اور قاعده بيب كرانسان البين والدين كرساته وه معامله كرب جس تنظيمان كوايدًاء ينج خواه قول مويافعل فعل فول الزود : دوسر برجموث لكانا-

فوائد: (۱) گناہ این مفاسد کے کاظ سے مختلف درجات رکھتے ہیں۔ (۲) اس روایت میں والدین کی نافر مانی اور جھوٹی گواہی سے باز کیا گیا۔ (۳) سب سے بڑا کہیرہ گناہ اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنا ہے پھرجھوٹ بولنا۔ (۳) صحابہ رضوان اللہ علیم کوحضور علیہ السلام سے کس قد رمحبت اور آپ کے متعلق کتنی شفقت کے جذبات موجزن تھے۔

٣٣٩ : وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْكَبْآئِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ \* وَعُقُونَى الْوَالِدَيْنِ \* وَقُتْلُ النَّفْس ' وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ " رَوَاهُ الْبُحَارِئُ. "الْيَمِينُ الْغَمُوسُ" الَّتِي يَحْلِفُهَا كَاذِبًا عَامِدًا سُيِّيتُ غَمُوسًا لِلَّنَهَا تَغْمِسُ الُحَالِفَ فِي الْإِلْمِر

فسس : حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں: (۱)اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تھہرانا (۲) والدین کی نا فرمانی کرنا (۳) کسی جان کو قتل کرنا (۴) اور جھوٹی فشم ا ثفا نا\_( بخاری ومسلم )

الْيَحِينُ الْغَمُوسُ : جان بوجه كركهائي جانے والي جھوثي قشم کیونکہ و وقتم اٹھانے والے کو گنا و میں ڈبودیتی ہے۔

تخريج : رواه البحاري في الإيمان والنذور ' باب اليمين الغموس ' والمرتدين والديات وغيرها.

فوائد : (۱) اس قتم کے گناہوں میں بتلا ہونے سے خبر دار کیا گیا ہے کیونکہ جھوٹی فتم کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ (۲) آنخضرت منگافیز کے یہاں جن کمبائر پراکتفاء کمیاو ویہ میں: شرک کرنا' والدین کی نافر مانی کرنا' کسی جان کولل کرنا' حبوثی قشم کھانا' ان پراکتفاء کی وجہموقع کا تقاضا تھا کہ یا تو بعض حاضرین ان کو بلکا سمجھتے ہوں یا پھرتمام کمبائر میں گناہ کے اعتبار سے ان کا سب سے برُ ھ*کر ہو*نا بتلا یا گیا ہو۔

> ٣٤٠ : وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِنَ الْكَبَآئِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ؟" فَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ :نَعَمُ "يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّةُ فَيَسُبُّ أُمَّةُ " مُتَّفَقُ عَلَيْهِ\_ وَلِهِي رِوَالِيَةٍ : "إِنَّ مِنْ ٱكْبَرِ الْكَبَآنِرِ أَنْ يَتُلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ! يَيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟! قَالَ : "يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ ات بر و ع اوي اهه فيسب اهد

۳۷۰: حضرت عبد الله بن عمر و رضى الله عنهما ہے ہى روايت ہے كه رسول التدّنے فر مایا بڑے گنا ہوں میں ہے آ ومی کا اپنے والدین کو گالی وینا ہے ۔ صحابہ کرام نے کہا کیا آ ومی اپنے والدین کوبھی گالی ویتا ہے؟ فرمایا ہاں! بیکسی آ دمی کے باپ کوگالی دے اور وہ جوا ہا اِس کے باپ کو۔ای طرح میکسی کی ماں کو گالی دے اور وہ اس کی ماں کو۔ ( بخاری دمسلم ) ایک روایت میں ہے کہ بڑے گنا ہوں میں ہے ہیہ ہے کہ آ دمی اینے والدین پرلعنت کرے تو صحابہ نے عرض کیا آ دمی ا بنے والدین پر کیسے لعنت کرتا ہے؟ فرمایا دوسرے کے باپ کو گالی دےاور وہ اس کے باپ کواور بیاُ س کی ماں کو گالی دےاور وہ اِس کی مال کو ۔

تخريج : رواه البحاري في الادب ' باب لا يسب الرحل والديه و مستم في الايمان ' باب بيان الكبائر واكبرها **فوَائد** : (۱) ماؤں اور بابوں کو گالیاں دینا حرام ہے۔(۲) یہ بھی والدین کی نافر مانی ہے کہان کو گالی اورا ہانت کے مقام پر پیش کرے(بعنی دوسرے کے ماں باپ کوگالیاں بک کر) (۳)سلیم الفطرت انسان اپنے والدین کوگالی دینے سےنفرت کرتا ہے اور سخت

ا نکارکرتا ہے کیکن بعض اوقات دوسرے کے ماں باپ کوگالی دے کروہ اپنے والدین کی گالی کا سبب بنمآ ہے۔ (س) آ دمی کوگالم گلوج اس لئے چھوڑ دینی جا ہے تا کہ وہ اپنے والدین کی گالی کا سبب ندین جائے۔

> ٣٤١ : وَعَنُ آبِى مُحَمَّدٍ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَدُخُلُ الْجَنَةَ قَاطِعٌ ۖ قَالَ سُفْيَانُ فِى رِوَايِنهِ يَدُخُلُ الْجَنَةَ قَاطِعٌ ۖ قَالَ سُفْيَانُ فِى رِوَايِنهِ يَعْنِى قَاطِعَ رَحِمٍ ۖ مُنَّفَقَ عَلَيْهِ

۳۴۱: ابومجمہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْرِ نِیْ فِی مِی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْرِ نِیْ فِی مِی کرنے والا جنت میں واخل نہ ہوگا''۔ سفیان راوی نے اپنی روایت میں لفظ قاطع رحم ذکر کئے (معنی میں فرق نہیں)۔ (بخاری ومسلم)

تخريج: رواه المحارى في الادب باب اثم القاطع و مسلم في البر والصلة اباب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ـ اللَّحْيَّا إِنَّ : قال سفيان : بيسفيان بن عيية بيل ـ

فوائد : (۱) قطع رحی ہے ڈرایا گیا ہے۔ (۲) اس سے ڈرنااس لئے بھی ضروری ہے کہ جنت میں ابتداءً داخلہ نہ طے گا اگر قطع رحی کی اور ہمیشہ کے لئے جنت میں داخلہ حرام ہو گا اگر قطع رحی کوحلال قرار دیے کرافتیا رکیاا ورخوا واس کی حرمت کو بھی جانبے والا ہو۔

٣٤٢ : وَعَنْ آبِي عِيْسَى الْمُغِيْرَةِ ابْنِ شُعْبَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهُ قَالَ : "إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ عُقُولَى الْاَمْهَاتِ ' وَمَنْعًا وَهَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ عُقُولَى الْاَمْهَاتِ ' وَمَنْعًا وَهَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ عُقُولَى الْاَمْهَاتِ ' وَمَنْعًا وَهَالَ وَهَالِ وَهَالَ وَهَاتِ وَوَادِ الْبَنَاتِ ' وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَهَالَ وَكَالَ مَتَّفَلًا وَقَالَ ' وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ ' مَتَّفَلُ وَكُولَةً اللهَالِ ' مُتَفَلَّى عَلَيْهِ مَعْلَمُهُ اللهُ وَاللَّهُ وَقَالَ ' وَاضَاعَةَ الْمَالِ ' مُتَفَلَّى عَلَيْهِ مَعْلَى ' مَتَفَلَى ' مَلَى اللهُ وَاللَهُ مَلَى اللهُ وَاللَهُ مَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَوْلُةُ "مَنْعًا" مَعْنَاهُ : مَنْعُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ
"وَهَاتِ" طَلَبُ مَا لَيْسَ لَهُ "وَوَادُ الْبَنَاتِ"
مَعْنَاهُ وَدَفْنُهُنَّ فِي الْحَيْوِةِ "وَقِيْلَ وَقَالَ"
مَعْنَاهُ : الْحَدِيْثُ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُهُ فَيَقُولُ قِيْلَ مَقْلَهُ وَقَالَ "كُذَا وَقَالَ فَكُونُ كَذَا مِمَّا لَا يَعْلَمُ صِحَتَهُ وَلَا يَطُنُهُ اللَّهُ مِنْ مَقَالِهُ يَكُلِّ مَا يَسْمَعُهُ فَيَقُولُ قِيْلَ مَعْنَاهُ وَقَالَ فَلَانُ كُذَا مِمَّا لَا يَعْلَمُ صِحَتَهُ وَلَا يَطُنُهُ اللَّهُ اللْمُعَالِلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المه المراسل التدعليه والم فيرو بن شعبه رضى التدعنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا التد تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نا فر مانی کوحرام کیا اور ضرورت کے موقع پر خرج نه کرنے اور بلا ضرورت موال اور لڑکیوں کو زندہ در گور کرنے کوحرام قرار دیا اور نفول بحث مباحثہ کو اور کر نے کو حرام قرار دیا اور نفول بحث مباحثہ کو اور کر نے کوتم ہارے لئے نا بہند فر مایا۔

مَنْهُا جَسَ كَا خَرْجَ كُرنا ضرورى ہے اس كوروكنا ـ و هات اس چيز كو مانگنا جو اس كے لئے مناسب نہ ہو اور اس كى نہ ہو ـ واد الْبَنَاتِ : زندہ در كوركرنا ہے ـ فِیْلَ وَقَالَ : جو سے اس كو بيان كرنے گيا اور يوں كے يوں كہا گيا اور قلاں نے يوں كہا حالانكه اس كواس كے جيح 'غلط كاعلم نہ ہوا ور نہ اس كا گمان غالب ہوا ور آ دى كے جو ٹا ہونے كے لئے اتنى بات كافى ہے كہ ہرسى سنائى كہد ڈالے ـ جو ٹا ہونے كے لئے اتنى بات كافى ہے كہ ہرسى سنائى كہد ڈالے ـ اختاعة الْمَالِ : مال كا ضائع كرنا وضول خرج كرنا اور اس كا ان مقامات ہو جو تا مناسب ہوں اور آخرت و دنیا كے معاملات مقامات ہو جو دنيا كے معاملات كے ان كا تعلق نہ ہواور دفاظت كى حتى الا مكان قدرت كے باوجود ہو دنيا كے معاملات كے حان كا تعلق نہ ہواور دفاظت كى حتى الا مكان قدرت كے باوجود

717

الْحِفْظِ۔ "وَكُثْرَةُ الشَّوَّالِ" ٱلْإِلْحَاحُ فِيْمَا لَا حَاجَةَ اللهِ - وَفِي الْبَابِ آحَادِيْثُ سَبَقَتْ فِي الْبَابِ قَبْلَةُ كَحَدِيْثِ : وَٱقْطَعُ مَنْ قَطَعَكِ" وَحَدِيْثُ : "مَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللَّهُ".

حفاظت ندگرنا و کثرت سے وسوال کرنا۔ مرادیہ ہے جس چیز کی ضرورت ندہواس میں بہت اصرار کرنا اوراس باب میں اور روایات بھی بیں جواس سے پہلے باب میں گزر پھی بیں۔ مثلاً حدیث و اَقْطَعُهُ مَنْ قَطَعَكِ اور حدیث مَنْ قَطَعَنی قَطَعَهُ اللّٰهُ ' ۲۲۵ ۳۱۵۔

تخريج : احرجه البحاري في الزكاة ' باب لا يستنون الناس الحافاً والاستقراض باب ما ينهي عن اضاعة المال والادب و مسلم في الاقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة.

فواضد: (۱) الله تعالی نے جن چیزوں کوحرام قرارویا ان میں ہے بعض یہ بیں ماؤں کی نافر مائی 'باپوں کی نافر مائی ' باپوں کی نافر مائی خاص سوک والد کے ساتھ حن سلوک ہے مقدم ہے جیسا کہ حدیث میں صراحظ وار وہوا۔ (۲) جس چیز کو دینے کا تھم ہاس کے روک کرر کھنے ہے منع قر مایا گیا اور ایس چیز کی طلب وجبتی ہے روک دیا جس کا مستحق نہیں۔ (۳) اولا دکوزنده ورگور کرنا حرام ہے لاکیوں کا خاص طور پراس لئے ذکر کیا اور ایس جیز کی طلب وجبتی ہے برواج بھی اس کے اسلام نے اپنی ممانعت کو اس رواج کی ممانعت کی طرف متوجہ کیا۔ ابن علان رحمہ الله ہے کہ بروایت حسن اخلاق کی پیچان میں اصل ہے اور تمام اخلاق جیلہ حسن اخلاق کے تاجع ہیں۔ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بروایت ہے جو کی فائدہ کی غرض سے نہ ہو۔ (۵) اور اس روایت میں ایس نوال اور اس کو اس کو خان کو کرنے کی ممانعت کی گئی ہے اور اس کو اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کہاں مقام پرخرج کرنے ہے جن پر کی طال وحرام کی پیچان کا دارو مدار نہ ہو۔ (۲) مال کو ضائع کرنے کی ممانعت کی گئی ہے اور اس کو اس نے کہاں مقام پرخرج کرنے ہے دو کا گیا جس میں کو کی فائدہ نہ بواور تیا مت کے دن انسان سے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کہاں سے ایس اور کہاں خرج کی کیا؟ جسیا کہ عدید میں وارو ہے۔

# ٤٠ : بَابُ بِرِّ أَصْدِقَاءِ الْآبِ وَالْاُمِّ وَالْآقَارِبِ وَالزَّوْجَةِ وَسَآئِرِ مَنْ يُنْدُبُ اِكْرَامُهُ

٣٤٣ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : "إِنَّ آبَرَّ الْبِرِّ آنُ يَّصِلَ الرَّجُلُ وُدًّ آبِيْهِ". رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْاَعْرَابِ لَقِيَةً بِطَرِيْقِ مَكَةً فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ

## بُلْمِبُ عانُ باپ کے دوستوں اور رشتہ داروں اور بیوی اور تمام وہ لوگ جن کا اگرام مستحب ہے

سسس : حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم متالید الله بن الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم متالید الله بن الله بنائی ہے کہ آدی این والد کے دوستوں سے تعلق جوڑے'۔ (مسلم)

عبداللہ بن وینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک ویہاتی آ دمی عبد اللہ کو مکہ کے راستہ میں ملا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کوسلام کیا اور اس کوایئے گدھے

اللَّهِ بْنُ عُمَرٌ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرُكُّهُ وَٱعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ ابْنُ دِيْنَارٍ فَقُلْنَا لَةً : اَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُمُ الْأَعْرَابُ وَهُمْ يَرُضُونَ بِالْيَسِيْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : إِنَّ اَبَا هٰذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : "إِنَّ ابَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ وُدًّ آبِيْهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### وَفِی دِوَایَةٍ :

عَنِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ اِلِّي مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يُّتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رَكُوْبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَّشُدُّ بِهَا رَاْسَةُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَٰلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَغُوابِي فَقَالَ : ٱلسَّتَ ابْنَ فُكَان بُنِ فُكَانٍ؟ قَالَ : بَلِّي فَأَغْطَاهُ الْحِمَارَ فَقَالَ ارْكَبُ هَذَا وَٱغْطَاهُ الْعِمَامَةَ وَقَالَ : اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ فَقَالَ لَهُ بَغُضُ أَصْحَابِهِ : غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ٱغْطَيْتَ هٰذَا الْاَعْرَابِيُّ حِمَارًا كُنْتَ نَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "إِنَّ اَبَرِّ الْبِرِّ اَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ اَبِيْهِ بَعْدَ اَنُ يُوَلِّيَ وَإِنَّ اَبَاهُ كَانَ صَدِيْقًا لِّعُمَرَ رَضِي اللُّهُ عَنْهُ رَواى هلذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلُّهَا م بروه

یرسوار کیا جس برخو دسوار تھے اور اس کو وہ عمامہ عنایت کیا جوان کے سر پر بندھا ہوا تھا۔عبداللہ بن وینار کہتے ہیں کہ ہم نے ان ہے کہا الله تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ یہ ویہاتی لوگ تو معمولی چیز پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔(اورآپ نے اس کواپنا عمامہ عنایت فرماویا)عبداللہ بن عمر رضی الله عنبمانے جواب دیا اس کا باپ میرے والد کا دوست تھا اور بلاشبہ میں نے رسول اللہ مَنْ اللّٰہ عَلَيْكُم سے سَاكم آپ سَاللّٰمُ فرماتے تھے بیٹک سب سے بڑی نیکی رہے کہ آ دمی اپنے والد کے دوستوں سے بھلائی کاسلوک کرے۔ (مسلم)

اور ایک روایت میں ہے جو انہی ابن دینار کے واسطہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ جب عبد اللہ مکہ جائے تو ان کے پاس ایک گدھا ہوتا جس پرسواری کر کے وہ آرام حاصل کرتے جب اونٹ پرسواری ہے اکتا جاتے اور ایک پیڑی جس کووہ سریریاندھ لیتے۔اس دوران کہوہ ایک دن گدھے پرسوار جارہے تے کہ ان کے پاس سے ایک دیہاتی گزرا۔ آپ نے اسے فر مایا کیا تو فلاں بن فلاں کا بیانبیں ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔آپ نے وہ گدھا اس کو دے دیا اور فرمایا اس پرسوار ہو جاؤ اور اس کوعمامہ عنایت فرمایا اور فرمایا اس کواپنے سر پر باندھ لے۔ آپ کے بعض ساتھیوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ آ یے اس دیہاتی کو گدھا دے دیا حالاتکہ آپ اس کی سواری ہے راحت عاصل کرتے تھے اور پیمڑی دے دی جس کواپنے سر پر ہا ندھتے تھے۔ اس برعبدائلدرضی الله عنه نے فرمایا میں نے رسول اللہ مُثَاثِیْتُم سے سنا کہ بے شک عظیم نیکی رہے کہ آ دمی اپنے والد کے دوستوں سے صلہ رحمی کرے ان کے جلے جانے کے بعد اور اس کا والدعمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ بیتمام روایات مسلم نے روایت کی ہیں۔

تخريج : رواه مسلم في البر والصلة إباب صلة اصدقاء الاب والام وتحوهما.

'اللَّحَيَّ إِنَّ : ابر البَر : كامل نِيكي \_ و 3: محبت \_ الاعراب : عرب كرديها تي اس كاوا حداعرا بي ہے \_ و وان كوكها جاتا ہے جوكوج

1.6

کرتے رہنے ہیں۔ یتروح: آرام پاتے ہیں۔ مل: اکتانا ' ننگ آنا۔ بعد ان یولی: موت کے بعد تروح اصل میں تو و جے ایک تا اوضرور أَ حذف کیا گیا۔

فوائد: (۱) این والدے ساتھ نیک سلوک کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کی موت کے بعد ان کے دوستوں سے محبت کرے۔
(۲) غفر الله لك كے كلّمہ ميں عمّا ب كا اوب سكھايا كہ پہلے دعائيہ كلّمہ ذكر كيا پھر نارائمنگی ذكر كی اور بیا دب درحقیقت قرآن مجید كی
اس آ بت سے لیا گیا ہے۔ ﴿عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمُ آذِنْتَ لَهُمْ ﴾ : كہ اللہ تعالیٰ آپ کومعاف كرے! آپ نے ان کو كيوں اجازت وى۔ (۳) والدین کے ساتھ نیکی ان کی موت کے بعدیہ ہے كہ ان کے دوست وا حباب سے نیک سلوك كرے۔

٣٤٤ : وَعَنُ آبِي السَيْدِ "بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَقَتْحِ السِّيْنِ" مَالِكِ بَنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : يَا خَشُهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ بَقِى مِنْ بِرِّ ابَوَى شَيْ عُ رَسُولَ اللَّهِ هَلُ بَقِى مِنْ بِرِّ ابَوَى شَيْ عُ رَسُولَ اللَّهِ هَلُ بَقِى مِنْ بِرِّ ابَوَى شَيْ عُ الشَّلُوةُ ابْرُهُمَا بِهِ بَعُدَ مَوْتِهِمَا ؟ فَقَالَ : "نَعَم الصَّلُوةُ ابْرُهُمَا بِه بَعُدَ مَوْتِهِمَا ؟ فَقَالَ : "نَعَم الصَّلُوةُ عَلَيْهِمَا وَانْفَاذُ عَلَيْهِمَا وَانْفَادُ عَلَيْهِمَا وَانْفَاذُ عَلَيْهِمَا وَالْفَادُ عَلَيْهِمَا وَالْفَاذُ عَلَيْهِمَا وَالْفَاذُ عَلَيْهِمَا وَالْفَاذُ عَلَيْهِمَا وَالْمَالُومُ وَعِلَمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ فَا لَهُ مَا وَالْفَاذُ عَلَيْهِمَا وَالْمَالُومُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهُ الْمَالُومُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَالْفَاذُ عَلَيْهِمَا وَالْمُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِومَا وَالْمُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ ال

۳۴۴ ابوسعید ما لک بن رہید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ہی سلمہ قبیلہ کا ایک آ دمی آ کرعرض کرنے لگا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی نیکی الیم روگئ جو میں اپنے والدین کی موت کے بعد ان کے سلمہ میں کرسکوں؟ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہاں ان دونوں کے لئے دعا اور استغفار اور ان کے وعد وں کو پور اکر نا اور ان رشتوں کی صلہ رحی جو انہی کی وجہ سے جوڑ ہے جاتے ہیں اور ان کے دوستوں کی صلہ رحی جو انہی کی وجہ سے جوڑ سے جاتے ہیں اور ان کے دوستوں کا اکر ام واحر ام ۔

(الوواؤو)

**تخريج** : رواه ابوداود في الادب ' باب بر الوالدين

الْكَنَّكَ الْمِنْ : الصلاة عليهما :ان كے لئے وعار

فوائد: (۱) والدین کی زندگی کوفنیمت سمجھاوران سے صلدحی کرےان کے ساتھ موت کے بعد نیکی ان کے تن میں دعاوا ستغفار ہے جیسا کہ قرآ ن مجید کی اس آیت سے را ہنمائی ملتی ہے: ﴿ قُلْ رَّبِّ اوْ حَمْهُ مَا حَمَّا رَبَّیَانِی صَغِیْرًا ﴾ (الاسراء) وابیعنا ﴿ رَبِّ اوْ حَمْهُ مَا حَمَّا رَبَیَانِی صَغِیْرًا ﴾ (الاسراء) وابیعنا ﴿ رَبِّ اوْ حَمْهُ مَا حَمَّا رَبَیَانِی صَغِیْرًا ﴾ (الاسراء) وابیعنا ﴿ رَبِّ اوْ حَمْهُ مَا حَمْهُ وَلِوَ الله مِن کی رعایت یہ کہ ان کی وصیت بڑمل کرے اوران کی طرف سے رشتہ داروں سے صلدحی کرے اوران کی طرف سے رشتہ داروں سے صلدحی کرے اوران کی حوال ہے اوراس کا اثواب کرے اوران کی دعال سے اوران کی والد میں کے حق میں قبول کی جانے والی ہے اوراس کا اثواب ران کی موت کے بعد ) ان کو ملے گا۔ جیسا کہ مرکار دو عالم مُن الله فیا نے فر مایا: او ولد صالح ید عولم : یا نیک اُڑی جوان کے لئے دعا

٣٤٥: وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى آخَدٍ مِّنْ نِسَآءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَمَا

رَآيْتُهَا قَطُّ وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذَكْرَهَا وَرُبُّهَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا آغْضَآءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَآنِقِ حَدِيْجَةَ فَرُبُّكُمَا قُلْتُ لَهُ كَانَ لَمُ يَكُنُ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيْجَةٌ : فَيَقُولُ : "إِنَّهَا كَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَ لِنَى مِنْهَا وَلَدُّ" مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ \_ وَلِمِي رِوَايَةٍ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ لْيُهُدِىٰ لِمَى خَلَاثِلِهَا مِنْهَا مَا يَسْعَهُنَّ – وَلِي رَوَايَةٍ كَانَ إِذَا ذَبَحَ النَّمَاةَ يَقُولُ : "أَرْسِلُوْا بِهَا إِلَى آصُدِقَآءِ خَدِيْجَةَ " وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتِ: اسْتَأْذَنْتَ هَالَهُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيْجَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفَ اسْتِنْدَانَ خَدِيْجَةَ فَارْتَاحَ لِلْلِكَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ"۔

قَوْلُهَا "فَارُتَاحَ" هُوَ بِالْحَآءِ وَفِي الْجَمْع بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ لِلْحُمَيْدِيِّ : "فَارْتَاعَ بِالْعَيْنِ وَمُعْنَاهُ : اهْتُمُّ بهِ.

تھی ) کہ آپ منگافینم ان کا اکثر تذکرہ فرماتے اور بسا او قات بحری ذنح کر کے اس کے اعضاء الگ الگ کرتے پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کوا رسال فر ماتے ۔ بسا او قات میں آ پ ہے کہد دی کہ محویا د نیا میں اور کوئی عورت سوائے خدیجہ کے نہیں ہے۔اس پر آ پ فرِ ماتے وہ بیٹک اور تھی (یعنی ایسی خوبیوں والی) اور میری اولا دہمی اس ہے ہوئی ( بخاری دمسلم )اورایک روایت میں ہے کہ جب آ پ ً عمری ذنج کرتے تو ان کوا تنا موشت سبیجتے جوان کو کا نی ہوتا اور ایک روایت میں ہے کہ اگر آپ بکری ذرح کرتے تو فرماتے اس کوخد ہجہ کی سہیلیوں کے پاس جھیج دواور ایک روایت میں ہے ہالہ بنت خویلد لعنی خد یجه رضی الله عنها کی بہن نے رسول الله منافقیم سے محمر میں آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے ایسامحسوس کیا کہ خدیجہ اجازت ما لگ رہی ہیں ۔ بیں اس ہے آپ کو بہت خوشی ہوئی اور فر مایا یا اللہ یہ ہالہ بنت خویلد ہے۔

ا مام حميدى كى كتاب الْجَمْع بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ فَارْنَا حَكَى بجائے فارتاع ب\_اس كامعى ملين موال ب (خد يجه كى يادآن کی وجہ سے )۔

تخرج : رواه البخارى في فضائل الصحابة ' باب تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها وفي النكاح والادب والتوحيد؛ و مسنم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل حديجة رضي الله عنها..!

الكُغُيَّا إِنَّ : ما غوت : رشك وغيرت كرنا - صدائق جمع صديقه سهيليال - انها كانت و كانت : آ بَّ اس كي تعريف فرما رے تھاں کے افعال وکردار پر ـ خلائلها جمع خلیله :قریم کیلی ـ فعرف استئذان خدیجه :ان کی اجازت پرخد بجرضی الله عنها كالجازت طلب كرنايا دآ محميا \_

فوائد : (١) اس مين ام المؤمنين حضرت خديجه بنت خويلد رضى الله عنهاكي فضيلت كالذكره كيا كياب اورة مخضرت مَلَا يَيْكِم كوان ہے کس قدر دلی لگاؤ تھااس کوذکر کیا گیا اور ان کی بادیر آپ کی و فاواری کا ذکر ہے کیونکہ دعوت کےسلسلہ میں ان کی زبر دست معاونت اوروفاداری کی وجہ سے ان کوایک برامقام حاصل ہے۔

> ٣٤٦ : وَعَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيْ سَفَرٍ فَكَانَ يَخْدُمُنِيْ

۱۳۲۷: حفرت انس بن ما لک رضی الله عند کہتے ہیں کہ بیں جربر بن عبد الله بحل رضی الله عند کے ساتھ ایک سغر میں نکلا (میری کم عمری کے باوجود) وہ میری خدمت کرتے۔ میں نے ان ہے عرض کیا کہ آپ

فَقُلْتُ لَهُ : لاَ تَفْعَلْ فَقَالَ : إِنِّي قَلْ رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْنًا الَّبِتُ عَلَىٰ نَفْسِىٰ أَنْ لَا أَصْحَبَ أَحَدًا مِّنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ" مُتَفَقَ عَلَيْهِ \_

ایبا نہ کریں۔ انہوں نے فرمایا میں نے انصار کو دیکھا کہ وہ رسول الله سَنَاتِينَا كُمُ سَاتِهُ اسى طرح كرتے تھے تو میں نے بھی قسم كھالی ہے کہ جس کسی انصاری کے بھی میں ساتھ جاؤں گا میں اس کی خدمت کروں گا (بخاری ومسلم)

**تَخْرِيج** : رواد البحاري في الفضائل و مستم في فضائل الصحابة ' باب في حسن صحبة الانصاريـ

الْلَحْنَا أَتَ : فكان ينحدمني: وه ميري خدمت كرتے \_حضرت انس جھوٹے تنے تكرحضرت جرير بن عبداللہ ان كي خدمت كرتے سے۔ ال آلبت : میں فسم اٹھ رکھی ہے۔ بیلفظ المیہ سے نکلا ہے جس کامعی سے۔

**فوَامند** : (۱) جس ئے ہنخضرت منگشیم کے ساتھ احسان والا معامد کیاان کا کرام کرنا جا ہے خواہ وہ ممر میں جھومًا ہی کیوں نہ ہو یہ (۲) «هنرت جريريتن عبدالله المبحلي كي عظمت اوران كي تواضع كالتزكر وكيا كيا ہے۔

# ٤٤: بَابُ إِكْرَامِ آهُلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيه وَسَلَّم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ هَٰإِنَّمَا يُرِيْنُ اللَّهُ لِيُنْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهْنَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمُ تَصْهِيرًا ﴿ [لاحراب:٣٣] قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ إِ يُعَظِّمُ شَعَآئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ﴾

[الحج:٣٢]

### بَالْبِ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ مَنْ لِلْكُنِّيمُ كُوا مِلْ بِيتِ كَا اكرام اوران كى فضيلت

ربّ ذوالجلال والأكرام نے ارشاد فرمایا: ''اللہ تعالیٰ میہ جائے جیں کہتم ہے گندگی کو دور کر دے اے اہل بیت اور تم کو یاک كروين ـ (الاحزاب)

اللَّه تعالَىٰ نے فرمایا: '' جو شخص اللَّه تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کر ہا ہے پس بددلول کے تقویٰ ہے ہے''۔ (اُلحج)

حث الایہ : الوجس عزت کومیلا کرنے والا گنا ہ اور رجس ہر گندگی کو کہتے ہیں یہاں مراد گنا ہ ہے۔ اہل البیت :اہل بیت ر سول سے مرا دو وابوگ ہیں جن پرصد قائت حرام ہیں۔وہ بنی ہاشم اور بنومطلب کے مؤمن مر دوعور تیں ہیں ۔عندالشا فعیہاورا حناف کے بال مؤمنین بنو باشم مراویی ..

> ٣٤٧ : وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ :انْطَلَقْتُ آنَا وَحُصَيْنُ بُنُّ سَبْرَةَ وَعَمْرُو بُنُّ مُسْلِمِ إِلَى زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا جَلَسْنَا اِلَّيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْلٌ : لَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَيْنِوُا رَآيْتَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَ سَمِعْتَ حَدِيْنَةُ وَغَزَوْتَ مَعَةُ وَصَلَّيْتَ خَلْفَةُ ' لَقَدُ

۳۲۷ : یزیدین حیان کہتے ہیں کہ میں اور خصین بن سبر ہ اور عمر و بن مسلم حفزت زید بن ارقم رضی التدعنهم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب ہم ان کی خدمت میں بیٹھ گئے تو ان کو حصین نے کہا اے یزید آ پ نے بہت ی بھلا ئیاں یائی ہیں ۔آ پ نے حضور کی زیارت کی ' آ پ کی با تنس سنیں' آ پ کے ساتھ غز وات میں شرکت کی اور آ ہے'' کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔غرضیکہاے زیدائی میں بہت ی بھلا کیاں

لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيْرًا حَدِّثُنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَا ابْنَ آخِي وَاللَّهِ لَقَدُ كَبِرَتُ سِنِّى وَقَدُمَ عَهُدِى وَنَسِيْتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ آمِيْ مِنْ رَّسُولَ اللهِ ﷺ فَمَا حَدَّثُتُكُمْ فَٱقْبُلُوا وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُونِيْهِ ثُمَّ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فِيْنَا خَطِيْبًا بِمَآءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثُنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَغُدُ آلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّهَا آنَا بَشَر يُّوْشِكُ آنْ يَّأْتِي رَسُوْلُ رَبِّي فَأَجِيْبَ وَآنَا تَارِكُ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ آوَلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيْهِ الْهُداى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ \* فَحَتَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ "وَٱهْلُ بَيْتِي ٱذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِيْ أَهُلَ بَيْتِي فَقَالَ لَهُ حُبِصَيْنٌ وَمَنْ أَهُلُ بَيْتِهِ يَا زُيْدُ ٱلَّيْسَ نِسَآوُهُ مِنْ ٱهْلِ أَيْتِهِ؟ قَالَ نِسَآوُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ قَالَ وَمنْ هُمْ؟ قَالَ : هُمُ الُّ عُلِيّ وَّالُ عَقِيْلٍ وَّالُ جَعْفَرٍ وَّالُ عَبَّاشٍ قَالَ كُلُّ هَٰٓوُلَآءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ نَعَمُ رَوَاهُ مُسْلِمُ - وَفِي رِوَايَةٍ : آلَا وَاتِّنِي تَارِكُ فِيْكُمُ لَقَلَيْنِ : آحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَهُوَ حَبُلُ اللَّهِ ' مَن اتَّبُعَهُ كَانَ عَلَى الْهُداى وَمَنْ تَوَكَّهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةِ ـ

یا تیں۔آپ ہمیں کوئی ایسی ہات سنا تیں جوآپ نے رسول اللہ سے سیٰ ہو۔حضرت زیدرضی القدعنہ نے کہاا ہے بھینیے! میری عمر بڑی ہوگئی اورز مانه بھی میرا کافی گزرگیا میں رسول اللہ کی بعض یا تنیں بھول گیا جو مجھے یا تھیں ۔ پس جو با تنیں میں بیان کروںان کوقبول کرلواور جونہ بیان کروں اس کی مجھے تکلیف نہ دو۔ پھر فر مایا ایک دن رسول اللہ " کمداور مدینہ کے درمیان' 'خم'' ٹامی چشمہ پر خطبہ دینے کے لئے ہم میں کھڑے ہوئے ۔ پس آ ہے نے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا بیان فر مائی اور وعظ ونفيحت اور تذكير فرمائي اور پھر فر مايا اما بعد! خبر دارا بےلوگو! ميں انسان ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی بات مان لوں ۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں جھوڑ کر جار ہا ہوں ۔ان میں پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے بیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کولو اور اس کومضبوطی ہے تھا م لو۔ پس آپ نے کتاب اللہ برعمل کیلئے أبھارا اور اس کی طرف ترغیب ولائی۔ پھر فرمایا اور (دوسری چیز) میرے اہل بیت بیں میں تم کو اینے اہل بیت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرا تا ہوں حصین نے کہا کیا آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت نہیں ؟ تو زید نے فر مایا آپ کی از واج آپ کے اہل بیت میں سے جیں کیکن اہل بیت ہے یہاں مرادوہ ہیں جن پرصدقہ حرام کیا گیا۔ حصین نے پوچھا وہ کون ہیں؟ زید نے کہاوہ اولا دِعلیٰ اولا دِعقیل' اولا دِعفر' اولا دِعباس ہیں ۔ کیا ہیہ تمام وہ ہیں جن پرصدقہ حرام ہے؟ تو زید نے کہا ہاں (مسلم) ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: آلا وَإِنِّي ..... کہ میں تم میں دو بھاری چزیں چھوڑ ہے جارہا ہوں ایک ان میں کتاب اللہ ہے: عُوّ حَبُلُ الله .... و والله تعالیٰ کی رستی ہے جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت یر ہےاور جس نے اس کوچھوڑ او ہ گمراہی پر ہے۔

تحريج: رواه مسلم في الفضائل ' باب فضائل على رضي الله عنه

اللَّحَيَّ إِنَى : حصين بن سبوه : يه تابعي بي انهول في عمر كو بايا اوران سے سنا - كوفه مل مقيم بوع ان سے ابرائيم سمي في

روایت کیا ہے۔ عصو و بن مسلم : عجی مسلم نے عربی مسلم کہا ہے۔ زید بن ارقع نیز تر رق محالی ہیں۔ خند ق علی ماضر سے انہوں نے سر ہ غزوات میں آئخضرت کے ساتھ شرکت کی۔ کوفہ علی مقیم ہوگئے۔ ان سے ۹ روایات عروی ہیں۔ ان کی آئکسیں خراب ہوئیں تو حضور علیہ السام نے ان کی عیادت فر مائی۔ بیغل مرتفی رضی اللہ عند کے خاص دوستوں میں سے ہیں۔ اعمی : میں یاد کرتا ہوں۔ مصباح میں وعیت کے معنی میں یاد کرنے کے ساتھ قد برکر نے کا بھی ذکر کیا۔ بھاء یدعی خعگا : بیکدو مدینہ کے درمیان مقام ہے۔ یہاں چشمہ بین وعیت کے معنی میں یاد کرنے کے ساتھ قد برکر نے کا بھی ذکر کیا۔ بھاء یدعی خعگا : بیکدو مدینہ کے درمیان مقام ہے۔ یہاں چشمہ بہتا ہے۔ نووی نے شرح مسلم میں فرمایا خم ۔ بیع ہوں گانا م ہے جو جھے سے تین میل کے فاصلہ پرواقع ہے یہاں مشہور تالا ب ہم جو جھ سے تین میل کے فاصلہ پرواقع ہے یہاں مشہور تالا ب ہم جو جو جو اللہ توں کی طرف میں نظل ہونے کی طرف بلا نے والا ہو۔ نقلین : برنفیس بھاری چز کو کہتے ہیں۔ انسانوں اور جنا ہے کوت کا فرشتہ کیا ان کی قدر درمنز لہ اور شان کو بڑھانے کی طرف بلا نے والا ہو۔ نقلین : برنفیس بھاری چز کو کہتے ہیں۔ انسانوں اور جنا ہے کوت کیا ہوں ہیں آپ کی بھویاں؟ تو انہوں نے کہائیس۔ المصد قد حرام آپ میں میں اور جمیل نے کہا کہ آپ کے اٹل ہیں ہوں ہیں آپ کی بچویاں؟ تو انہوں نے کہائیس۔ المصد قد حرام ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے کیس نے کہا کہ آپ کے اٹل ہیت کون ہیں آپ کی بچویاں؟ تو انہوں نے کہائیس۔ المصد قد حرام ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے کیس نے کہا کہ آپ کے اٹل ہیں موادر میں تھی بچویاں؟ تو انہوں نے کہائیس۔ المصد قد حرام دیسر اور کو ق ہے۔ جعل المله : الله کا عہد بعض نے کہا کہ ہو میں جو الله کی روایت علی موجود ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کے اٹل ہیں موادر حمت کی بینجانے والا ہو۔

فوائد: (۱) متحب یہ کہ صدیث بیان کرنے والے کے مناسب اوصاف سے اس کی تعریف کی جائے اور صدیث بیان کرنے بیت بیت بیل کو دعائیں دی جائیں۔ (۲) بوڑھے آدمی پر بھول جانے کا امکان غالب ہے کیونکہ قوت حافظ کمزور پڑجاتی ہے۔ اس لئے اس سے بیل اس کو دعائیں دی جائیں ہے۔ اس سے فاہت ہوتی ہے اس سال کے بعد اختلاط کے خطرہ کے پیش نظر صدیث بیان کرنا مگر وہ ہے۔ (۳) آنخضرت مُن اللہ تعالیٰ کے اوامر پڑمل کہ بقیہ انسانوں کی طرح آپ پر بھی موت آئے گی۔ (۳) کتاب اللہ پڑمل کرنے کے لئے آمادہ کیا گیا ہی اللہ تعالیٰ کے اوامر پڑمل کرنا اور منہیات سے گریز کرنا چاہئے۔ (۵) آنخضرت مُن اللہ کے ساتھ وصیت ونصیحت کی تاکید کی گئی اور ان کی حالت کی طرف خصوصی توجہ مبذول کرنا چاہئے۔

٣٤٨ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ ابْنِي عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَوْقُوْفًا ابْنِي بَكُو دِ الصِّلِيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ اللّٰهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ اللّٰهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ اللّٰهُ عَنْهُ مَوْقُولًا اللّٰهِ اللّٰهُ عَالَىٰ الرَّفَالُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

مَعْلَى ﴿ "ارْقَبُوهُۥ رَاعُوْهُ وَاخْتَرِمُوهُ وَاكْرَمُوهُ ۚ وَ اللّٰهُ آعْلَمُ ۖ

۳۴۸: حفرت عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ تم ابو بكر صدیق رضى الله عنه نے فر مایا بدائمى پر موقوف ہے كہ تم محمد صلى الله عليه وسلم كا ان كے اہل بیت كے سلسلہ میں خیال ركھو۔ (بخارى)

ادُ فَبُوْهُ کا معنی ان کی رعابیت کرد اور ان کا اکرام و احتر ام کرو۔والتُداعلم

تخريج : رواه البخاري في فضائل الصحابة ، باب المناقب الحسن و الحسين

فوائد : (۱) آنخضرت منگافیظے اہل بیت کی تعظیم کرنی جاہنے اور ان ہے محبت اور موالات رکھنی جاہئے۔ان تمام احباب وصحابہ کرام رهوان اللہ کی دوتی کے ساتھ سماتھ جن کی دوتی کا آنخضرت مَثَلِّ فَلِیْ اللہٰ اللہ کے دوتی کے ساتھ سماتھ جن

٤٤: بَابُ تَوْقِيْرِ الْعُلَمَآءِ وَالْكِبَارِ وَآهُلِ الْفَضْلِ وَتَقُدِيمِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ ' وَرَفَعَ مَجَالِسِهِمُ ' وَإِظُّهَارِ مُوتِبَهُم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوَى أَلَذِيْنَ لَا يُعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟ إِنَّمَا يَتَذَ كُرُ أُولُوا الْكُلْبَابِ﴾ [الزمر:٩]

بَّالَبُ عَلَمَاءُ بِرُونِ اورفضيلت والله لُولُولِ كَي عزت كرنا اوران کو دوسروں ہے مقدم کرنا اوران کو اُو نیجے مقام پر بٹھا نا اوران کےمر ہے کا یاس کرنا

ارشاد ہاری تعالی ہے:'' فر ما دیں اے پیغبر ( مَثَاثِیْمُ) کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جونہیں جانتے ؟ بے شک نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں''۔ (الزمر )

حل الايت: هل يستوى : بياستفهام انكارى ب- اولو الالباب : صاحب عقل لوك-

٣٤٩ : وَعَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةً بْنِ عَمْرٍ وَالْبُدُرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَوْمُ الْقَوْمَ ٱفْرَوُهُمْ لِكِنَابِ اللَّهِ \* فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَآءَ وَ سَوَآءً فَاعْلَمُهُمُ بِالسُّنَّةِ ' فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَآءٌ فَٱقْلَمُهُمْ هِجْرَةٌ ' فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً ۗ فَاقَٰذَمُهُمْ سِنًّا وَّلَا يَوْمَّنَّ الرَّجُلُّ الرَّجُلَ لِي سُلُطَانِهِ ' وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكُرِمَتِهِ إِلَّا بِاذْنِهِ ' رَوَاهُ مُسْلِمٌ – وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ : "فَاقُدَمُهُمْ سِلْمًا" بَدُلَ "سِنَّا" أَيْ اِسْلَامًا -وَفِي رِوَايَةٍ "يَوُمُّ الْقَوْمَ اقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَٱقْدَمُهُمْ قِرَآءَ ةَ ۚ قَانَ كَانَتْ قِرَآءَ تُهُمُ سَوَآءً فَيُومُهُمُ اللَّهُمُ مِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَآءً فَلْيَوْمَتُهُمْ ٱكْبَرُهُمْ سِنًّا " وَالْمُرَادُ" بِسُلُطَانِهِ مَحَلٌّ وِّلاَيَتِهِ آوِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ "وَتَكُرِمَتُهُ" بِفَتْحِ النَّاءِ وَكُسِر الرَّآءِ وَهِيَ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ فِرَاشٍ وَّسَرِيْرٍ وَّنَحُوهِمَا۔

۱۳۴۹: حضرت ابومسعو دعقبه بن عمر و بدری انصاری رضی الله تعالی عنه ے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''لوگوں کی امامت و ہ کرائے جو کتاب اللہ کوسب سے زیادہ پڑھنے والا ہو اگر قراء ت میں برابر ہوں تو پھر ان میں سے جو سنت سے زیاده واقفیت رکھنے والا ہو۔ پس اگر وہ علم سنت میں برابر ہوں تو وہ جو ان میں ہے پہلے ہجرت کرنے والا ہو پس اگر وہ ہجرت میں برابر ہوں تو پھر عمر میں جو بڑا ہواور کوئی آ دمی دوسرے آ دمی کے غلبہ والی جگہ میں امامت نہ کروائے اور نہ اس کے گھر میں اس کی مخصوص نشست گاہ پر بیٹھے سوائے اس کی اجازت کے۔ (مسلم) اور ایک روایت میں سنا کی بجائے سلما یا آسلاما کے الفاظ بیں کہ جو اسلام میں ان میں سبقت کرنے والا ہو۔اور ایک روایت میں ہے کہ توم کی امامت ان میں سے بڑا قاری کروائے جو قراء ت میں سب سے زیادہ ماہر ہواگر ان کی قراء ت برابر ہوتو بھران میں جو پہلے ہجرت کرنے والا ہو اوراگر ہجرت میں برابر ہوں تو ان میں سے جوعمر میں بڑا ہو۔

بسُلْطانِه ہے مراداس کے اثر وحکومت کی جگہ یا وہ جگہ جواس کے ساتھ خاص ہے۔

تكرمته بخصوص نشست كاهيابسر -

**تخريج** : رواه مسنم في كتاب الصلاة ؛ باب من احق بالامة

فواف : (۱) امامت کاسب سے زیادہ حق دارسب سے بڑا قاری ہے۔ پس اگرہ ہتا م برابر ہوں تو پھر قراءت کے سنت کا جوزیادہ
علم رکھنے والا ہو۔ اگر علم سنت وحدیث میں بھی برابر ہوں تو پھر پہلے بجرت کرنے والا ہو۔ اگر اس میں بھی برابر ہوں تو ان میں جوعر میں
بڑا ہو۔ (۲) بادشاہ محر کا سربراہ مجلس کا نگران اعلیٰ امام مسجد بید دوسرے کی بدنسبت امامت کے زیادہ حقدار ہیں۔ جب تک کدوہ
ووسرے کو اجازت ندد سے دیں۔ (۳) بجرت اسام میں خطیم اشان عمل ہے اور اسلام پہلے قبول کرنا بھی بہت بڑی شان رکھنا ہے۔
آئے ضرت مُل اُنٹے کہ کے اس ارشاد میں یؤم القوم میں ثبوت ہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی کیونکہ لفظ توم کا مردوں کے
ساتھ خاص ہے۔

٣٥٠ : وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَيْ الصَّلُوةِ وَيَقُولُ : اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُل

وَقُولُةٌ ﴿ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

۱۳۵۰ حضرت عقبہ بن عمر ورمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت حسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی مار سے گندھوں کوچھو تے نماز میں ( کھڑ ہے ہونے کے وقت ) اور فریاتے برابر ہو جا دُ اور آ گے پیچھے نہ ہو ور نہ تمہار ہے دُنوں میں پیموٹ پڑ جائے گی اور میں ہے قریب تم میں سے عقل وسمجھ والے کھڑ ہے ہوں (عقل وعمر کے والے کھڑ ہے ہوں (عقل وعمر کے لحاظ ہے )۔ (مسلم)

لَیکیینی لِیکینی بھی مروی ہے۔ النہلی جمع نہیئہ عقلیں۔ اُولُو الْآخِلام: بالغ یاطم وفضیلت والے۔

تخريج : رواه مسلم في كتاب الصلاة ؛ باب تسوية الصفوف واقامتها

اللَّخَيَا اللَّي : مناكبنا جمع منكب اكترهد ليليني : تمازين مجهد قريب مول .

فوائن : (۱) امام نووی نے فر مایا۔ افعال پھراس ہے کم اور پھراس ہے کم کونماز کے لئے مقدم کرنے کا مطلب ہیہ ہے کہ فضیلت والے کا اکرام ہونا چا ہے اور اس لئے بھی کہ امام کو بعض اوقات نائب بنانے کی ضرورت ہوتی ہے ہیں اس کے بعد والا خلیفہ بننے کا زیاوہ حقد ارسے کو وکد اس کو امنا ہیں کر سکتا اور اس لئے بھی زیاوہ حقد ارسی کو متنبہ کر سکتے گاجود وسر انہیں کر سکتا اور اس لئے بھی ناوہ مناز کا طریقہ اچھی طرح صبط کرلیں اس کو محفوظ کر کے اور سکھ کر دوسروں کو بھی سکھا نیں۔ (۲) پیانقد یم کا تھم فقط نماز سے بی مخصوص نہیں بلکہ ہر مجمع میں نفیلت والے لوگ اسی خصوص ہیں۔ (۳) صفوف کو اچھی طرح فرست کرنا چا ہتے اور الن کی طرف بوری توجہ اور اس کا خصوص انہمام کرنا چا ہتے۔ (۳) صفوف کی ہرابری اور کندھوں کے برابر کرنے میں در حقیقت امت کی طرف بوری توجہ اور اس کا خصوصی انہمام کرنا چا ہتے۔ (۳) صفوف کی برابری اور کندھوں کے برابر کرنے میں در حقیقت امت کی صدت صف کی طرف اشارہ ہے اور امت کی وحدت کی شدید خرف ورت ہے۔

١ ٣٥٠ : وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لِيَلِنِي مِنْكُمُ ٱولُو الْآخُلَامِ وَالنُّهٰى ' ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ" لَّلَالًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْاَسُوَاقِ" رَوَاهُ

ا ۳۵ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله مَثَلِيْتُهُ نِهِ ارشاد فرمايا جاہے كهتم میں ہے ميرے قريب عقل و سمجھ واللے لوگ کھڑے ہوں پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہوں (سمجھ میں ) آپ نے بیہ بات تین مرتبہ دہرائی اور پھر فر مایا با زاروں کے شور وغل ہے بچو۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب الصلاة ' باب تسوية الصفوف واقامتها.

الكَيْنَا إِنْ : هيشات الاسواق : يعني بإزار كاميل جول اورجَهَرُ اوخالفت اور آوازوں كابلند ہونا اور شورو شغب اور وہ فتنے جو بازار میں ہوتے ہیں۔

فوائد : (۱) گزشتہ فوائد کو پیش نظر رکھا جائے نیز نمازیوں کے سامنے شور مچانے اور آوازیں بلند کرنے سے منع کیا گیا خاص کرمساجد کے سامنے کیونکہ مجدا یک بڑے احترام کی جگہ ہے۔ (۲) نماز کوخشوع وخضوع سے زیادہ قریب کرنے کے لئے نمازی کے ذہن کو تثولیش ہے بچانا جا ہئے۔

> ٣٥٢ : وَعَنْ آبِي يَخْيِلَى وَقِيْلَ آبِي مُحَمَّدٍ سَهُلِ بُنِ آبِي حَثْمَةَ "بِقَتْحِ الْحَآءِ الْمُهُمَلَةِ وَإِسْكَانِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثِةِ" الانْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ وَّمُنَّحَيِّصَةً بْنُ مَسْعُوْدٍ اِلِّي خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَنِيلٍ صُلَّحٌ فَتَفَرَّقًا فَآتُلَى مُحَيِّضَةً إِلَى عَبُدِ اللَّهِ بَن سَهُل رَّمُحَيَّصَةُ وَهُرَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنِ سَهُلِ وَّمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ اِلَى النَّبِي ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يَتَكُلُّمُ فَقَالَ : "كَبِّرُ كَبِّرُ" وَهُوَ آخُدَتُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ : "أَتُحْلِفُونَ وَتُسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟" وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

> وَقَوْلُهُ ﷺ : "كَبِّرُ كَبِّرُ" مَعْنَاهُ : يَنَكَلَّمُ

۳۵۲ : حضرت ابویجیٰ بعض نے کہا ابومحمر سہل بن ابی حثمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود رضی الله تعالی عنه خیبر کی طرف گئے اور بیالم کے ایام تھے۔ یس وہ دونوں جدا ہوئے۔ جب محیصہ واپس عبد اللہ بن سہل کے یاس لو نے تو عبد اللہ کوخون میں لت بت مقتول بایا۔ یاس ہی اس کو دفن کیا پھر مدینہ آئے۔ پھر عبد الرحمٰن بن سہل اور محیصہ اور حویصہ مسعود کے دونوں بیٹے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ۔عبدالرحمٰن نے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بڑا آدمی بات کرے اور عبد الرحمٰن تو سب میں چھوٹے تھے اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ پس محصہ اور حویصہ مسعود کے دونوں بیٹوں نے گفتگو کی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قتم اٹھاتے اور اینے مقتول کے قاتل ہے حق طلب کرتے ہو۔ ممل روایت

گیر کیر' :تم میں ہے بڑا سے کلام کرے۔

الله السُنَفِين (طِداوَل) ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

**تُخريج** : احرجه البحاري في الديات أباب القسامة و مسمم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات أباب

الكَيْنَا إِنْ يَا وَهُذَا صِلْحَ : آنخضرت مَنَاتَيْنِ فَيْ يَعِدوبان كِلوكون عصلح كرلي تقى اوروبان كيلوكون عصلح كا اقرارلیا تھا۔تیشعط : لت بت اور لیٹے ہوئے۔المقتول : و عبداللہ بن سہیل بیں۔ان کے بھائی کانام عبدالرحمٰن ہے اوران کے دو پچاز او بھائی ہیں جن کانام حویصہ اور محیصہ ہیں۔ بیدونوں عبدالرحمٰن ہے عمر میں بڑے تھے۔ جب بیر تینوں آنخضرت سائیلیا کی مجلس میں حاضر ہوئے تو مقتول کے بھائی عبدالرحمٰن نے بات کرنا جا بی تو آتخضرت مَاٰ خَیْرِ نے فر مایا ، کبر لینی تم میں ہے بڑا بات چیت كر \_\_ احدث القوم : كم عمر \_

**فوَائن** : (۱) جب فضائل میں تمام برابر ہوں تو عُقلُومیں بزے کومقدم کرنا من سب ہے۔جبیبا کہ امامت اوروا ایت نکاح میں گزرا جب کہ وہ دخل میں ہم مثل ہوں۔ (۲) قسامت کے وعویٰ میں مقتول کے وارثوں کوشم اضانی پڑے گی۔ (۳) قسامت یہ ہے کہ بچیاس آ دمی معززین خاندان مقتول میں ہے تتم دیں گے جب کہ وہ خون کے کسی کے بارے میں دعویدار ہوں یا مدمی علیہم پرفتم آئے گی جب که و ه ا تکار کری۔

> ٣٥٣ : وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيُّ عَنْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ يَعْنِي فِي الْقَبْرِ ثُمَّ يَقُولُ :"أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخَذًا لِّلْقُرْان؟ فَإِذَا ٱشِيْرَ لَهُ اِلٰى آحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحَدِ ' رَوَاهُ البُّخَارِيُّ۔

۳۵۳ : حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ٹبی اَ مرم مَنْ مَنْیَانُهُ غزوۂ احد کے مثنۃ لین میں دو دو کوایک قبر میں جمع فر ماتے ہتھے۔ پھر فر ماتے ان میں ہے کون قرآ ن کوزیادہ سے زیادہ یا دکرنے والا تھا؟ یس ان میں ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا اس کو قبر میں پہلے رکھتے (لیعنی لحد میں قبلہ کی جانب مقدم فر ماتے)۔ ( بخاری )

تخريج : رواه البحاري في الجنائز أباب فن الرجبين والثلاثة في قبر وفي المغازي

فواند : (۱) جب ضرورت بوتو دوتین آ دمیون کا ایک قبر مین دفن کرنا جائز ہے اور ان کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ لحد میں قبلہ کی طرف اس کو پہلے رکھا جائے گا جوقر آن زیادہ یا د کرنے والا ہو گااوراس کو بعد میں جو کم یا د کرنے والا ہو گااورجس کو پچھ بھی یا د نہ ہو گااس برقرآن والے کو بدرجہ اولی مقدم کیا جائے گا۔اس میں حافظ کا اکرام وتشریف ہے۔

> ٢٥٤ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيِّ فِئِيُّ قَالَ : "أَرَانِي فِي الْمَنَامِ ٱتَسَوَّكُ بِيوَاكِ فَجَآءَ نِي رَجُلَانِ آحَدُهُمَا ٱكْبَرُ مِنَ الْاخَرِ ' فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْآصُغَرَ فَقِيْلَ لِيُ : كَيِّرُ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمًا"

۳۵ سے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله عاید وسلم نے قرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں چر میرے یاس دو آ دمی آئے۔ ان میں ایک دوسرے سے برا تھا۔ میں نے مسواک جھوٹے کو دے دی تو مجھے کہا گیا کہ بڑے کو دیں' تو میں نے بڑے کو د ہےوی۔

تخريج : رواه مسنم في الرؤيا ' باب رؤيا النبي صبى الله عليه وسلم والبخاري في الوضوء تعليقاً ' باب دفع السواك الى الاكبر

قَالَ : رَسُولُ اللهِ هِ : إِنَّ مِنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهِ اللهِ هِ : إِنَّ مِنْ اَجُلَالِ اللهِ اللهِ تَعَالَى اِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيْهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَاكْرَامَ أَلُونُ وَالْجَافِي عَنْهُ وَاكْرَامَ أَلُونُ وَالْمَالِي اللهُ الله

الا المرسلى الله عليه وسلم نے قرمایا : الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علی وسلم نے قرمایا : الله تعالی کی عزت و احترام بجا لانے میں سے یہ بھی ہے کہ (۱) سفید داڑھی والے مسلمان (۲) قرآن کا حافظ جواس میں غلو کرنے والا نہ بواور نہ بی اس سے جفا اور زیادتی کرنے والا بہواور (۳) انصاف والے بادشاہ کا اکرام کرنہ (ابوداؤد)

**تخريج** : رواه ابوداود في الادب ُ باب في تنزيل الناس منازلهم

اللغة النفس الفراس الفراس الفراس الموال الدرجس كي عمراسلام وايمان برخرج بوئى بور حامل الفرآن: قارى اس كو حامل الفرآن الله المرح اس المحام بعلى المرح الله المرح الله المرح الله المرح الله المرح الله الله المرح الله المحام بعلى المرح الله المحام بعلى المحام بعلى المرح الله بعض المرح الله بعض المرح الله بعض الله بعض المرح الله بعض المرام بعض ا

٣٥٦ : وَعَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفُ شَرَفَ كَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفُ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفُ صَغِيْرَنَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ وَيَعْرِفُ شَرَفَ كَبِيْرِنَا " حَدِيْثُ صَحِيْحٌ وَيَعْرِفُ الْتِرْمِذِيُّ وَقَالَ التِرْمِذِيُّ وَقَالَ التِرْمِذِيُّ

۳۵۲: حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ شعیب اور دادا عبد الله رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے مارے چیوٹول علیہ وسلم نے مارے چیوٹول پر رحم نہ کیا اور بروں کے مرتبہ کو نہ پہچانا''۔ (ابوداؤ دُ تر ند کی حدیث صحیح)

ابودا وُ دکی روایت میں حقّ تکییرِ نَا کے الفاظ میں کہ بڑوں کا حق نہ پہچانا۔

حَدِيْثُ صَحِيْحُ وَلِمَى رِوَايَةٍ آبِى دَاوْدَ : حَقَّ كَبِيْرِنَا"۔

تحريج : رواه ابوداود في كتاب الادب ' باب الرحمة والترمذي في ابواب البر ' باب ما جاء في رحمة الصبيان

الكَيْنَا إِنْ يَنْ : ليس منا : وه مار عطريق كواينان والأثيل .

فواف : (۱) چھوٹے مسلمانوں پر رحت وشفقت اوراحیان کرنا جا ہے۔ (۲) کفار کا بھی بحثیت انسان احترام کرنا جا ہے (جبکہوہ حربی ندہوں)

٣٥٧ : وَعَنْ مَيْمُونِ بُنِ آبِي شَبِيْ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ عَآئِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا مَرَّ بِهَا سَآئِلُ فَاعُطَنْهُ كِسْرَةً وَمَرَّ بِهَا رَجُلْ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَاعْمُلْتُهُ كَسْرَةً وَمَرَّ بِهَا رَجُلْ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْنَهُ فَاكُلَ فَقِيلَ لَهَا فِي ذَٰلِكَ؟ وَهَيْنَهُ فَاقُعَدَتْهُ فَاكُلَ فَقِيلَ لَهَا فِي ذَٰلِك؟ فَقَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : 'أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ ' رَوَاهُ آبُودُارُدَ لَكِنْ مَيْمُونُ : لَمُ مَنْدِلُهُمْ فَي آوَٰلِ مَنْدِلُكُ عَآئِشَةً وَقَدُ ذَكْرَةً مُسْلِمٌ فِي آوَٰلِ مَنْدِلِكُ عَآئِشَةً وَقَدُ ذَكْرَةً مُسْلِمٌ فِي آوَٰلِ مَنْدِلِكُ عَآئِشَةً وَقَدُ ذَكْرَةً مُسْلِمٌ فِي آوَٰلِ مَنْدِلِكُ عَآئِشَةً وَقَدُ ذَكْرَةً مُسْلِمٌ فَي آوَٰلِ مَنْدِيكُ مَنْ عَآئِشَةً وَقَدُ ذَكْرَةً مُسْلِمٌ فَي آوَٰلِ مَنْدِيكُ مَنْ عَآئِشَةً وَقَدْ ذَكْرَةً مُسْلِمٌ فِي آوَٰلِ مَنْدِيكَ عَنْ عَآئِشَةً وَقَدُ ذَكْرَةً مُسَلِمٌ فَي آوَٰلِ مَنْ عَآئِشَةً وَقَدُ ذَكْرَةً مُسَلِمٌ فَي آوَٰلِ مَنْ مَنْ اللهِ عَنْهُا قَالَتُ آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ عَآئِشَةً وَقَدَ مَكَرَةً مُونَا رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَتُ آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ عَآئِشَةً مَنْهُ اللهِ عَنْهُا قَالَتُ آمَرَنَا رَسُولُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُا قَالَتُ آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُا قَالَتُ مَعْرِفَةٍ عُلُومٍ الْحَدِيثِيثُ وَقَالَ : هُو حَدِيثُ صَحِيثِ مَ حَيْدِيثً مُ مُعْرِفَةٍ عُلُومٍ الْحَدِيثِيثُ وَقَالَ : هُو حَدِيثُ صَعْرِفَةٍ عُلُومٍ الْحَدِيثِيثُ وَقَالَ : هُو حَدِيثُ صَعْمِيثُ مُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَاللهُ عَنْهُ مَا مُعْرِفَةٍ عُلُومٍ الْحَدِيثِيثُ وَقَالَ : هُو حَدِيثُ صَعْمِيثُ مُ مَنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُؤْمِ اللهُ اللهُ

۳۵۷: حضرت میمون بن الی هبیب رحمه الله کہتے ہیں کہ حضرت عاکشہ رضی الله عنہا کے پاس سے ایک سائل گزرا انہوں نے اس کوروٹی کا کھڑا عنایت فرمایا۔ پھر ایک آ دی گزرا جس نے ایجھے کپڑے کہن رکھے تھے اور اس کی حالت بھی اچھی تھی۔ آ پ نے اس کو بٹھا یا پس اس نے کھا تا کھایا۔ ان سے اس بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا۔ رسول الله سَکُرُونِیُنِی ایوواوُد) میمون نے حضرت عاکشہرضی فرمایا۔ رسول الله سَکُرُونِی (ابوواوُد) میمون نے حضرت عاکشہرضی الله عنہا کونیں بایا۔ امام مسلم نے اس روایت کو محل ذکر کیا ہے اور کہا الله عنہا کہ رسول الله سَکُرُونِی الله عنہا کے بارے میں فہ کور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول الله سَکُرُونِی الله عنہا کے بارے میں فہ کور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول الله سَکُرُونِی الله عنہا کے جارے میں فہ کور ایک مرا شب کا فاظ رکھا کرو۔ اس روایت کو حاکم نے معرفة علوم الحدیث میں ذکر کیا اور کہا بیصد یہ شجع ہے۔

تخريج : رواه ابوداود في الادب ' باب في تنزيل الناس منازلهم

النظائين : كسرة : روئى كالكراجيع كسو ب هيئة : ظاہرى حالت يہاں اچى حالت مراد ب معناز لهم : مراتب اورعبد ب فواف ف فواف : (۱) لوگوں كم مراتب كالحاظ كرنے كاتكم ديا گيا - امام سلم نے فر مايا بلندم جوالے آدى كواس كے در ب سے ينچ نه گرايا جائے گااور تفتع كرنے والے كواس كے مرتبہ سے بلند درجہ ندديا جائے گا۔ ہرصاحب حق كواس كاحق ديا جائے گا۔ (۲) حديث رسول سے استدلال كرنا بيشر يعت ميں مضبوط دليل ہے اور بيزيادہ بہتر انداز ہے كہ حديث كى دليل كے ساتھ تھم ذكر كيا جائے ، بجائے اس بات كے كہ بلادليل بى كہديں ۔

٣٥٨ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَنْهُمَا وَصِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ عُيَيْنَةُ بُنُ حِصْنِ فَنَوَلَ عَلَى ابْنِ

۳۵۸: حضرت عبدائلہ بن عباس رضی اللہ عنبما ہے روایت ہے کہ عبینہ بن حصن مدینہ آئے اور اپنے سیلیج محر بن قیس کے پاس تھہرے اور حر

آخِيْهِ الْحُرِّ بُنِ قَيْسِ وَّكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُلُونِيُهِمْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ الْقُرَّآءُ ٱصْحَابَ مَجْلِس عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُبَيِّنَةً لِابْنِ آخِيْهِ : يَا ابُنَ آخِي لَكَ وَجُهُ عِنْدَ هَلَا الْإَمِيْرِ فَاسْتَأْذِنُ لِيْ عَلَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ لَهُ فَآذِنَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا ذَخَلَ قَالَ : هِنَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ : لِمَوَ اللَّهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلَا تَخْكُمُ فِيْنَا بِالْعَدْلِ فَغَطِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوْقِعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ لِنَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ حُذِ الْعَفُو وَأَمُرُ بِالْمَعْرُونِ وَاغْرِضْ عَنِ الْجُهِلِيْنَ﴾ وَإِنَّ هَٰذَا مِنَ الْمَجْهِلِيْنَ۔ وَ اللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ' رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

ان لوگوں میں سے تھے جن کو عمر رضی اللہ عنہ قریب کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کےمجکس مشاورت کے ارکان قراء تھے خواہ ا وهير عمر موں يا نو جوان - عيينہ نے اينے مجتبع سے كہا اے براور زادے تمہیں اس امیر کے ہاں خاص مقام حاصل ہے۔ مجھے ان ہے طنے کی اجازت کے دو۔ انہوں نے اس کے لئے اجازت ماتھی حضرت عمر رضی الله عند نے ان کوا جازت دے دی۔ جب وہ اندر واخل ہوئے تو کہنے لگے اے ابن خطاب اللہ کی قسم تم ہمیں بڑے عطیات نہیں دیتے اور نہ ہی ہارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہو۔حضرت عمریہ من کرغضب ٹاک ہو مجئے یہاں تک کہان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔اس پرحر نے ان کو کہا اے امیر المؤمنین اللہ تعالى نے اپنے بیغیبر مَنَا لَیْنَا کُم کو فرمایا: عُملِه الْعَفُو تم درگز رکولا زم پکڑو اور بھلائی کا تھم دواور جا ہلوں سے اعراض کرواور بے شک بیرجا ہلوں میں سے ہے۔ اللہ کی قتم! حضرت عمر کے سامنے جب انہوں نے میہ آیت تلاوت کی تو انہوں نے اس آیت سے تجاوز نہیں کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پرتھبر جانے والے تھے۔ (اس پرمضبوطی ہے رُک کر عمل پیراہونے والے )۔ (بخاری)

تخريج : رواه البحاري في كتاب التفسير ' تفسير سورة الاعراف والاعتصام ' باب الاقتداء بسنن رسول الله. نوث

#### اس کی تمل شرح لغت دفوائد گزر چکی نمبر ۵۰ کے تحت۔

٣٥٩ : وَعَنْ آبِنَى سَهِيْدٍ سَمُرَةَ آبُنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدُ كُنْتُ عَلَى عَهْدٍ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ غُلَامًا لَكُنْتُ آخُفَظُ عَنْهُ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنَّ هَهُمَا رِجَالًا هُمْ أَسَنَّ مِنِي مُتَفَقِّ عَلَيْهِ -

۳۵۹: حضرت ابوسعیدسمره بن جندب رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بیں نوعمر لڑ کا تھا اور میں آپ کی باتیں یا دکر لیتا تھا تکران کو بیان کرنے سے یہ بات روکتی کہ وہاں مجھ سے زیادہ عمر والے لوگ موجود ہوتے تنے۔ ( بخاری ومسلم )

تحريج : رواه البحاري في الفضائل و مسلم في كتاب الجنائز 'باب ابن يقوم الامام من الميت للصلاة عليه.

**المؤامند: (۱) علامداین علان فرماتے بیں علماء نے اس بات کونا پسند کیا ہے کہ جب شہر میں کوئی بڑامحدث موجود ہوتو اس سے کم** 

مرتبہ والا حدیث بیان کرے کیونکہ وہ محدث اس سے حفظ وعلم' بڑی عمر ہونے میں بڑھ کر ہے۔البتہ باقی علوم میں کسی تنم کی کوئی کرا ہت نہیں کہ کوئی بڑا فاضل موجود ہوتو اس سے کم درجہ والا ان کو بیان کرے۔

> ٣٦٠ : وَعَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكُرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ " لِسِنّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكُرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثُ غَرِيْبٌ ـ

۳۱۰ جھزت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّاتِیَا اللہ مُلَّاتِیَا ہے کہ رسول اللہ مُلَّاتِیَا ا نے فر مایا جونو جوان کسی بوڑھے کی اس کے بروھا پے کی وجہ ہے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے لوگ مقر رکر لیتا ہے جو بڑھا ہے میں اس کی عزت کریں۔ (ترندی نے کہا ہے حدیث غریب ہے)

تخريج: رواه الترمذي في البر عباب ما جاء في احلال الكبير

﴿ الْمَعْنَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَمْرِ مِن واخل ہو چکا ہو یعنی پیچاس سال کا۔ الا فیض : اللہ تعالی مقرراور مقدر فرمادیتے ہیں۔ فوامند : (۱) بوڑھوں کی مدوکرنا بہت عمد وعمل ہے۔ (۲) بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عمل کی جنس ہے بھی ملتا ہے۔ آ دمی جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوضائع نہیں کرتے۔ (۳) اخلاقِ کر بماند دین کا حصہ ہیں اور وین کی تحمیل اخلاقِ کر بماندہ ہے ہوتی ہے۔

دَهُ الْمُخَيْرِ وَكَارَةِ اَهُلِ الْمُخَيْرِ وَمُحَرَّتِهِمْ وَمُحَرَّتِهِمْ وَمُحَرَّتِهِمْ وَمُحَرَّتِهِمْ وَطُلَبِ ذِيَارَتِهِمْ وَالدُّعَآءِ مِنْهُمْ وَذِيَارَة الْمُوَاضِعِ الْفَاضِلَةِ

[الكهف:٨٢]

اوران کے پاس بیٹھنا اوران سے ملنا اوران کے پاس بیٹھنا اوران سے ملنا اوران سے دعا کرانا اورفضیلت والے مقامات کی زیارت کرنا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' اور جب کہا موی (علیہ السلام) نے اپنے نو جوان کو کہ میں سفر کرتا ربوں گا یہاں تک کہ میں دو سمندروں کے ملئے کی جگہ پہنچ جاؤں یہ بچر میں عرصہ دراز تک چاتا ربوں گا ہے اللہ تعالیٰ کے قول: ﴿ قَالَ لَهُ مُوْسِلَى .... ﴾ ان کومویٰ نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر چل سکتا ہوں کہ آپ جھے ہدایت کی وہ باتیں سکھا کیں جو آپ کوسکھائی تن جی ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' آپ اپنے سکھا کیں جو آپ کوسکھائی تن جی ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' آپ اپنے و شام پھارتے دب کوشی مضبوطی سے جما کررکھیں جو اپنے رب کوشیخ و شام پھارتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب جیں' ۔

حل الايات : لا ابوح : من چاتار بول گا۔ مجمع البحرين : ووسمندرول مين ياورياوَل كے ملنے كى جگه ـ حقبا : طويل ز ماند

۳۷۱: حضرت انس رضی الله تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عند نے عمر رضی اللہ عند ہے حضور علیہ السلام کی و فات کے بعد کہا

٣٦١ : وَعَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَعْدَ رَفَاةِ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : انْطَلِقُ بِنَا اللَّهِ أَمِّ آيُمَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَزُورُهَا فَلَمَّا الْتَهَيَّا اللَّهَا بَكَّتُ فَقَالَ لَهَا: مَا يُبْكِيلُكِ؟ امَا تَعْلَمِيْنَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ! فَقَالَتُ : إِنِّي لَا أَبْكِيْ إِنِّي لِأَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرُ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكِنْ أَبْكِيْ أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ الْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَنَّهُمَا عَلَى الْبُكَّآءِ فَجَعَلَا يَبْكِبَان مَعَهَا" رَوَاهُ مُسْلِمُ.

آ وَامَا يَمِن رَضَى اللَّهُ عَنْهَا كَيْ زِيارت كے لئے چليں جس طرح رسول اِللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ انْ كَيْ مَا قَاتَ كَ لِيُحَتَّرُ بِفِ لِي حَالِي اللَّهِ جب دونوں ان کے پاس مینچے تو وہ رو پڑیں۔ دونوں نے کہا آپ : سیون رو تی ہیں؟ کیاتم نہیں جانتیں کہ جو پچھ رسول انتدسلی القد عابیہ وسلم کے لئے زیادہ بہتر ہے۔انہوں نے جواب دیا میں اس لئے نہیں روتی کہ مجھے اس بات کاعلم نہیں کہ الند تعالیٰ کے باس جو کچھ ہے وہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ میں تو اس کئے روقی ہوں کہ آ سان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ پس ام ا یمن رضی الله عنها نے ان دونوں کوبھی رو نے پر آ مادہ کر دیا ہیں وہ دونوں اس کے ساتھ رونے لگے۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ؛ باب قصل ام ايمن رصي الله عنها

الكُغَيَّا لَيْنَ : ام ايمن : آنخضرت مَنْ تَيْزُمُ كَي لوندُى مِن - بيعبدالله بن عبدالمطلب كَ لوندُى تقيس بيصشه يتعلق ركفتي تعيس جب آ منہ کے ہاں حضور علیہ السلام کی ولا دت آپ کے والد کی و فات کے بعد ہوئی تو ام ایمن اس وفت سے پرورش کرنے نگیس یہاں تک کہ آپ بڑے ہوئے ۔ آنخضرت مَثَلَ فَيُؤَمِّ نے ان کو آزاد فر ماکر حضرت زید بن حارشہ سند نکاح کردیا۔ یہی اسامہ بن زید کی والدہ محتر مد میں۔ آنخضرت مَثَلَیْنَا کُمی و فات کے یا پنج ماہ بعد انہوں نے و فات یائی۔ فیصیحت ہما : رو نے پر مجتز کا دیا۔

**فوَاتُد** : (۱) امام نووی نے فرمایا کہ صدیت ہے نیک لوگوں اور دوستوں کی جدائی پر رونے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔خواہ وہ افضل ترین ورجات میں منتقل ہو چکے ہوں ۔ (۲) نیک لوگوں کی بھی زیارت کو جانا جا ہے اور جوان کے دوست ہوں ان کی بھی زیارت کرنی جاہئے۔(۳) کسی ایسے نیک صالح آ دمی کی بھی زیارت کرنی جاہئے خواہ وہمر تبدمیں زائد ہے کم ہو۔ (۴ )ام ایمن کی نضیلت وشان ظاہر ہوئی ہے۔

> ٣٦٢ : وَعَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ﷺ : أَنَّ رَجُلًا زَارَ آخَالَهُ فِي قَرْيَةٍ ٱنُورِي فَآرُصَدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : آيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ : أُرِيْدُ أَخَّا لِّيْ فِيْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ : هَلُ لَّكَ عَلَيْهِ مِنْ يُّعْمَةِ تَرْبُهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : لَا : غَيْرَ آيْنَي آحْبَبَنَّهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَّيْكَ

۳۶۳ : حضرت ابو ہرنے ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی ووسرے بھائی کی زیارت کے لئے دوسری بستی میں گیا۔ اللہ تعالی نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جواس کا انتظار کر رہا تھا جب و وضخص اس کے باس ہے گزراتو فرشتے نے بوجھاتم کہاں جا ر ہے ہو؟ اس نے بتایا اس بہتی میں میرا بھائی رہتا ہے اس کے پاس جا ر ہا ہوں۔فرشتے نے کہا کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ آ ہےتم یہ تکلیف اٹھار ہے ہواوراس کا بدلیدا تارینے چار ہے ہواس نے

بِأَنَّ اللَّهَ قَلْ اَحَبَّكَ كِمَا اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ رَوَاهُ

يُقَالُ "أَرْصَدَةً" لِكُذَا إِذَا وَكُلَّهُ بِحِفْظِهِ "وَالْمَلْرَجَةُ" بِفَتْحِ الْمِيْمِ وَالرَّآءِ الطَّرِيْقُ – وَمَعْنَى "تَرَبُّهَا" تَقُوْمُ بِهَا وَتَسْعَى فِي

جواب دیاتہیں ۔صرف اس لئے جار ہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے اس سے محبت کرتا ہوں ۔فرشتے نے کہا مجھےاللہ تعالیٰ نے تیری طرف بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں۔جس طرح تو اس ے صرف اللہ کے لئے محبت کرتا ہے۔ (مسلم)

آرٌ صَدَهُ: حَفَا ظت کے لئے مقرر کرنا۔المَدْرَجَه: راستہ بِنَو بُهَا: تواس کی درتی اور بقاء کی کوشش کرتا ہے۔

تخريج : رواه مسلم في كتاب البر والصلة والادب ُ باب فضل الحب في الله

النوائد: (۱) الله تعالى كى بنذے كے ساتھ مبت كا مطلب اس كے لئے خيرو بھلائى كا اراد وفر مانا اوراس كوخير كى تو فتى بخشا ہے۔ (۲) الله تعالیٰ کی خاطر محبت کی عظمت وفعنیات ظاہر ہوتی ہے اور اس کے لئے ملا قات کی فعنیات معلوم ہوتی ہے۔

次《歌》《歌》《歌》《歌》《歌》·汉

٣٦٣ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ عَادَ مَرِيُضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهٌ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ بِأَنَّ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبُوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْتُ حَسَنْ وَفِي بَعْضِ النَّسَخ غَرِيُبْ.

٣٦٣: حضرت ابو ہربر ہ ہے ہی روایت ہے کہ آنخضرت مَنَّاقَیْمُ نے۔ فرمایا جو مخص کسی بیار کی بیار برس کرے یا صرف اللہ کے لئے اپنے بھائی کی زیارت کرے تو ایک بکارنے والا بلند آ واز سے کہتا ہے کہ تحجّم مبارك مواور تيرا چلنا خوشكوار مو تحجّم جنت مين مقام ليے. (ترندی نے کہایہ مدیث حسن ہے بعض می غریب کالفظ ہے)

تخريج : رواه الترمذي في الصبر والصلة ' باب ما جاء في زيارة الاحوان

الكنائين : طبت : تو خوش مو (جوتمهار ) اس عظيم اجراور بدلي برجوالله تعالى في تقيده يا ب يا تو كنامول سے باك كرديا گیا۔طاب ممشاك: تيراچلنا بہت خوب بے بعنی اس كابر ااجر ہے۔

(۱) مریض کی عیادت اورانٹد کی خاطر جو بھائی ہوں ان کی ملاقات متحب ہے۔

٣٦٤ : وَعَنْ آبِي مُوْسَى الْآشُعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ : "إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَجَلِيْسُ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِحِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا أَنْ يُتُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجَدّ مِنْهُ رَيْحًا طَيْبَةً وَّنَافِئُ الْكِيْرِ اِمَّا أَنْ تُبْحُرِقَ لِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا مُّنْتِنَةً '' مُتَّفَقَ

٣٦٣ : حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: " نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال اس طرح ہے جیسے کستوری والا اور آگل کی بھٹی دھو تکنے والا \_ کمتوری والا یا تو تختے عطیہ دے دے گا یا تو خود اس ہے خرید کے گا یا پھر تو اس سے یا کیزہ خوشبو یا لے گا اور بھٹی دھو تکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا ڈالے گا یا تو اس سے بدیودار ہوا یائے گا ـ ( بخاری ومسلم )

#### · يُحُذِينُكَ : وه تَخْيِر بِ كار

"يُحْذِيْكَ" يُعْطِيْكَ.

تخريج : احرجه البحاري في الذبائح ' باب المسك والبيوع ' باب في العطار وبيع المسك ومسلم في البر والصلة باب استحباب محالسة الصالحين ومحانبة قرناع السوء\_

الكُنْ السوء : يه ساء يسوء سوء تال ندكام كرنا - يه بركي تين ب- المسك :معروف خوشبوب الكير : جرنكا حميله جس سياد بارة محرير يعونك مارتاب - قبعاع : خريد لينا -

ال المواقع : (۱) جس کی مجلس دین و دنیایش نقصان پہنچائے اس سے بچنا جا ہے۔ (۲) جس کی مجلس دنیاو آخرت کے لئے فائدہ مند ہو اس کوافتیار کرتا جا ہے اور اس کا دارو مدار دوستوں کے صاف ستر ہے ہونے پر ہے۔ (۳) کمتوری پاک ہے اور اس کی فروخت جائز ہے۔

٣٦٥ : وَعَنْ أَبِي هُويُورَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ عَنِ النّبِي وَعَنْ أَبِي هُويُورَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ عَنِ النّبِي وَقَدْ قَالَ : "تُنكّحُ الْمَوْآةُ لِارْبَعِ لِمَا لِهَا وَلِحُسَبِهَا وَلِجُمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرُ بِهَا وَلِحُسَبِهَا وَلِجُمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرُ بِهَا وَاحْرِضَ عَلَيْهِ وَمُعْنَاهُ أَنَّ النَّاسَ يَقْصِدُونَ فِي الْعَادَةِ مِنَ وَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّاسَ يَقْصِدُونَ فِي الْعَادَةِ مِنَ الْمَوْآةِ هَذِهِ الْحَصَالِ الْآرْبَعَ فَاحْرِضُ آنُتَ النَّاسُ عَلى ذَاتِ اللِّيْنِ وَاظْفَرُ بِهَا وَاحْرِضُ عَلَى صَحْبَتِهَا وَاحْرِضُ عَلَى صَحْبَتِهَا وَاحْرِضُ عَلَى صَحْبَتِهَا وَاحْرِضُ عَلَى مَاحْرَتُهَا وَاحْرِضُ عَلَى صَحْبَتِهَا وَاحْرِضُ عَلَى صَحْبَتِهَا وَاحْرِضُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ

۳۱۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مظافر نظم نے فر مایا: ''عورت سے چارہ جوہ کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے:

(۱) مال کی وجہ سے ۔ (۲) خاندانی حسب ونسب کی وجہ سے ۔ (۳) حسن و جمال کی وجہ سے ۔ (۴) اس کے دین کی بناء پر ۔ پس تو دین دارعورت کو حاصل کر تیر ہے ہاتھ خاک آلود ہوں'' ۔ (بخاری و مسلم) اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عام طور پر نکاح بی یہ چار چیزیں چیش نظر رکھتے ہیں تمہیں دیندارعورت سے نکاح کرنا چا ہے اور اس کی کوشش ہواوراس کی رفافت اختیار کرنے کہ تناہو۔

قخريج : رواه البخاري في النكاح ، باب الاكفاء في الدين و مسلم في النكاح ، كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح ذات الدين.

فؤائد: (۱) اسلام نیک صالح بیوی کے انتخاب کی طرف توجہ دلاتا ہے اور اس لئے اس کو دنیا کا وہ بہترین سامان قرار دیا جس کی حرص کی جاتی ہے۔(۲) جب دین کے پیش نظر شادی کی جائے گی تو نکاح قائم دائم رہے گا کیونکہ دین عقل وخمیر کی راہنمائی کرتا ہے اور صحیح عقل کے بین مطابق ہے اور اگر دین کے ساتھ دیگر جمہ صفات بھی پائی جا کمیں تو دین اس سلسلے میں رکا وٹ نہیں۔

٣٦٦ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ٣٦٦ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : "مَا يَمُنَعُكَ قَالَ : "مَا يَمُنَعُكَ أَنْ تَزُوْرَنَا اكْفُرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا؟" فَنَزَلَتُ ﴿وَمَا

۳۹۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنَافِیْم نے جبر کیل امین علیہ السلام سے کہا تمہارے ہماری ملاقات کے لئے اس سے زیادہ بارآ نے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو یہ

آیت اتری: ﴿ وَمَا نَتَنَوَّلُ إِلَّا بِالْمِو رَبِكَ ..... ﴾ ہم تو تہارے رب کے تلم سے ہی اتر تے ہیں۔ ای کے لئے ہے جو ہارے پیچے اور سامنے ہے اور اس کے درمیان ہے۔ ( بخاری ) نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ﴾

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

تخريج : رواه البحاري في التفسير سوره مريم اباب وما نتنزل الابامر ربث وفي بدء الحلق اباب ذكر الملائكة والتوحيد اباب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسسين مريم.

> ٣٦٧ : وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ هِنَ قَالَ : "لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيَّ" رَوَاهُ آبُوْدَارُدَ ' وَالنِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ لَا بَاْسَ بِهِ۔

۲ سے: حضرت ابوسعید خدری رضی القد تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ مؤمن کو بی ابنا ساتھی بناؤ اور تمہارا کھانا پر ہیزگار بی کھائے ۔ (ابوداؤ دُنر ندی ایسی سند کے ساتھ جس میں حرج نہیں)

تخريج: رواه ابوداود في الادب؛ باب من يومر ان يجالس والترمذي في الزهد؛ باب ما حاء في صحبة المؤمن:

فوائد: (۱) کفارے محبت و دوئی اور دلی تعلق اور ان کے ساتھ بیٹنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ (۲) متقی لوگوں کے ساتھ میل جول اور اکثر ان کے ساتھ و ہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (۳) غیر متقی کے اکرام واحتر ام سے ابتدا گریز کرنا جا ہے اور اس طرح احسان میں اس پر سبقت نہ کرنی جا ہے۔

٣٦٨ : وَعَنُ آبِى هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيّ هَيْ قَالَ : "الرَّجُلُ عَلَىٰ دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلَيْنَظُرْ آحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ" رَوَاهُ آبُوْدَاوُدَ وَالْيَنْظُرْ آحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ" رَوَاهُ آبُوْدَاوُدَ وَالْيَنْظُرْ آحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ" رَوَاهُ الْبَوْدِينَ وَالْيَرْمِذِينَ وَالْيَرْمِذِينَ وَالْيَرْمِذِينَ عَلَىٰ الْيَرْمِذِينَ عَلَىٰ الْهَوْمِذِينَ عَلَىٰ اللّٰهِ وَلَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّالِمُ اللّٰلَٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰلَّاللّٰ اللّٰلَاللّٰ اللّٰلَّٰلَٰ اللّٰلَالِمُ اللّٰلَا

۳۱۸: حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُثَافِیْنِ نے فرمایا آ دمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ پس ہر شخص کو دیکھنا جا ہے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ (ابوداؤ د' تر ندی' سند صحیح کے ساتھ )

تر الذي في كها الياصديث حسن بي

تخریج: رواہ ابو داود فی الادب باب من يومر ال يحالس والنرمدی فی الزهد آباب الرحل علی دين حبيه اللَّحَالَ اللَّح اللَّحَالِيَّ : الجليل: دوست فلينظر احد كم من يخالل: يورى بسيرت كَ آنكو به كھيلے كرك كودوست بناتا ہے۔ فوامند: (۱) ايسے دوست كوافتياركرنا جا ہے جس كے دين كو پندكرتا ہے اوراس دوست سے يرجيز كرے جود بن لحاظ ہے قابل نہ ہو۔(۲) دوئ کا کم سے کم درجہ بیہ ہے کہ برابری کی نگاہ ہے دیکھا جائے۔ آنخضرت مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الله على کو فی محض اس وقت تک کامل مؤمن بیں ہوسکتا جب تک کوا ہے نفس کے لئے جو چیز پیند کرتا ہے وہی اس کے لئے پیند نہ کرے۔

بهم؟ قَالَ :"الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبُّ".

٣٦٩ : وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيّ ١٩٣٠: حفرت ايومويٰ اشعريٌّ ہے روايت ہے كه نبي اكرمٌ نے فر مايا اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللّه أَحَبُ" مُتَفَقَ عَلَيْهِ - وَلِي دِوَايَةٍ قَالَ قِيلَ مسلم) ايك روايت مين آتخضرت سے يو جيما عميا آ دمي كھ لوگوں لِلنَّبِي ﷺ : الرَّجُلُ بُيحِبُ الْقُوْمُ وَلَمَّا يَلْحَقُّ ﴿ حَمِتَ كُرْمَا بِهِ حَالَانكُهُ أَسَ كَي أَن سِي مَلَا قات نهيس \_ آ بِ مَلَاثَيْكُمُ نے فر مایا آ دمی ان کے ساتھ ہو گا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔

تخريج : رواه البحاري في الادب٬ باب علامة الحب في الله و مسلم في البر الصلة ٬ باب المرء من أحب وروي البحاري الرواية الثانية في ابواب الادب

اللَّغَيَّا إِنَّ : مع من احب: اس كے ساتھ اكٹھا كيا جائے گا جس ہے مبت كرتا ہے گراس سے بدلازم نہيں آتا ہے كہ اس كوبھی اس جبیها بلندو بالا مرتبیل جائے گا کیونکہ بیتوا عمال صالحہ کے مختلف ہونے ہے مختلف ہیں۔ولما بلعجق بھیم :لما بیرمامنی میں استمرار کُ نَقَی کیلئے آتا ہے۔ پس ماضی اور حال گویا دونوں زیانوں کُ نفی اس سے ثابت ہوتی ہے یعنی د واینکے اعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ **فوَامند** : (۱) آ دی کونیک وصالح دوست بنانے چاہئیں تا کہ قیامت میں ان کے ساتھ حشر ہواور یہ پیندید ہبندوں کی صحبت کو اختیار کرنے ہے حاصل ہوسکتا ہے۔(۲) شریراورفساق لوگوں کی ووی ہے گریز کرے تا کہان کے ساتھاس کا حشر نہ ہو کیونکہ و دست کابھی

> ٣٧٠ : وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ٱغْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنَّى السَّاعَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : "مَا آغُدَدُتُ لَهَا؟" قَالَ : حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ : "أَنْتَ مَعَ مَنْ آخْبَبْتَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَلَاا لَفُظُ مُسْلِجٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُمَا :مَا آغُدَدْتُ لَّهُمَا مِنْ كَلِيْرٍ صَوْمٍ رَّلَا صَلْوةٍ رَّلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنْنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

• ۲۷۷: حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ ایک دیباتی نے رسول الله مَنْ تَنْتُمْ ہے یو حیما قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فر مایا تو نے اس کیلئے کیا تیاری کررٹھی ہے؟ اس نے کہااللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ۔ آپ نے فر مایا تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ ( بخاری ومسلم ) بیمسلم کے الفاظ ہیں اورمسلم و بخاری کی ُ اور روایت میں ہے کہ دیباتی نے جواب میں کہا کہ نہ تو میں نے قیامت کیلئے تفلی روز ہے تیار کئے ہیں اور نہ نفلی تمازیں اور نہ زیادہ صدقہ کیکن میں اللہ تعالی اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہوں ۔

**تحريج** : رواه البخاري في المناقب <sup>،</sup> باب مناقب عمر في كتاب الادب و مسم في البر والصنة <sup>،</sup> باب المرء من

الكُغُيَّا إِنَّ ؛ الساعة : قيامت اس كواس لفظ ہے اس كے تعبير كيا كيونكه قيامت بھى ادنى لخظه ميں ظاہر ہوگى - حب المله و حب

دسوله: مراداس سے طاعت رسول اور طاعت الله ہے اور ان کے احکام کی عملداری ہے۔

فوان : (۱) آنخضرت مَنَّا يُغَرِّمُ في قيامت كم تعلق سوال كرنے والے كوكس قدر حكيمانہ جواب مرحمت فرمايا۔ مالك و لوقتها : كوتونے اس كے وفت كوكيا كرنا ہے؟ تهميں تواس كے زاوراہ سے غرض ہونی جا ہے اوراس عمل كی طرف دھيان ہونا جا ہے جواس م فاكدہ كرنچائے گا۔ (۲) قيامت كوآ دى اپنے اچھے يا بر محبوب سے ملاقات كرے گا۔ (۳) الله كى معيت انسان كے ماتھ مدووتو فيق سے ہوتی ہے۔

٣٧١ : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : ٣٧١ خَآءَ رَجُلُّ اللّهِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٍ احْبَ فَوْمًا وَّلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ مَنْ اَحَبَّ وَسُولُ اللّهِ عَنْ مَنْ اَحَبَّ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَ فَقَالَ مَنْ اَحَبَ " اللّهِ عَلَيْهِ مَ مَنْ اَحَبَ" مَنْ اَحَبَ " مَنْ اَحَبَ" مَنْ اَحَبَ " مَنْ اَحَبَ" مَنْ اَحَبَ " مَنْ اَحَبَ " مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ ال

ا کے ۳: حفرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدی رسول اللہ منگائی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگا۔ یارسول اللہ اللہ منگائی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگا۔ یارسول اللہ ا آپ اس مخف کے متعلق کیا فر ماتے ہیں جو پچھالو گوں سے محبت کرتا ہے ممروہ ان کے ساتھ (مرتبہ و اعمال سے ) نہیں ملا۔ رسول اللہ منگائی کے فر مایا آدی ان کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت اللہ منگائی کے فر مایا آدی ان کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہے۔ (بخاری ومسلم)

. تخريج : رواه البخاري في كتاب الادب علامة الحب في الله و مسلم في البر والصلة باب المرء مع من الحب.

الشيئة : لم يلحق بهم : دنياش ان كساته ملاقات بيس موسكى \_

٣٧٢ : وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهِ عَنْهُ عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : "النّاسُ مُعَادِنُ كُمْعَادِنِ الدَّهَبِ وَالْفِضَةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا وَالْكَرُواحُ جُنُودٌ مُّجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلَفَ وَمَا تَنَاكُو مِنْهَا اخْتَلَفَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَى الْبُخَارِيُّ۔ وَرَى الْبُخَارِيُّ۔

قَوْلُهُ "الْارْوَاحُ" اللَّح مِنْ رِوَالِيَةِ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا۔

۳۷۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیا ہے فرمایا لوگ سونے جاندی کی کانوں کی طرح مختلف کانیں ہیں۔ ان میں سے زمانہ جاہلیت کے بہترلوگ اسلام میں بھی بہتر ہیں جبکہ وہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں اورارواح مختلف اقسام کے لفتکر ہیں بیں ان میں سے جس کی ایک ووسرے سے جان بہچان ہوگئ وہ آب میں مانوس اور جو و ہاں ایک دوسرے سے ناواقف رہیں وہ ایک دوسرے سے ناواقف رہیں ہو

بخاری نے الآرُ وَ اح کا لفظ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ معمالہ م

تخريج : رواه مسلم في فضائل الصحابة ' باب حيار الناس والبخاري في الانبياء ' باب الارواح جنود مجندة.

الكَنْ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَعَدَن زمين مِن مُن مِن مِن جَرِين مِن مَن مَن مِن مِن جَرِين مِن مَن مَن الله وسرے سے فقف فل مربول مے ۔ بعض میں اصل کے لحاظ سے کمینگی ہوگی اور بعض میں شرافت۔ عبار هم فی المجاهلية : جالمیت کے زمانہ میں فلا مربول مے ۔ بعض میں اصل کے لحاظ سے کمینگی ہوگی اور بعض میں شرافت۔ عبار هم فی المجاهلية : جالمیت کے زمانہ میں

شریف اورسروار۔ والمجاهلیت :اسلام سے بہلے والا زمانداس کواس لئے نام دیا حمیا کرعرب کی جہالتیں اس زماند میں کثرت سے تص \_ فقيهو ١ علم عاصل كري \_ فقهو : وه فقيد بن جائي اورفقدان كى عادت ثانيه بن جائے \_ جنود مجندة : مجتم التكراورمخلف الاقسام ۔ ما تعادف منها ائتلف : خطابی فرماتے ہیں بیمی اختال ہے کہ خیروشر میں ہم شکل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ پس شریف ایے ہم شکل کا شوق مند ہوا در شریرا ہے ہم جنس کا مثلاثی ہو۔

فوامد : (١) جابليت ك خصوميات قابل اعتبار نبيس جب تك كدوه اوك اسلام لاكردين بيس كال مجعنده اصل كرليس اورا عمال معالحه نہ کرلیں ۔ (۲) ارواح کا تعارف دوسری روح ہے خیروشری اس فطرت کے مطابق ہے جس فطرت پر ان کو پیدا کیا گیا جب وہ خیرشر میں متفق ہوتو متعارف ہو جاتی ہیں اورا گرخیر وشرمیں مختلف ہوں تو نا واتف ہی رہتی ہیں۔ (۳) علامہ این جوزی نے فر مایا حدیث بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کوکسی صاحب فعنیلت سے نفرت ہوا ورصاحب صلاحیت سے نفرت ہوتو مناسب یہ ہے کہ اس نفرت کا باعث اوروجه تلاش کرے تا کہاس بری بات سے چھٹکارے کیلئے وہ پوری طرح کوشاں ہواور ابی طرح اس کانکس بھی سمجھلو۔

> ٣٧٣ : وَعَنْ أُسَيِّدِ بُنِ عَمْرٍو وَيَكْمَالُ ابْنُ جَايِرٍ وَّهُوَ "بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَقَتْحِ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ " قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا اللَّي عَلَيْهِ الْمُدَادُ الْهُلِ الْيَمَنِ سَأَلِهُمْ : اَفِيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى اَتَلَى عَلَى أُوَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ : ٱنْتَ أُوِّيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ :نَعَمْ ' قَالَ :مِنْ مُّرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ؟ قَالَ : نَعَمْ ' قَالَ : فَقَالَ بِكَ بَرُصُ فَبَرَأْتُ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرُهُمٍ؟ قَالَ نَعَمُ قَالَ : لَكَ وَالِدَهُ قَالَ : نَعَمُ ۚ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ يَاتِنِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ آمُدَادٍ آهُلِ الْيَمَنِ مِنْ مُوَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرُنِ كَانَ بِهِ بَوَصٌ فَبَرَاً مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعٌ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَهُ هُوَ بِهَا بَرٌ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لْآبَرَةُ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَلُكَ فَافْعَلْ" فَاسْتَغْفِرْلِي فَاسْتَغْفَرَلَةً \_ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ : الْكُوْفَةَ قَالَ - آلَا أَكُتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟ قَالَ ٱكُونُ فِي غَبْرَآءِ النَّاسِ آحَبُّ

۔ ۳۷۳: حضر ت اسید بن عمر و ہے روایت ہے کہ حضر ت عمر بن خطاب ؓ کے پاس جب بھی یمن والوں میں سے غازیانِ اسلام آتے تو وہ ان ہے یو جھتے کیاتم میں اولیں بن عامر ہیں حتیٰ کہا یک وفد میں اولیں آ محيئة وحضرت عمر في ان سے يو جها كهتم اوليس بن عامر مو؟ فرمايا ہاں۔ پوچھامراد کے گھرانے اور قرن قبیلہ سے تمہاراتعلق ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کہ کیا تمہارے جسم پر برص کے داغ تھے وہ سیح ہو گئے ہیں۔سوائے ایک درہم کے برابر حصہ کے؟ جواب دیا ہاں۔ پوچھا کیا تمہاری والدہ ہیں؟ کہا جی ہاں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے رسول الله کوفر ماتے سنا کہ تمہارے باس مراد کے قرن قبیلہ کا اولیس بن عامر اہل مین کے غازیوں کے ساتھ آئے گا جو جہاد میں نشکر اسلام کی مدد کرتے ہیں۔ان کے جسم پر برص کے نشان ہوں سمے جو درہم کے برابر کے حصہ کے علاوہ میجے ہو گئے ہوں گے۔وہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔اگر وہ اللہ کے نام کی قشم اٹھا لے تو یقیناً اللہ اس کی متم کو بورا فرما دیں گے۔ پستم اے عمر!اگران ہے مغفرت کی وعا کرواسکوتو ضرور کروانا۔ اس کئے تم میرے لئے شبخشش کی د عا کر دو چنانچہ انہوں نے عمرؓ کے لئے شبخشش کی د عا فیرسائی ۔ اس کے بعد حضرت عمر نے یو چھا اب کدھرجانے کا ارادہ ہے؟ فر مایا کوفہ۔حضرت عمرؓ نے کہا کیا میں کوفہ کے گورنر کے نام تمہارے لئے

خط نه لکھ دوں؟ جواب دیا میں ان لوگوں میں رہنا زیاد ہ پبند کرتا ہوں جوغریب و مسکین ہوں جنہیں نہ کوئی جانتا ہے اور نہان کی پروا کی جاتی ہے۔ جب آئندہ سال آیا تو یمن کے لوگوں میں سے ایک معزز شخص جج برآیا اوراس کی ملاقات حضرت عمرے ہوئی تو آپ نے اس سے اویس کی بابت دریافت کیا تو اس نے بتلا یا کہ میں ان کواس حال میں جھوڑ کر آیا ہوں کہان کی زندگی نہایت سادہ ہے اور دنیا کا سامان بہت کم رکھتے ہیں۔حضرت عمرٌ نے فر مایا میں نے رسول اللہ کوفر ماتے سنا کہتمہارے یاس مرا دقبیلہ کی شاخ قرن کا اولیں بن عامریمن کے رہنے والے امدادی فوجی گروہ کے ساتھ آئے گا۔ اس کو برص کی تکلیف ہو گی جو درست ہو چکی ہو گی سوائے ایک درہم کی مقدار کے ۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ اگروہ اللہ کے نام کی متم کھا لے تو اللہ اس کی متم کو بوری فر مادیں گے۔ پس اگرتم ان ہے مغفرت کی دعا کروا سکوتو ضرور کروانا۔ پس میشخص جج ہے فراغت کے بعد حضرت اولیں کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی کہ میری بخشش کی دعا فر مائیں۔اولیں نے جواب دیا ایک نیک سفر ہے توتم نے نے آئے ہو۔تم میرے لئے بخشش کی دعا کرو۔ نیز انہوں نے یو چھا کیاتم عمر کو ملے؟ اس نے کہا ہاں۔ پس اولیس نے اس کے لئے مغفرت کی دعا فر مائی۔ تب لوگوں نے اسکے مقام کو جان لیا اور و ہ اپنے راستہ پر چلے گئے (مسلم )مسلم کی دوسری روایت اسیر بن جابر ہے ہے کہ کوف ہے کھ لوگ حفرت عمر کے پاس آئے۔ان میں ایک ایبا آ دمی تھا جو حضرت اولیں کا مذاق اڑا تا تھا۔حضرت عمر نے ان سے بوجھا کیا یہاں قبیلہ قرن والوں میں سے بھی کوئی ہے۔ پس میخض آیا۔حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے پاس مین ہے ایک آ دمی آئے گا۔اسے اولیس کہاجاتا ہو گا۔ وہ یمن میں صرف اپنی والدہ کوجھوڑ کر آئے گا۔اس کو برص کی یماری تھی پس اس نے اللہ ہے دعا کی اللہ نے اس کی وہ بیماری دور کر وی۔اب برص کا داغ ایک درہم یا وینار کے برابررہ گیا ہے۔ بس تم

إِلَى اللَّهُ عِلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرُ فَسَالَةً عَنُ أُوَيْسِ فَقَالَ : تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيْلَ الْمَتَاعِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : "يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بُنُ عَامِرٍ مَعَ آمْدَادٍ مِّنْ آهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُّرَادٍ لُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصْ لَمَواً مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرُهُم لَهُ وَالِدَهُ هُوَ بِهَا بَرُّ لَوُ ٱفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّةً فَإِن اسْتَطَعْتَ ٱنْ يَّسَتْغِفِرَ لَكَ فَافْعَلْ" فَآتَىٰ أُويْسًا فَقَالَ : اسْتَغْفِرْلِينُ : قَالَ : أَنْتَ آحُدَثُ عَهُدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرُ لِنَّى قَالَ: لَقِيْتَ عُمَرَ ؟ قَالَ نَعَمُ ' فَاسْتَغْفَرَ لَذُ ' فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِم رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ أَيْضًا عَنْ ٱسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انَّ آهُلَ الْكُوْفَةِ وَقَدُوا عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيْهِمْ رَجُلٌ مِّشَنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسِ فَقَالَ عُجِّرُ : هَلُ هُهُنَا آحَدٌ مِّنَ الْقَرُنِيْنَ؟ فَجَآءَ ﴿ لِلَّكَ الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ : "إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُوِّيْسٌ لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أَمَّ لَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللَّهُ تَعَالَى فَاَذُهَبَهُ إِلَّا مَوْضِعٌ اِلدِّيْنَارِ اَوِ الدِّرْهَمِ فَمَنْ لَقِيَةً مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْلَكُمْ" وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ''اِنَّ خَيْرَ التَّابِعِيْنَ رَجُلُّ يُقَالُ لَهُ أُوِّيْسٌ وَلَهُ وَالِدَةُ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمَرُوهُ فَلْيَسْتَغُفِرْ لَكُمْ"

قُوْلُهُ "غَبْرَآءِ النَّاسِ" بِفَتْحِ الْغَيْنِ

الْمُغْجَمَةِ وَاسْكَانِ الْبَآءِ وَالْمَدِّ وَهُمُ

میں ہے جو ملے اس ہےا پنے لئے مغفرت کی دعا کراؤ ۔مسلم کی ایک

روایت میں جو حضرت عمرٌہے مروی ہے کہ رسول التدَّنے فر مایا تابعین میں ہے سب ہے بہتر و محض ہے جسے اولیں کہا جا تا ہے اس کی والدہ زندہ ہے اوراس کے جسم میں برص کے داغ ہیں تم اس ہے

کہو کہ وہ تمہارے کئے بخشش کی دعا کریں۔غَبْرَاءِ النَّاسِ:غریب و مفلس'غیرمعروف لوگ ۔الامُدّاد' جہا دمیں مدود ہینے والے ۔

فُقَرَ آؤُهُمْ وَصَعَالِيْكُهُمْ وَمَنْ لَّا يُعْرَفُ عَيْنُهُ مِنْ اَخُلَاطِهِمْ "وَالْكَمْدَادُ" جَمْعُ مَدَدٍ وَّهُمُ الْآغُوَانُ وَالنَّاصِرُونَ الَّذِينَ كَانُوا يُمِدُّونَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْجَهَادِ.

تحريج : رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة 'باب من فضائل اويس القرني رضي الله عنه

اللَّحَالَيْنَ : من مراد : يقبيله كانام ب\_من قون : مرادقبيله كي ايك شاخ بروص : سوء مزاج كي وجه سےجم يرظا هر جونے والاواغ فیری :اس سے شفاء یالی بر: ماں کے ساتھ نیکی واحسان میں مبالغہ کرنے والا ہے۔ دیث البیت : سامان پھٹا پرانا ہے۔ تم درجه كاسامان بيابالكل يرانا موچكا بـ قليل المتاع : كرين جس چيز به فائده الفايا جائه اس كومتاع كهاجاتا ب مثلاً كهانا" محمر کااثاثه بیسخو نذاق کرتاب

فوائد: (۱) اولیں بن عامر کی بڑی نصلیت رہے کہ وہ تابعین میں بلند ترین مقام رکھتے ہیں۔(۲) آنخضرت مَا فَافِيَّمُ کامعجز و ہے کہ دافعہ کے پیش آنے ہے قبل آپ منافید کا میں کی اطلاع دی۔اس روایت میں آپ منافیز کم نے اویس کا تذکر ونام سے فرمایا ہے اوراس کی صفات وعلا مات کابھی تذکر وفر مایا اور عمر کے ساتھان کی ملاقات کا ذکر کیا چنا نجیہ یہاس طرح بیش آئے پاجس طرح آپ مَلَّ فَقِیْمُ نے فر مایا۔ (٣) عمر رضی اللہ عند نے جو پچھ کیا اس ہے سنت وشریعت کی تبلیغ ظاہر ہوتی ہے اور فضیلت والوں کو فضیلت کا اعتراف کرنا اور ان لوگوں کی تعریف ان کے سامنے کرنا جن کے متعلق خود بیندی کا حمّال اور شائبہ نہ ہواس کے پختہ یقین اور دین میں کمال کی وجہ ہے ہے۔ ( ۴ ) نیک سفر کی فضیلت معلوم ہور ہی ہے اور جوآ دمی سی نیک سفر سے واپس آئے اس کی و عاقبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ (۵) نیک لوگوں سے دعا کروانی چاہئے خواہ دعا کروانے والے اس سے افضل ہی کیوں سند ہوں اور بھلائی میں اضافہ کرنا جا ہے اور جس کی دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہواس کوغنیمت سمجھنا جا ہئے۔

> ٣٧٤ : وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَآذِنَ لِي وَقَالَ : لَا تُنْسَانَا يًا أُخَى مِنْ دُعَآئِكَ" فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي \* أَنَّ لِنَّ بِهَا الدُّنْيَا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : "ٱشُوكُنَا يَا اُخَنَّ فِي دُغَانِكَ" حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالْبَرْمِذِي وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَنْ

سے دوایت ہمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں نے آ تخضرت ہے عمرے پر جانے کی اجازت مانٹی تو آپ نے اجازت عنایت فرما دی اور فرمایا اے میرے پیارے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آپ کا بیہ ارشادمیرے لئے اتنابز ااعز از ہے کہ مجھے اس کے مقابلہ میں ساری و نیا بھی اچھی نہیں لگتی اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم کئے فر مایا اے میرے پیارے بھائی ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک رکھنا۔ بیہ

صَحِبع۔

حدیث سے ہے۔ابوداؤ در ندی نر ندی نے کہا حدیث حسن سیح ہے۔

تخريج : رواه ابوداود في آخر كتاب الصلاة ' باب الدعا والترمذي في الدعوات.

فوائد: (۱) مقیم کومسافر سے دعا کامطالبہ کرنامت بہ ہاوراس کو نیر کے مقامات پر دعا کی نصیحت بھی کرنی جا ہے! گرچہ تیم مسافر سے افضل ہو۔ فاص طور پر جبکہ جج وعمرہ کاسنر ہو۔ آئے فضرت مظاہر کے لئے وہ استغفار کرے ان کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جن کے لئے وہ استغفار کرے ان کی بھی بخشش کی جاتی ہے۔ (۲) عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ اور فضیلت آئے خضرت مُثَالِيَّةُ مَا ہی نگاہ میں طاہر ہورہی ہے کہ آپ مُثَالِیَ ان کوا بنا جھوٹا بھائی فرمایا۔

٣٧٥ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَزُورُ قُبَاءَ رَاكِبًا وَّمَاشِيًّا فَيُصَلِّىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ – وَفِي رِوَايَةٍ كَانِ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِیٰ مَسْجِدَ فَبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًّا وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُمُ

22" حفزت ابن عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی اکرم منا الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی اکرم منا الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی اکرم منا الله عنہ کر آپ دو رکعت نفل ادا قرماتے ۔ (بخاری ومسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم ہر ہفتہ قباء تشریف لے جاتے بھی سواری پر بھی بیدل اور حضرت ابن عمر رضی الله عنها بھی آپ صلی الله علیہ وسلم کی اقتداء میں ایسا کرتے۔

تخريج : رواه البخاري في باب التطوع ؛ باب من اتى مسجد قباء كل سبت وفي فضل الصلاة في مسجد مكه وفي الاعتصام و مسنم في آخر كتاب الحج ؛ باب فضل مسجد قباء ]

الکُونی این البیانی البیانی البیر المران اور ندکر ہے ہیدینہ سے دومیل کے فاصلہ پرا کیا ہے تھی اب تو مدین شہر کا حصہ بن چکا ہے۔ فواٹ ند (۱) مبجد تباء کی زیارت متحب ہے۔ (۲) اس میں نماز اوا کرنے پر کئی احادیث وارد ہیں۔ایک وہ روایت ہے جس کو تر ندی نے نقل کیا۔ صلافہ فی مسجد قباء محصو ہ کہ مجد قباء میں نماز عمرہ کے برابر تو اب رکھتی ہے۔ (۳) عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنما آنخضرت منگافیز کمی اتباع میں کس قد زخرص رکھنے والے تھے۔

## اوراس کی ترغیب اورجس ہے محبت ہواس کو بتلانا اوراس کی ترغیب اورجس سے محبت ہواس کو بتلانا اور آگا ہی کے کلمات

الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا: ''محمد الله کے رسول ہیں اور وہ لوگ جوان کے ساتھ ہیں اور وہ لوگ جوان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آلیس میں رحم دل ہیں ..... آخر سورہ تک''۔الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کے گھر میں اقامت اختیار کی اور ایمان میں پختہ رہے اور وہ ان لوگوں

# ٤٦: باب فَضْلِ الْحُبِّ فِى اللهِ وَالْحَبِّ عَلَيْهِ وَإِعْلَامِ الرَّجُلِ مَنْ يُجِبَّهُ وَمَا ذَا يَقُولُ لَهُ إِذَا اَعْلَمَهُ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ إلى الحِرِ السُّوْرَةِ [الفتح: ٢٩] وَقَالَ تَعَالَى : الحِرِ السُّوْرَةِ [الفتح: ٢٩] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّقُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہے محبت کرتے ہیں جوان کی طرف ججرت کر کے آتے ہیں''۔

يُحِيُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ [الحشر: ٩]

حل الایت : تبوؤوا الدار والایمان : مینه کولازم پر ااورایمان کوسینه اوران دونول مین خوب پختگ اختیاری به انسار جس

٣٧٦ : وَعَنْ آنَسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ ﴿ وَجَدَ بِهِنَّ اللّٰهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَسَلَاوَةُ الْإِيْمَانِ : اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ الحَبَّ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ الْحَبَّ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ الْحَبَّ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ الْحَبَّ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ الْحَبَّ اللّٰهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَانْ يُتُحِبُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ لَا يُحْبُهُ إِلّٰهٍ لِللّٰهِ وَانْ يَكُرَهَ اَنْ يَتُحُودَ فِي الْكُفُرِ يَعْدَ اَنْ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكُونُهُ اَنْ يَتُقَذَفَ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكُونُهُ اَنْ يَتُقَذَفَ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكُونُهُ اَنْ يَتُقَذَفَ فَى النَّارِ " مُتّفَقَلُ عَلَيْهِ .

۱۳۷۱: حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مَلَّ اللهٔ اس کے فرمایا تنین عاوات ایسی جی جن جی وہ پائی جا کیں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی لذت ومشاس محسوس کرے گا: (۱) الله اور اس کا رسول اے ان کے ماسوا سب سے زیادہ محبوب ہو۔ (۲) کسی آ دمی ہے صرف الله کے لئے محبت رکھے (۳) اور کفر میں لوٹ جانے کواس طرح برا سمجھے جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا جبکہ الله نے اس کو کفر سے بچالیا ہو۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : احرجه البحاري في الايمان ' باب حلاوة الايمان والادب و مسنم في الايمان ' باب بيان حصال من اتصف بهن وجد حلاوة الايمان

فواف (۱) ایمان کی حلاوت ولذت طاعات سے حاصل ہوتی ہے جبکہ طاعات میں رغبت طاعات کو دنیا کے سامان پر ترجیح دیے سے حاصل ہوتی ہے۔ (۲) اللہ تعالی اوراس کے رسول کی عمبت کی علامت سے ہے کہ ان کی پیند کوخوا ہمش نفس پراس طرح مقدم کر ہے کہ خواہش انسانی ان کے احکام کی تانع ہوجائے۔ (۳) اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی علامت سے ہے۔ احسان کی حالت اکرام میں اضافہ نہ ہو اور تخق کی حالت میں اکرام میں کئی نہ ہو۔ (۳) کفر کی کراہت سے ہے کہ اسباب کفر سے بچے اور جو چیزیں کفر کو لازم کرنے والی ہیں یعنی معاصی و مشکرات ان سے دوری اختیار کرلے۔

٣٧٧ : وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : "سَبْعَةٌ يُطِلّهُمُ اللّهُ فِي ظِلّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلّا ظِلّهُ : إمّامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّهِ عَزْ وَ جَلَّ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّهِ عَزْ وَ جَلّ وَرَجُلُانِ عَادِبُ فَي اللّهِ عَلَيْهِ وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللّهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَقَرَّقًا عَلَيْهِ وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللّهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَقَرَّقًا عَلَيْهِ وَرَجُلانِ وَرَجُلْ نَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَرَجُلْ نَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ إِنِّي آخَافُ اللّهُ وَرَجُلْ نَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ

2011: حفرت ابو ہر ہر ہ ہے۔ دوایت ہے کہ نبی اکرم نے فر مایا سات فتم کے لوگوں کو قیا مت کے دن اللہ سایہ وے گا جبکہ اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا: (۱) منصف حکمر ان (۲) اللہ کی عبادت میں پروان بیر نے والانو جوان (۳) وہ خفس جس کا دل سجد سے لگا ہوا ہو (۳) اللہ کی خاطر ایک دوسرے ہے محبت کرنے والے اور اسی پروہ جمع ہوتے اور جدا ہوتے ہیں (۵) وہ آ دمی جس کو حسین وجمیل عورت دعوت گناہ دے قررتا وی سے جواب میں کے میں تو اللہ سے قررتا ہوں (۲) وہ آ دمی جس کو گیا تھی کہ اس کے میں تو اللہ سے قررتا ہوں (۲) وہ آ دمی جس کرکیا حتی کہ اس کے میں او اللہ سے فررتا ہوں (۲) وہ آ دمی جس کرکیا حتی کہ اس کے میں او اللہ سے فررتا کی اور (۲) وہ آ دمی جس کرکیا حتی کہ اس کے میں او اللہ سے فررتا کی اور اس کے جواب میں کے جس کرکیا حتی کہ اس کے میں دور (۲) وہ آ دمی جس نے کوئی صدفہ چھیا کرکیا حتی کہ اس کے

فَآخُفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُةٌ مَّا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ' وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًّا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ

بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ( 2 ) وہ آ دمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یا دکیا اور اس کے خوف ہے اس کی آئکھوں ہے آنسو بہہ پڑیں۔( بخاری ومسلم )

تخريج : اخرجه البخاري في ابواب صلاة الجمعه 'باب من جنس في المسجد ينتظر الصلاة و مسنم في الزكاة 'باب فضل اخفاء الصدقة\_

الکینتا بین دارد میں سامت میں کوگ ۔ فی طله: اس کوش کے ماہیس یا اس کی جمہانی ہیں۔ اھا ہ: بوی حکومت وغلبہ والا ۔ اس میں وہ بھی شامل ہے جولوگوں کے کسی کام کا ذمد دار بنا اور اس میں عدل کیا۔ قلبہ معلق فی المستجد: مجد ہے بت کرنے اور فیاز کا اتظار کرنے والا ۔ ذات منصب: اصل وشرف والا ۔ فاصت عیناہ: وہ رو پڑا اور آتکھوں ہے آنو بہہ پڑے۔ فیوائٹ : (۱) امام عادل کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی تمہائی۔ اس کو دو مروں پر مقدم کیا گیا کیونکہ بہت ہے مصالح اس ہے متعلق میں ۔ (۲) اس نو جوان کی فضیلت ذرکی گئی جو گنا ہوں کا ارتکا بنہیں کرتا اور اپنے رہ کی اطاعت پر اس نے پر درش پائی ہے۔ (۳) اس میں اس آدمی کی فضیلت بتلائی گئی جو مساجد میں جاتا ہے اور اس کا دل ان کی طرف ماگل اور جھکا ہوار ہتا ہے جب وہ اس سے تکل کر جاتا ہے ان میں جماعت کے ماتھ نماز پڑھنے کو وہ پسند کرتا ہے۔ (۳) اللہ تعالیٰ کی خاطر جو بحبت کی جائے اور دو وہ اس سے تکل کر جاتا ہے ان میں جماعت کے ماتھ نماز پڑھنے کو وہ پسند کرتا ہے۔ (۳) اللہ تعالیٰ کی خاطر جو بحبت کی جائے اور دو میں میں شاہل نہ ہوتو الی میت اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو بحبت کی خاص کے دو اس کی کر ہو ہو ہو ہو کہ ہواں ہو اس سے بیدا ہوں ۔ (۵) اللہ تعالیٰ کے خوف صدف کو بہت افضل قر ادریا عمل جس سے ندتو فقیر کا شعور مجرور جو ہواور ندریا کاری اس سے پیدا ہوں ۔ (۲) اس روایت میں سامت قسموں سے ذکر پر اکتفاء کی گیا ہوں سے اس کے ماتھ ساتھ کو اللہ تعالیٰ کے سایہ کے نی بار ہو سے کی تعالی اس کی تعالیٰ اس کی مورائی کی ایس کو فل ہو کی جیسا کہ وافعہ تعالیٰ کی ہو ان کی کی واقعہ تعالیٰ کی ہو ان کی کیا ہیت کو فل ہو کے کہ جیسا کہ وافعہ تعالیٰ کی بیان کیا اور طا مدسوطی نے فر مایا۔ سات پر اکتفاء ان کے مرتبہ اور ان کے ان اعالیٰ کی کامیت کو فل ہو کیا ہو ہو کا ان ہوں کے ان اعالیٰ کی کہ بیات کو ان ان کی ان اعالیٰ کی در میں ان کی ان اعالیٰ کی در ان کی ان اعالیٰ کی در کیا ہو کیا ہو کر ان کی کی ہو ان اعالی کی کہ میں کیا ہو ہو کیا ہو کر کیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو در اعالیٰ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو ک

٣٧٨ : وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيلَمَةِ : آيْنَ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيلَمَةِ : آيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ الْطِلَّهُمُ فِي ظِلِّي الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ الْطِلَّهُمُ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّى " رَوَاهُ مُسْلِمُ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّى " رَوَاهُ مُسْلِمُ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّى " رَوَاهُ مُسْلِمُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۸ سے جو رست ابو ہر پر ہ ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا:
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فر مائیں گے میری عظمت وجلالت کیلئے باہم
محبت کرنے والے کہاں جیں۔ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ
دوں گا جس دن کہ میرے سائے کے علاو ہ کوئی سائے ہیں۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في البر والصنة ' باب فصل الحب في الله

﴾ النَّعَیٰ آتَ : ببجلالی :الله تعالی کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اس کی عظمت کی وجہ ہے محبت کرتے ہیں ونیا کی غرض اس میں شامل نہیں ۔ (۲) الله تعالیٰ کا ان کے متعلق پوچھنا ہا وجود یکہ الله تعالیٰ جانے والے ہیں اصل اس کا مقصد اس مقام بران کی فضیات کا اعلان کرنے کے لئے ایسا کیا جائے گا۔ فوائد: (۱) بھلائی کے کام کرنے والوں کوخوب خوش ہونا جا ہے۔ (۲) مجالس میں ان کامر تبہ ظاہر کیا گیا تا کہ دوسروں کواس پر آ مادہ کمیا جائے اور بیاس دفت ہے جبکہ اس برکوئی ضرر مرتب نہ ہو۔

> ٣٧٩ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُومِئُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَاثُواْ أَوْلَا ٱدُلُّكُمْ عَلَى شَنَّى ءِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَيْتُمْ؟ ٱنْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ" رَوَاهُ مسلم

٩ ٢٣: حضرت ابو ہر رہے ہ ہے روایت ہے كەرسول الله مَثَافِیَا مِنْ عَلَیْمِ نے فر مایا مجھےاس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔تم اس وقت تک جنت میں نہ جاؤ کے جب تک ایمان نہ لاؤ کے اور تم مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے کیا میں تہمیں الی چیز نہ بتلاؤں کہ جبتم اس کوا ختیار کرو مے تو باہم محبت کرنے لگ جاؤ کے وہ یہ ہے کہتم آئیں میں السلام علیم کو پھیلاؤ۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسنم في كتاب الايمان ' باب بيان انه لا يدخل الجنة الا المومنون

**فوَان : (۱) جنت میں داخلہ ایمان کے بغیرممکن نہیں اور ایمان کا کامل درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتا جب تک اپنے مسلمان** بھا کی کے لئے وہی پیند نہ کرے جواپنے لئے بیند کرتا ہے۔ (۲) السلام علیکم کا کلمہ الفت کے اوّ لین اسباب میں ہے ہے اور محبت کو حاصل کرنے کی بیرچا بی ہے اور اس کو عام کرنے میں مسلمانوں کی الفت اور پختہ ہوجائے گی اور اس کواستعال کرنے میں اسلام کے اس شعار کا بھی اظہار ہوگا جوشعاران کو دوسری ملتوں ہے جدا کرتا ہے۔ (۳) السلام تیلیم کہنا سنت ہے اوراس کا جواب فرض ہے اور ا اس كامشروع صيغهالسلام عليكم ورحمة الله وبركانه! اورسلام كيصيغول مين كوئى اورلفظ اس كا قائم مقام نهيس بن سكتا مثلاً صباح الخيراور

آ دابوغيرو ـ

٣٨٠ : وَعَبْنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا زَارَ اَخًا لَّهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَارْضَدَ اللُّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا" وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ اللَّهِ قَوْلِهِ : "إِنَّ اللَّهَ قَدْ آحَّبَكَ كَمَا آخْبَيْتَهُ فِيْهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ \_ وَقَدْ سَبَقَ بِالْبَابِ فَيْلَهُ

• ۱۳۸۰: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی کسی دوسری بستی کی طرف اینے کسی بھائی کی ملاقات کے لئے نکلاتو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستہ میں انتظار کے لئے فرشتہ بٹھا دیا اور باقی روایت بیان کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جس طرح توالله کی وجہ ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ (مسلم) (باب سابق میں روایت گزری)

تخرييج: اس روايت كي تخ يج روايت ٣١٢ من مو چكي .

٣٨١ : وَعَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَانُصَارِ : "لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ '

۱۳۸۱: حضرت براء بن عازب رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی اکرم منگانڈیم نے فرمایا کہ انصار ہے محبت مؤمن ہی کرے گا اور ان ہے بغض منافق ہی رکھے گا جوان ہے محبت کرے گا۔اللہ تعالیٰ ان

سے محبت کرے گا اور جوان ہے بغض رکھے گا اللہ تعالی اس ہے بغض رکھے گا۔ (بخاری ومسلم) مَنْ آحَبَّهُمْ آحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ آبْغَضَهُمْ آبْغَضَهُ اللَّهُ''مُتَّفَقُ عَلَيْهِ۔

تخريج : اخرجه البخاري في فضائل الصحابة ' باب مناقب الانصار و مستم في الايمان باب الدليل عني ان حب الانصار وعني رضي النه عنهم من الايمان\_

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الل

**فوَاثد** : (۱) انصار کی محبت اس کئے واجب ہے کہ انہوں نے اسلام کی مدد کی اور بیا بمان کی علامات میں سے ہے اور اس کئے ان کے ساتھ بغض رکھنا منافقت اورا سلام سے نکلنا ہے۔البتہ ان میں سے سی سے جھکڑ ہے کی بنا پر بغض بی نفاق نہیں البتہ گناہ ہے۔

٣٨٢ : وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْهُ لَاللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اللّٰهُ عَرْوَجَلّ : "قَالَ اللّٰهُ عَرْوَجَلّ : الْمُنَحَابُونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ عَرْبَكُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَآءُ" رَوَاهُ النَّرِيْمِذِيُّ وَالشُّهَدَآءُ" رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وَالشُّهَدَآءُ" رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِبْحُ۔

۳۸۲: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹی تینے کے دن فر مائے گا۔
اللہ مٹی تینے کو بیر فر مائے سنا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن فر مائے گا۔
میری عظمت وجلالت کی خاطر ہا ہم محبت کرنے والے کہاں ہیں۔ان
کے لئے نور کے ممبر ہیں ان پر انبیاء علیہم السلام اور شہداء بھی رشک
کریں گے۔ (تر ندی) امام تر ندی نے فر مایا بیصد بیث حسن صحیح ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في الزهد ' باب ما جاء في الحب في الله

الکی این : مبنابر : جمع منبر بلند جگر کوکہا جاتا ہے۔ یغیطهم :کس کے مال کی تمنا کرنے مگراس کے مال کے زوال کی تمنا ساتھ شامل نہ تو غیطہ ہے۔

فوائد: (۱) الله تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے آخرت میں اعلیٰ مراتب پائیں گے اور انبیاء عیہم السلام کے ان پر دشک کرنے سے ان کا انبیاء سے فضل ہو نالازم نہیں آتا کیونکہ انبیاء میہم السلام تو مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ پس اس سے مقصد صرف اُن کی فضیلت اور بلندو بالا مرتبے کا بیان کرنامقصو و ہے۔

٣٨٣ : وَعَنْ آبِيُ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ : دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتَى اللهُ قَالَ : دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي بَرَّاقُ النَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي بَرَّاقُ النَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي بَرَّاقُ النَّاسُ مَعَهُ فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي بَشَى عِ السَّنَدُولُ إِلَيْهِ وَصَدَرُوا عَنْ رَّأَيْهِ فَشَالُتُ عَنْهُ فَقِيلً : هَلَا مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ رَضِي الله عَنْهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ هَجَوْلُتُ فَوَجَدْتُهُ اللهُ عَنْهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ هَجَوْلُتُ فَوَجَدْتُهُ

۳۸۳: ابوا در ایس خولانی "بیان کرتے ہیں کہ میں دِمثق کی مسجد میں گیا تو دیکھا کہ ایک جوان آ دی جس کے دانت خوب چمک دار ہیں اوراس کے پاس لوگ بیٹھے ہیں جب وہ آ پس میں کسی چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں تو اس کے متعلق اُس سے سوال کرتے اور اپنی رائے ہیں دائے ہیں۔ چنا نچہ میں رائے سے رجوع کر کے اُس کی رائے کو قبول کرتے ہیں۔ چنا نچہ میں سے اس نو جوان کی بابت ہو چھا تو مجھے بتلایا گیا کہ بیر معاذ بن جبل "

قَدُ سَبَقَنِيُ بِالتَّهْجِيْرِ وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّيُ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَطَى صَلُوتَهُ لُمَّ جِنْتُهُ مِنْ قَبْلِ وَجُهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ : وَاللَّهِ إِنِّي لَا حِبُّكَ \_ فَقَالَ : آللُّهِ ؟ فَقُلْتُ : اللَّهِ فَقَالَ : آللُّهِ؟ فَقُلْتُ : اللَّهِ فَٱخَذَنِيْ بِحَبْوَةِ رِدَآنِيْ فَجَهَذَنِي اللَّهِ فَقَالَ: أَبْشِرُ فَانِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِيُنَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ حَدِيْثُ صَحِيْحٌ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّا بِاسْنَادِهِ الصَّحِيْحِ..

قَوْلُهُ "هَجَّرْتُ" أَيْ بَكَرْتُ وَهُوَ بِتَشْدِيْدِ الْجِيْمِ قَوْلُهُ : "اللَّهُ فَقُلْتُ : اللَّهُ الْاَوَّلُ بِهَمْزَةٍ مَّمْدُودَةٍ لِلْإِسْتِفْهَامِ وَالثَّانِيُ بلًا مُدِّــ

ہیں ۔ جب اگلاروز ہوا تو میں صبح سور ہے مسجد میں آ گیا مگر میں نے دیکھا کہ جلدی آنے میں بھی وہ مجھ سے سبقت لے گئے ہیں۔ میں نے ان کونما زیڑھتے یا یا پھر میں ان کا انتظار کرنے لگا یہاں تک کہوہ ا بنی نماز ہے فارغ ہو گئے۔ میں ان کے سامنے آیا اور میں نے سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا۔اللہ کی قتم میں آپ سے اللہ کیلئے محبت كرتا ہوں \_ انہوں نے كہا كيا واقعی ايسا ہے؟ میں نے كہا ہاں الله كی قشم۔انہوں نے پھرفر مایا کیا واقعی ایسا ہے؟ میں نے کہا واقعی اللہ کی قتم ۔ پس انہوں نے مجھے میری جا در کی گوٹ سے پکڑا اور مجھے اپنی طرف تھینیا اور فرمایا مبارک ہو بے شک میں نے رسول اللہ کو فر ماتے سنا کہ اللہ فر ماتا ہے میری محبت ان کیلئے واجب ہوگئی ہے جو میرے لئے آپس میں محبت کرتے 'ایک دوسرے کے پاس میٹھتے' آ بس میں ملا قات کرتے اور ایک دوسرے بیرخرچ کرتے ہیں ۔امام ما لک نے اس کو بیج سند کے ساتھ موطا میں روایت کیا ہے۔

هَجَّوُتُ : مِين صبح سوريه \_ آيا \_ آللُّهِ فَقُلُتُ اللَّهِ: بِهِلا اور بهمزه مرود ہ استفہام کے لئے ہے اور دوسر ابغیر مد کے ہے۔

تخريج : احرجه مالك في الموطا في كتاب الشعر ' باب ما جاء في المتحاجين في الله.

الأنتخالين : براق المثنايا : وانتول كالجمكنا اورخويصورت مونا وحسن الفغر : بهت بنس مكه و السندوه اليه : ان سيه سوال كيا اس كم تعلق و صدروا من داية : رائ سے رجوع كيا اور كھى بيرائے كوافتياركرنے كے معنى ميں بھى آتا ہے۔ حبوة ددائى : ناف کے قریب جا در کی جگہ سے انہوں نے میری جا در کی گڑی۔ ابسو: خوش خبر۔ بری خبر کے لئے بطور استہزاء استعال ہوتا ہے۔ المهتبا ذلين : بدبذل بليا كيا ہے۔اس كامعنى عطاكرنا ہے يعنى ميرى خاطرتعاون اورخرچ كرنے والے۔

**فوَامند** : (۱)مستحب بیہ ہے کہ جس سے محبت ہواس کو بتلا دیا جائے اور (۲) آ داب کا نقاضا بیہ ہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اگرمشغول ہوتو اس کی عماوت میں مخل نہ ہویہاں تک کہ ذوہ فارغ ہو جائے۔ ( ۳ )ایک اوب پیجمی ہے کہانسان جس کے باس جائے تو سامنے کی طرف سے جائے تا کہ اس کو گھبرا ہٹ میں مبتلا نہ کرو ہے۔

> ٣٨٤ : وَعَنُ اَبِي كُرَيْمَةَ الْمِقْدَادِ ابْنِ مَعْدِى كَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا احَبَّ الرَّجُلُ آخَاهُ فَلْيَخْبِرُهُ آنَّهُ يُحِبُّهُ " رَوَاهُ

سم ۳۸ : ابوکر بمیدمقدا دبن معدی کرب رضی الندعنه سے روایت ہے ّ کہ نبی اکرم منگائی کے فرمایا کہ جب آ دمی اینے بھائی ہے محبت کرے تو اسے جاہئے کہ وہ اسے بتلا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا

Pry

أَبُوْ دَاوُدٌ ' وَالْيِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ ہے۔ (الوداؤد)

صَحِنع - تندى نے كها مرمديث سيخ بـ

تخريج : اخرجه الترمذي في الزهد ' باب هاجاء في اعلام الحب و ابوداود في الادب ' باب اخبار الرجل الرجل بمحبته اباه.

الموامند: سابقدافادات محوظ رہیں نیز: (۱) دوسرے مسلمان کومیت کی خبردینے کا مقصدیہ ہے کدان کے مابین دوسی تعلق آنا جانا ' خیرخوا ہی اور تعاون باہمی بیدا ہواس سے میت برجے گی اور بھائی جارے کی رشی مضبوط ہوگی۔

٣٨٥ : وَعَنْ مُعَادٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ فَيْ اللّٰهِ اِنَّى اللّٰهِ فِي اللّٰهِ اِنَّى اللّٰهِ فِي اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ

۳۸۵: حضرت معاذر صلی الله تعالی عند ہے دوایت ہے کہ دسول مقبول صلی الله علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فر مایا اے معاذ الله کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں ۔ پھرا ہے معاذ میں تمہیں تھیجت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد میں کما است کہنا ہر گزنہ چھوڑو: اللّٰهُ مَّ آعِیْنی علی ذِی وَ وَشُکُرِ كَ وَسُکُرِ كَ وَحُدُننِ عِبَادَتِلْكَ" اے الله مجھے اپنے ذکر وشکر کی اور اپنی اچھی عبادت کی توفیق عنایت فرما'۔ (ابوداؤ وُنسائی) کی توفیق عنایت فرما'۔ (ابوداؤ وُنسائی)

تحريج : احرجه ابوداود وفي تفريع ابواب الوتر ' باب في الاستعفار والنسائي في الصلاة باب الذكر بعد الدعاء واللفظ لابي داود\_

النَّا اللَّهُ الْمُنْ : دبو: بیجهے۔ کل صلاة : ہرفرض نماز۔ شکو لا : احسان کرنے والے کے احسان کی قدرمندی۔ شرع می جن انعامات کوجن مقاصد کے لئے بنایا عمیا ہے ان میں استعال کرنا ہے۔ حسن عبادتك : حسن عبادت بیہ ہے كہ عبادت تمام شروط ا اركان اور آ داب برمشمل ہوجواس کے لئے ضرور کی ہیں اور عبادت میں خشوع داخلاص بھی یا یا جائے۔

ِ **هُوَا مُند** : (۱) ہرفرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنامتحب ہے۔ (۲) حضرت معاذ کو آنخضرت مُنگانِیَّم نے عظیم شرف سے نواز ا۔ (۳) اس میں مزید ترغیب ذکر کی تلقین کرکے کردی۔

> ٣٨٦: وَعَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى لَا حِبُ هَذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟" قَالَ: لَا : قَالَ : أَعُلِمُهُ فَلَحِنَّهُ فَقَالَ : إِنِّى أُحِبُكَ فِى اللهِ فَقَالَ آحَبُكَ فِى اللهِ فَقَالَ آحَبُكَ اللهُ الَّذِي آخَبُتَنِي لَهُ".

۳۸۲: حفرت انس سے روایت ہے کہ ایک آ دمی آ تخضرت کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک اور آ دمی کا وہاں سے گزر ہوا۔ آ پ کے پاس بیٹھے ہوئے آ دمی نے کہایارسول اللہ میں یقینا اس گزر نے والے خص سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم مُثَالِثَیْمَ نے فرمایا کیا تم نے اس کو بتلا یا ہے؟ اس نے کہانہیں۔ آ پ نے ارشاد فرمایا اس کو بتلا۔ چنا نچہ وہ مخص اس کے پاس گیا اور اس سے کہا میں تجھ سے اللہ کے لئے محبت مخص اس کے پاس گیا اور اس سے کہا میں تجھ سے اللہ کے لئے محبت

رَوَاهُ أَبْوُ دُاوَدَ بِالسِّنَاد صَحِيْحٍ

کرتا ہوں۔اس نے جوابا کہا وہ اللہ تم سے محبت کرے جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ابو دا و دھیج سند کے ساتھ۔

تحريج : اخرجه ابوداود في الادب اباب اخبار الرجل الرجل صحبته اياه.

فلوَ الله : (۱)مستحب بیہ ہے کہ آ دی خود دوسرے آ دی کے پاس جا کراس کوجر دے کہ اس کواس سے محبت ہے۔ اس میں محبت کا جا دلہ مھی ہوجا۔ برگا اور ایک دوسرے سے الفت پیدا ہوگی۔

## بالنزع الله تعالی کی محبت کی علامت اوران محبت کی علامت اوران علامات کوحاصل کرنے کی ترغیب وکوشش

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ' فرماد بیجے اسے تیفیرا گرتم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوتو میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں کے اللہ تعالیٰ غنور رحیم بین'۔ (آل عمران) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''اے ایمان والو! تم میں سے جوابے دین سے پھر گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لائیں سے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہوں اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہوں کے ۔ وہ مؤ منو پر نرم اور کا فروں پر بخت ہوں مے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کی طاحت سے نہ ڈریں جہاد کریں گے اور کی طاحت سے نہ ڈریں بی سالہ تعالیٰ کی فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے منا بہ فرمانا ہے اللہ تعالیٰ کی مانہ تعالیٰ کے بیانہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے منا بہ فرمانا ہے اللہ تعالیٰ دسمت والے جانے والے جین'۔ (المائدہ)

٤٧ : بَابُ عَلَامَاتِ خُبِّ اللَّهِ تَعَالَى لِلْهِ تَعَالَى لِلْعَبْدِ وَالْحُبُّ عَلَى التَّخُلُقِ بِهَا لِلْعَبْدِ وَالْحُبُّ عَلَى التَّخُلُقِ بِهَا وَالسَّعْي فِى تَحْصِيلِهَا

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَ إِنْ كُنتُهُ تُوبِيُونَ اللّهَ وَاللّٰهُ عَفُولُ لِكُمْ وَاللّٰهُ عَفُولُ لَكُمْ وَاللّٰهُ عَفُولُ لَرْحِيْمُ ﴿ [آل عمران: ٣] وَقَالَ نَعَالَى : ﴿ إِنَّ إِنَّ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْكُمْ عَنْ وَيُونِهِ فَسُوفَ بِأَتِي اللّٰهُ مِنْكُمْ عَنْ وَيُونِهِ فَسُوفَ بِأَتِي اللّٰهُ مِنْكُمْ عَنْ وَيُونِهِ فَسُوفَ بِأَتِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

[المائدة:٤٥]

حل الایت : بحسبهم : ان کو ثابت قدم رکھتا ہے اور ان کوتوفیق ویتا ہے۔ بعبوند : اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی اطاعت کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں۔ فوقد : مرتد ہوجائے وین سے پھر جائے۔ از لد : متواضع۔ اعز فہ بخت لومد لائم : وہ ملامت سے ہیں ڈرتے ہیں۔ اعز فہ بخت لومد لائم : وہ ملامت سے ہیں ڈرتے ہیں۔

٣٨٧: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِنْ اللّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَمَا تَقَرَّبَ عَادَى لِي وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَهْدِي بِشَيْ ءٍ آحَبٌ إِلَى مِمَّا افْتَرَضْتُ اللّي مِمَّا افْتَرَضْتُ

۳۸۷: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا ہے شک اللہ نے فرمایا جومیر ہے کسی دوست سے دشمنی کرے گا یقینا میرا اس سے اعلان جنگ ہے اور میر سے بندے کا فرائض کے ذریعہ ہے۔ میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔

عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ اِلَّى بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا آخْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجُلَهُ الَّتِنِي يَمُشِنَّى بِهَا وَإِنْ سَٱلَّنِي ٱعْطَيْتُهُ وَلَئِنُ اسْتَعَاذَنِي لَّأُعِيْذَنَّهُ رَوَاهُ البخاري.

مَعُنَى "اذَّنْتُهُ" : اَعُلَمْتُهُ بِالَّذِي مُحَارِبٌ لَّهُ- وَقَوْلُهُ "اسْتَعَاذَنِيْ" رُوِى بِالْبَآءِ وَرُوِى بالنون\_

میرا بند ہ نوافل کے ذریعہ ہے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ر ہتا ہے۔ حتیٰ کہ میں اس ہے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس ہے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس ہے و وسنتاہے۔ اسکی وہ آئکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھاہے اسکا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہے وہ پکڑتا ہے اس کا پیربن جاتا ہوں جس ہے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ ہے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اگروہ مجھ سے بناہ مائگے تو میں ضروراس کو بنا ودیتا ہوں ۔ ( بخاری ) ا ذَنْتُهُ: مِن اسے بتلا ویتا ہوں کہ میری اس سے جنگ ہے۔ اسْتَعَاذَ بِنَّ بِالِيِّ دُونُو لَ طرح \_

**تخريج** : رواه البحاري في الرفاق اباب التواضع.

اللَّعْنَا النَّهِ : ولِياً : بيول معنى قرب اورالولى جوالله تعالى سے قريب ہواس كا قرب حاصل كرنے اوراس كے احكامات كى يابندى و اطاعت کر کے اوراس کے نواہی سے گریز کر کے اور وہ وَمن متقی ہے۔اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا خبر واراللّٰہ تعالیٰ کے اولیاء ندان پر خوف ہوگا اور نہ و عملین ہوں گے ۔ و ولوگ جو کہایمان لائے اور و دتقوی اختیار کرنے والے تھے۔

**فوَامند** : (۱)الله تعالیٰ ان ہے انقام لیتا ہے جواسکے اولیاء سے عداوت اختیار کرتا ہے۔ (۲)اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے فرائض کی ادا کیگی سے حاصل ہوتی ہےاور نوافل ہے اس میں اضا فہ ہوتا ہے۔ (۳) فرائض کی ادا کیگی نوافل کی ادا نیگی ہے مقدم ہے کیونکہ اس کا تھم قطعی ہے جس پر تواب مرتب ہوتا ہے جس طرح کہ چھوڑنے پر عذاب اور ای طرح نوافل کا تھم غیر قطعی ہے۔اس کے کرنے پر ا ثواب تو مرتب ہوتا ہے اوراس کے ترک کرنے برعذاب نہیں ہوتا۔ (۴)معنی کنت سمعہ اور جس کواس برعطف کیا گیا۔ یعنی میں اس کے کان کا محافظ بن جاتا ہوں اور اعضاء وجوارح کا بھی کہ اس کواللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ اور کسی مقام پر استعمال کرے یا ہیہ کنایہ ہے اس بات سے کہ اللہ تعالی کی مدوا ہے اس بندے کے لئے ہے جس سے وہ محبت کرتا اور اس کی تا ئید کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالی نے اپنی ذات کواس کے ان جوارح کی جگہ رکھا جن سے وہ عدل کرتا اور نیک کا موں میں مدولیتا ہے۔

تنبیهہ: یہ جائز نہیں کہاس ہے مرادوہ لی جائے جوحلولیوں اور محدین نے اختیار کی ہے (اللہ تعالیٰ ان کوؤلیل کرے ) جیسے کہ اللہ تعالیٰ محبت والے سے متحد ہو گیااور مل گیایا اس کے اعضاء میں داخل ہو گیا۔اللہ تعالیٰ اس تشم کی خرافات سے یا ک دمنز ہ ہے۔ (۵)اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعا تبول کی جاتی ہے مستر ذہیں ہوتی خواہ تیجھ عرصہ بعد ہو۔

> وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَى الْعَبُدَ نَادَى جِبْرِيْلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ فُلَانًا فَآخَبِبُهُ

٣٨٨ : وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ ٣٨٨:حَفَرَتَ ابُو هِرِيرٌ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ ٣٨٨:حَفَرَتَ ابُو هِرِيرٌ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَهُ عَلَيْهِ ﴿ الله بندے سے محبت فرما تا ہے تو جبرئیل کو بتلا تا ہے کہ اللہ کو فلا ل بندے سے محبت ہے۔ پس تو بھی اس سے محبت کر۔ پس جبرئیل بھی

قَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ قَيْنَادِى فِى اَهْلِ السَّمَآءِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَآجِبُوهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلِ السَّمَآءِ اللَّهَ يُحْبُهُ اَهْلِ السَّمَآءِ فَمَ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِى الْآرْضِ " مُنَفَقَّ عَلَيْهِ – وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ – وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى اِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اِذَا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ

اس ہے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبرئیل آسان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے ہے محبت کرتا ہے تم بھی اس ہے محبت کرو۔ لیں آسانوں والے اس ہے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھراس کے کئے زمین میں بھی قبولیت ڈال دیتا ہے (بخاری ومسلم) مسلم کی روایت میں ہے کہرسول اللہ نے فر مایا اللہ جب کسی بندے ہے محبت کرتا ہے تو جبرئیل کو بلا کراس ہے فرما تا ہے کہاں سے محبت کر کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پس جبرئیل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرئیل آ سان میں منادی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فلاں بندے ہے محبت کرتا ہے تم بھی اس ہے محبت کرو۔ پس آسان والے بھی اس ہے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھراس کیلئے زمین میں قبولیت ڈال دی جاتی ہے اور جب اللہ کسی بندے ہے دشمنی کرتا ہے تو جرئیل کو بلا کر فر ماتے ہیں میں فلاں بندے ہے دشمنی کرتا ہوں تو بھی اس ہے وشمنی کر پس جبرئیل بھی اس ہے دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھروہ آسان والوں میں ندا ءکرتے ہیں کہ اللہ فلاں ہے دشمنی کرتا ہے تم بھی اس ہے دشمنی کرو پھر اس کیلئے ز مین میں دشمنی ر کھ دی جاتی ہے۔

تخرج : رواه البخاري في بدء الخلق ؛ باب ذكر الملائكة و مسلم في او اخر كتاب البر والصلة والادب ؛ باب اذا احب الله عبداً احببه لعباده..

النَّعْنَا اللَّهِ : اهل السماء: فرشتے یوضع له القول: ائل دین کے دلوں میں محبت اور اس کے لئے بھلائی اور اس کا اچھا تذکر وجس طرح الله تعالیٰ نے اس وقت کے صالحین ابو بکروعمر کا اچھا تذکر وامت کی زبانوں پر جاری کردیا۔

فؤامند: (۱) انسان کی محبت اور بغض میں اعتبارا الی فضل وخیر کا ہے۔ فساق کا کسی نیک آدمی کی خدمت کرنا اس میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور نہ ہی فساق کا کسی اینے جیسے فاسق سے محبت کرنا قابل مدح ہے کیونکہ مؤمن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشن سے دیکھتا ہے وہ اس سے محبت کرتا جواللہ تعالی سے محبت کرنے والا ہو۔

٣٨٩ : وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهَا إِنَّ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَسُولَ اللهِ هِنْ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقُوا لَاصْحَابِهِ فِى صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ

۳۸۹: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ اپنے اللہ علیہ وہ اپنے اللہ علیہ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا تا اور اپنی قراء ت ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ ﴾ پرختم ساتھیوں کو نماز پڑھا تا اور اپنی قراء ت ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ ﴾ پرختم ماتھیوں کو نماز پڑھا تا اور اپنی قراء ت

فِي الْأَرُضِ-

"بِقُلُ هُوَ اللُّهُ اَحَدٌ" فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا دْلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : "سَلُوهُ لِاَيّ شَى ء يَصْنَعُ ذلِكَ؟ فَسَأَلُوهُ \* فَقَالَ : لِآنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَٰنِ قَالَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرًا بِهَا ' فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُحِبُّهُ " ويره متفق عَلَيْه

کرتا۔ جب بیکٹکرلوٹ کرآیا تو انہوں نے رسول الڈ صلی اللہ علیہ وسلم ے بتلایا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس سے پوچھو کہ وہ ایسا كيون كرتا ہے؟ انہوں نے يو جيما تو اس نے بتلا يا كداس ميں رحمان کی صفت ہے۔اس لئے میں اسے پڑھنا پیند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اس کو ہتلا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس ہے محبت سرتاہ۔(بخاری ومسلم)

تخريج . رواه البحاري في التوحيد ' باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امته الى توحيد الله تبارك وتغالى و مسنم في الصلاة باب قراء ة قل هو الله احد.

اللَّحْيَا إِنْ إِنْ الْمُعْتُ رِجِلا الجعل نے كہاوہ كلثوم بن معدم بين ۔ مسرية اوه جھوٹالشكر جس بين آتخضرت خودتشريف نه لے محت

فواث : (۱) ایک رکعت میں فاتحہ کے علاوہ دوسورتیں جمع کی جاسکتی ہیں۔ (۲) صحابہ کرام رضوان الله علیم آنخضرت مَثَّلَ المُنْفِرُ كَي خدست تیں جلدی و دبات پیش کرنے جس کا تھم ان کومعلوم نہ ہوتا۔ (۳) سور ہُ اخلاص ان باتوں پرمشتل ہے جواللہ تعالیٰ کو پسند ہیں مثلا: تو حیداورجس کی نسبت اس کی ذات کی طرف درست ہے جیسے مخلوقات کی جاجات پوری کرنا اور تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا قص کرنا اوروہ با تیں بھی ندکور میں جوابند تعالیٰ کے لئے محال و ناممکن میں مثلاً اولا د ہونا یا والد ہونا۔ ( ۴ )اعمال کا دارو مداران کے مقاصد کے اعتبارے ہوتا ہے۔ جوآ دی اللہ تعالی ہے کسی بیندیدہ مل سے اس کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالی اس سے محبت کرتے

## كُلُبُ صَلَّمًاءُ صَعْفًا ءَاورمساكين کوایذ اسے بازر ہنا جاہے

الله تعالیٰ نے فر مایا: '' اور و ولوگ جوایمان والے مردوں اور عورتوں کوایذاء پہنیاتے ہیں بلا ان کے قصور کے انہوں نے بہت بڑا بہتان باندهااورکھلا ہوا گناہ کیا''۔(الاحزاب)

الله تعالیٰ نے فرمایا: '' پس پھرتو یتیم کومت ڈانٹ اور سائل کومت حبمرُكِ" \_ (الضحل)

## ١٤: كَابُ التَّحْلِيُر مِنْ أَيْذَاءِ الصَّعَفَاءِ الصَّالِحِيْنَ وَالصَّعَفَةُ وَالْمَسَاكِيْنُ

و قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ يُودُونَ الْمُومِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ بِغَيْدِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَأَنَّا وَّإِثْهَا مُّبِينًا لا ﴾ [الاحرب:٥٨] وَقَالَ تَعَالَى: عَهِٰوَامَّنَا الْبَيْنِيهُ مَدُا تُغْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا رورو تفهر 14 الصحى 1914]

حل الايد : بغير ما اكتسبوا : بغير كناه كرس كانبول في التكاب كيابور بهتان مجموث الما : كناه .

وَامَّا الْآحَادِيْثُ فَكَنْبِرَةً \* مِنْهَا حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْبَابِ قَبْلَ

اس باب میں احادیث بہت ہیں ان میں سے وہ روانت ابو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو سابقہ باب میں گزری ہے "مَنْ

هٰذَا: "مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدُ اذَنَّتُهُ بِالْحَرُّ بِ" وَمِنْهَا حَدِيْثُ سَعْدِ ابْنِ اَبِيْ وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السَّابِقُ فِي بَابِ مُلَاطَفَةِ الْيَتِيْمِ رَقُولُهُ ﷺ !'يَا اَبَا بَكُمِ لَئِنْ كُنْتَ اَغْضَبْتَهُمْ لَقَدُ اَغُضَبْتَ رَبُّكَ".

٣٩٠ : وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ صَلَّى صَلْوةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطُلِبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْ ءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُهُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَنَّىٰ ءٍ يُدُرِكُهُ ثُمَّ يُكُبُّهُ عَلَى وَجُهِمٍ فِي نَارِ جَهَنَّمَ" رَوَاهُ مُسْلِمُ.

عَادِی لِی وَلِیّا ..... النح اور ان میں ہے حذیث سعد بن ابی وقاص ہے جو مُلاَ طَفَةِ الْمُنِينِ مِن كُرْرى \_ اور آپ صلى الله عليه وسلم كابيه فرمان: "يَا ابَا بَكُو لَيْنُ كُنْتَ اغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ اغْضَبْتَ رَبُّكَ" ـ ا ـــ ابو بکرا گرتم نے انہیں (حضرت بلال وغیرہم) کو نا راض کر دیا تو رب

۳۹۰ : حضرت جندب بن عبد الله رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ نِهِ مِن إِنَّ حِس نِهِ صَبِح كَى تماز اواكى و والله تعالى كى حفاظت اورضانت میں ہے ہیں اللہ تعالی ہر گزتم ہے اپنی ضانت کے بارے میں کچھ بھی بازیریں نہ کریں مجے۔اس کئے کہوہ جس ہے اپنی ذ مہداری کے بارے میں کوئی چیز طلب کرے گا اور اس کو با لے گا تو اس کومنہ کے بل جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب الصلوة ، باب فصل صلاة العشاء والصبح في هماهة.

فوَات : (۱) جوآ دی صبح کی نماز باجماعت اوا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ضان اور امان میں ہوجاتا ہے بیس اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کونہ تو ژوان نمازیوں کوایذاء دے کرجنہوں نے صبح کی نماز پڑھی ہے۔اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے اورایسا کرنے والے کوہزا کے لئے طلب کرتے ہیں جس کواللہ تعالی ذمہ داری تو ڑنے یا طلب کر کیس تو اس کو ضرور پالیں سے کیونکہ اس سے بھا سے کی کوئی جگہنیں پھراس کوا کر سے جہنم میں ڈال دیں معے ۔(۲)اس روایت میں ان لوگوں کی عظیم فعنیات بیان کی گئی ہے جوضح کی نماز جماعت کے ساتھ ہمیشہا دا

> ٤٩ : بَابُ إِجْرَآءِ آخُكَامِ النَّاسِ عَلَى الظُّاهِرِ وَسَرَائِرُهُمْ اِلِّي اللَّهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِنْ تَنَابُوا وَآقَامُوا الْبَصَّلُوةَ وَالْتُوا الزَّكُوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]

كالنب احكام كولوگوں كے طاہر كے مطابق جارى كريں ب سے باطن اللہ کے سپر دہوں ہے

الله تعالىٰ نے ارشا دفر مایا: '' پس اگر و وتو به کریں اور نما زکو قائم کریں اورز کو ۃ ادا کریں تو ان کاراستہ چھوڑ دو''۔ (التوبۃ )

حل الاينة : فحلوا سبيلهم :ان كوچهوژ دوان پر ذرابهی تعرض نه كروجيبياتش دغير ه كيونكه حكماً و مسلمان جو پيجيخوا و ده طاجري طور پراسلام لاتے ہیں یا سیج دل سے اسلام لاتے ہوں۔

> ٣٩١ : وَعَنْ ِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أُمِرُتُ آنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ

٣٩١: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله مُثَالِمَا لِمُ نے ارشاو فر مایا: ' مجھے تھم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قبال کروں بہال

حَتِّي يَشْهَدُوا أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَصَمُوا مِنْنَى دِمَّاءَ هُمُ وَامُوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_

تک که وه اس بات کی گوا ہی دیں که اللہ تعالیٰ کےسوا کوئی معبو دنہیں ، اور محمد مَنَا لِيَنْ إلله كے رسول ہيں اور نما زكو قائم كريں اور زكوۃ ادا کریں ۔ پس جب وہ بیرسب کرلیں تو ان کے خون اور مال مجھ سے محفوظ ہو گئے گراسلام کے تق کے ساتھ اوران کا حساب ( ہاطن ) اللہ تعالی کے ذمہ ہے'۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : رواه مسلم في كتاب الايمان ' باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله والبحاري في كتاب الايمان باب فان تابوا واقاموا الصلوة وروى ذلك في كتاب الصلاة والزكاة وغيرهما.

اللَّحْيَالِاتَ : الناس : بنول کے بجاری مراد ہیں اہل کتاب مراد ہیں ۔ کیونکہ اہل کتاب اگر جزید دے دیں تو ان سے قبال کرنے كاتهم ساقط موجاتا ب- عصوا : محفوظ موكئ في كئه - الا بحق الاسلام : يمتثني منقطع ب اوراس كامعني بيرب كدان بر ضروری ہے کہ اپنے خون اموال کے محفوظ ہو جانے کے بعد اسلام کے حقوق پر قائم رہیں مثلاً واجبات کی ادائیگ اور منہمات کا ترک ۔

فواثد: (۱) بت پرستوں کےخلاف اس وقت تک قال کاظم ہے یہاں تک کہوہ اسلام میں واخل ہوجا سیں اوران کے اسلام میں دا خلے کی دلیل زبان ہے شہاوتین کا قرار کرنا اور نماز قائم کرنا'ز کو ۃ ادا کرنااور ای طرح اسلام کے بقیہ ارکان کااعتراف ہے۔ حدیث کے اندران کوذ کرنبیں کیا گیا خواہ انہی کے تذکرہ پراکتفاء کر کے یا پھراس وقت تک وہ فرض نہ ہوئے تھے۔اس لئے بھی ان پراکتفاء کیا گیا کہان کے قائم نہ کرنے کی صورت میں قبال نہ کیا جائے گا۔ (۲) جب اسلام میں دا خلہ کا اعلان کر دیں گے تو ان کے خون اور اموال حرام ہوجا کیں گے اوران کے اندر بُعد باطن کا حساب اور دلوں کی سجائی اللہ تعالیٰ پر چھوڑی جائے گی۔ باقی و نیامیں ہم ان سے احکام کے جاری کرنے میں اسلام کامعاملہ کریں ہے۔

> ٣٩٢ : وَعَنْ ۚ آبِي عَبْدِ اللَّهِ طَارِقِ ابْنِ ٱشْيَمَ رَصِينَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنْ قَالَ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَرُّمَ مَالُهُ وَدَمُّهُ وَجِسَابُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۹۲: حضرت ابوعبدالله طارق بن اهيم رضي الله عنه ہے روايت ہے كه مِين في رسول الله مُنَاتِينَا كُمُ كُوفر مات سنا: " جس في لا إلله إلَّا اللَّهُ کہااوراللہ تعالیٰ کے سواجن کی عبادت کی جاتی ہےان کا اٹکار کیا اس کا مال اورخون حرام ہو گیا اوراس کا حساب (باطن) اللہ تعالیٰ کے ذمدہے''۔(ملم)

تخريج : رواه مسلم في الايمان 'باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله

فوات : (۱) تمام معبودات باطله سے برات کا اظہار ضروری ہے۔

٣٩٣ : وَعَنُ آبِي مَعْبَدٍ الْمِقْدَادِ ابْنِ الْآسُورِ

٣٩٣ : چيغرت ابومعبد مقدا دېن اسو درضي الله تعالیٰ عنه ہے روایت

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ لِرَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَرَآيْتَ اِنْ لَقِيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِخْدَى يَذَى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَا ذَمِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ : ٱسْلَمْتُ لِلَّهِ ٱ ٱقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ اَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ لَا تَقْتُلُهُۥ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَطَعَ إِخْدَى بَدَىَّ ثُمَّ قَالَ ذَٰلِكَ بَغُدَ مَا قَطَعَهَا؟ فَقَالَ : لَا تَقُتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ "مُتَّفَقَ عَلَيْهِ \_

وَمَعْنَى "آنَّةُ بِمِنْزِلَتِكَ" : أَيْ مَعْصُومُ الدَّم مَخْكُونُمْ بِالسُّلامِهِ وَمَعْنَى ''آنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ" أَيْ مُبَاحُ الدُّم بِالْقِصَاصِ لِوَرَثَتِهِ لَا أَنَّةُ بِمِنْزِلَتِهِ فِي الْكُفْرِ ' وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ے کہ میں نے رسول التد علیہ وسلم سے عرض کیا۔ کیا تھم ہے اگر کسی کا فرے میرا مقابلہ ہو جائے اور ہم آپس میں لڑائی کریں؟ پس وہ وار سے میرے ایک ہاتھ کو کاٹ ڈالے پھر مجھے سے درخت کی بناہ میں ہو جائے اور کیے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لا یا کیا میں اس کومل كردون؟ اس كے كہنے كے بعد آپ مَثَالِيَّا فِي مِنْ الْمِيْلِمِ نِي اس كومت قبل كروب ميں نے كہايا رسول الله صلى الله عليه وسلم اس نے ميرا باتھ كا ث ڈ الا اور پھریہ کہا کا نئے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا اس کومت قبل کر۔ اگر تو نے اس کولل کر دیا تو وہ تیرے مرہے میں ہو جائے گا اس سے پہلے کہ تو اس کوتل کرے اور تو اس کے مرتبہ میں ہو جائے گااس سے پہلے کہوہ کلمہ اپنی زبان سے نکالٹا۔ ( بخاری ومسلم ) آنَّهُ بِمَنْزِلَيْكَ: لِعِنْ اس كاخون محفوظ اور اس يرمسلمان كاحكم لَّكُ گا۔آنگ بمنزلید: ورثاء کے لئے تیرا خون قصاص میں بہانا مباح ہو سگیا بعنی و ہ قصاص میں تیرا خون بہا سکتے ہیں ۔ بیمعنی نہیں کہ تو کفر میں اس کے مرتبے میں پہنچ گیا۔

تخريج : اخرجه البخاري في المغازي؛ باب شهود الملائكه بدراً وفي فاتحة كتاب الديات ومسلم في الايمان؛ باب تحريم قتل الكافر بعد ان قال لا اله الا الله

اللَّهُ عَنَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فوائد : (۱) جس آ دی سے کوئی فعل ایسا صادر ہوجائے جواسلام میں داخلے کی علامت ہوتو اس کا قل حرام ہے۔ (۲) اگر اس آ دمی كافل حرام جانتے ہوئے اس کوئل كرديا تو قصاص لا زم ہو گااورا كرنا داتھى يا تاويل سے قل كيا تو ديت لا زم ہو كى \_ جس طرح بعض صحاب کو بیمعالمہ پیش آیا کہ انہوں نے ان کے اظہار اسلام کے بعدان کولل کردیا۔ بیخیال کر کے کہ انہوں نے للے سے بیچنے کے لئے اسلام كااظهاركيا-اسكى ديت آتخضرت مَنَّ الْفَيْمُ مِنْ الْوَافر ماكى -

> ٣٩٤ : وَعَنُ ٱسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحُرُقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَلَحِفْتُ أَنَّا وَرَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ قَالَ : لَا اِللَّهِ اللَّهُ فَكُفَّ عَنْهُ

سوس: حضرت اُ سامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہمیں جہینہ قبیلہ کی شاخ حرقہ کی طرف بھیجا۔ صبح صبح ہم ان کے یانی کے چشموں پر حملہ آور ہو گئے۔میری اور ایک انصاری کی ٹربھیٹر ان میں سے ایک آ دمی سے ہوگئی۔ جب ہم نے اس کو قابو کر لیا تو اس نے کہا لا اِللَّهِ اِلَّهِ اللّٰهُ ۔ انصاری نے اپنا ہاتھ

"الُحُرَقَةُ" بِضَمِّ الْحَآءِ الْمُهْمَلَةِ وَقَنْحِ الرَّآءِ : بَطُنَّ مِّنْ جُهَيْنَةَ الْقَبِيْلَةِ الْمَعْرُوْفَةِ. الرَّآءِ : بَطْنَ مِّنْ جُهَيْنَةَ الْقَبِيْلَةِ الْمَعْرُوْفَةِ. وَقَوْلُهُ "مُتَعَوِّدًا" : أَيْ مُعْتَصِمًا بِهَا مِنَ الْقَتْلِ لَا مُعْتَقَدًّا لَهَا.

روک لیا گریں نے اس کو اپنا نیز ہ مار کرفل کر دیا۔ جب ہم مدینہ واپس لوٹے تو یہ بات آنخضرت منافیق کی پیٹی تو آپ منافیق کے فرمایا اسے اسامہ کیا تو نے اس کوفل کر دیا اس کے بعد کہ اس نے آب اللہ اللہ کہا۔ ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ اللہ کہنے کے بعد فل کر ایا ہے کیا۔ پھر فرمایا کیا ہم نے اس کو آب اللہ کہنے کے بعد فل کر دیا۔ آپ اس کلمہ کو بار بار دہراتے رہ یہاں تک کہ میں نے تمناکی دیا۔ آپ اس کلمہ کو بار بار دہراتے رہ یہاں تک کہ میں نے تمناکی کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا (تاکہ نیا مسلمان ہونے سے مارے گناہ معاف ہوجاتے) (بخاری ومسلم) ایک روایت میں سارے گناہ معاف ہوجاتے) (بخاری ومسلم) ایک روایت میں اللہ کہدویا اور تو نے اس کوفل کر دیا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ کہدویا اور تو نے اس کوفل کر دیا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس نے بید بات ہم میا زکر دیکھا تھا کہ تہ ہیں علم ہوگیا کہ اس نے بید کلمہ ول سے کہا یا نہیں؟ آپ اس بات کولوثاتے رہے یہاں تک کہ جھے تمنا سے کہا یا نہیں ؟ آپ اس بات کولوثاتے رہے یہاں تک کہ جھے تمنا ہوئی کہ میں اس دن اسلام لاتا۔

الْحُرَقَةُ: جِمِينه كَي شَاخٍ \_

مُتَعَوِّدًا إِنْ الله عن يح ك لك اعتقاد كيس

تخرج : رواه البحاري ؛ باب بعث النبي شخة اسامة .....الخ وفي الديات ؛ باب قول الله تعالى ومن احياها و مسلم في الايمان ؛ باب تحريم قتل الكافر بعد ان قال لا اله الا الله

الکی است القوم: ہم نے معلی کو انہیں آئی۔ غشیناہ: ہم ان سے تریب ہوئے اوران پر ہتھیاروں سے غالب آگئے۔ فی اسلام کے احکام کا ظاہر سے معلق کرنا ضروری ہے۔ باطن میں جو بچھ ہے اس پر بحث وکر یہ جائز نہیں۔ اس قانون میں ان لوگوں کا راستہ بند کر دیا گیا جو انقام برلہ قتل عدم صادق باطن کا فقط دعوی کر کے لینا جائے ہوں۔ (۲) حضرت اسامہ کے معتلق حضور علیہ السلام نے قبصاص کا تھم نہیں فر مایا کیونکہ انہوں نے تاویل قتل کیا تھا۔ پس اس میں شبر آگیا اور حدود شہرات سے ختم ہو جاتی بین ایس میں شبر آگیا اور حدود شہرات سے ختم ہو جاتی بین لیکن اس سے عاقلہ پر دیت لازم ہوگ ۔ (۳) جو آدی کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اس کو یہ تمنا کرنی جا کر نہیں کہ وہ اس کبیرہ گناہ کے بعد اسلام لاتا۔ گریہاں حضرت اسامہ کے ول میں یہ بات اس کئے بیدا ہوئی کہ تخضرت نے بڑی شدت سے انکار فر مایا۔

۳۹۵ : حضرت جندب نان عبد الله رضي الله عند كہتے جي كه رسول

٣٩٠ : وَعَنْ جُنْدُبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَغْثُ بَغْثُ بَغْنًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللِّي قَوْمٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَانَّهُمُ التَّقَوْا فَكَانَ رَّجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِذَا شَآءَ أَنْ يَّقْصِدَ اللَّي رَجُلِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَصَدَ لَهُ فَقَنَلَهُ وَانَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَصَدَ غَفُلَتَهُ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ آنَّهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفِ قَالَ : لَا إِلَّهُ اللَّهُ فَقَلَتَهُ فَجَاءَ بِالْبَشِيْرُ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَالَةُ وَاخْبَرَهُ حَتَّى آخُبَرَةٌ خَبَنَ إِلرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ فَدَعَاهُ فَسَآلَهُ فَقَالَ : "لِمَ قَتَلُتَهُ؟" فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ وَقَتَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَّسَمِّى لَهُ نَفَرًا وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآى السَّيْفَ قَالَ : لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هُ : "اَقَتَلْتَهُ؟" قَالَ : نَعَمُ قَالَ : "فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَآءَ تُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ؟" قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْلِي قَالَ: وَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَآ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَآءَ تُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ؟" فَجَعَلَ لَا يَزِيْدُ عَلَى أَنْ يَقُولُ : "كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَآ اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَآءً تُ يَوْمَ الْقِيامَةِ؟" رَوَاهُ مُسْلِمُ

الله مَثَاثِيَةٍ في مسلمانو لا ايك لشكرمشركين كي طرف روانه فر مايا-ان کا آپس میں مقابلہ ہوا۔مشرکوں میں سے ایک آ دمی جب کسی مسلمان کونل کرنے کا ارادہ کرتا تو موقع یا کراس کونل کردیتا۔مسلمانوں میں سے بھی ایک مخص اس کی غفلت کو تا ڑنے لگا اور ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ وہ اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہما تھے جب انہوں نے اس يرتلوارا ففائي تواس نے لا الله إلّا اللّه ير حالياليكن انہوں نے اسے قل كر ديا \_ خوشخرى دينے والا رسول الله سُكَّافِيْكُم كي خدمت ميں آيا تو آ ی نے اس سے حالات یو چھے اس نے بتلائے یہاں تک کہ اس نے اس آ دمی کا واقعہ بھی بیان کیا کہ اس نے کس طرح کیا۔ آپ نے اس کو بلایا اوران ہے یو چھاتم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ اس نے عرض کیا یارسول اللہ! اس نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف دی اور اس نے فلاں فلاں کے نام لے کر بتایا کہ ان کوتل کیا اور میں نے اس پر حملہ کیا۔ جب اس نے تلوار کو ویکھا تو اس نے کا اللہ إلا الله کہہ ویا۔ دیا۔ ہاں۔آ کے نے فرمایا تواس وقت کیا کرے گاجب لا اللہ إلّا اللّه آئے گا۔ اس نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے لئے استغفار فرما ویں۔آپ سُلَقَیْم نے فرمایا تو قیامت کے دن کو اللہ الله کے ساتھ کیا کرے گا؟ آپ بہی فقرہ وہراتے جاتے اوراس پر کوئی فقرہ زا کدنہ فرماتے کہ جب پیکلمہ لا اللہ إلّا اللّٰہ قیامت کے دن آ ئے گا تو تم کیا کرو گئے۔(مسلم)

> تخريج : رواه مسلم في كتاب الايمان ' باب تحريم قتل الكافر بعد ان قال لا اله الا الله النهي لانسك : (١) اس حديث سے اثمارہ نكاتا ہے كہ يروايت اوراس سے بہلى روايت ايك واقعہ سے متعلق ہيں۔

> > ٣٩٦ : وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَهَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِنَّ نَاسًا كَانُوْا يُؤْخَذُوْنَ بِالْوَحْي فِيْ عَهْدِ رَسُوُلِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ الْوَحْمَى قَدِ

٣٩٦: حضرت عبدالله بن عتبه بن مسعودٌ كہتے ہيں كہ ميں نے عمر بن خطاب کوفر ماتے سنا کہرسول اللہ کے زمانہ میں پھھلوگوں کا مواخذہ تو وحی کے ذریعہ ہوجاتا تھالیکن اب وحی کا سلسلہ منقطع ہوگیا اور باطن کے حالات برموا خذہ ممکن نہیں رہا۔ اس لئے ہم اب تمہارا مواخذ و

انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْإِنَّ بِمَا ظَهَرَ لَنَا خَيْرًا اَمَنَّاهُ وَقَرَّابْنَاهُ وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيْوَتِهِ شَيْءٌ عُ اَلَلْهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيْوَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيْرِيِّهِ وَمَنْ اَظْهَرَ لَنَا سُوءً اللَّمِ نَامَنَهُ وَكُمْ نُصَدِّفُهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيْرَتَهُ حَسَنَةٌ ۖ رَوَاهُ الْبِخَارِيْ.

صرف تمہارے ان عملوں برکریں گے جو ہمارے سامنے ہی تعینگے بس جو ہمارے سامنے بھلائی ظاہر کرے گاہم اس کو امن دیں گے اور اس کو اسے قریب کریں گے۔ ہمیں اس کے اندرونی طالات سے کوئی سروکار نہ ہوگا ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اور جو ہمارے سامنے برائی ظاہر کرے گا ہم اے امن نہ دیں گے اور نہ اس کی تقدیق کریں گے اگر چہوہ یہ کیے کہ اس کا ہاطن احجما تھا۔ ( بخاری )

تحريج : رواه البحاري في اوائل الشهادات ؛ باب الشهداء العدول\_

النَّحْيَّا إِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عِي : ان كے بارے میں وحی اتر تی اور ان کی حقیقت حال کو کھول دیتی اور پہرسول اللہ مَنَّالْشِيْمُ کے زمانہ کی بات تھی۔ امناہ : ہم نے اس کوامن سمجھا۔ سریو ته : جواس سے چھیایا ہے۔

**فوائد**: (۱) اسلامی احکام کا جراء لوگوں کے ظواہر پر ہوگا اور ای طرح ان سے صادر ہونے والے اعمال کا لحاظ رکھ کر ہوگا۔ (۲) کسی کی نیک بنتی گناہ کے سلسلہ میں اس برحدو دوقصاص کو نہ روک سکے گی۔

#### ٥٠: بَابُ الْخَوْف

قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَإِيَّاىَ فَارْهَبُونَ ﴾ [البفرة: ٤٠] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿إِنَّ يَطْشَ رَبُّكَ لَشَدِيْدُ﴾ [البروج:١٢] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكُذَٰلِكَ آخُذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَٰى وَهِيَ طَالِعَةً إِنَّ أَخُذُهُ اللَّهِ شَدِيدٌ إِنَّ الْحُدْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَنَابَ الْلَاجِرَةِ ذَلِكَ رده کا دوده کو ک م یومر مجموع له الناس وذلک یومر مشهود وما نُوْجِرُهُ إِلَّا لِلَجَلِ مُعْدُونٍ ۚ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسَ إِلَّا بِإِنْنِهِ فَإِنَّهُمْ شَعِيٌّ قَسَعِيْدٌ \* فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَعُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيقٌ﴾ [هود:۱۰۲–۱۰۹] وَقَالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَيُحَدِّدُ كُمُ اللَّهُ نَفْسُهُ ۗ [آلِ عمران:٢٨] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يُوْمَ يُؤُمُّ الْمَرْءُ مِنْ آخِيهِ وَأُمِّهِ

### كالمن خثيت البي كابيان

الله تعالى نے ارشاد فرمایا: '' اور مجھ ہی سے ذرو''۔ (البقرة) الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:'' بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔'' (البروج) الله تعالى نے ارشاد فرمایا: ''اوراسی طرح تیرے رب کی کیڑے جب وہ کسی ستی کو پکڑتا ہے اس حال میں کہوہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے۔ بلاشبہاس کی پکڑسخت در دناک ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہاس مخص کے لئے جوآ خرت کے عذاب سے ڈرا۔ بیوہ دن ہے جس دن میں لوگ جمع ہوں گے اور بدون حاضری کا ہے۔ ہم الصصرف مؤخر كردے ہيں ايك شاركى ہوئى مدت كے لئے۔اس دن کوئی نفس کلام نہیں کر سکے گا مگراس کی اجازت ہے۔ پس ان میں کچھلوگ بد بخت ہوں گے اور بعض خوش نصیب بیس پھروہ لوگ جو بد بخت ہوئے وہ آگ میں ہول گے۔ان کے لئے اس آگ میں چینا اور چلانا ہوگا''۔ ( هود ) الله تعالی فرماتے ہیں'' اور الله تعالی تمہیں اپنی ذات ہے ڈراتے ہیں''۔ (آل عمران) اللہ تعالیٰ نے

وَابِيلُهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ الكُلِّ الْمِرِي مِّنْهُمْ يَوْمَنِنِ شَأْنٌ يُّغْنِيهِ﴾ [عبس:٤ ٣-٣٧] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَالُّهُمَا النَّاسُ اتَّكُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلْزِلَةَ السَّاعَةِ شَيْ وْ عَظِيْمٌ ' يُوْمَ تَرَوْنَهَا تَنْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا ٱرْضَعَتْ وَتَعْشَعُ كُلُّ فَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكْرَى وَمَا هُوْ بِسُكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج:١-٢] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَعَامَ رَبَّهِ فَجَنَّتَانِ ﴾ [الرحش:٤٦] أَلْأَيَاتِ

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَٱتَّذِيلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَّتَسَاءَ لُوْنَ ' قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي آهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبُرُّ الرَّحِيمَ ﴾ [الطور:٢٥-٢٨]

وَالْإِيَاتُ فِي الْبَابِ كَيْشِرَةٌ جَدًّا مَعُلُومُكُ وَالْغَرَضُ الْإِشَارَةُ اللَّي بَغْضِهَا وَقَدُ حَصَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا وَقَدُ حَصَلَ ال وَاَمَّا الْاَحَادِيْتُ فَكَلِيْرَةٌ جِدًّا فَنَذُكُرُ مِنْهَا طَرَفًا وَّبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

فر مایا:'' اس دن آ دمی بھا گے گا اپنے بھائی سے اور مان سے اور باپ ہے اورا پی بیوی سے اور اولا د ہے۔ ہر مخص کے لئے ان میں ہے اس دن ایک الی حالت ہوگی جواس کو دوسروں ہے بے نیاز کر دے گی''۔ (عبس ) اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا:''اےلوگو!تم اینے رب سے ڈرو! بے شک قیامت کے زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔جس دن تم و کھھو گے ہر دود ھاپلانے والی اپنے شیرخوار بیچے کوبھول جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا اور تم دیکھو گئے کہ لوگ نشے میں ہیں حالا نکہ و ہمستی میں نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑ اسخت ہے''۔ (انج ) الله تعالىٰ نے ارشاد فر مایا: ''اور جو مخص اینے رب کے مقام سے ڈرا (اس کے لئے) دو باغ ہیں''۔ (الرحمٰن) اللہ تعالیٰ نے ارشا د فر مایا: ' ' و ہ ایک ووسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے وہ ۔ تکہیں گے بے شک ہم اپنے گھروں میں ڈرتے تھے پس اللہ نے ہم یرا حسان فر مایا اور جہنم کے عذاب سے بیجالیا۔ بے شک ہم اس سے پہلے اس کو پکارتے تھے۔ بے شک وہی اجبان کرنے والا مہربان ي"ر (الطّور)

اس سلسله میں آیات تو بہت ہیں اورمعروف ہیں اورمقصد بعض کی طرف اشارہ کرنا ہے جو حاصل ہو گیا۔ باقی احادیث بھی بہت ہیں ہم ان میں سے چند کوؤ کر کرر ہے ہیں۔ و ہاللہ التو نیق ۔

حل الایات : فارهبون : میرے سواغیر ہے مت ڈرو۔ البطش بخی سے پکرنا۔ و كذلك : گزشته امتول كى پكر كى طرح۔ احذ القرى الستى والول كو يكرار شديد : جس سے بيخ كى اميدند بور لاية عبرت مشهود : اولين و آخرين اور اللساء وارض وبال حاضر بول عرب البحل معدود : محدوومرت بوم يات : جب آجائے گا۔ تكلم : يعنى تتكلم وه كلام كرے كاجواس كوفائده دے یا نجات دے۔ المز فیو: سائس کولمبی آوواز کے ساتھ نکالنا۔المشہیق: سائس کالوٹانا۔ بیدونوں آووازیں دلیل ہیں کہان کا قرب وغم انتهائی سخت ہوگا۔ نفسہ :اپنی ذات سےاللہ تعالیٰ تنہیں ڈراتے ہیں۔اس کی نارانسکی کا سامنامت کرو۔ صاحبتہ : بیوی۔ شان یغنیه : ایباا بهم معامله جودوسرے کامول سے اس کومشغول کردے گا۔ ذلز للة الساعة : زمین کی حرکت و بے قراری۔ تذهل : وہشت کی وجہ سے غافل ہوجائے گی۔ حمل : جنین۔ سکاری جمع سکر ان : نشے والوں کے وہ مشابہ ہوں گے۔مقام ربه :

رب کی بارگاہ میں حساب کے لئے کھڑے ہونے سے ڈرا اوراللہ تعالیٰ کو بسند آنے والے اعمال کئے۔اقبل: جنت والے متوجہوں گے۔ مشفقین: انجام سے ڈرنے والے۔السموم: ون میں گرم ہوا۔ یہاں مراد آگ کاعذاب ہے۔ندعوہ: ہم عماوت کرتے ہیں یا ہم اس سے پتاہ طلب کرتے ہیں۔البو جسن بہت زیادہ فضل و بھلائی کرنے والا۔

آیات باب میں بہت ہیں اور مقصداس سے بعض کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ حاصل ہو چکا۔

٣٩٧ : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ وَالْمَصْدُونَ" إِنَّ آحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطُن أُمِّهِ آرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُّطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِّنْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُّضَعَةً مِّنْلَ وْلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحُ وَيُوْمَرُ بِارْبُعِ كُلِمَاتٍ بِكُتْبِ رِزُقِهِ وَاَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشِقِيٌّ أَوْ سَعِبُدٌ – فَوَ الَّذِي لَا اللَّهَ غَيْرُهُ إِنَّ آحَدَكُمُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَغْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ' وَإِنَّ اَحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتْى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا فِرَاعٌ فَيُسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهُل الْجَنَّةِ فَيَدُخُلُهَا" مُتَّفَقَ عَلَيْهِ \_

ے ۳۹۷: حضرت ابن مسعودؓ ہے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ نے بیان فر مایا اور آپ سیجے رسول ہیں ۔ بےشک تم میں سے ہرا یک اپنی ماں کے پیٹ میں نطفے کی صورت میں جاکیس دن تک رہتا ہے بھروہ اشنے ہی دن جما ہوا خون رہتا ہے \_ پھراتنے ہی دن گوشت کا لوّھڑ ا ر ہتا ہے۔ پھرفرشتہ بھیجا جا تا ہے لیس اس میں روح پھونکی جاتی ہےاور فر شتے کو جار باتوں کا حکم ملتا ہے۔ اس کا رزق اس کا وقت مقررہ اور اس کاعمل اور وہ بدبخت ہے یا خوش نصیب ہے لکھ دو۔ بس قسم ہے ایں ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں بے شکتم میں ہے ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کا لکھا ہوا اس پر غالب آتا ہے اور وہ اہل جہنم جیسے کا م کرنے لگتا ہے۔ پس وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے اور بے شکتم میں ہے ایک مخص جہنیوں والے کا مرکز تا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پس اس پر لکھا ہوا غالب آجاتا ہے پس وہ اہل جنت جیسے عمل کرنے لگتا ہے اور اس میں داخل ہوجا تا ہے'۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : اخرجه البحاري في بدء الحلق باب ذكر الملائكة والقدر والانبياء ومسلم في اول كتاب القدر اباب كيفيته حنق الادمي

اللَّخَارِينَ : يجمع : اندازه كياجاتا ب خررتا ب خلقه زاده كليق ياجواس بيداكر كاربطن : رحم مادر دنطفه : منى كا وه حيوان (جراثيم) جس سے انسان بنرا ب اوراس كونطفه اس لئے كہتے ہيں كونكه بياس پائى سے ب جو بہتا ہے ۔ يكون : ہوجاتا ب علقه : جما ہوا خون - كيونكه وه اس وقت رحم سے چمنا ہوا ہوتا ہے اس لئے علقہ كہلاتا ہے ۔ مضعة : گوشت كا اتنا عكزا جو چبايا جا سكے د زقه : جس چيز سے زندگی ميں وه فائده حاصل كرتا ہے ۔ اجله : مدت عمر عصله : عمل صالح يا غير صالح جواس سے صادر ہوں گے ۔ شقى او سعيد : آيا وه اہل سعادت و نجات ميں سے ہوگا يا اہل شقاوت ميں سے ہوگا۔ ذراع : مراد ہے موت سے اس كا 53

قریب ترین ہونااورا سکے بعدا سکا جنت میں جانا ہے۔انکتاب :جوا سکے بارے میں لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ تفریب اس کا بیعال ہوگا۔

فوائد: (۱) تقدیرا چھی ہویا بری سب پرایمان لا ناضروری ہے۔ (۲) اعمال صالحہ کوجلدا فقیار کرنا چاہئے اور ان پراستمرار و مداومت افتیار کرنی چاہئے۔ چھراسکی طرف مائل ہواور کسی افتیار کرنی چاہئے۔ چھراسکی طرف مائل ہواور کسی دوسرے مل میں نشاط محسوس نہ کرے پہلے مل پرفرور کی وجہ ہے۔ (۳) جوکوئی نیک مل افتیار کرے اسکو بچائے اور صاف رکھنے کی پوری کوشش کرے کوئی براعمل اسکے بعد کرے اسکو بچائے اور صاف رکھنے کی پوری خوشش کرے کوئی براعمل اسکے بعد کر کے اسکو بیا و نہ کرے۔ برے فاتمہ کا سوال کرتا رہے۔ برے فاتمہ ہے اور اللہ تعالی سے اس کی بنا و مائے۔

٣٩٨: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : يُوْتَىٰ بِهُوْتَىٰ اللهِ عَلَىٰ : يُوْتَىٰ بِحَهَنَّمَ يَوْمَنِدٍ لَهَا سَبْعُوْنَ الْفَ زَمَامٍ مَعَ كُلِّ زَمَامٍ مَعَ كُلِّ زَمَامٍ مَعَ كُلِّ زَمَامٍ سَبْعُوْنَ الْفَ مَلَكِ يَجُرُّوْنَهَا " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تخريج : رواه مسلم في كتاب الجنة ونعيمها 'باب في شدة و نار جهنم وبعد قعرها.

النَّحَيَّا اللَّهِ : يو منذ : جس دن لوگ حساب كے لئے كھڑے ہوں گے۔الز مام : جواونٹ كى ناك ميں ڈالی جاتی ہےاوراس سے لگام بائدھى جاتى ہےاوراحمّال مدہے كہ مدحقیقتا ہواور مدیمى ممكن ہے كداس كى بہت زیادہ بڑے ہونے كوتمثیلاً بیان كیا گیا ہو۔

٣٩٩ : وَعَنِ النَّعْمَانُ بَنُ بَشِيْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَقُولُ: "إِنَّ آهُونَ آهُلِ النَّارِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلُّ يُوْضَعُ فِي آخُمُونَ النَّارِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلُّ يُوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلُّ يُوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلُّ يُوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلُ لَيُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يَعْلِي فَي اخْمَصِ قَدَمَيْهِ ' جَمْرَتَانِ يَعْلِي يُعْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ مَا يَرَى آنَ اَحَدًا آشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَاللَّهُ لِلْهُ اللَّهُ لَا هُونَهُمُ عَذَابًا "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_

۳۹۹: حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنها سے روابیت ہے کہ میں نے رسول الله مَنْ الله عَنْ کوفر ماتے سنا کہ قیامت کے دن اہل جہنم میں سب سے کم عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے باؤں کے تلووں میں دو انگار سے رکھے جا کیں گے جن سے اس کا د ماغ کھو لے گا اور وہ خیال کر سے گا کہ اس سے زیادہ شخت عذاب والا کوئی شخص نہیں ۔ حالا نکہ وہ اہل جہنم میں سب سے کم عذاب والا ہوگا۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البخاري في الرقاق ؛ باب صفة الجنة والنار و مسلم في الايمان ؛ باب اهون اهل النار عذاباً\_

الْلَحْنَا آتَ : اختمص : پاؤں کے تلوے۔ یعلی : پافظ نحیان سے نگلاہے پانی کوزور سے حرکت کرنااورای طرح تیز آگ کی تیز حرارت کی وجہ سے جوش مارنا۔ بیری :اعتقا در کھتا ہے۔

شي لأشك: (١) آ دى كو كنا ہوں سے بچنا جا ہے تا كہ جنم سے في سكے۔

٤٠٠٠ : وَعَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مِنْهُمُ مَنْ تَأْخُذُهُ

۱۳۰۰ : حفزت سمر ہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عند سے روابیت ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بعض لوگ و ہ ہوں گے جن کو آ گ

النَّارُ إِلَى كَغْبَيْهِ ۚ وَمِنْهُمْ مِّنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَيِّهِ ' وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى خُجْزَتِهِ ' وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُونِهِ" رَوَّاهُ مُسْلِمٍ.

"الْحُجْزَةُ" مَعْقِدُ الْإِزَارِ تَحْتَ السُّرَّةِ-وَ"النَّرُقُونَةُ" بِفَتْحِ النَّآءِ وَضَمِّ الْقَافِ : هِيَ الْعَظُمُ الَّذِي عِنْدَ تَغُرَةِ النَّحْرِ وَلِلْإِنْسَانِ تَرُقُوتَان فِي جَانِبَي النَّحُرِ ـ

نخنوں تک بعض کوان کے گھٹنوں تک اوربعض کوائنی کمرتک اوربعض کو ان کی ہنلی تک پکڑے گی۔(مسلم)

الْحُجْزَةُ: ازار بندكي عَكِيهِ\_ التَّرْفُونَةُ : بِسَلَى كَي مِرْ كَ جومقًا مَحْرَكَ دونو سَطرف بوتى بيا

تخريج : رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها ' باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها

اللَّحَيُّ النِّنَ : منهم: يعنى انبى آك والول مِن سے ـ كعبيه : مُخ كى مُرى ـ

**فوائد** : (۱) آگ سے ذرنا جاہے اور جو آ دمی اہل جہنم والے کام کرنے والا ہے اس کے لئے شدید دعید ہے۔ (۲) تمام جہنم والے ایک در ہے کے نہ ہوں گے بلکہ ان کے باہمی در جات ہوں گے۔

> ٤٠١ : وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ : يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَتَّى يَغِيْبَ آحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ اللَّي انْصَافِ الْأُنَيِّهِ" مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

> > "وَالرَّشْحُ" الْعَرَقُ.

ا ۴۰۰ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما نے فر مایا بے شک رسول الله منگانیونم نے فر مایا لوگ انٹد رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ یہاں تک کہ ایک ان میں ہے اپنے میں نصف کان تک ڈو با ہوا ہوگا۔(بخاری ومسکم)

الوَّشْحُ : پييند\_

كخريج : احرجه البحاري في التفسير ' باب تفسير يوم يقوم الناس لرب العلمين وفي الرقاق و مسنم في صفة الجنة وتعيمها ؛ باب صفة يوم القيامة.

**فوائد** : (۱) قیامت کے دن کا خوف ورعب بہت زیادہ ہوگا جب لوگ اپنی قبور سے نکل کرمیدانِ حشر میں جمع ہوں گے۔

٤٠٢ : وَعَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ خُطُبَةً مَّا سَمِعْتُ مِثْلَهَا فَطُّ فَقَالَ - "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لِضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبُكَيْتُمْ كَثِيْرًا" فَغَطَّى اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وُجُوْهَهُمْ وَلَهُمْ خَنِيْنَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ – وَفِيْ رِوَايَةٍ ''بَلَغَ رَسُوْلَ اللَّهِ اللهُ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْ ءٌ فَخَطَبُ فَقَالَ :

۲ ۰۲۰: حضرت انس رضی القد عنه سے روایت ہے کہ آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں ایبا خطبہ دیا کہ اس جیبا خطبہ میں نے یہلے جمعی نہیں سنا۔ارشا دفر مایا:اگرتم وہ باتیں جان لوجن کو میں جانتا ہوں تو تم ہنسوتھوڑا اور روؤ زیادہ۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے چبرے ڈھانپ لئے اوران کے رونے کی آ وازیں تھیں ( بخاری ومسلم ) ایک روایت میں ہے رسول التدصلي الله عليه وسلم كواييخ صحابه رضي الله عنهم كيمتعلق كوئي بات بينجي تو

عُرِضَتُ عَلَى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيُلاً وَلَبُكَيْتُمْ كَثِيْرًا فَمَا اَتْلَى عَلَى اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمٌ اَشَدُّ مِنْهُ عَلَى اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمٌ اَشَدُّ مِنْهُ غَطُوا رُءُ وْسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِيْنٌ ...

"الُخَيِيْنُ" بِالْخَآءِ الْمُعْجَمَةِ : هُوَ الْبُكَآءُ مَعَ غُنَّةٍ وَانْتِشَاقِ الصَّوْتِ مِنَ الْآنْفِ.

اس پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں فرمایا مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی۔ میں نے آج کے دن کی طرح کا بھلائی و برائی کا دن نہیں و یکھا۔ اگرتم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور روؤ زیادہ۔ اس دن سے زیادہ تخت دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آیا۔ انہوں نے اپنے سروں کوڈ ھانپ لیا اور ان کی رونے کی آ واز آرہی تھی۔

الْحَدِيْنُ: ناك عة واز لكال كررونا

تخريج : رواه البحاري في التفسير ' باب لا تسئالوا عن اشياء .....الخ و مسلم في فضائل النبي صنى الله عليه وسلم ' باب توقير صلى الله عليه وسلم وترك اكثار سواله واللفظ الاول للبحاري والرواية الثانية للمسلم

اللَّغَيِّ إِنَىٰ : حطبة: وعظ وعظ اليظرف ہے اور گزشته زمانہ کے احاطہ کے لئے ہے۔ نفی کی تاکید کے لئے آتا ہے۔ ما اعلم: لیمن آخرت کے خوفناک مناظراور جو جنت میں انعامات تیار کئے گئے ہیں اور آگ میں جوعذاب رکھے گئے ہیں۔

**فوائد** : (۱)اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈریسے رونامتحب ہے اور زیادہ ہنسنا نہ جا ہے کیونکہ بیغفلت اور دل کی تختی کی علامت ہے۔ (۳) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا وعظ سے متاثر ہونا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کا ڈرنا۔ (۳) رویتے وقت چہرے کو ڈھانپ لیرتا مستحب ہے۔ (۳) جنت اور دوزخ دونوں پیدا ہو چکیں اور دونوں اب موجود ہیں تحض خیالی چیزین نہیں۔

٢٠٠٤ : وَعَنِ الْمِقْدَادِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ : سَدُنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخُلُقِ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخُلُقِ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْمُ مِنْ عَلَمِ الشَّهُمُ حَمِقُدَادِ مِيْلٍ " قَالَ سُلَيْمُ بَنُ عَلَمِ الرَّاوِي عَنِ الْمِقْدَادِ : فَوَ اللّٰهِ مَا اَدُرِى مَا يَعْنِى الْمِقْدَادِ : فَوَ اللّٰهِ مَا اَدُرِى مَا يَعْنِى الْمِقْدَادِ : فَوَ اللّٰهِ مَا الدّرِى مَا يَعْنِى الْمِقْدَادِ : فَوَ اللّٰهِ مَا الْمِيْلُ الّٰذِي مَا يَعْنِى الْمِقْدَادِ : فَوَ اللّٰهِ مَا الْمِيْلُ الّٰذِي مَا يَعْنِى الْمَعْنَى الْمَعْلَى اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَالِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَاللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ يَكُونُ اللّٰهِ مَنْ يَكُونُ اللّٰهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللّٰهِ مِقْوَيْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللّهِ مَا اللّٰهِ فَي الْعَرَقَ الْحَامَا " وَاشَارُ رَسُولُ اللّٰهِ مَنْ يَكُونُ اللّٰهِ مِنْ يَكُونُ اللّٰهِ فِي اللّٰهِ فِيهِ " رَوَاهُ مُسْلِمْ وَاشَارُ رَسُولُ اللّٰهِ فِيهِ" رَوَاهُ مُسْلِمْ وَاللّٰهِ فِيهِ اللّٰهِ فِيهِ" رَوَاهُ مُسْلِمْ وَاللّٰهِ فِيهِ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهِ فِيهِ " رَوَاهُ مُسْلِمْ وَاللّٰهُ اللّٰهِ فِيهِ اللّٰهُ وَلَى النَّالِي فِيهِ " رَوَاهُ مُسْلِمْ وَاللّٰهِ فَي اللّٰهُ وَلَى اللّٰهِ فَي اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَالَ اللّٰهِ فِيهِ اللّٰهُ وَلَاهُ مُسْلِمْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ فَي اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَاهُ مُسْلِمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

۳۰ ۱۲۰ حضرت مقدادرضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے سنا کہ آپ فرماتے سے قیامت کے دن سورج کومخلوق ہے اتنا قریب کردیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ایک میں کی مقدار ہوگا۔ سلیم بن عامر جو حضرت مقداد ہے روایت کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بخدا! مجھے معلوم نہیں کہ میل ہے زمین کی پیائش والامیل مراد ہے یا وہ سلائی جس ہے آ تھوں کو سرمہ لگایا جاتا ہے۔ پس لوگ اپنے اعمال کے مطابق نہینے میں ہوں گے۔ ان میں ہے بعض وہ ہوں گے جن کے مختوں تک بعض ہے بعض وہ ہوں گے جن کے مختوں تک بعض کے کولہوں تک اور بعض کو نہینے کی لگام ڈالی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ (مسلم)

تخريج: رواه مسلم في صفة الجنة ونعيمها (باب صفة يوم القيامة)

٤٠٤ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : "يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ حَنِّى يَنْهُ فَى الْاَرْضِ الْقِيلَمَةِ حَنِّى يَبْلُغَ اذَانَهُمْ" مَنْهَقٌ عَلَيْهِ ـ
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

وَمَعْنَى "يَذُهَبُ فِي الْآرْضِ" يَنْزِلُ وَيَغُوْصُ.

الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے دن پینے میں ہوں گے حتی کہ ان کا پیند زمین میں ستر ہاتھ تک جائے گا اور پیندان کولگام ڈالے گا۔ یہاں تک کہ ان کے کا نوں تک پینچ جائے گا۔ ( بخاری ومسلم )

یَذْهَبُ فِی الْآدُ ضِ : زمین میں اترے گا اور سرایت کر جائے گا گہرائی تک ۔

تخرج : احرجه البخاري في الرقاق ' باب قوله تعالى الايظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم و مسلم في صفة الجنة ونعيمها ' باب صفة يوم القيامة واللفظ لنبخاري.

فوائد : (١) قيامت كمالات بيان فرمائي بين إدرا عمال شرسية رايا كيا بـ

٥٠٤ : وَعَنْهُ قَالَ : كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْهُ قَالَ : "هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟" قَلْنَا "الله ورَسُولُهُ اعْلَمُ" قَالَ : هذا حَجَرٌ لَمْنَا "الله ورَسُولُهُ اعْلَمُ" قَالَ : هذا حَجَرٌ رُمِى بِهِ فِي النّارِ مُنْدُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فَهُو رَمِي بِهِ فِي النّارِ الله تَعْنَى انْتَهٰى إلى قَعْرِهَا فَهُو مَسْمِعْتُمْ وَجَبّتَهَا" رَوَاهُ مُسْلِمْ.
 فَسَمِعْتُمْ وَجَبّتَهَا" رَوَاهُ مُسْلِمْ.

4.9 : حضرت ابو ہریہ ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ منگا ﷺ کے ساتھ تھے جبکہ آپ نے دھا کہ سنا۔ پس آپ نے فر مایا کیا شہبیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فر مایا یہ ایک پھر ہے جس کو آگ میں پھیکا گیا ستر سال پہلے اور و ولا ھکتا ہوا آگ میں جارہا تھا یہاں تک کہ و واس کی حمرائی میں پہنچا تو تم نے اس کے گرنے کی آواز سنی۔ (مسلم)

تخريج: رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها ؛ باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تاحد من المعذبين...

اللَّغَيَّا لَتَ : وجبہ : ایک مرتبہ گرنا۔محاورہ ہے وجب الحائط اذا سقط کہ دیوارگر پڑی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فاذا

وجبت جنوبها جب وهایخ پهلوبرگریژیں۔ خویفًا : سال۔

**فوائد** : (۱) جہنم کی گہرائی بتلائی گئی ہے۔ یہ چیز اس کے عذاب کی شدت کوظاہر کرتی ہے اور اس سے خوف کی طرف باانے والی ہے۔(۲)صحابہ کرام کی پیرکرامت ہے کہ انہوں نے گرنے کی آ وازشی جس طرح انہوں نے ستون حنانہ کی رونے کی آ دازسی۔(۳) جس چیز کاانسان کوملم نہ ہواس چیز کاعمل اللہ تعالیٰ سے سپر دکرنا جا ہے ۔ (۴) معلم بیان سے بہلے لوگوں کومتنبہ کرےاوراس کی اہمیت بتلائے تا کہاس کی ہات سمجھ سے قریب تر ہو۔

> ٤٠٦ : وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ : فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَاى إِلَّا مَا قُدَّمَ وَيَنْظُرُ ٱشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَاى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجُهِم فَاتَّقُوا

مُتَّفُقٌ عَلَيْهِ

النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ"

اس حدیث کی شرح ۲۳/۱۳۹ میں گزرچکی ملاحظ فر ما تعیل۔

٧٠٠ . وَعَنْ آبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي آرَاى مَا لَا تَرَوُنَ أَطَّتِ السَّمَآءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَنِطُ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ ٱرْبَع أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَّاضِعٌ جَبُّهَتَهُ سَاجِلًا لِلَّهِ تَعَالَى \_ وَاللَّهِ لَوُ تَعُلَمُوْنَ مَا اَعُلَمُ لَضَحِكُتُمُ قَلِيْلًا وَّلَكَيْتُمُ كَثِيْرًا وَّمَا تَلَذَّذْتُمُ بالنِسَآءِ عَلَى الْفُرُسُ وَلَخَرَجُتُمُ اِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْاَرُونَ اِلَى اللَّهِ تَعَالَى" رَوَاهُ الترمذي وقال :حَدِيث حَسَن

"وَاَطَّتْ" بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيْدِ الطَّآءِ "وَتَشِطَّ" بِفَتْحِ التَّآءِ وَبَعُدَهَا هَمُزَةٌ مَّكُسُوْرَةٌ وَالْاَطِيْطُ صَوْتُ الرَّجُلِ وَالْقَتَبِ

۲ ۲۰۰ خضرت علی بن حاتم رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: ' 'تم میں ہے جوبھی کوئی ہے عنقریب اس کا رب اس ہے ہو جھے گا جبکہ درمیان میں کوئی تر جمان بھی نہ ہو گا۔ بندہ اپنے دائیں دیکھے گاتو اے اپنے بھیجے ہوئے اعمال کے سوا کچھنظر نہ آئے گا اور وہ اپنے بائیں دیکھے گا تو اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل ہی دیکھے گا اورا پنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کے سوا سامنے پچھونہ د کھھے گا بس تم آگ ہے بچوخواہ تھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے نهی هو'' پار بخاری ومسلم )

ے ۲۰۰۰ حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فر مايا ميں وہ مجھ ديکھتا ہوں جوتم نہيں و سکھتے۔ آسان چرچرکرتا ہے اور اس کو چرچر کرنے کاحق بھی ہے کیونکہ آسان میں ، عار انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی بپیثانی رکھے اللہ تعالی کی بارگاہ میں تجدہ ریز نہ ہو۔ بخدا! اگرتم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنتے کم اور روتے زیادہ اور تم بستروں پراپنی عورتوں کے ساتھ لطف اندوز نہ ہوتے اورتم جنگلوں کی طرف الله تعالى كى پناه طلب كرتے ہوئے نكل جاتے۔ (ترندى) نے کہاں وریث حسن ہے۔

اَطَّتْ : اَطِيْطُ كَاوِ \_ كَيْ آواز كُوكِها جاتا ہے بیفرشتوں كی كثرت ہے تشبید دی کہ اسنے زیادہ ہیں کہ آسان بوجھل ہوکر چرچر کی آواز کرتا ہے۔ الصَّعُدَاتُ :رائے۔ مَجْاَدُونَ : بِناه طلب كرتے ہو فريا دكرتے ہو۔ وَشِبْهِهِمَا وَمَعْنَاهُ أَنَّ كَثْرَةَ مَنْ فِي السَّمَآءِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْعَابِدِيْنَ قَدْ آثْقَلَتُهَا حَثْى اَطَّتُ وَ "الصَّعُدَاتُ" بِضِيّم الصَّادِ وَالْعَيْنِ : الطَّرُقَاتُ وَمَعْنَى "تَجْآرُونَ تَسْتَغِيْثُونَ".

تخريج : احرجه الترمذي في الزهد باب قول النبي صلى النه عنيه وسنم لو تعنمون ما اعتم لصحكتم قليلًا

فوائد: (۱) مؤمن کوجس قدراللہ تعالی کی عظمت وجلال کی خبر ہوتی ہے اس قدراللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اس کے دل میں برج جاتا ہے جس طرح کہ اس کے تواب کی تو تعات بھی برج جاتی ہیں۔ اس لئے وہ معصیت کوترک کرے عبادت میں کثرت اختیار کرلیتا ہے۔ (۲) مؤمن کی صفات وخصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی ہیبت اس کے دل میں ہوتی ہے لیکن وہ خوف اس کو مایوی اور رحمت سے ناامیدی کی طرف نہیں لے جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضا مندی سے بندے کوفریا دکرنی جا ہے۔

٨٠٤ : وَعَنْ آبِنَ بَرْزَةَ "بِرَآءٍ ثُمَّ زَايِ" فَضَلَةَ بُنِ عُبُدٍ الْاَسْلَمِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَضَلَةَ بُنِ عُبُدٍ الْاَسْلَمِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهِ عَنْهُ وَعَنْ اللَّهِ مِنْ آبَنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فِيهِ وَعَنْ عَلَمِهِ فِيمًا الْفَنَاهُ وَعَنْ عَلَمِهِ فِيمًا الْفَنَاهُ وَعَنْ عَلَيهِ مِنْ آبَنَ اللَّهُ مِنْ آبَنَ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللل

۸۰۸ : حضرت ابو برز ہ فضلہ بن عبید اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ مُنَّا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰ لللّٰ اللّٰ اللّٰ

تخريج : الحرجه الترمذي في ابواب صفة القيامة ' باب في القيامة في سان الحساب والقصاص\_

الكُنْ اللَّهُ : فيما فعل: الكِنسومين فيما فعله بيعن آياس في الكُوخالص رضائ اللي كے لئے كيا ہے كه اس پراس كو تواب ملے يااس كود كلاوے كے كيا ہے كه اس پراس كورزادى جائے۔

فؤات : (۱) زندگی میں وہ چیزیں کمانی جاہئیں جواللہ تعالیٰ کوخش کرنے والی ہیں اورعمل میں اخلاص اختیار کرے اور مال کو جائز فرائع ہے کمائے تا کہ حلال ہواوراس کوخرچ بھی ان بھلائی کے مقامات پر کرے جہاں اللہ تعالیٰ نے تھم فر مایا ہے۔ (۲) حرام چیزوں ہے جسم کو بچا نااور محفوظ رکھنا چا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے جسم کو کم کم مطبع کرنا چا ہے۔ (۳) انسان کوفائدہ مندعلم سیکھنا چا ہے بھراس پر خالص رضائے الہٰ کی خاطر عمل کرے اور خوداس سے نفع اندوز ہواور دوسروں کو نفع پہنچائے۔ (۴) تیامت کے دن انسان ہوگ۔ ۔ بازیرس ہوگ۔

٤٠٩ : وَعَنُ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ٩٠٩ : حضرت ابو ہريرةٌ ہے مروى ہے كہ حضور مَثَاثِيَرُم نے قر آن مجيد

قُرَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿يَوْمَهِنِي تُعَرِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ ثُمَّ قَالَ : "أَنَدُرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟ قَالُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً آعُلَمُ قَالَ : "فَإِنَّ آخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ آمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُولُ : عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا فَهَاذِهِ ٱلْحَبَارُهَا" رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ وَقَالَ :حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيْح.

كَى آيت : ﴿ بَوْمَنِذِ تُحَدِّ ثُ أَخْمَارَهَا ﴾ جس ون زمين اين خبري. بیان کرے گی تلاوت فِر مائی پھرفر مایا کیاتم جانتے ہو کہاں کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللّه علیهم نے عرض کیااللّٰہ اوراس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔آپ نے فر مایا اس کی خبریں بیہ ہیں کہ ہر بندے ا ورعورت کے خلاف ان کا موں کی گوا ہی و ہے گی جواس کی پشت پر انہوں نے کئے اور کیے گی تو نے فلاں فلاں کام فلاں فلاں دن میں کیا۔ پھریمی اس کی خبریں ہیں (ترندی) نے کہا عدیث حسن ہے۔

> تحريج : الحرجه الترمذي في ابواب صفة القيامة ' باب الارض تحدث احبارها يُوم القيامة الكُغُيَّا إِنَّ : عبد :مرد امة :عورت .

فوائد : (١) معصیت سے گریز و پر بیز کرنا جا ہے اور طاعت کی بجا آ وری ہونی جا ہے۔ (٢) الله تعالی جب جا ہیں جمادات کو توت کویا کی عنایت فرمادیں جب زمین خوداین بات کی گواہی دے گی۔

> ٤١٠ : وَعَنُ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ! كَيْفَ ٱنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرُن قَدِ الْتَقَمَ الْقَرُنَ وَاسْتَمَعَ الْاُذُنَ مَنَّى يُوْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ " فَكَانَّ ذَٰلِكَ ثَقُلَ عَلَى اَصْحَابِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ قُوْلُوْا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ" رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثُ حَسَنْ۔

> "الْقَرْنُ" هُوَ الصُّورُ الَّذِي قَالَ اللَّه تَعَالَى ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ كَذَا فَسَّرَةُ رَسُولُ الله ﷺ .

۱۰ه : حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے که رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَى إِلَيْ مِينِ مَن طرح نَعْمَون ہے مزالے سَمَا ہوں جبکہ صور والا فرشته صور کومنه میں لئے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اجازے پر کان لگائے ہوئے ہے کہ کب اےصور پھو نکنے کا حکم ملتا ہے تا کہ و وسور بهو كے \_ پس مه بات كهو: ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ كَهُ اللَّهُ مِينَ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ (ترندی)

تر مذی نے کہا بیر حدیث حسن ہے۔

الْقُونُ : اس ہے مرا دصور ہے جس کواس آیت میں ذکر فر مایا: ﴿ نُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ آتخضرت صلى الله عليه وسلم ني اس كي اس طرح

تخريج : رواه الترمذي في ابواب التفسير ' من سورة الزمر.

اللَّحْيَا إِنْ : انعم : بيه نعمدے بناہے اور وہ سرت وخوشی کو کہتے ہیں یعنی مجھے زیرگی کیے انجھی لگ سکتی ہے۔ صاحب القرن : ﴿ صور بھو تکنے ہر جوفرشتہ مقرر ہے۔ التقم: اس برا پنامنہ جمانے والا ہے۔ لیعنی مراواس سے قرب قیامت کا بیان ہے۔ ثقل: گران گزرا۔حسبنا :ہمیں کافی ہے۔رسول اللہ مَنْ فَتَعِمْ نے ای طرح اس کی تغییر فر مائی۔تریٰدی والی روایت میں ۔الصور: وہسینگ جس میں پھونک ماری جاتی ہے۔ فوائد: (۱) تیامت کے قائم ہونے کا خطرہ انسان کے دل میں ضرور ہونا چاہئے۔ (۲) اس روایت میں آ مادہ کیا گیا ہے کہ آخرت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے مدوطلب کرنی چاہئے اور اس کی بارگاہ میں اس کی تخق سے حفاظت کی التجا کی جائے اور اعمال صالحہ میں جس قدر ہو سکے جلدی کی جائے۔ (۳) آنخضرت من النی کی امت کے بارے میں تیامت کے دن پر قائم ہونے سے ڈرنا حالانکہ آپ اس بات کو جانتے تھے کہ وہ مخلوق میں سے شدید ترین لوگوں پر قائم ہوگی۔

٤١١ : وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ خَافَ اَدلَجَ ' وَمَنْ
 اَدُلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ – اَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةً '
 اَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
 وَقَالَ حَدِيْثُ حَسَنْ۔

"وَاَدُلَجَ" بِإِسْكَانِ اللَّالِ وَمَعْنَاهُ: سَارَ مِنْ اَوَّلِ الَّبُلِ - وَالْمُرَادُ التَّشْمِيْرُ فِي الطَّاعَةِ وَاللَّهُ اَعْلَمُهُ

ااہم: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوآ دمی ڈراوہ مندا ندھیر ہے نکل گیا جو منہ اندھیر سے نکل گیا جو منہ اندھیر سے نکلا وہ منزل پر پہنچ گیا نے بردار! بے شک اللہ تعالیٰ کا سامان فیمتی ہے ۔ اچھی طرح سنو! اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے (ترندی) ترندی نے کہا حدیث حسن ہے ۔ ترندی نے کہا حدیث حسن ہے ۔

آڈلَجَ : رات کے شروع حصہ میں چلنا مراداس سے اطاعت میں جلدی ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في ابواب صفة القيامة ' باب من حاف ادلج وسنعة الله غالية

١١٤ : وَعَنْ عَآنِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْهَا مُولَا اللهِ عَنْهُا قَالُتُ : يَا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا" قُلْتُ : يَا

رَسُولَ اللّٰهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَآءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ

بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ ؟ قَالَ : "يَا عَانِشَةُ الْاَمْرُ

اللّٰهُ مِنْ اَنْ يَهُمَّهُمْ ذَلِكَ" وَفِي دِوَايَةٍ :

"الْاَمْرُ اهَمُّ مِنْ اَنْ يَتُهُمَّهُمْ ذَلِكَ" وَفِي دِوَايَةٍ :

"الْاَمْرُ اهَمُّ مِنْ اَنْ يَتَهُمَّهُمْ ذَلِكَ" وَفِي دِوَايَةٍ :

مُتَقَقَّ عَلَيْهِ - "غُرُلًا" بَضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ :

اكْنُ غَيْوَ مَخْتُونِيْنَ.

۲۱۴: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا کہ آ ب فرماتے ہے: ''لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں بے ختنہ' ننگے جسم اٹھائے جا کیں گے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ منگائی کیا مرد'عورتیں سب ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ ارشا دفر مایا اے عاکشہ! قیامت کا معاملہ اس سے بہت زیادہ سخت ہے کہ کوئی اس بات کا ارادہ بھی کرے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ معاملہ اس سے بہت بڑھ کر ہوگا کہ کوئی ایک دوسر سے کود کیھنے کی جراً تبھی کر ہے۔ غود آلا: غیرمختون ۔۔

**تخريج** : احرجه البحاري في الرقاق <sup>،</sup> باب كيف الحشر و مسنم في ابواب صفة الجنة والنار ً باب فناء الدنيا وبيال الحشريوم القيمة

الکھنا 😁 : حفاۃ : پیرحاف کی جمع ہے جس کے یاؤں میں موز ہیا جوتا کچھ بھی ندہو۔ عراۃ : جمع عارجس کے بدن پر کیڑانہ ہو۔ عر لا : بختند بعض نے کہامر دے عضو خاص سے ختند کے وقت جوجلد کا حصہ کا ث دیا جاتا ہے دہ واپس کر دیا جائے گا اورای الرح انسان کوا تھایا جائے گا جیساماں کے پیٹ سے پیداہوا۔اس سے در حقیقت خبر دار کیا گیا کہانسان کو بیشکی کیئیے بنایا گیا فناء کیلئے بیں ۔واللہ اعلم۔ **فوامند** : (۱) قیامت کے حالات بیان کئے ملئے اور ہتلایا گیا کہانسان کواس کے اعمال اور محاسبہ ہے کوئی چیزمشغول نہ کر سکے گی۔ جيها كدارثناد بارى جل ثماند ہے۔ ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ آخِيْهِ وَأَمِيْهِ وَكَابِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ لِكُلِّ امْرِي مِنْهُمْ يَوْمَنِذِ شَانٌ يُغْنيُه ﴾ (عيس)

#### ٥٠ : بَابُ الرَّجَآءِ

قَالَ اللَّه تَعَالَى : ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنِ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر:٥٣] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَهَلُ نُجَازِي إِلِّي الْكُفُورَ ﴾ [سباء: ٧١] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا قَدُ أُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كُذَّبَ وَتَوَلِّي﴾ [ضه : ٨٨] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شُي رِجُ

الأعراف الأعرا

#### باب: (أميدو)رجاء كابيان

القد تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:''اے پیٹیبر! فر مادیں اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اسپے نفسوں پر زیا دتی کی تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ تعالیٰ تمام سنا ہوں کومعا ف فرمانے والے ہیں۔ ہے شک وہی بخشش کرنے والے مہربان ہیں''۔ (الزمر ) الله تعالیٰ نے فر مایا:''ہم نہیں سزادیتے مگر ناشکرے کوہی''۔ ( سباء ) ، اللَّه تعالَىٰ نے فر مایا:'' بے شک ہماری طرف وٹی کی گئی کہ عدُ اب اس یر ہے جس نے حجتالا یا اور مندموڑا''۔ (طلہ) رب ذوالجلال والاكرام نے فر مایا: ''اور میری رحت ہر چیزیر وسیع

حل الآیات: اسرفوا: گناهون مین مبالغه کیااورحدے برھ گئے۔ لا تقنطوا: مایوس نه ہو۔ المحفور: ناشکری اورا نکار من بهت زياده وسعت كل شيء: ونيامين مرجيز يرحاوي بالبنة آخرت توخود الله في مأيا ﴿ فساكتبها للذين يتقون ألله

الأعراف) (الأعراف)

٤١٣ : وَعَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ شَهِدَ أَنْ لَّا اِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ وَانَّ ﴿ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَآنَّ عِيْسَلَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكُلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحُ مِنْهُ .

٣١٣ : حفزت عباده بن صامت رضي الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله مَثْلَاثِينَا نِي فَرْ مايا: '' جس مخص نے بيہ گواہي دي كه الله كےسوا کوئی معبود نہیں' وہ وحد ہ لاشریک ہے اور بے شک محمد منگانٹیٹم اس کے بندے اور رسول ہیں اور بے شک عیسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ جو اس نے مریم کی

النَّارَ".

طرف ڈ الا اور اس کی طرف بھیجی ہوئی روح ہیں اور بے شک جنت تو

حق ہے اور آ گ برحق ہے۔اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فر مائیں

وَانَّ الْجَنَّةَ حَقُّ وَّالنَّارَ حَقٌّ اَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ٢ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ" مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ : "مَنُ شَهِدَ أَنُ لَّا اِلَّهُ اللَّهُ

محے خواہ جس عمل پر بھی ہو''۔ ( بخاری ومسلم ) اورمسلم کی روایت میں وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ہے جس نے بیر گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد الله کے رسول ہیں اللہ تعالی نے اس برآ مگ حرام کروی ہے۔

تخريج : رواه البخاري والانبياء ' باب قوله تعالى : ياهل الكتاب لا تغلوا في دينكم والتفسير و مسمم في الايمان' باب من لقي الله بالايمان وهو غير شاك فيه دحل الجنة

الكُغُنا الله : عيسى: الهم معرب ہے۔ يبوع ہے بنايا گيا ہے۔ ان كے ساتھ عبدالله كالفظ خاص كراس لئے ذكر كيا گيا تاكہ عیسائیوں کی تر دید ہوجائے کیونکہ وہ ان کواللہ کا بندہ نہیں مانتے۔ کلمتہ: ان کواس لقب سے اس کئے ملقب فر مایا گیا کیونکہ وہ بغیر باپ کے واسطہ کے مخص تھم الہی ہے پیدا ہوئے۔ روح منہ : بیاللہ تعالیٰ کے اسرار میں ہے ایک سر ہےاوران کوروح کہنے کی وجہ یہ ہے كدان كوبتوسط تخد جبر بيليه پيدافر ماياياو والثدتغالي كي تخليق بلاواسطه كانمونه بيل \_

فوائد : (۱) جس کی موت ایمان برآئے اس کو کبیرہ گناہ ایمان سے خارج نہیں کرتے وہ یا تو ابتداء ہی میں جنت میں داخل ہو جائے گایا پھر آ گ میں واقل ہونے کے بعد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقو ف ہے مگروہ جہنم کی آ گ میں ہمیشہ نہیں رے گا۔

> ٤١٤ : وَعَنْ آبِي فَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبَى ﷺ !" يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمْنَالِهَا آوْ آزْيَدُ وَمَنْ جَآءَ بالسَّيِّنَةِ فَجَزَآءُ سَيِّنَّةٍ سِّيِّنَّةٌ مِّثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ \_ وَمَنْ تَقَرَّبُ مِنِي شِبْرًا تَقَرَّبُ مِنْهُ ذِرَاعًا ' وَّمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي فِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا ' وَّمَنْ آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرُولَةً وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطِيْنَةً لَّا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً" زَوَاهُ مُسْلِمً

مَعْنَى الْحَدِيْثِ : "مَنْ تَقَوَّبَ" اِلَيَّ بطَاعَتِيْ ''تَقَرَّبُتُ'' اِلَٰيِهِ برَحْمَتِيْ وَاِنْ زَادَ زِدْتُ "فَانْ آتَانِي يَمْشِيْ" وَٱسْرَعَ فِيْ طَاعَتِيْ آتَيْنُهُ "هَرُولَةً" آيُ صَبَبْتُ عَلَيْهِ

﴿ ١٩١٣ : حضرت ابوذ ررضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مُثَاثِیْتُا نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں جوالیک نیکی لے کرآیا اس کے لئے دس گنا اجر ہے یا اس ہے بھی بہت زیادہ دوں گا اور جو برائی لے کرآیا تو ہرائی کا بدلہ اس کی مثل ہے ہوگا یا اس کو بخش دوں گا اور جو مجھ سے ایک بالشت کے برابر قریب ہوگا میں اُس سے ایک ہاتھ قریب ہوں گا اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوگا۔ میں اس ہے دو ہاتھ قریب ہوں گا جومیرے یاس چل کرآئے گا۔ میں اُس کی طرف دوڑتا ہوا آؤں گا اور جومیرے پاس زمین بھر برائی لائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ مھہراتا ہوگا تو میں اس ہے اس قدر سخشش ہے ملوں گا۔ (مسلم)

مَنْ تَقَوَّبَ: لِعِنْ جومیری اطاعت کے ذریعے سے میرے قریب آ ہو۔ تَقَرَّبْتُ اللهِ: تو من اپن رحمت کے ساتھ اس کے قریب ہوت ہوں۔اگروہمیریاطاعت میں سرگرمی ہے حصہ لیتا ہے تو میں اس کی

الرَّحْمَةَ وَسَبَقْتُهُ بِهَا وَلَمْ أُخُوجُهُ إِلَى الْمَشْي ِ الْكَثِيْرِ فِي الْوُصُولِ إِلَى الْمَقْصُودِ "وَقُرَابُ الْأَرْضِ" بضّم الْقَافِ وَيُقَالُ بكُسُرِهَا وَالضَّمُّ اَصَحُّ وَاَشْهَرُ وَمَعْنَاهُ مَا يُقَارِبُ مِلْاهَا" وَاللَّهُ اَعْلَمُ

ِطرف دورٌ تا ہوا آتا ہوں لیعنی میں اس پر رحمت کا دریا بہا دیتا اور رحمت کے ساتھ اس کی طرف بیش قدمی کرتا ہوں اور اسے مقصود حاصل کرنے کے لئے زیاوہ چلنے کی تکلیف نہیں ویتا۔ فواٹ بیوسمہ کے ساتھ زیادہ سیج ہے۔ اس کامعنی جو قریب قریب زمین کو بھر د ہے۔واللہ اعلم

تخريج : رواه مسلم في كتاب الذكر والدعا ؛ باب فضل النار والدعا والتقرب الى الله تعالى

الكُغُوا أَنْ الباع والبوع : انسان كردونون بازوؤن كي درازي اور باز واورسين كاحصه طاكر جولمبائي بينا اوراس كي مقدار جار باتحد ب فوائد : (۱)طمع اورامیدالله تعالی کی معانی اور رحت کی ہونی جا ہے اور اس کی مغفرت سے مایوس نہ ہونا جا ہے۔ مراتب کے در جات کی بلندی کم از کم دس گنا ہے اورستر مرتبداور سات سومرتبہ کاوعد وخود باری تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔

> ٥ ١ ٤ : وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَمْآءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوْجِبَتَان؟ قَالَ : "مَنُ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَّاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ " رَوَاهُ

۱۵۱۸: حضرت جابرٌ ہے روایت ہے کہ ایک ویباتی آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا یارسول اللہ دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: جو مخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ ممبرا تا ہو۔ وہ جنت میں جائے گا اورجس کواس حالت میں موت آئی کہ وہ القد تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شريك تغبراتا تعاتوه وجنهم مين جائے گا''۔ (مسلم)

تحريج : رواه مسلم في كتاب الإيمان ' باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة اللَّهُ إِنْ إِنْ اعرابي: اعراب عرب كے ديهات كے باشدے-الموجبتان: ايك الي عادت جو جنت كولازم كردے-دوسری وه عادت جوجہنم کولا زم کردے۔

**فوَات : (١)علاء کاس پراہماع ہے کہ گنا ہگارمؤمن آگ میں ہمیشنہیں رہے گا۔اگراس کی موت ایمان پرآئی ہواور کا فرجہنم میں** بمیشدر ہے گا۔

> ٤١٦ : وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ هُ وَمُعَاذُ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّجُلِ قَالَ ٪"يَا مُعَاذُ" قَالَ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ا قَالَ : "يَا مُعَاذُ" قَالَ : لَبَيِّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَسَعْدَيْكَ- قَالَ : "يَا مُعَادُّ" قَالَ : لَبَيْكَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ وَسَعُدَيْكَ ثَلَاثًا ۚ قَالَ : "مَا مِنْ

۲ ام، حصرت انس رمنی الله عنه ہے روایت ہے کہ آنمخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا جبکہ معاذ ہ پ کے پیچھے سواری پرسوار تھے۔ اے معاذ! انہوں نے عرض کیا بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ آپ نے فر مایا اے معاذ! انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں یارسول اللہ! تین مرتبہ آپ نے آواز دی اور معاذ نے لبیک وسعد یک کہا۔ پھر آپ نے ارشاو فر مایا جو بندہ اس بات کی گواہی

عَبْدٍ يَّشُهَدُ اَنْ لَآ اِللهِ اِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُةً صِدُقًا مِّنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ' وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آفَلَا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبُشِرُوا؟ قَالَ إِذَا يُتَّكِّلُوا" فَٱخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَٱلَّمًا" مُتَّفَقَ

قَوْلُهُ "تَأَثُّمًا" : أَيْ خَوْفًا مِّنَ الْإِثْمِ فِي كُتُم هلدًا الْعِلْمِ

وے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں ۔ بشرطیکہ بیہ گواہی دل کی سچائی ہے ہوتو اللہ تعالیٰ اس کوجہنم کی آگ برحرام فر مادیتا ہے۔حضرت معاذینے عرض کیااللہ کے رسول مُنَافِیْنِمُ کیا ہیہ بات میں لوگوں کو نہ بتلا وُں تا کہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا تب وہ اس پر بھروسہ کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ نے اپنی موت کے وقت گناہ سے بیخے کے لئے اس فرمان نبوی کو بیان فرمایا ۔ ( بخاری ومسلم ) "تَأَثُّمًا" : "تتمانِ علم يرًّ نناه كا خوف\_

**تخريج** : رواه البخاري في العلم ؛ باب من حص بالعلم قوما دون فوم و مسلم في الايمان ؛ باب من لفي الله بالايمان غير شاك فيه دحل الجنة

اللغيّات : دديفة : آپ كے پيچهايك وارتها لبيك : قبوليت كے بعد قبوليت ـ سعديك : آپ كى اطاعت ميں مضبوطي ور مضبوطی \_ یتکلوا: این پر بھرو سہ کر کے ممل ترک کردیں \_

**فوَامُند** : (۱) کسی ایک صدیث کی دجہ ہے دوسری ایسی حدیث کوچھوڑ نا جائز ہے جس سے کوئی ممنوع کام کا خطرہ ہویا کسی افضل کام کو ترک کرنالا زم آتا ہو۔حضرت معاؤرضی اللہ عندنے اس کوموت کے وقت بیان کیا تا کہ کتمان علم کا گناہ نہ ہو۔

> ٤١٧ : وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَكَّ الرَّاوِيُ وَلَا يَضُرُّ الشَّكُ فِي عَيْنِ الصَّحَابِيّ لِانَّهُمْ كُلُّهُمُ عَدُولٌ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزُوةٍ تَبُولُكَ اَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَقَالُوْا :يَا رَسُوُلَ اللَّهِ لَوُ اَدِنْتَ لُّنَا فَنَحَرْنَا فَوَاضِحَنَا فَٱكَلْنَا وَادَّهَنَّا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ "افْعَلُوْا" فَجَآءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ١ اللهِ عَنْهُ إِنْ فَعَلْتَ قُلَّ الظَّهْرُ وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَصْلِ اَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ اَنْ يَّجُعَلَ فِي ذَٰلِكَ الْبَرَكَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

کا ۴۲: حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ تعالیٰ ہے روایت ہے۔راوی نے شک کا اظہار کیا ہے اور صحابی کی تعیین میں شک معزنہیں ہے کیونکہ صحابہ سب عدول ہیں ۔ روایت پیر ہے کہ جب غزوة تبوك پیش آیا تو لوگوں كو بھوك پہنچى ۔ انہوں نے عرض كيا بإرسول التُدصلي التدعليه وسلم الرآبُ أجازت قرما كين توجم ايخ اونٹ ذیج کر لیں ۔ ہم گوشت کھا 'نیں اور چر بی بھی حاصل کر لیں ؟ آپ نے فر مایا ایسا کرلو! اچا تک حضرت عمر رضی الله عنه ادھرآ گئے۔ انبوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو سواریا ب کم ہوجا کیں گی۔لیکن آپ ان کوتھم دیں اپنا بچا ہواز اوراہ لا نمیں پھران کے لئے اس میں برکت کی دعا قرمائیں۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہاں میلیج ہے۔رسول الله صلی الله علیه دسلم نے ایک چڑے

: "نَعَمْ" فَدَعَا بِنِطْعِ فَبَسَطَةً ثُمَّ دَعَا بِفَصْلِ ٱزْوَادِهِمْ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِي ءُ بِكُفِّ ذُرَةٍ وَّيَجِيْ ءُ الْاحَرُ بِكُفِّ تَمْرٍ وَّيَجِيُ الْاخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطُع مِنْ ذَلِكَ شَىٰ ءٌ يَسِيْرٌ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : بِالْبَرَكَةِ نُمَّ قَالَ : خُذُوا فِي آوْعِيَتِكُمْ \* فَاخَذُوا فِي ٱوْعِيَتِهِمُ حَتَّى مَا تَرَكُوْا فِي الْعَسْكُر وِعَاءً إِلَّا صَلَتُوهُ وَٱكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَ فَصْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلَّهَ اِلَّا اِلَّهِ الَّهِ اللُّهُ وَآتِيْ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبُدٌ غَيْرَ شَاكِّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ " رَوَاهُ مُسلِم۔

کا دستر خوان منگوایا اور بچھا دیا۔ پھرصحابہ رضوان الڈعلیہم اجمعین کے کئے زادِراہ کومنگوایا۔کوئی آ دمی مکن کی ایک روٹی لا رہا تھا اور دوسرا ا یک مٹھی تھجوریں اور تیسر اروٹی کافکڑا۔ یہاں تک کہ دستر خوان پر کچھ زادِراہ جمع ہوگیا۔ پھرآ پ نے برکت کی دعا فر مائی اور فر مایا کہ اس کو امینے اپنے برتنوں میں ڈال لو۔ انہوں نے اپنے اپنے برتنوں میں دُ الا حِتَىٰ كَانْتُكُر مِينَ كُو بَي برتن ابيا نه جِهورُ الْجِس كُو بَعِر نه ليا بِعِر انہوں نے کھایا یہاں تک کہ سارے میر ہو گئے پھر بھی پچھ نچ گیا۔ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودتهیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور کوئی بندہ ان دونوں باتوں کے ساتھ نہیں ملے گا کہ اس حال میں کہ ان میں شک کرنے والا ہو' پھرا ہے جنت ہے روک لیا جائے ۔ یعنی وہ سید ھا جنت میں جائے گا\_(روایت مسلم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب الايمان ' باب من لقى الله بالايمان غير شاك فيه دخل الجنة

سوار ہوتے ہیں یعنی سواریاں \_ فضل ازوادھم: بچاہوا کھانا۔البر کہ: اضافہ اور بلندی۔ خیرکی کثرت۔بنطع: چمرے کادستر خوان \_ بكسوة : روئى كانكرا\_ او عدكم : جمع و عاء \_ جس مين كوئى جمع كى جائے اور محفوظ كى جائے \_ العسكر الشكرية فارس لفظ ے جس کومعرب بنایا گیا ہے۔فیحجب :روک ویا جائے۔

فوائد: (۱) صحابہ کرام رضوان الله علیهم کا ادب ملاحظه ہو کہ جس کام کوبھی وہ کرنا ناپسند کرتے تو پہلے در بار نبوت ہے دریافت کرتے۔جس جماعت کا کوئی را ہنماہوان کواس طرح کرنا جا ہے۔(۲) آنخضرت منگائیٹی کامعجز و کہ کھانا بہت زیادہ ہو گیااور سارے لٹنگر کے لئے کفایت کر گیا جبکہ مقدار قریباً تمیں ہزارا فراد تھی اور یہ کئی مرتبہ بیش آیا۔ (۳) امام اور مقتداء کوابیا مشورہ وینا درست ہے جس میں مصلحت اور بہتری زیادہ ہو۔

> ٤١٨ : وَعَنْ عِتْبَانَ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مِثَّنُ شَهِدَ بَدُرًا قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّيْ لِقَوْمِیُ بَنِیُ سَالِمِ وَّكَانَ يَحُولُ بَيْنِیُ وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَآءَ رِتِ الْآمُطَارُ فَيَشُقُّ عَلَىَّ اجْتِيَازُ قِبَلَ مُسْجِدِهِمْ فَجَنْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ

۱۸۸ : حضرت عتبان بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے 'یہان صحابہ میں سے ہیں' جو بدر میں شریک تھے' متبان کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی سالم کونماز پڑھا تا تھا۔میرےاوران کے درمیان ایک واد ی تھی۔ جب بارشیں آئیں تو ان کی مسجد کی طرف جانا میرے لئے مشكل ہو جايا كرتا تھا۔ ميں رسول التدصلي القد عليه وسلم كي خدمت ميں

فَقُلْتُ لَةً إِنِّى آنْكُرْتُ بَصَرِى وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَآءَ تِ الْاَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَى اجْتِيَازُ فَوَدِدُتُ انَّكَ تَأْتِيُ فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي مَكَانًا ٱتَجِدُهُ مُصَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ : "سَأَفْعَلُ" فَعَدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَآبُوْبَكُم وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ وَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَآذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجُلِسُ حَتَّى قَالَ : أَيْنَ تُعِبُّ أَنْ أُصِّلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَاشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ آنُ يُتُصَلِّىَ فِيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَفُنَا وَرَآءَ ةُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيْرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ فَسَمِعَ آهُلُ الدَّارِ آنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِی بَیْتِی فَٹَابَ رِجَالٌ مِّنْهُمْ حَتّٰی کَثْرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَجَلٌ :مَا فَعَلَ مَالِكٌ لَا اَرَاهُ! فَقَالَ رَجَلٌ ذَٰلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ "لَا تَقُلُ ذَٰلِكَ آلَا تَرَاهُ قَالَ لَا اِللَّهِ اللَّهِ يَبْتَغِيْ بِظَٰلِكَ وَجُهَ اللُّه ِ تَعَالَى \* فَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ امَّا نَحْنُ فَوَ اللَّهِ مَا نَواى وُدَّةً وَلَا حَدِيْنَةً إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِيْنَ :فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ خَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَبْنَغِيُ بِذَٰلِكَ وَجُهَ اللَّهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_

"وَعِتْبَانُ" بِكُسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَاسْكَانِ النَّآءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَبَغُدَهَا بَآءٌ مُوَخَّدَةً "وَالْخَزِيْرَةُ" بِالْخَآءِ الْمُعْجَمَةِ

حاضر ہوااورعرض کیا کہ میری نگاہ بھی کچھ کمزور ہے۔میرے اور قوم کے درمیان وا دی میں بارشوں کے وقت سیلا ب آجا تا ہے جس سے میرا وادی پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں بیہ جاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لا کرایک جگہ نمازیڑھ دیں ۔جس کومیں نماز کی حبکہ بنالوں ۔ رسول الشصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا عنقریب میں ایسا كرول گا چنانچيدا يك دن رسول التدصلي الله عليه وسلم ابو بكررضي الته عنه سمیت تشریف لائے اس کے بعد کہ دن خوب روش ہو چکا تھا۔ آ تخضرت صلی الله عابیه وسلم نے اندرآ نے کی اجازت طلب فر مائی ۔ میں نے اجازت دی۔ آپ صلی الله عاید وسلم نے بیٹنے سے پہلے ہی فرمایا۔تم اپنے گھر میں میرانماز پڑھنا کہاں پند کرتے ہو؟ میں نے وه جَلَّه بْلَا لَى \_ جس مِين مَين حِيابِهَا تَقَا كَدَحْضُورُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم نَمَا ز پڑھیں ۔ رسول التدصلی التدعایہ وسلم کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی۔ ہم نة آپسلى الله عليه وسلم كے بيجي صف بنائى -آپسلى الله عليه وسلم نے دو رکعتیں بڑھائیں۔ پھرآپ نے سلام پھیراہم نے بھی سلام بھیرلیا۔ میں نے آپ کوخزیرہ کے لئے (ایک خاص کھانا) روک لیا جوآپ کے لئے بنایا گیا۔آس یاس کے گھروالوں نے من لیا کہ آپ میرے گھر میں ہیں۔ پس لوگ آنا شروع ہوئے۔ یہاں تک کہ کافی لوگ ہو گئے ۔ ایک آ وی نے کہا۔ ما لک کو کیا ہوا کہ و ونظر نہیں آ رہا۔ ووسرے نے کہا و ہ منافق ہے اللہ اور اس کے رسول ہے محبت نہیں ر کھتا۔ آپ نے فر مایا ایسا مت کہو کہ تم نہیں و کیھتے ہو کہ اس نے لا اللہ إلَّا اللَّهُ كَها بِ اور اس كے ساتھ اللَّه كى رضامندى ہى كو جا ہے والا ہے۔اس آ ومی نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ باقی ہم بخدا اس کی محبت اور ہات چیت منافقین ہی کے ساتھ و کیھتے ہیں۔ آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بے شک الله تعالیٰ نے آ گ اس مخف یرحرام کردی ہے جس نے صرف اللہ کی رضا مندی کے لئے لا الله إلّا الله كها ب\_ ( بخارى ومسلم )

عِنْبَانُ كَالْفَظْ عِينَ كَ كَسره كَ ساته بحد الْحَزِيْرَةُ: آئے اور چر بی سے بنایا جانے والا کھانا۔ فَابَ رِجَالٌ : آئے اور اکٹھے ہو گئے۔

ُوِّ الزَّايِ : هِنَ دَقِيْقٌ يُطْبَخُ بِشَحْمٍ – وَقَوْلُهُ رُّئَابَ رِجَالٌ" بِالثَّآءِ الْمُثَلَّفَةِ : أَى جَآءُ وُا

تخريج : رواه البخاري في كتاب الصلوة في ابواب مختلفه منها ؛ باب اذا زار الامام فومًا فاولم من الواب الجماعة والامامة كما رواه في كتب احرى ورواه مسنم في كتاب الايمان ' باب من لقي الله بالايمال غير شاك فيه دحل الجنة ـ

الكَيْخَارَيْنَ : اصلى قومى : مين امامت كرواتا تهار اجتيازه :عبوركرنار قبل :طرف رانكرت بصرى : نكاه كمزور بوكن ياجلي م نیشق: مشکل ہونا۔ و ددت : پس نے جابا۔ اشتد النهار : سورٹ بلندہوا۔ حبسته : لوٹے سے روکا تا کدآ ب کا اکرام اور مبماني كرول \_اهل الداد : محلِّه والله بدالا قد اه: كماتم نبين جانبة \_

**فوَائد** : (۱) گھر میں نماز کی جگہ بنانا جائز ہے اور وہاں نماز ادا کرنا بقیہ گھر میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ (۲) نماز والی جگہ میں اہل گفتل کانماز پڑھنا تا کہ برکت زیادہ ہوجائے جائز ہے۔نواقل میں اقتداء جائز ہے( جبکہ تراغی ندہو) (۳) ہیے دوستوں کے بال جب علم وفضل والےلوگ تشریف فرماہوں تو ان دوستوں کے ہاں جانا جائز ہے۔ (سم)اس آ دمی کے ایمان کی گواہی ہی دینی حل ہے جس نے لا الدالا الله الله تعالیٰ کی رضامندی کے لئے پڑھا ہو۔ (۵) کسی پرخواہ نخواہ اپنے گمان سے بدگمانی نہ کرنی جا ہے۔ جب تک كەاس كاكو كى ثبوت نەبو ـ

> ٤١٩ : وَعَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِسَبِّي فَإِذَا الْمُرَأَةُ مِّنَ السَّبْي تَسْعَى إِذَا وَجَدَتْ صَبَيًّا فِي السَّبْيِ اَخَذَتُهُ فَٱلْزَقَتُهُ بِبَطْنِهَا فَٱرْضَعَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْاَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ ؟ قُلْنَا : لَا وَاللَّهِ ــ فَقَالَ : "اَللَّهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا" مُتَّفَقَ عَلَيْهِ \_

١٩٣٨: حضرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه روايت كرتے ہيں كه آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ ایک قیدی عورت دورُ تی پھرتی تھی۔ جب وہ ایک بیچے کو قید یوں میں یاتی تو اس کو کچڑتی ' سینے ہے چمٹاتی اور اس کو دور در بلاتی ۔ رسول التدصلی التدعایہ وسلم نے فر مایا تمہارا کیا خیال ہے کہ بیٹور ت اپنے بیچے کو آ محک میں بھینک دے گی جنہیں اللہ کی قشم! تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اسے بندوں پراس سے بہت بڑھ کرمبربان ہیں جنٹی میا پے بچے پرمبربان ہے۔( بخاری ومسلم )

تخريج : رواه البحاري في كتاب الادب ' بذب رحمةالوالد و مسلم في لتوبة باب في سعة رحمة النه تعالى\_ اللَّغَيَّا آتَ : السبى: قيدى ـ تسعى : دورُ تا مُها گنا - افرون : كياتم خيال كرتے ہوياً كمان كرتے ہو ـ **فوَاتْ :** (۱)الله کی اینے بندوں پر کس قدررحمت ہے کہان کو بھلا کی وخیر پہنچانا چاہتے میں اور آگ سے بچانا بھی ۔اس کے ان کیلئے تو ہ'امیداورانابت کا درواز ہ کھول دیا۔ (۲)حوادث واقعات سے فائدہ حاصل کر کے آنہیں تعلیم وٹر بیت کیلئے استعال کرے۔

٤٢٠ : وَعَنْ آبِي هُوَيُوهَ وَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلُقَ كَتَبَ فِي كِتَابِ فَهُوَ عِنْدَةً فَوْقَ الْعَرْشِ : إِنَّ رَحُمَتِيُ تَغُلِبُ غَضَبيُ ' وَفِيُ رَوَايَةٍ ''غَلَبَتُ غَضَبِيْ" وَفِي رِوَايَةٍ " سَبَقَتُ غَضَبِيْ" مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ـ

۴۲۰ : حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے آ ہے ؓ نے ارشاد فرمایا: '' جب الله تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس کوالیمی کتاب میں ا لکھ دیا جواس کے ہاں عرش پر ہے (اِنَّ رَحْمَتِنَی تَغْلِبُ غَضَبیٰ) اور دوسری روایت مین (غَلَبَتْ غَضَبِیْ) اور تیسری روایت مین سَبِقَتْ غَصَبِی ۔ لعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے یا سبقت کرنے والی ہے۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : رواه البخاري في ابواب من كتاب التوحيد منها ' باب يحذر كم الله نفسه وبدء الخلق ' باب وهو الذي يبداء الخلق ثم يعيده و مستم في التوبة ' باب في سعة رحمة الله تعالىٰ

الكُغَيَّا آتَ : كتب في كتاب : يعني فرشتوں كے محيفوں ميں - كيونكه الله تعالىٰ كے نصلے تو قديم اور از لي بيں - عنده فوق المعوش : پاس سےمرادیہاں شرف ومرتبہ ہے جوعرش سے بڑھ کرہے۔المعوشی : با دشاہ کا تخت۔عوش رحصان :اس عرش الٰہی کی حقیقت کوو وخود ہی جانتے ہیں۔

**فوَائد** : (۱)الله تعالیٰ کاغصباور رحمت دونوں کی نسبت ارا دہ الہی کی طرف کی جاتی ہے۔ پس اس کاارادہ مطیع کوثو اب دینا ہے اور بندے کے فائدہ کورضائے تعالیٰ رحمت باری تعالیٰ ہے تعبیر کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارادہ نافر مان کوسزا دینے کا ہے اور نا فرمان کی رسوائی کوغضب کہا جاتا ہےاورسبقت سے مرا داورغلبہ سے مرا دکثرت رحمت اورشمول رحمت ہے۔(۲)اللہ تعالیٰ کی کثر ت رحمت کا اظہاراس ہے ہوتا ہے کہ وہ مطبع اور عاصی کورزق دیتا ہے اور اس طرح رحمت کا مظاہرہ اس طرح بھی ہے کہ کا فرو گنا ہگار کے متعلق بھی حکم والا ہےاورتو بہ کرنے والا جب بھی تو بہ کر لے اس کی تو بہ کوقبول کرنے والا ہے۔

> يَقُولُ : "جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَٱمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ وَٱنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءً ا وَّاحِدًا فَمِنْ ذَٰلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَاثِقُ حَتَّى تَرْفَعُ الذَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنُ وَّلَدِهَا خَشْيَةَ اَنُ تُصِيْبَةٌ" وَفِي رَوَايَةٍ : "إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَّاحِدَةً بَيْنَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَآئِمِ وَالْهَوَآمِّ فَيِهَا يَتَعَاطُفُوْنَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَبِهَا تَغْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَآخَّرَ اللَّهُ تَعَالَى يُسُعًّا

ا ۳۲۱ : حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سوجھے کئے' ننا نوے اپنے ہاں محفوظ کر لئے اور ایک حصہ زمین پر ا تارا۔ اس ایک جھے ہی کی وجہ ہے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کھاتی ے یہاں تک کہ جانوربھی اپنا خراینے بچے ہے اس ڈر سے ہٹالیتنا ہے کہ اے تکلیف نہ پہنچے اور ایک روایت میں بیالفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی سورخمتیں ہیں ان میں ہے ایک رحمت کو جنات 'انسانوں' چویا یوں اور کیڑ ہے مکوڑوں کے درمیان اتارا۔اس کے سبب ہی وہ آپس میں نری کرتے اور رحم کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وحشی جانو رایئے بیچے یر مہر بانی کرتا ہے اور ننانو ہے رحمتوں کومؤ خر کیا جن ہے وہ قیامت

کے دن اپنے بندوں پر رحم فر مائیں گے ۔ ( بخاری ومسلم )

مسلم کی و ہ روایت جوسلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی کی سورحمتیں ہیں ان میں ہے ایک رحمت کے سبب مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور نٹانوے رحمتیں قیامت کے دن کے لئے ہیں اورمسلم ہی کی ایک اور روایت میں پیراففا ظ ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن آ سانوں وزمین کو پیدا فر مایا۔سو رحمتیں بیدا فرمائیں ہرایک رحت اتنی بڑی ہے کہ آسان وزمین کے خلا کو بھر وے۔ ان میں سے ایک رحمت زمین میں رکھ دی۔ ای رحمت ہی کی وجہ سے والدہ اینے بیٹے یر اور وحشی جانور اور برندے ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو رب ذوالجلال والا کرام اپنی رحمتوں کو ملا کر اس رحمت کومکمل فر مادیں گے۔

وَّتِسْعِيْنَ رَحْمَةً يَّرْحَمُ بِهَا عِبَادَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ" مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنُ رِّوَايَةِ سَلُّمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مِانَّةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاحَمُ بِهَا الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ وَتِسْعُ وَّيْسُعُوْنَ لِيَوْمِ الْقِينُمَةِ '' وَفِيْ رِوَايَةٍ ''إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَوَمَ خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضَ مِائَةً رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرُض فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْاَرْض رَحْمَةً فَبهَا تَغْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَغْضُهَا عَلَى بَغْضِ فَإِذًا كَانَ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ أكُمَلَهَا بِهاذِهِ الرَّحْمَةِ"

**تخريج** : رواه البخاري في باب الادب وباب جعل الله الرحمة مائة جزء وفي الرقاق وباب الرجاء مع الخوف و مسلم في التوبة ' باب في سعة رحمة الله تعالىٰ

الْلَغَیٰ آتُ : الوحمة : دل کی رفت اور فطری میلان به پیملوق کی طرف جب اس کی نسبت ہونگر اللہ تعالی کے بارے میں بیانمکن ہے۔اس لئے علماء نے فر مایا:اللہ تعالیٰ کی طرف جب رحت کے لفظ کی نسبت ہوتو اس سے مرا دفعل یا ارادہ فعل ہے۔ حافیر ہا :اس کی ٹا تگ ۔ حاضر گھوڑے کے لئے جیرا کہ ظلف گائے کے لئے ۔ البھائم جمع بھیمة بیاریائے ۔ ان کو بہائم اس لئے کہا جاتا تھا کہ يه بولتے نہيں اوران كامغاملم مهم رہتا ہے۔الهوام جمع بهامة كيثر به كوڑے۔طباق : بحركر۔اگروهجمم والى چيز مواور بحرنااس کے بڑے اور چھوٹے ہونے کے مطابق ہوگا۔

فوائد : (۱) الله تعالى فے جورحت بندوں كے دلوں من ركھى ہے بيالله تعالى كى مخلوق ہے اور بيداشده ہے اور خلتى ہے اوروه بھلائی جوان کے لئے اتاری وہ اس کانفٹل ہے اور بیسب پھے وہ ہے جس کو انٹد تعالیٰ نے اپنے مؤمن بندوں کے لئے تیامت کے ون میں جمع کررکھا ہے۔اس روایت میں مؤمنین کے لئے بہت بڑی بشارت اورامیدواری ہے جب اس کی ایک رحمت ہے اپنے درمیان پائی جانے والی مہر بانیاں حاصل ہو جاتی ہیں اور بیرماری بھلائیاں میسر آجاتی ہیں تو پھرسور متوں کے وقت مؤمن کے ساتھ ماسچھسلوک نہ ہوگا۔

> ٤٢٢ : وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَحْكِمُى عَنْ رَّبَّهِ تَكَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ :

٣٢٢ : حضرت ابو ہربیہ " ہے روایت ہے نبی اکرم نے اللہ تعالیٰ کا ارشادنقل فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں جس بندے نے کوئی گناہ

"أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذَنْبِي فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَتْغَفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَٱذْنَبَ فَقَالَ : أَيْ رَبِّ اغْفِرُلِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى : أَذْنَبَ عَبْدِي ذُنْهَا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يُّغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذُّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَآذُنَبَ فَقَالَ : آي رَبّ اغْفِرْلِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ٱذْنَبَ عَبْدِى ذَنْبًا فَعَلِمَ آنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِالذَّنْبِ قَدْ غَفَرْتْ لِعَهْدِىٰ فَلْيَفْعَلْ مَا شَآءَ \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : "فَلْيَفْعَلْ مَا شَآءَ" اَىٰ مَا دَامَ يَفْعَلُ هَكَذَا يُذْنِبُ رَيَتُوْبُ آغْفِرُ لَهُ فَإِنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا.

کیا ہو پھر کہا: (اَکَلَٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ ذَنْہیْ) کہا۔ اللہ تو میرے گنا ہوں کو معاف فرما۔ پس اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے ایک گناہ کیاوہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ایساہ جو گنا ہوں کا بخشے والا ہے اور گناہ یر پکڑبھی سکتا ہے۔ پھراس نے دوبارہ گناہ کیا اور پھر کہاا ہے رب: (اغْفِرْ لِيْ ذَنْهِيْ) اے ميرے رب ميرے گناه كومعاف فرما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے ایک گناو کیا پھر جانا کہ اس کا ایک رب ہے جو گن و کو بخش بھی سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے۔ پیمر بندے نے تيسري ورَّن وَ كَيَا اورَّنَ وَكَرِكَ بِي هَا إِن الْفِفِرْلِي ذَنْبِيْ) الله فرماتے میں کہ میرے بندے ئے گناہ کیا اور اس نے جانا کہ میرا رب ہے جو گنا و کو ہخش بھی سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے میں نے اپنے بندے َوجنش دیا پُرَی و وجوپا ہے کرے۔ ( بخاری ومسلم ) (هَالْ يَفْعَلْ مَا شَاءَ ) یعنی جب تک و و گناه کرتا اوراس ہے تو به کرتا رہے گا میں اس کو بخشأ جاؤں گا۔ ب شک تو بہ ماقبل کے گنا ہوں کومنا دیتی ہے ۔

**تخريج** : رواه البحاري في التوحيد ا باب فول الله تعالى يريدون ان يبدلوا كلام الله و مسلم في التوبة ا باب قبول التوبة من الديوب وال تكررت.

اللَّعَانَ : ياحدُ بالذنب : أَرَجِ بِي الوَسرَادِ عِيارَ

**فوائد** : (۱)اللہ تعالیٰ کی اینے بندوں پر کتنی بڑی رحمت اور فضل ہے جب تک کہوہ پیا عققا در تھیں گے کہان کے رب کے پاس ان کی میابیاں ہیں۔اگروہ جا ہیں تو بخش سکتے ہیں اورا گر میا ہیں تو سزا دے سکتے ہیں اور اس کی مرضی مطلقاً کارفر ماہے۔(۲) صحیح تو بہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ (m) اینے رب پر ایمان لائے والا اس کا ول تو بہ سے صاف ہوتا ہے اور اپنے رب کی معافی کا امیدوار ہوتا ہے ای لئے و داصلاح میں اور اعمال خیر میں جلدی کرتا ہے اور اگر بھی کھاراس ہے گناہ ہو جائے تو تو بہ ہے اس کا . استدراک دازاله کرتا ہےادرمعصیت پراصرار نہیں کرتا۔

> ٤٢٣ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمُ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَجَآءَ بِقَوْمٍ يُّذُنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ" رَوَاهُ مسلم

٣٢٣ : حضرت ابو ہر رہے ان سے روایت ہے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا مجھے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگرتم گناہ نہ کروتو اللہ تعالیٰ تم کومنا کرا پیےلوگوں کو پیدا فر مائے گا جو گناہ کر کے اللہ ہے معافی مانگیں گے اور ان کو اللہ معاف فر ما دےگا۔(مسلم)

تخريج: رواه مسنم في التوبه 'باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة

فوائد : (۱) عفود مغفرت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا جوخصوصی فضل پر ہے اس کا بیان اس روایت میں ہے۔ اس لیے مؤمن پر لا زم ہے کہ جلدی استغفار کرے تا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بخشش فر مائیں۔

٤ ٢٤ : وَعَنُ آبِى آيُّوْتِ خَالِدِ بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللهِ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ : "لَوْ لَا آنَكُمْ تُذْنِبُونَ خَلْقَ اللهِ خَلْقًا يُّذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ "رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
قَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ "رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۲۳ : حضرت ابوابوب خالدین زیدرضی الله تعالی عند سے روایت بے میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے سنا اگرتم گناه نه کرتے تو الله ایسی مخلوق کو پیدا فر ماتے جو گناه کرکے استغفار کرتے پھر (الله عزوجل) ان کو بخشتے ۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسم في التوبه ' باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة

فواهند: (۱) الله تعالیٰ کی مغفرت میں رجاء کی سم قدروسیج ہے اور اس کے علم میں از ل جو پچھ ہے وہ بہر صورت ہو کر دہے گا اور اس کے علم از لی میں آچکا کہ وہ گنا ہرگا رکومعاف فرماد ہے گا۔ عاصی کا عدم وجود مقدر ہوتا تو الله تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو گناہ کرتے اور پچرالله تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تا کہ الله تعالیٰ کی صفت عفو وضل ظاہر ہو۔ (۲) اس روایت میں قطعاً معصیت پر برا بھیختہ نہیں کیا گیا۔ اس میں تو مغفرت کی خوشخبر کی سائی گئی۔ شدید خوف کا از الدفر مایا گیا اور نا امید کی کی فی کی گئی۔ آئی خضرت می خوشخبر کی سائی گئی۔ شدید خوف کی از الدفر مایا گیا اور دنیا اور اس کی نعمتوں سے علیحہ گی اختیار کرنے کی طرف راغب ہوتے ۔ اس میں ان کو اظمینان اور عفور مغفرت حق تعالیٰ کی بڑی امید دلائی گی۔

٤٢٥ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْهُ مَعَنَا آبُوبُكُو وَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى نَفَوٍ فَقَامَ رَسُولُ عُمَرَ رَضِى اللهِ عَنْهُمَا فِى نَفَوٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فَى نَفَوٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فَكُنْتُ آوَلَ مَنْ أَنْ يُقُوعَنَا فَكُنْتُ آوَلَ مَنْ أَنْ يُقُوعَنَا فَكُنْتُ آوَلَ مَنْ أَنْ يُقُوعِنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ آوَلَ مَنْ فَرَعَ فَخَرَجُتُ آبَتَعِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ حَتَى اللهِ عَنْهُ حَتَى اللهِ عَنْهُ مَنْ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

۳۲۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ منگ فیڈ کے پاس ایک جماعت میں بیٹے تھے جن میں ابو بکر وعمر رضی اللہ منگ فیڈ کی پاس ایک جماعت میں بیٹے تھے جن میں ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا جیسے لوگ بھی موجود تھے۔ رسول اللہ منگ فیڈ کی ہمارے در میان ہے اٹھ کر تشریف لے گئے اور واپسی میں دیر کر دی۔ ہمیں خطرہ ہوا کہ ہماری فیر موجودگی میں آپ منگ گئے کو کئی تکلیف نہ پینچی ہو۔ پس ہم گھبرا کر اٹھے تو سب سے پہلے گھبرانے والا میں ہی تھا۔ میں آپ ملک اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لئے لکا یہاں تک کہ انصار کے الک باغ میں پہنچا۔ بھی روایت ذکری گئی ہے جس میں آپ نے فرمایا ایک باغ میں پہنچا۔ بھی روایت ذکری گئی ہے جس میں آپ نے فرمایا ایک باغ میں کو جن کی دوایت کی خوشخری اللہ اللہ اللہ اللہ کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے دول کے بھین کے ساتھ دیتا ہواس کو جنت کی خوشخری اللہ کے دول کے بھین کے ساتھ دیتا ہواس کو جنت کی خوشخری سے '۔ (مسلم)

تحريج : رواه مسنم في الايمان ؛ باب من لفي الله بالايمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة

اللَّخَارَيُّ : نفو: تین ہے نوآ ومیوں پر بولا جاتا ہے۔ من بین اظہرہ : ہمارے درمیان ہے۔ یقتطع : پکڑ لئے جا کیں اور آ پ کونقصان پہنچائے۔فزعنا: ہم درے۔گھبراہٹ ہے آ پ کو تلاش کرنے گئے۔ابتغی: میں تلاش کرتا ہوں۔حانطاً: وہ باغ جس کے اردگر دریوار ہوں ۔ مستبقناً : یقین وتقید کل کرنے والا۔

فوائد: (۱) بلاشبیج ایمان جنت میں ضرور داخل کر دے گاخواہ ابتداء ہی الله تعالیٰ کی بخشش کے ساتھ یا چرآ ک میں داشلے کے بعد\_(۲) خوشی والی خبرسی جائے تو مبارک بادوین جاہئے۔

> ٤٢٦ : وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَكَلَا قَوْلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي اِبْرَاهِيْمَ ﷺ : ﴿رِبِّ اِنَّهُنَّ ٱضۡلَٰلُنَ كَثِيۡرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنۡ تَبَعَنِي فَاِنَّهُ مِنِيُّ﴾ [ابراهيم:٦٦] الآية وَقُولُ عِيْملي : ﴿إِنْ تُعَذِّيهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِرِلُهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ [المائدة:١١٨] فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ :"اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِيْ" وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : "يَا جِبُرِيْلُ اذْهَبُ اِللَّي مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ اعْلَمُ فَسَلُّهُ مَا يُبْكِيُهِ؟ فَاتَاهُ جَبْرِيْلُ فَآخُبَرَةُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَمَا قَالَ وَهُوَ آعُلُمُ فَقَالَ اللَّهِ تَعَالَى : "يَا جِبْرِيْلُ اذُهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ : إِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِي أُمَّيْكَ وَلَا نَسُوْءُ كَ"

۲۲۲ : حضر ت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله تعالیٰ عنهما ہے مروی ہے جب رسول التدصلی ائتدعایہ وسلم نے التد تعالیٰ کا بیرارشا و تلاوت فرمایا جو حضرت ابراہیم النہ کے بارے میں ہے :﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضُلَكُنَ كَنِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْيَ أَو احضرت عيلى كابيه ارشاو تلاوت قرمايا: ﴿ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَانَّهُمْ عِبَادُكَ وَانْ تَغْفِرْلَهُمْ فَانَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ (المائدة) بجرآبٌ ني ني اين اته الله اكر يول عرض كى : اللَّهُمَّ أُمَّتِنِي الْمَتِّنِي - اسه اللَّه ميري امت ميري امت اور آب مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كُلُّ وَكُلُمُول عِيهِ آنسو جارى مو كُمَّ الله في فرمايا ال جبرائیل محمد کے باس جاؤ اور تیرارب اچھی طرح جانتا ہے اور ان سے یوچھو! کیوں روتے ہو؟ پس جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آئے۔رسول القد ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہتلا یا جو آپ نے کہا تھا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے جبرائیل محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو ہم تم کوتمہاری امت کے سلیلے میں راضی کر دیں گے اور آی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا راخن نہیں کریں گے ۔ ( رواهملم )

رَوَاهُ مُسْلِمُ

**تخريج** : رواه مسنم في الايمان 'باب دعا النبي صلى الله عليه وسلم لامته وبكاته وشفقته عليهم اللَّحْيَّا آتَ : بيآيت سورهُ ابرائيم كي ہے اور دوسري آيت سورهُ ما كده كي ہے۔

**فوَامند**: (۱) آنخضرت مَنَّيَّةَ فَهَا پِي امت کَ شفاعت فرما نميں گے۔ آپ امت کی مصلحوں کا کس قدر خيال فرمانے والے تصاور امت کے متعلق کس قدرا ہتمام فرماتے تھے اوران کے متعلق القد تعالی کی رحمت کا کس قدر خیال رکھتے اور اللہ تعالیٰ کوا بے پینمبرے کس قد رمحبت والفت تقی۔(۲) بیدوایت امت کےسلسلہ میں رجاء والی تمام روایات ہے زیادہ رجاء کوظا ہر کرنے والی ہے۔

٤٢٧ : وَعَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ رِدُف النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمْاَرٍ فَقَالَ : "يَا مُعَادُ هَلُ تَدُرى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : "فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَتَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَّحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْنًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَفَلَا ابُشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ : "لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوْا" مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ ـ

۲۲۷: حفزت معاذ بن جبل رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ میں آپ منالینیم کے پیچھے گدھے پرسوارتھا۔ پس آپ نے فر مایا اے معاف کیا تنہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیاحق ہے اور بندوں کا الله بر؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پریہ ہے کہوہ اس ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ تھہرائمیں اور بندوں کاحق اللَّه يرييه ہے جواللّہ کے ساتھ کسی کوشريک نه گھېرا نے والا ہود ہ اس کو عذاب نہ دے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کواس کی خوشخری نه سنا دوں۔ آپ مَنْ النَّائِمُ نے فر مایا مت خوشخری دو۔ پس وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے بعنی عمل جھوڑ دیں گے۔ ( بخاری ومسلم )

**تَحْرِيج** : رواه البخاري في التوحيد ' باب ما جاء في دعاء النبي صنى الله عليه وسم امته الى توحيد الله تبارك وتعالى و مسنم في الايمان ' باب من لقي بالايمان غير شاك فيه دخل الجنة

اللَّغَيَّا آتَ : العق: ثابت وقائم چیز ۔اللہ تعالیٰ کا جوتل بندوں کے ذمہ ثابت ہےوہ یہ ہے کہاس کی عباوت کریں اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں اور و ہ حق جس کا اللہ تعالیٰ نے ہندوں سے وعد ہ فر مایا اوراینی ذات پر لازم فر مالیا اپنے محض فضل و کرم ہے و ہ بیہ ہے کہ و داس بندے کوعذ اب نہ دے جواس برایمان لانے والا اوراس کووحد ہلاشریک جانبے والا ہو۔

**فوَائد** : (۱)اللہ تعالیٰ کافضل اینے بندوں پرمغفرت اور رحمت کے ساتھ ہے۔(۲) کسی بھلائی کی اگر خوشنجری نہ بھی وی جائے تو بیہ بھی ورست ہے جبکہ خوشنجری کسی ممنوع کا م تک پہنچانے والی ہویا اس خوشنجری سے افضل کام کار ک لازم آتا ہو۔

> ٤٢٨ : وَعَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ : "اَلْمُسْلِمُ إِذَا سُنِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَآاِلَةَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللَّهِ فَلَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَّنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ ﴾ [ابراهيم:٢٧]

مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ

۳۲۸ : مضرت براء بن عازب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آپ مَنْ تَعْیَرُ نے فر مایامسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد منگاتینیم اللہ کے رسول بین کیس اللہ کے اس ارشاد ﴿ يُفَيِّتَ اللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاخِرَة ﴾ (ابراتيم) كا يهي مطلب ہے ''الله تعالی ایمان والوں کو دنیا میں مضبوط بات کے ساتھ ٹابت قدم ر کھتے ہیں اور آخرت میں بھی''۔ (مسلم' بخاری )

تخريج : رواه البحاري في التفسير في تفسير سوره ابراهيم و مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. **X** 

الكُغُنا أَنَ : بغبت المضبوط كرمًا ب-القول الثابت : جوبات وكيل وجمت ب يخته ب- بير يت سوره ابراميم من سے بـ **فوَاث : (١) قبر کاسوال برحق ہے۔اللہ تعالیٰ مؤمن کونجات والی دلیل بیان کرنے کا الہام فرماتے ہیں اور وہ شہاد تین ہیں۔** 

> ٤٢٩ : وَعَنْهُ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ فَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْكَالِمُ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً ٱطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِّنَ الدُّنْيَا وَآمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللُّهُ تَعَالَى يَدَّخِرُلُهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُّغْظَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُخْزَى بِهَا فِي الْاخِرَةِ وَالْمَا الْكَافِرُفْيَطُعُمَ بُحِسَنَاتِ مَا عَمِلَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا ٱفْضَى إِلَى الْاحِرَةِ لَمْ يَكُنُ لَهُ حَسَنَةٌ يُحْزَى بِهَا ـ رَوَاهُ مُسْلِمُ

: ۲۲۹ : حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے رسول الله مَثَالَثَيْزُ مِنْ فر مایا جب کا فر دنیا میں کوئی احجماعمل کر لیتا ہے تو اس کے بدیے میں اس کو د نیا میں ایک لقمہ دیے دیا جاتا ہے باقی ریامؤمن پس اللہ تعالی آ خرت میں اس کے لئے نیکیوں کوجمع کر دیتے ہیں اور دنیا میں اس کی اطاعت پر اس کورز ق بھی ویتا ہے اور ایک روایت میں الفاظ بھی آتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی کسی مؤمن پر اس کی کسی نیکی کے معالمے میں ظلم نہیں کر ہا۔ بس اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور آ خرت میں بھی دیں گے ۔گُر کا فر دنیا میں جوعمل ابتد کی خاطر ایجھے کر لیتا ہے تو اس کے ہرلے اسے کھانا دیا جا تا ہے جب وہ آخرت میں ینچے گا تواس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا بدلہ دیا جائے گا۔

> تخريج : رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار ؛ باب جزاء المؤمن لحسناته في الدنيا والاحرة اللَّحْيَا إِنَّ : يعقبه : اس كوديّا ب-افضى : آخرت مِن تَنْ عائد لا يظلم : نهم كر ــــ

فوائد: (۱) بے شک کافرکواس کے اچھے مل کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔خواہ مال میں اضافہ کر کے یا اس کے کسی دکھ کو دور کر کے ۔اس کوآ خرت میں کچھنیں ملے گا کیونکہ کفرآ خرت کے اجرکومٹادیتا ہے تمرمؤمن کو نیک کام کا بدلہ دنیاوآ خرت دونوں جہانوں میں للحكابه

> ٤٣٠ : وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهُو جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ آحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. "الْغُمْرِ" الْكَثيرُ \_

۱۳۳۰ : حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی التدعليه وسلم نے فر مايا: يانچوں نما زوں كى مثال لبالب بيمرى ہوئى نبر کی ہے جوتم میں ہے کسی کے درواز ہے پر ہوجس ہے وہ دن میں یا گج بارغسل کرتا ہو۔ (مسلم)

الْغُمُوُّ: كامعنى بهت زياده ـ

تخريج : رواه مسلم في كتاب المساجد ؛ باب المشي الي الصلاة تمحي به الخطايا و ترفع الدرجات فوائد : (۱) باشبنماز معنوی گندگی یعنی گن وصغیره کودور کرتی ہے جس طرح کہ بدن سے پانی گندگی اور میل کچیل کودور کرتا ہے۔ (۲) بیان اوروضاحت کے لئے خوبصورت تشبیبات اور مثالیں بیان کرنی حیامیس ۔

٤٣١ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مَّسْلِمٍ يَمُونَ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَيْهِ ارْبَعُونَ وَلِلَّهِ شَيْئًا إِلَّا مُشْلِمٌ لَكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا مُشْلِمٌ مُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا مُشْلِمٌ مَا مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ المِنْ اللهِ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ المَا اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ المُنْ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المُنْ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ المُنْ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ

ا ۱۳۳۱ : حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روابیت ہے کہ میں نے رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ أَلْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الل

تخريج : رواه مسنم في الجنائز ' باب من صلى عليه اربعون شفعوا فيه

اللَّحَيَّالَيْنَ : يقوم على جنازته : نماز جناز هاواكرير.

فوائد: (۱) اگرمیت مستحقین شفاعت میں ہے ہوتو مؤمنین کی شفاعت اس کے حق میں ثابت ہوجاتی ہے اور ان کی شفاعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بولی ہوئی جا ہے اس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بوئی جا ہے اس میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ جنازہ پر نوگوں کی کثرت ہوئی جا ہے اس امید سے کہ میت کے لئے اللہ تعالیٰ کے فضل ہے مغفرت حاصل ہوجائے۔

٢٣٤ : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنْهُ فِي قُبَّةٍ نَحُوا مِّنَ الْبَعِيْنَ فَقَالَ "اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُوا رَبْعَ اهْلِ الْجُنَّةِ ؟" قُلْنَا : نَعَمْ قَالَ : "اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُوا رَبْعَ اهْلِ الْجُنَّةِ ؟" قُلْنَا : نَعَمْ قَالَ : "اَتَرْضُونَ اَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ اهْلِ الْجَنَّةِ ؟" قُلْنَا : نَعَمْ قَالَ : "اَتَرْضُونَ اَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ اهْلِ الْجَنَّةِ ؟" قُلْنَا : نَعَمْ قَالَ : "اَتَرْضُونَ اَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ اهْلِ الْجَنَّةِ إِيَدِهِ إِيّهِ إِيلَى الْإَجُوا الله تَكُونُوا نِصُفَ اهْلِ الْجَنَّةِ وَذَلِكَ اَنْ الْجَنَّة لِكُونُوا اللّهُ وَمَا الْنَهُ فِي الْهَلِ الْجَنَّة وَذَلِكَ النَّهُ فِي الْهُلِ النَّهُ وَمَا الْنَهُ فِي اللّهُ وَمَا الْنَهُ فِي اللّهُ وَمَا النَّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا النَّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا النَّهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

۲۳۲ : حفرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فیمہ میں قریباً چالیس افراد علیہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقعہ پرار شاوفر مایا کیا تم خوش ہو سے کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو؟ ہم نے عرض کی تی ہاں۔ پھر فر مایا کیا تم بسند کرو گے کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو؟ ہم نے عرض کی تی ہاں۔ پھر فر مایا کیا تم بسند کرو گے کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو؟ ہم نے عرض کی بی ہاں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے اس ذات کی قتم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد ( منگاتی تا کہ) کی جان ہے۔ جھے اُمید ہے کہ تم اہل جنت کا نصف حصہ ہو گے اور وہ اس طرح کہ جنت میں صرف مؤمن جا نمیں گے اور مشرکین کی تعداد کے مقابلہ میں تم ایسے مورف مؤمن جا نمیں گے اور مشرکین کی تعداد کے مقابلہ میں تم ایسے ہو جی کے اور خیال کے چڑے پر سیاد ہو جی کے اللہ ایس منے ہال یا سرخ بیل کے چڑے پر سیاد بال یا سرخ بیل کے چڑے پر سیاد بال۔ ( بخاری و مسلم )

تخريج : الحرجة البخاري في الرقاق ؛ بال كيف الحشر وفي الايمان والنذور ؛ باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه و سلم و مسلم في الايمان ؛ باب كول هذه الامة نصف اهل الجنة.

اللَّحَالَ : قبة خيم حيوناسا كول كر-

**فوائد**: (۱) خوشخریوں کوایک مرتبہ کے بعد پھر دوسری مرتبہ کمرار کرنا چاہئے تا کہ شکر کی تجدید ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ ہو جائے۔(۲)امت محمد مَنْ نَیْنَا کے مسلمانوں کی تعداد جنت کے تمام انسانوں کا نصف بوگی اورا یک روایت میں ثلث اہل جنت بھی ہے۔

یہ دلیل ہے کہاس امت کوبڑ امر تبہ حاصل ہے۔ ( m ) جنت میں صرف مؤمن جائیں گے۔ ( m )مشرکین کی تعدا داہل ایمان سے زیاد ہ بِهِ جِيهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ نِهِ فَمَا الْكُنُورُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِيْنَ ﴾

> ٤٣٣ : وَعَنُ آبِي مُؤْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ دَفَعَ اللَّهُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ هَلَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ" وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ عَن النَّبَيِّ ﷺ قَالَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ نَاسٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ بَذُنُوْبٍ ٱمْثَالَ الْجَبَالِ يَغْفِرُ هَا اللَّهُ لَكُمْ رَوَاهُ

> قُوْلُهُ : دَفَعَ اللَّى كُلِّ مُسُلِّمٍ يَّهُوْدِيًّا آوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ هَٰذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ" مَعْنَاهُ مَا جَآءَ فِي حَدِيْثِ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ " لِكُلِّ اَحَدٍ مَّنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ فَالْمُؤْمِنُ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ خَلَفَهُ الْكَافِرُ فِي النَّارِ لِاَنَّهُ مُسْتَحِقٌ لِلذِّلِكَ مِكُفُرِهِ "وَمَعْنَى" فِكَاكُكِ "إِنَّكَ كُنْتَ مُعَرَضًا لِّدُخُوْلِ النَّارِ وَهٰذَا فِكَاكُكَ لِكَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَ لِلنَّارِ عَدَدًا يَمْلُوْهَا فَإِذَا دَخَلَهَا الْكُفَّارُ بِذُنُوْبِهِمْ وَكُفُرِهِمْ صَارُوُا فِيْ مَعْنَى الْفِكَاكِ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

۳۳۳ : حضرت ابومویٰ اشعری رضی التد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ا رسول التدصلي الله عليه وسلم نے فر مايا جب قيامت كا دن ہوگا تو الله تعالیٰ ہرمسلمان کوابیک ایک یہودی یا نصرانی عنایت فر ما کرفر مائے گا یہ تیرا آ گ ہے بیچنے کا فدیہ ہے اور ایک اور روایت انہوں نے ہی آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ہے نقل فر مائی۔ اس میں فر مایا کہ جب تیا مت کا دن ہوگا کیجھ مسلمان ایسے بھی آئیں گے جن کے گناہ یباڑ وں کی طرح ہوں گے ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو و ہ گنا ہ بھی بخش دیں گے۔ (مسلم)

دَفَعَ اللَّى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصُوَانِيًّا اور پُرْفر مَا مَيْ كَ: هَٰذَا فِگَاکُكَ مِنَ النَّارِ اس كامعنی وہ ہے جوحد بہشو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں آیا ہے کہ ہرایک کا جنت میں ایک ٹھکا نہ ہے اور ایک ٹھکا نہ آ گ میں ہے کیل مؤمن جب جنت میں داخل ہو جائے گاتو کا فرجہنم میں اس کا جائشین ہوگا۔اس لئے کہ وہ اپنے کفر کی دجہ ہے اس کا حق دار ہوگا اور فیگا کُكَ كامعی پہ ہے تیرا فدید یعنی تو جہنم میں داخل كرنے كے کئے چیش کیا گیا تھا اور یہ تیرا فدیہ ہے اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے لئے ایک تعدا دمقرر کی ہے جن سے و واس آ گ کوبھر ہے گا۔ پس جب کا فراینے کفراور گناہ کی وجہ ہے آگ میں داخل ہوں گے تو وہ ا پہے ہوں گے گویا وہ مسلمانوں کے لئے جہنم سے ربائی کا ذریعہ بن شئئة به والتداعلم

كَخُريج : احرجه مسنم في التوبة ' باب قبول توبة القائل و ان كثر قتله.

اللَّهَ إِنَّ : فكاك : فكاك الاسير : قيدي كالمجوثا فكاك المرقبه : آ زادكرنا فكاك الرهن : رض فيمروانا بـ

**فوَائد** : (۱)الله تعالیٰ این فضل ہے مسلمانوں کے گمنا ہوں کو بخش دیں گے اور ان کوگرا دیں گے اور کفار پران کے کفراور گنا ہوں کے بدلے اس جیسے گنا ہ اور لا دویں گے اور ان کے اعمال کے بدلے ان کوجہنم میں داخل فر مائییں گے کیونکہ کفار ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معصیت کی طرف دوسروں کو بلانے والے ہیں۔

٤٣٤ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ !' يُدُنِّى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ رَّبَّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ: أَتُعُرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ رَبِّ آغُرِفُ قَالَ : فَإِنِّي قَدُ سَتَرُنُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَآنَا آغُفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى صَحِيْفَةَ حَسَنَاتِهِ مُتَفَقّ عَلَيْه ر

"كَنَّفُهُ" سَتْرُهُ وَرَحْمَتُهُ

۴ ۱۹۳۳: حفزت ابن عمر رضی التدعنهما ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللَّهُ كُوفِرِ ماتے سنا كہ قيامت كے روز مؤمن اپنے رب كے قريب كر ویا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اپنی حفاظت اور رحمت میں لے لے گا۔ پھراس سے اس کے گنا ہوں کا اقر ارکروائے گا اور فر مائے گا کیا تو فلا س گناہ جانتا ہے؟ كيا تجھے فلا س گناہ كاعلم ہے؟ مؤمن كہے گا ماں۔اے رب! جانتا ہوں۔تو القد فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے ان گناہوں پر بردہ ڈالے رکھا اور آج بھی میں تیرے اپن . گنا ہوں کو معاف کرتا ہوں پھر اے اس کی نیکیوں کا دفتر وے ویا ۔ جائے گا۔ (بخاری ومسلم)

تخريج: احرجه البحاري في التفسير ' تفسير سوره هود وفي غيره ومسلم في كتاب التوبة ' باب قبول توبة القائل وان كثر فتمه

ڪَنَفُهُ :اس کي رحمت اور پر د ويوشي په

اللغيّات : يدنى : مرتبه اوراكرام من قريب كياجائ كاقرب مكانى مراونيس وصحيفه : كتاب ـ

**فوَانند**: (۱)الله تعالیٰ کافضل اور رحمت بعض لوگوں پرخصوصی ہوتی ہے کہان کے گنا ہوں پر دنیاو آخرت میں پر دہ ؤال دیا جاتا ہے۔ (۲) گناه کااعتراف گناه کومٹادیتا ہے۔ (۳) جس حد تک ہوسکے مؤمن سے ستاری کا معاملہ کرنا جا ہے۔

> ٤٣٥ : وَعَنِ ابْنِ مُسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا اَصَابَ مِنَ امْرَاةٍ قُبُلُةً فَاتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرَةً فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَإِيهِمُ الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّنَاتِ ﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ: اَكِيَ الْحَدَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ جَمِيْعٌ ٱمَّتِينَ كُلِّهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ\_

۳۳۵ : حضرت این مسعودؓ ہے روایت ہے کہ ایک مخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا۔ پھرو ہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ پ كو بتلايا جس برالله في بيآيت نازل فرمائي: ﴿ وَأَقِيمِ الصَّلُوةَ ..... ﴾ ''اورتم نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصہ میں بے شک نیک کا م برے کا موں کومٹا دیتے ہیں''۔اس آ دمی نے کہااے اللہ کے رسول! کیا پیچکم میرے لئے ہے؟ آپ نے ارشا دفر مایانہیں بلکہ میری امت تمام کے لئے ہے۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : رواه البخاري في مواقيت الصلاة ' باب الصلاة كفارة والتفسير تفسير سوره هود باب اقم الصلاة ....الآيه و مسنم في التوبة ' باب ال الحسنات يذهبن السيئات.

اللَّحْتَ إِنْ اللَّهِ وَهِ العِصْ نِهُ كِما بِيانْصار مِينَ ہے ہيں۔ان كانام كعب بن عمر واور كنيت ابواليسر تھى۔ بيآيت سورة ہود ١١٣ ہے۔ ذلفا

من الليل : ليني رات كي وه كفريال جودن ك قريب مول - بيزلفه كي جمع ب يعض نے كہااس سے مراد مغرب وعشاء كي نماز ب\_ **فوَات : (١) نمازے صغیرہ گناہوں کومعافی مل جاتی ہے۔ (٢) کوئی خصوصی سبب تھم کے عموم کیلئے رکاوٹ نہیں بلکہ تھم عام ہی سمجھا** جائے گا۔ (٣) گنا بگار کے گناہ کی پردہ پوشی کرنا بہتر ہے تذکرہ کے وقت اس کانام نہ لیا جائے صرف گناہ کی ندمت کی جائے۔

> ٤٣٦ : وَعَنُ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَآءً رَجُلٌ الِيَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَاقِمْهُ عَلَىَّ وَحَضَرَتِ الصَّلْوةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى ا الصَّلُوةَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَاقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ. قَالَ هَلْ حَضْرَتَ ' مَعَنَا الصَّلُوةَ؟ قَالَ : نَعَمُ :قَالَ :قَدُ غُفِرَلُكُ مُتَّفَقَ

وَقُوْلُةُ "اَصَبْتُ خَلَّا" مَعْنَاهُ مَعْصِيَةً تُوْجِبُ التَّغْزِيْرَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ الْحَقِيقِيَّ كَحَدِّ الزِّنَا وَالْخَمُر وَغَيْرهِمَا فَاِنَّ هَٰذِهِ الْحُدُوْدَ لَا تَسْقُطُ بِالصَّلَوةِ وَلَا يَجُوْزُ لِلْإِمَامِ تَرْكُهَا.

٣٣٦ : حضرت انس رضي الله عنه ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نبی ا كرم مَنْ اللَّيْمَ كِي خدمت مِن حاضر بوا اورعرض كيايا رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مجھ سے ایسا جرم ہو گیا جس سے میں سز ا کامستحق ہو گیا ہوں۔ آ ب وہ سزا مجھ پریافذ فرمائیں ادھرنماز کا وفت ہو گیا اور اس نے رسول الله مَثَاثِينًا كَ ساتھ مِنمازيرُهي ۔ جبوہ ہنازے فارغ ہواتواس نے پھر کہایا رسول اللہ منگانین مجھ سے قابل سز اجرم کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ آپ میرے متعلق اللہ کی کتاب کا حکم قائم فر مائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تونے ہمارے ساتھ نماز اوا کی؟ اس نے کہاجی ہاں۔ آپ ً نے فرمایا تیرا گناہ معاف کردیا گیا۔ ( بخاری ومسلم )

أصّبتُ حَدًا كامعنى يدب كدمجه سايبا كناه مرزوموا بجس ير حدلا زم ہے۔اس ہے مراد حقیقی حد شرعی نہیں ہے جیسے زیا اور شراب نوشی وغیرہ پیر حدود نماز ہے ساقط نہیں ہونٹس اور نہ ہی حاتم کو ان کا ترك كرنا جائز ہے۔

تخريج ،: احرجه البخاري في المحاربين ' باب اذا اقربا بالحد و لم يبين هل للامام ان يستر عليه و مسلم في التوبة باب أن الحسنات يذهبن السيئات

اللَّحْنَا اللهِ : رجل البعض نے کہا ہا ابوالیسر کعب بن عمروانصاری ہیں جن کا تذکرہ سابقہ روایت میں گزرا۔

٤٣٧ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ لَيَرُطَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَّأْكُلَ الْآكُلَةَ فَيُحْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشُرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا" رَوَاهُ مُسْلِمْ. "الْآكُلَةُ" بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِن الْآكُلِ كَالْغَدُورَةِ وَالْعَشُوَةِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ

١٩٣٧ : حفرت انس رضي الله عنه سے بي روايت ہے كه رسول الله مَنْ ﷺ نے فر مایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا پرخوش ہوتے ہیں کہ وہ کھانا کھائے اور اس پر القد تعالیٰ کی حمد و ثناء کر ہے یا یانی نوش کر ہے اوراس پرالتد تعالی کی حمد کرے۔ (مسلم)

الأَكُلَّةُ : الكِ مرتبه كَعانا جبيها كه عَنْمُوه وغَذُوه : صبح يا ثام كا کھانا۔(والنداعلم)

تخريج : رواه مسلم في الدكر والدعاء ؛ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الاكل والشرب

الكُغَيان : يوضى: قبول كرتااورثواب ديتا ہے۔ فيعه مده :حمرسی الجھ فعل پرتعریف کرنااوراس کی اچھی صفات اورانعا مات کے ساتھ پیشکر ہے زیادہ بلیغ ہے۔

فوائد : (١) بركھانے اور يينے كونت ميں اللہ تعالى كى حدوثناء كرنامستحب ہے كيونكه اس ميں اللہ تعالى كى نعمتوں سے فاكد واٹھاتے وقت اس کے فضل کا انتحضار ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کو بہت بسند ہے کہ نعمتوں کواس کا فضل سمجھ کراستعال کرے۔

> ٤٣٨ : وَعَنْ اَبِنَّى مُوْسَلَى رَضِيَى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَبُسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِى ءُ النَّهَارِ وَيُبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسَ مِنْ مَّغُوِبِهَا رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۳۳۸ : حطرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نی اکرم مُنَافِیْنِم نے فرمایا ہے شک اللہ تعالی رات کواپنا ہاتھ دراز فرما تا ہے تا کہ دن کو برائی کا ارتکاب کرنے والا تو بہ کرلے اور دن کواپنا بأته دراز فرماتا ہے تا كەرات كو برائى كا ارتخاب كرنے والاتو بەكر لے۔ یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ (مسلم )

**تخريج** : رواه مسلم في كتاب التوبة <sup>،</sup> باب قبول التوبة من الذنوب وان تكررت.

الْلَغَيَّا بَيْنَ : یبسط یده باللیل :سط پھیلانے کو کہتے ہیں اور درحقیقت یہ کنایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والے بندوں کی تو بہ دن رات میں تبول فر ماتے میں۔

**فوائد**: (۱) توبہ جلد کرنی جاہئے ۔تو ہے کا درواز دسورٹ کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے سے پہلے تک کھلا ہے ۔قرب قیامت كى قريب ترين شانى سورج كامغرب كطلوع ب-اس وقت كسى كى توبة بول نه جوگ -

> ٤٣٩ : وَعَنْ آبِىٰ نَجِيْحِ عَمْرِو ابْنِ عَبَسَةً ْ "بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْبَآءِ" السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ وَآنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ٱفُلُنَّ ٱنَّ النَّاسَ عَلَى ظَلَالَةِ وَآنَهُمْ لَيْسُوْا عَلَى شَيْ ءِ وَّهُمْ يَغْبُدُونَ الْآوُثَانَ فَسَمِعْتُ بِرَّجُل بِمُكَّةً يُخْبِرُ آخِبَارًا فَقَعَدُتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَاذِا رَسُولُ اللهِ فَ مُسْتَخْفِياً جُرَءَ اءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ \* فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ مِمَكَّةً فَقُلْتُ لَهُ : مَا آنْتَ؟ قَالَ : "آنَا نَبِيُّ" قُلْتُ : وَمَا نَبِيُّ؟ قَالَ : "أَرْسَلَنِيَ اللَّهُ "

۳۳۹، حضرت ابونچے عمرو بن عبسہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں زیانہ جاہلیت میں گمان کرتا تھا کہلوگ گمراہی میں ہیں اور دوکسی دین پرنہیں ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ بھر میں نے ایک آ دمی کی بابت سنا کہ وہ کے میں کچھ ہا تنس کرتا ہے۔ چنانچہ میں اپنی سواری پر بیٹھا اور اس مخف کے پاس مکہ آیا تو دیکھا کہ رسول التد صلی الله عليه وسلم حجيب كرا پناتبليغي كام كرر ہے ہيں اور آپ پر آپ كی قوم دلیر ہے۔ یس میں نے خفیہ طریقے ہے آپ سے ملنے کی تدبیر کی دخی کہ میں مکہ میں آ یا سے باس پہنچ گیا۔ میں نے آ یا ہے کہا آ ہے کون میں؟ آ ہے نے فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے پوچھا نبی كون بوتا ع؟ آب فرماي الله تعالى ف مجه بهيجا ع - مين في

کہا آپ کواللہ نے کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ آپ نے فر مایا مجھے اس نے صلدرحمی کرنے' بنو ں کوتو ژنے' اللہ تعالیٰ کوایک ماننے اوراس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ تھہرانے کا حکم دیا ہے۔ میں نے عرض کیا پھر آپ کے ساتھ اس میں کون کون ہے؟ آپ نے فر مایا ایک آزاد اورایک غلام اور آپ کے ساتھ اس دن ابو بکر اور بلال رضی الله عنهما تھے۔ میں نے کہامیں آپ کے ساتھ رہنا جا ہتا ہوں آپ نے فر مایا۔ تو ان دنو ب اس کی طانت نہیں رکھتا؟ کیا تو میر ااورلوگوں کا حال نہیں ا و مکیمر بااینے وطن کی طرف لوٹ جاپس جبتم میری بابت سنو کہ میں غالب آ گیا ہوں تو میرے پاس چلے آنا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں آ گیا اور رسول التدصلی القدعلیہ وسلم مذینه میں تشریف لے گئے اور میں اینے ابل وعیال میں ہی تھا پس میں نے حالات معلوم كرنے شروع كئے۔ ميں بچھ لوگوں سے دريافت كرتا جب آپ مدینة تشریف لائے۔ یہال تک کہ ہمارے پچھلوگ مدینہ آئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس آ دمی کا کیا حال ہے جو مدینہ آیا ہے؟ انہوں نے کہالوگ اس کی طرف تیزی سے آرہے ہیں اور اس کی قوم نے تو اس کونل کرنے کا ارا دہ کیا تھا مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ چنا نچہ میں مدینہ میں آ کر حاضر خدمت ہوا۔ میں نے کہا اے اللہ کے و ہی ہو جو مجھے مکہ میں ملے تھے۔ پس میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وہ باتیں بتلائیں جو اللہ نے آپ کو سکھلائی ہیں اور میں ان سے ناواقف ہوں۔ مجھے نماز کی بابت بتلائے۔ آپ نے فرمایا تم صبح کی نماز پر معود پھر سورج کے ایک نیزے کی مقدار بلند ہونے تک نماز سے رکے رہو۔اس لئے کہ جب تک سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان نکلتا ہے اوراس و نت کا فرا ہے بحد ہ کرتے ہیں پھرتم نما زیڑھواس کئے کہ نماز میں فرشتے گواہ ہوتے اور لکھنے کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں

قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْ ءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ "أَرْسَلَنِيْ بِصِلَةِ الْآرْحَامِ وَكُنْسِ الْآوْقَانِ وَاَنْ يُوَخَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ " قُلْتُ فَمَنْ مَعَكَ عَلَى طَلَا؟ قَالَ: "حُوُّ وَعَبْدٌ" وَمَعَهُ يَوُمَنِذٍ آبُوْبَكُو وَ بِللالْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ : إِنِّي مُتَّبِعُكَ قَالَ : "إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ دْلِكَ يَوْمَكَ هٰذَا آلَا تَرَاى حَالِيْ وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارْجِعُ إِلَى آهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأُنَّنِي قَالَ: فَذَهَبْتُ اللَّي آهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَكُنْتُ فِي آهَلِيْ فَجَعَلْتُ ٱتَّخَبُّرُ الْآخِبَارَ وَٱسْأَلُ النَّاسَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ حَتَّى قَدِمَ مِنْ آهُلِي الْمَدِيْنَةَ فَقُلُتُ لَهُ فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ؟ فَقَالُوا : النَّاسُ اِلَّهِ سِرَاعٌ وَّقَدْ أرَادَ قُوْمُهُ فَتُلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوْا دَلِكَ فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتَغُرِفُنِي قَالَ : "لَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقِيْتَنِي بِمَكَّةَ " قَالَ فَقُلْتُ : يَا رَسُوُلَ اللَّهِ ٱخْبِرْنِيْ عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَآجُهَلُهُ آخُبِرُنِي عَنِ الصَّلُوةِ؟ قَالَ صَلِّ صَلُوةَ الصُّبُحِ ثُمَّ اقْصُرُ عَنِ الصَّلْوةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيْدَ رُمْح فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِي شَيْطَانِ وَّحِيْنَئِذٍ يَّسُجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ' ثُمَّ صَلَّ فَاِنَّ الصَّلُوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَّخْضُوْرَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ ۚ الصَّلُوةِ فَإِنَّهُ حِيْنِيَذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا ٱقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلَّ

تک کہ سابیہ نیزے کے برابر ہو جائے۔ پھر نماز ہے رک جاؤ اس کئے کہ اس وقت جہنم بھڑ کائی جاتی ہے پھر جب سامیہ بڑھنے لگے تو نماز پڑھو۔اس لئے کہنماز میں فرشتے گواہ اور حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہتم عصر کی نماز پڑھو۔ پھرنماز ہے رک جاؤیہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اس لئے کہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت اسے کا فریجدہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی مُزَافِیْنِ وضو کے متعلق مجھے بتلا کمیں ۔ آپ نے فر مایا تم میں ہے جو مخص وضو کا یانی اینے قریب کرے تو و ومضمضہ کرے (کلی کرے) اور ناک میں یانی ڈالے پھر ناک صاف کرے تو اس کے چہرے منداور ناک کے گناہ گرجاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنا مند دھوتا ہے جیسے اے اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کے چیرے کی غلطیا اس کی داڑھی کے کناروں کے ساتھ گر جاتی ہیں۔ پھر اینے دونوں ہاتھ سكبنوں تك دهوتا ہے تو اس كے باتھوں كى خطائيں اس كى انگليوں ے یانی کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ پھروہ اپنے سر کامسے کرتا ہے تو اس کے سرکی غلطیاں اس کے بالوں کے کنارے سے نکل جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں یاؤں نخنوں تک دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ اس کی انگلیوں ہے نکل جاتے ہیں۔ پھروہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی' پھر الله تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی اس طرح بیان کی ۔ جس طرح و ہ اس کا حق رکھتا ہے اینے دل کو اللہ کے لئے فارغ کر دیا تو گنا ہوں سے اس طرح صاف ہوکر نکلتا ہے جیسے وہ اس وقت تھا جب اس کی مال نے اسے جنا۔ اس روایت کوعمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے حضرت 🕙 ابوامامه رسول من المينيم كصابي سے بيان كيا ہے۔ان سے ابوامامه نے فر مایا اے عمرو۔ دیکھوتم کیا بیان کررہے ہو؟ ایک ہی جگہ پر ایک آ دمی کو بیرمقام دے دیا جائے گا؟ حضرت عمرو نے کہاا ہے ابوا مامہ میری عمر بردی ہوگئی ۔میری ہڈیاں کمزور ہوگئیں اور میری موت قریب آ گئی۔ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی

فَإِنَّ الصَّلُوةَ مَشْهُودَةٌ مَّخْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّي الْعَصْرَ ' ثُمَّ اقْصُرُ عَنِ الصَّالُوةِ حَتَّى تَغُرُبُ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَان وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ \* قَالَ فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَالْوُضُوءُ حَدِّثُنِيْ عَنْهُ؟ فَقَالَ : "مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وُضُوءَ ةَ فَيَتُمَضَّمَضُ وَيَسْتَنُشِقُ فَيَنْتَغِرُ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايَا وَجْهِم وَفِيْهِ وَخَيَاشِيْمِهِ ' ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجُهَةً كُمَا آمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايَا وَجُهِهِ مِنْ اَطُرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَآءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ آنَامِلِهِ مَعَ الْمَآءِ ' ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَةُ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ اَطُرَافِ شَغْرِهِ مَعَ الْمَآءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ آنَامِلِهِ مَعَ الْمَآءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَٱثُّنَّى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ اَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْنَتِهِ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ \* فَحَدَّثَ عَمْرُو بُنٍّ. عَبَسَةَ بِهِلَا الْجَدِيْثِ آبَا أَمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ آبُوْ أُمَّامَةً يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ انْظُرْ مَا تَقُولُ فِنَى مَقَامِ وَّاحِدٍ يُّعُطٰى هٰذَا الرَّجُلُ فَقَالَ عَمْرُو : يَا اَبَا اُمَامَةً لَقَدُ كَبَرَتُ سِنِّي وَرَقَ عَظُمِي وَاقْتَرَبَ اَجَلِيْ وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكُذِبَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَمْ ٱسْمَعْهُ مِنْ

**ም**ለ ሰ

رَّسُول اللَّهِ ﴿ إِلَّا مَرَّةَ اَوْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ ' مَا حَدَّلْتُ اَبَدًا بِهِ وَلَكُنِّي سَمِعْتُهُ اكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ \*

رُوَادُ مُسْلِمٌ

قَوْلُهُ "جُرَءَ آءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ" هُوَ بجيْم مَّضُمُوْمَةٍ وَّبِالْمَدِّ عَلَى وَزُن عُلَمَّاءَ : اَيُ جَاسِرُوْنَ مُسْتَطِيْلُوْنَ غَيْرٌ هَاتِبِيْنَ ' هَلَٰذِهِ الرَّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ ، وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُهُ حِرَاءُ بِكُسُرِ الْهَآءِ الْمُهْمَلَةِ وَقَالَ مَعْنَاهُ : غِضَابٌ ذَوُوْ غَمِّ وَهُمِّ قَدُ عِيْلَ صَبْرُهُمُ بِهِ حَتَّى آثَرٌ فِي آجُسَامِهِمُ مِنْ قَوْلِهِمُ: حَرْى جِسْمُهُ يَحْرِي إِذَا نَقَصَ مِنُ اللَّمِ أَوْ غَيَّ وَنَحُوِهِ وَالصَّحِيْحُ آنَّهُ بِالْجِيْمِ قَوْلُهُ ﷺ "بَيْنَ قَرْنِيُ شَيْطَانَ" أَيْ نَاحِيَتِيْ رَأْسِهِ وَالْمُوَادُ التَّمْثِيلُ مَعْنَاهُ آنَّهُ حِيْنَتِلٍ يَتَحَرَّكُ الشَّيْطَانُ وَشِيْعَتُهُ وَيَتَسَلَّطُونَ – وَقُوٰلُهُ يُقَرِّبُ وَصُوْءَ ۚ هُ مَعْنَاهُ يُحَضِّرُ الْمَآءِ الَّذِي يَتَوَضَّا بِهِ - وَقَوْلُهُ ''إِلَّا خَوَّتُ خَطَايَا" هُوَ بِالْخَآءِ الْمُعْجَمَةِ اَيْ سَقَطَتُ وَرَوَاهُ بَغُضُهُمْ "جَرَتُ" بِالْجِيْمِ وَالصَّحِيْحُ بِالْحَآءِ وَهُوَ رِوَايَةُ الْجَمْهُوْرِ وَقَوْلُهُ لَيُنْتَوِرُ أَيْ يَسْتَخْرِجُ مَا فِيْ أَنْفِهِ مِنْ آذًى – وَالنُّئُورُةُ: طَرَكُ الْآنُفِ.

التدعليه وسلم پرجھوٹ بولوں۔اگر میں نے اس کوآ تخضرت تعلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو تا تگرا یک دو تین نہیں بلکہ سات مرتبہ تو میں اس کو ممھی بھی بیان نہ کرتا لیکن میں نے تو اس کواس ہے بھی زیادہ مرجبہ ساہ۔(مسلم)

﴿ جُرَّءَ آءُ عَلَيْهِ فَوْمُهُ: لِعِنْ وه آپٌ پر برُ ي جسارت كرنے والے ہیں اور اس میں قطعاً ڈرنے والے نہیں ۔ بیمشہور روایت ہے اور حیدی نے اس کو حور آ فقل کیا ہے۔جس کامعنی غضب ناک عم اور نگر وا لے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا پیا نۂ صبرلبریز ہو جائے اور و ہم ان کے جسم میں اثر کر جائے ۔ جیسے کہتے ہیں حوای یکٹوی جب جسم غم و رنج وغیرہ سے کمزور ہو جائے اور سیح بات یہ ہے کہ یہ لفظ جیم کے

بَیْنَ قَرْنَیٰ شَیْطَانِ : شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان لیمیٰ اس کے سرکے دونوں کناروں کے درمیان اور مطلب اس کا بیہ ہے كه شيطان اوراس كا توله اس وقت حركت ميں ہوتا ہے اور تسلط وغلبہ

يُقَرِّبُ وُطُوءً مُن اس كامعنى اس ياني كوقريب لائے جس سے وضو کرنا ہو ۔

اِلَّاخَوَّتُ خَطَابًا : غَلَطْيَالَ كُرْ جَاتِي مِينَ لِبَصْ نِي جَرُتُ روایت کیا ہے اور سیح لفظ خاء کے ساتھ ہے اور جمہور کی روایت یمی ہے۔

> فَيُنْتِيرُ : ناك صاف كريه \_ نَفُوهُ : ناك كي ايك جانب كو كتبتے ہيں ۔

**تَحْرِيج** : رواه مسلم في الصلاة قبيل صلاة الخوف ' باب اسلام عمرو بن عبسه رضي الله عنه الكُخُات : في المجاهلية : اسلام تبل كاز ماند-اس كانام زمانه جامليت اس كركها كيا كدان كي جبالتيس كثرت ستحيس -الاو فان: جمع وثن بت كوكت بين \_متلطفت : نرمي اختيار كي \_متبعث : تمهاري اتباع كرنا جا بتنا بون يعني اسلام كاا ظهار كرك آپّ . كے ساتھ مكه ميں مقيم ہونا چاہتا ہوں۔الوجع المي اهلك :تم اپنے وظن واپس لوٹ جاؤ اسلام پر باقی رہواوراپنے وظن میں اقامت اختیار کرو۔ بیتکم ان کوتریش کی ایذاء کے خطرے کے پیش نظر فر مایا۔ قید درمع: ظاہر میں نیزے کے برابر۔ مشہودۃ: ملائکداس میں حاضر ہوتے ہیں۔ تسبعو: ایندھن سے بڑھکا کی جاتی ہے۔الفی: زوال کے بعد کس سابیہ۔

فوائد: (۱) آنخضرت مَنَّا فَيْزُ نے ابونجیع رضی الله عنہ کواپنے وطن والیسی کا حکم اس لئے دیا تا کہ کہیں قریش ان کوایڈ اندی بنجا ئیں جب مسلمانوں میں کمزوری ہوتو یہ بہتر ہے۔ تا کہ ایڈ اء ہے کہیں وہ گھبرانہ جائیں۔ (۲) آنخضرت بمثَّا فَیْرُ نے قریش پرغلباور کامیابی کی پیشین کوئی فرمائی۔ (۳) اہل علم سے احکام دین کے متعلق سوال کرنا چاہئے وضواور نماز دونوں صغیرہ گنا ہوں کا کفارہ جیں۔ (۳) نماز کو خوب خشوع وضوع سے ادا کرنا مستحب ہے اور ملائکہ نمازوں کے اوقات میں حاضر ہوتے جیں۔ (۵) اس روایت میں مکروہ اوقات کو بیان کردیا گیا جن میں نماز جائز نہیں۔

١٤٠ : وَعَنْ آبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا آرَادَ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةً أُمَّةٍ قَالَ إِذَا آرَادَ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةً أُمَّةٍ عَلَيْهَا فَبَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيُهَا وَإِذَا آرَادَ هَلَكَةً أُمَّةٍ عَنَّبَهَا بَيْنَ يَدَيُهَا وَإِذَا آرَادَ هَلَكَةً أُمَّةٍ عَنَّبَهَا بَيْنَ يَدَيُهَا وَإِذَا آرَادَ هَلَكَةً أُمَّةٍ عَنَّبَهَا بَيْنَ يَدَيُهَا وَالْمَرَةُ وَعَصُوا آمُرَةً فَاقَلَا وَهُو حَتَى يَنْظُرُ اللهِ وَالْمَرَةُ وَعَصُوا آمُرَةً وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مهم : حضرت ابوموی اشعری سے دوایت ہے کہ آنخضرت نے فرمایا جب اللہ کسی امت پر رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے پیغیر کی روح پہلے بیض فرمالیتا ہے اوراس کوان کا استقبالی اور میر سامان بنادیا ہے اور جب کسی امت کی ہلا کت کا ارادہ کرتا ہے تو اسے عذاب ویتا ہے جبکہ اس کا نبی زندہ ہوتا ہے بیس اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے حالا نکہ پیغیران کو دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ ان کی ہلا کت کے ذریعے نبی کی حالا نکہ پیغیران کو دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ ان کی ہلا کت کے ذریعے نبی کی قتم کی نا فرمانی کی مقی ۔ (مسلم)

تخرج : رواه مسلم في كتاب فضائل النبي صلّى الله عليه وسلّم ؛ باب اذا اواد الله تعالى رحمة امة قبض بينها قينها.

اللَّغَيَّ الْنَیْ : فرطا: فرطاس کوکہاجاتا ہے جوگھاٹ پرآنے والوں کا استقبال کرے تاکہ وہ پہلے پہنچ کران کے لئے ڈول اور حوض درست کردے وہ ان ہے آگے بڑھنے والا اور ان کی قیادت کرنے والا ہوگا تا کہ ان کواس کے بعد دین پر قائم رہنے کا تواب میسر ہو۔ بین یدیھا : آگے۔ ھلکھ نہا کت۔ فتقرع عینہ : ان کی ہلاکت سے ان کوخوشی ہوتی ہے۔

فواف : (۱) تینبری امت بینبری و فات کاامت کوفائدہ تب بہنچا ہے جبکہ و دامت ان کی افتد اءکر نے والی اوران کے دین پر قائم رہنے والی ہو۔ (۲) امت کی ہلا کت پینبری زئدگی میں اس وقت ہوتی ہے جبکہ و دامت اس کا اٹکار کرنے والی ہواوراس کی نافر مان ہو اور پینبر کوایذ اء پہنچانے میں کوشاں ہوجس پر ہلا کت وعذاب کی ستحق بن جائے۔ (۳) اس میں رسول اللہ منگاتی ہے ول کوشل دی گئی کے ونکہ آپ نے اپنی قوم کو بھلائی وحق کی طرف بلایا تکرانہوں نے انکار وکفرے آپ کا سامنا کیا۔

باب: ربّ تعالیٰ ہے اچھی تو قع رکھنے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بندے کے بارے میں خبر دیتے ہوئے

٥٢ : بَاكُ فَضُلِ الرِّجَآءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اِخْبَارًا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ : 774

﴿ وَالْغَوْضُ آمْرِى إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيْرُ بِالْعِبَادِ \* فَوَقَاٰهُ اللهُ سَيِّنَاتِ مَا مَكَرُّوُا﴾

[غافر: } } \_0 & ]

فرمایا: ''اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپر دکرتا ہوں۔ بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والے ہیں ۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے ان برائیوں سے بچالیا جن کی انہوں نے تدبیریں کیں''۔ (غافر)

حل الآیات : العبد الصالح: مؤمن آل فرعون دافوض اموی: میں اپنامعالمداس کی طرف لوٹا تا اور اس کے سپر دکرتا ہوں ۔ سینات ما مکووا: جوبری تدابیرانہوں نے اینے ہاں سوچی اور افتیاری تمیں ۔

رَسُولِ اللّٰهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْهُ عَنْ رَجُلّ اللّٰهُ عَنْدَ طَنّ عَبْدِى بِي وَآنَا مَعَة حَيْثُ اللّٰهُ عَرْبَى وَآلَا مَعَة حَيْثُ اللّٰهُ عَرْبَى وَاللّٰهِ اللّٰهُ اَفْرَحُ بِعَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ يَذُكُونِي وَاللّٰهِ اللّٰهُ اَفْرَحُ بِعَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ يَذُكُونِي وَاللّٰهِ اللّٰهُ اَفْرَحُ بِعَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهَ وَمَنْ تَقَرّبَ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهَ وَمَنْ تَقَرّبَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهَ وَمَنْ تَقَرّبَ اللّٰهَ فِي اللّٰهِ اللّٰهِ فِاعًا وَمَنْ تَقَرّبَ اللّٰهَ وَرَاعًا وَمَنْ تَقَرّبَ اللّٰهَ فَرَاعًا وَمَنْ تَقَرّبَ اللّٰهَ وَرَاعًا وَمَنْ تَقَرْبَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلِمُلْا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلِمُلْا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَلَاللّٰهُ مَعْدُولُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللللّٰ اللّٰ اللّٰهُ الللللّ

۱۳۲۱: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں این بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ جھے یاد کرے ۔ اللہ کی ہم یقینا اللہ تعالیٰ ایپ بندے کی تو بہ پراس آدی ہے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جوجنگل میں اپنی گم شدہ چیز کو پالیتا ہے اور جومیرے ایک بالشت قریب ہوتا ہے ۔ تو میں اس کے ایک ہا تھ قریب ہوتا ہوں اور جومیری طرف ایک ہا تھ قریب ہوتا ہوں اور جب وہ میری طرف ہوتا ہوں اور جب وہ میری طرف چینا ہوا آتا ہوں ( بخاری و چانا ہوا آتا ہوں ( بخاری و چانا ہوا آتا ہوں ( بخاری و میری مسلم ) یہ مسلم کی ایک روایت ہی اس کی شرح حدیث ۱۳ میں گزری ہوتا ہوں جب میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب میں جسلم کی دوایت میں ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب میں جسلم کی دوایت میں ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب سے جسلم کی دوایت میں جنگ کی کا لفظ ہے ۔ یہ دونوں حسلم کی دوایت میں جنگ کی کا لفظ ہے ۔ یہ دونوں حسلم کی یہ دوایت میں حقید کی کا لفظ ہے ۔ یہ دونوں حسلم کی ہیں۔

تخرج : رواه البحاري في كتاب التوحيد ' باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه و مسلم في اول كتاب التوبة ' باب في الحض على التوبة والفرح بها.

﴿ الْمُعَنَّىٰ الْمُنْ الْمُعَنَّىٰ اللهُ عبدى مِي اللهُ بندے كِمُان بر ہوں اميداور عنو ش المظن : دونوں طرفوں ميں سے ايك كی طرف راغب ہونا \_ بعض نے كہا بهاں يقين مراو ہے ۔ و انا معه : الله تعالى كواس معيت كی حقیقت كاعلم ہے \_ بعض نے كہار حمت و توفيق اوراغانت و مدد كے ذريعه سالته عامراو ہے ۔ افوح : زياده راضى ہو فيراور قبول فرمانے والے ہيں ۔ صالته : اس كى وه اونتى جس كواس نے مم يا يا وراس براس كاز اوراه تھا۔ المفلاۃ : وه مرزمين جہاں يانى ندہو۔

**فوَات: (۱)**الله تعالیٰ پرحسن ظن ہونا چاہئے اور اس کی رحمت کی امید بندھی وَنی چاہئے۔(۲) بارگاہ الٰہی میں جلد تو بہ اور اعمال صالحہ سکٹرت سے پیش کرنے چاہئیں۔

٤٤٢ : وَعَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ آيَّامٍ يَقُولُ : "لَا يَمُوْتَنَّ آحَدُكُمُ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " رَوَاهُ مُسُلِّم.

۳۴۲ : حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ انہوں نے آنخضرت مُنَّافِّتُهُم کی وفات ہے تین روزقبل بیارشاوسا۔تم میں ہے کئی کو ہرگز موت نہ آئے گر کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ (مسلم)

تخريج: احرجه مسلم في الجنة 'باب الامر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت.

الكُنْخَالِينَ : لا بموتن اس كواس بات كى حرص موجبكه اس كى موت آئے كه اپنے رب كے متعلق حسن ظن ركھتا ہو كه ميرارب میرے ساتھ بہتر سلوک کرے گا۔ یحسن النظن :اس کا عقادہوکہ و واس برحم فر مائے گااوراس کومعاف فر ماد سے گا۔ **فوَاثد** : (۱) ما یوی اور ناامیدی کے قریب نہ بھٹکنا جاہتے بلکہ امیدیں اس پر قائم رکھنی جائیس خاص کرخاننہ کی حالت میں۔

> ٤٤٣ : وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ ادَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجُوتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَالِي ' يَا ابْنَ ادَمَ لَوْ بَلَغْتَ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْ تَنِي غَفَرْتُ لَكَ ۚ يَا ابْنَ ادْمَ إِنَّكَ لُورُ ٱتَيُعَنِيْ بِقُرَابِ الْاَرُضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْعَنِيْ لَا تُشُرِكُ بِي شَيئًا لَآتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً رَوَاهُ التِرْمِذِي : وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَنْ.

"عَنَانُ السَّمَآءِ" بِفَتْحِ الْعَيْنِ قِيْلَ هُوَ مَا عُنَّ لِكَ مِنْهَا آئ ظَهَرَ إِذَا رَفَعُتَ رَأْسَكَ-وَقِيْلَ : هُوَ السَّحَابُ – وَ "قُرَّابُ الْأَرْضِ" بِضَّمِّ الْقَافِ وَقِيْلَ بِكُسْرِهَا وَالضَّمُّ اَصَحُّ وَٱشْهَرُ وَهُوَ : مَا يُقَارِبُ مِلْاَهَا ۚ وَاللَّهُ آعُلُمُ.

٣٣٣ : حفرت انس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر ماتے سنا كه الله تعالی فر ماتے ہیں اے آ دم کے بیٹے! جب تک تو مجھے بکارتا رہے گا اور مجھ سے الحجمی امید رکھے گا۔ میں تجھے بخشا رہوں گا خواہ تیرے ممل کیسے ہی ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں۔اے آ دم کے بیٹے! اگر تیرے گناہ آ سان کی بلندیوں تک پہنچ جا ئیں بھرتو مجھ ہےمغفرت طلب کرے گا تو میں تختیے بخش دوں گا۔اےآ دم کے بیٹے!اگرتو میرے یاس زمین بجركر كنابوں كے ساتھ آئے تو چھرتو جھے اس حالت ميں ملے كه . میرے ساتھ شریک نہ گھہرا تا ہو۔ تو میں تیرے پاس زمین بھر کر بخشش لاؤلگا\_(ترندي)

بيعديث م

واللداعلم \_

عَنَانُ السَّمَآءِ: بعض نے کہااس کا مطلب جو تیرے لئے ظاہر ہو جب توسرا ٹھا کردیکھے بعض نے کہامراد بادل ہے۔ قُرَابُ الأُرْضِ يا قِرَابُ أَلارُضِ: جوقریاز مین کوبھر دے۔

الكُفَّ إِنَّ : ما دعوتنى : ما مصدر يظرفيه إلى يعن تمهار ع مجص يكار نے كرمانه ميں الدعاء : الله تعالى سے بھلائى طلب كرنارخطايا جمع خطيئة:

**فوائد**: (۱)اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وسعت فضل و کرم کس قدر ہے'اس کی رحمت کی کوئی انتہانہیں۔(۲)اللہ تعالیٰ ہے دعا واستغفار طلب کرتے رہنا جاہے اوراس کی رحمت کی امیدواری میں بھی کمی نہ آنے یائے۔(۳) گنا وخواہ کتنے زیادہ ہو جائیں اورخواہ کتنے بڑھ جا کیں اس ذات ہے بخشش کی امید کی جاتی ہے سوائے شرک کے اس کو د نہیں بخشیں گے خود فر مایا: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِورُ أَنْ يُتُسُوكَ بهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَتَمَاءُ ﴾ (نساء:١١٦)

### ٥٣ : بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَوُفِ وَالرَّجَآءِ

اِعْلَمْ أَنَّ الْمُخْتَارَ لِلْعَبْدِ فِي حَال صِحَّتِهِ آنُ يَكُونَ خَانِفًا رَاجِيًا وَيَكُونَ خَوْفُهُ وَرَجَاوُهُ سَوَآءً وَّفِي حَالِ الْمَرَضِ يُمَحَّضُ الرَّجَاءُ – وَقَوَاعِدُ الشُّرُعِ مِنْ نَّصُوْصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مُتَضَاهِرَةٌ عَلَى ذِلكَ۔

قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرَ اللَّهِ إِلَّا الْقُومُ الْخُسِرُونَ﴾ [اعراف:٩٩] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ لَا يَبَيُّاسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْعَوْمُ الْكُفِرُوْنَ ﴾ [يوسف: ٨٧] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿يُومُ تَبِيضٌ وَجُوهُ وَتُسُودُ وَجُوهُ﴾ [آل عمران:١٠٦] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿إِنَّ رَبُّكَ لُسَرِيعُ الْعِلَابِ وَإِنَّهُ لَغُفُورٌ رَّحِيمٍ ﴾ رَالاعراف:١٦٧] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿إِنَّ الْأَبْرَارُ لَغِيْ نَعِيْمِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَغِيْ جَعِيْمِ﴾ [الانفطار: ١٣ - ١٤] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَعْلَتْ مَوَازِينَهُ فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَّامَّا مِنْ

### باب: رت تعالیٰ ہے خوف واُ مید ( دونوں چیزیں )ر کھنے کا بیان

بندے کے لئے عالت صحت میں بہتر ریا ہے کہ اس کے ول میں الله تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ہواور اس کا خوف اورامید برابر ہواور بیاری کی حالت میں امید کوغالب رکھے۔ شریعت کے اصول اور کتاب وسنت کے نصوص اور دیگر دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔

التدتعاليٰ نے ارشادفر مایا:''الله تعالیٰ کی تدبیر سے بےخوف نہیں ہوتے گر خسارہ پانے والے لوگ'۔ (الاعراف) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کا فر ہیں''۔ (یوسف)اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:''اس دن بعض چبرے روشن ہوں گے اوربعض چہرے سیاہ ہوں گئے'۔ (آل عمران) اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا: '' بے شک آپ کا رب جلد بدلہ لینے والا ہے اور وہ شخشش کرنے والا مہربان ہے''۔ (الاعراف) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:'' بے شک نیک لوگ البیة نعمتوں میں ہوں گے اور بے شک گنا ہگارلوگ جہنم میں ہوں گئے'۔ (الانفطار) اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا:'' پس بھروہ ھخص جس کے وزن بھاری ہوئے پس وہ من مانی زندگی میں ہوگا اور پھر وہ مخض جس کے وزن ملکے ہوئے پس اُس

خُفُتُ مُوَازِينَهُ فَأَمُّهُ هَاوِيَهُ﴾ [القارية:٦-٩] وَالْأَيَاتُ فِي هٰذَا الْمَعْنَى كَثِيْرَةٌ فَيَجْتَمِعُ الْخَوْفُ وَالرَّجَآءُ فِي ايَتَيْنِ مُقْتَرِنَتَيْنِ اَوْ

الكاتِ أَوُّ الْيَةِر

کاٹھکانہ جہم ہے'۔ (القاریہ)

آیات اس سلسله میں بہت ہیں پس دوی<u>ا</u> زیاد ومتصل آیات میں خوف اورامید دونوں جمع ہوجاتے ہیں یاکسی ایک آیت یا کئی آیات من جمع ہیں۔

حصل الآيات : مكو الله : بندے ومہلت وینا اور ایسے طریقے ہے اس کو پکڑنا جہاں ہے اس کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ یہ اس: ناامید ہونا۔ روح الملہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت جس سے بندوں کوزندہ کرے گا۔ نبیض: چیک جائیں گئے روشن ہو جائیں شے خوشی و سرور کی وجہ سے۔ تسود: پتھرا جا کیں گے اور خوف و ڈر سے زرد پڑ جا کیں گے۔الاہو اد جمع ہو: سیچے مؤمن۔ نعیم : جنت۔ الفجار جمع فاجر : جواطاعت سے نکل گیا۔ لقلت موازینه : تیکیاں جھنے والی ہوں گی۔ خفت موازینه : اس کی برائیاں جھکنے والى بول كى \_امد :مسكن وتحكانه\_

> ٤٤٤ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : قَالَ : ''لَوْ يَعْلَمُ الْمُوهِينُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِن الْعُقُوْبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدُ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ آحَدٌ" رَوَاهُ مُسْلِمُ

الله تعالى عند سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: '' اگر مؤمن جان ليتا جوالله تعالیٰ کے ہاں سزا ہے تو اس کی جنت کی کوئی طمع نہ کرتا اور اگر کا فر جان لیتا جواللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت ہے تو اس کی جنت ہے کوئی مایوس نه ہوتا''۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في التوبة ٬ باب سعة رحمة الله تعالى والنها سبقت غضبه

**فوَامند** : (۱)الله تعالیٰ کی سزایے ڈرتے رہنا جا ہے اوراس کے ثواب دمغفرت اور رضامندی کی امیدر کھنی جا ہے۔

ه ٤٤ : وَعَنْ آبِيُ سَغْيِد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاخْتَمَلَهَا النَّاسُ آوِ الرِّجَالُ عَلَى اَعْنَا قِهِمُ فَانْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قِلِّمُونِيُ ' وَإِنْ كَانَتُ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتُ يَا وَيُلَهَا : آيْنَ تَلْهَبُوْنَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

۴۴۵ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله منگانینا نے فرمایا جب میت تیار کر کے رکھ دی جاتی ہے اور لوگ یا آ دمی اس کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں پس اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے جھے آ گے بڑھاؤ مجھے آ گے بڑھاؤ اور اگروہ بد کار کی میت ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے۔ ہائے افسوس تم مجھے کہاں لے جارہے ہو؟ اس کی آ واز کو ہر چیزسنتی ہے سوائے انسان کے اگر انسان من لیس تو بے ہوش ہوجا ئیں ۔ (بخاری)

**تخريج** : رواه البخاري في جنائز ' باب حمل الرحال الجنازة

اللَّخَيَّا إِنَّ : وضعت :مردول كے مامنے كهدويا جائے تا كه و هاس كوا ثما كيں۔البجناز ة : ہے مرادميت ہے۔قدمونی : مجھے

جلدی نے جاؤ۔یا ویلھا: ویل ہلاکت کو کہتے ہیں۔ یہ گھبراہث اور حسرت کا کلمہ ہے۔ صعق: مرجا نمیں اوراس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آ داز بردی بخت ہے۔جس کوسنتا ہے۔

فوائد: (۱) الله تعالى بندول كے مقامات سے واقف ہيں اور اس حالت ميں جوان كے لئے بيدا فرمايا۔ مؤمن كے لئے جو كھي بنايا گیا اس کی طرف مؤمن شوق مند ہوتا ہے اور کافر و فاسق گھبرا ہٹ و بے تا بی کا اظہار کرتا ہے کیونکہ در دناک عذاب اس کا منتظر ہے۔ (۲) بعض آ وازوں کوانسان نہیں س سکتااس کے علاوہ دمجیراشیاءاس کوسنتی ہیں اور بیمجزات میں سے ہے۔اس حدیث نے اس بات کو ثابت كياہے۔

> ٤٤٦ : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ ﷺ : الْجَنَّةُ اَقُوبُ اِللَّهِ آحَدِكُمْ مِّنْ شِرَاكِ نَعْلِمٍ وَالنَّارُ مِثْلَ دَٰلِكَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

۲ ۲۲ : حفرت ابن مسعود رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : '' جنت تمہارے ہر مخص کے جوتے کے تشبے سے بھی زیادہ قریب ہے اور آگ مجمی ای طرح قریب ہے'۔ ( بخاری )

تخريج : رواه البخاري في الرقاق ' باب الجنة اقرب الي احدكم من شراك نعله

: شراك النعل: قدم يرجوتمد الاتاب-

فوائد: (۱) جنت كا داخله بعض اوقات معمولى چيزوں كى وجہ سے بھى ہوجاتا ہے جس طرح كه جنم كا داخلہ۔ پس مؤمن كے لئے مناسب بیہ ہے کدو وکسی اطاعت میں کوتا ہی نہ کرے اور کسی معصیت میں حدیث نہ برو تھے۔

## وه: بَابُ فَضْلِ الْمُنْكَآءِ مِنْ خَشِيَةِ بِاللهِ : اللهُ تَعَالَىٰ كَ خُوف اور اللّه ِ تَعَالَى وَشُوْقًا اِلَّهِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزَيْدُهُمُ مُثُوعًا ﴾ [الاسراء:١٠٩] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَنْهِنْ هَٰنَا الْحَدِيْثِ تُعْجَبُونَ وَتَعْمُونَ وَلَا تُبْكُونَ ﴾ [النساء: ٩ ٥٠ - ٦]

# اس کی ملا قات کے شوق میں رونا

الله تعالیٰ نے فر مایا:'' اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے میں اوران کے خشوع میں ( قرآن ) اضا فہ کرتا ہے''۔ (الاسراء) الله تعالى نے فرمایا: ' کیاتم اس بات ( قرآن ) سے تعجب کرتے ہو اور ہنتے ہواوررو تے نہیں''۔ (النساء)

حل الآیات : بخرون : بیزے ہے جس کامعنی گرنا ہے۔معنی آیت یہ ہے کہ بحدہ اس حالت میں کرتے ہیں کہ ان پر گریہ طارى بوتا ہے۔ يزيدهم: اضافه كرتا ہے قرآن ان كے خشوع ميں ۔ الحديث: قرآن مراد ہے۔ تعجبون: اس كا الكاركرتے ہوئے تعجب کرتے ہو۔

> ٤٤٧ : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ ؟ اقْرَأُ عَلَى الْقُرْانَ

٧٩٧ : حفزت ابن مسعود رضي الله عنه ہے روایت ہے کہ مجھے نبی ا کرم مُنَاتِیْنِ نے فرمایا ۔ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اَقُرَا ۚ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ : "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ ٱسْمَعَةً مِنْ غَيْرِيُ" فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَآءِ حَتَّى جننتُ إلى هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ فَكُيْفَ إِذَا جَنْنَا مِنْ كُلّ أُمَّةٍ بشَهِيْدٍ وَّجنّنَا بكَ عَلَى لَمُؤْلَاءِ شَهِيْنًا﴾ قَالَ: "حَسْبُكَ الْأَنَّ" فَالْتَفَتُّ اللَّهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذُرِفَان مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ \_

يارسول الله مَنْ عَيْثُهُمْ! كيامِس آپ كوقر آن بره صرسناؤن! حالانكه آپ یر قرآن اترار آپ نے فرمایا میں دوسرے سے سننا بہند کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء پڑھی یہاں تک کہ میں اس آیت ير پنجا: ﴿ فَكُنُفَ إِذَا جِنْنَا ..... ﴾ ليس اس وقت كيا حال مِوكا جب ہم ہرامت میں ہے ایک گواہ لائمیں عے اور آپ کوان سب برگواہ لائیں گئے' تو آپ نے فرمایا اب اتنا کا فی ہے! میں آپ کی طرف متوجہ ہواتو آپ کی آ محموں سے آنسو جاری تھے۔ ( بخاری ومسلم )

تحريج: احرجه البحاري في التفسير تفسير سورة النساء ' باب كيف اذا جئنا .....الاية وفي كتب احرى ومسلم في فضائل القرآن من كتاب الصلاة ' باب فضل استماع القرآن.

الكُغُيَّا بَيْنَ : بشهيد: ليني ايك شامدايين علم سان ير كواي دے گا۔وواس امت كاليغيبر بوگا۔هو لاء: لوگوں ميں سے كافر۔ حسبك: يهتير ے لئے كانى ب نذرفان : آ نسوبها نے كليں ۔

فوائد: (۱) دوسروں سے قرآن مجید سننامستحب اور پہندیدہ عمل ہے۔ بیتر براور نہم کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ کیونکہ اس وقت آ دمی اس کے الفاظ اور ان کی ادائیگی میں مشغول نہیں ہوتا بلکہ اس کے معانی پر توجہ کرتا ہے۔ (۲) طالب علم کو استاذ کے سامنے پڑھنا چائز ہےاورفضیلت والے کومفضول سے حاصل کرنے میں عار نہ ہونی چاہئے۔ (۳) دوسروں کوقر اوت کے فتم کر دینے کا حکم کرنا جائز ہے جبکہ اس کے ختم کر دینے میں مصلحت ہو۔ (۴) تلاوت یا ساعت قر آن کے وقت تدبر قر آن پر دوسروں کوآ ماد ہ کرنا جا ہے تا کہ دل میں اس کااثر ہو۔ (۵) قرآن کی آیات س کراللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا بڑی فضیلت رکھتا ہے جبکہ سکون کولا زم پکڑا جائے اور پوری خاموشی اختیار کی جائے اور چیخ و پکار ندہو۔

> ٨٤٨ : وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خُطْبَةً مَّا سَمِعْتُ مِعْلَهَا قُطُّ فَقَالَ : "لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا" قَالَ فَغَظَّى آصُحَابُ رَسُوْلِ اللَّهِ وُجُوْهَهُمْ وَلَهُمْ خَنِيْنَ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ، وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي بَابِ الُخُوف \_

۳۴۸ : حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله مَثَلَّقَیْمُ نے ایک خطبہ ارشا و فر مایا ..... میں نے جمعی اس جیسانہیں سنا ... پھر ارشادفر مایا:اگرتم و ه با تنی جان لو جو میں جانتا ہوں ۔تو تم ہنسو تم اور روؤ زیا وہ ۔حضرت انس کہتے ہیں اس برصحابہ کرام رضی اللّٰعنہم نے ا بینے چیروں کوڈ ھانپ لیا اوران کے رونے کی آ واز سنائی دے رہی تقی\_( بخاری ومسلم )

روایت ۲۰۰۰ باب اکنو ف میں بیان ہو چکی ۔

تخريج : احرجه البخاري في التفسير نظر رقم ٢٠٠

**فوَائد**: (۱)روایت نمبر۲۰۴ کے فوائد ملاحظہ ہوں۔(۲) وعظ کے موقعہ برصحابہ کرام رضوان اللّه علیم کے متاثر ہونے کو ذکر فر مایا گیا

اورالله تعالی کے خوف ہے ان کار دنا ذکر ہوا۔ ہمیں بھی ان کے اس نمونہ کواینا نا جا ہے۔

٤٤٩ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكْنِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبُنُّ فِي الصَّرْع ' وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِنَي سَبِيْلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ' رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَن صَحِيحًـ

٩٣٩ : حضرت ابو ہرروہ رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِينًا نِهِ ارشَا دِفر ما يا: ''وه آ دمي آگ مِن داخل نه ہو گا جواللہ تعالیٰ کے خوف ہے رویا۔ یہاں تک کہ دو دھ تقنوں میں واپس لوٹ جائے اور ائلہ تعالیٰ کی راہ میں پہنچنے والا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں جمع نہیں ہو یکتے (ترندی)

تر ندی نے کہا بیاصد یث حسن سیجے ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في كتاب الجهاد ' باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله.

اللَّغَيَّا إِنَّ : يلج : واقل ہوگا۔ بکی من خشیة الله : آ پ کے تم کی اطاعت کی اور نوائی سے پر ہیز کیا۔ یعود اللبن فی الضرع : وووهمسام ك ذريعه والبي تقن مين لوث جائے اور عادةً بيات ناممكن ب\_غبار في سبيل الله : جوغباراس كوالله تعالى کی راہ میں دین کے وشمنوں کے خلاف جہا دکرنے کے وقت رضائے الٰہی کی خاطر پہنچا۔

فوائد: (۱) الله تعالیٰ کے خوف ہے رونا یہ انسان کو دین پر استقامت نصیب کرتا ہے اور آگ کے عذاب کے سامنے رکاوٹ بن حائے گا۔ (۲) اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔

> ٠ ٥٠ : وَعَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ : وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ \* وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي آخَافُ اللَّهَ ' وَرَجُلٌ تَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَٱخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ۚ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًّا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ" مُتَفَقَّ عَلَيْهِ۔

۰۰ ۴۵۰: حضرت ابو ہر رہے ہ ہے روایت نے کہ رسول اللہ نے فر مایا سات آ دمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی اس دن سابید دیں گے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سابیہ نہ ہوگا: (۱)عادل حاتم' (۲) عبادت گز ارنو جوان' ( ۳ ) و هخص جس کا دل میجد میں اٹکا ہوا ہو' ( ۴ ) و ہ د و آ دی جواللہ کی خاطر باہمی محبت کرتے ہیں ان کا جدا اور جمع ہونا اس بنیا دیر ہوتا ہے' (۵) وہ آ دمی جس کو کسین اور صاحب مرتبہ عورت نے گناہ کی طرف بلایا مگراس نے کہا کہ میں اللہ ہے ڈرتا ہوں' (۲) وہ آ دمی جس نے صدقہ حیوب کر کیا کہ اسکے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوا جوا سکے دائیں ہاتھ نے کیا' (۷) وہ آ دمی جس نے علیحد گی میں الله کویا د کیابس اسکی آنکھوں ہے آنسو بہہ پڑے۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج: اس كي تخ يج بافضل الحب في الله ٢٥٧٥

**فوَامند**: (۱)خلوت میں جو مخص عبادت اور ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف اوراس کی رحمت کی امید میں رویا تو اس کی وجہ ہے قیامت کے دن اس کوامن وسرورحاصل ہوگا۔

٤٥١ : وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّيخِيُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ آزَيْرُ كَازَيْرِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ حَدِيْثُ صَحِيْحُ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ \* وَالبِّرْمِذِيُّ فِي الشُّمَاتِلِ بِإِسْنَادٍ صَحِبْحٍ.

۳۵۱ : حفرت عبد الله بن شخیر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں رسول الله مَنْ فَيْنِهُمْ كِي خدمت مين اس وقت حاضر ہوا جبكه آپ تماز اوا فر مارے تھے اور آ پ کے سینے ہے رونے کی وجہ ہے چو کھے پر رکھی ہوئی ہنڈیا جیسی آ واز نکل رہی تھی ۔ یہ حدیث صحیح ہے ( ابوداؤ د ) تر مذی نے فضائل میں سندھیج سے روایت کیا۔

تخريج: اخرجه ابوداود في كتاب الصلوة باب البكاء في الصلوة والترمذي في كتاب الشمائل المحمديه باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

اللَّعْنَا إِنَى : لجوفه : يخ اورا مُدروني صے داز بر المرجل : مِنديا كا بلنے كي وازر

**فوَامند**: (۱) با وجوداس بات کے آپ مَنْ ﷺ کو کمتناعظیم الشان مرتبه حاصل تھا گر کمال خشیت باری تعالیٰ ہے بیہ حال تھا۔اس واقعہ کو ذکرکر کے اقتداء پر آمادہ کیا گیا ہے۔ (۲) جونماز حروف پرمشتمل ندوہ نماز کی مفسر ندہوگی۔

> ٢٥٢ : وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْاَبِيِّ بْنِ كَفْبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آمَرَنِي أَنْ ٱقْرَا عَلَيْكَ لَمْ يَكُن الَّذِيْنَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّانِيْ؟ قَالَ : "نَعُمْ" فَبَكْى أُبَنَّى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۚ وَفِي رِوَايَةٍ : فَجَعَلَ أَبَى يَبْكِي \_

۴۵۲: حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله مُنْالِيْتِيْمُ نے اپی بن کعب رضی اللہ عنہ کوفر مایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تھم ویا ہے کہ میں شہیں ﴿ لَمُ مِنكُنِ الَّذِيْنَ كَفُورُو ۗ ا ﴾ پڑھ کر ساؤں۔ انہوں نے عرض کیا: کیامیرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔حضرت أنی ( فرطِ محبت ہے )رویڑے۔ ( بخاری ومسلم ) دوسری روایت میں'' اُبی رونے گئے'' ہے۔

تخريج : احرجه البخاري في المناقب أبي رضي الله عنه و مسم في فضائل القرآن من كتاب الصلوة عاب استحباب قراة القران على اهل الفضل

اللَّحْيُّ الْآنِيَ : ان اقوء : مين ان كوپڙه كرسناوك له يكن : كمل سورة ـ في دواية :مسلم كي روايت مين وارد ہے۔

**فوَامند** : (۱) نعمت ملے تو خوشی وسرور سے رونا درست ہے۔اس طرح منعم کےشکر ئے میں کوتا ہی کے خوف سے بھی رونا درست ہے۔ (۲) ابی بن کعب رضی الله عنه کی فضیلت اور حفظ قرآن اور قراءت میں ان کا مقام ومر تبد۔ (۳) سنت یہ ہے کہ قرآن مجید د دسروں کوستائے۔( ۴ ) اہل علم کے ساتھ تو اضع اختیار کرنی جا ہے خوا ہ و ہر تبہ میں کم ہوں۔

> ٤٥٣ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ آبُوْبَكُو لِعُمَرَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُمَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْطَلِقْ بِنَا اِلِّي أُمِّ آيْمَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَزُوْرُهَا كَمَا

۳۵۳ : حضرت انس رضی الله عنه ہے ہی روایت ہے کہ ابو بکر رضی الله عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ سَکَالِیَّا کِمَ و فات کے بعد فر مایا : ہمارے ساتھ ام ایمن رضی اللہ عنہا کی زیارت کے لئے چلو!

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ يَزِوْرُهَا ۚ فَلَمَّا انْتَهَيَا الَّهِ اللَّهِ بَكُّتُ ' فَقَالًا لَهَا: مَا يُبْكِيلُكِ؟ أَمَّا تَعَلَّمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ خَيْرٌ لِّرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ إِنِّي لَا أَبْكِي إِنِّي لَا عُلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِيْنِي آبَكِيْ أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ الْقَطَعَ مِنَ السَّمَآءِ فَهَيَّجَنَّهُمَا عَلَى الْبُكَّآءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَان مَعَهَا-رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَّقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ زِيَارَةِ آهُلِ الُخَيْر\_

جس طرح رسول الله مَثَلِيَّتُكُمُ ان كى ملاقات كے لئے تشریف لے جاتے۔ جب دونوں حضرات وہاں پہنچے تو وہ رویزیں۔ دونوں نے کہا آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا آپ کومعلوم نہیں جوالند تعالیٰ کے ہاں رسول الله مَنَّالِيَّا لِمُ كَلِي كِي مِهِ وه بهت بهتر بهر عي انهول في جواب میں کہا میں اس لئے نہیں روتی ۔ میں بھی بخو بی جانتی ہوں کہ رسول اللّٰہ مَثَاثِیْتُمْ کے لئے جواللہ تعالیٰ کے ہاں ہےوہ زیادہ بہتر ہے کیکن میں اس لئے روتی ہوں کہ وحی آ سانوں ہے آنی بند ہوگئی۔اس بات نے اُن کو بھی رو نے برآ مادہ کر دیا چنانچہوہ دونوں بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ (مسلم) بیروایت زیارت اہل خیر میں گزری۔

تخريج : اس کی تخ تجروایت ۳۱ سیس ملاحظه مو به

**فوَائد**: (۱)اس خیر کے منقطع ہونے بررونا جس سے حالت میں نقص کا نشان ملے۔(۲) نیک لوگوں کے جلے جانے بررونا جائز ہے اور بیرونااللہ تعالیٰ کے قضاء وقد رکے فیصلوں کوشلیم کرنے کے خلاف نہیں۔

> ٤٥٤ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا اشْتَدَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ قِيْلَ لَهُ فِي الصَّلُوةِ - قَالَ : "مُرُوْا اَبَايَكُو فَالْيُصَلِّ بِالنَّاسِ" فَقَالَتْ عَآئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إِنَّ اَبَا بَكُمٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ إِذَا قَرَا الْقُرُانَ غَلَبُهُ الْهُكَّآءُ فَقَالَ : "مُرُّوْهُ فَلْيُصَلِّ" رَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قُلْتُ إِنَّ آبَا بَكُو إِذًا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَآءِ 'مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

س ۲۵٪: حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ جب ٱ تخضرت مَثَلَقَظُمُ كا در د ( مرض الموت ) زيا ده شديد ہو گيا ۔ آڀ كو نماز کے متعلق عرض کیا گیا تو ارشاد فر مایا ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کونماز یرْ ها کیں۔اس پر عا کشەصد بقەرضی الله عنها نے کہا بے شک ابو بکرنرم دلآ دمی ہیں۔ جب و ہ قرآن مجیدیڑھتے ہیں تو ان پرگر پیطاری ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: انہی کو کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں۔ ا یک روایت جوحضرت عا کشدرضی القدعنها سے مروی ہے اس میں پیہ الفاظ ہیں کہ جب ابو بمرآپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ ہےلوگ ان کی قراءت نہیں یا نمیں گے۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : اعرجه البحاري في كتاب الصلوة اباب حد المريض ان يشهد الصلاة واللفظ لي و مسنم في كتاب الصلوة ؛ باب استخلاف الامام اذا عرض له عذر

الكَعَيَا إِنْ السَّعَد : سخت موا اور زياده موا فيل له في الصلاة : آ ب كونماز يرهان كم متعلق كما كيا كدكون يرهائ اور ا ما مت کرائے۔ دقیق : نرم ول قراء : لینی قرآن مجید پڑھیں گے۔مقامك : آپ کی جگہ اِمامت کروا کیں گے۔

٤٥٥ : وَعَنُ اِبْوَاهِيْمَ بُن عَبُدِ الرَّحْمَانِ بُنِ

۵۵۷: ابراہیم بن عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ

m90

عَوْفٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتِيَ بِطَعَامِ وَّكَانَ صَآثِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ ابْنُ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِيُ ' فَلَمُ يُوْجَدُ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ إِلَّا بُرُدَةٌ إِنْ غُطِّىَ بِهَا رَأْسُةً بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ غُطِّيَ بِهَا رِجُلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ \* ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ أُعُطِيْنَا مِنَ اللَّانَيَا مَا أُعُطِيْنَا -قَدْ خَشِيْنَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي جَنَّى تَرَكَ الطَّعَامَ رَوَاهُ الْبُخَارِيْ\_

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه کے پاس افطاری کے وقت کھانا لایا گیا۔ اس کئے کہ آپ روزہ سے تھے۔ حضرت عبدالرحمٰن نے فر مایامصعب بن عمیسر رضی اللّٰہ عندشہید کر دیئے گئے اور و ہ مجھ سے بہتر تھے ان کے گفن کے لئے صرف ایک جا درمیسر آئی۔کہ اگر اس ہے ان کے سرکوڈ ھانیا جاتا تو ان کے باؤں نگلے ہوجاتے اور یاؤں ڈ ھانے جاتے تو سرکھل جاتا۔ اس کے بعد دنیا کو ہمارے لئے وسیع کر د یا گیا جوتم د مکھ رہے ہو یا بیفر مایا کہ ہمیں دنیا اتنی عطا کر دی گئی جو ظا ہر ہے۔ ہم تو ڈرر ہے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی جلدی نہ دے دیا گیا ہو؟ پھررونے گئے۔ یہاں تک کہ کھاٹا بھی چھوڑ ديا\_(بخاري)

تخريج : اخرجه البخاري في الجنائز ' باب الكفن عن جميع المال وباب اذا لم يوجد الأوب واحد وفي المغازي باب غزوه احد

اللَّحَيَّا بَيْنَ : بسط : وسيع كيا - حسناتنا عجلت لنا : بمين هارے نيك الحال كابدله دنيا ميں وے ديا گيا پس هارے لئے كوئى چز ذخیره آخرت نہیں رہی۔

**فوائد**: (۱) صحابہ کرام رضوان الله علیہم میں کمال تواضع پائی جاتی تھی کہ باجود کمال فضل کے اپنے آپ کولوگوں میں سب سے کم درجہ خیال کرتے تھے درنہ عبد الرحمٰن بنعوف توعشرۂ مبشرہ میں تھے۔وہ مصعب بنعمیسر سے افضل ہیں خاص طور پر ان کا مال مسلمانوں کی فلاح وبہبود کا ذریعہ تھا۔ (۲) دنیا میں توسیع کی وجہ ہے واجبات میں کوتا ہی 'اور منعم کاشکریہ نداد اکر نا۔ اس متم کی دنیا میں مشغولیت ممنوع

> ٤٥٦ : وَعَنْ اَبِي أَمَامَةَ صُدَيِّ ابْنِ عَجُلَان الْمَاهِلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ : 'لَيْسَ شَيْهُ' ء أَحَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَطُرَتَيْن وَٱلۡوَيٰۡنِ قَطٰۡرَةُ دُمُوۡعِ مِّنۡ خَشۡیَةِ اللّٰهِ وَقَطۡرَةُ دَمِ تُهَرَاقُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ – وَامَّا الْاَقْرَانِ : فَٱلْهُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَٱلَّهِ فِي فَرِيْضَةٍ مِّنُ فَرَآئِضِ اللَّهِ تَعَالَىٰ "رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ :

۳۵۶ : حضرت ابوا مام صدی بن عجلان با ہلی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی ا کرم مُنَّاتِیْنِ نے فر مایا کہ اللہ تعالی کو دوقطروں اور دونشا نوں ہے زیادہ کوئی چیزمحبوب و پہندیدہ نہیں ۔ایک آنسو کا وہ قطرہ جواللہ تعالیٰ کے خوف ہے نگلے اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو جہاد کرتے ہوئے نکلے اور رہے دونشان تو ایک نشان وہ ہے جواللہ تعالیٰ کے راستہ میں کڑتے ہوئے پڑ جائے اور دوسرانشان وہ ہے جواللہ تعالیٰ کا فریضها دا کرتے ہوئے پڑ جائے۔

تر ذری نے کہا حدیث حسن ہے۔

اس باب میں روایات بہت ہیں ان میں سے حضرت عرباض بن ساریه رضی الله عنه کی و ہ روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ا یک دن ہمیں وعظ فر مایا جس ہے دل نرم پڑ گئے اور آئکھیں بہہ

بَابِ النَّهْي عَنِ الْبِيدُع مِن روايت كُرْ ري\_

حَدِيثُ حَسن۔

وَفِي الْبَابِ اَحَادِيْتُ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا حَدِيْتُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وَعَظَنَا رَسُوُلُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَّجَلَتُ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيُونُ - وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْبِدُعِدِ

**تخريج** : رواه الترمذي في كتاب الجهاد' باب ما جاء في فضل الرابط\_

اللَّغَيَّا آتَ : احب : ثواب من بره كر قطرة : نقطه اثر : نشأن يهواق : بهاديا جائه -

فوائد: (۱) الله تعالی کے خوف سے رونا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کیونکہ بیانلہ تعالیٰ کی ذات پر سیجے ایمان کی علامت ہے۔ (۲) جہاد کی فضیلت اوراس کا تواب ذکر کیا گیااوراس کا تواب ندکورہے جوزخی ہوااوراللّٰہ کی راہ میں اس کا خون بہہ گیااورمندمل زخم کا نثان اس پر باقی رہا۔ (۳)عباوت کا اثر قائم رہنا جا ہے مثلاً وضو کی تری کا اعضاء پررہنے دینا۔

باب: دنیامیں بے رغبتی اوراس کو کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت

الله تعالیٰ نے فر مایا:'' بے شک دنیا کی زندگی کی مثال اس یانی جیسی ہے جس کوہم نے آسان سے اتارا ہیں اس سے زمین کاسبر وملا جلا نکلا جس کولوگ اور چویائے کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب زمین پوری پر د نق ہو چکی اور مزین ہوگئی اور زمین کے مالکوں نے پیر گمان کیا۔ بے شک و ہ اس پر قابو یا لیس گے تو اس حال میں ہماراتھم دن یارات میں آپہنیا۔ بس اس کو کٹا ہوا بنا دیا۔ گویا یہاں کل سیجھ بھی نہیں تھا۔ ہم ای طرح آیات کھول کر بیان کرتے ہیں سوچ و بیجار کرنے والوں کینے''۔ (یونس)اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:'' آپ ان کے سامنے بیان فرمادیں دنیا کی زندگی کی مثال جس طرح و ہ یانی جس کوہم نے آ سان ہے اتارا۔ پس ملاحلا نگلااس ہے زمین کا سبزہ پھروہ چور چورا ہو گیا جس کو ہوا ئیں اڑا ئے پھرتی ہیں اوراللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت ر کھنے والے ہیں۔ مال اور ملولا دونیا کی زندگی کی زینت ہیں اور باقی

ه :بَابُ فَضُلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَالۡحَبُّ عَلَى التَّعَلُّلِ مِنْهَا وَفَضُٰلِ الْفَقُرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّهَا مَثَلُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَانْحَتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ خَتَّى إِذَا اَخَذَتِ الْلَاصُ زُخْرُفَهَا وَزَّيَّنَتْ وَظَنَّ آهُلُهَا أَنَّهُمْ قَائِرُونَ عَلَيْهَا أَنَّاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيْدًا كَأَنُ لَّهُ تَغُنَ بِالْاَمْس كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ اللَّيٰتِ لِعَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ﴾ (يُونس:٢٤ إِ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمُ مَثَلَ الْحَيْوةِ النُّانُيَّا كَمَاءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فِأَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذُرُوهُ الرِّيَاءُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِدًا ٱلْمَالُ وَالْبُنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ

الْصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدُ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ ٱمَّلاً﴾ [الكهف:٥٥:٤٦] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿اغْلَمُوا انَّمَا الْحَيْوةُ النُّهُ إِنَّا لَعِبْ وَلَهُو قَرْيِنَةً وَتَفَاخَر بَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي الْآمُوالِ وَالْأَوْلَادِ كُمَثَل غَيْثٍ أَغْجَبُ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْهُ فَتَرْةُ مُصَفِّرًا ثُمْ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْأَخِرَة عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةً مِنَ اللهِ وَرَضُوانٌ وَمَا الْحَيُوةُ النُّنْمَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقْنَطَرَةِ مِنَ النَّحَب وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاءُ الْحَيْدِةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَةً حُسُ الْمَابِ ﴿ [آل عمران: ١٤] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَاكُّنُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَتَّى فَلاَ تَغَرَّنَّكُمُ الْحَيْوةُ النُّدُمَا وَلَا يَغُرَّنُّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورَ ﴾ [فاطرَ:٥] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَلَهَا كُمُ التَّكَاثُرُ را ودوو وريار گلا سُوفَ تَعْلَمُونَ ثُمُّ كُلاً سُوفَ تَعْلَمُونَ ثُمُّ كُلاً سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَعِيْنِ ﴾ [التكاثر:١-٥] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَمَا هَٰذِيهِ الْحَيْوةُ النُّدُيْ إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْأَخِرةَ لَهِيَ الْحَيُوانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُونَ ﴾

[العنكبوت:٣٤].

رہنے والے نیک عمل تیرے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ ہے بہت بہتر میں اور امید کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں۔'' ( کہف ) اللہ تعالیٰ نے فر مایا:''تم جان لو بے شک دنیا کی زندگی کھیل تما شا اور زینت اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر اور مالوں اور اولاد میں ایک ووسرے کے ساتھ مقابلہ ہے۔جس طرح کہ ہا دل جس کی تھیتی کسان کو بہت اچھی آلتی ہے پھروہ خوب زور میں آتی ہے پھرا ہے تم زرد و کیھتے ہو پھر پچھ عرصہ کے بعدریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہےاوراللہ کی طرف ہے بخشش اور رضا مندی اور دنیا کی زندگی صرف دھو کے کا سامان ہے''۔ (الحدید) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "الوگول کے لئے پندیدہ چیزیں جیے عورتیں اور سونے اور عاندی کے جمع شدہ خزانے اور نشان دار گھوڑے اور چو یائے اور کھیتوں کی محبت خوبصورت بنا دئ گئیں گمرییہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور ائتد ہی کے ہاں بہتر ٹھکا نہ ہے''۔ (آلعمران) القد تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:''ا ہے لوگو! اللہ تعالیٰ کا وعد ہ سیا ہے پس ہرگزتم کو دینا کی زندگی دھو کے میں نہ ڈ الے اور نہ ہی اللہ کے متعلق تمہیں دھو کے میں . ڈالے''۔(فاطر)

اللّٰد تعالیٰ نے ارشا دفر مایا: ' ' تم کو مال کی کثر ت کے مقایلے میں غافل كرديا يهال تك كهتم نے قبري جا ديكھيں۔ يقينا عنقريب تم جان لو ملے پھر یقینا عنقریب تم جان نو ملے یقینا کاش کہتم جان کیتے یقین ہے جانا''۔(ٹکاڑ)

الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا '' بیدونیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے ہے شكِ آخرت كا كمروبى حقيقى كمرب كاش كدوه جان ليتے" ـ

(عڪبوت)

حل الآيات : ذخوفها : تروتازگ اوررونق - حصيدا : درانتي - كي بوئي ناتات كي طرح - لم تغن : اس كي تيتي تغمري نہیں اور نہ قائم ہوئی۔ هشیما: خلک ہو كر كلاے كلاے ہونا۔ تندوح الرياح: متفرق كرتى اور بكھيرتى ہيں۔ الماقيات المصالعات : وه اعمال خير جن كالچل ونتيجه باتى رب-اس كے تحت يانج نمازين صيام رمضان سجان الله والحمد لله والله اكبراور ويكر

كلمات طيبات شامل ہيں۔ مكالو: فخرو بزالُ خواہ تعداد پر ہو ياسامان پر۔اعجب الكفاد :كسان كويسندآ تى ہے۔يھيج: انتها پر پہنچ جاتی اور خٹک ہو جاتی ہے۔ یکون حطاماً :کلڑے ککڑے ریزہ ریزہ۔اس آیت میں دنیا کی زندگی کی تمثیل جلدزوال پذیری اور اس کی اقبال مندی کے فنا ہونے کی جیب انداز سے پیش فر مائی گئی۔اس طرح لوگوں کے دنیا کے غرور میں مبتلا ہونے کی مثال ذکر فر مائی مئ كه جس طرح نباتات كى سبرى اجاك چلى جاتى ہاورتر وتازى كے بعد چوراچورا ہوجاتى ہے۔ حب الشهو ات :طبيعت كولسند آن والى اشياء القناطير المقنطرة: جمع شده كثير مال المسومة: نشان زوه الانعام: اونث كائ بهير بكريال الحوث: تحميتيان \_ حسن ماب : احجما نه كاند تغرنكم المحياة : تم كودهو كدو \_ \_ الغرود : كل وه چيز جودهو كه مي دُالے شيطان وغيره \_ الهاكم : الله كي اطاعت سيمشغول كرديار التكاثر : كثرت دنيا مين فخركرنا رحتى زدتم المقابو : قبر مين جانے تك دنيا سنة تم كو مشغول رکھا۔ لو تعلمون علم اليقين : اگرتم اين انجام كوينني طور ير جان لوتو تهميں كوئى چيز آخرت سے غائل ندكر ، اورتم آ خرت کے لئے اپنے اعمال کا بہترین زادراہ تیار کرلو۔ نہو و لعب : لذتیں اور زائل ہونے والا سامان۔فنول و برکار۔ نہی الحيوان :وه بميشدر بنوال زندگ بـــــ

> وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَلِيْرَةٌ مَّشْهُوْرَةٌ. وَامَّا الْآحَادِيْثُ فَاكْتُرُ مِنْ اَنْ تُحْصَرَ فَنْنَبُّهُ بِطَرَفٍ مِّنْهَا عَلَى مَا سِوَاهُ.

> ١٥٧ : وَعَنْ عَمْرِهِ بُنِ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ آبَا عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اِلَى الْبُحْرَيْنِ يَأْتِى بِجِزْيَتِهَا فَقَدِمَ بِمَالِ مِّنَ الْبُحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ اَبِي عُبَيْدَةً فَوَا فَوْا صَلُوةً الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ رَاهُمْ ثُمَّ قَالَ : اَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْ ءٍ مِّنَ الْبَحْرَيُنِ؟ فَقَالُوا آجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ :"آبُشِرُوْا وَآمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمُ فَوَ اللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْتُلِي عَلَيْكُمُ وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطُ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ

آیات اس باب میں بہت اورمشہور ہیں۔

باقی احادیث توشار ہے بھی باہر ہیں۔ ہم ان میں سے چند کے بارے میں آپ کومطلع کرتے ہیں۔

۳۵۷ : حضرت عمر و بن عوف انصاری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ابوعبیدہ بن جراح رضی الله تعالی عنه کو بحرین بھیجا تا کہ وہاں ہے وہ جزیہ وصول کر لائیں۔ وہ بحرین ہے مال لائے چنا نچہ انصار نے ابوعبیدہ کی آمد کا سنا تو فجر کی نماز آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اداکی ۔ پس جب رسول الله صلی الله عليه وسلم نے نما زِ فجر پڑھ کران کی طرف رخ موڑ ا۔ پس وہ آ پ کے سامنے آئے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کرتبہم فر مایا۔ پھر فر مایا میرا خیال ہے کہتم نے ابوعبیدہ کے متعلق بحرین سے سچھ لانے کا سنا ہوگا۔ انہوں نے عرض کی جی باں۔ یارسول الله صلی اللہ ' علیہ وسلم ۔ پس آ پ نے ارشاد فرمایا خوش ہو جاؤ اور خوش والی چیزوں کی امید رکھو۔اللہ کی قتم مجھے تمہارے متعلق فقر سے خطرہ نہیں لیکن مجھے اندیشہ میہ ہے کہ دنیاتم لوگوں پر فراخ کر دی جائے ۔ جیسے ان لوگوں پر فراخ کی گئی جوتم ہے پہلے ہوئے بیں تم اس میں کہیں

اسی طرح نه رغبت کرنے لگ جاؤ جس طرح انہوں نے رغبت کی ۔ پس بیتم کو کہیں اسی طرح ہلاک نه کر دے جس طرح ان کو ہلا کت میں ڈالا۔ (بخاری ومسلم) كُمَّا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ فَتَنَافَسُوْهَا كُمَّا تَنَافَسُوْهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَّا اَهُلَكَتْهُمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

تخريج : رواه البخاري في كتاب فرض الخمس باب الجزية والمرادعة والجزية والمغازي والرقاق والنفظ له المسلم في اوائل كتاب الزهد والرقاق.

الكَّنْ الله عن المعن المعيد وبن جراح ان كانام عامر بن عبدالله بعض في بناعبدالله عامر برير اجم من الاحظام و بعزيتها الكُنْ الله عن المعنى الموري المعنى الموري الموري الله عن المربي عن الموري الله عن المربي الموري الله عن المربي المعنى الميد بمطلب يه فتعوضوا له: آب كا قصد كرفي الميد معت بونا والمعنى الميد بمطلب يه كرم والمقعود كى اطلاع وسعت بونا والمنافسوها: يه مضارع بايك تا كوت في المربي ويول الم نووى دحمة الله كرم الله عن المربي الموادي الله المربي الموادي المربي الموادي المربي المربي الموادي المربي الموادي المربي المربي الموادي المربي الموادي المربي الم

فوائد: (۱) جس پرونیا کی وسعت کردی گئی اس کوخردار کیا کہ بین اس کی وجہ ہے وہ بدانجا می اور بدترین فتنہ بین بتلا ند ہوجائے۔
(۲) و نیا بین مقابلہ بھی انسان کو وین کے فساد میں مبتلا کر ویتا ہے۔ علامہ ابن جحرر حمہ اللہ نے فر مایا کیونکہ مال پہندید و جیز ہے۔ اس کی طلب میں نفس کو آرام ملتا ہے۔ پس انسان اس سے فائدہ اٹھائے گاتو عداوت پیدا ہوجائے گی جس کے نتیجہ میں لڑائی واقع ہوگی جس کا انجام ہلاکت ہے۔ (۳) آ دمی کو دنیا کی مزین کرنے والی اورخواہشات میں جتلا کرنے والی اشیاء پر مطمئن ہوکر نہ بیٹھنا جا ہیے اور نہ ہی اس میں مسابقت کرنی جا ہے۔

٤٥٨ : وَعَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى الْمِنْبِ عَنْهُ قَالَ : "إنَّ مِمَّا اَخَافُ عَلَيْكُمْ وَجَلَسْنَا حَوْلَةً فَقَالَ : "إنَّ مِمَّا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَعْرَةِ الدُّنْيَا مِنْ رَعْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا " مُتَّفَقٌ عَلَيْد.

قخريج : رواه البخاري في الزكاة ' باب الصدقة على اليتامي و الجهاد وغيرهما مسلم في الزكاة' باب الخوف ما يخرج منزهرة الدنيا\_

اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

الدُّنْيَا حُلُوَةٌ خَضِرَةٌ وَّإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيُنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوا الذُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَآءَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۔ نے ارشا دفر مایا بے شک دینامینھی سرسبر ہے ہے شک القد تعالیٰ شہبیں اس میں جانشین بنائے گا۔ پھر دیکھے گا کہتم کیسے ممل کرتے ہو ہی تم د نیا ہے بچناا ورغورتوں ہے بچنا۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : رواه مسمم في كتاب الرقاق باب اكثر اهل الجنة الفقراء

اللَّغَيَّاتَ : خصرة حلوة : وَوَلَ وَبِعِر كَ ان وَمِحُوبِ اوصاف عِمْصَف ہے۔ مستخلفكم فيها :اللَّه تعالى تمهيں اس ميں نائب بنانے والے ہیں۔پستم ایساتصرف نہ کرنا جس کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں دی گئی۔ فاتقو ۱ اللہ :اللہ تعالیٰ کے اوامر کو انجام وواورممنوعات کوچھوڑ دو۔و اتقو النساء :عورتوں کے فتنے اور مکر دفریب سے بچنا۔ باب تقویٰ: • پروایت ۲ میں شرح گزرچکی۔

٤٦٠ : وَعَنْ أَنْسِ دَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ ٣٦٠ : حضرت انس رضى الله تعالى عنه ہے مروى ہے كہ نبي اكرم صلى ﷺ قَالَ : "الَكُهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْاٰحِرَةِ" ﴿ اللَّهُ عَلَيهُ وَمَلَّمَ نَهُ فَرْمَا يا:' 'اے اللّه زندگی تو فقط آخرت ہی کی زندگی ہے''۔(بخاری'مسلم)

مُتَّفُقُ عَلَيْهِ۔

تحريج : رواه البخاري في الرقاق والجهاد ' باب التحريض عني القطال ' ومناقب الانصار والمغازي و مسنم في الجهاد؛ باب غزوة الإحزاب وهي الخندق.

**فوَائد** : (۱) علامه ابن علان رحمه الله فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَنَّ تَثِیْلُ نے انتہا کی خوثی کے اوقات میں یہ بات فر ما کی جبکہ میدان عرفات میں مسلمانوں کا ٹھاٹھیں ہارتا سمندر ججۃ الوداع کے موقعہ پر دیکھا (لمبیك ان العیش عیش الآخر ۃ)عقل مند کی حالت بیہ ہے کہ دنیا کے سرور پر نازاں نہ ہو کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے ۔عقل مند کو چاہنے کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے جواس کو آخرت میں فائدہ دینے والے اور خوش کرنے والے ہوں کے کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے۔

> اثْنَانِ وَيَبْقَلَى وَاحِدٌ ؛يَرْجِعُ آهُلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُةً" مُتَّفَقٌ عَلَيْه ـ

٤٦٠ : وَعَنْهُ عَنُ رَّسُولُ اللَّهِ عِنْهُ قَالَ : "يَنْبُعُ ﴿ ٣٦١ : حضرت انْسُ ﷺ مِن روايت ہے کہ رسول الله مَلَاثَيْنَا مِنْ فَعَرْ مایا : الْمَيْتَ ثَلَائَةٌ : أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ ﴿ " " ميت كے بيجھے تين چيزيں جاتى بيں \_گھروالے ال اورعمل \_بس ۔ دولوٹ آتی ہیں اور ایک باقی رہتی ہےاس کے گھروالے اور اس کا مال لوٹ آتا ہے اور اس کاعمل باقی رہ جاتا ہے۔ ( بخاری ومسلم )

> تخريج : اخرجه البحاري في الرقاق باب سكرات الموت و مسلم في اوائل كتاب الزهد والرقاق فوائد: (١)انسان كے ساتھ باتى رہنے والا و ومل ہے جواس نے جمع كيا ہے۔اللہ تعالى نے فرمايا: ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَذَّ ﴾

> > ٤٦٢ : وَعَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:'يُؤْتَى بِأَنْهَم آهُلِ الدُّنْيَا مِنْ آهُلِ

٣٦٢ : حضرت انسؓ ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللّٰدؓ نے ارشا دفر مایا: ''قیامت کے دن آگ والوں میں ہے دنیا میں سب سے زیادہ

النَّارِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صِبْغَةً ثُمَّ يُفَالُ : يَا ابْنَ ادَعَ هَلُ رَّأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلُ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؛ فَيَقُولُ : لَا وَاللَّهِ لَا رَبّ وَيُوْتَنَّى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صِبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ : يَا ابْنَ ادْمَ هَلْ رَّآيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلُ مَرَّ بِكَ شِيدَّةٌ قَطُّهُ اللَّهِ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ مَا مَرَّ بِنِّي بُوْسٌ قَطُّ وَلَا رَآيْتُ شَدَّةً قَطُّ" رَوَاهُ مُسْلِمً.

خوشحال مخص کولا یا جائے گا اور اس کوآ گ میں ایک ڈ کی دی جائے گی۔ پھر یو چھا جائے گا اے آ دم کے بیٹے کیا تو نے کوئی بھلائی د کیمی؟ کیا تبھی نعمتوں پر تیرا گزر ہوا؟ بس و ہ کہے گائبیں اللہ کی قشم اےمیر ہے رب اور دنیا میں سب ہے زیادہ تنگ دست جواہل جنت میں ہے ہوگا اس کو لا یا جائے گا اور جنت میں اس کو ایک مرتبہ رنگا جائے گا۔ پھراس کو کہا جائے گا اے آ دم کے ہٹے کیا تو نے کوئی تنتمی مجھی دیکھی؟ کیا تیرے یا سمجھ تنگی کا گز ربھی ہوا؟ پس وہ کے گا۔ نہیں اللہ کی قشم مجھ پر مجھی تنگی کا ً ز ربھی نہیں ہواا ور میں نے مجھی تنگی کا منه بھی نہیں ویکھا''۔ (مسلم)

**تخريج**: رواه مسمم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار؛ باب صبغ انعم اهل الدنيا في النار\_

الكَيْخَ إِنَّ : بانعم اهل الدنيا : ونيا كالميرترين انسان فيصبغ :غوط دياجائ كاربوساً : برحال -

**فوامند**: (۱) جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعتوں کی طرف ترغیب ولائی <sup>گ</sup>ئی۔آ *گ کے در* دنا کے عذا ب سے ذرایا گیا۔(۲) اچھےا عمال کرنے والوں کوخوشخبری دی گئی اور مجرموں کوانجام ہے خبر دار کیا گیا۔

> ٤٦٣ : وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ !"مَا اللَّمُنْيَا فِي الْاخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ إِصْبَعَةً فِي الْيُمّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ" رَوَاهُ مُسْلِمُ

٣٦٣ : حضرت مستورد بن شدا درضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول الله مَنْكَاثِيْنِ نِي ارشا دفر ما يا كه آخرت كے مقابلے میں دنیا ایسے ہی ہے جیسےتم میں ہے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں رکھے بھروہ دیکھے کہ وہ کیااینے ساتھ لائی ہے''۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة.

اللَّخَالِينَ : ما الدنيا : اس كي مثل نبيل ياس كي نعتول كي مثل نبيل ياس كرمان كي مثل نبيل - في الاعوة : آخرت ك مقابلدين \_اصبعه :انكل \_اليم :سمندر \_بم يرجع :تمهارى انكلى كياچيز ايخ ساته لا عكى \_

**فوائد**: (۱) آخرے کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی قیت ذکر کی گئی کہ دنیا کی تمام نعمتیں اوراس کا زماند آخرے کے مقابلہ میں وہ نسبت رکھتا ہے جوانگی کے ساتھ لگنے والے پانی کوسمندر کے ساتھ ہے۔

> ٤٦٤ : وَعَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ وَالنَّاسُ كَنَفَيْهِ فَمَرَّ بِجَدْيِ اَسَكَّ مَيَّتٍ

۳۶۴ : حضرت جابز ہے مروی ہے رسول النڈ کا گز رباز ارہے ہوا۔ اس حال میں کہ آپ کے دونوں طرف لوگ تھے۔ بس آپ کا گزر حچوٹے کا نوں والے ایک بمری کے مُر دار بیجے کے پاس سے ہوا۔

144

فَتَنَاوَلَهُ فَاخَذَ بِالْذُنِهِ لُمَّ قَالَ : "أَيُّكُمْ يُحِبُ أَنْ يَكُونُ لَذَا لَهُ بِدِرُهَمٍ " فَقَالُوا مَا نُحِبُ اللَّهُ لَنَا بِشَى ءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ " فَقَالُوا مَا نُحِبُونَ اللَّهُ بِشَى ءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ " ثُمَّ قَالَ اتَّجُونُونَ اللَّهُ لَكُمُ " فَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَبًّا كَانَ عَبُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ " فَوَ اللَّهِ لَلْهُ مِنْ هَلَا عَلَيْكُمْ " لَلَّهُ مِنْ هَلَا عَلَيْكُمْ " وَهُو مَيْتُ ، فَقَالَ " فَوَ اللَّهِ لَلْهُ مِنْ هَلَا عَلَيْكُمْ " لَلَهُ مِنْ هَلَا عَلَيْكُمْ " وَوَاهُ مُسْلِمْ .

قُوْلُهُ "كَنَفَيْهِ" أَى عَنْ جَانِبَيْهِ وَالْاَسَكَّ" الصَّغِيْرُ الْأَذُن ـ

آپ نے اس کوکان سے پکڑا اور پھر فر مایا ہے میں سے کون یہ پہند کرتا ہے کہ ایک درہم کے بدلے اس کو لے؟ تو انہوں نے عرض کیا ہم یہ بھی پہند نہیں کرتے کہ بغیر کسی چیز کے بدلے یہ ہمیں مل جائے ۔ ہم اس کو لے کر کیا کریں گے؟ آپ نے فر مایا کیا تم یہ پہند کرتے ہو کہ یہ تہاری ملکیت ہوتا؟ تو انہوں نے عرض کی ۔ اللہ کی قتم اگر بیزندہ ہوتا تو بیعیب دارتھا۔ اسلئے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں اپس کس طرح راس کو لینا ہم پہند کر سکتے کہ اس جبکہ وہ مردار ہے۔ فر مایا: اللہ کی قتم دنیا اللہ کے نزد کی اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ تمہارے۔ دنیا اللہ کے نزد کی اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ تمہارے۔ گانسانگہ: دونوں طرف۔ الاستانگہ: چھوٹے کانوں والا۔

**كخريج** : رواه مسلم في اول كتاب الزهد والرقاق

اللَّهُ اللَّهُ : الجدى: بَكرى كانر بَحِدًا ورموَّت كوعناق كَتِي إلى الله عبد الياستفهام ارشا و القبيد كے لئے ہے۔ كان عببا الله عبد الله : ذليل و حقير هان ايم وجونا۔

فوائد: (۱) نجس چیز پراگر رطوبت نه بوتواس کوچیونے سے ہاتھ نجس نه بوگا۔ (۲) نوگوں کے ہاں بکری کامرا بچہ جتناحقیرو ذکیل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ونیااس ہے بھی زیادہ ذکیل ہے۔ علماء نے فرمایا کہ دنیا کی اس ندمت کے مصداق سے انبیاء کرام اصفیاء عظام اور کتب الہیاور عبادات خارج ہیں جیسا کہ بعض روایات میں او عالمہ او متعلم و ما و الھا کے الفاظ وارد ہیں۔

٤٦٥ : وَعَنْ آبِي ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
كُنْتُ آمْشِى مَعَ النَّبِي عِنْهُ فِي حَرَّةٍ بِالْمَدِيْنَةِ
قَاشَتَقْبُكَنَا ٱحُدُ فَقَالَ يَا آبَا ذَرِّ قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : مَا يَسُرُّلِي ٱنَّ عِنْدِى مِعْلَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : مَا يَسُرُّلِي ٱنَّ عِنْدِى مِعْلَ أَحُدٍ طَذَا ذَهَبُ تَمْضِى عَلَى عَلَى فَلَاثَةُ آيَامٍ أَحُدٍ طَذَا ذَهَبُ تَمْضِى عَلَى عَلَى فَلَاثَةُ آيَامٍ وَعَنْ عَلَى فَلَاثَةُ آيَامٍ وَعَنْ عَلَى اللَّهِ طَكَدًا وَطَكَدَا " وَعَنْ عَلَيْهِ وَمَ وَعَنْ عَلَيْهِ وَعَلْكَ اعْرَاقُ وَالَا عَنْ يَعْمِ وَالْعَالَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ الْمَالِ طَعْكَذَا وَطَعْكَذَا عَنْ يَعْمَ الْهِ عَلَى اللهِ الْمَالِ عَلَيْهِ الْعَلَا وَعَلَى اللّهِ الْمَالِ عَلَى اللهِ الْمَالِ عَلَى اللهِ الْمَالِ عَلْمَ اللهِ الْمَالِ عَلْمَ الْعَلَا وَعَلَى اللهِ الْمَالِ عَلْمَ الْمُعَلِي الْمَالِهِ عَلْمَ الْمَالِعِ الْمَعْلَى الْمَالِعِلَهِ الْمَالِعِلَا عَلْمَ الْمَالِعَلَا عَلَى اللهِ الْمَالِعِلَهُ الْمَالِعِ الْمَالِعِلَا عَلْمَ الْمَالِعِ الْمَالِعِ الْمَالِعِلَا عَلَا الْمَالِعَلَا عَلَا الْمَالِعِ

۳۲۵: حضرت ابوذر " سے مروی ہے کہ میں نبی اکرم کے ساتھ حرہ مدینہ میں چل رہا تھا۔ ہمارے سامنے کو واُ عدا آگیا۔ آپ نے فرمایا اے ابوذر " ایس نے کہا لبیک یا رسول اللہ فرمایا: مجھے سے بات پہند مہیں کہ میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابرسونا ہواور اس پرتین دن کر رجا کیں اور میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابرسونا ہواور اس پرتین دن کر رجا کیں اور میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابرسونا ہواور اس پرتین دن چر جس کو میں کسی قرض کی اوائی کیلئے روکوں گر ہے کہ لوگوں میں اس طرح تقسیم کردوں اپنے واکیس اور بائیں اور بیجھے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ پھر آپ چل دیے اور فرمایا ہے شک زیادہ مال والے قیامت کے دن اجرکے لحاظ سے بہت کم ہو نگے گرجس نے کہ مال کو اس اس اس طرح آپ کیا اور وہ بہت

وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ''وَقَلِيْلٌ مَّا هُمُ'' ثُمَّ قَالَ لِيْ : "مَكَانَكَ لَا تَبْرَحُ حَتَّى آتِيكَ" ثُمَّ انْطِلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارِلى فَسَمِعُتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ فَتَخَوَّفُتُ أَنْ يَّكُوْنَ آحَدٌ عَرَضَ لِلنَّبَىٰ ﷺ فَٱرَدُتُ ٱنْ اتِيَةً لَذَكَرُتُ قَوْلَةَ : لَا تَبْرَحُ حَتَّى الِيَكَ لَلَمُ أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِي فَقُلْتُ لَقَدُ سَمِعْتُ صَوْلًا تَخَوَّفُتُ مِنْهُ فَذَكُرْتُ لَهُ فَقَالَ : "وَهَلْ سَمِعْتَهُ ؟ \* قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : "ذَاكَ جَبْرِيُلُ آتَانِيْ فَقَالَ مَنْ مَّاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ' قُلْتُ : وَإِنْ زَنْي وَانْ سَوَقَ؟ قَالَ : وَإِنْ زَنْي وَإِنْ سَوَقَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَلَمَا لَفُظُ الْبُخَارِيِّ۔

تھوڑ ہے ہوں گے۔ بھر فر مایا تم اپنی جگہ پر مظہر ویہاں تک میں نہ آ عاؤں۔ پھررات کے اندھیرے میں تشریف لے گئے حتیٰ کہ نظروں سے اوجھل ہو گئے ۔ پس میں نے ایک آ واز بلند ہوتے سی ۔ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں کوئی آ ب کے دریے تو نہیں ہو گیا للذا میں نے آ ب کی طرف جانے کا ارادہ کرلیا۔ پھر مجھے آپ کا ارشادیا د آیا: (لَا مَبْرَحْ حَنَّى أَيْكُ) بِي مِن آئِي جُكه سے نہ مِنا يہاں تک كرآ بُ تشريف لائے۔ میں نے کہا مجھے ایک الیمی آ واز سنائی دی جس سے میں ڈر عمیا۔ پھر میں نے ساری ہات آپ سے ذکر کی ۔ فر مایا کیا تو نے اس کو سنا؟ میں نے کہاہاں ۔فر مایا وہ جبرائیل تھے جومیر ہے یاس آئے اور کہا جوآ یا کی امت میں اس حال میں فوت ہوجائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ گھبرا تا ہود ہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا اگر چہاس نے زنا اور چوری کی ہو؟ قرمایا اگر چہاس نے زنا اور چوری کی ہو۔ ( بخاری ومسلم ) بالفاظ بخاری۔

تخريج : رواه البخاري في الرقاق باب المكثرون هم المقلون و باب ما احب ان لي مثل احد ذهباً والاستقراض والاستيذان و مسلم في الزكاة باب الترغيب في الصدقة

الكَيْنَانَ : حوة : سياه پقرون والى زمين -اس كى جمع حرار احد : مدينه منوره كے شال ومشرق ميں پھيلا ہوا پہاڑ - ار صده : اس كى حفاظت كرتاران الا كفرين هم الاقلون يوم القيامة : مراداس سے بال ميس كثرت اورثواب ميس قلت والے مكانك : مت ذائل ہو۔ تواپی جگدنہ چھوڑ۔ لا نبوح : تواپی جگدنہ چھوڑ بیتمام زمانوں میں جگہ کولازم کرنے کے لئے آتا ہے۔ توادی : نظروں سے ان کی ذات عائب ہوگی۔ مجھے نظرنہ آئے تھے۔عرض اکوئی ٹاپندیدہ حالت ند پیش آئٹی ہو۔ لایشوك بالله : الله نال كے ساتھ عبادات واعتقادات میں شراکت نہ مانتا ہو۔ بیتو شرک جلی ہے باقی شرک خفی ریاء وغیرہ وخول جنت سے مطلقا مانع نہیں ۔ابتدائی دخول سے مانع ہے۔ دخل المجنة ان ذنبي وان مسرق : وه جنت پيس مزا بھکتنے سے بعد جائے گا اگر الله تعالی اس كون بخشيں ربعض نے کہا کہ ابتدائی وا خلد مراد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے علی من قاب عند الموت میں یہی مراد لی ہے۔ مر بہا تغییر بہتر ہے۔ تا كەاس مدىپ اوران ا مادىپ يى تطبق بوجائے جوبعض كبائر كى دجەسے دخول ناركى دعيد برمشمل ہيں۔

فوائد: (١) آب من النظم كمال تواضع اوركسي يرتر فع كاا ظهار ندفر ما تا - (٢) جس آ دمي يرقر ضدعا لب بواس كومال جمع كرنا درست ے بایدت والا قرضہ اوا کرنے کے لئے جمع ورست ہے ۔ نقلی صدقات برقرضہ کی اوائیگی مقدم ہے۔ (۳) اموال والے لوگوں کواللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے برآ مادہ کیا گیا ہے۔ (۳) مال کاموجود ہونا مکروہ و ناپیندنہیں جبک تک کداس میں ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں

خرج كرتار ہے۔(۵) جس مؤمن كى موت ايمان پرآئے اوراس سے بعض كبائر كاار تكاب بھى بوا ہو۔ اگراس نے شرك نہ كيا بوتواس كو جنت ميں داخل ہونے سے كوئى چيز مانع نہيں جب تك كدو واسئے اعمال كابدلدآ ك ميں بھكت بچے اور اللہ تعالى كى طرف سے بھى اس كو پہلے معانی ندلی ہو۔(۵) مشرك بميشدآگ بيں رہے گاوہ بھى جنت ميں داخل ندہوگا۔ اللہ تعالى نے فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِورُ آنْ يُسْشُولَا بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَدَّهُ ﴾۔

٢٦٦ : وَعَنْ آبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنهُ عَنْ رَسَلُم قَالَ : "لَوْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ قَالَ : "لَوْ كَانَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّ نِى أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَى كَانَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّ نِى أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَى كَانَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّ نِى أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَى كَانَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّ نِى أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَى كَانَ مِثْلُ شَى ءٌ إِلَّا شَى ءٌ لَكُونُ مَنْهُ شَى ءٌ إِلَّا شَى ءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

۳۱۷ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے رسول اللہ منظی فی میں اللہ عنہ سے ہی روایت ہے رسون ہو اللہ منظی فی میں نے فر مایا اگر میر ہے پاس اُصد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو جھے سے بات پاند آئی ہے جھے پرتین ون رات اس حال میں نے گزر نے پائیں کہ اس میں سے میر سے پاس باقی ہو تگر اتنی چیز جس کو میں قر سے کے لئے روک رکھوں۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج ؛ رواه البخاري في الرقاق باب المكثرون هم المقبون وغيره في الاستقراص و والاستيذان و مسلم في الزكاة باب الترغيب في الصدقة.

**فوَانند**: (۱)انسان اپنی صحت وزندگی کے دوران بھلائی کے مختلف کاموں پراپنے مال کوخرج کرے۔(۲)امانت کو پورے طور پرادا کر دینا اور قرضہ کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ (۳)''لو'' کے لفظ کا استعال کرنا' بھلائی کے کام کی تمنا کرتے ہوئے جائز ہے۔ (۳) آپ مَنْ اَتِیْجَاکا زیدمبارک اور پھرابیا انفاق کہ جس میں فقر کا بھی خیال بھی نہتھا۔

١٦٧ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَقَدَ : ٢٧ انْظُرُوْ اللّهِ مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوْ اللّهِ مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوْ اللّهِ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُو اَجْدَرُ اَنْ لاَ تَوْدَرُوْ اللّهِ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُو اَجْدَرُ اَنْ لاَ تَوْدَرُوْ اللّهِ عَلَيْكُمْ " مُتّفَقَّ عَلَيْهِ ' وَطَلَمَا لَفُظُ مُسْلِم - وَلِهِي رِوَائِيةِ اللّه خَارِيّ : "إِذَا نَظُرَ مُسْلِم - وَلِهِي رِوَائِيةِ اللّه خَارِيّ : "إِذَا نَظَرَ اللّه مَنْ فُضِلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ اللّه مَنْ فُضِلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْحَلْقِ اللّهُ مَنْ فُضِلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْحَلْقِ اللّهُ مَنْ فُو اَسْفَلَ مِنْهُ مِنْهُ اللّهِ اللّهِ مَنْ فُو اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

۱۳۹۷: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَّا اللہ اللہ کے معاطم ہے کہ رہوں ۔ یہ بات زیادہ مناسب ہے اپنے اوپراللہ کی تعمقوں کو حقیر نہ قرار دو ( بخاری ومسلم ) یہ سلم کے الفاظ بیں ۔ بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مال اور خلقت میں تم سے اچھا ہے تو جا ہے کہ اس کو بھی دیکھو لا میں ہے کہ جب تم کسی دیکھو ہو مال اور خلقت میں تم سے اچھا ہے تو جا ہے کہ اس کو بھی دیکھو ہو مال اور خلقت میں تم سے اچھا ہے تو جا ہے کہ اس کو بھی دیکھو ہو مال اور خلقت میں تم سے اچھا ہے تو جا ہے کہ اس کو بھی دیکھو ہو مال اور خلقت میں تم سے اچھا ہے تو جا ہے کہ اس کو بھی دیکھو ہو مال اور خلقت میں تم سے اچھا ہے تو جا ہے کہ داس کو بھی دیکھو ہو مال اور خلقت میں تم سے اچھا ہے تو جا ہے کہ داس کو بھی دیکھو ہو مال اور خلقت میں تم سے اچھا ہے تو جا ہے کہ داس کو بھی دیکھو ہو مال اور خلقت میں تم سے اچھا ہے تو جا ہے کہ دیا ہو کہو ہو مال اور خلقت میں تم سے اچھا ہے تو جا ہے کہ دیا ہو کہو کہو کہو کہوں دیکھو ہو مال اور خلقت میں تم سے اچھا ہے تو جا ہے کہ دیا ہو کہوں دیکھو ہو مال اور خلقت میں تم سے اچھا ہے تو جا ہے کہ دیا ہو کہوں دو کر ایکٹوں کی کمی اس کی کر ہو کہوں دیا ہو کہوں کی دو ایکٹوں کیا ہو کہوں کی کر ایکٹوں کی کر ایکٹوں کو کر ایکٹوں کی کر ایکٹوں کیا ہو کہوں کیا ہو کہوں کی کر ایکٹوں کیا ہو کہوں کر ایکٹوں کی کر ایکٹوں کی کر ایکٹوں کی کر ایکٹوں کی کر ایکٹوں کر ایکٹوں کی کر ایکٹوں کر ایکٹو

۔ تخریج : رواہ البحاری فی الرفاق باب من ینظر الی من هو اسفل منه و مسلم فی اوائل کتاب الزهد والرفائق الْاَنْجَالِیْنَ : اسفَل منکم : جود نیا میں تم ہے کم درجہ ہوجیہا دوسری روایت سے واضح ہوتا ہے۔ اجدر : زیادہ حق دار۔ الا قز هروا :حقیروذلیل ندقر اردو۔النحلق : آگھسے نظرآنے والی صورت۔

. فوامند: (۱)مسلمان کودنیا کے معاملہ میں کم درجہ دالے کود کھٹاجا ہے ادر دین میں اجھے دین دالے کود کھٹاجا ہے اوراگر مال میں جو اس سے زائد ہواس کود کھے گاتو اس سے نبحر واکتاب پیدا ہوکر اللہ تعالیٰ کی انعمتوں کی ناشکری جنم لے گی اور دین میں اپنے سے اعلیٰ کو

و کیچکرطاعت الٰہی کا جذبه ابھرے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوگا۔ آپ مَنْ ﷺ نے فرمایا جس میں وقعساتیں ہوں و واللہ تعالیٰ کے ہاں شاکر دصابر لکھا جاتا ہےاور جس میں بینہ ہوں وہ القد تعالیٰ کے ہاں صابر وشا کرشار نہیں ہوتا جس نے وین کے معاملہ میں اس کودیکھا جواپنے سے بڑھ کر ہے پھراس کی اقتداء کی اور دنیا کے معاملہ میں اپنے سے کم درجہ کودیکھا پس اللہ تعالی کی تعریف اس فضل پر کی جواللہ تعالیٰ نے اس کوعنا یت کرر کھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشا کروصا برلکھ دیتے ہیں جس نے دین میں اپنے ہے کم درجہ کودیکھااور دنیا میں اپنے سے بڑے کودیکھااور مافات پرافسوں کیااللہ تعالیٰ اس کوصا براشا کرنہیں کیھتے۔ (تریزی)

> ٤٦٨ : وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "نَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهُمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْحَمِيْصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرُّضَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

۸۲۷ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہلاک ہو دینار و ورہم اور چا ور اور شال کا بند و اگر اس کو پچھے ویا جائے تو رائنی ہو اور نہ ملے تو ناراض

تخريج : رواه البحاري في الجهاد باب الحراسة وفي الرقاق

الكَيْخَالِينَ : تعيس : تعس يتعس : صُوكر كَمَانًا وَبِره كَ بِل كُرنًا \_ يَهِال مراد بِلاك بُونًا بِ \_ القطيفة : وور حاوالا كَبِرُا \_ المحصيصة: ريثم كاكپرُ ايانثان دارؤون \_بعض نے مُباخميصه كى جمع خمائص ہےاس جا دركو كہتے ہيں جوسيا ونشان دارہو \_

**فوَامند**: (۱)غیراللّٰہ کی عبودیت ہے منع فر مایا گیا۔ خاص طور ہریہ کہ مال اور کیڑوں کوا نسان اپنامقیمود بنا لیے جوجید ہی فناپذیریہیں۔ (۲)ایسی چیز کاجمع کرنا جوجاجت ہے زائد ہواورالقد تعالیٰ ہے نافل کردےاوراس چیز کوالند تعالیٰ کے حکم پراستعال میں نہلائے بیہ انتہائی قابل مذمت ہے۔

> ٤٦٩ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدُ رَآيْتُ سَبُعِيْنَ مِنْ آهُلِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ ردَآءٌ اِمَّا اِزَارٌ وَّاِمَّا كِسَآءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي ٱعُنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكُعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةُ اَنْ تُرْى عَوْرَتُهُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

79 سم: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ میں · نے اہل صفہ میں ہے ستر آ دی ایسے دیکھے جن میں ہے کسی ایک کے یاس بھی اوز منے کی حیا در نہ تھی یا تو تہبند اور یا پ در جسے وہ اپنی <sup>ع</sup>ر دنوں میں باند ھتے ان میں ہے بعض کی جا در یں نصف پنڈلی تک پہنچتی اوربعض کی نخنوں تک ۔ بیں وہ اس کے دونوں کناروں کوا پنے ہاتھ سے جمع کر کے رکھتے۔اس ؤر سے کدان کا ستر والا حصہ ظاہر نہ ہو۔(بخاری)

تخريج : رواه البخاري في المساجد باب قوم الرحال في المسجد

﴿ لَأَخَيٰ ۚ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ فَهِ : زاهِ مُسافر صحابه رضوان اللُّه عليهم مسجد نبوي كه ترمين ايك چبوتر به مين پناه كزين تتے۔ جبادي تياري اور تخصیل علم کے لئے وہیں مقیم تھے ان کی تعداد کم زیاد ہ ہوتی رہتی تھی۔ داء : جوہدان کے اوپر والے حصہ کو فقط ؤ صابنے۔ و الاز او : جو ہدن کے نیلے حصے کوڈ ھانے۔ 13

فوائد: (۱) ابونیم نے کتاب صلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ اہل صفہ کے غالب حالات پرفقر تھا اور قلت کو انہوں نے اپنے اختیار سے ترجیح دی تھی۔ ان کا حال بیتھا کر کسی کے پاس دو کپڑے نہ تھے اور نہ ہی دور بگ کا کھانا انہوں نے کھایا۔ (۲) بیفقراچھا مطلوب ہے جبکہ کسی عظیم مقصد تک پہنچنے کا ذرایعہ ہواور اس مقصد تک اس رائے سے جایا جاسکتا ہو۔

٤٧٠ : وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
 الْكَافِرِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

• ۷۵۰ : حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: '' و نیا مؤمن کا قید خانہ اور کا فرکی جنت ہے''۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في اوائل كتاب الزهد والرقائق

النَّخَارِيَّ : الدنيا معجن المومن: آخرت كى دائى نعتول كے مقابلہ اور نسبت سے بيقيد خانے كى طرح ہے۔ جنة الكافو: دنيا كافر كى جنت ہے اس عذاب مقیم كے مقابلے میں جواس كے لئے تيار كھراہے يا مؤمن كودنيا كى شہوات ولذات سے روك ديا گيا گويا كدوہ قيد ميں ہے اور كافر كو ہر طرح كى آزادى ہے اوروہ لذات وشہوات سے فائدہ اٹھانے ميں دن رات منہك ہے۔

فوائد: (۱) دنیا کی محبت سے مؤمن کو باز رہنا جا ہے اور اس کے سامان میں اس قدر مشغول ند ہونا جا ہے کہ آخرت کا شوق ند رہے۔رسول الله مُنَافِیْنِ نے فرمایا: من احب لقاء الله احب الله لقاء ه" جوالله تعالیٰ کی ملاقات کو بسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔

٤٧١ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : الْحَدَّ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى بَمَنْكِبَى فَقَالَ : "كُنْ فِي اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : "كُنْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : "إِذَا أَمْسَيْتَ فَكَ لَا تَنْتَظِيرِ الْمُسَآءِ وَخُذْ مِنْ أَمُسَاءً وَخُذْ مِنْ مِسَجَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَهَاتِكَ لِمُوتِكَ وَمِنْ حَهَاتِكَ لِمُوتِكَ وَمِنْ حَهَاتِكَ لِمُوتِكَ وَمِنْ حَهَاتِكَ لِمُوتِكَ وَوَاهُ البُحُوارِيُّ.

قَالُوْا فِي شَرُحِ هَذَا الْحَدِيْثِ مَعْنَاهُ : لَا تَرْكُنُ الِي اللَّمْنِيَا وَلَا تَتَخِذُهَا وَطَنَا وَلَا تَتَخِذُهَا وَطَنَا وَلَا تَتَخِذُهَا وَطَنَا وَلَا تُحَدِّثُ نَفْسَكَ بِطُولِ الْبَقَآءِ فِيهَا وَلَا لِمُحَدِّثُ نَفْسَكَ بِطُولِ الْبَقَآءِ فِيهَا وَلَا لِمَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا إِلَّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ بِالْإِعْتِنَآءِ بِهَا وَلَا تَتَعَلَّقُ مِنْهَا إِلَّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللهِ عُنِينَآءِ بِهَا وَلَا تَتَعَلَّقُ مِنْهَا إِلَّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللهِ عُنِينَآءِ بِهَا وَلَا تَتَعَلَّقُ مِنْهَا إِلَّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللهِ عُنِينَآءِ فِيها وَلَا تَتَعَلَّقُ مِنْهَا إِلَّا إِلَى الْهَلِهِ وَبِاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

ا ٢٥٠ : حفرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله علیه وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فر مایا: '' دنیا میں یوں رہو چیسے مسافر یا راہ گیر'' حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها کہا کرتے تھے جبتم شام کرونو صبح کا انتظار نہ کرو اور اپنی صحت میں سے اپنی اور جب صبح کرونو شام کا انتظار نہ کرو اور اپنی صحت میں سے اپنی بیاری ہے لئے اور زندگی میں سے موت کے لئے پچھ حاصل کر لو۔ (بخاری)

علاء نے اس حدیث کی تشریح میں فر مایا کہ دنیا کی طرف مت جھکو اور نہاس کو وطن بناؤ اور نہا ہے دل کو لمبی دیرر ہے کے لئے اس میں لگاؤ اور نہاس کی طرف زیادہ توجہ دو اور اس سے اتنا ہی تعلق رکھو جتنا مسافر غیر وطن سے رکھتا ہے اور اس کے اندر مشغول نہ ہوجس طرح وہ مسافر مشغول نہیں ہوتا جو کہ اپنے گھر واپس لوٹنا چا ہتا ہے وہاللہ التوفیق۔

تحريج : رواه البحاري في الرقاق٬ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا الخ

الكَّخَالِيْنَ : احد : پَرُا تَهَامُ ليا\_بمنكبي : كندها بازواوركندهے كاجوڑ - اذا امسيت : شام كرے - زوال سے نصف رات تك كاوقت ـ اذا اصبحت : صبح كرے نہ ياضف رات سے زوال تك كاوقت \_

ا الماح الماح الماح الله الماح الله بن عمر منى الله عنها كے كند سے كو پكر نا ان سے عبت كى دليل ہے اور اس بات كى اہميت اجا گر كرنے ہے ۔ (٣) اميد كوكوتا وكرنا چاہئے كونكه اس سے عمل ميں كرنے كے لئے ہے۔ (٣) اميد كوكوتا وكرنا چاہئے كونكه اس سے عمل ميں اصلاح ہوتی ہے اور تاخير اور ستی سے جمنا چاہئے اور اس ميں اصلاح ہوتی ہے اور تاخير اور ستی سے جمنا چاہئے اور اس ميں استی ندکر نی چاہئے ۔ (۵) انسان کو صحت وزندگی عظیم نعمتیں ملی جیں ان میں اعمال خیر سے زیاد و سے زیاد و استفاد و كرنا چاہئے اور كی تشم كى كوتا ہی ندكر ہے كہ جس سے آخرت میں فائد و ندہو۔

۲ کا کہ دھرت ابوالعباس بہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک آ دمی نے نبی اکرم مُنَّا اللّٰهِ کی خدمت میں عرض کیا یارسول اللہ مُنَّا اللّٰهِ مُنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهُ اللّٰهِ مَنَا اللّٰهُ مِنَا اللّٰهُ اللّٰهُ مِنَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰلِل

**فؤاٹ : (۱) کوشش اورعمل میں بوری تو ت صرف کرنے کے بعد ہی رز ق حلال میں تناعت اور اس پر رضامندی پائی جاسکتی ہے۔** 

(۲) حرام سے بچنا چا ہے اور مشتبہ سے احتیاط کی جائے اور حلائی پرشکر گزار کی کی جائے اور اس کو جائز مقام پرخرج کرنا چا ہے۔ (۳)
اس دنیا میں جو پچھ مال واسباب ہے وہ اس کے ہاتھ کی صد تک بودل میں سایا ہوا نہ ہوا در دنیا کی تمام اشیاء ذرائع ہیں مقصو ذہیں۔ (۴)
ز ہد وفقر عاجز ک ستی کا نام نہیں بلکہ وہ نفس کی غناء 'پاک وامنی' مال و جان کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا نام ہے۔ (۵) و نیا کی محبت المجھے کا موں اور مخلوق کی اس وقت ندموم ہے جبکہ شہوا مت نعیس کو اس میں ترجیح دی جائے اور غیر حق میں مشغولیت ہو۔ آگر دنیا کی محبت المجھے کا موں اور مخلوق کی اعانت کے لئے ہوتو وہ قابل ندمت نہیں بلکہ وہ عبادت اور طاعت الی ہے۔

١٧٣ : وَعَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ ابْنُ الْجَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا اَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ : لَلَّهُ عَنْهُ مَا اَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ : لَقَدْ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِى لَقَدْ رَآيَتُ مِنَ الدَّقِلِ مَا يَمْلُأُ بِهِ بَطْنَةُ وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

"الدَّقَلُ" بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ : رَدِى ءُ التَّمْرِ۔

۳۷۳ حضرت معمان بن بشیر رضی التد تعالی عنها ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنه نے جولو گوں کو دنیا ملی تھی اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ عاب وسلم کو اس حال میں دن گر ارتے ہوئے دیکھا۔ بھوک ہے آ پ لیٹ رہ بم بوتے اور ردّی کھجور بھی نہیں ملی تھی جس سے آ پ اپنے پیٹ کو بھر لیتے۔ (مسلم)
لیتے۔ (مسلم)
الذَّقَلُ مُ مُکْشَیا کھجور۔

**تخریج** : رواه مسم فی اوائل کتاب الزهد و الرفائق

> ٤٧٤ : وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتُ : تُولِقَى رَسُولُ اللهِ ﴿ وَمَا فِى بَيْتِى مِنْ شَى عَ يَاكُلُهُ ذُو كَبَدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيْرٍ فِى رَكِ لِيْ لَى يَاكُلُهُ ذُو كَبَدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيْرٍ فِى رَكِ لِيْ لِى فَاكَلُتُ مِنْهُ حَتْى طَالَ عَلَى فَكِلْتُهُ فَفَنِى '' مُثَفَقٌ عَلَيْهِ .

> قَوْلُهَا "شَطُرُ شَعِيْرٍ" أَى شَىٰءٌ مِّنْ شَعِيْرٍ كَذَا فَشَرَهُ التِّرْمِذِيُّ۔

۲۷ الله عائشہ صنی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اس حالت میں وفات پائی کہ میر ہے گھر میں کوئی چیز الی نہ تھی جس کوکوئی جاندار کھائے 'سوائے ان تھوڑ ہے جو کے جوطاق میں رکھے ہوئے تھے۔ پس میں ایک مدت دراز تک اس میں ہے لے کر کھائی رہی پس میں نے ان کونا یا تو وہ ختم ہو گئے۔ (بخاری ومسلم) کھائی رہی پس میں نے ان کونا یا تو وہ ختم ہو گئے۔ (بخاری ومسلم) مشطور شعیر ہے تھوڑ ہے ہو۔ مشعور ہے ہو۔ تھوڑ ہے ہوئی۔ تھوڑ ہے ہوئی۔ تریدی نے اس کی اس طرح تفسیر کی۔

تخريج : رواه البحاري في الجهاد " باب نفقة نساء النبي صنى النه عليه وسلم بعد وفاته والرقاق " باب فضل

الفقر ومسمم في اوائل كتاب الزهد والرقاق

النَّخَالِيْنَ : فو كبد : يعنى حيوانى زندگى كى تعير كبد سے كى تى كيونكہ جسم كے لئے بداعضاء رئيسه بيل سے ہے۔ في دف : الى كرئى جس كوز بين سے باند كياجائے اوراس بيس جيز كى حفاظت مقصود موو وركودى جائے۔ ففنى : خالى موا ختم موا۔

فوائد: (۱) آپ مَلَا اللَّهُ کُورِ اِن ہِ مِن جَبُد جزیر وعرب آپ کے تالع ہو چکااوراس کی آبد نی آپ کے قدموں میں تعی اور
اس کے باوجود آپ کی محبوب ترین بیوی کے بال اس معمولی مقدار بو کے سواکوئی چیزموجود نہ تھی۔ (۲) با نع اور مشتری کا حق اس چیز
سے متعلق ہے۔ اس لئے کیل مستحب ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو ۔ کیل بخل کی علامت ہے۔ ماپ کے بعد جو نتم ہو
گئے کیونکہ ما بنا کھمل سپر دداری کے خلاف تھا۔ (۳) آپ مَلَّ اللَّهُ کَا مَعْجزہ ہے کہ چند مضی ہو بہت زیادہ ہو گئے جوعرصہ تک کھاتے رہنے
سے ختم نہ ہوئے۔

924: حضرت عمرو بن حارث رضی الله عنها ام المؤمنین جویریه بنت حارث کے بھائی روایت کرتے بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نه درہم چھوڑا نه وینار نه کوئی غلام لونڈی اور نہ کوئی اور چیز البته وہ سفید نچر چھوڑا جس پر آپ صلی الله علیہ وسلم سوار ہوتے ہے اور اپنے ہتھیار اور وہ زمین جس کو آپ سلی الله علیہ وسلم نے مسافروں کے لئے صدقہ کر دیا تھا۔ (بخاری)

تخريج : رواه البخاري في الوصايا باب الوصايا والجهاد باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء وغيره والسغازي داب مرض النبي صلى النه عليه وسلم ووفاته.

الكفيات : جويويه : ام المؤمنين بنت حارث الخزاعيد: يريسيع كموقع برقيد بوكيل وه من وي آف والا يبي غزوه بنو مصطلق كبالا تا ب فرير بيام المؤمنين بنت حارث الخزاعيد: يريسيع كموقع برقيد بوكيل وه من الدعنهم كوآب كاشادى كرليا معوم مصطلق كبالا تا ب فرير بالا بن عن الله معوم بواتو انبول في كباكه بنومصطلق آب كرسرالى بن عن الله بهم تمام قيدى رباكرت بيل - ان كى وجد الكسوقيدى ربا برخ بيل وفات ٥٦ ها من بولى سلاحه الموار فيزه وغيره وارضا فدك اوروادى القرى اور خيروااا حصرم او ب بوط بالا بن وفات ٥١ ها من بولى سلاحه الموار فيزه وغيره والا نبياء لا نورت ما تركناه صدقة "واردي قيران كى ويا معشو الانبياء لا نورت ما تركناه صدقة "وارديا تقاد اس فرمان كى بناء بر"انا معشو الانبياء لا نورت ما تركناه صدقة "و

٢٧٦ : وَعَن خَبَابِ بْنِ الْإَرْتِ رَضِيَ اللّٰهُ
 عَنْهُ قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ تَلْتَمِسُ
 وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالَى فَوَقَعَ آجُرُنَا عَلَى اللهِ فَمِنَّا مَنْ
 مَاتَ وَلَهُ يَا كُلُ مِنْ آجُرِهِ شَيْنًا مِنْهُمْ مُضْعَبُ

۲۷۳: حضرت خباب بن ارت رضی الله عند سے مروی ہے کہ ہم نے
الله تغدیلی کی رضا مندی جا ہے گئے رسول الله منگافیا آئے ساتھ
ہجرت کی بس ہمارا اجر الله تعالیٰ کے بال ثابت ہو گیا۔ پس ہم میں
سے یجھ وہ بیں جو فوت ہو گئے اور انہول نے اسپنے اجر میں سے کوئی

14

بُنُ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُتِلَ يَوْمَ ٱحُدٍ وَّتَرَكَ نَمِرَةً فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ فَامَوْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُّغَطِّي رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رَجُلَيْهِ شَيْنًا مِّنَ الْإِذْخِر وَمِنَّا مَنْ اَيَنْعَتْ لَهُ تَمْرَتُهُ فَهُوَ يَهُدِبُهَا \* مُتَّفَقَ عَلَيْهِ ر

"النَّهَرَةُ" : كِسَاءُ مُلُوَّنٌ مِّنْ صُوْفٍ وَقُولُهُ "آيَنُعَتْ أَيْ نَضِجَتْ وَآذُرَكَتْ وَقَوْلُهُ "يَهْدِبُهَا هُوَ بِفَتْحِ الْيَآءِ وَضَمَّ الدَّال وَكُسْرِهَا لُغَتَانِ آئُ يَقْطِعُهَا وَيَجْتَبِيْهَا وَهَذِهِ اسْتِعَارَةٌ لِّمَا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مِّنَ الدُّنْيَا وَتُمَكُّنُوا فِيهَا.

حصة بيس بإيار انني ميس مصعب بن عميز رضي الله تعالى عنه بيل \_جواُ حد کے دن شہیر ہوئے اور ایک دھاری دار جا در چھوڑی جب ہم ان ے ان کے سرکوڈ ھانیتے تو ان کے یاؤں ظاہر ہوجاتے اور جب ان کے یاؤں کو ڈھانینے تو سر کھل جاتا۔ پس ہمیں رسول اللہ مَثَالَيْكُم نے فر مایا کہان کے سرکوڈ ھانپ کران کے یاؤں پر پچتھا ڈخر **کھ**اس ڈ ال دو۔اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جن کے پیل یک چکے اور وہ ان کو چن رہے ہیں۔ (بخاری ومسلم)

النَّيْمِرَةُ :اون کی دھاری دارجا در۔

أَيْنَعَتْ: يك كُءُ اور ما لئے۔

یُھُدِبِھا: اس کا کھِل چِن رہا ہے بیاستعارہ ہےاس بات سے کہ الله تعالیٰ نے جبان پرونیا کوفتح کر دیااورانہوں نے اس پرقدرت

تخريج : رواه البحاري في الجنائز٬ باب اذا لم يجد كفنا الا ما يواري راسه او قدميه عظمي راسه وفي فضائل الصحابة والمغازي الرقاق و مسلم في الجنائز ' باب كفن الميت\_

الكَيْخُالْيَتْ : تلتمس : ہم طلب كرتے ہيں ۔وجه الله : ذات بارى تعالى يہاں مراديہ ہے كہانہوں نے خالص اللہ تعالى كى خاطر جرت کی۔فوقع: ثابت ہوا۔لازم ہوا۔ بخاری کی روایت میں فوجب کالفظ ہے۔لم یا کل: مال نہ پایا ' کھانے سے تعبیر کیا کیونکہ للل کوجع کرنے کا اہم ترین مقصد بیابھی ہے۔علامہ ابن حجر رحمہ اللّٰہ فریاتے ہیں اس سے مراد وہ غنائم ہیں جوفتو حات کی وجہ سے حاصل موكس - يمصعب بن عبررضى الله عندسابقين في الاسلام ميس سے بيں -ان كوآب مَنْ الله عبدالله بن مكتوم كے ساتھ مديند منوره ميس ، تعلیم کے لئے بھیجا تھا۔ بیلوگوں کو اسلام کی تعلیم دینے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے۔ بدر میں موجود بتھے احد میں شہادت پائی۔ بیہ ا جرت کاچوتھا سال تھا۔ان کے ہاتھ میں لشکر کا مبعند اتھا۔ الا ذخو : خوشبودار کھاس ہے۔

**فوات : (۱) ہجرت کی عظیم نست کا تذکرہ ہے اور مخلص مہاجرین نے تواب کو ذکر فر مایا گیا ہے۔ (۲) حضرت مصعب بن عمیررضی الله** عنه کی فضیلت ٹابت ہور ہی ہے۔ (۳) متقین کا بدلہ بھی تو دنیا میں جلدی بھی دیا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد ملنے والا اجرآ خرت کا ہے یا دونوں جہانوں مل دیاجاتا ہے۔ ﴿ رَبُّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً ﴾

> ٤٧٧ : وَعَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَوْ كَانَتِ اللُّانِيَا تَعُدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَّا

یے کہ: حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ے کہ نبی کریم صلی القدعایہ وسلم نے فر مایا:' 'اگر دینا القد کے ہاں ایک مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کا فرکو ایک گھونٹ یانی کا بھی نہ

اورانہوں نے کہا بیصدیث حسن ہے۔

سَقَى كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةَ مَآءِ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ لَمَّا " ـ ( ترندى ) وَقَالَ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحً

تخريج : رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عزو جل

اللَّحْنَا لِنَيْنَ : بعوصة : بقول صاحب حياة الحيوان ايك جهونا جائدار ب\_ جو ہرى كے بقول مجمر يعني التي بيالبعوش كاوا حد ہے اور معجع بات یہ ہے کہ دوا لگ قتمیں ہیں اور بیچیزی کے مشاہہے۔

فوائد: (۱) الله تعالى كے ہاں كافرى ذلت ورسوائى ۔ (۲) دنيا كى كوئى قدرو قيت نہيں جب كه بحثيت دنيااس كومقصور بنايا جائے۔ اس کی قیت اس وقت ہے جبکہ اِس کو آخرت کے حاصل کرنے کا راستداورا عمال صالحہ کی بھیتی قرار دیا جائے۔ (۳) دنیا کی حقارت میں اعمال صالحہ داخل ہی نہیں یا مستقی ہیں۔

> ٤٧٨ : وَعَنْ آمِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ : "آلَا إِنَّ اللَّانُيَا مَلْعُوْنَةٌ مَّلْعُوْنَ مَّا فِيْهَا إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا " رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَقَالَ خديث حَسَن

٨٧٨: حضرت ابو ہر ہر ہ سے روایت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم کو میں نے فر ماتے ہوئے سنا خبر دارّ بے شک دنیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے ماسوا اللہ کے ذکر کے اور جو چیز اس ہےموافقت رکھنےوالی ہے عالم اور متعلم کے ۔ (ترندی) اس نے کہا رہ حدیث حسن ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في الزهد ' باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عزوجل

الكُنْ الله على الله المعونة المبغوض اوركري موكى برلعنت كواصل دوركرنا برملعون ما فيها الموال سامان شهوات وغيره وما والاة: جوچزيں اس كرتريب ہيں۔

فواثد: (۱)مطلقا دنیا پرلعنت جائز نہیں کیونکہ اس کی ممانعت پرا حادیث وارد ہیں تمرجو چیز اس میں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہو اوراس کی اطاعت ہے مشغول کرنے والی ہواس کولعنت کرنا جائز ہے اور بیروایت بھی اسی برمحمول کی جائے گی۔

> ٤٧٩ : وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا تَنْجَدُوا الصَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا " رَوَاهُ اليِّرْمِذِيُّ ُ وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنَّ ـ

9 ہے ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول الله مَثْلَيْتُهُمْ نِهِ فِي مِا مِيا: جائيدا وين مت بناؤاس كے منتبح ميں تم دنيا ہے محبت کرنے لگو گے (تریذی) اس نے کہا بیرحدیث حسن ہے۔

تحريج : رواه الترمذي في الزهد عاب لا تتحذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا

الكُخْيَا اللَّهِ : الصيعة : زمين اس كي جمع ضيع وضياع ہے۔ نهاييمن ہے ضيعة الرجل الي چيز كو كہتے ہيں جس پراس كا كزراو قات ہو مثلًا صنعت وتجارت زراعت وغيره ـ فتر غبو افعي الدنيا: پس دنيا كي درتنگي مين مصروف بهوكرآ خرت كي صلاح وفلاح كومجول جاؤ ـ

فوائد: ﴿(١) زیادہ زمین ہے منع فر مایا اور دل کواس کی طرف پھیر نے ہے روک دیا کیونکہ یہ چیز دنیا کی طرف جھکا ؤپیدا کرتی ہے۔ باقی اتنی زمین لینا کہ جس سے اس کا گزراوقات ہواوراس کے لئے کافی ہوجائے یہ جائز ہے۔

۰ ۴۸۰ : حضرت عبد الند بن عمر و رضی الله تعالی عنهما ہے مروی ہے کہ ہمارے پاس ہے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کاگز رہوا۔ ہم اپنے ایک حجو نیز ہے کو درست کرر ہے تنے۔ آپ نے فر مایا بید کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا بید کمز ور ہوگیا ہم اس کو درست کرر ہے ہیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا: ''میں تو موت کے معاطلے کو اس ہے بھی زیادہ جندی و کیور ہا ہوں''۔ (ابوداؤو ٹر ندی) نے بخاری اور مسلم کی سند ہے روایت کیا۔

تر ندی نے کہا ہے حدیث حسن صحیح ہے۔

تخریج : رواه الترمذي في آلزهد وابوداود في كتاب الادب اياب ما جاه في البناه و معني باسباد البحاري و مسلم اي لرحال رويا عنهم فهو على شرطهما

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ : درست كرنا ـ خصاً : مكزى اورزكل سے بنایا جانے والا مكان جس پرمٹی ہے لپائی كی تی بو ـ اس كی جمع خصاص اور اخصاص ہے ـ اس كو چھر كہا جاتا ہے ـ و هى : خصاص اور اخصاص ہے ـ اس كو خھر كہا جاتا ہے ـ و هى : گرنے كة ريب بونا ـ ما اوى : ميں كمان ہے ـ اسكماى : ميں جانتا ہوں ـ الامو : وقت مقرره ـ اعجل : زيادہ تيز وجلدى ـ گرنے كة ريب بونا ـ ما اوى : ميں كمان ہے ـ اسكماى : ميں جانتا ہوں ـ الامو : وقت مقرره ـ اعجل : زيادہ تيز وجلدى ـ فواف د يہ ہون با ہے كہ وہ سب ہے زيادہ قريب جيز ہے ـ فواف د يہ ہون با ہے كہ وہ سب ہے زيادہ قريب جيز ہے ـ اسلان كو جا ہے كہ وہ ايك د نيا ميں مشغول ند ہو جو آخرت ہے غافل كرد ہے اور اس كاقطعى انجام اس كو بھلا و ـ عـ ـ

٤٨١ : وَعَنْ كُفُ بُنِ عِيَاضٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عَنْهُ بِقُولُ : "إِنَّ لِكُلِّ الْمَّةِ فِتْنَةً وَقِفْنَةُ الْمَتِي الْمَالُ" رَوَاهُ البّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ۔ البّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ۔

۳۸۱: حفرت کعب بن عیاض رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ میں نے رسول الله کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہرایک امت کے لئے آز مائش مال ہے۔ (ترندی) آزمائش مال ہے۔ (ترندی) . اس نے کہا بیصد بیئے حسن شیچے ہے۔ . اس نے کہا بیصد بیئے حسن شیچے ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في الزهد أباب ما جاء ان فتنة هذه الامة في المال

اللَّحْنَا اللَّهِ اللَّهِ المَعْنَ وَ مَا لَكُنُ المَامِرَاعْبِ فَرِمَاتِ بِينَ فَتَدَكَالْفَظُ آرْ مَانَشُ فَطِرحَ فَيرُ وَشُرِ بِرَوْ مِيسَ استَعَالَ بُوتَا ہِ۔ البِيدَ فَيْنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى الل

**فوَامند: (١) مال الله تعالى نے دنیا کی زندگی کی زینت بنایا ہے اور انسان کی فطرت میں اس کی طرف میلان اور اسکے اکٹھا کرنے کی** مهت رکادی حضور علیه السلام نے فر مایا'' ہے شک بد مال میٹھا سبر ہے اور بے شک انڈ تعالیٰ تنہیں اس د نیامیں نائب بتانے والے ہیں بس و ودیکھیں گے کہتم سم طرح عمل کرتے ہو''۔

> ٤٨٢ : وَعَن آبِي عَمْرِو وَيُقَالُ آبُوْ عَبْدِ اللَّهِ وَيُقَالُ آبُو ۚ لَيْلَى عُنْمَانُ آبُنُ عَفَّانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ : "لَيْسَ لِلابُنِ ادَّمَ حَقُّ فِيُ سِواى هَلَٰذِهِ الْمُخِصَّالِ بَيْتُ يَسْكُنُهُ ' وَتُوْبُ يُوَارِىٰ عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ ' وَالْمَآءُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثُ صَحِبْحُ – قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَمِعْتُ آبَا دَاوْدَ سُلَيْمَانَ بُنَ سَالِمِ الْبَلْحِيَّ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ شُمَيْلِ يَقُولُ : الْجِلْفُ : الْخُبْزُ لَيْسَ مَعَهُ إِذَامٌ - وَقَالَ غَيْرُهُ : هُوَ غَلِيْظُ الْخُبُزِ – وَقَالَ الْحَرَوِيُّ : الْمُرَادُ بِهِ هُنَا وِعَآءُ الْخُبْزِ :كَالْجَوَالِقِ وَالْخُرَجِ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ

٣٨٣ : حضرت ابوعمر و ُ بعض نے کہا ابوعبدالله اوربعض نے کہا ابولیلی ' عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے نر مایا ابن آ دم کے لئے سوائے ان چیزوں کے کسی اور چیز وں کا حق نہیں ۔ ایک گھر جس میں وہ رہ سکے۔ ایک کیڑ اجس میں و ہ اینے ستر کو ڈھانپ سکے اور روٹی کاعمرُ ااوریانی (ترندی) اور اس نے کہا پہ مَدیث سجح ہے۔

امام ترندی نے فرمایا کہ میں نے ابوداؤد سلیمان بن خلعی کو فر ماتے سنا کہ وہ کہتے ہیں بضر بن شمیل کوفر ماتے سنا۔

حِلْفُ : روٹی کے اس مکڑے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سالن نہ ہو۔بعض نے کہاموٹی روٹی کو کہتے ہیں۔

علامہ حروی نے فر مایا مرادیہاں روٹی والا برتن ہے۔ جیسے تھیلا اورجميل وغيره والله اعلم \_

تخريج : رواه الترمذي في الزهد ' باب ليس بابن ادم حق فيما سوى حصال ثلاث

الكَيْنَ إِنْ المحصال جمع خصله نفس ميں رج جانے والى صفت بيو ادى : چسپائے -ابوداؤدوسليمان بن اسلم المخي جيں - بلخ كر بنوان في بين إس لئے بنى كہلاتے بين ان كومصاهى بھى كہاجاتا ہے كيونكه مصاحف كا كام كرتے تھے۔النصر بن شمل :ابن خرشہن یزیدالمازنی المیمی ۔ بیایام عرب روایات حدیث اورفقہ لغت کے عظیم علماء میں سے ایک ہیں۔انہوں نے مرو کے مقام پر۲۰ ۲۰ ہ میں وفات پائی۔ المهروی: احمہ بن محمہ بن عبد الرحمٰن الباشانی ابوعبید هروی۔ بیرخارسان میں اہل هرات میں شخفیق کرنے والا عالم میں۔ان کی کتاب الغریبین فریب القرآن وغریب معروف ہے۔ان کی وفات اسم ھیں ہوئی۔ کالمجو الق :یدا یک برتن ہے۔ اس كى جمع جو الل اور جو اليق ہے۔الجوج : يرمعروف برتن ہاس كى جمع خوجة بروزن عنبه ہے۔

**فوَائد**: (۱)اس دنیامیں جو چیزیں کفایت کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں: گھر رہائش کے لئے' کیٹر استر چھپانے کے لئے اوررونی اور پانی جینے کے لئے۔(۲)عورت کا تمام جسم ستر ہے سوائے چہرہ ہتھیلیاں اور مرد کے لئے ستر ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ۔ یہاں مراد جو كيرُ اجسم ذها بين كام آئے اوراس كے كمال كوفا بركرنے والا موكيونكه و ففس كى لذات بيس شار موتا ہے۔

٤٨٣ : وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النِّيبِيِّعِيْرِ بِكُسْرِ ﴿ ٣٨٣ حضرت عبداللَّهُ بْنِ حَجْرِ رضى اللَّه تعالى عنه ہے روایت ہے كمة

۲۱۲

الشِّيْنِ وَالْحَآءِ الْمُشَدَّدَةِ الْمُعْجَمَتَيْنِ " رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اتَيْتُ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: اتَيْتُ النَّبِي عَلَىٰ قَالَ: اتَيْتُ النَّبِي عَلَىٰ التَّكَاثُرُ ﴾ اتَبْتُ النَّبِي عَلَىٰ التَّكَاثُرُ ﴾ قَالَ: "يَقُولُ ابْنُ ادَمَ : مَالِئُ مَالِئُ مَالِئُ وَهَلَ لَكَ يَا ابْنَ ادَمَ مِنْ مَّالِكَ إِلَّا مَا اكْلُتَ فَافْنَيْتَ آوُ ابْنُ ادَمَ مِنْ مَّالِكَ إِلَّا مَا اكْلُتَ فَافْنَيْتَ آوُ لَيْسَتُ فَامُطَيْتَ ؟ " لَيْسَتُ فَامُطَيْتَ ؟ " رَوْاهُ مُسْلِمْ.

میں نبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ صلی
القد علیہ وسلم ﴿ اَلَّهُ اِلْكُمُ الْمَسْكَاثُو ﴾ کی تلاوت فرمار ہے تھے پھر کہتے ہیں
کہ ابن آ دم کہتا ہے میرا مال میرا مال حالا نکہ اے آ دم کے بیٹے تیرا
مال نہیں ہے مگر جو تُو نے کھا کرفنا کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر
کے اس کوآ گے چلا دیا۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في اوائل كتاب الزهد والدقائق

النَّحِيَّا لَاَنْ : فافست : تلف كرديا عُتم كرديا ـ فابليت : بيابلاء سے بهاس كامعنى نئے كوپرانا كرنا ہے ـ فامضيت : صدقه پہنچا ديامتن كؤصدقه خرچ كرديا ـ

فوامند: (۱) جوانسان اس دنیا کی زندگی میں اپنی ضروریات سے زائد جمع کرتا ہے وہ اس دولت کا خادم اور دوسروں کا خازن ہے۔ (۲) سامان اور مال جمع کرنے کی بجائے زہدا ختیار کرنا اور اس پر اکتفا کرنا چاہئے جوضروری ہواور جس کے بغیر چارہ کارنہ ہو۔ (۳) کثریت سے صدقہ اور مختاجوں کی اعانت اور مال کوالیں چیزوں میں خرچ کرے جواللہ تعالیٰ کوخوش کرنے والی ہوں۔

٤٨٤ : وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلِ رَضِى اللّهِ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ لِلنّبِي وَقَىٰ : يَا رَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ إِنِي لَا حِبْكَ فَقَالَ : "انْظُرْ مَا ذَا تَقُولُ؟" قَالَ : وَاللّهِ إِنِي لَا حِبْكَ فَقَالَ : "انْظُرْ مَا ذَا تَقُولُ؟" قَالَ : وَاللّهِ إِنِي لَا حِبْكَ فَلَاتَ مَرَّاتٍ فَقَالَ : وَاللّهِ إِنِي لَا حِبْكَ فَلَاتَ مَرَّاتٍ فَقَالَ : وَاللّهِ إِنِي لَا حِبْكَ فَلَاتَ مَرَّاتٍ فَقَالَ : "إِنْ كُنْتَ لُحِبُنِي فَاعِدَ لِلْفَقْرِ مَنْ يَعْجَبُنِي فَا لَكُونَ اللّهُ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ يَعْجَبُنِي مِنْ السّبِلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ" رَوَاهُ التِرْمِذِي وَقَالَ عَمْنَ يَعْجَبُنِي وَقَالَ عَمْنَ السّبِلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ" رَوَاهُ التِرْمِذِي وَقَالَ عَمَنْ يَعْجَبُنِي وَقَالَ عَمْنَ مُنْتَهَاهُ" رَوَاهُ التِرْمِذِي وَقَالَ عَمْنَ يَعْجَبُنِي وَقَالَ عَمْنَ السّبِلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ" رَوَاهُ التِرْمِذِي وَقَالَ عَمْنَ يُعْجَبُنِي وَقَالَ عَمْنَ السّبُلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ" رَوَاهُ التِرْمِذِي وَقَالَ عَمْنَ السّبُلِ عَلَى عَلَى مُنْتَهَاهُ " رَوَاهُ التّرْمِذِي وَقَالَ عَمْنَ السّبُلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ " رَوَاهُ التِرْمِذِي وَقَالَ عَمْنَ السّبُلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ " رَوَاهُ التِرْمِذِي وَقَالَ عَمْنَ السّبُلِ اللّهِ مُنْ السّبُلُ اللّهِ مُنْتَهَاهُ " رَوَاهُ التَعْرَبُونَ وَقَالَ اللّهُ الْمُقْتِلُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُنْتُونَ السّبُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللله

"التِّجْفَاكُ بِكُسُرِ التَّآءِ الْمُقَنَّاةِ فَوْقُ وَاسْكَانِ الْجِيْمِ وَبِالْفَاءِ الْمُكَرَّرَةِ وَهِيَ شَيْءٌ يُلْبَسُهُ الْفَرَسُ لِيُتَقَى بِهِ الْآذَى وَقَدْ يَلْبِسُهُ

۲۸۴: حفرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ
ایک آ دمی نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا یا رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم اللہ کی قتم بے شک میں آ پ سے محبت کرتا ہوں۔ آ پ
نے فر ما یا غور کر لے جو پھے تو کہتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قتم میں آ پ
سے یقینا محبت کرتا ہوں۔ تین مرتبہ یہ کہا۔ پس آ پ نے ارشا دفر ما یا
اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو فقر کا ٹائ تیار کر لے کیونکہ فقر اس آ دمی
کی طرف جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے جاتا
کی طرف جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے جاتا

(رندی)

اس نے کہا بیعد یث حسن ہے۔

الیّنجْفَافُ: وہ چیز ہے جس کو گھوڑ ہے کواس لئے پہناتے ہیں تا کہ تکلیف ہے اس کو بچایا جا سکے اور تبھی بوقت ضرورت اس کوانسان بھی

الإنسانُ

## **تخريج** : رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء في فضل الفقر

اللَّغَيَّ إِنَّ : فاعد : پس تياركر ـ الى فتهاه : كَيْخِي كَ جُكر ـ

**فوَامند**: (۱) بچی محبت کی دلیل میہ ہے کہ آ دمی دنیا میں زہداختیار کر لےاوراس میں زیادہ مشغول ندہو کیونکہ سپچے محب کوچا ہے کہ وہ اینے محبوب کی صفات میں رنگا ہوا ہو۔

مہن لیتا ہے۔

٤٨٥ : وَعَن كُعُبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ : "مَا ذِنْبَانِ جَائِعَانِ أَرْسِلَا فِي الْغَنَمِ بِٱلْهَسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ أَرْسِلَا فِي الْغَنَمِ بِٱلْهَسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ" رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنْ صَحِيْحٌ -

۳۸۵: حضرت کعب بن ما لک رضی الله تعالی عند ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا دو بھو کے بھیڑ ہے جن کو بر یوں میں جھوڑ دیا جائے وہ اتنازیادہ نقصان نہیں پہنچ تے جتنا کہ مال اور جاہ کی حرص آ دمی کے دین کو پہنچاتی ہے۔ تر ندی اور اس نے کہا رہوں ہیں حصور ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في الزهد ' باب ما جاء في معيشة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم\_

اللَّعَيْ اللَّيْ : بافسدلها : بكريون كوبهت تاه كرف والا ب-الشوف : مرتبد

**فوَامند**: (۱) مال جمع کرنے کی حرص اور کسی بلند مرتبہ پر پہنچنے کی جا ہت انسان کے دین کوتباہ کر دیتی ہے کیونکہ اس میں دنیا کی آخرت برتر جمع کھلے بندوں نظر آتی ہے۔

٤٨٦ : وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَامَ رَسُولُ اللهِ فَشَامَ وَقَدْ اَلَّهِ عَلَى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ اَلَّهِ فِي جَنْبِهِ قُلْنَا : يَا رَسُولُ اللهِ لَوِ التَّحَدُنَا لَكَ وِطَآءً فَقَالَ : مَا لِى وَالدُّنيَا ؟ مَا اَنَا فِي الدُّنيَا ؟ مَا اَنَا فِي الدُّنيَا اللهُ عَرَاكِمٍ اسْتَطَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ فِي الدُّنيَا اللهُ عَرَاكِمٍ اسْتَطَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَي الدُّنيَا اللهُ عَرَاكِمٍ اسْتَطَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَي الدُّنيَا اللهُ عَرَاكِمٍ اسْتَطَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَي الدُّنيَا وَلَا تَعْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۲۸۱: حفرت عبدائلہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ
رسول اللہ من فی فی ایک چنائی پر آرام فرمار ہے تھے جب بیدار ہوئے تو
اس کا نشان آپ کے پہلو پر پڑا گیا ہم نے کہا یارسول اللہ من فی فی اگر اس کا نشان آپ کے لیے زم گدا تیار کرواویں ؟ تو آپ نے ارشا وفر مایا جھے دنیا
سے کیا تعلق میں تو دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں جس نے ایک
درخت کا سایہ حاصل کیا پھر چلا بنا پھراس کوچھوڑ دیا۔ تر ندی اس نے
کہا ہے حدیث می حسن می ہے۔

تخویج: رواه الترمذی فی الزهد باب ما انا فی الدنیا الا کراکب النیخ این : وطاء: کچوناجس برآ رام فرمائیں۔ فوائد: (۱) آپ مَلَ فَیْرُکاز بداظهر من التمس ہے۔ (۲) دنیا کی زندگی ایک گزرگاه اور عبور کرنے والا رستہ ہے جس کو چلنے والا سلے کرکے آخرت کے گھریں پہنچا ہے۔ (۳) آخرت کی تغییر کا اہتمام اعمال صالحہ کے ذریعے کرنا جا ہے۔ (۳) غرض کی وضاحت کے لئے مثیل وتشبیہ سے معاونت کی جاسکتی ہے۔

٤٨٧ : وَعَنْ اَبَىٰ هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَذْخُلُ الْفُقَرَآءُ الْجَنَّةَ ُ لِمُنْلُ الْاَغُنِيَآءِ بِخَمْسِ مِائَةٍ عَامٍ " : رَوَاهُ التِرْمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحً.

٨٨ : حضرت ابو ہر رہے ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ:'' فقراء مالداروں ہے جنت میں یا کچ سوسال پہلے داخل ہوں گئے''۔تر مذی اور اس نے کہا یہ حدیث حسن سیجے ہے۔

تحريج : رواه الترمذي في الزهد أباب ما جاء ان فقراء المهاجرين يدحنون الجنة قبل اغنيائهم

**فوَامند** : (۱) اگرفقرا واعمال معالحه والے ہوں تو ان کوان اغنیا ء پر نغیلت حاصل ہے جو نافر مانی کرنے والے ہوں۔ (۲) فقراء مالداروں سے پانچ سوسال پہنے جنت میں واغل ہوں گے ۔ کیونکہ و واس زیانہ میں موقف میں اینے مال کا حساب چکار ہے ہوں گے کہ انبوں نے کہاں ہے کمایا اور کہاں اس کور کھااور خرج کیا۔

> ٤٨٨ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيُّ قَالَ: اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَآيْتُ اكْتُرَ آهْلِهَا الْفُقَرَآءَ وَالطَّلَمْتُ فِي النَّارِ فَرَآيْتُ اكْتُرَ آهْلِهَا النِّسَآءَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِّوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسِ وَرَوَاهُ ٱلْبُخَارِتُ آيْضًا مِّنْ رِّوَايَةِ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْن۔

۸۸۸ : حضرت ابن عباس مران بن حصین رضی الله تعالی عنهم ہے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ عابیہ وسلم نے فر مایا میں نے جنت میں ا حجا نکا تو پس میں نے وہاں کی اکثریت نا دارلوگوں کو بایا اور میں نے آ گ ( جہنم ) میں جھا نکا تو دیکھا کہ و ہاں کی اکثریت عورتوں پرمشمل ہے۔( بخاری دمسلم )

ا بن عباس کی روایت میں بیالفاظ ہیں ۔

بخاری نے اس کوعمران بن حصین ہے بھی روایت کیا ہے۔

تخريج : رواه المحاري في بدء الحلق باب ما جاء في صفة الجنة ا وفي النكاح والرقاق ومسدم في كتاب الرة القراءات اكتراهن الجنة الفقراء

الكَعْمَا لَتَ : اطلعت : من في مما كم كرد يما اورفورت ديكها دفرايت : من في جانا مكن ب كديدا طلاح اسراءي رات عمل دی من مواور یہ میں احتمال ہے کہ نماز کسوف کے انکشاف میں آپ کومنکشف کی منی ہو۔

**فوَامُند** : (۱) فقرا، جنت میں مالداروں سے زیادہ ہوں گے۔فقیر کو جنت میں فقر کی وجہ سے نہیں بلکہا عمال صالحہ کی وجہ سے داخل کیا جائے گا۔ (۲) و نیا کا سامان بہت زیادہ جمع نہ کرنا جا ہے اور دنیا میں وسعت کوتر ک کی حرص مسلمان میں ہونی جا ہے۔ (۴)عورتو ں کو ا ممال صالحہ کی تر غیب والا ٹی گئی تا کہوہ آ گ ہے اپنی حفاظت کریں۔

> ١٨٠٤ \* وَعَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السِّبِي فَيْ قَالَ : "قُمْتُ عَلَى بَابِ الْحَلَّةِ فَكَانَ عَامَّةً مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ

۴۸۹: حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ یس وہاں واخل ہونے والے زیادہ لوگ مسائلین ہیں اور مالدار الله المنتقين (جلدادل) المنتقل (جلدادل) المنتقين (جلدادل) المنتقي

وَاصْحَابُ الْجَدِّ مَخْبُوْسُوْنَ غَيْرَ اَنَّ اَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ

"وَالْجَدُّ" الْحَظُّ وَالْغِنَى ' وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هٰذَا الْحَدِيْثِ فِي بَابِ فَصُلِ الصَّعَفَةِ۔

(حساب کے لئے) ابھی روک لئے جائیں گے۔ البتہ آگ والے ان کے بارے میں آگ (بعنی جہنم) کی طرف جانے کا حکم وے دیا گیا۔ (بخاری ومسلم)

اَلْجَدُّ: مال و دولت بير حديث فَضْلِ الصَّعَفَةِ كَ باب مِن گزري ـ

قخريج : رواه البخاري في النكاح باب لا تاذن المراة في بيت زوجها الا باذنه والرقاق و مسلم في اول كتاب الرقاق باب اكثر اهل الجنة الفقراء

**فوَامُد** : ال حديث كي شرح بالبضل الضعفه روايت ٢٦٩ مين ملاحظ فرما تعيل \_

٤٩٠ : وَعَن آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ
 النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "آصُدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ
 كَلِمَةُ لَبِيْدٍ - آلَا كُلُّ شَى ءٍ مَا خَلَا اللهَ
 بَاطِل" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

۰۹۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سب سے سچی ہات جس کو کسی شاعر نے کہا وہ لبید کی بات ہے۔ (اس کے کہا) خبر دار ہر چیز اللہ کے سوا مث جانے والی ہے۔ (بخاری ومسلم)

فوائد: (۱) آپ مَالَّتُنَا فِي المِيدِ كِشعر الساستشهاد فر مايا اوران كون من كواى دى كدوه شاعر بـ.

(٢) اسلام مين شعر بره هناممنوع تبين جبكهاس كاكوني صحح مقصد بو\_

(٣) دنيا كى زىدگى ميس بر انقص يبى ب كدفنا مونے والى ب\_

(٣) دنیا جتنی بھی زیادہ ہوآ خرت کے مقابلہ میں قلیل ہے کیونکہ اس کا انجام فناء وہلاکت ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿فَعَا مَنَاعُ اللَّهِ عَلَا عُمَاعُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلَيْكَ ﴾ ۔ اللَّحَيْوةُ الدُّنْيَا فِي اللَّهِ عِرَةِ إِلاَّ قَلِيْلٌ ﴾ ۔

## باب: بھوک 'سختی' کھانے پینے اور لباس میں تھوڑ ہے پراکتفااوراسی طرح دیگر مرغوب نفس اشاء جھوڑنے کی فضیلت اشاء جھوڑنے کی فضیلت

الثدتعالي نے ارشا دفر مایا: '' پس ان کے بعد نالائق لوگ آ ہے جنہوں نے وقت کوضا کع کیااورخوا ہشات کی اتباع کی ۔عنقریب وہ گمراہی کا ا نعام یا ئیں گے مگر و دخف جس نے تو ہے کی اور ایمان لایا اور عمل صالح کئے لیں وہ لوگ جنت میں واخل ہوں گے ان کے حق میں ذرّ ہ برابر کی نہ کی جائے گ''۔ (مریم) اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:'' قارون ا بنی قوم کے سامنے زینت کے ساتھ آیا ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی کے طالب تھے کاش ہمیں وہ کیجھال جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے شک وہ تو ہڑے نصیب والا ہے اور ان لوگوں نے کہا جو (اللہ کا )علم ر کھتے تھے تم یرافسوس ہے اللہ کا بدلہ بہت بہتر ہے اس مخص کے لئے جو ایمان لایا اور اس نے عمل صالحہ کئے''۔ (القصص) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: '' پھرتم سے ضرور بالضرور ان نعتوں کے بارے میں یو جیما جائے گا''۔ ( ٹکاٹر ) اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:'' جو مخص جلدی آنے والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کوجلدی اس دنیا میں دیتے ہیں جتنا جا ہے ہیں اور پھر اس کا ٹھکا نہ جہنم ہو گا جس میں پھروہ واخل ہو گا \_ ندمت كيا بوا دهتكارا بوا" \_ ( الاسراء ) اس سلسله میں آیتیں بہت مشہور ہیں۔

٥٦: بَابُ فَضُلِ الْجُوْعِ وَخُشُونَةَ الْعَيْشِ وَالْاقْتِصَادُ عَلَى الْقَلِيْلِ مِنَ الْمَاكُولِ وَالْمَشُرُوبِ وَالْمَلُبُوسِ الْمَاكُولِ وَالْمَشُرُوبِ وَالْمَلُبُوسِ وَعَيْرِهَا مِنْ خُطُولِ ظِ النَّفِس وَتَوْكَ وَعَيْرِهَا مِنْ خُطُولِ ظِ النَّفِس وَتَوْكَ النَّفِس وَتَوْكَ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفُ اَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُوَتِ فَسُوْفَ يَلُعُوْنَ مَنْ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ فَالَّالُونَ مَنْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَا اللّهُ فَيْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

[الاسراء:١٨] وَالْايَاتُ فِي الْبَابِ كَيْدِرَةٌ مَّعْلُوْمَةً.

حل الآیات : خلف: نالائق نائب اور خلف لائق نائب - جیما کدکهاجاتا ہے خلف صدق و خلف سوء - غیا : برائی لذو حظ عظیم : بڑے غناء والا - اولوا العلم : علم نافع والا اور وہ علم ہے جواحوال آخرت اور جواللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لئے تیار کیا ہے اس پر شمتل ہو - ویلکم : بلاکت کی وعاہے - تاپیند بات پر ڈانٹ کے لئے استعال ہوتا ہے - عن المنعیم : تم سے ضروران نعتوں کا سوال ہوگا جنہوں نے تمہیں آخرت سے غافل کردیا - بعض نے کہا ہر نعت کے بارے میں سوال ہوگا - التحاثو ۔ العاجلة : دنیا اوراس کی نعتیں - عجلنا له فیھا ما نشاء لمن نوید : ہم جلدی وے دیے ہیں جو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں۔

اس آیت میں مجل اور مجل لدکومشیت اوراراد و سے مقید کیا۔ کیونکہ نہ تو ہرتمناوالا اپنی تمنایا تا ہے اور نہ ہرایک جو پہند کرتا ہے وہ اس کوملتا ہے تا کہ بیا ظاہر ہو جائے کہ معالمے کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ یصلاها :اس میں داخل ہوگا اور اس کی گرمی ہرواشت کرے گا۔ مدحور آ:اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکا راہوا۔

١٩١٠ : وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ مَا شَيعَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ مَا شَيعَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ مَا شَيعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ : مُنتَابِعَيْنِ حَتَى قُبِضَ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ : مَا شَبِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مُنذُ قَدِمَ الْمَدِينَةِ مِنْ طَعَامِ البُّرِ قَلَاكَ لَيَالٍ مُنتَى قُبِضَ۔

۳۹۱: حضرت عائشہ صدیقہ رضی الدعنہا ہے روایت ہے کہ محمد منافیظ کے گھر والوں نے بو کی روٹی دو دن مسلسل پیٹ بھر کرنہیں کھائی۔ یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ (بخاری ومسلم) اورایک روایت میں یہ ہے محمد منافیظ کی کھر والوں نے جب ہے وہ مدیشہ آئے تین میں یہ ہے محمد منافیظ کی روٹی پیٹ بھر کرنہیں کھائی یہاں تک کہ آپ نے وفات یائی۔ وفات یائی۔

تخریج : رواه البخاری فی کتاب الاطعمة باب ما کان النبی صنی الله علیه وسلم واصحابه یاکلون \_ والرقاق ٔ باب کیف کان عیش النبی صنی الله علیه وسلم واصحابه ، و مسلم فی اوائل کتاب الزهد والرقاق \_

النَّحَيَّ الْمُنْ : آل محمد : يهال مراد آپ كى از داخ اور خدام جن كاخرج آپ سَّنَ الْمُنْظِمُ خود كرتے تصاور آل كالفظ اصل ميں عزت وتكريم كے لحاظ ہے آپ كے نسب ميں قريب اور آپ كى از دائي مطبرات اور زكو قائے حرام ہونے كے لحاظ ہے بنى ہائم بنى عبد المطلب كے مؤمن مرداد رعور تيں مراد ہيں \_الہو : كندم \_

فؤائد: (۱) ونیا ہے آپ کا اعراض اور اس میں زہدا ختیار فر مانا فدکور ہے گریے تابی کی وجہ ہے نہ تفار آپ ہے کہا گیا کہ اگر آپ لیندکر تے ہیں تو بہاڑوں کوسونا بناویے ہیں گر آپ نے انکار فر مادیا اور بیروایت اس روایت کے خلاف نہیں کہ جس میں ذکر آتا ہے کہ زندگی کے آخری دنوں میں ایک سال کی خوراک اپنے اور اہل وعیال کے لئے جمع فر مائی ۔ آپ مُثَاثِقَا اس کوجمع کرنے کے بعد محتاجین پرصرف فر مادیے اور وہ آپ کے پاس جمع نہ روسکتا تھا کیونکہ آپ مُثَاثِقَا میز ہوا ہے زیادہ تی ہے۔

١٩٧ : وَعَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآيِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنْهَا كَانَتُ تَقُولُ : وَاللّهِ يَا ابْنَ انْحِيْ إِنْ كُنّا نَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ : قَلَاقَةَ اَهِلَّةٍ كُنّا نَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ : قَلَاقَةَ اَهِلَةٍ فِى شَهْرَيْنِ وَمَا أُوْقِلَة فِى آبْيَاتِ رَسُولِ اللّهِ فَى شَهْرَيْنِ وَمَا أُوْقِلَة فِى آبْيَاتِ رَسُولِ اللّهِ فَى شَهْرَيْنِ وَمَا أُوْقِلَة فِى آبْيَاتِ رَسُولِ اللّهِ فَى الْإِنْقَاتِ رَسُولِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

۲۹۷ حضرت عروہ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہوہ اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہوں و کیھتے کہوں کہ اے میرے بھا نج ہم چاند کی طرف و کیھتے ہیں اور چاند پھر ایک اور چاند گئر ر جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگے تبییں جلتی تھی۔ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگے تبییں جلتی تھی۔ میں نے کہا اے خالہ پھر آپ کا گزاراکس چیز سے ہوتا؟ آپ نے فرمایا دو سیاہ چیزیں یعنی تھجور اور پانی البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو سیاہ چیزیں بعنی تھجور اور پانی البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری پڑوسی جن کے دود ھوالے جانور تھے وہ رسول اللہ صلی

الله عليه وسلم كى خدمت ميں دووھ بھيج ويتے پس آپ ہميں بھى بلا ديتے۔ (بخارى ومسلم) مَنَايِحُ وَكَانُوا يُرْسِلُونَ اللهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ الْبَانِهَا فَيَسْقِيْنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

تخريج : رواه البخاري في قاتحه كتاب الهبة وفي الرقاق ، باب كيف كان عيش النبي صلى النه عليه وسلم واصحابه و مسلم في اوائل كتاب الزهد والرقائق

النَّعَیٰ این : الهلال: دو راتوں کا جاند اس طرح جب ۲۷٬۲۷ کا جاند جب ہوجائے۔الانصار: اوس وخزرج کی تمام اولا دیر بولاجا تا ہے۔ منابع جمع منبع فہ بحری یا اوٹنی جو کسی دوسرے کو پینے کے لئے دے دی جائے اور جب دورہ ختم ہوجائے وہ واپس کردے۔ فواف ند : (۱) انسان کو گھر کی بات ظاہر کی جاسکتی ہے جبکہ وہ کسی شرع تھم کے خلاف ندہو۔اس میں تھم شرع ہی کا ذکر ہے۔ شکوہ سے اس کا تعلق نہیں۔ (۲) اچھا نمونہ ظاہر کرنے اورامثال بیان کرنے کے لئے خاص حالات کا تذکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

٤٩٣ : وَعَن آبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُوِيِّ عَنْ آبِي الْمَقْبُويِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ آنَهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ الله عَنْهُ آنَهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ الله عَنْهُ آنَهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ الله مَا أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَصَلَى الله عَلَيْهِ وَصَلَى الله عَلَيْهِ وَصَلَى الله عَلَيْهِ وَصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ الدُّنْهَ وَلَمْ يَشْبَعُ مِنْ خُبُو الشَّعِيْرِ وَسَلَمَ مِنَ خُبُو الشَّعِيْرِ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ۔

"مَصْلِيَّة" بِفَتْحِ الْمِيْمِ : أَيْ مَشُوِيَّةً

۳۹۳: حفرت ابوسعید مقبری حفرت ابو بریره رضی الله عنه سے نقل کرتے ہیں کہ ان کا گزران لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری تھی انہوں نے ان کو کھانے کی دعوت دی تو حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه نے کھانے سے انکار کردیا اور فر مایا کہ رسول اللہ مثل اللہ عنه نے کھانے سے انکار کردیا اور فر مایا کہ رسول اللہ مثل اللہ عنه نے کھانے اور آپ نے بوکی روثی بھی پیٹ اللہ مثل اللہ عائی۔ (بخاری)

تخريج : رواه البخاري في الاطعمة ' باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم و اصحابه ياكنون إ

فوائد: (۱) سحابہ کرام رضی الله عنهم متابعت رسول منگافی میں کس قدر حریص تنے اور شہوات کو ابھار نے والی اشیاء میس کس قدر تخفیف کرنے والے تنے اور یہ ہات اس کے منافی نہیں کہ نبی اکرم اور آپ کے صحابہ رضی الله عنهم بھی بھی سیر ہوتے تھے۔ کیونکہ ان کی اکثر حالت قلت طعام والی ہوتی تھی۔ حدیث میں وارد ہے کہ ابن آوم کے لئے وہ چند لقے کانی ہیں جواسکی پشت کوسید ھاکریں۔

مَصْلِيَّةُ : بَعِنى بُونَى \_

٤٩٤ : وَعَن آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمُ يَاكُولِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَاكُولِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ حَتَى مَاتَ ' وَمَا أَكُلَ خُبُزًا مُوقَقًا خَتْى مَاتَ ' رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ – وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : وَلَا مَاتَ ' رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ – وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : وَلَا رَاى شَاةً سَمِيْطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ۔

مه مه به حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نے میز پر بیٹھ کر کھا نانہیں کھایا یہاں تک کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے وفات پائی اور ندآ پ صلی الله علیہ وسلم نے مید ے ک روفی کھائی یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ (بخاری) اور ایک روایت میں ہے کہ ندآ پ صلی الله علیہ وسلم نے بھی اپنی دونوں روایت میں ہوئی کمری دیکھی۔

تخريج : رواه البحاري في الاطعمة ؛ باب الحبر المرفق والاكل على الحوان والسفرة و باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ياكلون والرواية الاحرى في الرقاق٬ باب فضل الفقر وباب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه\_

اللَّحَيُّ إِنْ المحوان : دسترخوان - جب كما ناركدويا جائة ماكده كبلاتا ب-اس سے يملے خوان كبلاتا ب- موقفاً: زم باريك بڑی روٹی ۔ شاہ شمیطا عرم یانی ہے بری کے بالوں کودور کر کے کھال میں بھوننا۔ بیچھوٹی عمری بکری ہے کیا جاتا ہے اور بیش یرست لوگول کا کام ہے۔

فوائد: (۱) اس روایت میں زیدرسول مُنَاتِیناً کو جیران کن مثال ہے واضح کیا گیا اور آپ کا خوشحال لوگوں کے طرزعمل زندگی ہے اعراض کرنا ندکور ہوا اور پیطر زیبوت فقراء ومساکین کے دلوں کی دلجوئی کو ظاہر کرریا ہے۔اگر چہلوگوں پر بیلا زم نہیں لیکن میہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جو مخص اینے نفس کوخواہشات کے حوالے کردی تو وہ خواہشات اس کوشہوات کی طرف دھکیل دیتی اور گناہوں کی طرف اس کی را ہنمائی کرتی ہیں۔

> ٤٩٥ : وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَقَدْ رَآيْتُ نَبَيُّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدُّقُلِ مَا يَمُلُّا بِهِ بَطْنَةُ رَوَاهُ مُسْلِمُ. "الذَّقَلُ" : تُمْر رَدِي عُـ

۹۵٪: حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ میں نے تمہار ہے پیغمبر مُثَاثِیَّا کواس حال میں ویکھا کہ آپ کواد ٹی ا تحجوراتنی تعدا دمیں میسرنے تھی کہ جس ہے اپنا پیٹ بھریں۔ (مسلم) الدَّقَلُ : اد نَيْ قَسْم كَي تَحْجُور \_

تخريج : رواه مسلم في اوائل كتاب الزهد والرقائق

**فوَائد** : (۱) آپ مَنْ ﷺ کوبعض اوقات ایسے حالات چین آتے کہ جس میں بقدر کفایت بھی نہ ہوتا۔ کیونکہ دعوت میں ہروقت مشغولیت رہتی اورخوا ہشات ہے آ پًاعراض فر مانے والے تھے۔

> ٤٩٦ : وَعَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :مَا رَاى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّقِيَّ مِنْ حِيْنِ ابْتَعَنَّهُ اللَّهُ تَعَالَى خَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فَقِيْلَ لَهُ : هَلُ كَانَ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ مَنَاخِلُ؟ قَالَ مَا رَاى رَسُولُ اللَّهِ مُنْخُلًّا مِّنْ حِيْنَ ابْتَعَفَّهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى ' فَقِيْلَ لَهُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُوْنَ الشَّعِيْرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنَّهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيْرُ مَا

۴۹۶: حضرت مهل بن سعدرضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنی بعثت ہے و فات تک جیسے ہوئے آئے کی رو فی نہیں دیکھی ۔ان ہے یو جھا گیا کہ رسول التدصلی التدعایہ وسلم کے زیانے میں تمہارے ماس چھلنیاں تھیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے لے کروفات تک حجلنی کو دیکھا تک نہیں ۔ان ہے یو حصا گیا پھر آ پ بغیر حصے ہوئے جو کی روٹی کیسے کھاتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا ہم اس کو پیس کر پھونک مارتے کیں اس میں ہے جواڑنا ہوتا اُڑ جاتا اور جو باقی رہتا

rrr

ہم اس کو گوندھ لیتے ۔ ( بخاری )

الْنَقِيّ :ميدے كى رو ئى \_

قَرِّیْنَاہُ :ہم اس کور کر کے گوندھ لیتے بینی ہم اس کو بھگو لیتے اور زم کر کے آٹا گوندھتے۔ طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَوَّيْنَاهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ\_

قَوْلُهُ "النَّقِيّ" هُوَ "بِفَتْحِ النَّوْنِ وَكَسْرِ الْقَافِ رَقَشْدِيْدِ الْيَآءِ" وَهُوَ الْخُبْرُ الْحُوَّارِي وَهُوَ الدَّرْمَكُ – قَوْلُهُ "ثَرَّيْنَاهُ" هُوَ بِفَآءٍ مُّعَلَّقَةٍ ثُمَّ رَآءٍ مُّشَدَّدَةٍ ثُمَّ يَاءٍ مُقَنَّاةٍ مِّنْ تَحْتُ ثُمَّ نُوْنٍ" اَى بَكَلْنَاهُ وَعَجَنَّاهُ

تخريج : رواه البخاري في الاطعمة ' باب الفضخ في الشعير ' باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ياكلون\_

اللَّعَيْ إِنْ النقى: جوخالص بوجهان - الحوارى: سفيدرونى - الدرمك: سفيدرونى كاآثا ـ

فوَاند: (۱) آبِ مَنْ الْقِیْمُ کاکل زہداورخوش عیش لوگ جواشیاءاستعال کرتے ہیں ان سے اعراض ظاہر ہوتا ہے۔ (۲) سابقہ فوائد

ملاحظه جول م

٤٩٧ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: عَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْهُ ذَاتَ يَوْمِ آوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِآبِي بَكُرٍ وَّ عُمَر رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ هُو بِآبِي بَكُرٍ وَّ عُمَر رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ الْمُورَجُكُمَا هِذِهِ السَّاعَة ؟ مَا آخُرَجَكُمَا هِذِهِ السَّاعَة ؟ ثَالَا الْمُورُعُ يَا رَسُولُ اللّٰهِ - قَالَ وَآنَا وَاللّٰهِ يَلَيْهِ لَهُ يُوبِهُ لَا يُحْرَجِنِي الّٰذِي اللّٰهِ عَلَيْهِ لَا يُحْرَجِنِي الّٰذِي اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَصَاحِبَيْهِ فُمَ قَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ وَصَاحِبَيْهِ فُمَ قَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَصَاحِبَيْهِ فُمَ قَالَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَصَاحِبَيْهِ فُمَ قَالَ اللّٰهِ وَصَاحِبَيْهِ فُمَ قَالَ اللّٰهِ وَصَاحِبَيْهِ فُمَ قَالَ اللّٰهِ وَصَاحِبَيْهِ فُمَ قَالَ اللّٰهُ وَصَاحِبَيْهِ فُمَ قَالَ اللّٰهُ وَصَاحِبَيْهِ فُمَ قَالَ اللّٰهِ وَصَاحِبَيْهِ فُمَ قَالَ اللّٰهُ الْمُعْلَى فَعَلَى اللّٰهِ وَصَاحِبَيْهِ فُمْ قَالَ اللّٰهُ الْحَمْدُ لِللّٰهِ مَا اللّٰهُ وَصَاحِبَيْهِ فُمْ قَالَ اللّٰهُ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ وَصَاحِبَيْهِ فُمْ قَالَ اللّٰهُ الل

۲۹۷: حفرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ون یا ایک رات کو گھر سے باہر نکلے پس الو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے آپ کی ملا قات ہوگئ۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس وقت تمہارے گھروں میں کس چیز نے نکالا ؟ دونوں نے عرض کیا یارسول اللہ بھوک نے ۔ آپ نے فرمایا میں بھی ۔ جھے بھی اسی چیز نے فرمایا ہیں جس کے قبضہ میں میری جان ہے محصے بھی اسی چیز نے نکالا جس نے تم دونوں کو نکالا ۔ پس اٹھو وہ دونوں کو نکالا ۔ پس اٹھو وہ دونوں آپ آپ ایک انصاری کے بال تشریف کے ساتھ چل و یے ۔ پس آپ ایک انصاری کے بال تشریف کو دیکھا تو میر خیا اور آلملا و تھا گھر میں نہیں تھا۔ جب ان کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو میر خیا اور آلملا و تھا ہی کیا وہ ہمارے لئے میشھا پانی لینے کے لئے کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا وہ ہمارے لئے میشھا پانی لینے کے لئے کہاں ہے وہ اس دوران وہ انصاری آ گیا چنا نچہاس نے رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا پھر کہا الحمد لند آئی جھے سے زیادہ مہمانوں کے لحاظ سے عزت والا کوئی نہیں پھروہ گیا اور

كُلُوا وَآخَذَ الْمُدْيَةَ ' فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِيَّاكَ وَالْحُلُوبَ فَلَبَحَ لَهُمْ فَاكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ فَالِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا - فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِلَّا بِي بَكُو وَّعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْاَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٱخْرَجَكُمْ مِّنْ بَيُوتِكُمُ الْجُوْعُ ثُمَّ لَمْ تَرُجعُوا حَتَّى اَصَابَكُمْ هَٰذَا النَّعِيْمُ رَوَاهُ

قَوْلُهُا "يَسْتَغْذِبُ": أَيْ يَطْلُبُ الْمَآءَ الْعَذُبَ وَهُوَ الطَّيْبُ وَالْعِذْقُ بِكُسُرِ الْعَيْنِ وَاسْكَانِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ الْكِبَاسَةُ وَهِيَ الْغُصْنُ ۗ "وَالْمُدْيَةُ" بِضَمِّ الْمِيْمِ وَكَسْرِهَا : هِيَ السِّلِكِيْنُ "وَالْحُلُوبُ" ذَاتُ اللَّبَنِ -وَالسُّوَّالُ عَنْ هَلَا النَّعِيْمِ سُوَّالُ تَعْدِيْدِ النِّعَمِ لَا سُؤَالُ تَوْبِيْخِ وَّتَغْذِيْبٍ وَاللَّهُ اَعْلَمُ -وَهَٰذَا الْاَنْصَارِيُّ الَّذِي ٱتَّوْهُ هُوَ آبُو الْهَيْءَمِ بْنُ التَّيْهَان ' كَذَا جَآءَ مُبَيِّنًا فِي رِوَايَةِ النِّرُمِذِيِّ وَغَيْرٍهِ-

تستحجور کا ایک خوشه لا یا جس میں گوری خشک اور تر تھجوریں تھیں اور کہا کھا ئیے۔ پھر حیمری لی۔ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فر مایا دود ہ والی بکری ذرج نہ کرنا۔ پس اس نے ان کے لئے بکری ذرج کی ۔ پس انہوں نے بکری کامموشت اور اس خوشے میں ہے تھجوریں کھائمیں اوریانی پیا۔ جبشکم سیر ہو گئے اورسیراب ہو مکئے تو رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے حضرت ابو بكر وعمر رضي الله تغالي عنبما كومخاطب کر کے فر مایا مجھے اس ذات کی قتم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہےتم سے ضرور ان نعمتوں کے بارے میں یو جھا جائے گا۔ بھوک نے شہیں تمہارے گھروں سے نکالا پھرتم گھروں میں نہیں لوٹے یہاں تک کتمہیں اللہ نے میعتیں بہنچا دیں۔ ( بخاری )

يَسْتَغُذِبُ: خوشكوار ماني لين كيّ ـ

الْعَذْبُ: مِنْهَا مِا تَى -

الْعَذْقُ : شَاخْ۔

الْمُدْيَةُ: حِيمري\_

الْنَحَلُوبُ : دود هوالا جانور \_

السُّوَّالُ عَنْ هَلْدًا النَّعِيْمُ : اس سوال مع مرا دَنْعَتُونِ كَا شَارِكُرُوانَا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ اور سزادینے کے لئے سوال مراونہیں ۔ بیانصاری ابوالہیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ ہیں جبیبا کہ تر ندی کی روایت میں واصح طور برآیا ہے۔

تخريج : رواه مسلم في كتاب الاشربة ' باب حواز استتباعة غيره الي من دار من يثق برضاه بذلك اللَّيْخَالِينَ : موحبا :جبتم مناسب اترنے كى جگه ياؤتو أتر پرو و اهلاً :اينے گھروالوں كو پالو توان سے مانوس موجاؤ۔ بسسو : بدلے رنگ والی محبور۔ تمر : خشک محبور۔ الوطب : تاز و محبور خشک ہونے سے سلے۔

**فوَائد**: (۱) صحابہ کرام رضی الله عنهم نے ہجرت کے بعدایے مال اور جانیں اللہ تعالیٰ کی رواہ میں وقف کر دیئے تھے۔اس لئے بعض اوقات ان کے باس کھانے بینے کے لئے سوائے تھجور کے پچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے اور بعض اوقات وہ وسعت ہے کھاتے اور نعمتوں ہے نیض یاب ہوتے۔ میٹھا یانی استعال کرتے اور پھل چن کر کھاتے۔ (۳) دوستوں کے گھروں میں تعاون حاصل کرنے کے لئے جانے میں کوئی حرج نہیں جبکہ ان کی رضامندی کاعلم ہو۔ (۳) مہمان کا احترام کرنا اور اللہ تعالیٰ کے

انعامات پرشکر گزاری کرنی جاہئے۔ (۴) بات کی تا کید کے لئے تتم بھی جائز اور درست ہے۔ (۵) جب فتنے کا خطرہ نہ ہوتو عورت یردے کے ساتھ خاوند کے مہمانوں کا استقبال کرسکتی ہے تا کہ خاوند کی آمد کا انتظار کرسکیں۔

> ٤٩٨ : وَعَنْ خَالِدٍ بُنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عُثْبَةً بُنُ غَزُوَانَ وَكَانَ آمِيْرًا عَلَى الْبَصْرَةِ فَحِمَد اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ امَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ اذَنَتْ بِصُرْمٍ وَّوَلَّتْ حَدَّاءَ وَلَمْ يَبُقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةٍ الْإِنَاءِ ' يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا ' وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا اللَّي دَارِ لَا زَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرٍ مَّا بِحَضْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِيْ فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا لَا يُدُرِكُ لَهَا قَعْرًا وَاللَّهِ لَتُمُلَّانَّ ٱفَعَجْبُتُمْ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا ٱنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ اَرْبَعِيْنَ عَامًا وَّلَيَاتِينَّ عَلَيْهَا يَوْهُ وَّهُوَ كَظِيْظُ مِّنَ الزِّحَامِ وَلَقَدُ رَآيَتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَّعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ اِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ خَفَّى قَرِحَتْ اَشْدَاقُنَا فَالْتَقَطْتُ بُرُدَةً فَشَقَفُتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَاتَّزَرُتُ بنَصْفِهَا وَاتَّزَرَ سَغُدُّ بِنِصْفِهَا فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا آحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ آمِيْرًا عَلَى مِصْرٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَاتِّنَى اَعُوْذُ بِاللَّهِ اَنُ اَكُوْنَ فِي نَفْسِي عَظِيْمًا وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيْرًا" رَوَاهُ م درون مسلم۔

> قَوْلُهُ "اذَنَتْ" هُوَ بِمَدِّ الْالِفِ : آَىُ آعُلَمَتُ - وَقَوْلُهُ "بِصُرْمٍ" هُوَ بِضَمِّ الصَّادِ :

۴۹۸ : حضرت خالد بن عمير عدوي رضي الله عنه ہے روايت ہے کہ ہمیں عتبہ بن غزوان جو بھر ہ کے گورنر تھے انہوں نے خطبہ دیا۔ یس اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر کہا اما بعد اونیا نے اپنے ختم ہونے یر اعلان کر دیا اور تیزی ہے منہ پھیر کر چلی اور اس میں سے کوئی چیز باتی نہیں رہی سوائے تلجھٹ کے جیسے برتن کی تلجھٹ ہوتی ہے جس کوبرتن والاسینتا ہے اور بے شک تم اس سے منتقل ہو کر ایک ا ہے گھر میں جاؤ گے جس کو زوال نہیں پس تم اپنے یاس موجود چیزوں میں سے سب سے بہتر چیز کے ساتھ منتقل ہو۔ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایک پھرجہنم کے کنارے سے ڈالا جائے گا وہ اس میں ستر سال تک گرتا رہے گا پھر بھی اس کی حمہرائی تک نہیں پنچے گا۔ اللہ کی قتم ووجہم تجر دی جائے گی کیا تمہیں تعجب ہے؟ تحقیق ہارے سامنے بیان کیا گیا کہ جنت کے دو کواڑوں کے درمیان عالیس سال کی مسافت ہے اور اس پر یقینا ایک دن ایہا آئے گاو دانسانوں کی بھیٹر سے بھری ہوئی ہوگی۔ شخفیق میں نے ا ہینے آپ کو ساتو ں میں سانواں آ دمی رسول التدصلی القدعلیہ وسلم کے ساتھ پایا۔ ہمارے پاس ایسا ونت بھی نہیں تھا کہ کھانے کی کوئی چیز درخت کے پتوں کے سوانتھی ۔ یہاں تک کہ ہماری باچھیں زخمی ہو گئیں پس اس دوران مجھے ایک جا درمل گنی تو میں نے اے اپنے اور سعدین مالک کے درمیان دوحصوں میں کر لیا آ و ھے کو میں نے عیا در کے طور پر باندھ لیا اور نصف کو حضرت سعد نے حیا در بنالیا۔ لیکن آج ہم میں سے ہر مخص اس طرح ہو گیا کہ وہ کسی نہ کسی چیز کا حاکم ہے۔ میں القد جل جلالہ کی اس بات ہے پناہ ما نگتا ہوں کہ میں اینے ہاں اینے آپ کو بڑاسمجھوں اور اللہ جل جلالہ کے بال حيوثايه (مسلم)

آذَنتُ : اعلان كرويا\_ بصُرْم : القطاع وفناء\_ وَوَّلَتْ حَذَّآءً: تيزي سے جانے والي \_ الصُّبَابَةُ : معمولي بيا موا، تلجصت \_ يتَصَابُهَا: وه اس كوجمع كرتا ب\_ الْكَيْطِيْظُ : بهت يُر' بهرا بوا\_ فَرِحَتُ : زخمی ہو نالیعنی اس میں زخم ہو گئے۔

آَى بِانْقِطَاعِهَا وَقَنَائِهَا - قَوْلُهُ : "وَوَلَّتُ حَذَّآءَ هُوَ بِحَاءِ مُّهُمَلَةٍ مَّفْتُوْحَةٍ ثُمَّ ذَالِ مُعْجَمَةٍ مُّشَدَّدَةِ ثُمَّ الِفِي مَّمُدُودَةِ : أَيْ سَرِيْعَةً · وَالصُّبَابَةُ بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ – الْبَقِيَّةُ الْيَسِيْرَةُ وَقُولُهُ "يُتَصَابُهَا" هُوَ بِتَشْدِيْدِ الْبَآءِ قَبْلَ الْهَاءِ : أَيُ يَجْمَعُهَا \_ "وَالْكَظِيْظُ" : الْكَثِيْرُ الْمُمْتَلِيُّ – وَقَوْلُهُ "قَرِحَتْ" هُوَ بِفَتْح الْقَافِ وَكُسُرِ الرَّآءِ: أَيُّ صَارَتُ فِيْهَا قُرُورٌ حُــ

تخريج : رواه مسلم في اوائل كتاب الزهد والرقائق

اشداقنا جمع شدق :مندى طرف بودة : دهارى دارچا در يعض كبت بيسياه چوكورچا در

**فوَائد**: (۱) دوستوں کونصیحت کرنی اور بھلائی کی طرف ترغیب دلانی چاہئے اور آخرت سے ان کو ڈرانا چاہئے۔(۲) تیامت کا قرب بتلاياً گيا۔ آپ مَثَاثِیُمُ نے فرمایاانا و الساعة کھاتین و اشار باصعبہ الوسطیٰ و السبابہ : میں اور قیامت شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی کی طرح قریب ہیں۔ (۳)عظیم الشان جنت اور بہت بڑی دوزخ کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہو ر ہی ہے۔ ( سم)اللہ تعالیٰ کے مزید فضل اور عمومی رحمت سے جنت میں کثرت سے لوگ داخل ہوں گے۔ ( ۵ ) صحابہ کرام رضوان اللہ علیم نے اس فقر پرصبروضبط کا اظہار فر مایا تو اللہ تعالی اینے نصرت وتمکین فی الا رض کے دعد د ں کو پورا کر کے بعد میں ان کے حالات میں وسعت وخوش حالی فر مادی۔(۲)نفس کے غروراور شیطان کی تزین سے بچنے کاراستہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاء ہے۔

> ٤٩٩ : وَعَنُ اَبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَخُرَجَتْ لَنَا عَآلِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ ۚ عَنْهَا كِسَآءً وَإِزَارًا غَلِيْظًا قَالَتُ : قُبضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هٰذَيْنِ\_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_

- ۴۹۹: حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضر ت عا کشدرضی الله عنها نے ایک اوڑ ھنے اور ایک باند ھنے والی مونی جا در ا نکال کر دکھائی اور فر مایا کہ آئخضرت منگاٹینٹم نے ان دو حیا در دں میں و فات يا ئي \_ ( بخاري ومسلم )

تخريج : رواه البحاري في الجهاد ' باب ما ذكر من ورع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه والنباس ' باب الاكسية والحمائص و مسلم في اللباس باب التواضع في اللباس\_

اللَّغُوا إِنَّ : كساء : كَثِرُ الدارُ ال : جاور عليظا : مولَى .

**فوَائد: (۱) آپ مَنْ الْمُنْظِمُ لِعِض اوقات موئے کپڑے استعال فرماتے اور جمعی دوسرا لباس بھی استعال فرماتے۔ گویا جومبسر آتا** استعال فرماليت اوراس طرح كهانے كو جوميسرة جاتا كهاليت اس ميس كسي متم كا تكلف نه فرماتے ..

٥٠٠ : وَعَنْ سَعْدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنِّي لَآوَّلُ الْعَرَبِ رَمْني بِسَهْمٍ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَلَقَدْ كُنَّا نَغُزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ُمَالَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُى الْحُبْلَةِ وَهَلَمَا السَّمُرُ حَتَّى إِنْ كَانَ آحَدُنَا لِيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خَلُطُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_

"الْحُبْلَةُ" بِضَمِّ الْحَآءِ الْمُهُمَلَةِ وَإِسْكَان الْبَآءِ الْمُوَحَّدَةِ : وَهِنَ وَالسَّمُرُ نَوْعَان مَعْرُوْفَان مِنْ شَجَوِ الْبَادِيَةِ۔

• • ۵ : حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ مین وہ پہلا عرب ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہلا تیر بچینکا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ال کر جہا د کرتے تھے اور ہمارے باس کوئی کھانا سوائے کیکر کے درخت کے پتوں کے نہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم میں ہے ہرایک اس طرح تضائے عاجت کرتا جس طرح بمری کرتی ہے۔اس میں خشکی کی وجہ سے ملاوٹ نہ ہوتی ۔ (بخاری ومسلم)

الْحُبْلَةُ: كَيْراور به دونو ں جنگل كےمشہور در خت ہيں۔

**تخريج** : رواه البخاري في فضائل الصحابة ' باب مناقب سعد بن ابي وقاص' وفي الاطعمة ' باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ياكلون ٬ وفي الرقاق٬ باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم٬ و مسلم في اوائل كتاب الزهد والرقائق

الكَعْنَا إِنْ اللَّهِ عَلَا المِهِ زياده خنك بون كى وجه ايك دوس كرساته ملتانه تعار

**فوَائند**: (۱) الله تعالى كے انعامات كوبيان كرنا جا ہے اور انسان كوجومشقت پيش آ رہى ہواس كوبيان كرنا بھى جائز ہے جبكه بطور شكوہ کے نہ ہو۔ (۲) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تنگ دی و مجوک کی تکالیف برداشت کیس۔ یہاں تک کداللہ تعالیٰ نے ان برا پے نفٹل سے غنائم کے درواز مے کھول دیئے۔اس کا پیمطلب نہیں کہوہ بغیرزادِراہ اور تیاری کے جہاد کے لئے جاتے تھے بلکہ غزوہ کے دوران ان کی مشقت انتها كوچھونے لگتی تھی۔

> ١ . ٥ : وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اَكُلُّهُمَّ اجْعَلُ رِزْقَ الِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا " : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ : قَالَ آهُلُ اللَّغَةِ وَالْغَرِيْبِ مَعْنَىٰ "قُوْتًا" : أَيْ مَا يَسُدُّ

ا • a : حضرت ابو ہریر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی الندعلیہ وسلم نے اس طرح وعا قرمائی کہ اے اللہ محمصلی اللہ علیہ ، وسلم کے گھر والوں کواتنی روزی عنایت فر ما جوجسم و جان کے رہتے کو باتی رکھ سکے۔(بخاری دمسلم)

فُوْت : اتنی خوراک جس ہے جان اورجسم کا رشتہ باتی رہے۔

تخريج : رواه البحاري في كتاب الرقاق باب كيف كان عيش النبي صلى الله عنيه وسلم و مسلم في اوائل كتاب الزهد والرقائق

**فوائد**: (۱) بیجائز ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالی سے بید عاکرے کہ اس کارزق بھندر کفایت ہواور بیمقام نبوت ہے۔ اس لئے کہ انبیا علیم السلام کی بعثت و نیا اور اس کی زینت کے لئے نہیں اور اس کا بیمعنی ہر گزنہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت ما تکتے تھے۔ آپ

مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ كَى نَقْرِ سے بناہ ما تكى - كيونكه فقرمتا جي ہے اور الله تعالیٰ كے رسول مَنْ لِنْ يَكُواس سے كفايت ما تك رہے ہيں ۔ (٢) اگر ۔ الداری حلال و جائز مال سے ہوتو و واس روایت کے خلا ف نہیں تکراس میں اللہ تعالیٰ کے حقو ق کی ادا لیگی نثر ط ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنهم میں بالدارشكر كزار تھے (مثلاً عنان غنی اورعبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنها)

۲ • ۵ : حضرت ابو ہریر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوایت ہے مجھے تتم ہے اللّٰہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں اپنا جگر زمین پر بھوک کی وجہ ہے فیک دیتا تھا اور بعض وقت میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پھر با ندھتا تھا۔ میں ایک دن اس راستہ پر بیٹھا جس ہےلوگ مسجد نبوی ے نکل رہے تھے۔ پس ابو بمر کا گز رہوا تو میں نے ان ہے کتاب اللہ کی ایک آیت اس لئے بوچھی کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں وہ گزر گئے انہوں نے ایبا نہ کیا پھرعمر گزرے میں نے ان ہے بھی كاب الله كي ايك آيت كے بارے ميں يو جھا۔ ميں نے ان سے بھى اس لئے یو چھا کہ وہ مجھے پبیٹ بھر کر کھانا کھلائمیں مگر و ہ بھی گز ر گئے انہوں نے ایبانہ کیا۔ پھر آنخضرت مَنْ تَعْلِمُ كا میرے یاس سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھ کرتبہم فر مایا اور جو کچھ میرے دل اور چیرے پرتھا اس کو پہچان گئے۔ پھر فرمایا ابوہریرہ ہو! میں نے عرض کیا لبیک یارسول اللہ آپ نے فر مایا آؤ اور آپ چل پڑے۔ میں آپ کے بیچیے ہولیا۔ آپ گھر میں داخل ہوئے رہیں میں نے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت ال گئے۔ سومیں داخل ہوا۔ آپ نے ایک پیالے میں دود صابا۔ بس آپ نے فر مایا بیدوود صکبال سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے لئے فلاں مردیاعورت نے ہدیٹا بھیجا۔ آپ نے فر مایا اے ابو ہررہ وا میں نے کہا حضور حاضر ہوں۔ آپ نے فر مایا اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان کومیرے پاس بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میداہل صفہ اسلام کے مہمان تھے ان کا کوئی گھر نہیں تھا' نہ مال اورند کی کاسہارا کچھ بھی نہ لیتے اور جب آپ کے پاس ہربیآ تا تو آ پُ ان کی طرف بھیج دیتے اور خود بھی اس میں سے تناول فر ماتے اوران کواس میں شریک کرلیتے ۔ چنانچہ مجھے بیہ بات نا گوارگز ری۔

٥٠٢ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ كُنْتُ لَاعْتَمِدُ بِكَبِدِى عَلَى الْآرُضِ مِنَ الْجُوْعِ \* وَإِنْ كُنْتُ لْآشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِيْ مِنَ الْجُوْعِ- وَلَقَدُ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيْقِهِمُ الَّذِي يَخُرُجُوْنَ مِنْهُ فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبُسَّمَ حِيْنَ رَانِي وَعَرَفَ مَا فِي وَجُهِي وَمَا فِي نَفْسِي ثُمَّ قَالَ : "إَبَاهِرِّ" قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' قَالَ : "الْحَقْ" وَمَطٰى فَاتَبَعْتُهُ ۚ ۚ فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَآذِنَ لِي فَدَخَلْتُ فَوَجَدَ لَبَنَّا فِي قَدَحٍ فَقَالَ : "مِنْ آيْنَ هَلَا اللَّبَنُّ" قَالُوا : اَهْدَاهُ لَكَ فَكَانُّ - أَوْ فُلَانَةٌ - قَالَ : "آبَاهِرٍ" قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "الْحَقُّ اللِّي آهُلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِيُّ" قَالَ وَٱهۡلُ الصِّفَّةِ ٱصٰٓيَاكُ الْإِسۡلَامِ لَا يَاۡوُوۡنَ عَلَى آهُلِ وَّلَا مَالِ وَلَا عَلَى آحَدٍ ' وَكَانَ اِذَا آتَتُهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا اِلَّيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْئًا ۗ رَّاذَا آتَتُهُ هَدِيَّةٌ ٱرْسَلَ اِلَّيْهِمْ وَٱصَابَ مِنْهَا وَٱشۡرَكَهُمۡ فِيْهَا ۚ فَسَآءَ نِي ذَٰلِكَ فَقُلُتُ :وَمَا هٰذَا اللَّبَنُ فِي آهُلِ الصُّفَّةِ! كُنْتُ اَحَقَّ اَنْ أُصِيْبَ مِنْ هَٰذَا اللَّهَنِ شَرْبَةً ٱتَّقَوَّى بِهَا فَإِذَا جَآءُ وْا وَامَرَنِي فَكُنْتُ آنَا أُغْطِيْهِمْ وَمَا عَسْى

آنُ يَبْلُغَنِي مِنْ هَلَمَا اللَّبَنِ وَلَمْ يَكُنُ مِّنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدُ ۚ فَٱتَّيْتُهُمْ فَدَعُوْتُهُمْ فَٱقْبَلُوا وَاسْتَاذَنُوا فَاذِنَ لَهُمْ وَاخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ -قَالَ ابَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "خُذُ فَآغُطِهمْ" قَالَ فَٱخَذُتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتَ ٱغْطِيْهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُواى ' ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحَ فَأُعْظِيْهِ الْلِخَرُ لَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُولى ' ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىَّ الْقَدَحَ فَأَعْطِيْهِ الْاخَرَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُواى ' ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ حَتَى انْتَهَيْتَ إِلَى النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَآخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَةً عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَى فَتَبَسَّمَ فَقَالَ "آبَاهِرٍ" قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ : "بِهَيْتُ أَنَّا وَأَنْتَ" قُلْتُ صَدَقْتَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' قَالَ اقْعُدُ فَاشْرَبْ" فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ فَقَالَ : "اشْرَبْ" فَشَرِبْتُ فَمَا زَالَ يَقُولُ : "اشْرَبْ" حَتْى قُلْتُ لَا وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقّ لَا آجِدُ لَهُ مُسْلَكًا ۚ قَالَ : "فَآرِنِي " فَٱغْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ"\_

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

میں نے دل میں کہا ہے دو دھ اہل صفہ کا کیا کرے گا۔ میں اس بات کا زیا دہ حقدار ہوں کہ میں اس میں سے ایک مرتبدا تنا بی لوں جس سے مجھے طاقت حاصل ہو جائے جب وہ آ جائیں گے اور آپ مجھے تھم دیں گے پس میں ان کو دوں گا۔تو امیدنہیں کہ اس دو د ھ میں ہے مجھے کچھے پہنچے مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے کوئی جار ہ کار مجھی نہ تھا۔ چنا نچہ میں ان کے باس گیا اور ان کو بلالایا۔ وہ آ گئے اور ا جازت طلب کی۔ آپ نے ان کوا جازت دے دی وہ گھر میں اپنی ا بنی جگہ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ ہے فرمایا یہ پیالہ لواور ان کو دیتے جاؤ۔ چنانچے میں نے پیالہ لیا اور ایک ایک کر کے میں آ دمی کو دینے لگا بس وه پیتایهان تک که وه سیر بوجا تا چیر پیاله مجھے واپس کر دیتا بس میں دوسرے کو دے دیتا بس وہ بھی پی کرسیر ہو جاتا بھر پیالہ مجھے واپس کر دیتا بس ایگلے کو دیتا بس و وبھی پیتا یہاں تک کہ و ہ بھی سیر ہو ا جاتا۔ پھریہ پیالہ مجھے واپس کر دیتا۔ یہاں تک کہ میں حضور کک پہنچ گیابس سارے کے سارے لوگ سیراب ہو چکے ہیں۔بس آ پ نے پیالہ لے کراینے دست اقدی پر رکھا۔ پھرمیری طرف تبسم ہے دیکھتے ہوئے فر مایا ابو ہر رہے ہ! میں نے کہا حاضر ہوں ً۔ پھر فر مایا ا ب میں اور تو باتی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ آ یا نے سیج فر مایا۔ آپ نے فر مایا بمیشواور ہوئیں میں بیٹھ گیا اور میں نے پیا۔ آپ نے فرمایا اور پیوبس میں نے بیا۔ آپ اسٹر ب اسٹو ب فرماتے رہے یباں تک کہ میں نے کہافتم ہاس ذات کی جس نے آ ہے کوحق کے ساتھ بھیجا اب تو بیٹ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں یا تا۔ آ یا نے فر مایا بس مجھے دکھاؤ۔ میں نے آپ کو پیالہ پیش کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمراوربسم الله پڑھی اور بچاہوا دو دھ بی لیا۔ ( بخاری )

**تخريج** : رواه البحاري في الرقاق 'باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسنم و اصحابه\_

النُّهُ عَنِهِم کے قیام کے لئے مسجد نبوی کے آخر میں ایک چبوتر ہ تھا۔القدح: جس برتن ہے دوآ دی سیر ہوسکیں ۔ مسلکا ً:راستہ ۔ وہ جہاں سے میرے پیٹ میں چل کر جائے۔

فوائد: (۱) آپ مُنَّافِیْ اَمْراء صحابہ کرام کا کس قدر خیال فر ماتے اوران کی کتی عزت کرتے۔ (۲) رسول اللہ بمُنْ الله علی مجز دستہ ہور ہی کھانے کا مقدار میں بڑھ جانا اور بیم مجز دستعد و بار پیش آیا۔ (۳) آپ مُنَّافِیْنِ کے لئے ہدیے کا جواز اور مدق کی حرمت ٹابت ہور ہی ہے۔ (۳) بینے کے وقت بینے تامستون ہے اور جب کی کرفار فے ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا اوراس کی حمد کرنامسنون ہے اور دوسرے کا بچاہوا مشروب پینامستحب ہے۔ (۵) مہمان کو مزید کھلانے اور پلانے کے لئے کہنامستحب ہے۔ بیٹ ہم کر کھانا بھی جائز ہے جب کے اس میں حدے نہ گزرے اگر چہ عام حالات میں کھانے میں تخفیف ہی افضل ہے۔

٥٠٣ : وَعَن مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدُ رَآيَتُنِي وَالِّي اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : لَقَدُ رَآيَتُنِي وَالِّي اللَّهِ عَنْهَ اللَّهِ عَنْهَ اللَّهِ عَنْهَ اللَّهِ عَنْهَا مَغْشِنَيًّا عَلَى عُنُقِي وَكِي اللَّهُ عَنْهَا مَغْشِنَيًّا عَلَى عُنَقِي اللَّهُ عَنْهَا مَغْشِنَيًّا عَلَى عُنَقِي وَجَحَرَةِ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا مَغْشِنَيًّا عَلَى عُنَقِي فَيَضَعُ رِجْلَةً عَلَى عُنُقِي فَيَضَعُ رِجْلَةً عَلَى عُنُقِي وَيَرِي اللَّهُ عَنْهَا مِنْ جُنُونٍ مَا بِي وَيَرَاى آنِي مَجْنُونٌ وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ مَا بِي اللَّهُ عَلَى عُنُونٍ مَا بِي اللَّهُ عَلَى عُنُونٍ مَا بِي

۵۰۳ : حضرت محمد بن سیر بن رحمہ القد تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند ہے نقل کرتے ہیں کہ میری بیہ حالت بھی ہوئی کہ بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبراور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جمرہ کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ تو آنے والے آتے اور ابنا پاؤں میری گردن پر رکھ دینے اور بیخیال کرتے کہ میں دیوانہ ہوں حالا تکہ جمھے بچھ دیوائی وغیرہ نہ تھی فقط بھوک ہوئی تھی۔ (بخاری)

تخريج : رواه البحاري في كتاب الاعتصام باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق اهل العلم وما اجمع عليه الحرمان

الكُنْ الحَمَّ الْمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المِحْدِ بِعْثَى طارى مِونَى - اغماء: اعضاء كِنْطل كِ ساتھ شعور كازوال - يصع رجله على عنقى : اس طرح عادت تقى جس كے متعلق جنون كا كمان موتايهاں تك كرووافاقد پاليتا۔ فوافئد : (١) رسول الله مَنْ الْفِيْلِمُ وال كرنے ہے كس قدر كريزاں تقے كوفقرى بي حالت اوراس پرصبر۔

٥٠٤ : وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : 
 تُولِقِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 وَدِرْعُهُ مَرْهُولَنَّةٌ عِنْدَ يَهُودِي فِي فَكَالِيْنَ صَاعًا 
 يِّنْ شَعِيْرٍ ' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_

۳۰۵: حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس حال میں کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی زرّہ تمیں صاع ہوئی علیہ وسلم کی زرّہ تمیں صاع ہوئی حقی۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البحاري في كتاب الجهاد باب ما قيل في درع النبي والمغازي ومسلم في البيوع باب امرهن وجوازه في المحضر كالسفر بنفظ آحر

الکین کی است : المدرع : ذرّہ مفر ہونی : رہن رکھنا'ر د کبنا۔ شرع میں کوئی چیز کسی کے پاس رکھ کرقرض لینا تا کہ قرضہ کی واپسی پروہ چیز واپس کر دی جائے۔ بھو دی :اس کانام ابواقیم تھا۔

فوامند: (۱) آپ منگائی دنیا میں کثرت کے طالب نہ تھے بلکہ اس میں زہدا ختیار فرمانے والے تھے۔ (۲) اہل کتاب سے معاملہ جائز ہے۔ آپ منگائی کی سے قرض لیا اپنے صاحب حیثیت صحابہ رضی اللہ عنہم سے نہیں لیا۔ اس سے یہودی سے قرض لینے کے جواز ثابت کرنامقصود تھایا ان کے پاس اس وقت نہیں تھایا آپ منگائی کی خطرہ ہوا کہ وہ عوض یا قیمت نہ لیس سے ۔ (۳) جوآ دمی قرض والیس کرنامقصود تھایا ان کے پاس اس وقت نہیں تھایا آپ منگائی کی خطرہ ہوا کہ وہ عوض یا قیمت نہ لیس سے ۔ (۳) جوآ دمی قرض والیس کرنامقصود تھایا واس کوقرض لینا جائز ہے۔

٥٠٥ ؛ وَعَنْ آنَسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ؛ رَهَنَ النَّبِيّ النَّبِيّ وَمَشَيْتُ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ ؛ رَهَنَ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ وَمُشَيْتُ اللّٰهِ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ وَاهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدُ سَمِعْتُهُ يَعُولُ ؛ "مَا أَصْبَحَ لِاللِّ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَّلا يَقُولُ ؛ "مَا أَصْبَحَ لِاللِّ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَّلا يَقُولُ ؛ "مَا أَصْبَحَ لِاللِّ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَّلا يَقُولُ ؛ "مَا أَصْبَحَ لِاللَّهِ مُحَمَّدٍ مَا أَنْهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللّلَهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تخريج : رواه البخاري في البيوع باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسية والرهن باب الرهن في الحضر.

فوائد: (۱) دنیا پرفندرت کے باوجودبطور تواضع آپ مَنَائِیَّتُم کا دنیا کی قلیل مقدار پرگزارہ کرنا۔ (۲) آپ کی سخاوت اور جمع نہ کرنے نے زرہ کے رہن رکھنے تک پہنچادیا۔

۲، ٥ : وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ رَآيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ آهْلِ الصَّفَّةِ مَا مِنْهُمْ لَقَدْ رَآيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ آهْلِ الصَّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَآءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَّإِمَّا كِسَآءٌ قَدُ رَبَطُولًا فِي آغْنَاقِهِمْ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ رَبَطُولًا فِي آغْنَاقِهِمْ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ الصَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكُعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ اللهَا عَلَى اللهُ عَلَيْنِ فَيَجْمَعُهُ اللهُ عَلَيْنِ فَيَجْمَعُهُ اللهُ عَلَيْنِ فَيَجْمَعُهُ اللهُ عَلَيْنِ فَيَجْمَعُهُ اللهُ عَلَيْنِ فَيَحْمَعُهُ اللهُ عَلَيْنِ فَيَحْمَعُهُ اللَّهُ عَلَيْنِ فَيَحْمَعُهُ اللَّهُ عَبْنُونِ فَيَحْمَعُهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

۲۰۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ستر اہل صفہ کو دیکھا ان میں سے کوئی بھی ایبانہیں تھا جن پر اوڑ ھنے والی چا در۔ جس کو وہ اپنی اوڑ ھنے والی چا در۔ جس کو وہ اپنی گردنوں میں باندھ لیتے جن میں سے بعض کی چا دریں آ دھی پنڈلی تک اور بعض کی گخنوں تک ۔ پس وہ اس کے دونوں اطراف کو اپنے باتھ سے اکٹھا کر کے رکھتے اس خطرے سے کہ کہیں ستر نہ ظاہر ہو جائے۔ (بخاری)

تحريج : رواه البحاري في ابواب المساحد ' باب نوم الرحال في المسجد\_

اس روایت کی شرح ۲۹۳ میں گز ری\_

٥ : وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :
 كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مِنْ اَدَمِ حَشُوهُ لِيْفٌ " رَوَاهُ الْهُ خَارِئُ ـ

۵۰۷ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک چڑے کا تھا جس میں تھجور کا چھلکا بھر ہوا تھا۔ ( بخاری )

تحريج : رواه البحاري في الرقاق باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه.

الْلَغَيَّا إِنَّ : آدم جمع اديم : رَكَى مولى كمال - كيف : جملكا -

فوائد : (١) آپ مَنْ فَيْمُ كَاسامان دنيا العام كرنا ورتموري دنيا پرراضي ربنا ـ

٥٠٥ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:
 كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ إِذْ جَآءَ رَجُلُ مِنَ الْانْصَارِيُ ،
 مِنَ الْانْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَدُبَرَ الْانْصَارِيُ ،
 فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ

۵۰۸: حفرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے دوایت ہے کہ ہم رسول اللہ منافیق کے ساتھ بیٹے تھے کہ اچا تک ایک انصاری آ دمی آیا پس اللہ منافیق کے ساتھ بیٹے تھے کہ اچا تک ایک انصاری آ دمی آیا پس نے آپ کوسلام کیا۔ پھر دہ واپس چل دیا۔ رسول اللہ منافیق کے فر ایا اے انصاری بھائی۔ میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا تھیک ہیں۔ رسول اللہ نے فر مایا کہ تم میں ہے کون ان کی عیادت کے لئے جائے گا۔ آپ اٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ ہم دس سے پھوز انکہ تھے۔ ہمارے پاس نہ ہوئے نہ موزے ہے اور نہ فو پیال اور تمیطیس تھیں۔ ہم پھر یلی زمین ہوئے نہ موزے ہے این کہ ہم ان کے پاس پھی گئے۔ ان کے گھر والے ان کے پاس بھی گئے۔ ان کے گھر والے ان کے پاس بھی گئے۔ ان کے گھر والے ان کے پاس بھی گئے۔ ان کے گھر والے ان کے پاس سے ہے۔ ہم دی ہم ان کے پاس بھی گئے۔ ان کے گھر والے ان کے پاس سے ہے۔ ہم دی ہم ان کے پاس بھی گئے۔ ان کے گھر والے ان کے پاس سے ہے۔ ہم دی ہم ان کے پاس بھی گئے۔ ان کے گھر والے ان کے پاس سے ہے۔ گئے یہاں تک کہ آ مخضرت منافیق اور مسلم )

تخريج : رواه مسلم في الجنائز باب عيادة المرضى

النَّانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَاردارى كُرنا ـ بضعة عشر : بضعه كالفظ تمن عدل تك بولا جاتا ب ـ خفاف جمع خف : موزه ـ قلانس جمع قلنسوة : ثولي ـ المسباخ : شوريلي زمين ـ فاستاخو قومه من حوله : سعد كروست اورابل وعيال ان كاردگروت يجهي بث محدً تاكدرول الله مَنْ اللَّهُ مَا الله مَنْ اللَّهُ مَا الله مَنْ اللَّهُ مَا الله مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الل

فوائد: (۱) آپ منگافیز کی کمال تواضع اور نعنیات اور آپ کا اپنے صحابہ کرام کے بارے میں انتہائی مشفقانہ طرز کلام۔اے میرے بھائی تو کیسا ہے۔ اس میں حصرت سعد کے لئے ان کے ایمان کی گواہی رسالت مآب منگافیز کی طرف پائی جاتی ہے۔ (۲) مستحب یہ

ہے کہ جومریض سے پوچھے وہ جواب میں کمے میں اچھا ہوں۔مریض کی عما دت کرنامتحب ہے۔ ( m ) صحابہ کرام کا زیداورتھوڑ ہے کیڑوں پرگز ارااور تیار دار کے لئے جگہ کا فراخ کرنا۔

٥،٥ : وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَمْ اللّٰهُ قَالَ : "خَيْرُكُمُ قَلْمُ الّٰذِيْنَ يَلُونَهُمْ" قَرْبَى ' ثُمَّ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ" قَلْمُ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ " ثُمَّ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ " قَلْمَ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ " قَلْمُ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ قَلْمُ مَرَّتَيْنِ اوْ قَلَانًا " فَمَ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ مَرَّتَيْنِ اوْ قَلَانًا " فَمَ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ " وَيَخُونُونَ وَلَا يَوْتَمَنُونَ " وَيَخُونُونَ وَلَا يَوْتَمَنُونَ " وَيَخُونُونَ وَلَا يَوْتَمَنُونَ " وَيَخُونُونَ " وَيَغْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ وَيَعْهُمُ السِّمَنُ السِّمَنُ السِّمَنُ السِّمَنَ عَلَيْهِ مَ السِّمَنُ السِّمَنَ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُولَالِلْ اللّٰهُ اللّٰلَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

8 • 8: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا تم میں سب ہے بہتر و ولوگ ہیں جومیر ہے زمانے میں ہیں ہیں چرو ولوگ جوان کے بعد ہوں گے چرو ولوگ جوان کے بعد ہوں گے چراو ولوگ جوان کے بعد ہوں گے کہ مجھے معلوم نہیں کہ آنخضرت نے بدو مرتبہ فرمایا یا تبین مرتبہ فرمایا ۔ اس کے بعدا یسے لوگ ہوں گے جو گوا ہی طلب کرنے کے بغیر ہی گوا ہی ویں گے اور خیانت کریں گے اور امانت دار نہ ہوں گے اور نذریں مانیں گے اور ان کو پورانہیں اور امانت دار نہ ہوں گے اور ان کو پورانہیں کریں گے۔ ان میں موٹا یا غالب ہوجائے گا۔ (بخاری وسلم)

تخريج : رواه البخاري في الشهادات ، باب لا يشهد على شهادة جور، فضل الصحابة و مسلم في فضائل الصحابة ، باب افضل الصحابة ثم الذين يلونهم

فوائد: (۱) قرون ثلاثه کے لوگوں کا بعدوالوں پرمر تبداور یہ مجموعی لحاظ سے بعض افراد کے لحاظ سے نہیں۔ (۲) پہلے نین زبانوں کے بعد نقص کا ظہور۔ یہ نبوت کی پیشین گوئیوں سے ہے کہ سلمانوں کا نعمتوں میں مستفرق ہونا۔ شہوات میں حدود سے آ گے لکانا اور کثر سے کلام کی وجہ سے موٹا پا ظاہر ہونا۔ اس زبانہ میں کھلے بندوں نظر آتا ہے۔ (۳) جھوٹی گوائی حرام ہے۔ حدیث میں شہادت کے لفظ کا بہی معنی ہے اور اس کے متعلق دیگر اقوال بھی ہیں۔ (۳) خیانت بہر صورت حرام ہے خواہ اللہ تعالی کی امانت کو ضائع کر کے ہویا لوگوں کی امانق کو ۔ لئے ضرور کی ہے کہ نذروں کو وہ پورا کریں بشر طیکہ شرع تو اعدے خلاف نہ ہوں۔

٥١٠ : وَعَن أَبِي أَمَامَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْفَصْلَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ الْفَصْلَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ لَكَ مَا اللَّهُ عَلَى كَفَافٍ ، لَمُ سَكِّهُ شَرُّ لَكَ ، وَلَا تَلَامُ عَلَى كَفَافٍ ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ وَقَالَ :
 وَابْدَا بَهَنْ تَعُولُ رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ وَقَالَ :
 عَدِيْتُ خَسَنْ صَحِيْحٌ ـ

تخريج : رواه الترمذي في كتاب الزهد وباب اليد العليا حير من اليد السفني.

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الموارث سے زائد ولا تلام : شرع كى طرف ہے كوئى تعاب و ملامت نہ ہو۔ كفاف : ضرورت كى مقدار سے روکنا۔ من تعول جن کاخر چینمہارے ذمہ ضروری ہے۔

**هُوَ احدُ** : (1) انسان کااپنی ضرورت اور اہل وعیال کی ضرورت کے مطابق ذخیرہ کرنا جائز ہے۔ (۲) حاجت ہے زائد کو بھلائی اور نیکی کے کاموں پرصرف کروینا چاہئے۔بعض او قات اس کارو کنا نقصان وہ ہے کہ جب لوگوں میں ایسے حاجت مندیائے جا کیں جن کے پاس جان بچانے کی مقدار کھانے کے بھی محتاج ہوں (٣) انسان کے لئے ضروری ہے کہ پہلے و واپنے عیال کے خرچہ ضرور میہ پر صرف کرے کیونکدان پرخرچ کرنا فرض عین ہے اور دوسروں پر اس مال کاصرف کرنا فرض کفایہ یا سنت ہے۔ (۴) حق ز کو ۃ ہے زیا وہ اگر چصرف کرنا واجب نہیں لیکن زائد کا خرچ کرنا بہترین حالت کی نشاند ہی کرتا ہے۔

> ٥١١ : وَعَن عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مُحْصِنٍ الْإَنْصَارِيِّ الْخَطْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ آصْبَحَ مِنْكُمْ إِمِنَّا فِيْ سِرْبِهِ مُعَافِّي فِي جَسَدِهِ عِنْدَةً قُوْتُ يَرْمِهِ فَكَانَّكُمَا حِيْرَتُ لَهُ اللُّمْنَيَا بِحَذَا فِيْرِهَا" رَوَاهُ التِرْمِذِي وَقَالَ :حَدِيثُ حَسَن

" سِرْ بِهِ " بِكُسْرِ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ آيُ نَفْسِهِ ' وَقِيْلَ قُوْمِهِ۔

ا ۵۱ : حفرت عبيد الله بن تحصن انصاري حظمي رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جواینی قوم میں اس حال میں صبح کرے کہ وہ امن ہے ہوا در تندرست ہواوراس کے پاس اس دن کی خوراک موجود ہوتو گویا اس کے لئے تمام دنیا تمام ساز و سامان کے ساتھ جمع کر دی گئی ہے۔ (تر ندی) اور اس نے کہا ہیہ مدیث حسن ہے۔

سِرْبِهِ :اپن وَاتِ ياقُوم \_

**تحریج** : رواه الترمذي في كتاب الزهد ' باب من بات امنا في سربه

الله عليان على السويد : راسته - قوت يومد : جن چيزوں کی کھانے پينے ميں انسان کی ضرورت ہے۔ حيزت : جمع کی گئی۔ بحدافيرها : تمام المراف كرماته

**کواٹ : (۱) جس انسان کوامن اور کفایت رزق میسر ہوتو اس کودنیا کی بھلائی میسر آمینی اور اس سے بعد اضافہ کا طلب کرنا اس کی** كثرت جاہنے كے لئے ہے اور بھى تو اس كاشكريه و وادائبيں كرتا اور بھى و واللہ تعالىٰ سے اس كو پھيردي ہے۔

> ١ ٧ ٥ : وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَانًا وَّقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا الْكَاهُ وَوَاهُ مُسْلِمُ.

۵۱۲ : حضرت عبد الله بن عمر عمرو بن العاص رضي الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَّلِثَیْنَا نے فر مایا جواسلام لا یا وہ کا میا ب ہو سمیا اوراس کا رز ق بفند رِ کفایت ملتار با اورالله نے اس کوجودیا اس پر قناعت فرمائي \_ (مسلم) تخريج : رواه مسلم في كتاب الزكاة باب في الكفاف والشاعه

اللَّغِيَّا إِنَّ : افلح : كامياب بوار كفافا : ضرورت كي مقدار رقنعه : قناعت ورضاء دي \_

فوائد: (۱) تمام بھلائیوں کی قبولیت کے لئے بنیا داسلام ہے۔ (۲) جب انسان کے پاس رزق بفقر رضر ورت ہوتو وہ اس کوذلت سے محفوظ اور مرکش سے باز رکھتا ہے اور غناء کی اصل تو قناعت ہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے مالداری کثرت سامان سے بیں بلکہ اصل غنا نِفس کا غناء ہے۔

٥١٣ : وَعَنْ آبِى مُحَمَّدٍ فَصَالَةَ آبَنِ عُبَيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ : طُوْبَى لِمَنْ هُدِى لِلْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنِعَ رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ وَقَالَ :حَدِيْثُ حَسَنْ صَحِيْحُ.

۳۱۵: حضرت ابومحمد فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو فر ماتے سنا کہ اس آ دمی کو خوش خبری ہو جس کو اسلام کی طرف ہدایت می اور اس کا گزر او قات مناسب ہے اور وہ قناعت کرنے والا ہے۔ ترندی اور اس نے کہا ہے حدیث حسن جمجے ہے۔

**تخریج** : رواه الترمذي في كتاب الزهد<sup>،</sup> باب ما جاء في الكفاف

اللَّيْ الْنَالِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ روایات میں آیا ہے کہ بیہ جنت کا ایک درخت ہے۔ ہدی : رہنمائی کی گئی تو فیق دی گئی۔

**فوامند**: (۱) آ دمی کی اصل سعادت دین کا کمال ہے اور اس کے گز راوقات کا مناسب ہونا اور جواللہ تعالیٰ نے دیا اس پرراضی ہونا ہے۔اس کے علاوہ جو بچھ بھی ہے وہ بد بختی جمع کرنے اور انسان کو بارگاہ الہی ہے بھیرنے اور آخرت سے غافل کرنے والی ہے۔

٥١٤ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا
 قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَشَيْ يَبِيْتُ اللَّيَالِيَ
 الْمُتَنَابِعَةَ طَاوِيًّا وَآهُلُهُ لَا يَجِدُونَ عُشَاءً '
 وَّكَانَ اكْفَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرَ رَوَاهُ
 اليَّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحُ۔
 اليَّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحُ۔

۱۹۲۰ : حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کئی کئی دن متواتر بھو کے گزار دیتے تھے اور آپ کے گھروالوں کو بھی شام کا کھا نامیسرنہ ہوتا تھا اور آپ کی اور آپ کے گھروالوں کو بھی ۔ تر ندی اور اس نے کہا بیاحد یث حسن صحیح ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في كتاب الزهد واب ما جاء في معيشة النبي صنى الله عليه وسلم

اللَّغَيَّ إِنَّ : طاوياً : خالى بيك جس نے بجونه كھايا ہو۔عشاء :رات كونت كھايا جانے والا كھانا \_ بعض نے كہاز وال كھايا جانے والا كھانا \_

فوَائد : (١) سابقدروايت كي طرح آب مَنْ الثَيْنَا كاز بداور كفاف طا مربوتا بــ

٥١٥ : وَعَنُ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ ٥١٥ : حضرت فضاله بن عبيد رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه

أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رَجَالٌ مِّنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلُوةِ مِنَ الُخَصَاصَةِ - وَهُمُ اَصْحَابُ الصُّفَّةِ جَتَّى يَقُولَ الْاعْوَابُ : هَوُلَآءِ مَجَانِيْنُ فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْصَرَفَ النَّهِمْ فَقَالَ : "لَوُ تَعْلَمُونَ مَالَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى لَآخَيُّتُمْ أَنَّ تَزُدُوادُوْا فَاقَةً وَّحَاجَةً" رَّوَاهُ النَّوْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثُ صَحِيْعُ۔

"الْخَصَاصَةُ" الْفَاقَةُ وَالْجُوْعُ الشَّدِيْدُ\_

رسول التدصلي التدعليه وسلم جب لوگوں كونماز يرُ هاتے تو بعض لوگ قیام میں بھوک کی وجہ ہے گر پڑتے اور وہ اصحاب صفہ میں ہے ہوتے ۔ یہاں تک کہ بعض دیہاتی یہ کہتے تھے کہ یہ یا گل ہیں ۔ جب رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نمازیر ھا کران کی طرف منہ پھیرتے تو نر ماتے اگرتم جان لو جواللہ کے ہاں تمہارے لئے بدلہ ہےتم پہند کرتے کہ تم اس ہے بھی زیادہ فاتے اور حاجت میں مبتلا ہوتے۔(تریزی)

> اس نے کہا میہ حدیث حسن سیجے ہے۔ الْبَحْصَاصَةُ: فاقد اور بموك \_

تخريج : رواه الترمذي في الزهد' باب ما جاء في معيشة اصحاب النبي صبي الله عليه وسنم الْكَغَيَّا وَيُنَا : من قامتهم: قيام كي حالت ہے۔الاعراب: ويبات كے عرب فاقة: حاجت وضرورت به

**فوامند**: (۱) فاقه کش لوگوں ہے ہمدردی اوران کےصبر کرنے پر تواب کی بٹارت اوران کا سوال ہے بچااور شائدار مجاہرہ ظاہر ہوتا ہے۔ (۲)اس سے بیتاٹر ہرگز ٹابت نہیں ہوتا کہ صاحب ٹروت صحابان کی امداد سے اعراض کرتے تھے بلکہ ان کے دومروں سے سوال نہ کرنے اور عام لوگوں کوان کے حالات کاعلم نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ (۳) اس سے پیھی ٹابت نہیں ہوتا کہوہ فقر کی حالت میں باتی رہنے کورغبت رکھتے تھے۔ بلکہ وہ آخرت کے باقی رہنے والے اجر کو دنیا کے زائل ہونے والے سامان کے مقابلہ میں ترجیح دیتے تھے۔

> ١٦ ٥ : وَعَنْ آبَيْ كَرِيْمَةَ الْمِقْدَادِ بُن مَعْدِي كُربَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مَلَاءَ ادَمِيٌّ وِعَاءٍ شَرًّا مِّنْ بَطَن بِحَسْبِ ابْنِ ادَمَ أَكُلَاتُ يُقْمِنَ صُلْبَةً فَإِنْ كَانَ لَهُ لَا مَحَالَةَ فَعُلُكُ لِطَعَامِهِ وَتُلُكُ لِّشَرَابِهِ وَلُكُثُ لِنَفْسِهِ \* رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَقَالَ زم ره خديث حَسَن۔

> > "اكلات": أي لقم.

۵۱۷: حضرت ابوکریمه مقداد بن معدی کرب رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی اللہ عابیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ سی آ دمی نے کوئی برتن پیٹ سے زیادہ برانہیں بھرا۔ ابن آ دم کے لئے اتنے ہی لقمے کا فی ہیں جواس کی پشت کوسید ھا کر دیں اور آگر زیاد ہ ہی کھانا ضروری ہوتو تیسرا حصہ کھانے کے لئے 'تیسرا پینے کے لئے اور تیراسانس کے لئے (ترندی)

> اس نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ أُكُلَاثُ : چند لقمے۔

> > قخريج : رواه الترمذي في ابواب الزهد' باب ما جاء في كراهية كثرة الاكل اللَّغَيَّا لَيْنَ : بحسب : كافي ہے۔صلبہ : ان كي پشت ـ لامحاله : لاز أ ـ

**فئواٹ : (۱) تھوڑے کھانے کی طرف رغبت دلائی گئی ہے کیونکہ زیادہ کھانا جوڑوں کے در داورصحت کے بگاڑ کا سبب ہے۔** 

٥١٧ : وَعَنْ آبِي أُمَامَةَ إِيَاسٍ بْنِ نَعْلَبَةً الْاَنْصَارِيِّ الْمَحَارِثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا ۖ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "آلَا تَسْمَعُونَ؟ آلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الْبُذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ" إِنَّ الْبُذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَان ۚ يَغْنِي التَّقَكُّولَ – رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ. "ٱلْكِنَاذَةُ" بِالْبَآءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالدَّالَيْنِ

الْمُغْجَمَتَيْنِ وَهِيَ رَكَالَةُ الْهَيْنَةِ وَكَرْكُ فَاخِر اللِّبَاسِ وَامَّا "التَّقَحُّلُ" فَبِالْقَافِ وَالْحَآءِ : قَالَ آهُلُ النُّلَعَةِ : الْمُتَقَدِّلُ هُوَ الرَّجُلُ الْيَابِسُ الْجِلْدِ مِنْ خُشُوْنَةِ الْعَيْشِ وَكَرُّكِ التَّرَقُّةِ.

تخريج : رواه ابوداود في اول كتاب الترجل

**فوَائد**: (۱) زندگی میں خوشحالی کی ترغیب وی گئی ممرد نیا کی زینت اور تغیش میں تھوڑی مقدار کا حکم دیا۔ کیونکہ لذت میں کھلی چھٹی بسا اوقات کمال دین کے حصول میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور مال اورنفس کے ساتھ جس جہاد کا تھم ہے اس سے انسان کوآٹر ہے بن جاتا ہے۔ (۲) آخرت کی طلب میں نفس پر پیمشقت والنااور واجبات پر قائم رہنا بیا بمان کے مظاہر میں ہے ہے۔ محراس کا مطلب پنہیں كدآ دى نظافت كوچپوژ دے اس كئے كەنظافت توايمان كا حصہ ہے جيبا صديث ميں دارد ہے: المطهور شطر الايعان جس طرح الی تزئین جوتکبرو برد هائی سے خانی ہوممنوع نہیں ۔

> ١٨ ه : وَعَنْ آبِيْ عَبْدٍ اللَّهِ جَابِرِ ابْنِ عَبْدٍ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :بَعَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللهُ عَلَيْنَا آبَا عُبَيْدَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ تَشَلَقْى عِيْرًا لِلْقُرَيْشِ وَّزَوَّدَنَا جِرَابًا مِّنْ نَمْرٍ لَمْ يَجِدُ لَنَا غَيْرًهُ - فَكَانَ آبُو عُبَيْدَةً يُغْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً - فَقِيلً : كَيْفَ كُنتُمْ تَصْنَعُوْنَ بِهَا؟ قَالَ نَمَصُّهَا كُمًا يَمَصُّ الصَّبِيُّ لُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَآءِ فَتَكُفِيْنَا يَوُمَنَا اِلَى

١٤٥ : حضرت ابوا مامه اياس بن ثعلبه انصاري حارثي رضي الله تعالي عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنهم نے آپ صلی الله علیه وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو آپ صلی الله عليه وسلم نے فر مايا كياتم سنتے نہيں ہو؟ كياتم سنتے نہيں ہو؟ بے شك سادگی ایمان کا حصہ ہے سب شک سادگی ایمان کا حصہ ہے لیمی تكلفات كومچوژنا\_ (ابوداؤد)

الْبَذَاذَة : يراكنده حال اورقيمتى لباس كالمجهور تا\_

التَّفَيُّهُ أَنَّ اللهُ وَي كُو كُتِ إِن كَهُ تَنْكُ دِينَ اور خُوشُ عَيْشَى كُو چھوڑنے کی وجہ ہے جس کا چمڑا سوکھا ہوا ہوا ورکم کھانے کی وجہ ہے چېره جمريوں والا ہوجائے۔

١٨١٨: حضرت الوعبد الله جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنها ي روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیتے میں ہمیجا اور حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا۔ ہم قریش کے قافلے کا تعاقب کریں۔ہمیں ایک تھیلہ تھجوروں کا دیا۔اس کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کومہیا نہ ہوئی ۔حضرت ابوعبیدہ ہمیں ایک ایک محجور و ية رب ان سے كہا كيا پھرتم كيے گزاره كرتے رہے؟ انہوں نے كبابم اس كوچوس ليتے تھے جس طرح بچه چوستا ہے پھر ہم اس پر پانی لی لیتے تھے۔ پس وہ مارے پورے دن سے رات تک کانی ہو جاتا

اللَّيْلِ ' وَكُنَّا نَضُرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُّلُّهُ بِالْمَآءِ فَنَأْكُلُهُ قَالَ : وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فُرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْنَةِ الْكَثِيْبِ الصَّخُم فَاتَلَيْنَاهُ فَإِذَا هِمَى دَآبَّةً تُدْعَى الْعَنْبَرَ فَقَالَ آبُوْ عُبَيْدَةَ : مَيْنَةٌ ' ثُمَّ قَالَ : لَا ۚ بَلُ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمُ فَكُلُوا ' فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهُرًا وَّنَحُنُ لَلَاثُ مِاثَةٍ حَتَّى سَمِنًّا ' وَلَقَدُ رَآيَتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقُبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهُنَّ وَنَقْطَعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالتَّوْرِ اَوْ كَقَدْرِ التَّوْرِ ' وَلَقَدُ آخَذَ مِنَّا آبُوْ عُبَيْدَةً ثَلَاثَةً عَشَرَ رَجُلًا فَٱقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ وَٱخَذَ ضِلَعًا مِّنْ اِضَّلَاعِهِ فَٱقَامَهَا ثُمَّ رَجَلَ ٱعْظَمَ بَعِيْرٍ مُّعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَخْتِهَا وَتَزَوَّدُنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَآئِقَ \* فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ آتَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَّرُنَا دُلِكَ لَكُ فَقَالَ : هُوَ رِزْقُ آخُرَجَهُ اللَّهُ لَكُمُ ' فَهَلُ مَعَكُمُ مِنْ لَحْمِهِ شَيْ ءٌ قَتُطْعِمُوْلَا؟" فَآرْسَلْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَآكُلَةً –

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"الْجِرَابُ" : وِعَاءٌ مِّنْ جِلْدٍ مَفْرُوكٌ ' وَهُوَ بِكُسُرِ الْجِيْمِ وَفَتْحِهَا وَالْكَسُرُ اَفْصَحُ قَوْلُهُ "نَمَصُّهَا" بِفَتْحِ الْمِيْمِ "وَالْخَبَطُ" وَرَقُ شَجَرٍ مَّعْرُوْفٍ تَأْكُلُهُ الْإِبِلُ. "وَالْكَلِيْبُ" : التَّلُّ مِنَ الرَّمْلِ وَ "الْوَلْفِ" بِفَتْحِ الْوَاوِ وَاسْكَانِ الْقَافِ وَبَعْلَهَا بَاءٌ مُّوَحَّدَةٌ وَهُوَ نُقُرةُ

اور ہم لاٹھیوں سے درخت کے بیتے جھاڑتے۔ پھران کو یانی سے تر كرك اس كو كھاليتے تھے۔ ہم چلتے چلتے ساحل سمندر تک پہنچے۔ تو ہار مے سامنے رات کے ایک بڑے شیلے کی طرح ایک چیز ظاہر ہوئی جب ہم اس کے پاس آئے تو وہ جانورتھا جے عبر کہا جاتا ہے۔حفرت ابوعبیدہ نے کہا یہ مردار ہے پھر کہانہیں بلکہ ہم تو اللہ کے رسول کے قاصد ہیں اوراللہ کی راہ میں ہیں اورتم مجبوری تک پہنچ چکے ہوں پس تم اس کو کھا ؤ۔ پس ہم نے ایک مہینداس کے گوشت پر گز ارا کیا ہاری تعدا د تین سوتھی ۔ ہم گوشت کھا کرمو نے ہو گئے اور ہم اس کی آ نکھ کے خول ہے چربی کے ڈول نکالتے تھے اور بیل کے برابر اس کے موشت کے مکڑے کا شتے تھے۔حضرت ابوعبیدہ نے ہم میں سے تیرہ آ دمیوں کولیا اور اس کی آ تکھ کے ایک گڑھے میں بٹھایا اور اس کی پہلیوں میں ہے ایک پہلی کو پکڑ کراس کو کھڑا کیا پھر ہم نے اپنے پاس موجودسب سے بڑے اونٹ پر کیاوہ با ندھا تو وہ اونٹ اس پہلی کے نیچے سے گز رگیا۔ہم نے زادِراہ کے طور پراس کے گوشت کے مکڑے کئے۔ جب ہم مدینہ بہنچے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا آپ نے فرمایا و ہ رزق تھا جس کو اللہ نے تہارے لئے نکالا۔ کیا تمہارے یاس اس کے کوشت میں سے ہے وہ ہمیں بھی کھلاؤ۔ ٹیں ہم نے ایک حقمہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس بهيجا .. جس كو آپ نے تناول فرمایا په (مسلم)

> الُجوَابُ : چِرْ بِ كَاتْصِيلا \_ بُ نَمُصُّهَا: بم چوس ليتے۔ الْنَحْبَطُ :مشہور درخت کے ہے جے اونٹ کھا تا ہے۔ الْكُوبُ : ريت كالليه-الْوَقَبُ : آ نَكُهُ كَا خُولَ بِإِكْرُ ها\_ الْقُلَالِ : كَمْرُا-

المُفدَدُ : مَكُرُار

رِّحَلِّ الْبَعِيْرِ : اونت يركباوه ﴿ النارِ

الْوَشَائِقُ : سَكُمَا نِے كے لئے كوشت كے جوكمڑ ہے كئے جاكم النہیں کہا جاتا ہے۔ والذاعلم

الْعَيْنِ. "وَالْقِلَالُ" الْجَوَارُ "الْفِدَرُ" بِكُسُر الْفَآءِ وَقَنَّحِ الدَّالِ : الْقِطَعُ ـ "رَحَلَ الْبَعِيْرَ" بِنَخُفِيْفِ الْحَآءِ : أَيُ جَعَلَ عَلَيْهِ الرَّحْلَ "الْوَشَائِقُ" بالشِّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْقَافِ : اللَّحْمُ الَّذِي قُطِعَ لِيُقَدَّدُ مِنْهُ وَاللَّهُ آعُلَمُ.

تخريج : رواه مسلم في كتاب الصيد الذبائح ومايوكل من الحيوان باب اباحة ميته البحر

اللَّخَارِينَ : عيراً: قافله جوكهان ييخ كاسامان التابو - العنبر : يَأْلِكُ مِجْهِلَ بِحِسْ كَالْمِبالُ بِحِياس باته تك بوتى بــ **غوَائند**: (۱) اس روایت میں سحا بہکرا م رضوان الله علیهم اجمعین کا زید وتقو کی اور قلیل مقد ارمیں دنیا برصبراور بھوک اور تنگ گز ران بر ا کتفاء طاہر ہوتا ہے۔ (۲) آپ سَلَا تَیْزُمُ کامعجز ہے کہ ایک تھجور ایک آ دی کے لئے پورادن کافی ہوجاتی۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ اس ایک تستحجور میں اپنی برکت اتار دیتے۔ (۳) سیر ہونا کھانے کے ساتھ لا زمنہیں بلکہ یہاںلد تعالیٰ کافضل ہے جو کھانا کھالینے کے بعد ظاہر ہوتا ۔ بھی اللّٰہ تعالٰ بیصفت قلیل کھانے کے بعد بھی ہیدا فرما دیتے ہیں تا کہ قدرت ظاہر ہو۔ (سم) اجتہاد جائز ہےاوراجتہاد میں تبدیلی مجھی درست ہے۔ پہلے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کومچھلی کھانے سے منع فر مایا پھر کھانے کا تھم دیا۔ (۵) اللہ تعالی نے سطرح صحابه کرام رضوان النّه علیهم اجمعین کی نگهداشت اورا کرام واحتر ام فر مایا کهان کوییدرز ق میسر فر مایاس لئے که ان کی ضرورت اورا خلاص ہے وہ واقف تھا۔

> ٥١٩ : وَعَنْ ٱسْمَآءَ بنُتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : "كَانَ كُمُّ قَمِيْصِ رَسُوُلِ اللَّهِ هِ اِلِّي الرُّسْغِ " رَوَاهُ آبُوُدَاوُدَ وَالْيَرُمِذِيُّ ا وَكَالَ :حَدِيْثُ حَسَنْ.

> "الرُّصْغُ" بالصَّادِ وَالرُّسْغُ بالسِّينِ أَيْضًا: هُوَ الْمُفْصَلُ بَيْنَ الْكُفِّ وَالسَّاعِدِ.

۵۱۹ : حضرت اساء بنت ہزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے رسول التدصلی القدعلیہ وسلم کے قمیص کی آستین (بازو کے ) یا پیچے تک تحمیں ۔ (ابوداؤ د'تر ندی)

امام تر مذی نے کہار محد بیث حسن ہے۔ الرصُّعُ : سین اور صاد وونوں کے ساتھ۔ متقبلی اور کلائی کا

درمیان والا جوژبه

**تخريج** : رواه ابوداود في كتاب البياس <sup>،</sup> باب ما جاء في القميص والترمذي في كتاب النباس ، باب ما جاء في

**فوَامند**: (۱) بعض اوقا**ت ل**یے کیز ہے تکبر ہیدا کرتے ہیں اورجلدی چلنے پھرنے ہے بھی مانع بن جاتے ہیں۔ (۲) ای طرح بالکل حچونے کیڑے سر دی اورگرمی کی ایذ اء ہے محفوظ نہیں رکھ سکتے ۔ بس بہترین معاملات درمیانے در جے کے ہوتے ہیں اور و ہ و ہی ہیں جس يررسول الله مَثَاثِيَّةُ مِين \_

۵۲۰: حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ ہم خندق کے دن خندق کھودر ہے تھے۔ایک سخت چٹان سامنے آھئی۔محابہ حضور مَنْاتَیْتُم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یہ چٹان خندق میں ہارے لئے ر کاوٹ بن گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں خود اتر تا ہوں۔ چرآپ کھڑے ہوئے تو اس حال میں کہ آپ کے پیپٹ پر پھر بندھے ہوئے تھے اور ہمارے تین دن ایسے گزرے تھے کہ ہم نے کوئی چکھنے والی چیز نہ چھی تھی ۔ آ تخضرت سَلَائِیْم نے کدال لے کر چٹان پر ماری جس سے وہ ریت کے شلے کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ میں نے کہا یارسول الله منافظیم مجھے آپ گھر جانے کی اجازت دیں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کوکہا میں نے آئخضرت منافقہ کم کی الیں حالت دیکھی ہے جس رصرنہیں کیا جا سکتا۔ کہا تیرے پاس کوئی چیز ہے اس نے کہا میرے پاس کچھ بھو اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ میں نے بکری کے بچہ کو ذیج کیااوراس میں بو کو پیسا۔ یہاں تک کہ ہم نے گوشت کو ہنڈیا میں و ال ويا - پيريس آپ كي خدمت ميں حاضر ہوا - جبكه آ اا تيار تھا اور ہنڈیا چو لیے پر کینے کے قریب تھی۔ میں نے عرض کیا تھوڑ اسا کھانا ميرے پاس ہے۔ پس آپ رسول الله منظافیظ اتھیں اور ساتھ ايك دو آ دمی اور لے لیں ۔آپ نے فر مایا وہ کتنا ہے۔ میں نے ذکر کر دیا۔ آپ نے فرمایا بہت ہے اور عمدہ ہے۔آپ نے فرمایا کہ بیوی کو جاکر کہو کہ ہنڈیا کو پنچے نہ اتارے اور روٹی کوتنورے نہ نکالے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ پھر آپ نے فرمایا اٹھو چنانچہ مہاجرین و انصار کھڑے ہوئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور میں نے کہا خدا تیرا بھلا کرے۔حضور بمع مہاجرین وانصار کے اور جوان کے ساتھ ہیں تشریف لارہے ہیں۔اس نے کہا کیاتم سےحضور نے یو چھاہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے صحابہ سے فر مایا داخل ہو جاؤ اور تنگی مت کرو۔ بهرآ تخضرت مَثَاثِيَةً أروني كوتو ژكراس پر كوشت ركھتے اور ہنڈيا اور تنور کوڈ ھانپ دیتے جب اس ہےروٹی اور سالن کے لیتے اور صحابہ

٠٢٠ : وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّا كُنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُذْيَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَاءُ وَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا طَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ \_ فَقَالَ : "أَنَّا نَازِلٌ" ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُرُبٌ بِحَجْرٍ وَّلَكِنْنَا لَلَالَةَ آيَّامِ لَا نَذُونَى ذَرَاتًا فَآخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِعُولَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا آهْيَلَ أَوْ آهْيَمَ ' فَقُلْتُ \* يَا رَسُولَ اللَّهِ انْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ \* فَقُلُتُ لِامْرَ آتِي رَايْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ شَيْنًا مَّا فِي ذَلِكَ صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَىٰ ءٌ؟ فَقَالَتُ عِنْدِي شَعِيْرٌ وَّعَنَاقٌ فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ وَطَحَنْتُ الشَّعِيْرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحُمَ فِي الْبُرُمَةِ ثُمَّ جِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَالْعَجِيْنُ قَدِ الْكُسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْإِلَافِي قَدْ كَادَتْ تَنْضَجُ فَقُلْتُ طُعَيْمٌ لِّي فَقُمُ آنَّتَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَرَجُلٌ اَوْ رَجُلَان ' قَالَ : "كُمْ هُوَ؟" فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ "كَفِيْرٌ طَيَّبٌ قُلْ لَهَا لَا تَنْزِع الْبُرْمَةَ وَلَا الْخُبْزَ مِنَ النَّنُورِ حَتَّى الِيَّ" فَقَالَ "قُوْمُوا" فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْإَنْصَارُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ \* وَيُحَكِ قَدُ جَآءَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ وَمَنْ مَّعَهُمْ قَالَتْ : هَلْ سَآلُكَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : "ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا" فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْنُحُبُزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالنَّنُورَ إِذَا اَخَذَ مِنْهُ وَيُقَرِّبُ إِلَى ﴿ أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ فَلَمْ يَزَلُ يَكْسِرُ وَيَغُرِكُ

کی طرف بھیج دیتے یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور اس میں سے پچھ فی گیا۔ پھر فر مایا تو بھی اس میں سے کھا لے ہدیہ بھی بھیج وے لوگ بھوکے ہیں۔ ( یخاری ومسلم ) اور ایک روایت کے بیرالفاظ ہیں۔ جب خندق کھودی جارہی تھی تو ہیں نے حضور مُٹاٹیڈی کو بھوک کی حالت میں پایا۔ پس میں اپنی ہوی کی طرف لوٹا اور اسکوکہا کہ کیا تیرے باس کوئی چیز ہے؟ میں نے رسول اللہ کوسخت مجھوک کی حالت میں ویکھا ہے وہ میرے باس ایک تھیلا نکال کر لائی جس میں بھو تھے ہمارے یاس بمری کا ایک یالتو بچہ تھا۔ پس:میں نے اس کو ذیح کیا اور بیوی نے بوپیں لئے میرے فارغ ہونے تک وہ بھی فارغ ہوگئی۔ میں نے موشت کاٹ کر ہنڈیا میں ڈال دیا۔ پھرحضور مُلَاثِیْرُ کی خدمت میں حاضر ہوا چلتے ہوئے میری بیوی نے کہا مجھے رسول الله مَنَافِيْتُمُ اور ان کے ساتھیوں کے سامنے رسوانہ کرنا۔ چنانچہ میں رسول اللہ مَثَافِیِّظُم کے پاس آیا اور آپ کے کان میں بات کی ۔ میں نے کہا کہ رسول الله مم نے ایک بری کا چھوٹا سا بچہ ذیج کیا ہے اور میری بیوی نے ایک صاع بو پیے ہیں۔ پس آپ اور کھو آ دی آپ کے ساتھ آ جائیں۔رسول اللہ مُثَاثِثُةً من اعلان فرمادیا اے خندق والوجابر نے كمانا تياركيا بي بي تم سبآ ورآ تخضرت مَالْقُوْم ن مجمع ماياتم این باغدی چولیے سے ہرگز نداتارنا اور آئے سے روٹیاں ند بنانا جب تك مين نه آجاؤن - چنانچه مين محر آيا اور آنخضرت مَالْفَيْظُم او گوں سے بہلے تشریف لائے یہاں تک کدمیں اپنی بیوی کے پاس آیا اس نے کہا بیتو نے کیا کیا! میں نے کہا میں نے تو وہ کہا جوتم نے کہا۔ اس نے آٹا نکالا اور آنخضرت مَثَّاثِیْرِ نے اس میں لعاب وہن ملایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ ہماری ہنٹر یا کی طرف تشریف لائے اس میں بھی لعاب دہن ملایا اور برکت کی دعا کی۔ چرمیری بیوی کوفر مایا تو ایک اورروٹی دیکا نے والی کو بلا لے تا کہ وہ تیرے ساتھ روٹی پکائے اور اپنی ہنٹریا میں سے سالن پیالے میں ڈاکتی جاؤ اور

حَتَّى شَبِعُوْا وَبَقِيَ مِنْهُ فَقَالَ : "كُلِي هٰذَا وَٱهۡدِىٰ فَإِنَّ النَّاسَ اَصَابَتُهُمْ مَجَاعَةٌ " مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ – وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرٌ: لَمَّا حُفِرَ الْغَنْدَقُ رَآيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمْصًا فَانْكَفَأْتُ إِلَى امُرَاتِينَ فَقُلْتُ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْ ءٌ؟ فَإِنِّي رَآيْتُ بِرَمُولِ اللهِ ﷺ تَحَمْصًا شَدِيْدًا فَٱخْرَجَتْ إِلَىَّ جِرَابًا فِيْهِ صَاعٌ مِّنْ شَعِيْرٍ وَّلْنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْنُهَا وَطَحَنْتِ الشَّعِيْرَ فَفَرَغَتْ اِلَى فَرَاغِيُ وَقَطَّعْتُهَا فِيُ بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتُ : لَا تَفُضَحُنِيُ بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ مَّعَدُّ ' فَجِئْتُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَّنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ ' فَتَعَالَ ٱنْتَ وَنَفَرٌ مَّعَكَ \* فَصَاحَ رَسُولُ اللَّهِ هُ فَقَالَ : "يَا اَهُلَ الْخَنْدَقِ : إِنَّ جَابِرًا قَدُ صَنَعَ سُوْرًا فَحَيَّهَلًا بِكُمْ" فَقَالَ النَّبِي ﷺ إِلَّا تُنْزِلَنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْيِزُنَّ عَجِيْنَكُمْ حَتَّى آجِيْ ءَ" لَمِجِنْتُ وَجَآءَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ الْمُرَاتِينُ لَقَالَتُ : بِكَ وَبِكَ! فَقُلْتُ : قَلْهُ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ ' فَٱخْرَجَتُ عَجِيْنًا فَبَسَقَ فِيْهِ وَبَارَكَ ' ثُمَّ عَمَدَ الِّي بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكُ ثُمَّ قَالَ : "ادْعِيْ خَابِزَةً فَلْتَخْبِنُ مَعَكِ، وَاقْدَحِيْ مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُزُخَا ﴿ وَهُمْ الَّفُ فَالْقَسِمُ بِاللَّهِ ۗ لَاكُلُوا حَتَّى بَوَكُوُّهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ إِرَانً عَجِيْنَنَا لَيُخْبَرُ

كُمَا هُوَ۔

**فَوْلُةُ "عَرَضَتْ كُذُيَّةٌ" بِضَمِّ الْكَافِ** وَإِسُكَانِ الدَّالِ وَبِالْيَّآءِ الْمُعَنَّاةِ تَخْتُ : وَهِيَ قِطْعَةٌ غَلِيْظَةٌ صُلْبَةً مِّنَ الْآرُضِ لَايَعْمَلُ فِيْهَا الْفَاْسُ "وَالْكَعِيْبُ" أَصْلُهُ تَلُّ الرَّمْلِ وَالْمُرَادُ هُنَا صَارَتُ تُوَابًا نَاعِمًا وَّهُوَ مَعْنَى "اَهْيَلَ" "وَالْإِلَافِيْ" : الْآخْجَارُ الَّتِيْ يَكُونُ عَلَيْهَا الْقِلْرُ. "وَتَضَاغَطُوا" : تَزَاحَمُواْ. "وَالْمَجَاعَةُ" : الْجُوْعُ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيْمِ "وَالْحَمَصُ" بِفَتْح الْحَآءِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمِيْمِ : الْجُوْعُ ـ "وَانْكَفَاتُ" انْقَلَبْتُ وَرَجَعْتُ. "وَالْبُهَيْمَةُ" بِضَمِّ الْبَآءِ تَصْغِيْرُ بُهُمَةٍ وَّهِيَ : الْعَنَاقُ. بِفَتْحِ الْعَيْنِ "وَالدَّاجِنُ هِيَ الَّتِيْ اَلِفَتِ الْبَيْتَ" "وَالسُّورُ" : الطُّعَامُ الَّذِي يُدْعَى النَّاسُ اِلَّذِهِ وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَحَيَّهَلَّا " : أَىٰ تَعَالُواْ وَقُولُهَا "بِكَ وَبِكَ" أَىٰ خَاصَمَتُهُ وَسَبَّتُهُ لِلاَّنَّهَا ٱغْتَفَدَتُ ٱنَّ الَّذِي عِنْدَهَا لَا يَكُفِيْهِمُ فَاسْتَحْيَتُ وَخَفِيَ عَلَيْهَا مَا اكْرَمَ اللَّهُ سُبْحَانَةً وَتَعَالَى بِهِ نَبِيَّةً ﷺ مِنْ طلِيهِ الْمُعْجَزَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْآيَةِ الْبَاهِرَةِ "بَسَقَ" : آىُ بُصَقِ\_ وَيُقَالُ اَيْضًا : بَزَقَ ثَلَاثُ لُغَاتٍ "وَعَمَدَ" بِفَتْحِ الْمِيْمِ . آئ قَصَدَ \_ "وَاقْدَحِى" أَنَّى اغْرِفِي وَالْمِقْدَحَةُ الْمِغْرَفَةُ - "وَتَخِطُّ" آىُ لِغَلْبَافِهَا صَوْتٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ہنڈیا کوچو لیے سے مت اتارہ ۔ صحابہ کی تعدادا کی بزار تھی۔ جمعے اللہ کی تعدادا کی بزار تھی۔ جمعے اللہ کی تشم ہے ان سب نے کھایا یہاں تک کہ کھاتا چیوڑ کروا پس چلے گئے اور جارا آٹا اور جاری ہنڈیا ای طرح مجری جوئی جوش مار رہی تھی اور جارا آٹا اس طرح تھا اور آئے ہے اس طرح روٹیاں بنائی جارہی تھیں جس طرح وہ پہلے تھا۔

عَوَ حَنَّتُ تُحُدُّيَةً: زمين كاسخت كلژا جس مِن كدال اثر نه كر ـــ ـــ الْحَدِیْبُ: اصل معنی ریت كاشله یهاں مراوزم مثی اور آهُیال بعی يهام معنی ــــ ــ ـــ بهی معنی ــــ ـــ ـــ بهی معنی ــــ ـــ ـــ بهی معنی ــــ ـــ ـــ

الْآفَافِي : وه پَقرجن پر ہنڈیارکی جاتی ہے۔ تَضَاغَطُوْا: کامعیٰ بھیڑکرتا۔

الْمَجَاعَةُ : بجوك \_

الْخَمَصُ : بَعُوك \_ انْكُفَاتُ: شِلُونا \_

الْبَهَيْمَةُ : يدِبُهُمَةٍ كَ تَعْفِر بِجْس كامعى برى كا بجد

الشورُ : وعوت كا كما نابية ارس كالفظ إ-

حَيَّهُالاً : آوَ بِكَ وَبِكَ وَبِكَ الله فَا كَهِ جَوَاس نَ اس سَى جُمَّلُوا كَيَا اور سَخَت است كَهَا كَيُونكُداس كَا خَيَال ثَمَّا كَه جَوَاس كَي بِاس كَمَا مَا ہِ وہ ان كوكان نه بوگا اس لئے ان كوحيا آئى \_ محران پروہ چيز مُخَلِّ تَمَى جَس مَجْر ب سے الله تعالى نے اپنے پَغِبر كوعز ت عنایت فرمائى \_ بَسَقَ : سين اور صا دونوں كے ساتھ اور بَدَق تَنُوں كامعنى تحمكا رئا \_ عَمَد : اس نے ارادہ كيا \_ وَاقْدَ حِنى : يَجِي سے وُ الو \_ الْمِقَدَ حَدَّ : چي \_ تَعِطُ : با تحى ارادہ كيا \_ وَاقْدَ حِنى : يَجِي سے وُ الو \_ الْمِقَدَ حَدَّ : چي ـ تَعِطُ : با تحى ارادہ كيا \_ وَاقْدَ حِنى : يَجِي سے وُ الو \_ الْمِقَدَ حَدَّ : چي ـ تَعِطُ : با تحى ارادہ كيا ـ وَاقْدَ حِنى ) واز \_ الله الله كي آواز \_ الله

واللداعكم

تخریج : رواه البخاري في المغازي باب غزوة الخندق و مسلم في كتاب الاشربة باب حواز استتباعه غيره الي من دار من يثق رضاه بذالك. الْلُغَيْنَ اللَّهِ : غزوة المحندق: يغزوه جمرت كے بإنجويں سال ميں پيش آيا۔ بعض كہتے ہيں چوتھ سال پيش آيا۔ و لا مندوق ذوقا: جم كھانانہيں كھاتے۔

فوائد : (۱) رسول الله مَنَا فَيْرُ الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنا الله عَنَا الله عَنْ الله عَنَا الله عَنْ الله عَ

٥٢١ : وَعَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ آبُوُ طَلْحَةً لِأُمِّ سُلَيْمٍ : قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَعِيْفًا آغْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ شَي وَ؟ فَقَالَتُ : نَعَمْ فَآخُورَ جَتُ ٱقْرَاصًا مِّنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ ٱخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَغْضِهِ ثُمَّ دَسَّنُهُ تَحْتَ ثَوْبِيُ وَرَقَتْنِيُ بِبَغْضِهِ ثُمَّ ٱرْسَلَتْنِيُ اِلِّي رَسُوُلِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَرْسَلُكَ آبُوُ طُلُحَة؟" فَقُلْتُ :نَعَمُ ' فَقَالَ : "الِطَعَامِ" فَقُلْتُ : نَعَمْ ' فَقَالَ رَسُولُ اللهِ "قُوْمُوا فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقُتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ حَتَّى جِنْتُ آبَا طَلُحَةَ فَٱخْبَرْتُهُ ' فَقَالَ آبُو طُلُحَةً : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ : قَدْ جَآءَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ؟ فَقَالَتْ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ -فَانْطَلَقَ آبُوْطُلُحَةَ حَنَّى لَقِيَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَٱقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَةً حَتَّى دَخَلَا ۚ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "هَلُمِّي مَا عِنْدَكَ يَا أُمَّ

۵۲۱ : حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضرت ابوطلحہ رضی الله عنه نے حضرت أم سليم رضى الله تعالى عنها سے كہا ميں نے حضور مَثَاثِیْنِم کی آ واز میں کیچھ کمزوری محسوس کی ۔ میر ا خیال ہے کہ مجوک کی وجہ ہے تھی کیا تمہارے یاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالیس بھراپنا ایک دویٹہ لے کر ا یک کنارے میں روٹی لپیٹی پھراس کومیرے کپڑوں کے بنیچے چھیا کر د و پٹے کا کچھ حصہ میرے اوپر ڈال دیا۔ پھر مجھے رسول اللہ منگافیلا کی خدمت میں بھیجا۔ میں وہ لے کر گیا تو آپ مسجد میں تشریف فر ماتھے اور آپ کے ساتھ اورلوگ بھی تھے میں ان کے پاس جا کر کھڑ ہے ہو ا کیا ایس مجھے رسول اللہ سُلَائِیَا ہے فرمایا کہ تہمیں ابوطلحہ نے بھیجا ہے میں نے کہاجی ہاں۔ آپ نے قرمایا: کیا کھانے کے لئے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ رسول الله مَثَاثِیَّتِ نے فر مایا اٹھوپس وہ سب چل ویئے اور میں ان کے آ گے آ گے چاتا رہا یہاں تک کہ میں ابوطلحہ کے پاس پہنچا اور اس کو اس کی اطلاع دی۔ ابوطلحہ نے کہا اے ابوسلیم حضور لوگوں کے ساتھ تشریف لے آئے اور ہمارے یاس اتنا کھا نانہیں جو ہم ان سب کو کھلائیں۔ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ ابوطلحہ علے یہاں تک کہ حضور سُلُاثِیْرُم سے جا ملے حضور مَنَا عَيْظُوان كِي ساتھ تشريف لائے يہاں تک كد كھر ميں دونو ل داخل ہوئے ۔رسول اللہ مُنَافِیّنِ نے فر مایا اے ابوسلیم جوتمہارے پاس ہے وہ میرے پاس لے آؤ' وہ وہی روٹیاں لے کر آئے۔

آ تخضرت مَنْ اللَّهُ إِنْ إِن كَ كُلُو بِ كُر فِي كَا مَكُم ويا أم سليم في ال یر تھی کی کی نچوڑ دی اور اس کا سالن بتا دیا۔ پھر رسول اللہ مَثَلَّ فَيْلِمُ نِيْدِ اس کے بارے میں وہ کہا جواللہ تعالیٰ نے جاہا۔ لیعن دعائے برکت · فرمائی پھرفر مایا دس آ دمیوں کو کھانے کی اجازت دو ۔ پس ابوطلحہ نے ان کواجازت دی۔ پس انہوں نے کھایا یہاں تک کہ میر ہو گئے پھر نکل گئے ۔ پھرفر مایا دس اور کوا جا زیت دو۔ یہاں تک کہ تمام نے کھالیا اورسیر ہو گئے ۔لوگوں کی تعدا دستر یا اسی تھی ۔ ( بخاری ومسلم ) اور ایک روایت میں یہ الفاظ میں کہ دس دس داخل ہوتے اور نکلتے رہے۔ یہاں تک کدان میں ہے کوئی ایباندر باجو داخل ندہوا ہواور اس نے کھایا اور سیر نہ ہوا ہو۔ پھر اس کھانے کو جمع کیا گیا تو وہ ای طرح تھا جیںا کہ کھانے ہے پینلے تھا اور ایک روایت میں ہے کہ دس وس نے کھایا یہاں تک کہ ایسا اسی آ دمیوں نے کیا۔ پھر آ تخضرت مَنَا لَيْنَا لِمُ اللَّهِ عَدِين تناول فرمايا اور گھر والوں نے کھايا اور بچا ہوا کھانا حچوڑ ااور ایک روایت میں ہے کہ پھرانہوں نے اتنا کھانا بچایا که انہوں نے اپنے پڑ وسیوں کو پہنچایا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے میں ایک دن رہول اللہ مُنَا عَیْم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا پایا۔ آ پ نے این پیٹ کوایک ٹی سے با ندھ رکھا تھا۔ میں نے آ پ کے بعض اصحاب سے کہا کہ آ ب نے اپنے پیٹ پر کیونکر پی باندھی ہے؟ انہوں نے کہا مجوک کی وجہ ہے۔ میں ابوطلحہ کے باس گیا بدأ مسليم بنت ملحان کے خاوند ہیں۔ پس میں نے کہااتا جان! میں نے رسول الله مَثَالِيَا كُور يكهاكه آپ پن سے اپنے بیٹ كو باند صنے والے ہيں۔ یں میں نے آپ کے بعض صحابہ سے دریا فت کیا۔ تو انہوں نے بتلایا کہ بھوک کی وجہ سے پٹی باندھ رکھی ہے۔ پس ابوطلحہ میری والدہ کے یاس آئے اور فرمایا کیا کوئی چزموجود ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میرے باس روٹی کے پچھ نکڑے اور پچھ محجوریں ہیں۔ اگر رسول

سُلَيْمٍ" فَأَتَتُ بِذَلِكَ الْمُحُبُرِ ' فَآمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أَمُّ سُلَيْمٍ عُكَّمَّةً فَآدَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَآءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ : ثُمَّ قَالَ : "انْذَنْ لِعَشْرَةٍ" فَآذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ' لُمَّ قَالَ : "اثْذَنُ لِعَشْرَةِ" حَتَّى آكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا اَوْ لَمَانُونَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ فَمَا زَالَ يَدْخُلُ عَشْرَةٌ وَّيَخْرُجُ عَشْرَةٌ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَ فَاكُلَّ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ هَيَّاهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِيْنَ ٱكَلُوْا مِنْهَا وَفِي رِوَايَةٍ فَاكُلُوا عَشْرَةً عَشْرَةً خَتَّى فَقَلَ دْلِكَ بِغَمَانِيْنَ رَجُلًا ثُمَّ آكُلَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَاَهُلُ الْبَيْتِ وَتَوَكُوا سُؤْرًا – وَفِيْ رِوَايَةٍ : لُمَّ ٱفْضَلُوا مَا بَلَّغُوا جِيْرَانَهُمُ – وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جِئْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ لَهُ يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصُحَابِهِ وَقَدْ عَصَبَ بَطُنَةً بِعَصَابَةٍ **كَقُلْتُ لِبَغْضِ آصْحَابِهِ : لِمَ عَصَبَ رَسُولُ** اللَّهِ ﷺ بَطْنَةً؟ فَقَالُوا : مِنَ الْجُوْعِ \* فَذَهَبْتُ اِلَى اَبِي طَلُحَةً وَهُوَ زَوْجُ أَمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَقُلْتُ يَا اَبَتَاهُ قَدْ رَآيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةِ فَسَأَلْتُ بَغُضَ ٱصْحَابِهِ فَقَالُوا مِنَ الْجُوْعِ فَدَخَلَ آبُو طُلُحَةً عَلَى آمِي فَقَالَ : هَلُ مِنْ شَىٰ ءٍ؟ قَالَتُ : نَعَمْ عِنْدِى كِسَرٌ مِّنْ خُبْزِ

وَّتَمَوَّاتُ \* فَإِنْ جَآءَ نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُدَةً ٱشْبَعْنَاهُ ۚ وَإِنْ جَآءَ اخَرُ مَعَةً قَلَّ عَنْهُمْ لِ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ لَ

الله مَلَا لَيْنَا مِهَارِ ہے یاس اسکیے تشریف لے آئیں تو ہم آ پ کوسیر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ دوسرے آ جائیں تو ان ہے کم رہ جائے گا اور ہاتی حدیث کا ذکر کیا۔

تخرج : رواه البحاري في الإنبياء ' باب علامات النبوة في الاسلام وفي المساحد والاطعمة والايمان والنذور ومسلم في الاشربة باب جواز استتباعه غيره الى دار من يثق برضاه بذلك.

الكنائن : خمار : دو پد دسته : اس كوداهل كيا وردنى ببعضه : كهدو پد مجمح دو براكر كرديا ـ هلمى : تو حاضر بو ـ عكة : تم اورشدى مثك - ادمنه : ميس تراس كاويروالے حصكور كرديا - حياها : تمام كهانے كے بعداس كوجمع كيا - مطلها : كمانے سے يہلے جس حالت ميں تعارسوراً: بقيد كمانا ، جونا كمانا - افضلوا: بجاديا - ما بلغوا جيرانهم : بريد كے طور بران ك ہاں بھیجا۔ عصب : پٹی ریا اتباہ : ادب کے طور پر کہااے میرے اہاجی۔ ورندابوطلح تو امسلیم والدوائس کے خاوند ہیں۔ کسس مکوے پیلفظ کسرۃ کی جمع ہے۔

فوائد: (١) سابقه افادات ملاحظه مول \_ يهمى آب مَنَا فَيْمَ كَم عِمرات من سے بـ

صنيو ور هي فيو شرياب زمر كاانعتام ب\_اس كئي تم چند كزار شات كرنا جائة بير -(١) اسلام مال يم ومنهيس كرتااور ندان یا کیزہ چیزوں سے فائدہ سے روکتا ہے جواللہ تعالی نے پیدا فر مائی ہیں اور اسلام ایسا کرتا بھی کیوں۔ ووتو وہی وین ہے جس نے پختہ طور پریہ بات فرمائی کہ اللہ تعالی نے اس کا تنات میں جو پچھ پیدا فرمایا و وانسانی مصلحت کے لئے اس سے فائد واٹھانے کے لئے ہے۔ گمراللہ تعالیٰ چونکہ علیم وخبیر ہیں اور جانتے ہیں کہ انسان کی طبع میں اسراف اور مال کی کثرت کی طلب یا کی جاتی ہے۔ اس اسراف تکشیر کی خواہش تھیجے مقام پر رکھنے کے لئے علاج کے طور پر زہدنی الدنیا اور مال کی طرف رغبت سے اعراض کی تعلیم دی اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے اوراس کے لئے زادِرا ہاکٹھا کرنے کا تھم دیا تا کہاس کے نتیجہ میں طلب دنیا میں اعتدال پیدا ہو جائے اور دنیا اس کو عنا واور حرام مال کے کھانے میں مبتلانہ کردے۔

صحابہ کرام رضوان الدعلیہم اجمعین اگر دنیا سے اعراض کرنے اوراس سے بلند ہونے کی طافت رکھتے ہوتے تو وہ کرڈ النے خصوصاً جبکه اسلام کو فارغ لوگوں کی ضرورت بھی اوراسلام جاہلیت کے مخالف قوت بن کرامجر رہا تھا۔ عام لوگ تو ویسے بھی اس کی طاقت نہیں ر کھتے اور ان سے دنیا کی محبت میں اعتدال سے بڑھ کر کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالی نے فر مایا: ﴿ تُحَلُّوا وَاشْوَ ہُوّا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ تم كماؤ بيوادرصد عدمت برحوه وحد عديره جانے والوں كو پسندنيس كرتے!

باب: قناعت وميانه روي كاحكم بلاضرورت سوال کی ندمت الله تعالیٰ نے ارشا وفر مایا:'' زمین پر چلنے والا جوبھی جانور ہے اس کی

٥٥ : بَابُ الْقَنَاعَةِ وَالْعَفَافِ وَالْإِقْتِصَادِ فِي الْمَعِيشَةِ وَالْإِنْفَاق وَ ذَمَّ السُّوَّالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُّوْرَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْكَرْضِ إِلَّا روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے''۔ (حود) اللہ تعالیٰ نے ارشاد

فر مایا:'' بیصد قبر ان فقراء کے لئے ہے جواللہ کی راہ میں رو کے گئے

ہیں زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کو جاآل لوگ

عَلَى اللَّهِ رَزُّتُهَا﴾ [هود:٦] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ لِلْفُتُرَآءِ الَّذِينَ أَخْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرِياً فِي الْكَرْضِ يَحْسَبِهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياءً مِنَ التَّعَلَّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمُهُمُ لَا يَسْنَكُونَ النَّاسَ الْحَاقَاكِي [البقرة:٢٧٣] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ إِنَّا أَنْفَتُوا لَمُ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَعْتُرُوا وَكُانَ بَيْنَ ذَلِكَ تُوامُّنَهُ [الْفرقان:٢٧] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَمَاعَلَقْتُ الْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبَدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُدُ مِنْ رِّنْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يَّطُعِبُونِ﴾

مالدار سمجھتے ہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے تو ان کوان کے چمروں کے نشانات سے پیچانے گا وہ لوگوں سے لیٹ کر سوال نہیں کریں سے''۔ (بقرہ) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: '' وولوگ جب خرج كرتے ہيں نہ فضول خرچى كرتے ہيں اور نہ بكل بلكه ان كے ورمیان ہان کا گزران '۔ (فرقان) الله تعالی فرمایا: ' من نے جنوں اور انسانوں کواس لئے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں میں ان ہے کوئی رزق نہیں جا ہتا اور ندی یہ جا ہتا ہوں کہ کلائیں''۔(ذاریات)

[الذارين:٢٥٧٥]

حل الآيات : دابة : زين يرريك والا يهال مرادوه تمام حيوانات جورزق من عماج بين للفقراء : صدقات فقراء ك لتے ہیں۔احصروا:انہوں نے اپنے آپ کوجہادے لئے روک رکھاہے۔ضرباً فی الاد ض : تجارت کے لئے سفرہیں کر سکتے۔ البجاهل : جوان كي حالت بين واقف مو المتعفف : سوال نه كرنا بسهاهم : ايبانثان جومشقت كاثر كوظام كرك والمحافا: اصراریهان مرادبیب کدلوگوں سے جمعی سوال نہیں کرتے۔ یسسو فوا: اسراف میں حدسے بزھے بینی مباحات میں حدسے بزھنے کو اسراف کہتے ہیں۔ یقند وا: وہ خرچہ میں تھی کرتے ہیں۔ قواماً :میاندروی اوراعتدال جوطافت وعیال کےمطابق ہو۔

> وَامَّا الْاَحَادِيْتُ فَتَقَلَّمَ مُعْظَمُهَا فِي الْهَابَيْنِ السَّابِقَيْنِ ' وَمِمَّا لَمُ يَتَقَدَّمُ ٥٢٢ : عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : "لَيْسَ الْفِينِي عَنْ كَفْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْعِنَى غِنَى النَّفُسِ "مُتَّفَقَّ عَلَيْهِد

"الْعَرَضُ" بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّآءِ هُوَ الْمَالُ-

اس موضوع پر احادیث اکثر سابقه بابوں میں گزریں جو پہلے نہیں آئیں وہ درج ہیں۔

۵۲۲ : حفرت ابو ہر رہے و رمنی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ملی الله علیه وسلم نے فر مایا '' مالداری کثرت سامان ہے نہیں کیکن مالداری نفس کے غناہے ہے''۔ ( بخاری ومسلم )

اَلُّعَرَّضُ: مال \_

تحريج : رواه البخاري في كتاب الرقاق باب الغني غني النفس و مسلم في الزكاة ، باب ليس الغني عن كثرة

الأنتخارين : غنى النفس :استغناءاور قناعت اور مزيد كى طلب مين اصرار نه كرنا ـ

المواعد: (۱) الله تعالى في جورزق اس كے لئے تعليم كرويا اس يردامنى رہنا جا ہے اور برد مانے كے لئے بلا ضرورت حرص نه كرنى

عاے۔(۲)اور جو مال دوسرے کے پاس ہےاس کی طرف جھا نکنا بھی نہیں جا ہیئے۔

٥٢٣ : وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "قَدْ ٱفْلَحَ مَنْ ٱسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَّقَنَعَهُ اللَّهُ بِمَا اتَاهُ وَوَاهُ مُسْلِمُ

۵۲۳ : حفرت عبدائلہ بنعمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام قبول کیا وہ کا میاب ہوا اور مناسب رزق دیا گیا اور القدینے جو پچھاس کو دیا اس يرقناعت فرمائي \_ (مسلم)

تخريج : رواه مسمه في الزكاة! باب الكفاف والفناعة

الکیجیات ؛ افلع : کامیاب ہوا۔ محفافا : جوضرورت کے عین مطابق ہو۔اس کو کفاف اس لئے کہا جاتا ہے کہ بیلوگوں ہے سوال کرنے سے روک دیتااور ستغنی کردیتا ہے۔ قنعہ: راضی کردیا۔

**فوائد**: (۱)اس میں ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی جواللہ تعالیٰ کے اس اغناء پر راضی ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان کولوگوں کے سامنے سوال کرنے کے سلسلہ میں عنایت فر مایا ہے۔خواہ مقدار قلیل ہر ہی استعناء ہو۔

> ٥٢٤ : وَعَنْ حَكِيْمٍ بُنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَٱلُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَٱغْطَانِي ثُمَّ سَالَتُهُ فَاعُطَانِي ' ثُمَّ سَالَتُهُ فَاعْطَانِي ' ثُمَّ قَالَ: "يَا حَكِيْمُ : إِنَّ هَلَا الْمَالَ خَضِرٌ خُلُو فَمَنْ آخَذَةً بسَخَاوَةٍ نَفْسِ بُوْرِكَ لَةً فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِيْ يَاٰكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْبَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفُلَى" قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَا ٱرْزَا ۗ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْنًا حَتْى اَكَارِقُ اللَّانِيَا :فَكَانَ ٱبُوْبَكُم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْعُوا حَكِيْمًا لِيُغْطِيَّهُ الْعَطَآءُ فَيَأْلِي اَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْنًا ' لُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَآبِي آنُ يَقْبَلَهُ – فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ ٱشْهِدُكُمْ عَلَى حَكِيْمِ آيْنَي اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَهُ اللَّهُ لَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ فَيَانِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيم أَحَدًا مِّنَ

۵۲۴ : حضرت حکیم بن حزام رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ میں نے رسول التد علیہ وسلم ہے سوال کیا۔ آپ نے مجھے دیا۔ میں نے بچرسوال کیا۔ بھرآ پ نے مجھے دیا۔ پھرآ پ سے میں نے سوال کیا آپ نے پھر مجھے عنایت فر مایا۔ پھر فر مایا اے حکیم سے مال سرسبز میٹھا اورشیریں ہے جس نے اس کو دل کی سخاوت کے ساتھ لیا۔اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی گئی اور جس نے اس کونفس کی عا ہت کے لئے ویا۔اس میں برکت ندوی منی اوراس کی مثال اس کرح ہے جیسے کوئی کھا تا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم کہتے ہیں میں نے عرض کیایا رسول اللہ! قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوخل دے کر بھیجا میں آپ کے بعد کسی ہے کوئی چیز نہیں لوں گا یہاں تک کہ میں رخصت ہو جاؤں ۔ چنا نچەحفرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه محکیم کوان کا عطیہ دینے کے لئے بلاتے مگروہ اس کو تبول کرنے ہے انکار کردیتے تھے۔ پھر اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوعطیے کے لئے بلایا۔انہوں نے قبول کرنے ہے انکار کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا

النَّاسِ بَغْدَ النَّهِيِّ ﴿ يَكُ خَتَّى تُوفِّقِي. مُتَّفَقُ

"يَرُزَاً" برآءِ ثُمَّ زَاى ثُمَّ هَمْزَةٍ آَى لَمْ يَأْخُذُ مِنْ آحَدٍ شَيْنًا ' وَٱصْلُ الرَّزْءِ : النُّقُصَانُ : آَيُ لَمْ يُنْقِصُ آحَدًا شَيْنًا بِالْآخِدِ مِنْدُ "وَإِشْرَافُ النَّفُسِ" تَطَلُّعُهَا وَطَمُعُهَا بِالنُّمْيُءِ "وَسِخَاوَةُ النَّفْسِ" هِيَ عَدَمُ الْإِشْرَافِ إِلَى الشَّيُ ءِ وَالطَّمَعِ فِيُهِ وَالْمُبَالَاةِ بِهِ وَالشَّرَةِ.

ا ہے مسلمانو! میں تم کو حکیم کے بارے میں گواہ بنا تا ہوں کہ میں ان کے سامنے ان کا وہ حق پیش کرتا ہوں جوان کواس مال فئے میں اللہ نے دیا ہے وہ لینے ہے انکار کررہے ہیں۔ چنا نچے عکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرمصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی و فات تک کسی ہے تجھے ندلیا۔ (بغاری و مسلم)

لَمْ يَرْزُا: وونبيس ليت بين رُزْا كا اصل معنى نقصان اوركى بــ یعنی لے کرکسی کی کوئی چز کمنہیں کرتے۔

إِنْسُرَافُ النَّفْسِ: نَفْسِ كَاكُسِي جِيرِ كُوجِهِمَا نَكُنَا أُوراسِ كَاطْمِعِ كُرِنَا أُور سخاوت نفس نەئسى چىز كى طرف جھانكنا اورنەئسى چىز كاطمع كرتا ـ

تحريج : اخرجه البخاري في الوصايا والزكاة ' باب الاستعفاف عن المسالة والرقاق والخمس' و مسلم في الزكاة ' باب بيان اليد العنياء حير من اليد السفني.

اللَّعْنَا إِنْ : سالت: مِن نے اس سے امن طلب کیا۔ خصر حلو : بیمیلان اورنٹس کی رغبت میں سبز میٹھے کچل کی طرح ہے۔ بورك فيه : تعورُ المال زياده سے بيناز كرد \_\_ العليا : و يت والا باتھ \_ السفلى : لينے والا \_ اشهدكم على حكيم : عطيه لینے ہے بھی حکیم نے اپنے آ یہ کوروک لمیا حالا نکہ وہ اس کاحق تھا کیونکہ ان کو خدشہ ہوا کہ وہ کسی ہے کوئی چیز قبول کر لیس اور پھر ان کو لینے کی عادت پڑ چائے جس سے اس چیز کی طرف وہ بڑھ جا 'میں جوان کےاراد ہیں بھی نہیں ۔پس انہوں نے علیحد گی اختیار کی اوراس چیز کوچھوڑ دیا جو نکک والی بھی نہتھی اس خطرے کے پیش نظر کہ مشکوک میں مبتلا ہو جا ئمیں ۔حصرت عمر رمنی اللہ عنہ نے کواہ اس لیئے بنایا تا کہ کوئی مخص جواس معالم کی حقیقت نہ مجھتا ہو۔و واعتراض بنالے گا کے عمر رضی اللہ عنہ نے حکیم بن حزام کوان کے تق ہے محروم کر دیا (جویزی ہےانسافی ہے)

فوائد : (۱) سخاوت اورعطیدوینی برآ ماده کیا عمیا اور بخل سے بینے کی تاکید کردی عنی خاص طور پر جبکه تالیف قلب مقصود مور (۲) مال کے متعلق بلاضرورت حرص کرنا ہے بلا فائد وابک بڑی ذمہ داری کواٹھانے کا سبب بنے گا۔جس طرح پیاس کی بیاری میں مبتلا آ دمی کو یانی سے سیر ہونا قطعاً مغیر نہیں۔ (۳) دنیا میں زہد کے ساتھ ساتھ مال کا جمع کرنا اور جائز ذرائع سے حصول متعارض نہیں کیونکہ زہدتو عناوت نفس اور دل سے مال کاتعلق نہ ہونے کا نام ہے۔ ( m ) بلاوجہ لوگوں ہے سوال کرنے سے نفرت دلائی گئی ہے۔ ( a )اس بات پر آ ماده کیا گیا که آ دمی لینے والا ندہونا چاہئے بلکہ دینے والا ہونا چاہئے۔ (۲) حضرت حکیم بن حزام اور دیگراصحاب رسول مَثَاثَیْنَا کی بزی فغیلت ظاہر ہوتی ہے کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مُکاٹِیُٹِ سے کیا اس کوخوب نبھایا۔ ( 2 ) حاکم کا فرض ہے کہ صاحب حق کواس کاحق دلوائے۔(٨) سننے والے کے ذہن میں بات بٹھانے کے لئے مثال بیان کرنا مناسب ہے۔

٥٢٥ : وَعَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّي رَحِينَي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزُوةٍ وَّلَنَّحَنُّ سِنَّةٌ نَقَرٍ بَيْنَنَا بَعِيْرٌ نَحْجَبُهُ فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَلَعِي وَسَقَطَتْ اَظْفَارِىٰ فَكُنَّا نَلُكٌ عَلَى اَرْجُلِنَا مِنَ الْمِعرَقِ فَسُيِّهَتْ غَزُوزَةً ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا تَعْصِبُ عَلَى آرْجُلِنَا مِنَ الْمِحْرَقِ قَالَ آبُوبُودَةً لَمَحَدَّثَ ٱبُّوْمُوْسَى بِهِلَدَا الْحَدِيْثِ ثُمَّ كُرِهَ دَلِّكَ وَقَالَ مَا كُنْتُ ٱصْنَعُ بِٱنْ ٱذْكُرَةً ۚ قَالَ كَٱلَّهُ كُرَةَ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ ٱلْفَشَاهُ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ \_

۵۲۵ : حفرت ابوبرده رضي الله تعالى عنه منزت ابوموي اشعري رضی الله تعالی عندے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں ملئے ہم چھآ دی ہے اور ہارے پاس ایک اونٹ تھا جس پرہم ہاری ہاری سوار ہوتے ہمارے قدم زخی ہو کئے ۔میرایا وُں بھی زخمی ہوااورمیر ے ناخن کر گئے ۔ہم اینے یا وُں یر کیڑے کے چیتھڑے لیٹتے تھے۔اس لئے اس غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع يرمميا ـ ابوبرده رضي الله تعالى عنه كهتے ہيں كه ابوموي رضی الله تعالی عندنے بیر بات بیان کی پھر ناپسند کیا اور کہا میں اس کو ذكركرنا ندحا بتاتها ـ ابوبرده رضي الله تعالى عنه كهتيج بين كويا انهون نے اسیے کسی بھی نیک عمل کوظا ہر ہونے کونا پند کیا۔ ( بخاری وسلم )

تخريج : اخرجه البحاري ؛ باب غزوه ذات الرقاع و مسلم في كتاب الجهاد والسير ؛ باب غزوه ذات الرقاع الكُنْحُنَا إِنْ إِنْ الْمُعْزِدِهِ عَزواً غزوه من جانا اورغزوه ايكم تبه جاني كوكت بير فزوه اسم بدر نعتقهه : بم بارى سوارہوتے۔فنقبت :انقب اصل میں اونٹ کے یاؤں کا نیچے سے کھنا۔ یہاں مرادانسانی قدموں کا کھنااورزخی ہونا ہے۔نعصب : بم با عرصة تصدما كنت ان اصنع بان اذكره : ش اس كا تذكره كرف والانه تحاد

**فوَامند: (۱) محابہ کرام رضی الله عنهم تک گزران اور تک دی کے باوجود الله تعالیٰ کی رضایر رامنی اور شاداں وفر حال تھے۔ (۲) اگر** ریا مکا خطرہ ہوتو اسنے کئی عمل صالح کوذ کر کرنا مکروہ ہے۔

> ٥٢٦ : وَعَنُ عَمْرِو بُنِ تَغْلِبَ بِفَتْحِ التَّآءِ الْمُعَنَّاةِ فَوْقُ وَإِسْكَانِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَكُسُرِ اللَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ الله أَتِيَ بِمَالِ أَوْ سَبْي فَقَسَمَةُ فَأَعْظَى رِجَالًا وُّتَوَكَ رِجَالًا فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِيْنَ تَوَكَ عَتَبُوا ' فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ أَفْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ "أَمَّا بَعْدُ فَرَ اللهِ إِنِّي لَا عُطِي الرَّجُلِّ وَاذَعُ الرَّجُلِّ وَالَّذِي أَدَّعُ أَحَبُّ إِلَى مِنَ الَّذِي أَغُطِي وَلَكِيْنِي إِنَّمَا أُعْطِيَ ٱلْحُوَامًا لِلْمَا آرَاى فِنْي قُلُوْبِهِمْ مِّنَ الْجَزَعِ

۵۲۶: حضرت عمرو بن تغلب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الشصلي الله عليه وسلم كے ياس مجھ مال اور قيدي لائے مجع جن كو آ ب نے تقلیم کر دیا۔ آپ نے مجھ آ دمیوں کو دیا اور مجھ آ دمیوں کو مجمور دیا۔ مجرآ ب کو بداطلاع می کہ جن کوآ ب نے جمور دیا ہے ب انہوں نے نارانسکی ظاہری ہے۔ پس آپ نے اللہ کی حمد و شاکے بعد فرمایا۔امابعد!الله کی تشم میں ایک آ دمی کودیتا ہوں اور دوسرے آ دمی کوچھوڑ تا ہوں اور وہ جس کو ش چھوڑ تا ہوں وہ جھے اس ہے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو میں دیتا ہوں ۔لیکن میں پچھلوگوں کو دیتا ہوں کیونکہ میں ان کے دلوں میں تھبراہٹ اور بے چینی یا تا ہوں اور

وَالْهَلَعِ وَآكِلُ أَقْوَامًا اِلِّي مَا جَعَلَ اللَّهُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِّنَ الْغِنَى وَالْحَيْرِ! مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ" فَوَ اللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُمُرَ النَّعَمِ

- رَوَاهُ الْبُحَارِيُ

"الْهَلَعُ" هُوَ اَشَدُّ الْجَزَعِ ' وَقِيْلَ الضَّجَرُّر

دوسر ہےلوگوں کو میں اس غناا ور بھلائی کے سیر دکر تا ہوں جوالقد تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیدا فر مائی ہے اور ان لوگوں میں عمر و بن تغذب بھی ہے۔حضرت عمرو کہتے ہیں کہ اللہ کی قتم میں پنہیں جا ہتا کہ حضور صلی اللّٰہ نابیہ وسلم کے اس ارشاد کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ ملتے ۔ (بخاری)

الْهَلَعُ: انتهائي گهرابت ' بغض نے کہا 'اکتابت۔ اور بعض نے اس کے معنی تکلیف کے بھی کئے ہیں۔

**تخريج** : احرجه البحاري في الجمعه باب من قال في الحطبة بعد اشناء \_ اما بعد وفي الجهاد والتوحيد وغيرهما

الكُنْ أَنْ : سبى اقيدى عتبوا الأاثث ذيث مواخذه ما دولانا كذا في النهاية . ادع ال كوعطيه ديناترك كرتا مول . البعزع :ثم وخوف مبروبرداشت ته كرنا\_الغنبي و النحيو: ول كي رضامندي اورايمان \_بكلمة : يعني حمرانعم كي جگه اور كلمه فر بايا \_حمر النعم عمدہ اونٹوں کو کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ برنفیس چیز کے لئے بطور ضرب مثل بولا جاتا ہے۔

**فوَامند**: (۱) مال اوراساب و نیایپهانسان کی شرافت وعظمت کی دلیل نہیں اور نہ ہی اس کے مرجبے کی نشان وہی کرنے والے ہیں۔ (۲) دلوں کی تالیف اوران کو ہلا کت ہے بچانے کے لئے آپ مل پیٹیم کی حکمت عملی ۔ (۳)مصلحت عامہ کا جس طرح نقاضا ہو۔ مال کو اس كے مطابق خرچ كرنا۔ ( سم)مسلمان كواسى رزق برراضى ہو جانا جاہتے جو بااسوال يا اصرار كے ماتا ہے۔ ( ۵ ) مؤمن سے جو بھلائى 🔻 کا کام ہوجائے اس پراسے خوش دمسر در ہونا جا ہے۔

> ٥٢٧ : وَعَنْ حَكِيْمٍ بُنش حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْهُ قَالَ :"الْكِدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى \* وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ \* وَخَيْرُ الْصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنِّي ' وَمَنْ يُّسْتَعُفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ \* وَمَنْ يَسْتَغُنِ يُغْنِهِ اللَّهُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَلَمَا لَفُظُ الْبُحَارِيِّ ۚ وَلَفُظُ مُسْلِم أَخْضَرُ-

۵۲۷: حضرت تحکیم بن حزام میں ہے مروی ہے کہ نبی اکرم منگافیا کم نے فر مایا او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے اور ان لوگوں ے خرچ کی ابتدا کروجن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے اور سب کے بہتر صدقہ وہ ہے جوضروریات پوری کرنے کے بعد دیا جائے اور جو آ دمی سوال سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کوسوال سے بچاتے ہیں اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اُسے بے نیاز کر دیتے ہیں ( بخاری و مسلم ) یہ بخاری کے لفظ جیں مسلم کے لفظ اس ہے مختصر ہیں۔

**تخريج** : الحرجه البخاري في الزكاة باب لا صدقه الاعن ظهر غني و مسلم في الزكاة ؛ باب بيان ان اليد العليا

الكَنْ الْمَانَ : روايت كى شرح باب النفقه على العيال ٢٩٨ مِن كررى ..

**فوَائد** : بمن تعول : بيوي بيجاور ماتحت من عال اهله : خوراك اوركير عضرورياً متامبيا كرنامه بحيو : انفل م ظهو غنى

اس کی طرف سے تناجی نہ ہو۔ پستعفف لوگوں ہے سوال کرنے سے ہا در ہے۔ پستین بغنی طاہر کرے۔

**فوائد** (۱) لوگوں میں سب سے زیادہ جن پرخرج کرناضر وری ہے وہ وہی لوگ ہیں جواس کی کفالت ونگہبانی میں ہوں۔(۲) جس چیز کی ضرورت ہواس کوصدقہ کرنا تکروہ ہے یا ہرملئیتی چیز کوصدقہ کردینا کہ پھرخودسوال پرمجبور ہوجائے یہ بھی تکروہ ہے۔(۳)اللہ تعالی ہے استغناء طلب كرناا ورسوال ہے بچنارزق حق كوميسر كرنے والا اورعزت كاراستہ ہے۔

> ٥٢٨ : وَعَنْ اَبِيْ شُفْيَانَ صَخْرِ ابْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْآلَةِ ' فَوَا اللَّهِ لَا يَسْأَلُنِيُ آحَدٌ مِّنكُمْ شَينًا فَتُخْرِجَ لَهُ مُسْأَلَتُهُ مِنِي شَيئًا وَآنَا لَهُ كَارِهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيْمَا أَعُطَيْتُهُ" ـ رَوَاهُ م روس مسلم

۵۲۸ : حضرت ابوعبد الرحمٰن معاويه بن ابي سفيان صحر بن حرب رضي التدتعالي عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منا تین فیم مایا: پیچھے پڑ کر موال مت کرواللہ کی نتم جو مخص تم میں ہے مجھ ہے کئی چیز کے بارے میں سوال کرے گا اور اس کا وہ سوال مجھ ہے کو کی چیز نکلوائے گا جبکہ میں اس کو نا پسند کرنے والا ہوں گا تو رہیں ہوسکتا کہ جو پچھاس کو میں نے دیا ہے اس میں برکت دی جائے۔(مسلم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب الزكوة اباب النهي عن المساله

میں اس کو بر کست نہیں دی جاتی ۔

**فوَائد: (1) دوسروں کوصدقہ نکالنے پرمجور کرنے کی ممانعت ہے۔ (۲) جوصدقہ دلی رضامندی کے بغیر دیا جائے خواہ شرم کے طور پریا** ناپندیدگی کےساتھ ہردوحرام ہیں۔

> ٥٢٩ : وَعَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِتَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ تِسْعَةً أَوْ قَمَانِيَةً أَوْ سَبُعَةً فَقَالَ : "آلَا تُبَايِعُوْنَ رَسُوُلَ اللَّهِ ﷺ " وَكُنَّا حَدِيْعِيْ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ ۚ فَقُلْنَا :قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ : "آلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ " فَهَسَطْنَا آيْدِينَا وَقُلُّنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ : "أَنْ تَعْبُدُوا اللُّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَّالصَّلُوَاتُ الْخَمْسِ وَتُطِيْعُوا اللَّهَ '' وَاسَرَّ كَلِمَةً خَفِيْفَةً "وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا"

۵۲۹ : حضرت ابوعبد الرحمٰن عوف بن ما لک انتجعی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہم رسول القد سلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں نویا آتھ یا سات افراد سے اور ہم نے ابھی نئی نئی بیعت کی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیاتم مجھ ہے بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے عرض کیا ہم نے قریب ہی بیعت کی ہے۔ آ یا نے پھر فر مایا کیاتم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے ۔ہم نے عرض کیا ہم تھوڑ اعرصة ل آ پ ہے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ نے بھر فرمایا کیاتم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں كرتے ہو؟ عوف كہتے ہيں كہ ہم نے اپنے ہاتھ بيعت كے لئے كھيلا ویئے اور کہا ہم تو آ ب سے بیعت کر چکے ہیں۔ پس اب کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نے گھیراؤ گے اور پانچ نمازیں ادا کرو گے اور آپ کی اطاعت کرو گے اور ایک بات آ ہتہ ہے فر مائی کہتم لوگوں ہے

سن چیز کا سوال نہ کرو گے۔ میں نے اس جماعت میں سے بعض ا فرا د کو دیکھا کہ اگرکسی کا کوڑ ابھی گر جاتا تو اس کے اٹھانے کے لئے بھی کہی ہے۔وال نہ کرتے ۔ (مسلم )

فَلَقَدُ رَآيْتُ بَعُضَ أُولَئِكَ النَّفَو يَسْقُطُ سَوْطُ اَحَدِهِمُ فَهَا يَسْاَلُ اَحَدًّا يُّنَاوِلُهُ إِيَّاهُ

تحريج : رواه مسلم في الزكاة ' باب كراهة المسالة ليناس

اللَّغَيَّا إِنَّ يَنْ عَدِيثَ عَهِدَ بِيعَةَ : تَقُورُ اعْرَصَةِلَ بِيعِتَ كَيْ فَعَلَامُ : كُنْ بات بر؟ سوط : كورُا.

فوائد: (١)متحب يه ب كة دى الله تعالى كرماته سيح ايمان اورعبادت من اخلاص اوراس كى شريعت برا بت قدى كے لئے تجدیدعہد کرتارہے۔(۲)مکارم! خلاق پرآ مادہ کیا گیا کہ عزت نفس کوقائم رکھتے ہوئے مخلوق کا حسان نہ اٹھائے اوران ہے بے نیازی اختیارکرے۔(۳)مسلمان کواپنی ذات پراعتاد کرنا اورا ہے ہر کام کی ذمہ دار می خودا ٹھانا اورکسی دوسرے پرنہ ذالناسکھلایا گیا۔ (۳) جس کوسوال کانام و یا جا سکتا ہوخوا ہ و ہعمولی معاملہ ہواس ہے بھی گریز کرنا جا ہئے۔

> ُ ٥٣٠ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيُّ عَنَّهُ قَالَ " لَا تَزَالُ الْمُسْآلَةُ بِاحَدِكُمْ حَتْى يَلْقَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجُهِم مُزْعَةً لَحْمٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_

"الْمُزْعَةُ" بِضَمِّ الْمِيْمِ وَاسْكَانِ الزَّايِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ الْقِطْعَةُ

- ۵۳۰ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ نبی اکرم تسلی اللہ عایہ وسکم نے فر مایاتم میں سے جوآ دمی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہے جائے گا تو اس کے چیرہ پر گوشت کا کوئی تَكْرُان بهوگا ـ ( بخاري ومسلم )

الْمُزْعَةُ: كَكْرُار

تخريج : رواه البخاري في كتاب الزكاة ؛ باب من سال الناس تكثراً و مسمم في كتاب الزكاة باب كراهة المسالة

الْلَغْمَا إِنَّ : المسالة : دوسرول بروالكرنا بلقى الله : قيامت كون اللها عائل وليس في وجهه مزعة لحم : تیامت کے دن ذلت ورسوائی ہے کنایہ ہے۔ بعض نے کہا بیروایت اپنے طاہر پر ہے کیونکہ اس نے گنا ہ ای طرح کا کیا کہ اپنے چېرے کی عزت د نیامیں گراوی۔

فوائد : (۱) سوال میں اصرار کرنے ہے تولائی گئی ہے۔ اس کئے کواس سے دنیا میں ذات اور آخرت میں عذاب ہوگا۔

٥٣١ : وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْآلَةِ : "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيُدِ السُّفُلي- وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ '

۵۳۱ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ لَيْنَا لِمُ نِهِ مِنْ مِيهِ بِاتْ فِرِ مِا كَيْ - آپ نے صدیتے كا ذكر كيا اور سوال ہے بیچنے کا اور فرمایا اوپر والا ہاتھ ینچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیونکہ او پر والا ہاتھ خرچ کرنے والا اور پنچے والا ہاتھ سوال مُ وَالسُّفُلِي هِيَ السَّآئِلَةُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . كرن والا ب- ( بخاري ومسلم )

تخريج : رواه البحاري في الزكاة ا باب لا صدقة الاعن ظهر عني و مستم في الزكاة ا باب بيان ان البد العبيا حير من البد السفيي.

فوائد: کے لئے ای باب کی روایت ۵۲۷ ۔

٥٣٧ : وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِنْهُ "مَنْ سَاَلَ النَّاسَ تَكَثَّرًا فَائَمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَالْيَسْتَقِلَ آوُ لِيَسْتَكْثِرْ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

۵۳۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُلِّ تَنْفِی نِے فر مایا جس نے لوگوں سے سوال ابنا مال بڑھائے کے لئے کیا نیس وہ انگار ہے کا سوال کرتا ہے۔ پس وہ تھوڑے طلب کرے یا زیادہ۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الزكاة اباب كراهة المسالة لساس

اللَّغَيَّا إِنَّ : تكفواً : زياده مال اس كه بال جمع بموجائ - جمعواً : جس كه دَر سيعمز اوى جائے گی وه كوئله-

فوائد : (١) بالضرورت سوال حرام باورجواس طريق ساليا جائے گاو وينے والے پروبال بنے گا۔

٥٣٥ : وَعَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

"الْكَدُّ" : وَالْنَحَدْشُ وَنَحُوُهُـ

۵۳۳ : حضرت سمرہ بن جندب رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک سوال کرنا خراش ہے جس سے آ دی اپنے چبر ہے کوچھیتا ہے گرید کہ آ دمی ہا دشاہ سے سوال کررے یا کسی ایس معالیع میں سوال کرے جس کے بغیر جارہ منایع میں سوال کرے جس کے بغیر جارہ نہیں ۔ (تر قدی)

اوراس نے کہا بیرحدیث حسن ہے۔ الْکُکُدُّ : خراش

تخريج : رواه الترمذي في الزكاة ' باب ما جاء في النهي عن المسالة ا

اَلْ عَنَّا فِيْ : سلطانا : حكمران ياس كاعامل جواس سے زكو قالے۔ امو الا بعد هذه : اليي ضرورت جس سے استغناء ممكن ند ہو۔ **فوائند** : (۱) باوشاہ سے طلب كرنا جائز ہے۔ اى طرح ضرورت كے وقت لوگوں ہے سوال درست ہے اور مما تعت ان كے علاوہ ووسرے مواقع میں ہے۔

عَهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَ وَعَنِ الْمِنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَةٌ قَالَةٌ قَالَةٌ قَالَةٌ قَالَةٌ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَنْ اَنْزَلَهُا

۵۳۴ : حضرت عبد الله بن مسعود رمنی الله عنه سے روایت ہے۔ فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے 'جس کو فاقد پہنچے اور وہ اس کولوگوں کے سامنے ظاہر کرے اس کا فاقد ختم نہ ہوگا۔ جس نے اس کواللہ کے سامنے رکھا تو اللہ عنقریب اس کوجید یا بدیر رزق عنایت فرمائیں گے۔(ابوداؤ دائر ندی)

> اوراس نے کہا بیصدیث مسن ہے۔ یونشک : جندی کرتا ہے۔

بِاللَّهِ فَيُوْشِكُ اللَّهُ لَهُ بِوِزُقٍ عَاجِلٍ آوُ الْجِلِ" رَوَاهُ آبُوْدَاؤُدَ ' وَالْتِرْمِدِيُّ وَقَالَ : الْجِلِ" رَوَاهُ آبُوْدَاؤُدَ ' وَالْتِرْمِدِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنَ .

"يُوْشِكُ" بِكُسُرِ الشِّيْنِ : أَيْ يُسُرِعُ-

تخريج : احرجه الترمذي في كتاب الزهر! باب ما جاء في الهم في الدنيا وابوداود في كتاب الزكاة ! باب الاستعفاف

الكُنَّ إِنَّ ؛ فاقة : حاجت ـ انزلها بالناس : ان كَى اعانت ـ اس كه دوركر في كَوَشْش كَى ـ لم تسد : بورئ نبين كى جاتى ـ فوائد : (١) الله تعالى في سوال كر، عالم اورمصائب كه وقت اس كى بارگاه ميں التجا كرنى عالم بين ان حاجات كو پورا كرنے اورمصائب كود فع كرنے والا كہا ـ

٥٣٥ : وَعَنْ ثَوْبَانِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ : مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لَا يَسْالَ النّاسَ شَيْنًا وَ آتَكُفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ فَقُلْتُ : آنَا ' النّاسَ شَيْنًا وَ آتَكُفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ فَقُلْتُ : آنَا ' فَكَانَ لَا يَسْالُ آحَدًا شَيْنًا '' رَوَاهُ آبُودُ وَاوُدَ فِي السّنَادِ صَحِيْح۔

۵۳۵: حضرت ثوبان رضی القد تعالی عنه ہے روایت ہے کہ جو مجھے یہ صانت دے کہ وہ لوگوں ہے کوئی چیز نہیں مائے گا میں اس کو جنت کی صانت دیتا ہوں اس پر میں نے عرض کیا کہ میں اس کی صانت دیتا ہوں۔ جنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنه کسی سے کوئی چیز نہیں مائے تے ہوں۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنه کسی سے کوئی چیز نہیں مائے تے ہے۔ (ابوداؤد)

**تخريج** : رواه ابوداود في كتاب الركاة ' باب كراهية المسالة '

فوَائد: (۱) لوگوں سے سوال نہ کرنا چاہیے اور مسلمان کو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے پراکتفاء کرنا چاہیے۔ (۲) معزت ثوبان رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ابن ماجہ کے نز دیک معزت ثوبان کا اگر سواری کی حالت میں کوڑا گرجاتا تو وہ کسی کونہ کہتے کہ مجھے اٹھا کردو بلکہ خودا ترکزا ٹھاتے۔

> ٥٣٦ : وَعَن آبِي بِشْرٍ قَبِيْصَةَ ابْنِ الْمُخَارِقِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : تُحَمَّلُتُ حَمَالَةً فَاتَبْتُ رَسُولِ اللّٰهِ فِيْنَ آسَالُ فِيْهَا فَقَالَ : "أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَنَامُرُ لَكَ بِهَا" ثُمَّ قَالَ: "يَا قُبُيْصَةُ إِنَّ الْمَسْآلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِلاَحَدِ ثَلْثَةِ رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْآلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا لُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ آصَابَتُهُ جَائِحةً

۲۳۶ : حضرت ابو بشرقبیصہ بن مخارق رضی القد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک ضانت اٹھائی۔ پھر حضورصلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں منیں اس کے سوال کے لئے آیا۔ آپ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا تم تھرویہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ آجائے اس میں سے تمہارے لئے تکم کر دوں گا۔ پھر فرمایا اے قبیصہ! سوال صرف تین آ دمیوں کے لئے حلال ہے ایک وہ آ دمی جس نے کوئی ضانت اٹھائی۔ پس اس کے لئے سوال اس ونت تک حلال ہے جب تک کہ اٹھائی۔ پس اس کے لئے سوال اس ونت تک حلال ہے جب تک کہ

rar

اجْتَاحَتْ مَالَةُ فَحَلَّتُ لَهُ الْمُسْآلَةُ حَتَّى يُصِيُبَ قِوَامًا مِّنْ عَيْشِ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ ' وَرَجُلُ اصَابَتُهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولُ ثَلَاثَةٌ مِّنُ ذَوِى الْمِحِلِي مِنْ قَوْمِهِ لَقَدُ اَصَابَتُ فَكَانًّا فَاقَةٌ فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْآلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِّنُ عَيْشِ أَوْ قَالَ : سِلَادًا مِّنْ عَيْشِ ' فَمَا رِسُواهُنَّ مِنَ الْمَسْآلَةِ يَا قُبُيْصَةُ سُحْتٌ يَّأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا" رَوَاهُ مُسْلِمُ

"ٱلْحَمَالَةُ" بِفَتْحِ الْحَآءِ : ٱنْ يَقَعَ فِتَالُّ وَلَحُونُا بَيْنَ فَرِيْقَيْنِ فَيُصْلِحُ إِنْسَانُ بَيْنَهُمْ عَلَى مَالِ فَيَتَحَمَّلُهُ وَيَلْتَزِمُهُ عَلَى نَفْسِهِ – "وَالْجَآئِحَةُ" : الْأَفَّةُ تُصِيْبُ مَالَ الْإِنْسَان "وَالْقِوَامُ" بِكُسْرِ الْقَافِ وَقَنْحِهَا : هُوَ مَا يَقُوْمُ بِهِ آمُرُ الْإِنْسَانِ مِنْ مَّالِ وَّنَحُوهِ -"وَالسِّدَادُ" بِكُسْرِ السِّيْنِ : مَا يَسُدُّ حَاجَةَ الْمَغُوزِ وَيَكُفِيهِ "وَالْفَاقَةُ" : الْفَقُرُ \_ "وَالْحِجَي" :الْعَقْلُ.

ضرورت کو ہالے بھروہ رک جائے ۔ دوم وہ آ دمی جس کو کوئی حادثہ پہنچا جس ہے اس کا مال جاتا رہا۔ اس کے لئے سوال درست ہے یہاں تک کہ اتنی مقدار یا لے جس سے زندگی گزار سکے یا اس کی ضرورت کو پورا کر دے اور تیسرے نمبر پر وہ آ دمی جس کو فاقہ پہنچ جائے ۔ یہاں تک کہ اس کی قوم کے تین عقلمندلوگ کہہ دیں کہ فلا ں فاقے کا شکار ہو گیا۔ اس کواس وفت تک سوال جائز ہے یہاں تک کہ گزرے او قات یا لے یا حاجت کو پورا کر دے۔اے قبیصہ اس کے علاوہ وہ وہوال آگ ہے جس کو وہ وال کرنے والا کھاتا ہے۔ الْتَحْمَالَةُ: ووفريقول كے درميان صلح كے لئے صانت \_ الْجَانِعَةُ: وومصيبت جوانسان كے مال كو پنجے \_

الْقِوَامُ: جس ے آ دمی کا معاملہ (کاروباروغیرہ) قائم رہے۔ جیسے مال وغیرہ۔

المسِّدَاد أن بس سے تنگ دست كى ضرورت بورى ہو جائے اور اے کافی ہوجائے۔ الْفَاقَّةُ : فَقر \_

الْمِعِجَى : عقل\_

تحريج : رواه مسم في الزكاة ' باب من تحل له المسالة

اللَّغَيَّالِينَ : الصدقة : مرادز كوة بـ كيونكدوه مقروض بيس اس ميس اداكرد عاديصيبها : قرض اداكرد عاجواس نے کسی کی خاطرا تھایا تھا۔ اجتاحت : تباہ کروے۔ سبحت :لینا حرام ہے۔ بحت کا اصل معنی ہلاک کرنا ہے۔

**فوَامند**: (۱) اس شخص کوسوال کرنا جائز ہے جس میں ان قرائن میں ہے کوئی پایا جائے۔ (۲) ان کوز کو قاسے بھی وینا درست ہے کیونکہان میں سے پہلاتو غارم کی تعریف میں اور دوسر افقراء کے تحت داخل ہے۔ (۳) جس کوسوال کرنا جائز ہو جائے و واپنی ضرورت کی حدیثے زائد نہ مانگے ۔

> ٥٣٧ : وَعَن ابِي هُوَيُوهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ : "لَيْسَ الْمُسْكِيْنُ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّفَمَةُ

۵۳۷ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا جسکین و ہنہیں جولوگوں کے باس چکر لگائے اور اس کو ایک دولقمہ واپس کر دس یا لوٹا دیں اور ایک دو

وَاللُّقُمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَكَانِ ' وَلكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنِّي يُّغْنِيُهِ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْاَلُ النَّاسَ" مُتَّفَقَ عَلَيْهِ \_

ت تھجوریں اس کولوٹا دیں لیکن مسکین وہ ہے جوا تنا مال نہیں یا تا جواس کو بے نیاز کردے اور نداس کی ظاہری حالت سے پیمجھا جاتا ہے کہ اس یر کوئی صدقہ کر ہےاور نہ و ہانوگوں ہے سوال کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے۔(بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البخاري في الزكاة ' باب لا يستالون الناس الحافا وفي التَفسير و مسلم في الزكاة باب المسكين الذي لا يجد غني وانظره في باب ملاطفة اليتيم نمبر ٢٩٦

اللَّهَ أَنْ يَا تَوْدُه : لونا دينا له يغليه: الب بيناز كرد به يفطن : ندظا برأاس كي حالت كالندازه موسكر فوات : (۱) ایسے مساکین کے حالات کی خبر گیری کرتے رہنا جا ہے جوسوال سے بچنے والے اور غناء ظاہر کرنے والے اور صبر کے دامن کوتھامنے والے ہیں۔ بیلوگ عطیات کے زیادہ حقدار ہیں۔

## ٨٥ :بَابُ جَوَازِ الْآخُدِ مِنْ غَيْر مَسْالَةِ وَلَا تَطَلُّعُ الَّهِ

٣٨٥ : عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيْهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُمْ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَآءَ فَآفُولُ : آعُطِهِ مَنْ هُوَ آفُقُرُ اِلَيْهِ مِنْيُ-فَقَالَ :"نُحُذُهُ إِذَا حَآءَ لَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَّٱنَّتَ غَيْرٌ مُشْرِفٍ وَّلَا سَآنِلِ فَخُذَّهُ فَتَمَوَّلُهُ فَانُ شِنْتَ كُلُهُ وَإِنْ شِنْتَ نَصَدَّقُ بِهِ وَمَالَا فَلَا تُتَّبِعُهُ نَفْسَكَ" قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَسْاَلُ اَحَدًا شَيْئًا وَّلَا يَرُدُّ شَيْئًا اُعْطِيَةً" مَتَفَقَ عَلَيْهِ ـ

"مُشْرِفٌ" بِالشِّينِ الْمُعُجَمَةِ أَيْ مُتَطَلِّعٌ الِّيهِ

## باب: بغیرسوال اور حھا تک کے لینے کا جواز

۵۳۸: حضرت سالم اینے والدعبدالقداورو ہ اینے والدحضرت عمر رضی التدعنهم ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَاثِیْنِم مجھے جو پچھے دیتے تو میں عرض کر تا اس کو دے دیں جو مجھ سے زیا دہ ضرورت مند ہے۔ اس پر آ پٹ فر ماتے کہ لے لوا جب تہارے پاس اس مال ہیں ہے کوئی چیز آ ہے اور تنہیں اس کی طمع نہ ہوا در رنہتم سوال کرنے والے ہو تو اس کو لے اور اس کواینے مال میں شامل کراو ۔ جا ہوتو اس کو کھالو اور جا ہوتو اس کوصد قہ کر دو اور جو مال اس طرح نہ ملے تو اس کے پیچیے اپنے نفس کومت لگاؤ۔حضرت سالم کہتے ہیں کدمیرے والدعبد الندکسی ہے گئی چیز کا سوال نہ کرتے اور جو چیز دی جاتی اس کا انکار نہیں کرتے تھے۔(بخاری ومسلم)

مُشْرِفٌ : جِها نك ركفي والا \_

تخريج : زواة البخاري في الزكاة ؛ باب من اعطاء الله شيئا من غير مسالة \_ والاحكام ؛ باب رزق الحكام والعاملين ومستنم في الزكاة ؛ باب اباحة الاحذ لمن اعطى من غير مسالة.

الكَّخَيَّا بِينَ : افقر : زياده ضرورت مند فتصوله :اس كومال بنا لے وما لا :جواس مُدكوره حالات ميں تمبارے ماس نهآ ہے۔

فلا تنبعه نفسك :اس تعلق ندركة ادهرمت جما كب

فوامند: (۱) اگر مال کی خود ضرورت ندر کھتا ہوتو دوسرے کواپنے او پرتر جیج دے۔ (۲) اگر مال بغیر سوال کے مل جائے اور نفس میں اس کی طرف جیما تک موجود ند ہوتو اس مال کولینا جائز ہے۔ (۳) اس مال کا ما نک بن جانا زیادہ بہتر ہوجس کوگلوق کے نفع اور نیکی کے کاموں میں صرف کرنا ہو۔

> ٥٥ : بَابُ الْحَتِّ عَلَى الْآكُلِ مِنُ عَمَلِ يَده والتَّعَفف بِه عَنِ السُّؤَالِ وَالتَّعرض لِلاعْطاء

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا تُضِيَتِ الصَّلُوةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَالْمَتَّفُوا مِنْ فَضْلَ اللَّهِ ﴾

[الجمعة: ١٠]

باب کما کر کھانے کی ترغیب اور سوال اور تعریض سے بیخے کی تا کید

التدتعالى نے فرمایا: '' جب نماز پورى ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤاور التدتعالی کے رزق کو تلاش کرو''۔

(الجمعير)

حل الآيات : قضيت الصلاة : جمد كانماز فتم به وجائد ابتغوا : الأس كرو فضل الله : الله كارزق

٣٩٥ : وَعَنْ آبِى عَبْدِ اللّهِ الزُّبَيْرِ ابْنِ الْعَوَّامِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : "قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ لَآنُ يَّانُحُذَ اَحَدُكُمْ اَحْبُلَهُ ثُمَّ يَاتِى الْجَبَلَ فَيَاتِى بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَنِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللّهُ بِهَا وَجْهَةٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَسْالَ النَّاسَ اعْطُوٰهُ أَوْ مَنَعُوْهُ" رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ۔

9 - 3 - حضرت ابوعبد الله بن زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه ہے دوایت ہے کہتم میں سے کوئی آ دمی رسیوں کو لے کر پہاڑ پر جائے پھر وہاں سے اپنی پشت پرلکڑ یوں کا گٹھا لا دکراس کو پیچے تو الله تعالی اس کے ذریعے ہے اس کے چیرے کو ذلت ہے بچائے گا۔ بیاس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں ہے سوال کرے اور وہ اس کو دے دیں یا انکار کر دیں۔ ( بخاری )

اللَّغَیٰ آتُ : احبلة جمع حبل: رتی دفیکف الله بها و جهه الله ناله الله کی قیمت کور بیدلوگوں سے سوال کرنے سے سی بیان ناز کردیں گے۔ چبر سے سے تعبیر کی دجہ بیہ ہے کہ وہ انسان کے اجزاء میں سے اعلیٰ ترین جزو ہے۔ ملعوہ اس کووا پس کردیا اور ندویا۔

**فوائد** : (۱) رزق کو حاصل کرنے کے لئے عمل کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔اگر چیدہ ہیشہاو گوں کی نگاہ میں معمولی اور حقیر ہو۔ (۲) رزق حلال کوحاصل کرنے میں نفس کومشقت دینی جا ہئے۔

٤٠ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: لَآنْ يَتْحْتَطِبَ آحَدُكُمُ
 حُزْمَةً عَلى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ آنْ يَتْسَتَالَ آحَدًا

۰۷۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ اگر کوئی آ دمی لکڑیاں کا ٹ کراپنی پشت پر ایک گٹھالائے وہ اس کے لئے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے وہ اس کو دے دیں یا 702

تحريج : رواه البخاري في الزكاة ؛ باب الاستعفاف عن المسالة و باب لا يسالون الناس الحافا ومسم في الزكاة ؛ باب كراهة المسالة لنناس وفي البيوع والشرب.

لَنْكُ اللهِ : حزمة :لكزيون كا كَتْحار على ظهر ٥ : پشت پراتها كرلائے \_

﴿ ٤ ٥ : وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "كَانَ دَاوْدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ" رَوَاهُ ِ البُخَارِي. البُخَارِي.

ا ۱۵ معرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ آ تخضرت مَنَاتِيَنِمْ نِهِ فر ما يا كه داؤ دعايِنا اپنے ہاتھ كى كما كى ہے كھاتے

**تخريج** : رواه البخاري في البيوع <sup>،</sup> باب كسب الرجن وعمله بيده وفي الانبياء والتفسير

فوامند: (۱) کام کرنے پرابھارا گیاہے۔انسان کارزق اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہونا چاہئے جس طرح حضرت داؤد کرتے تھے۔

٥٤٢ : وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "كَانَ زَكَرِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ نَجَّارًا" رَوَاهُ

۵۴۲ : حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے ہی روایت ہے کہ حضرت زكر ياماينه بردهن كاكام كرتے تھے۔

(مسلم)

تخريج : رواه مسمع في احاديث الانبياء من كتاب الفضائل باب من فضائل وكريا عبيه السلام

فوائد: (۱) باتھ کے کام اور صنعتوں کی فضیلت ٹابت ہور ہی ہے کیونگہ انبیا علیم اسلام نے بیراستہ اختیار فرمایا۔

٣؛ ٥ : وَعَن الْمِقْدَادِ بُن مَعْدِيْكُربَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ ﴿ قَالَ مَا اكْلَ اَحَدُّ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ آنْ يُّأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدٌ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ" رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ۔

ا ہے کہ نبی اکرم مُلْ تَنْ الله فرمایا سی مخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھا نائبیں کھایا۔اللہ تعالی کے نبی حضرت داؤ د الطفیلااپنے ہاتھ کی

۳۳ ۵ : حفنرت مقدا دین معدی کرب رضی الله تعالی عنه ہے روایت

کمائی ہے کھاتے تھے۔

(بخاري)

تخريج : رواه البحاري في اوائل البيوع ' باب كسب الرحل وعمله بيده

اللَّعْمَا أَنَّ : قط : كُرْشته زمانه كاحاط ك لئي بيلفظ استعال موتاب .

**ھُوَامند** : (۱) پا کیز ہزین کھانااورخوشگوارترین زندگی وہ ہے جواپی کوشش کے نتیجہ میں حاصل ہواوراپی محنت ہے لی ہو۔

باب کی شمام احبادیث کے متعلق مجسوعی فوَائند: (۱)اسباب کا فتیاد کرنے کی تغیب دی گن ہے اوراس کو تو کل علی اللہ کے متعارض قرار نہیں دیا گیا۔ (۲) زندگی کے معاملات سے نیٹنے کے لئے جس طرح اپنے نفس پراعتا وی ضرورت ہے اور غیر کے سامنے ذلیل نہ کرنے کا حکم ہے یہی وہ مستقل مزاجی کی تربیت ہے جونفس میں عمل اور نشاط پیدا کرتی ہےاوراعمال میں ستی ہے

محفوظ کرتی ہے۔اسلام حقیقی زندگی اور دنیا اور آخرت میں کام آئے والا اعمال والا دین ہے۔

## باب الله براعتا دکر کے بھلائی کے مقامات برخرچ کرنا

التد تعالیٰ نے فرمایا:'' جو پچھ بھی تم خرج کرووہ اس کواس کا نائب بنا دے گا''۔ (سبا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا:'' جوتم مال میں سے خرج کرو اس میں تمہارا ابنا فائدہ ہے اورتم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا جوئی کے لئے ۔اور جوتم خرج کرو مال میں سے وہتم کولوٹا ویا جائے گا اورتمہارے حق میں کی نہیں کی جائے گی۔ (البقرة) اوراللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ''اور جوتم خرچ کرو مال میں سے اللہ اس کو جاننے والے

٦٠ :َبَابُ ٱلْكُرِمَ وَالْجُوْدِ وَالْإِنْفَاقِ فِيْ وُجُوهِ الْخَيْرِ ثقة بالله تعالى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيْ يَ فَهُو يُخْلِفُهُ ﴾ [سبا:٣٩] وَقَالَ تَعَالَى :﴿وَمَا تُنْفِعُوا مِنْ خَيْرِ فِلْأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِعُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِئُوا مِنْ خَيْرِ يُوكَ اِلْمِكُمْ وَانْتُمْ لَا تُظْلُبُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٢] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا تَنْفِتُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْدٌ ﴾

حل الآيات: يخلفه عوض وبدله ركاء ابتغاء وجه الله :الله قال كرضامندي عائب كے لئے يوف البكم : تمہاری طرف بغیر کی کے لوٹا دیا جائے گا۔

> ٤٤ ه : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النُّبَى ﷺ قَالَ : "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْن : رَجُلُ اتَّاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِيْ الْحَقُّ ' وَرَجُلُّ اتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِيُ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \* وَمَعْنَاهُ : يَنْبَغِي أَنْ لَّا يُغْبَطُ آخَدُ إِلَّا عَلَى اِحْدَى هَاتَيْن الْخَصْلَتَيْن.

۱۳۷۷ : حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حسد نہیں مگر ان دو آ دمیوں میں : (۱) و ہ آ دمی جس کوالقد نے مال و یا ہو پھراس کواس کے حق کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمت بھی دی ہو۔ (۲) وہ آ دمی جس کوالقد نے سمجھ دی ہوجس ہے وہ فیصلے کرتا ہوا وراس کی تعلیم دیتا ہو ( بخاری ومسلم ) اس کامعنی بیہ ہے کہ ان خصلتوں کے علاوہ اور کسی پر رشک کرنا درست

تخريج : رواه البخاري في العلم باب الاغتباط في العدم والحكمه والزكاة وغيرهما و مسنم في المسافرين من كتاب الصلاة ' باب فضل من يقوم بالقرآن ويعدمه\_

الكغيات : لا حسد : حسد كااصل معى تو دوسر ك كنعت كاز وال طلب كرنا ہے اور بيرام ہے۔ مگر بيرحديث ميں اس سے مراو رشک ہےاوراس کا مطلب رہے کہا ہے گئے اس جیسی نعمت جا ہنا اور اس کے یاس بھی نعمت کے باقی رہنے کی طلب ہواور یہ مباح ہے۔فسلطہ: نیکی کے راستوں برخرچ کرنے کی اس کوتو فیق دی۔ھلکتہ: اس مال کے صرف وخرچ کے مقامات فی اللحق: نیکن کی مختلف اقسام اور بھلائی کے مواقع میں ۔ حکمة علم علامه ابن حجر رحمه اللہ نے فر مایا مراداس سے قرآن ہے جیسا که حدیث ابن

عمرواور لیمض نے کہاا حکام شرع کاعلم مراد ہے اور وو اصل ہر چیز کواس کے مقام پرر کھنے کا نام ہے۔ یقصبی بھا :اس کے نقاضوں کے مطابق لوگوں میں نقوی وے اور فیصلہ کرے۔

فوائد: (۱) صدایک قابل ندمت اجما کی بیاری ہے۔اس سے بچنااورا حتیاط کرنا ضروری ہے۔(۲) رشک ایک پیندیدہ خصلت ہے بشرطیکہ بھلائی کے حصول کے لئے ہو۔(۳) اس غنی کی فضیلت ٹابت ہوتی کہ جواللہ تعالی کے دیتے ہوئے مال میں بخل نہیں کرتا۔ (۳) دین کے احکامات کاعلم حاصل کرنا چاہیے اورلوگوں کواس کی تعلیم دینی چاہئے۔

٥٤٥ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ هِنْ مَالِهِ؟" قَالُوا : "أَيُّكُمْ مَالُ وَارِئِهِ اَحَبُّ اللّهِ مِنْ مََالِهِ؟" قَالُوا : يَا رَسُولُ اللّهِ مَا لُهُ اَحَبُّ اللّهِ يَا رَسُولُ اللّهِ مَا مِنّا اَحَدٌ اللّهِ مَالُهُ اَحَبُ اللّهِ حَالَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِئِهِ مَا اَخْوَ" - قَالَ "فَإِنَّ مَالُهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِئِهِ مَا اَخْوَ" رَوَاهُ البُخَارِئُ -

۵۳۵ حضرت ابن مسعود ای ہے جس کواپنے وارث کا مال اپنے مال فرمایا تم میں کوئی ایسا آ دی ہے جس کواپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پہند ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں ہے کوئی بھی ایسا آ دمی نہیں گراس کواپنا مال زیادہ بہند ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مال وہ ہے جو وہی ہے جواس نے آگے بھیجا اور پھراس کے وارث کا مال وہ ہے جو اس نے بیجھے چھوڑا۔ (بخاری)

تخريج : رواه البخاري في الرقاق باب ما قدم من مال وارثه فهو له

الکی ایس الد مالد ما قدم اس کا مال وہ ہے جواس نے صدقہ کردیایا اس کو کھانے اور پہنے میں صرف کیا جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا کوائے اور پہنے میں صرف کیا جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا کوائے اور پہنے میں صرف کیا جیسے تیرے لئے وہ ب جوزو نے کھا کرفنا کردیایا پہن کر پرانا کردیایا صدقہ کر کے آگے چلتا کیا۔

فوائد : (۱) اسلام بڑے مبادی اور مقائیم کی تھی کا کس قدر اہتمام کرنے والا ہے۔ (۲) انسان جو مال حال حاضر میں چھوڑتا ہے اس کی نبست اس انسان کی طرف موجود ہ وفت کے لحاظ ہے ہا اور کیونکہ وہ متقل ہو کروارث کے پاس جائے گا۔ اس وجہ ہاں کی نبست اس کی طرف میں تو مجاز آ ہے اور موت کے بعد وارث کی طرف نبست تھی بن جائے گا۔ (۳) نیک کا موں میں مال کوخرج کر کے ایک جہان میں جیجنے کی ترغیب دی گئی تا کہ آخرت میں وہ تواب یا ہے۔

٥٤٦ : وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : "اتَقُوا النَّارَ وَلَوْ
 بِشِقِ تَمْرَةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

۲ ۲ ۵ : حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله منافق کے فرمایا: ''تم آگ سے بچوخوا و تھجور کے ایک تعمل کھڑے کے ساتھ ہو''۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : رواه البحاري في الادب ' باب طيب الكلام والزكاة وغيرهما ومسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة

الكَعْنَاتَ : اتقوا : المال صالح كواب أورة ك ك درميان بجاوا بناؤ ـ بشق تمرة : نصف مجور ـ

**فوائد** : (۱)اس روایت کی شرح باب الجوف ۲۰۰۹ میں گزری۔(۲)صدقه کی تاکید کی گئی خوادم معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو۔

144

٧٤٥ : وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ عَيْهُ قَالَ : مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ عَيْمَةُ شَيْئًا قَطَّ فَقَالَ لَا ' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ے ۵ ایسانہ ہوا کہ آپ سلی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سُلُطِیْنِیْم ہے بھی ایسانہ ہوا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا گیا اور آپ گ نے نہ کہا ہو۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البخاري في الادب ' باب حسن الحلق والسخاء وما يكره من البخل و مستم في فضائل النبي صبى الله عليه وسنم' باب ما مثل الرسول صلى الله عليه وستم شيئا قط فقال لا.

فوائد : (۱) آپ مَنْ اَلَيْمَ ہے جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا اگروہ آپ کے پاس موجود ہوتی تو عنایت فر مادیے اور موجود نہ ہوتی تو سائل سے دعدہ فر مالیتے اور اس کے لئے دعا فر مادیے اور جوقرض لیتے اس کوبھی خرچ کردیے اور زبان مبارک سے ممانعت یا رد نہ فرماتے اور یہ بات آپ کی عظیم الشان سخاوت اوراع کی اخلاق کا ثبوت ہے۔

٨٤٥ : وَعَنْ آمِنْ هُوَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ فَرَيْدَ : "مَا مِنْ يَوْمٍ يُضبِحُ الْمُعَادُ فِيهِ إِلَّا مَلكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا :
 "اَللّٰهُمَّ آغِطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْاَحَرُ :
 "اَللّٰهُمَّ اعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْاَحَرُ :
 "اَللّٰهُمَ اعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْاَحَرُ :
 "اَللّٰهُمَ اعْطِ مُنْفِقًا تَلَفًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

۵۴۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظیۃ بنائیۃ بنائیۃ

تخرج : رواه البخارى في الزكاة باب قوله تعالى فاما من اعطى واتقى ومسلم في الزكاة باب في المنفق والممسك

الكُونَ ان اعط منفقًا: انفاق كرنے والے كے لئے خواہ واجب ہو یانفل دونوں میں بھلائی كی دعافر مائی۔ بقول علامہ ابن علان زحمہ اللہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے فر مایا كہ بیوا جبات و مستجبات كوشائل ہے ۔ لیكن مستجبات ہے ر كنے والا بد دعاء كامستحق نہيں البتہ اگر بخل كا اس قد رغلبہ ہو جائے كہ حق واجب كا اداكر نا بھی نالبند بدگی ہوتو تب وہ بد دعامیں شامل ہو جائے گا۔ حلفا: بدل اور عوض ۔ ونیا و آخرت میں ہر دو جبال میں مل جانے كا حمال ہے۔ مصلحاً: واجب و مستحب میں خرج نہ كرنے والا ۔ قلفاً: ہلا كت اس بد دعاء میں دونوں احمال ہیں مال كی ہلاكت یا خرج نہ كرنے والے لفس كی ہلاكت ۔

**فوائند**: (۱) قابل تعریف انفاق پر برا بیخته کیا گیا اور و ہیقول علامہ تو وی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں خرچ کرنا اور ای طرح اہل و عیال'مہما نوں اور نفلی کاموں میں خرچ کرنا ہے۔

٤٩ : وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ : "قَالَ اللَّهِ ﴿ قَالَ : "قَالَ اللَّهُ تَعَالِي : "أَنْفِقُ يَا ابْنَ ادَمَ يُنْفَقُ عَلَيْكَ" مُتَفَقٌ عَلَيْكَ" مُتَفَقٌ عَلَيْهِ .

۹۷۵: حفرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَافِیْظِ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے فر مایا:''اے آ وم کے بیٹے خرچ کر تم پرخرچ کیاجائے گا''۔ (بخاری ومسلم)

**تخريج** : رواه البخاري في التفسيرا باب قوله تعالى وكان عرشه على الماء وفي النفقات و مسلم في الزكاة أبات الحث عني النفقة وتبشيرا عنق بايحنف

الكُنْ إِنَّ : الفق : المعمومن تو مال كوبھلائى كے كامول ميں اس طريقہ ہے خرچ كرجس كى شرع نے اجازت وى اوراس ميں ا قواب کی تو قع رکھے بینفق عبلیك :تم پروسعت كردى جائے گی اور جوتو خرج كرے گااس كاعوض بدلد ميں ديا جائے گا۔

> . ٥٥ : وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ عِينَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ : "تُطْعِمُ الطَّعَامَ؛ وَتُفْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفُتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

• ۵ ۵ : حضرت عبذ الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماً ہے روایت ہے کہ ایک آ دی نے رسول الندسلی القدعانیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سااسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا'' تو کھانا کھلا اور واقف و ٹاوا قف كوسلام كبيه' ـ

( بخاری ومسلم )

**تخريج** : رواه البيجاري في الايمان! باب اطعام الطعام ومستم في الايمان! باب بيان تفاصل الاسلام واي اموره

الكُغُيّات : اي الإسلام: اس كَي كُوني خصلت ما كوئت مسلمان فضيلت والله بين - تطعيم الطعام: صدقه مبريه ياضيافت وغير وأ كے طور پر \_ تقواء المسلام: مراواس نے سلام كو پھيلانا سے \_ \_

**فوائد** : (۱)اس میں کھانا کھانے اور سلام کولوگوں میں باہم پھیں نے کا تھام دیا گیا تا کہ داوں میں اُنفت پیدا ہواور وجھی مہت کا

٥٥٠ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ : · ْ ٱرُبَعُوْنَ خَصْلَةً ٱغْلَاهَا مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِل يَّغْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا إِلَّا اَذْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا الْجَنَّةَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ – وَقَلْدَ سَبَقَ بَيَانُ هَلَدَا الْحَدِيْثِ فِي بَابِ بَيَانِ كَثُرَةٍ طُرُقِ الْخَبْرِ ـ

ا ۵۵ : خفرت عبد اللہ ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا یالیس خصنتیں ہیں۔ان میں سب ہےاعلیٰ دود ھوالی بکری کا عطیہ دینا ہے جو تخص بھی ان خصلتوں میں ہے سی ایک خصلت کواش نیت ے اپنائے گا کہ اس کو اس کا اُواب سے گا اور اس میں کئے ہوئے وعده کی تصدیق ہوتو اللہ اسکی وجہ ہے اس کو جنت میں داخل فر مائمیں ئے۔( بخاری ) یہ روایت کثر ہ طرق الخیر میں بیان ہو چک ہے۔

تخريج : رواه البخاري في آخر الهبة من صحيحه باب فضل المنيحة. مرت هذه الرواية رقم ٢٢/١٣٨ اللغيّاني : اربعون خصله : ايك روايت من اربعون حسنه كالقطب عن السراجيمي عادات منيحة العنو المعني عطي ہے ۔ مگر عرف میں اونمنی یہ کبری جوسی کودو دھ میااون کا نفع اِ تھائے کے لئے دی جائے اور پھر نفع ابھا کرو ہوا پس کر دے۔ **فَوَامنُد** : (۱) کِعِض علماء ہے ان پالیس کوشار کرنے کہ کوشش کی جنہ نچیانہوں نے ان میں چیمنگنے والے کا جواب مجھو کے کو کھانا کھلانا ' یہ ہے کو یانی یاون شامل کیا ہے۔ حافظا بن حجر رحمہ اللہ نے فر مایا کہ بہتر یہ ہے کہ شار نہ کیا جائے کیونکہ آپ ملکی پیلم نے جانے کے واجود

جب بہم رکھا اور جس کوالند تعالیٰ کے رسول منگ ٹیٹر نے مہم رکھا ہو کی دوسرے آ دمی ہے اس کے بیان کی امید کیسے وابستہ کی جاسمتی ہے اور شاید مبہم رکھنے میں تھرت یہ ہو کہ نیک کی کسی چھوٹی ہے چھوٹی بات کوبھی حقیر نہ قرار دیا جائے۔ آپ کوخطرہ ہو کہ ان کی تعیین سے ان ک طرف رغبت اختیار کر کے دیگر بھلائی کے کاموں سے اعراض ندافتیا رکرنے لگیں۔

> ٧ ه ه ﴿ وَعَنْ آبِنَى أَمَامَةَ صَدَىِ ابْنِ عَجْلَانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللّهِ هَيْ الْنَا ابْنَ ادَمَ إِنَّكَ آنُ تَبْدُلُ الْفَصْلَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ نُسْسِكُهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ وَّابْدَأُ بَمْنَ تَغُولُ وَالْيَدُ الْعُلْبَا خَيْرٌ قِنَ الْيَدِ انشُفْلَى " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

· **تخريج** : رواه مسمه في الركاة ( باب بيان ال اليد العبيا حير من اليد السفمي

الكُونَا فَيْ اللّهُ الفضل: اس كووے فضل جو چيز انسان كا پنى ضرورت اور جن كى نگيبانى اس كے ذمہ ہان كى ضرورت ے زائد ہو يہ تصديحہ: اس كوروكتا ہے۔ اس كے متعلق بخل كرتا ہے۔ سحفاف: جس سے ضرورت بورى ہوجائے۔ بيمن تعول: يوى قرابت وار نيام جانور كيونكه ان كاحق واجب ہے۔ بيمتنجب ہے افضل ہے۔ البيد العليا: خرچ كرنے والا ہاتھ \_ بعض نے كہا. سوال ہے بيجنے والا ب

**فوَاهند** ۔ (۱) کمانے کام کرنے اور خرچ کرنے پر آماد و کیا گیا ہے اور سوال سے نفرت ولائی گل ہے۔ (۲) روایت کی تعمل شرق بالے فضل اُجوع ۱۵/۱۱ میں ملاحظہ ہو۔

۵۵۳ : حفرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم ہے اسلام کے نام پرسوال نہیں کیا گیا گرکہ آپ نے اس
کو وے دیا اور آپ کی خدمت میں ایک آ دمی آیا آپ نے اس کو
دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بحریاں تھیں سب عنایت فر ما دیں ۔ پس
وہ اپنی قوم کے باس لوٹ کر گیا اور کھنے لگا۔ اے میری قوم! اسلام
قبول کرلوا محمصلی اللہ علیہ وسلم اس مخص کی طرح عطیہ دیتے ہیں جوفقر
کا خطرہ ہی نہ رکھتا ہو۔ بے شک آ دمی دنیا کی غرض سے اسلام لاتا گر
تھوڑ ہے عرصہ بعد اس کا اسلام اس کو دنیا اور مافیہا سے زیادہ محبوب
ہوجاتا۔ (مسلم)

تخرج : رواه مسلم في فصائل النبي صلى الله عليه وسلم اباب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط فقال لا

فوائد: (۱) مؤلفة القلوب كوعطيات زكوة بيت المال مين سه دين جاسكة بين اوريتكم مسلمان مؤلفة القلوب كاب البية غير مسلم مؤلفة القلوب كون كونة بين سه بين نه ديا مؤلفة القلوب كوزكوة مين سه بين نه ديا مؤلفة القلوب كوزكوة مين سه بين المال سه عطيه دين مين اختلاف ب سه بين له المال مين سه بين نه ديا جائك كاكونكه الله تعالى في اسلام كوعزت عنايت فرمائي به درا) آب منافية في دوااور علاج اس انداز ب فرمايا كه جس سه دنيا كي محبت آخرت كي محبت مين بدل من اور مال كي مبت تبديل بهوكراسلام كي محبت بوكن -

١٥٥ : وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسُمًا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَغَيْرُ هَوْ لَآءِ كَانُوا اَحَقَ بِهِ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : "إِنَّهُمْ خَيْرُونِي اَنْ يَسْالُونِي اللّٰهِ مِنْهُمْ؟ قَالَ : "إِنَّهُمْ خَيْرُونِي اَنْ يَسْالُونِي اِللّٰهِ مِنْهُمْ؟ قَالَ : "إِنَّهُمْ خَيْرُونِي اَنْ يَسْالُونِي اللهِ مِنْهُمْ اَوْ يَبَرِّحِلُونِي اَنْ يَسْالُونِي وَلَسْتُ بِالْفَحْشِ فَاعْطِيهُمْ اَوْ يَبَرِّحِلُونِي وَلَسْتُ بِالْحَلِ " رَوَاهُ مُسْلِمْ.

۵۵٪ حفرت عمر رضی القد عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے کیچھ مال تقسیم فر مایا۔ میں نے عرض کیا یارسول القد! ان کے علاوہ لوگ ان سے زیاوہ اس مال کے حق دار بھے؟ آپ صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا مجھے اختیار دیا کہ وہ مجھے سے بخت انداز سے سوال کریں اور پھر میں ان کو دوں یا مجھے بخیل قرار دیں حالا تکہ میں بخیل نہیں ہوں۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسنم في الزكاة باب في الكفاف والقناعة

الکی آت : انهم خیرونی ان یسالونی بالفحش فاعطیهم: انہوں نے جھے بالاصرارسوال کیا کیونکہ ان کا ایمان کرور تھا۔ انہوں نے اپنی حالت کے نقاضے ہے مجبور کرویا کہ میں ان سے خت انداز سے گفتگو کروں یا انہوں نے میری طرف بخل کی نبعت کی۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فر مایا ان لوگوں نے آپ سے سوال کرنے میں اس قدرزیادتی کی کہ جس کا مقتضی بی تھا کہ ان کو دینے میں خود ان کا نقصان اور نہ دینے میں ان کی طرف سے آپ کو تکلیف تینچنے کا اندیشہ اور بخل کا طعنہ تھا۔ آپ مائی تی ہے میں ایندفر مایا کیونکہ بخل ہے آپ کو نفرت تھی اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور تالیف قلب کا بھی یہی نقاضا تھا۔

فوائند: (۱) آپ مُلَّاثِیْنَ کواللہ تعالی نے سعظیم اخلاق مبر اور حلم ہے اور جاہلوں کے رویہ پر درگز رکی وافر مقدار سے تو از اتھا۔ (۲)اصرار سے سوال انتہائی قابل ندمت ہے۔ (۳) تالیف قلب کرنی جاہئے تا کہلوگوں کے داوں میں حقیقت ایمان سرایت کر جائے۔

٥٥٥ : وَعَنْ جُيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَهُ الْاعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتّى مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَهُ الْاعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتّى الضَّطُرُّوهُ اللَّى سَمْرَةٍ فَخُطِفَتْ رِدَاءً وَقَوَقَفَ النّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الل

۵۵۵: حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عند سے روایت ہے کہ وہ خود آ رہے تھے آ کضرت من الله عند سے والیسی پر چلے آ رہے تھے کہ کہ پچھ دیہاتی آ پ سے چیٹ کرسوال کرنے گئے۔ یہاں تک کہ آ پ کوایک کیکر کے درخت تک مجبور کر دیا۔ پس آ پ کی چا دراس درخت سے اچٹ گئی۔ آ پ کی چا دراس درخت سے اچٹ گئی۔ آ پ کی جا دراس میں کے اور فر مایا میری چا درات مجھے

لِيْ عَدَدُ ' هلِذِهِ الْعضَاهِ نَعَمَّا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَحِدُوْنِي بَخِيلًا وَلَا كَذَّابًا وَلَا جَبَانًا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

"مَقْفَلَهُ" : أَيْ فِي خَالَ رُجُوْعِهِ "وَالسَّمُرَةُ" : شَجَرَةٌ \_ "وَالْعِضَاهُ" : شَجَرٌ لَّهُ

دے دو اگر میرے باس ان خار دار در فتوں کے برابر چویائے ہوتے تو میں یقینا ان کوتمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔ پھرتم مجھے بخیل اور حجبو ثانه یا تے اور نہ ہی ہز دل ۔ ( بخاری )

> مَقُفَلَهُ : لونے کے وقت ر السَّمُوَةُ : ا يك درفت ہے۔ الْعِطَاهُ : كَا يَنْ وَارُورِ حُت \_

تخريج : رواه النخاري في الحهادا باب ما كان صلى الله عليه و سلم يعطي السولفة قلوبهم

الکی است: حنین : مکہ ہے۔ ۴ کلومیٹر پرواقع ایک وادی کانام ہے۔اس میں ۸ صیں فتح مکہ کے بعدایک عظیم الشان معر کہ پیش آیا۔فعلفہ : بیافعال شروع میں ہے ہے۔اس کامعنی آپ ہے چہت گئے ربعض نے کہا شروع ہوئے۔

**فواً مند** : (۱)منفی حصاتیں بخل مجموت بز دلی وغیرہ قابل مذمت ہیں اورمسلمانوں کے سربراہوں میں ان میں ہے کوئی خصات نہ ہوئی جا ہے۔ (۲) آپ منافیظِ کواللہ تعالی نے حکم' حسن اخلاق' صبر' بے پناہ مخاوت عنایت فر مائی تھی جبکیہ دیہا تیوں میں برخلتی اور خشونت یائی جاتی تھی۔ ( ۳ )انسان کواس وقت اپنی انجھی عادت کا بر ملا تذکرہ درست ہے جبکہ خطرہ ہو کہ جہلا ،اس کے برمکس گمان کر لیں گے۔ایسےونت میں اپنے اوصاف کا ذکراس فخر سے نبیں جو قابل مذمت ہے۔

> رَسُولَ اللَّهِ خَيْنَ قَالَ : "مَا نَفَصَتْ صَدَقَةٌ منْ مَالِ ' وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلَّا عِزًّا ' وَمَا نَوَاضَعَ آحَدٌ لِللَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ " رَوَاهُ

٥٥٦ : وَعَنْ آبِنَى هُرَيْرَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ١٥٥٣ : حضرت ابو بريره رضى الله عنه ہے مروى ہے كه رسول ا ابلَّد مَنْ تَنْيَغُ نِهِ مَا مَا كُونَى صِد قَدْ مَسِي مَالَ وَسَبِينٍ لَّهِنَا تَا اور مال ہي ہے۔ الند بندے کی عزت کو بڑھاتے ہیں اور جو کوئی اللہ کے لئے تو اضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے ۔

(مسلم)

**تَحْرِيج** : رواه مسلم في البر والصلة ' باب استحباب العفو والتواضع

الكَنْ أَنْ يَا صِدَقَة : جومال التدتعالي كِ تقرب كِ لِيُصرفُ كَيَاجِائِ بِمعقو : درگزر عوا أنه داري دلون مين منظمت اوراحتر ام يه **فوَائند** : (۱)صدقہ مال کو کمنہیں کرتا کیونکہ اللہ تعانی اس میں برئت ڈالتے ہیں اوراس میں سے جوسرف ہوجا تا ہے اسکا ہدلہ عنایت فرماتے میں یااس طرح کیاجائے کے**صدقہ کے آخرت والااجروواس کی دجہ سے مال میں بو**نے والے نقصان کو یورا کرتا ہے۔(۲)جو تا دمی ورگز رکواختیار کرتا ہے وہ دلوں میں معظم ومعز زقر ارپاتا ہے یا آخرت میں اس کا اجربہت بڑھ جائے گا جس ہے اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ای طرح ٹواضع کرنے والے انسان کواللہ تعالی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں بلند کر دیتے ہیں یا آخرے میں اس کامر تبدیز طاوین گے۔

٥٥٧ : وَعَنْ اَبِيْ كَبْشَةً عَمْرِو ابْنِ سَغْدٍ الْاَنْمَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّةٌ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ يَقُولُ : ثَلَائَةٌ اُفْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَاُحَدِّنُكُمُ حَدِيْنًا فَاحْفَظُوْهُ : مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَّظُلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا ' وَّلَا فَتَحَ عَبُدٌ بَابَ مُسْالَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقُرٍ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا \* وَأُحَدِّلُكُمْ حَدِيْثًا فَاخْفَظُوٰهُ قَالَ : إِنَّمَا الدُّنْبَا لِلاَرْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا رَّعِلُمًا فَهُوَ يَتَّقِىٰ فِيْهِ رَبَّةٌ وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَة وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيْهِ حَقًّا فَهٰذَا بِٱفْضَلِ الْمَنَازِلِ ' رَعَبُدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا رَّلَمْ يَرْزُقُهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ اَنَّ لِيْ مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانِ فَهُوَ نِيَّتُهُ فَآجُرُهُمَا سُوَآءٌ وَّعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَّلَمْ يَرُزُقُهُ عِلْمًا فَهُو يَخْبِطُ فِي مَالِه بِغَيْرِ عِلْمِ لَّا يَتَّقِىٰ فِيْهِ رَبَّةٌ وَلَا يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَةُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَاذَا الْحَدِيْثِ بِٱخۡبَتِ الۡمَنَازِلِ ۚ وَعَبْدٌ لَّهُ يَوۡزُقُهُ اللَّهُ مَالَّا وَّلَا عِلْمًا فَهُو يَقُولُ لَوْ اَنَّ لِيْ مَالًا لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلَانِ فَهُوَ نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا سَوَآءٌ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِبْح۔

۵۵۷: حضرت ابو کبشه عمر و بن سعد انماری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا۔ تین باتیں ہیں جن پر میں قشم اٹھا تا ہوں اور ایک بات میں تمہیں بناتا ہوں اس کو یا د کرلو۔ کس بندے کا مال صدقے سے کمنہیں ہوتا اور جس مطلوبیت پر بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عزت میں اضا فہ فر ماتے ہیں اور جو بندہ سوال کا درواز ہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مختاجی کا درواز ہ کھول و ہےتے ہیں یا اس طرح کی بات فر مائی اور میں تم کوایک بات بتا تا ہوں اس کو یا د کرلو۔ دینا کے اعتبار سےلوگ جار قتم پر ہیں: (۱) و ہبندہ جس کواللہ نے مال اورعلم دیا و ہ اس میں اپنے رت سے ڈرتا ہے اور صلدرحی کرتا ہے اور اللہ کاحق اس میں پہچانا ہے۔ پیسب ہے اعلیٰ مرتبے والا ہے۔ (۲) وہ بندہ جس کوالقد نے علم دیالیکن مالنہیں دیاوہ سچی نیت رکھتا ہے اور کہتا ہے کہا گرمیرے یاس مال ہوتا تو میں فلاں جیسے عمل کرتا تو اس کواس کی نبیت کا ثواب لے گا اور دونوں کا برلہ برابر ہے۔ (۳) وہ بندہ جس کواللہ نے مال دیا اورعلم نہیں دیا وہ اپنے مال میں بغیرعلم کے ہاتھ یاؤں مارتا ہے اور ا ہے ربّ ہے اس میں نہیں ڈرتا اور نہ صلہ رحی کرتا ہے اور نہ ہی اس میں اللّٰہ کا حق بیچیا نتا ہے بیہ ہدترین مر ہے والا ہے یا وہ بندہ جس کواللّٰہ نے مال اورعلم نہیں ویالیکن وہ بہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں عمل کرتا ہیں اس کو اس کی نبیت پر بدلہ ملے گا اور دونوں ( پہلے اور تیسرے ) کا گناہ برابر ہے۔ تر ندی اور اس نے کہا یہ حدیث حس سیح ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء مثل الدنيا مثل اربعة نفر

النَّنِ : فلالله: تمن عادات معدود محدوف ہوتو عدد میں تاکا لانا جائز ہے۔ مظلمه: بیاسم مصدر ہے۔ جو چیز ظالم سے طلب کی جاتی ہے اور وہ وہ ہی ہے جو خیز ظالم سے لی ہے یہاں اس کو کمرہ لا کرعموم ثابت کرنامقصود ہے کے ظلم خواہ نفس کا ہو یا مال یا عزت کا ۔ نفو: کالفظ لغت میں تین سے دس پر بولا جاتا ہے۔ یہاں بیار بعد کی تمیز ہے۔ یعلم الله فیه حقا: اللہ تعالی اس میں حق کو

جانتے ہیں خواہ وہ حق فرض مین ہو یا فرض کفایہ یامتحب۔ بافضل الصنازل: لیٹی جنت کے اعلیٰ ترین مقامات میں۔ فہو نیۃ: یہ مبتداءاور خبر ہے لینی وہ پختدارا دہ ہے اور ایک نسخه میں فہو بنیته کے الفاظ ہیں۔ یہاں نیت سے مراد پختدارا دہ ہے کیونکہ ای پر ثواب و عقاب ہوتا ہے۔

**هُوَامُند**: (۱) معانی اور درگزر کااثر دنیاو آخرت میں عزت درفعت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ (۲) جو مخص اینے کام کاج کی وجہ سے غنی ہویا جو پھھاس کے باس مال ہے اس کی مجہ سے غنی ہواور پھرلوگوں سے سوال کرتا ہے تا کہ اس کا مال زیادہ ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس کود نیاوآ خرت میں متا جی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ (۳)علم وممل ہر دو میں کامل اخلاص ہونا جائے۔ (۴) جہالت کی ندمت کی گئی کیونکہ ریہ جہالت حرام میں مبتلا کردیتی ہے۔

> ٨٥٥ : وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَقِيَ مِنْهَا؟" قَالَتْ : مَا يَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفِهَا \_ قَالَ : "بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفُهَا" رَوَاهُ الْيَرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَمَعْنَاهُ : تَصَدَّقُوا بِهَا إِلَّا كَتِفِهَا فَقَالَ بَقِيَتُ لَنَا فِي الْإِخِرَةِ إِلَّا كَتِفَهَا.

۵۵۸ : حضرت عا تشدرضی الله تعالی عنیا ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بحری ذبح کی۔ نبی ا کرم مُنَافِیْنِلْم نے ارشا دفر مایا کہ اس کا کتنا حصہ باقی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دسی باقی ہے۔آ یا نے فرمایا دستی کے علاوہ باقی سب باقی ۔ (ہرندی) اس نے کہا یہ حدیث حسن سیجے ہےاوراس کامعنی یہ ہے کہ دستی کے علاوہ باقی سب صدقہ کر ویا ہے۔ اس لئے فر مایا کہ ہمارے لئے آ خرت میں دستی کے علاوہ باقی ره گیا به

تخريج : رواه الترمذي في صفة القيامة ' باب فضل التصدق

**فوائد** : (۱)صدقہ کرنے کابوراا ہتمام کرنا جاہے اور جوخرج کرے اس میں کثرت کا طالب نہ ہو۔ (۲) انسان جو کھانا کھائے یا جو چىز صرف كردْ الےاگراس ميں غرض صحيح نه ہوتو اس ميں كو كى ثو اب نہيں ۔

> ٥٥٩ : وَعَنْ ٱسْمَآءَ بِنُتِ آبِيْ بَكُرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ هِ : "لَا تُوْكِيٰ فَيُوْكِي اللَّهُ عَلَيْكَ ' وَفِيْ رِوَايَةٍ "ٱنْفِقِيْ آوِ انْفَحِيْ آوِ انْضِحِيْ وَلَا تُحْصِيُ فَيُخْصِىَ اللَّهُ عَلَيْكِ ' وَلَا تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ" مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

> "وَانْفَحِيْ" بِالْحَآءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَهُوَ بِمَعْنَى:"أَنْفِقِيُ" وَكَذَٰلِكَ "انْضَحِيُ".

۵۵۹: اساء بنت ابو بمرصد ایق رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ مجھے حضور مَنْ اللَّهِ فِي فِي ما يا تو بندهن با نده كر نه ركه ورنه تم يربهي بندهن با ندھا جائے گا اور ایک روایت میں ہےتو خرچ کر اور تو حمن کن کر نہ رکھ ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گر دیں گے اور جمع نہ کریس اللہ بھی تمہارے لئے روک لیں گے۔

( بخاری دمسلم )

وَانْفَحِيُ ، أَنْفِقِيُ الْضَحِيُ لِوْ قُرِجَ كُر

تخريج : رواه البخاري في الزكاة باب التحريص على الصدقة و مسنم في الزكاة باب الحث على الانفاق واكراهة الاحصاء

٥٦٠ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : "مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا إلى عَلَيْهِمَا جُنتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ ثُدِيّهِمَا إلى عَلَيْهِمَا حُنتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ ثُدِيّهِمَا إلى عَلَيْهِمَا حَنْقَ اللّهُ يَنْفِقُ إلّا سَبَعَتُ عَلَيْهِمَا حَنْقَ الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إلّا سَبَعَتُ اللهُ وَقَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَنِيْ يُخْفِى بَنَانَهُ وَتَعْفُو آثَوَةً - وَآمَّا الْمُخِيْلُ فَلَا يُرِيْدُ آنُ يُنْفِقَ وَتَعْفُو آثَوَةً - وَآمَّا الْبَخِيْلُ فَلَا يُرِيْدُ آنُ يُنْفِقَ وَتَعْفُو آثَوَةً - وَآمَّا الْبَخِيْلُ فَلَا يُرِيْدُ آنُ يُنْفِقَ مَنَانَهُا فَهُو وَتَعْفُو آثَوَةً - وَآمَّا الْبَخِيْلُ فَلَا يُرِيْدُ آنُ يُنْفِقَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمَا فَلَا يَتُعْفَى عَلَيْهِمَا فَلَا تَتَسِعُ "مُتَفَقَ عَلَيْهِمَا فَلَا تَتَسِعُ "مُتَفَقً عَلَيْهِمَا فَلَا تَتَسِعُ "مُتَقَلَعُ عَلَيْهِمَا فَلَا تَتَسِعُ "مُتَقَلَعُ عَلَيْهِمَا فَلَا تَسْعِمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّه

"وَالْجُنَّةُ" :الدِّرْعُ ' وَمَعْنَاهُ الْمُنْفِقُ كُلَّمَا اَنْفَقَ سَبَغَتْ وَطَالَتْ حَتْى تَجُرَّ وَرَآءَ ةَ وَتُخْفِى رِجُلَيْهِ وَآثَرَ مَشْيِهِ وَخُطُوَاتِهِ۔

۱۹۵ : حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا بخیل اور خرج کرنے والے کی مثال ان دو آ دمیوں جیسی ہے جن پر سینے سے لے کر ہنسلی تک دولو ہے کی ذر ہیں ہیں ۔ پس ان میں سے جوخرج کرنے والا ہے وہ جب خرج کرتا ہے تو زرہ اس کے جسم پر پوری آ جاتی ہے یا اس کے چیزے پراتنی بڑھ جاتی ہے یہاں تک کداسکے پوروں کو چھیالیتی ہے اور وہ اسکے قدموں کے نشان سے کومنا دیتی ہے باتی رہا بخیل وہ اس میں سے بچھ بھی خرج نہیں کرنا چا ہتا تو زرہ کا ہر طقد اپنی جگہ پر چین جاتا ہے وہ اس کو وسیع کرنا چا ہتا تو زرہ کا ہر طقد اپنی جگہ پر چین جاتا ہے وہ اس کو وسیع کرنا کے کہوشش کرتا ہے گروہ وسیع نہیں ہوتی ۔ (بخاری و مسلم) کرنے کی کوشش کرتا ہے گروہ وسیع نہیں ہوتی ۔ (بخاری و مسلم)

ہے تو زرہ پوری اور کمبی ہو جاتی ہے یہاں تک کہاس کو بیچھے تھینچی ہے

اوراس کے دونوں یا وُں کے نشانات کو چھیادیتی ہے۔

تخریج : رواہ البخاری فی الزکاۃ باب مثل البخیل والمتصدق اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ و مسلم فی الزکاۃ من طرق ' باب مثل المنفق والبخیل

اللَّهُ الْهِ عَلَىٰ اللهِ ال

فوائد: (۱) صدقه غلطیوں کو یوں ہی چھیا تا ہے جس طرح وہ کیڑا جس کوز مین پر کھینچا جائے تو وہ چلنے والے کے قدموں کے نشانات

ሾጘለ

کومٹا دیتا ہے۔ (۲)صدقہ کرنے والے کے لئے برکت' مد دُستر' عورت اورمصیبت سے حفاظت کا وعد ہ ہے کیونکہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور بخیل کو بے عزتی مصائب کا شکار ہونے کی دعید ہے۔ (٣) تنی جب صدقے کا اراوہ کرتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالی اس کاسینہ کھول دیتا ہےاوراس کے دل میں خوشی پیدا کردیتا ہے۔ (سم) بخیل جب اپنے ول میں صدیقے کی بات کرتا ہے تو اس کا سید تنگ اوز باتھ رک جاتے ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ مَنْ يُونَى شُحَّ نَفْسِهِ فَالُولِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ جونفس كے بخل سے بياليا كيا پس و ہی کامیاب ہیں۔(۵) اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والی کی ستاری فرماتے ہیں اور بخیل کوذلیل ورسوا کرتے ہیں۔

> ٥٦١ : وَعَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ۚ وَلَا يَقُبُلُ اللَّهُ إِلَّا الطِّيِّبَ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُبَلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرِّيِّنُهَا لِصَاحِبِهَا كُمَّا يُرَبِّي أَخَدُكُمْ فَلُوَّةُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلُ الْجَبَلِ" مِثْهُقٌ عَلَيْهِ۔ مُثَّفُقٌ عَلَيْهِ۔

"الْفُلُوُّ" بِفَتْحِ الْفَآءِ وَضَمِّ اللَّامِ وَتَشْدِيْدِ الْوَاوِ وَيُقَالُ آيْضًا بِكُسْرِ الْفَآءِ وَاسْكَانِ اللَّامِ وَتَخْفِينُفِ الْوَاوِ : وَهُوَ الْمُهُرُ

ا ۵ ۲ : حضرت ابو ہریمہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہی راویت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا جس نے اپني يا كيز و كمائي ميں ہے ايك مستحجور کے برابرصد قہ کیا اور اللہ تو یا کیزہ ہی کو قبول کرتے ہیں پس اللد تعالیٰ اس کواینے دائیں ہاتھ ہے قبول کر کے پھراس کے مالک کے لئے اس کی تربیت کرتے ہیں ۔جس طرح کہتم میں ہے کوئی مخفس بجميرے كو يالتا ہے۔ يہاں تك كه وه صدقه بہاڑ كے برابر ہو جاتا ہے۔(بخاری ومسلم) الْفُلُو: پچھرا۔

تخريج : رواه البحاري في الزكاة باب الصدقة من كسب طيب ومسلم في الزكاة باب قبول الصدقه من الكسب وتربيتها واللفظ للبحاري

الكُخُنَا إِنْ : وعنه العِن معرت الوهرره وضى الله عند سے بى ۔ بعدل اس كى قيمت كا۔ من كسب طيب اطال مال جو ملاوث اوروهوكادى سے ياك مور ولا يقبل الله الا الطيب : يه جمله معترضه بيعن الله تعالى تو ياكيزه مال بى قبول فرمات بيرب يقبلها بيمينه: يقوليت صدقه عدكناييب كالله تعالى اس كوقبول فرمات بير

فوائد: (۱) الله تعالى حلال وطبيب مال مصدقه تبول فرماتے بين كيونكه حرام مال مصدقه كرنے والاخوداس كاما لك بى نہيں ہوتا کماس میں اس کا تصرف جائز ہو۔ (۲) جب مسلمان یا کیزہ کمائی سے مال صرف کرتا ہے تو اللہ تعالی اس میں کمال بیدافر مادیتے ہیں جس کی وجہ سے و وا تنابر هتا ہے کہ اُحد پہاڑ کے برابر ہوجا تا ہے۔ (۳)اللہ تعالی مخلوقات کی مشابہتوں سے یاک ہے۔

> قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ يَّمْشِىٰ بِفَلَاةٍ مِّنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ :اسْقِ حَدِيْقَةَ فَلَانِ

٥٦٢ : وَعَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٠٥٠ : حضرت ابو هريره رضى الله عنه ہے ہى روايت ہے كه نبي ا كرم مَثَاثِيَّةُ نِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ آومی صحرامیں جار ہاتھا اس نے ایک ہا دل ے ایک آوازسنی کہ فلاں کے باغیجے کوتو سیراب کر۔ وہ بادل علیحدہ

فَتَنَحّٰى ذَٰلِكَ السَّحَابُ فَٱفُرَّعُ مَآءَ ةَ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرُجَةٌ مِنْ تِلُكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذٰلِكَ الْمَآءَ كُلَّهُ فَتَنَبَّعَ الْمَآءَ فَاذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيْقَتِهِ يَحَوِّلُ الْمَآءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ: يًا عَبُدَ اللَّهِ مَا السَّمُكَ؟ قَالَ فَكَانٌ لِلالسِّم الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ :يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسُالُنِي عَنِ اسْمِى ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَلَـٰا مَآءُ ةُ يَقُولُ : اسْقِ حَدِيْقَةَ فُكَانِ لِإِسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا؟ فَقَالَ : آمَّا إِذْ قُلْتَ طَلَا فَإِنِّي ٱنْظُرُ إِلَى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا فَٱتَصَدَّقُ بِثُلَيْهِ وَاكُلُ آنَا وَعِيَالِيُ

"الْحَرَّةُ" الْأَرْضُ الْمُلَبَّسَةُ حِجَارَةً سَوُدَآءَ۔ "وَالشَّرْجَةُ" بِفَتْح الشِّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَاسْكَانِ الرَّآءِ وَبِالْجِيْمِ : هِيَ مَسِيْلُ المُآءِ

لْلُثَّا وَّارَدُّ فِيهَا لُلْثُهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ہوااورایک پھریلی زمین میں اپنایانی برسایا۔ پھرایک نالے نے ان نالوں میں ہے اس سارے یانی کوجمع کیا۔ پیخص اس یانی کے پیچھے چل دیا پس اجا نک اس نے ایک آ دمی کواینے باغ میں کھڑے دیکھا جویانی کواینے کدال سے اپنے باغ میں لگار ہاتھا اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہاں فلاں۔ نام وہی تھا جو اس نے یا دل سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ اے ائتد کے بندے تو میر ا نام کیوں یو چھتا ہے؟ اس نے کہا میں نے بادل میں ایک آوازشی جس با دل کا بیہ یانی ہے کہ تو فلا ں مخص کے باغ کوسیراب کر دے جو تیرا ہی نام ہے ۔ تُو بتلا اس میں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا اب جب تونے یہ کہا۔ تو میں بتا تا ہوں کہ میں جو پھھاس کی آ مدنی ہے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے تیسرے جھے کو صدقہ کر دیتا ہوں اور میں اور میرے گھروالے تبسرا حصہ کھاتے ہیں اور تبسرا حصہ باغ میں دوباره لگادیتا ہوں \_

> الْمُحَوَّةُ : سياه يَقْرُونِ والى زمين .. الشَّرْجَةُ: يانى كانام\_

> > تخريج : رواه مسلم في الزهد والرقائق "باب الصدقة في المساكين

الكُغُنا الله : الفلاة : الي زمن جس من ياني ند بو -اس كى جمع فلوات ب- سحابة : يسحاب كاواحد باب كو عاب اس لئے کہاجاتا ہے کیونکہ بیفضا میں تھینچتا ہے۔ اس کی جمع سحب آتی ہے۔ حدیقہ :باغ۔ ما یخرج منها : غلماور پھل۔ فوائد: (۱) الله تعالى كاراه ميس مال خرج كرنے سے بنده اس كامقرب بن جاتا ہے۔ (۲) الله تعالى كاراه ميس خرج كرنے كى كوئى حد بندی نہیں۔اس کی حد بندی ضرورت اورمواقع کرتے ہیں یا انسان بذات خوداس کا اختیاراور چناوُ کرنے والا ہے۔ (۳) پچھ فرشتے اللہ نے رزق کے مختلف اسباب پرمقررفر مائے ہیں۔ (٣) انسان کی آئکھوکان پرکوئی حقیقت منکشف ہوسکتی ہے یہاں تک کہ وہ الی اشیاءد کھتاہے جودوسرانہیں و کھتااور بعض ایسی چیزیں سنتا ہے جودوسرانہیں سنتا (مگریہ ہمہوفت نہیں بلکہ بھی ہمترجم )

> ٦٠ : بَابِ النَّهِي عَنِ الْبُخُلِ وَالشَّحُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى

باب: بخل کی ممانعت الله تعالی نے فرمایا: '' پھرجس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی *۲*۷.

اور بھلی بات کو جھٹلا ویا ہم اس کے لئے تنگی کا سامان مہیا کریں گے اور

وَكَنَّبَ الْحُسْنَى فَسَنَيْسِرَةُ لِلْعُسْرَاى وَمَا يُغُنِى عَنْهُ مَالَهُ إِذَا تَرَدِّى ﴾ [اللَّيل:١١] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهٖ فَأُولِنِكَ هُمُ الْمُعْلِحُونَ ﴾ ﴿وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهٖ فَأُولِنِكَ هُمُ الْمُعْلِحُونَ ﴾

اس کا مال اس کو کام نه دے گا جب وہ ہلاک ہوگا''۔ (اللیل) اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا: '' جوآ دمی نفس کے بخل سے بچالیا گیا پس وہ وہی کا میاب ہے''۔ (التغابن)

حل الآیات: بعل: بقول این علان رحمالله شرع میں بخل واجب کوروکنا اور اٹل عرب کے ہاں سائل کواس چیز سے روکنا جواس کے ہاں فی رہے۔ واستغنی: اپنے رب سے بے نیازی اس کی اظاعت کر کے اس کی طرف رجوع نہ کیا یا فضیلت کے حاصل کرنے کے لئے اپنے مال سے بے نیازی برقی۔ فسنیسرہ للعسوی: عقریب اس کوتو فیق ویں گے اور ایسی فصلت مہیا کریں گے جوتنگی کی طرف بہجانے والی ہو۔ و ما یغنی: ندوور کرے گا۔ اذا تو دی: جب ہلاک ہوگایا آگ میں پڑے گا۔ یوقی شع نفسه : نقس کے بخل کواس کی طرف میلان کے ہاوجودروکنا ہے اور سلامت رہتا ہے۔ الشع : انتہائی قتم کا بخل در حقیقت ممانعت میں بلغ انداز اختیار کیا گیا۔ المفلحون: کامیاب۔

فؤائد: ابن زید ابن جبیراورایک جماعت نے فر مایا جس نے اللہ تعالیٰ کی ممنوعات میں سے کسی کواختیار نہ کیا اور فرض زکو قا کونہ رو کا تو بخل نفس سے بری الذمہ ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا نفس کا شح لوگوں کا مال نا جائز ذرائع سے کھانے کو کہا جاتا ہے۔ باتی انسان اگر اپنا مال لوگوں سے روک کرر کھے تو یہ بخیل ہے۔ اگر چہ یہ بھی براہے لیکن وہ شح میں داخل نہیں۔

> وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ فَتَقَدَّمَتُ جُمْلَةٌ مِنْهَا فِي الْبَابِ السَّابقِ۔

٥٦٣ : وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ : "اتَّقُوا الظَّلْمَ فَانَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَاتَّقُوا الشَّحَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ مَنْ كَانَ قَلْلَكَ مَنْ كَانَ قَلْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى اَنْ سَفَكُوا مِنْ كَانَ قَلْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى اَنْ سَفَكُوا دِمَاءً هُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ " رَوَاهُ مُسْلِمْ.

احادیث تمام سابقه باب میں گزری۔

الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: '' تم ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیر سے ہوں گے اور بخل سے بچو ۔ بخل نے تم سے پہلوں کو ہلاک کیا اور ان کو خون بہانے اور حرام کو حلال قرار دینے پر آ مادہ کیا ''۔ (مسلم)

قخریج : رواه مسلم فی البر والصلة والآداب 'باب تحریم الظلم فوائد : (۱) اس کی شرح باب تحریم الظلم ۲۰۵۸ ایس گررچی ـ

> ٦٢ : بَالِ الْإِيْثَارِ وَالْمُوَاسَاةِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفَسُهِمْ وَلَوْ

باب: ایثارو ہمدر دی اللہ تعالٰی نے ارشاد فر مایا:'' اور وہ دوسروں کواپنے پرتر جے دیتے ہیں

كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر:٩] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَيُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهٖ مِسْكِينًا وَيَتِّيمًا وَّلْسِيْرًا﴾ [الانسان: ٨] إلى اخِرِ الْإياتِ.

خواہ ان کوخود بھوک ہو''۔ (الحشر) الله تعالی نے ارشاد قرمایا:''وہ الله تعالیٰ کی محبت میں مسکین میتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں'' (الانبان) ..... آیات کے آخرتک ..

حل الآيات: ويونرون: آ كي بيج بير خصاصه: فقروا حتياج على حبه: كمانا كلات اور مال خرج كرتي بين باوجود مال کی محبت کے۔

سم ۲۵: مفرت ابو ہر رہے اُ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی آ تخضرت کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں بھوک سے نٹر صال ہوں ۔ پس آپ نے اپی بعض از واج مطہرات کے ہاں پیغام بھیجا' انہوں نے جواب دیا ۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا۔ میرے یاس یانی کے سوا سی خمیں ۔آپ نے دوسری بیوی کی طرف پیام بھیجا۔ انہوں نے بھی اس طرح کا جواب دیا۔ یہاں تک کہتمام نے اس طرح کا جواب دیا کہ جس ذات نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے میرے یاس یانی کے سوا اور پچھ نہیں۔ پھر آ پ نے فر مایا اس مہمان کی آج مہمانی کون کرے گا؟ ایک انصاری نے کہا میں یا رسول الله! پس و واس کو لے کرا ہے گھر گیا اورا بنی بیوی کوکہارسول اللہ کے مہمان کا اکرام کرنا اور ایک روایت میں ہے کہ اپنی بیوی کو کہا کیا تمہارے یاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھنہیں سوائے میرے بچوں کی خوراک کے ۔اس نے کہاان کوکسی چیز سے بہلاؤ جب وہ رات کا کھانا مانگیں پھران کوسلا دو۔ جب ہارامہمان داخل ہوتو دِ یا گل کر دینا اور ظا ہریہ کرنا کہ ہم بھی کھانا کھارے ہیں۔ پس وہ بیٹھ گئے۔مہمانوں نے کھانا کھالیااوران دونوں نے بھو کےرات گز اری۔ جب مبح ہوئی اوروہ نبی اکرم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ تمہارے مہمان کے ساتھ اس سلوک پر بہت خوش ہوئے۔ ( بخاری وسلم ) ٥٦٤ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَآءَ رَجُلُ إِلَى النَّبَيِّ ﴿ فَقَالَ : إِنِّنَى مَجْهُودٌ فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَآيُهِ فَقَالَتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ ' ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى ٱخْرَاى فَقَالَتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ' حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِعْلَ ذَٰلِكَ لَا وَالَّذِي بَعَفَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَا أَدُّ - فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْمَنْ يُضِيفُ هَلَا ا اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْآنْصَارِ : آنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ بِهِ اللَّي رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَاتِهِ : ٱكُومِيُ ضَيْفَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ لِامْرَآتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ : لَا ' إِلَّا قُونَتَ صِبْيَانِي - قَالَ : فَعَلِّلِيْهِمْ بِشَيْءٍ وَإِذَا اَرَادُوا الْعِشَآءَ فَنُوَّمِيْهُمْ وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَٱطْفِى ءِ السِّرَاجَ وَٱرِيْهِ آنَا نَٱكُلُ فَقَعَدُوا وَاكُلَ الضَّيْفُ وَبَاتًا طَاوِيَيْنِ ' فَلَمَّا آصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِي عَلَى فَقَالَ : لَقَدْ عَجبَ اللهُ مِنْ صَنِيْعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ۔

**تخريج** : رواه البخاري في المناقب٬ باب ويوثرون على انفسهم .....الاية وفي فضائل الانصار وفي التفسير و مسلم في الاشربة ' باب اكرام الضيف وفضل ايثاره\_

الأنظارين: انبي مجهور: مجھےمشقت کینجی۔جہدمشقت اور تکلیف اور بدحالی اور بھوک کو کہتے ہیں۔ البی رحلہ: مکان تک۔

721

مصباح میں کہا گیا۔ دحل المشخص : اصل میں اقامت گاہ کو کہتے ہیں پھر مسافر کے سامان پراس کا اطلاق ہونے لگا۔ کیونکہ اس کا مصانہ وہیں ہوتا ہے۔ الا قوت صبیانی : ابنی عادت کے مطابق جس کھانے کے دہ عادی اور دلدادہ ہیں۔ فعللیہ ہم : اس کو کس چیز میں مشغول ندکرہ بیاس بات پر محمول ہے کہ بچوں کو کھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان کو ضرورت ہوتی تو ان کو کھانا کھانا مہمانی سے مقدم تھا۔ وادیدہ انا ناکل : ان کے سامنے طاہر کرنا کہ جس سے کھانا کھاتے معلوم ہوں یہ کھانے کے لئے ہاتھ ہلانے سے کنا ہے ہے۔ اس طرح منہ کو ترکت دینے اور چبانے سے کنا ہے ہے۔ طاوین : بھو کے ۔ غدا : اگلی صبح ۔ عبعب اللہ : سے مراداس کی رضامندی ہے۔ بعض نے کہا اس کی تعظیم مراد ہے۔

فوائد: (۱) ایٹار پرآ مادہ کیا گیا۔ (۲) اللہ تعالیٰ کااس انصاری کی تعریف کرنا اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے بہت خوب اور عمد انعل کیا ہے۔ (۳) اسلام میں مہمان کااحتر ام ایک عمدہ خصلت ہے۔ لیکن اس کے لئے نفس اور اہل عیال کی کفایت اس پرمقدم ہے کیونکہ وہ درجہ واجب وفرض میں ہے۔

٥٦٥ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ "طَعَامُ الْوَلْتَيْنِ كَافِى النّكَرَّلَةِ ' وَطَعَامُ الْفَكَرَّقِةِ كَافِى الْإَرْبَعَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَيْ قَالَ : "طَعَامُ الْوَاجِدِ بَكُفِى الْإِنْيَنِ وَطَعَامُ الْوَلْنَيْنِ وَطَعَامُ الْوَلْنَيْنِ يَكُفِى الْإِنْيَنِ وَطَعَامُ الْوَلْنَيْنِ يَكُفِى الْوَلْنَيْنِ وَطَعَامُ الْوَلْبَعَةِ يَكُفِى النَّالِيَّةِ يَكُفِى النَّالَةِ عَنْهُ الْوَلْنَيْنِ وَطَعَامُ الْوَلْنَيْنِ اللّهُ عَنْهُ وَطَعَامُ الْوَلْمَعَةِ يَكُفِى النَّالُونَةِ يَكُفِى النَّالَةُ عَنْهُ الْوَلْمَةِ يَكُفِى النَّالُونَةِ وَطَعَامُ الْوَلْمَةِ يَكُفِى النَّالُهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ عَنْهُ الْعَلَامُ الْوَلْمَةِ فَيْ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْوَلْمَةِ فَيْ الْمَالِمُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۵۲۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ کے اور تین کا کھا نا تین کے لئے کا فی ہے اور تین کا کھا نا جارے کے کا فی ہے۔ ( بخاری ومسلم )

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'ایک کا کھانا دو کے لئے کافی ہے اور دو کا کھانا آ ٹھ کے لئے کافی ہے اور جار کا کھانا آ ٹھ کے لئے کافی ہے 'اور جار کا کھانا آ ٹھ کے لئے کافی ہے ''۔

تخريج : رواه البخاري في الاطعمه باب طعام الواحد يكفي الاثنين و مسلم في الاشربة باب فضيلة المواساة في الطعام القليل

فوائد: (۱) مکارم اطلاق کی تربیت دی گئی ہے اور بقد پر کفاف پر تناعت کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ (۲) تعداد میں حصر مقصود نہیں بلکہ مقصود ہمدر دی ہے جو کہ حصول برکت کا سبب ہے۔ دو کے لئے مناسب ہے کہ وہ تیسرے کواپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لیس اور چو تھے کو بھی اسکے مطابق جو حاضر ہو سکے۔ (۳) اسٹھے ہوکر کھا نامسنون ومتحب ہے اور اکیلا کھا ناحتی الا مکان نہ کھائے۔

٥٦٦ : وَعَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِى سَفَرٍ مَّعَ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِى سَفَرٍ مَّعَ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُ اللَّهِ عَلَى مَا يَصْرِفُ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضُلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

۲۱۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم منگائی کے ساتھ تھے کہ اچا تک ایک آ دمی اپنی سواری پرسوار ہوکر آیا اور اپنی نگاہ دائیں بائیں گھمانے لگا۔ پس آپ منگائی کے ایک فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہواس کو وے دے جس کے پاس سواری نہ ہواور جس کے پاس بچا ہوا تو شہ ہو پس وہ اس کو زاد راہ دے دے جس کے پاس تو شہ نہ ہو پھر آپ نے مال کی مختلف راہ دے دے جس کے پاس تو شہ نہ ہو پھر آپ نے مال کی مختلف

اقسام کا جتنا تذکرہ فرمانا تھا کر دیا یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ زائد چیز میں ہماراکوئی حق نہیں ہے۔ (مسلم) بِهِ عَلَى مَنْ لاَّ زَادَ لَهُ" فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَآيَنَا آنَهُ لَا حَقَّ لِاَحَدٍ مِّنَّا فِيْ فَضُلٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تخريج : رواه مسلم في اللقطة ' باب استحباب المواساة بفضول المال

الْلَيْخَالِمَنْ : راحلته : اونث جوسواری کے لئے استعال ہو۔ یصوف : پھیرنا۔ فضل ظهر : ضرورت سے زاکدسواری۔ زاد : کھانا۔ اصناف العال : مال کی اقسام۔ حتی راینا : ہم نے جانا۔

**فواند** : (۱) ذمہ داریوں میں ایک دوسرے سے تعاون اورایک دوسرے کی کفالت کرنی چاہئے۔(۲) کھانے کی باریوں میں ہی صرف تعاون پراکتفاء نہ کرناچاہئے۔

٥٦٧ : وَعَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَسَلّمَ بِبُرْدُةٍ مَّنْسُوجَةٍ فَقَالَتُ : مَلَيْهُ وَسَلّمَ مُحْتَاجًا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُحْتَاجًا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُحْتَاجًا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُحْتَاجًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُحْتَاجًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُحْتَاجًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَبِعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا سَائِتُهُ لِالْبَسَمَةَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا سَائِتُهُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا سَائِتُهُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

212 : حطرت بل بن سعد ہے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ مَکْالْیَا کی خدمت میں ایک بن ہوئی چادر لے کر حاضر ہوئی اور کیے گئی یہ میں نے اپنے ہاتھ ہے بئی ہے تا کہ میں یہ آپ کو بہناؤں۔ آنحضرت نے اس کوضرورت کی چیز بجھ کر تبول فرمالیا۔ پھر آپ اس چادر کو ازار کے طور پر باندھ کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ ایک خص نے کہا یہ چا در کس قدر خوبصورت ہے یہ آپ جھے پہنا دیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا! پھر آپ مجلس میں بیٹھ گئے اور پہنا دیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا! پھر آپ مجلس میں بیٹھ گئے اور پہنا دیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا! پھر آپ مجلس میں بیٹھ گئے اور کس فرد کو اتار کر لپیٹا اور اس آدمی کی گھر واپس تشریف لے گئے اور اس چا در کوا تار کر لپیٹا اور اس آدمی کی اگر فرم مُنَافِّیْنِ نے اس کواپی ضرورت کے طور پر بہن رکھا تھا۔ پھر تو نے یہ جانے ہوئے کہ آپ کسی سائل کو واپس نہیں کرتے آپ سے ماگل کیا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم! میں نے یہا ہے پہننے کے لئے نہیں ماگل کو واپس نہیں کرتے آپ سے ماگل کیا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم! میں نے یہا ہے پہننے کے لئے نہیں ماگل کیا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم! میں نے یہا کہ یہ میرا کفن ہے ۔ حضرت بہل ماگل کی گئے ہیں کہ پھریہ چاردان کے کفن ہی کے کام آئی ۔ (بخاری)

تخريج : رواه البحاري في الجنائز٬ باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه وفي البيوع واللباس والادب.

النَّخَيِّ الْآنِ : ببردة : وهارى دارجا ور ـ ازراه : اسفل برن ميں ليپڻي جانے والى جا در ـ سائلاً : سوال كرنے والا ـ بيلفظ ابن ماجه ميں ہے ـ بخارى كى روايت ميں نہيں ہے ـ فؤائد: (۱) ہدیہ کرنے والے کی دلجوئی کیلئے ہدیہ لینے میں جلدی کرنی جائے۔(۲) آپ کی خاوت اس قدر تھی کہ کسی سائل کو واپس نہ فرماتے۔(۳) نیک وصالح لوگوں کے آٹار سے تیرک جائز ہے۔(۴) ضرورت سے قبل کوئی چیز کا تیار کر کے رکھنا جائز ہے۔

٨٠٥ : وَعَنْ آبِيْ مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إنَّ الْاَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا اَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ آوُ قَلَّ طَعامِ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي عَيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي عَيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي تَوْبِ وَآحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنْي وَآنَا مِنْهُمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"أَزْمَلُوا" فَرَغَ زَادَهُمْ أَوْ قَارَبَ الْفَرَاغِ۔

۵۱۸ : حضرت ابوموی رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا اشعری لوگوں کا جب جہاد میں زادِ راہ ختم ہو جاتا ہے یا ختم ہو نے کے قریب ہوتا ہے یا مدینہ میں ان کے اہل وعیال کا کھانا کم ہو جاتا ہے تو جو کچھان کے پاس ہوتا ہے ان کوایک کپڑے میں جمع کر جاتا ہے تو جو کچھان کے پاس ہوتا ہے ان کوایک کپڑے میں جمع کر لیتے دیتے ہیں پھر ایک برتن کے ساتھ ان کو آپس میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ ( بخاری ومسلم ) آد مُلُون ازادراہ ختم ہوجاتا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے۔

تخريج : احرجه البحاري في الشركة باب الشركة في الطعام وغيره ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل الاشعابيات

الکی آت : فعی المعزو: وثمن سے لڑنے کے لئے جانا۔ فعم منی : اخلاق وا تباع کے اعتبار سے قریب ہیں۔ انا منھم: علامہ نووی فرماتے ہیں بیدورحقیقت ان کے ساتھ راستے ہیں اتحاداور اللہ تعالی کی اطاعت میں اتفاق کومبالغة بیان فرمایا گیا۔ فوائد : (۱) اشعری قبیلہ کے مسلمانوں کی فضیلت ذکر کی گئی۔ (۲) ہمدردی کی نضیلت ذکر کی گئی اور سفر میں زاوراہ کے ولانے ک فضیلت اور جب کم ہوجائے جمع کر کے تقیم کر لینے کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔

٦٣ : بَابُ الْتَنَافُسُ فِي أَمُوْرِ الْتَنَافُسُ فِي أَمُوْرِ الْاَخِرَةِوَ الْإِسْتِكْنَارِ مِمَّا يَتَبَرك بِهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ المُتَنَافِسُونَ﴾

[المطففين:٢٩]

باب: آخرت کے معاملات میں باہمی مقابلہ اورمتبرک چیز وں کوزیا وہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:''اوراس کے بارے میں جاہئے کہ رغبت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں رغبت کریں''

حل الآیات: فی ذالك: یعنی جنت کے معاملے میں۔فلیتنافس: یہ منافسة سے لیا گیا جس کامعنی رغبت ہے۔ ایس رغبت ای چیزی طرف منفر دہو۔ یغیس سے لیا گیا جس کامعنی عمر ہ ترین چیز۔

> ٥٦٩ : وَعَنْ سَهُلِ بْنِ سَغْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَجِيْنِهِ غُلَامٌ وَّعَنْ

۵۲۹: حضرت مبل بن سعد رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے که آپ صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب لایا گیا جس میں آپ صلی الله علیہ وسلم نے بیا۔ آپ کے دائیں طرف ایک لڑ کا اور بائیں طرف

يَّسَارِهِ الْآشُيَاخُ فَقَالَ لِلْعُكَامِ : "أَتَالُذَنُ لِي آنُ أُعْطِىَ هَوْلَآءِ؟" فَقَالَ الْعُلَامُ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ لَا أُوْثِرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ آحَدًا فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهٍ" ويتره متفق عَلَيْدٍ

"تَلَّهُ" بِالتَّآءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ : اَى وَضَعَهُ وَطَلَا الْغُلَامُ هُوَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا۔

بزرگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے کو فر مایا کیا تم مجھے ا جازت دیتے ہو کہ میں ان کو وے دوں لڑکے نے کہانہیں ۔اللہ کی قتم! یارسول الله! آپ کی طرف ہے ملنے والے جھے برکسی اور کو ترجیح نہیں ویتا۔ رسول اللہ منافیظم نے اس کے ہاتھ میں پیالہ دے دیا۔(بخاری ومسلم)

تَلَّهُ: ركه ويا \_ و \_ ع ديا \_

یہ بااعتادلا کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا تھے۔

تخريج : احرجه البخاري في المظالم ' باب اذا اذن له اوحلله وفي اول الشرب وابواب اخرى منه و مسلم في الاشربة 'باب استحباب ادارة الماء النبن ونحوهما عن يمين المبتدي

علوم کے ماہر کو کہتے ہیں خوا وعمر میں چھوٹا ہو۔ بنصیبی منك جمہاری مہر بانی اور برکت کے اثر ہے۔

**فوَاث : (۱) فائدہ چیز میں صحابہ کرام رضی الله عنہم کس قدر رغبت رکھتے تھے اور ان میں آ ب کے آٹارمبار کہ سے برکت حاصل کرنا** بھی تھا۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے حق سے دستبر دار نہ ہوئے کیونکہ وہ آپ مُنَافِیَّتُم کا حجوز ا ہوا یانی تھا نہ کہ عام یانی۔ (۲) ضیافت میں دائیں جانب سے شروع کرناافضل ہے بنسبت مجلس میں افضل آ دمی سے ابتداء کرنے ہے۔ (۲) اہل حق کوان کاحق دینا جاہے اورتمام چھوٹوں بڑوں سےحسن معاملہ سے بیش آنا جاہے۔ (۴) بڑوں کااحترام کرنا جاہئے اورفضیات وعزت میں جوجس مرتبه برہال کالحاظ کرنا جا ہے۔

> ٥٧٠ : وَعَنُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : "بَيْنَا أَيُّوْبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَوَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِّنُ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوْبُ يَحْثِنَى فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ : يَا أَيُّوابُ آلَمْ أَكُنْ آغُنَيْتُكَ عَمَّا تَرٰى؟ قَالَ : بَلِّي وَعِزَّتِكَ وَلَكِنُ لَّا عِينَى بَيْ عَنْ بَرَكَتِكَ" رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ۔

۵۷۰ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اكرم مَنْ يَنْ إِنْ مِنْ اللَّهِ عِبِ الوب السَّلِينَ كَبِرْ اللَّهِ الرَّحْسَلُ فرمار ب تھے تو ان پرسونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں۔حضرت ایوب ان کواپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے ان کے رہے نے ان کو آ واز دی اے ا یوب! کیا میں نے تخصے غنی نہیں کر دیا ان چیز وں سے جوتو دیکھ ریا ے؟ عرض کیا کیوں نہیں آپ کی عزت کی شم کیکن آپ کی برکت ہے ر توبے نیازی نہیں ہوسکتی۔ ( بخاری )

تخرج : رواه البحاري في كتاب الانبياء ' باب قول الله تعالىٰ وايوب اذ نادي ربه وفي التوحيد باب يريدون ان يبدلوا كلام الله وفي كتاب الغسل باب من اغتسل عريانا. اللَّعَنَا آتَ افتحر الرابحواد من ذهب اسونے کے تکڑے جولکڑی کے مشابہ سے کثر ساورشکل کے لحاظ سے ۔ یعصلیٰ ان کو کر کیکڑ کرایئے کیڑے کر کرایئے کیڑے میں والتے ۔ بو کتل : آپ کا فضل ۔ اس کا اُتارناان کی تکریم اوران کے جمزہ کے طور پر تھا۔
فوا مند : (۱) فضل و برکت میں اضافہ کرنے والی چیز کوزیادہ سے زیادہ طلب کرنا چاہئے ۔ (۳) مال کواس لئے جمع کرنا کہ اس سے خود اور وہرے فاکدہ اٹھا کیں بیجا کز ہے۔ (۳) اللہ تعالیٰ سے عطیہ طلب کرنی چاہئے اوراس عطیہ پر اللہ تعالیٰ اس استغفار طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا جت مندی کا شعور برقر ارر بہنا چاہئے خواہ انسان کتنا بھی مال ودولت جمع کرلے۔ (۳) خلوت و علیمہ کی میں جسم سے تمام کیڑے اتار کر شسل کرنا جائز ہے آگر چہ کیڑ ابا ندھنے کی قدرت بھی ہو۔

باب: شکرگز ارغنی کی فضیلت اورؤہ ہوہ ہے جو مال کو جا ئز طریقے سے لے اور مناسب مقامات پرخرچ کرے

الله تعالیٰ نے فر مایا:'' پھرجس شخص نے دیا اور تقوی اختیار کیا اور بھلی بات کی تصدیق دی ہم اس کوآ سانی کی طرف سہولت وے دیں یے''۔ (اللیل) القد تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:'' عنقریب و ہنہم ہے بچا لیا جائے گا جو ہڑا ہر ہیز گارہے جو کہ ابنا مال یا کیزگی کیلئے دیتا ہے اور تحسی کا اس کے او بر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جار ہاہے صرف ا پنے بزرگ ربّ کی رضا مندی کو جا ہنے کیلئے وہ خرچ کرتا ہے اور عنقریب بقیناً وہ راضی ہو جائے گا''نہ (اللیل) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:''اگرتم صد قات کو ظاہر کر کے دوتو یہ بہت خوب ہے اور اگرتم ان کو چھیاؤاورفقرا ،کودے دوتو و ہتمہارے لئے سب سے بہتر ہے وہ تم ہے تمہاری برائیاں مٹاویں گے اور اللہ تمہار کے علوں کی خبرر کھتے میں''۔ (البقرة) اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:'' ہر گزتم کمال نیکی کوئبیں یاؤ گے یہاں تک کہاس چیز کوخرج نہ کروجس کوتم پسند کرتے ہوا درجو چز بھی تم خرچ کرواللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے'۔ ( آلعمران ) نیکی کے رائے میں خرچ کرنے کے متعلق آیات کریمہ بہت معروف ہیں ۔

٦٤ : بَابُ فَضُلِ الْغَنِيِّ الشَّاكِرُ وَهُوَ مَنْ آخَذَ الْمَالَ مِنْ وَّجْهِم وَصَرَفَة فِي وُجُوْهِهِ الْمَامُوْرِ بِهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿فَآمَّا مَنْ أَغْطَى وَاتَّكَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِي فَسَنيسِرَةُ لِلْيَسْرِي [النيل:٧٥] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَسَهُ جَنَّهُا الْاَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَةً يَتَزَكِّي وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَةُ مِنْ تِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا الْبِيْغَاءُ وَجْهِ رَبَّهِ الْأَعْلَى وَلَسُوْفَ يَرْضَى ﴾ [الليل:١٧-٢١] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿إِنَّ تُبْدُوا الصَّدَاتِ فَيَعِمَّاهِيَّ وَانَ تُخفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفَقَرَآءَ فَهُوَ عَيْدُكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَوْنَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تُعْمَلُونَ خَبِيْرُ ﴾ [البقرة: ٢٧١] وَقَالَ تَعَالَى :تَعَانَ الله به عَلِيد ﴾ [آل عمران: ٩٦] وَالْآيَاتُ فِي فَضُل الْإِنْفَاقِ فِي الطَّاعَاتِ كَثِيرَةً مَّعْلُو مَةً\_

حل الآیادت : اعطیٰ:الله تعالی کی رضامندی کے لئے اس نے اپنا مال خرج کیا۔ اتقی : جواللہ کی محر مات سے بچتا ہے۔

المحسنی : اچھابدلد۔ المیسوی : ایسے آسان امور جواس کو آخرت اور و نیا یس کامیا بی سے مرفراز کردیں۔ سیجنبھا: آگ سے دور کیا جائے گا۔ الاتفی : جو کفر ومعضیت سے بچے۔ یوتی : دیتا ہے۔ یسو کی : اپٹے آپ کو پاک کرتا ہے اللہ تعالی سے نمو و اضافے کا طالب ہے۔ و ما لاحد: پخی آتقی وی ہے جو چیز بھی وہ خرج کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی رضامندی اس میں چاہنے والا ہے۔ یوضی : وہ اپنے رب سے رامنی ہو جائے گا جب وہ اس کو جنت میں داخل کردے گا۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ کیل ابو بکر رمنی اللہ عشہ کے بارے میں اثری۔ البتہ مفہوم کے اعتبار سے جو بھی ان صفاحت کا حال ہوگا اس پر ہے تھم کے گا۔ ان قبدوا المصدقات اللہ عشہ میں اثری۔ البتہ مفہوم کے اعتبار سے جو بھی ان صفاحت کا حال ہوگا اس پر ہے تھم کے گا۔ ان قبدوا المصدقات فنعماھی: اگرتم صدقات کو ظاہر کرو وہ بہتر چیز ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ یکفو : وہ مٹا تا اور بخشا ہے۔ سیفات کم : چھوٹے فنعماھی : اگرتم صدقات کو ظاہر کرو وہ بہتر چیز ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ یکفو : وہ مٹا تا اور بخشا ہے۔ سیفات کم : چھوٹے خطرہ اور نوئی کی اُمید ہو۔

ا ۵۵: حضرت عبد الله بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول الله منافیق اسے فرمایا کہ دوآ دمیوں کے بارے بیس دشک کرنا جائز ہے: ایک وہ آ دمیواللہ نے مال دیا اور پھراس کوئل کے راستے بیس خرج کرنے پر لگا دیا اور دوسرا وہ آ دمی جس کواللہ نے حکمت وسمجھ عنایت فرمائی ۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا اور دوسروں کو اس کی تعیم دیتا ہے۔ ( بخاری ومسلم ) اس کی تشریح قریب گزر پھی ہے۔

تخريج : ال مديث كي تخ تج يبليروايت ٥٣٨ ١٠٠٠ مي كزر يكي

الكَنْ الله على هلكته في المحقد : غبطه ورثنك مرادب يا حسد كرنا جائز نبيل فسلطه على هلكته في المحق : اس كو بحلائي كامون شم خرج كرني برلكاديا - حكمة : علم \_ يقضى : اس سے فيلے كرنا اور فراعات چكاتا ہے -

فواث : (۱) مال کواس کئے کمانا جا ہے تا کہ نیک کے کاموں میں اس کوصرف کیا جائے اور علم اس لئے حاصل کرے تا کہ اس سے محکوق کوفائدہ پنچے۔(۲) اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتو اس کا اللہ تعالی سے طلب کرنا جائز ہے تا کہ بیبھی ای طرح کا اجروثو اب اپنے لئے جع کر لے۔(۳) نیکی کے راستوں پرخرج کر کے مال کاشکر بیادا کرنا جا ہے اور علم کی نعمت کاشکر یہ ہے کہ اس پھل کرے اور اس کی دوسروں کو تعلیم وے۔

٥٧٢ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ لَا
 حَسَدَ إِلَّا فِي الْنَتَيْنِ رَجُلُ النَّهُ اللهُ الْقُرُانَ
 فَهُو يَقُومُ بِهِ انَاءَ اللَّيْلِ وَانَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلُ
 اتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُو يُنْفِقُهُ انَاءَ اللَّيْلِ وَانَاءَ اللَّيْلِ وَانَاءَ

221 : حفزت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نمی اکرم منگافیڈ افر مایارشک دوآ دمیوں کے بارے میں جائز ہے ایک وہ آ دمی جس کواللہ نے قرآن دیا ہو۔ پس وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے لیعنی تلاوت اور اس پرعمل کرتا ہے دوسر نے نمبر پروہ آ دمی جس کواللہ نے مال دیا اور وہ اس کودن رات کے اوقات میں خرچ کرتا ہے۔ ( بخاری ومسلم ) الانآء: اوقات۔

14A

"الْأِنَاءِ" السَّاعَاتُ.

تخريج : رواه البحاري في النوحيد وفي فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن ومسلم في المسافرين من كتاب الصلاة ؛ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه\_

اللَّحَيَّالَ فَيْ اللَّهِ أَن اللَّهِ أَن اللَّهِ أَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تمام ادقات ہیں۔

الدُّنُورُ : كثيرِ مال.

فوائد: (١) مابقه فوائد ملحوظ مول مزيديه كهاس من تلاوت قرآن مجيداوراس يرمداومت يرمتوجه كيا كيا ب-

٥٧٣ : وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ فُقَرَآءَ الْمُهَاجِرِيْنَ آتَوُا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا ذَهَبَ آهُلُ الدُّثُوْرِ بِالذَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْم ' فَقَالَ : "وَمَا ذَاكَ؟" فَقَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّىٰ وَيَصُوْمُونَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "آفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدُركُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ آخَدٌ ٱفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمُ؟ قَالُوا بَلْي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ۚ 'تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلَّ صَلَوةٍ ثَلَاثًا وَتَلْكِيْنَ مَرَّةً" فَرَجَعَ فُقَرَآءُ الْمُهَا جِرِيْنَ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا : سَمِعَ إِخُوَانَنَا اَهْلُ الْآمُوالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوْا مِثْلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :﴿وَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ – وَهَلَـٰا لَفُظُ رِوَالِيةِ

"الدُّنُوْرُ" الْآمُوَالُ الْكَثِيْرَةُ وَاللَّهُ اَعْلَمُ.

۵۷۳: حفرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فقراء و مہاجرین رسول الله علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے گئے۔ مال والے لوگ بلند در جات اور ہمیشہ رہنے والی تعتیں لے گئے۔ آ ی نے فر مایاو ہ کیے؟ انہوں نے عرض کیاو ہنماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کرتے اور وہ غلام آزا دکرتے ہیں ہم غلام آزاد نہیں کرتے۔رسول الله صلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا کہ کیا میں حمهیں ایسی چیز ندسکھا دوں جس ہےتم اپنے لئے آ گے جانے والوں کو پالواورا ہے بعد والوں ہے آ گے سبقت کر جاؤاورتم ہے کوئی بھی زیادہ فضیلت والا نہ ہو مگر وہ مخص جو کرے جس طرح تم نے کیا۔ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ آپ صلی اللهُ عليه وسلم نے فر ماياتم نماز كے بعد تينتيس تينتيس مرتبه سجان اللهُ ا الحمد لله اور الله اكبركها كروبه يحرفقراءمها جرين رسول الله كي خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگے۔ ہمارے مال والے بھائیوں نے س لیا جو ہم نے کیا۔ چنا نچے انہوں نے بھی اس طرح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو حیاہے وہ عنایت فر مائے۔(بخاری ومسلم)

تخريج : احرجه البخاري في الدعوات باب الدعا بعد الصلاة و مسلم في كتاب الصلاة ، باب استحباب الدكر وعد الصلاة وسان صفته

اللَّيْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَى الله والماس كيار بالدر جات العلى : الله تعالى كاقرب المقيم : جنت كى و العتيل جوقتم نه بول كل و ما ذاك : ان كاس فعيلت كويان كاسب كياب بعقون : غلام آزاد كرتے بيں دمن سبقكم : بلند منازل كى طرف تم سے برد ه كے دمن بعد كم : جومر تبديل تم الحمد لله كيون : الله اكبر كيون ون : الله اكبر كيون نتم الحمد لله كيون بها فعلنا : جوآب تي المحمد ون : تم الحمد لله كيون الله كيون الله اكبر كيون الله اكبر كيون الله كيون الله كيون الله كيون الله كيون الله كيون الله اكبر كيون الله كيون اله كيون الله كيون ال

فوائد: (۱) نیک کاموں میں صحابہ کرام رضوان الله علیم کنی زیادہ حرص رکھتے تھے اور اس میں ایک ودسرے ہے ہو ہے والے تھے۔ (۲) سلف صالحین الله تعالیٰ کی راہ میں کس طرح مال صرف کرتے اور اس کا شکر کس انداز ہے اوا کرنے والے تھے۔ (۳) ہملائی کے کام بہت ہیں اجر آخرت کو حاصل کرنے کے راہتے متعد داور قسماقتم کے ہیں۔ (۳) الله تعالیٰ کا کتنا ہز انفنل ہے کہ خو وعطا فر مایا اور ثواب بھی ویا اور عمل کی تو فیق بھی خود دی اور اجر کثیر سے نوازا۔ (۵) جواذکار ماثورہ وارد ہیں وہ بہت زیادہ فضیلت والے ہیں ان کولازم پکڑنا چاہئے۔ (۲) مسلمان مالداروں کو عبادت اور اطاعت خواہ انفاق کی صورت میں ہویا کسی دوسری صورت میں اس پر آ مادہ کیا اور فقط انفاق پر بی اکتفاء کر لینے کو پسند نہیں کیا گیا۔ (۷) فقراء کو بھی مال کمانے کی ترغیب دی تا کہ وہ بھی مال کوخرج کرنے کی فضیلت کو حاصل کر سکیں ۔ (۸) مال کا الله تعالیٰ کی طرف سے مال کا نہ مانا آز مائش ہے۔ پس کی فضیلت کو حاصل کر سکیں ۔ (۸) مال کا الله تعالیٰ کی طرف سے مانا یا متحان ہے اور اس کی طرف سے مال کا نہ مانا آز مائش ہے۔ پس

باب:موت کی یا دا در تمنا وُں میں کمی

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: ''برجاند ارنے موت کا ذاکقہ چھنا ہے ہے شک تہمیں قیامت کے دن پوراپورااجردیا جائے گاپس جوآگ سے بچالیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوگیا اور دنیا کی زندگی صرف دھو کے کا سامان ہے''۔ (آل عمران) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: ''کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا اور نہ ہی یہ کسی نفس کو معلوم ہے کہ کس زمین میں اس کی موت آئے گئ'۔ کسی نفس کو معلوم ہے کہ کس زمین میں اس کی موت آئے گئ'۔ والقمان) اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: ''جب ان کا وقت مقررہ آجا تا ہے تو ایک گھڑی بھی اس سے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی اس سے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے والو! تمہارے مال اور تمہاری اولا دیں تم کواللہ کی یا دسے غافل نہ کر ویں اور جوابیا کرے گاپس وہی نقصان اٹھانے والا ہے اور تم خریج

70 : فِرْكُو الْمَوْتِ وَقَصْرِ الْاَمْلِةِ الْمَوْتِ وَقَصْرِ الْاَمْلِةِ الْمَوْتِ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

کرواس میں ہے جوہم نے تم کورزق دیا۔اس ہے پہلے کہتم میں ہے کی ایک کوموت آئے اور یول کہنے لگے کہا ہے میرے ربّ تو نے مجھے کیوں نہ مہلت دی۔ قریب وقت کے لئے کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیکوں میں ہے بن جاتا۔ ہرگز اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیں گے کسی نفس کومجی جب کہ اس کا وقت مقرر آ جائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبروار ہے'۔ (المنافقون) الله تعالی نے ارشاد فرمایا: '' یہاں تک کہان میں ہے کسی ایک کوموت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رہے تو مجھے واپس کر دے تا کہ میں نیک اعمال کروں اس زندگی میں جس کومیں پیچھے جھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز ایسانہیں بے شک وہ ایک ہات ہے جس کووہ کہدر ہاہے اور ان کے آگے برزخ ہے دوبارہ ا ٹھائے جانے کے دن تک \_ پس جب صور میں پھوٹک مار دی جائے گی تو اس دن ان میں کوئی رشتہ دار نہیں رہے گا اور نہ وہ ایک و وسرے ہے سوال کرسکیں گے۔ پس و افخض جس کے میزان بھاری ہوئے بس وہی کا میاب ہونے والا ہے اور وہ مخص جس کے میزان بلکے ہوئے پس وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کوخسارے میں ڈالا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چبروں کو خیلس ڈ الے گی اور وہ اس میں بدشکل ہو جا کمیں گے ۔ کیا میری آیا ت تم پر ند بڑھی جاتی تھیں کہتم ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فر مان : ﴿ تُحَمِّ ..... ﴾ كهتم كتنا عرصه زمين مين تفهر ہے؟ و ہ جواب ديں کے کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ تھہرے ہیں آپ تنتی کرنے والوں ہے یو جیمہ لیں۔اللہ فر مائیں گےتم وا تعنا تھوڑ اٹھبر ہے ہو کاش کہتم اس کو جان لیتے۔ کیاتم نے پیگمان کرلیا تھا کہ ہم نے تمہیں بے کار پیدا کیا ہے اورتم جارے پاس واپس نہیں لوٹائے جاؤ گئے'۔ (المؤمنون) الله تعالى نے ارشادفر مایا: '' که کیا ایمان والوں کیلئے وہ و قت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کیلئے جمک پڑیں اور جو پچھ حق اللہ نے نازل فرمایا ہے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جائیں جن کو

الْخَسِرُونَ وَانْفِعُوا مِمَّا رَزَقَنْكُمْ مِنْ قَبْل أَنْ يَّاتِيَ آحَدُ كُمُ الْمُوتُ فَيَقُولَ رَبِّ لُو لَا آخُرتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيْبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ وَكُنْ يُوْجِرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَأَءَ اَجَلُّهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِهَا تُعْمَلُونَ، [المنافقون: ٩- ١١] وَقَالُ تَعَالَى : ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ آحَدَهُمُ الْمُؤْتُ قَالَ رَبّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي ٱعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُّتُ كَلَّا إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْزَحُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ' فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِنِي وَكَا يَتَسَاءَ أُوْنَ ' فَمَنْ رُورُ مُوازِينَهُ فَأُولِيْكَ هُو الْمُفْلِحُونَ · وَمَن . تَعَلَّتُ مُوازِينَهُ وَمَن . -َنَّةُ مُوَازِينَهُ فَأُولِئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا انْفُسَهُمْ د ربه ر و در رور وودروو ، و رود فِي جَهِنْمَ خَلِدُونَ تَلْفَحُ وَجُوهِهُمُ النَّارُ وَهُمِ فِيْهَا كَالِحُوْنَ الْمُ تَكُنُّ آيَاتِي تُتَّلِّى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَنِّيرُونَ؟﴾ اللي قُوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ كُورُ لَبُنْتُورُ فِي الْدُرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ؟ قَالُوا : لَبُثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْئُلَ الْعَارِيْنَ قَالَ : إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ' أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَّنًّا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا رُوْجُعُونَ﴾ [المومنون٩٩:١١٥] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَلَوْ يَأْنِ لِلَّذِينَ امَّنُوا أَنُ تَخْشَعَ تُلُونَهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ ره و در و سرر و مودور در وه دورد عليهم الامل فقست قلوبهم وكثير منهم فَاسِقُونَ ﴾

[الحديد: ١٦]

وَالْأَيَاتُ فِي الْبَابِ كَيْدُرَةٌ مَّعْلُومَةً.

ان سے پہلے کتاب دی گئی۔ پس ان پر زمانہ طویل ہو گیا پھران کے دل بخت ہو گئے اور بہت سارےان میں سے فاسق ہیں ۔ (الحدید ) آیا ت اس سلسلے کی بہت اورمعروف ہیں ۔

حل الآیات : توفون اجود کم : جہیں تمہارے اعمال کا بدلہ خواہ نیر ہوں یا شرپورا پوراویا جائے گا۔ ذحوے : دور کر دیا گیا۔ الغوود : دعوکا۔ اجلهم : عمر کا اختا کی ٹھ۔ لا یستا خوون : مہلت نددی جائے گ۔ لا تله کم : تہمیں مشغول ندکریں پھیر : دیں۔ لو لا اخوتنی : تو نے جھے مہلت کیوں نددی یا میرے وقت مقرر کو مؤخر کیوں ندکیا۔ او جعونی : دنیا کی زندگی میں جھے واپس کردو۔ کلا : ڈائٹ کا کلمہ ہاں ہواپس لوٹ کا ابعید ہونا ظاہر کیا گیا۔ بوزخ : اان کے اور لوٹ کے درمیان روک اور پردہ سے اللی کردو۔ کلا : ڈائٹ کا کلمہ ہاتا ہے۔ مراداس سے قدافیرہ ہے۔ تلفع : جلادے گی۔ کالحون : ترش رویا ہونٹ دائتوں ہے۔ فی انصور : صور سینگ کو کہا جاتا ہے۔ مراداس سے قدافیرہ ہے۔ تلفع : جلادے گی۔ کالحون : ترش رویا ہونٹ دائتوں سے سے ہوئے ہوں گے۔ کہ بلغتم : اان سے الس سوال کی قرض سے ہے کہ دنیا کی زندگی میں جن عمروں پرتم نے دارو مدار قائم کیا وہ کئی شعیس یاس کی مرادئی میں شریع ہوں اور وہ محافظ فرشتے جیں۔ عبد ان ایک وہ سے ۔ ان کا یقین سے تھا کہ وہ ٹی ہے ہی نہ الحق ہوں اور وہ محافظ فرشتے جیں۔ عبد ان اندہ عبدہ کھیل تماشے کو کہتے جیں۔ الم یان : کیا قریب ہموں اثر انداز ہوتی ہے۔ ما فلو بھہ جیس الم یان : کیا قریب ہموں اثر انداز ہوتی ہے۔ ما نول من المحق : قرآن کی آیا ہے کا منا۔ الاحد : زمان کرت فقست قلو بھم : اس میں فیر اور بھلائی کم ہوگی اور اطاعت کی طرف میں اگر انداز ہوتی ہے۔ میں المحق : قرآن کی آیا ہے کا منا۔ الاحد : زمان کرت فقست قلو بھم : اس میں فیر اور بھلائی کم ہوگی اور اطاعت کی طرف میں میاں کم ہوگی اور اطاعت کی طرف

TO THE STATE OF TH

١٧٥ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: الْحَذَ رَسُولُ اللّٰهِ وَهِي بِمَنْكَبِي فَقَالَ : "كُنْ فِي اللَّهُ ثَنِيا كَانَكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ" وَكَانَ اللَّهُ ثَنَا كَانَكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ" وَكَانَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : إِذَا اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : إِذَا المُسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِيرِ الصَّبَاحِ \* وَإِذَا اصْبَحْتَ اللّٰهَ تَنْتَظِيرِ الصَّبَاحِ \* وَإِذَا اصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِيرِ الصَّبَاحِ \* وَإِذَا اصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِيرِ الْمَسَاءَ \* وَخُذُ مِنْ صِحَتِكَ فَلَا تَنْتَظِيرِ الْمَسَاءَ \* وَخُذُ مِنْ صِحَتِكَ فَلَا تَنْتَظِيرِ الْمَسَاءَ \* وَخُذُ مِنْ صِحَتِكَ لِمَوْتِكَ \* رَوَاهُ لِمَوْتِكَ \* رَوَاهُ اللّٰبَخَارِيُّ.

۷۵۰: حفرت عبداللہ بن عمر رحمنی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراکندھا پکڑ کرفر مایا کہ تو دنیا میں اس طرح رہ محویا کہ تو ناواقف یا مسافر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے جب تم شام کروتو صبح کا انتظار مت کرواور جب تم صبح کروتو شام کا انتظار مت کرواور اپنی صحت میں ہے بیاری کے لئے اور اپنی زندگی ہی ہے موت کے لئے حصہ لے لولیعنی تیاری کے کئے اور اپنی زندگی ہی ہے موت کے لئے حصہ لے لولیعنی تیاری کے کرلو۔ (بخاری)

تخديج: اس مديث كي شرح وتخ تج باب الزهد ا٢٦/٥١ مي كزري\_

٥٧٥ : وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "مَا حَقُّ الْمُرِى ءِ مُّسُلِمٍ لَّهُ شَىٰ ۚ ۚ يُّوْصِىٰ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَمْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ"

۵۷۵ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله مَثَّالِیُّا ہے فر مایا کہ کسی مسلمان شخص کے لئے کہ جس کے پاس کوئی وصیت کی چیز ہویہ جائز نہیں کہ دورا تیں بھی وہ گزارے کہ اس کے

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۚ هٰذَا لَفُظُ الْبُخَارِيِّ ۚ وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسْلِم "يَبِيْتُ ثَلَاكَ لَيَالِ" قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتُ عَلَىَّ لَيْلَةٌ مُّنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ع قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي \_

یاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ ( بخاری ومسلم ) بالفاظ بخاری۔مسلم کی روا بہت دمیں ہے تین را تیں ایس گز ارے ۔ ابن عمر فر ماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ منگھیلڑمے بیہ بات سی تو مجھ پر ایک رات بھی الیی نہیں گز ری کہ میری وصیت میر ہے پاس موجود نہ ہو۔

تخريج : رواه البخاري في الوصايا باب الوصايا وقول النبي صنى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة و مسلم في اول كتاب الوصية.

الكَفْيَا إِنَى الله عنده الكوروايت من الكروايت من المال كالفاظ من مكتوبة عنده الكي بولى وستاويز بـ فوائد: (۱)مستحب یہ ہے کہ وصیت جلدی لکھے کیونکہ انسان کومعلوم نہیں کہ موت کب آتی ہے۔ بیتھم اس وقت ہے جب اس کے ذ مہ کوئی فرض نہ ہوصرف نفلی تبرعات ہیں۔ ہاتی قریضے کی ادائیگی ادرامانات کی واپسی کے متعلق تو وعیت واجب ہے۔ (۲) وعیت صرف مریض ہی برلازم نہیں بلکہ دیگر بھی لکھیں۔ ( ۳ ) مسلمان موت کو یا در کھنے والا اوراس کے لئے تیاری کرنے والا ہونا جا ہے۔ ( ہم ) دو تین را نوں کا تذکرہ روایت میں مشاغل کے سبب پیش آنے والی تنگی کودور کرنے کے لئے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک روایت بھی ایسی ندگز ارتے تھے کہ وعیت ان کے باس موجود ندہوتی۔

> ٧٦ ﴿ وَعَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ؛ خَطَّ النَّبَيُّ ﷺ عَجُولُطًا فَقَالَ : "هَلَمُا الْإِنْسَانُ وَهَلَا اَجَلُهُ ۚ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ اِذْ جَآءَ الْخَطَّ الْكَفُرَبُ" رَوَاهُ الْبُحَارِيُ.

۲ ۵۷ : حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے کئی لکیریں تھینجیں ۔ پھرفر مایا بیدانسان ہے اور بیہ اس کامقررہ وقت ہے ایس وہ اس دوران میں ہوتا ہے کہ سب سے قریب خطائ کے درمیان آجاتا ہے۔ ( بخاری )

**تخريج** : رواه البحاري في كتاب الرقاق! باب في الامل وطوله

٥٧٧ : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مَّرَبَّعًا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسُطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطًّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَٰذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ فَقَالَ : هَلَذَا الْإِنْسَانُ وَهَلَذَا آجَلُهُ مُحِيْطًا بِهِ – آوْ قَلْدُ آحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ آمَلُهُ ' وَهَٰذِهِ الْخُطُطُ الصِّغَارُ الْآغْرَاضُ ' فَإِنْ آخُطَاةُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا وَإِنْ آخُطَآهُ هٰذَا نَهَشَهُ َ هَٰذَا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ –

ے ۵۷: حضر ت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ آ پ صلی الله علیه وسلم نے ایک مربع شکل کا خط تھینجا اور اس کے درمیان میں ایک خط تھینجا جو اس مربع کے درمیان ہے نکلنے والا تھا اور حجو ٹے حجبو ئے خط تھنچے جواس وسط کے درمیان تھے بھر فر مایا ہیہ انسان ہےاور بیاس کا وفت مقرر ہ۔اور بیاس کا تھیرا ڈالا ہوا ہےاور یہ باہر نکلتے والی ایس کی امید ہے اور یہ چھوٹے خط پیرحواد ثات ہیں۔ ا گرا یک حادثہ اس سے خطا کرتا ہے دوسرا تا کر دیوچ لیتا ہے اور اگر اس ہے نکلتا ہے تو تیسرا آ کر دبوج لیتا ہے۔



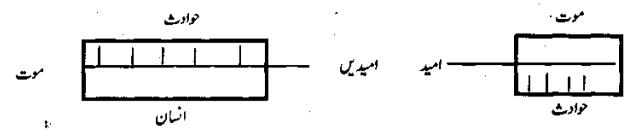

تحريج : رواه البخاري في كتاب الرقاق باب في الامل وطوله

النَّعَیٰ آتُ : معیطا به: احاطه کرنے والا۔الاعراض جمع عرض: سامان اور سامان اس چیز کو کہتے ہیں جس سے خیروشریں دنیا کے اندر قائد واٹھایا جائے۔نہتہ: ہلاک کردیا 'اس کا آلیا۔

فواف : (۱) نی اکرم منگافی و کامیاب مربی بین جوخالص معانی کومسوس اشکال میں پیش کردیے بیں۔ تا کہ صحابہ کرام رضی الشعنیم پراس کا سجھنا آسان ہوجائے۔(۲) مؤمن کے لئے ضروری ہے کہ وہ نوبداورا عمال صالحہ میں جلدی کرے اور لمبی اُمید کے دھو کے بیس جتلانہ ہو۔(۳) قابل قدمت اُمیدوہ ہے جوامیدوار کواعمال صالحہ کے متعلق بے کاری اور تکبر میں جتلا کردے۔(۳) عام طور پرانسان کا گمان میہ ہے کہ اس کی اُمیدیں مدت عمر کے نتم ہونے سے پہلے پوری ہوجا کیس گی لیکن اس کا وقت مقررہ اس کو گھیرنے والا ہے خواہ وہ پہند کرے یا نالپنداور بعض اوقات تو اس کا وہ وقت اس کی تمام اُمیدوں یا بعض اُمیدوں سے قریب تر ہوتا ہے۔

٨٧٥ : وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسِي اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ آنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ آنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

۵۷۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سات چیزوں سے پہلے اعمال میں جلدی کرو کیا تم بھلا ویے والے فقر کا انتظار کررہے ہویا سرکشی میں ڈالنے والی مالداری کا یا بگاڑ دیے والی بیاری کا یا شھیا دیے بڑھا ہے کا یا تیار موت کا یا د جال کا ۔ بس وہ تو بدترین غائب چیز ہے جس کا انتظار کیا جارہا ہے باقیات کا ۔ قیا مت تو بہت بڑی مصیبت یا تلخ ہے۔ (ترفدی)

مدیث حسن ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في الزهد ' باب ما جاء في المبادرة بالعمل

النَّخَطُّ الْمُنْ : فقوا منسیاً: فقر کی طرف نسیان کی نسبت مجازی ہے۔ کیونکہ فقر شدید ذہول اور نسیان کا سبب ہے۔ عنی مطغیاً: ایس مالداری جس میں صدیے گزر جائے۔ هو ما ً : خلقی عاجزی جویز هاپے کے وقت بلایماری کے پائی جائے۔ مفنداً ؛ عقل وقہم کی کمزور کی اور پڑھا ہے سے کلام میں خلط ملط کرنا۔ مجھز آ ؛ جلدی تیارا دھی : زیادہ بخت۔

فواف : (۱) و مجیح سالم انسان جوعبادات میں کوتا ہی کرنے والا اورا عمال صالحہ کے ساتھ اوقات کوآبا وکرنے میں افراط کرنے والا موو وائی تیج میں نقصان اٹھانے والا ہو۔(۲) آپ نے انسان کواس کے ان دشمنوں کے بارے میں خبر دار کیا جوانسانوں پر حملہ کرتے ہیں مگران کے حملے کا وقت معلوم نہیں مثلاً فقر بگاڑ پہدا کرنے والا غزاء نیاری برجایا موت محمراہ فقنہ باز د جال اور قیا مت۔

٥٧٩ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

9 - 2 : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ منگائی ہے کہ رسول اللہ منگائی ہے کہ رسول اللہ منگائی ہے کہ سے انتظار کرو۔ (ترندی) سے انتظار کرو۔ (ترندی) بیرحد پیش حسن ہے۔

تحريج : رواه الترمذي في الزهد عاب ما جاء في ذكر الموت

٥٨٠ : وَعَن أَبِي بُنِ كُعُبٍ رَضِى الله عَنهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنهُ إِذَا ذَهَبَ لَلُتُ عَلَيْ إِذَا ذَهَبَ لَلُتُ اللّهِ اللّهِ إِنّهُ إِذَا ذَهَبَ لَلُتُ اللّهُ اللّهِ إِنّهُ النّاسُ اذْكُرُوا اللّه نَا اللّهِ إِنّهُ النّاسُ اذْكُرُوا اللّه نَا اللّهُ إِنهُ الْحَدُن بِمَا فِيهِ " قُلْتُ : عَاءَ الْمُوتُ بِمَا فِيهِ " قُلْتُ : الْمُوتُ بِمَا فِيهِ " قُلْتُ : الْمُوتُ بِمَا فِيهِ " قُلْتُ : كَان اللّهِ إِنِي اكْتُو الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكُمْ الْمُوتُ بِمَا فِيهِ " قُلْتُ : مَا شِنْتَ فَانُ زِدْتَ فَهُو الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكُمْ الْمُوتُ بِمَا فِيهِ اللّهُ اللّهُ إِنهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

مه ۱۵۰ : حفرت افی بن کعب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے جب رات کا تیسرا حصد گزر جاتا تو آپ عبادت کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے اور فر ماتے اے لوگو! الله کو یا دکرو ۔ لرز ہ طاری کر دینے والی اور اس کے پیچھے آنے والا آگیا۔ موت اپنی ساری ہولنا کیوں سمیت آگئ موت جو پھے اس میں ہے وہ سب کے ساتھ آگئ میں میں نے عرض کی یارسول الله سنگانی کی اس کے ماتھ آگئ میں تاہوں میں کتنا وقت درود کے لئے مقرر کروں؟ آپ نے فر مایا بھنا تو جا ہتا ہے گئا وہ وہ تیرے لئے بہت بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا فر مایا بھنا تو چا ہتا ہے تو وہ تیرے لئے بہت بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا فر مایا بھنا تو چا ہتا ہے اگر تو نے اس نے زیادہ اضافہ کیا تو وہ تیرے لئے بہت بہتر ہے میں نے کہا آدھا فر مایا بھنا تو چا ہتا ہے لیں اگر تو نے بڑھا دیا تو میں ہے کہا دو تہائی۔ فر مایا جتنا تو چا ہتا ہے لیں اگر تو نے بڑھا دیا تو تیرے لئے بہت بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنا سارا وقت آپ پر درود پڑ ھنے کے لئے مقرر کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا یہ تیرے غوں اس نے کہا صدیث حس ہے گنا ہوں کو بخش دیا جائے گا (ٹر ندی) اور درود پڑ ھنے کے لئے کافی ہوگا اور تیرے گنا ہوں کو بخش دیا جائے گا (ٹر ندی) اور سے نے کہا صدیث حسن ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في ابواب صفة القيامة

النَّحَيُّ إِنَّ : اذكر ما الله : ول وزبان سے الله تعالى كويادكرو \_ الر اجفه : يبلانخه جس كى وجه سے يبار كانب جاكيں كے \_الله

تعالی نے فرمایا: ﴿ يَوْمُ مَ تُرْجُفُ الْآرُضُ وَالْحِبَالُ .....الرادفه ﴾ : فخد ثانیه من صلایی : این دعاء مس سے دتکفی همك : چوتمهار عفر من این دونوں جہاں كے اور ایک روایت من ہے یکفیك الله امو دنیاك و احو تك : تمہارى ونیا اور آخرت كے معاملہ كے لئے كفایت كرچائے ۔ آخرت كے معاملہ كے لئے كفایت كرچائے ۔

فوائد: (۱) آپ مَنَّا فَيْمُ کَ دعاء اور نماز کی نعنیات بیان کی گئی۔ (۲) اللہ تعالیٰ کی رضامند ہوں کو پانے کے لئے راستے کی رہنمائی کرنے میں آپ مَنْ اللّٰهُ کَا اللہ مَنْ کے لئے کس قدر حرص کرنے والے ہے۔ (۳) انسان جونیک اعمال کر لے ان کا زبانی تذکرہ جائز ہے جبکہ اس میں کوئی انجھی غرض ہوا ہے بارے میں خود پہندی کا خطرہ ندہو۔

### ٦٦ : بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ وَمَا يَقُولُهُ الَّزَائُرِ؟

٨٠ : عَن بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا " رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَّفِي دِوَايَةٍ : "فَمَنُ آرَادَ آنُ يَّزُورَ الْقُبُورَ فَلْيَزُرُ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُنَا الْإِخْرَةَ ".

#### باب: مَر دوں کے لئے قبروں کی زیارت متحب ہے اور زیارت کرنے والا کیا کہے؟

تخريج : رواه مسلم في الحنائز عاب استيذان النبي صلى الله عليه و سلم ربه عزوجل في زيارة قبر امه\_

فوائد: (۱) ہوری زیارت جائز ہے۔علاء رحم اللہ کا اتفاق ہے کہ بیم دول کے لئے مستحب ہے اور خاص طور پر والداور دوست وغیرہ کے حق کی ادائی کے لئے اور آخرت کی یاد کیری کے لئے اور موت کی یاد سے دل میں بڑی پیدا کرنے اور موت کے احوال سے دل میں رقت کے لئے انتہائی فائد و مند ہے جیسا کہ احادیث میں ہے۔ (۲) مور توں کے لئے زیارت کروہ ہے کیونکسان کے متعلق نہی وار دہ اور کرا ہیت ترمت شدیدہ تک بھی بینی جاتی ہے جبکہ شرع ممنوع شل کا ارتکاب ان کی زیارت سے لازم آتا ہو۔شلا فتذکا خطرہ یارونے میں ان کا آواز کو بلند کرنا آگر کوئی مخطور شرع بھی نہیں نہ بواور مصیبت قریب ہی بینی ہوتو زیارت ان کے لئے جائز ہوگی۔ (۳) یا دور نے میں ان کا آواز کو بلند کرنا آگر کوئی مخطور شرع بھی نہ ہوا ور مصیبت قریب ہی بینی ہوتو زیارت ان کے لئے جائز ہوگی۔ (۳) کے لئے گزر اند جاہیت کا قرب تھا اور ان میں پہلے بت پرتی کا روان عام تھا اور قبور کے پائن و حد خوانی غیرہ کثر ت سے تھی۔ اسلام نے اسلام نے احکام قرار دیا۔ جب مقیدہ تو حد یولوگوں کے دئوں میں رائے ہوگیا اور اسلام کے احکام کھل کرلوگوں کے سامنے آگے تو زیارت بیا دور اسلام کے احکام کھل کرلوگوں کے معاصر کہ و مختر یہ بیا تیا دور اسلام کے احکام کھل کرلوگوں کے سامنے آگے تو زیارت بیا دور اسلام کے احکام کھل کرلوگوں کے دور و میں شارہوگا۔

٨٧ه : وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ :

۵۸۲ : حضرت عائشہ رضی اللہ نعانی عنہا سے روایت ہے

بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ" رَوَاهُ مُسْلِمً.

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَخُورُجُ مِنُ اخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيْمِ وَسَلَّمَ ايَخُورُجُ مِنُ اخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيْمِ فَيَقُولُ : "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّوْمِنِيْنَ وَاتَاكُمْ مَا تُوْعَدُونَ عَدًا مُّوْجَلُونَ وَإِنَّا إِنْ صَالَحُهُمْ مَا تُوْعَدُونَ عَدًا مُّوْجَلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ : اللهُمُ مَا اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ : اللهُمُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

آ خضرت مَنَّ النَّيْرُ كَلَى جب مير به بال بارى موتى تو آپ رات كه آخرى حصه بين بقيع كى طرف تكل جاتے اور فرمات: "اكسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَارَّ بَوْمِ مُوْمِنِيْنَ وَاتَاكُمْ مَّا تُوْعَدُوْنَ عَدًا مُّوْجَلُوْنَ وَانَّا إِنْ شَآءَ اللَّهُ وَارَّ بَوْمِ مُوْمِنِيْنَ وَاتَاكُمْ مَّا تُوْعَدُوْنَ عَدًا مُّوْجَلُوْنَ وَانَّا إِنْ شَآءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حِقُونُ نَا اللَّهُمَّ اغْفِورُ لِلا هُلِ بَقِيْعِ الْفَوْقَدِ" : المسلمان! گر والوسَّمْ بين سلمان! گر والوسَّمْ بين سلام موتمهار بياس آسيا جس كاتم سے وعدہ كياسيا كيا جل جس كا وقت مقرر كياسيا تقاور بياس آسيا جس كاتم سے وعدہ كياسي سلنے جس كا وقت مقرر كياسيا تقاور بياسيا تاللہ في غرقد والوں كو بخش دے جا ہاتو ہم تمهيں ملنے والے بين ۔ اب اللہ ابقي غرقد والوں كو بخش دے ۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الجنائز ' باب ما يقال عند دحول القبور رد الداء لاهمها.

اللَّيْ اللَّهِ اللهِ علما : ماوقتیه ہے اورکل کالفظ ظرف زمان منصوب ہے۔ البقیع : وسیع جگد۔ یہاں مراواہل مدیند کا قبرستان ہے۔ اتا کہ ما تو عدون غدا : تمہارے پاس آ گیا جس کے وقوع کاکل تم سے دعدہ تھا۔ موجلون : تم کومہلت دی گئی ہے۔ یہاں اجل سے مرادوہ مدت ہے جوموت ہے بعث تک ہوگی۔ الغوقد : یہ کاشے وارجھاڑی ہے۔ مدینہ کے قبرستان کواس نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ یہور خت یہاں یائے جاتے تھے۔

**فوَاٹ : (۱)اہل قبورکوسلام کرنامتحب ہےاورای طرح ان کے لئے وہ استغفار کرنابھی متحب ہے۔ (۲) رات کوقبور کی زیارت** درست ہے۔

٥٨٣ : وَعَنْ بُرَيْدَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوْا إِلَى الْمُقَابِرِ آنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ : "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَانّا إِنْ شَآءَ اللّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ ' وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنّا إِنْ شَآءَ اللّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ ' نَسْالُ اللّهُ لِنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ' رَوَاهُ مُسْلِمُ۔

۵۸۳: حضرت برید است و ایت ہے کہ آنخضرت مَثَّلَیْ اوگوں کو سکھاتے جب وہ قبروں کی طرف جاتے وہ اس طرح کہا کرتے: "اکسَّکُام عَلَیْکُم اَهُلَ اللَّیْادِ مِنَ الْمُوْمِینِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَإِنَّا إِنْ شَآءً اللّٰهُ بِکُمْ لَلَاحِقُونَ ..... اے مسلمان اور موّمن گھر والوتم پرسلام ہو اللّٰهُ بِکُمْ لَلَاحِقُونَ ..... اے مسلمان اور موّمن گھر والوتم پرسلام ہو بے شک اگر اللّٰہ نے چاہا تو ہم تہمیں ملنے والے ہیں اور ہیں اللہ تعالیٰ سے اینے اور تہمارے لئے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ (مسلم)

تحريج : رواه مسلم في الجنائز ' باب ما يقال عند دحول المقابر والدعاء لاهلها.

اللغيرات العافيه إياري كاختم مونا محت ياب مونا - يهال مراوكنا مون كامتنااورنا ببندامور سے حفاظت ہے۔

**فوَامند** : (۱)مُر دول کے لئے دعا کرنامتحب ہے۔اپنے آپ کواس دعامیں شریک کرلےاوراہل ایمان کوہی سلام اور دعادینے کا تھم ہے۔

٨٤ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

۵۸۴ : حضرت ابن عباس رضی القد تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول

£ m∠

قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . بِقُبُورٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَٱقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجُهِمٍ فَقَالَ : "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا آهُلَ الْقُبُورِ " يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ ' أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآثُرِ" رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ وَقَالَ :حَدِيثُ حَسَنْ۔

الله مَثَاثِثُتُهُم ينه كي تجهو قبروں كے ياس سے گزرے آپ نے ان كي طرف چبر \_ كارخ قرماكركها "اكسَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا الْعُلُ الْفُبُوْرِ ' يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ ' أَنْتُمُ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآثُوِ" سلام بوائِ قبرول والله تم پراللہ ہمیں اور تمہیں بخش دیتم ہمارے آ گے جانے والے ہواور ہم تمہارے بیچھے آنے والے ہیں (تر مذی) حدیث حسن ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في الجنائز ' باب ما يقول الرجل اذا دحل المقابر ــ

الْأَحْتَ إِنَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَمُعززين جُونُوت مِوجًا كَبِين لِنحن بالاثو : جَمَعْظريب تمبار بي يجهيم آنے والے جي ۔

**فوائد** : (۱) گزشتہ فائدہ کمحوظ رہے نیز آ داب زیارت قبور میں سے ہے کہان کے چبرے کی طرف چبرہ کر کےان کوسلام کرے اور ان کے لئے دعا کرے۔

> ٧٠ : بَابُ كَرَاهَةِ تَمَيِّي الْمَوْتِ بسَبَبِ ضُرٍّ نَزَلَ بِهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ لِخَوْفِ الْفِئْنَةِ فِي الدِّيْن

٥٨٥ : عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "لَا يَتَمَنَّى آحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَغُبُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَلَا لَفُظُ الْبُخَارِيُّ - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَتَمَنَّ آحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدُعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَٱلْتِيهِ ' إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ ' وَإِنَّهُ لَا يَزِيْدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرٌةً إِلَّا خَيْرًا".

## باب: نسی جسمانی تکلیف کی وجہ سےموت کی تمنا مکروہ ہے مگر دین میں فتنہ کے خوف سے کوئی حرج نہیں

۵۸۵ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول الله مَثَاثِيَّا نِهِ فِي ما ياتم ميں ہے کوئی شخص بھی موت کی تمنا نہ کر ہے۔ اگروہ نیک ہےتو شایداس کی نیکیاں بڑ ھاجا ئیں اوراگر گنا ہگار ہےتو شایدوہ تو بہ کرلے۔ ( بخاری ومسلم )

یہ بخاری کے الفاظ ہیں مسلم کی روایت میں جوحضرت ابو ہر ریرہ رضی التد تعالیٰ عنہ ہی ہے ہے اس میں فر مایا کہتم میں ہے کو کی صحف بھی موت کی تمنانہ کرے اور آنے سے پہلے اس کے لئے دعا بھی نہ کرے کیونکہ جب وہ مرجائے گا تو اس کاعمل منقطع ہو جائے گا ادرمؤمن کے لئے اس کی عمر بھلائی کا ذریعہ ہے۔

تخريج : رواه البحاري في التمني ' باب ما يكره من التمني وفي المرضى و مسمم في كتاب الذكر والدعاء والاستغفار ' باب كراهة تمني الموت لضر نزل به.

اللَّغَيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ مِنْ مِي كُمِعَيْ مِن بِهِ محسناً :الله تعالى كافر ما نبردار ـ يستعتب :الله تعالى كي طرف معذرت سے رجوع کرے اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا طالب ہو۔

**የ**ላለ

فوائد: (۱) موت کی آید ہے قبل اللہ تعالیٰ ہے موت طلب کرنا اور اس کی تمنا کرنا ممنوع ہے کیونکہ زیادہ عمرا گرتفوی کے ساتھ ہوگی تو اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ ترندی رحمہ اللہ نے رسول اللہ منافق کی ہے نواس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ ترندی رحمہ اللہ نے رسول اللہ منافق ہوجاتا ہے اور انسان کواس کے مل کا بدلہ ملنا شروع ہوتا ہے جواس نے دنیا میں کمائے۔

٣٨٥ : وَعَنْ أَنْسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَا يَتَمَنَّينَ آحَدُكُمُ الْمَوْتُ لِضَرّ آصَابَةٌ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلّا فَلْيَقُلْ : "اللّٰهُمَّ أَخْيِنَى مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ " وَتَوَفَّنِى إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ " مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

۲۸۵: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ منا اللہ منا اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ منا اللہ منا اللہ عنی سے کوئی فخص ہر گزموت کی تمنا کسی دنیاوی دکھ کی وجہ سے نہ کر ہے۔ اگر ایسا کرنا ضروری ہو جائے تو یوں کہے "اکٹا گھم آخیونی منا گائی آئے گئے اللہ جب تک زندہ رکھ اور جب موت زندگی میں میر سے لئے بہتری ہے تو مجھے زندہ رکھ اور جب موت میر سے لئے بہتری ہے تو مجھے موت دے۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : احرجه البحاري في كتاب المرضى ' باب تمنى المريض للموت وفي الطلب ومسلم في الذكر والدعاء باب كراهة تمنى الموت لضر نزله به

النَّعْنَا لِمَنَّ : لمضر اصابه :اس تکلیف کی بناپر جواس کو پیچی - دنیامیں جیسا فقر ادرای پر بدن کی تکلیف بھی قیاس کرلومثلاً بیاری وغیرہ -

فواٹ : (۱) مسلمان کے لئے ناپسند ہے کہ وہ موت کی تمنا کرنے گئے اس و نیاوی یا بدنی تکلیف پر جواس کو پہنچے کیونکہ یہ تمنا رضا بالقصناء پرعدم رضامندی کوظا ہر کرتی ہے۔(۲) اس آ دمی کے لئے جوموت کی تمنا کرنا جا ہتا ہوار شاد نبوی کے مطابق ان کلمات سے دعا کرے جو آ بیے نے بتلائے کیونکہ ان میں اپنے آپ کو کممل طور پر اللہ تعالی کی بارگاہ میں سپر دکرنا ہے۔وہ ذات تو معاملات کی حقیقت

٧٨٥ : وَعَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمِ قَالَ : دَحَلْنَا عَلَى حَبَّابِ بُنِ الْاَرْتِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ نَعُودُهُ عَلَى حَبَّابِ بُنِ الْاَرْتِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَاى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ : إِنَّ اَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَقُوا مَضَوا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا وَإِنَّا اللَّيْنَ سَلَقُوا مَضَوا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الدُّنْيَا وَلَوْ السَّنَا مَا لاَ النَّرَابِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُا اللَّهُ مَوَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

2002: حضرت قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت خباب بن الارت کی بیمار پری کے لئے ان کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے سات داغ لگوائے تھے حضرت خباب نے فرما یا کہ ہمارے وہ ساتھی جوگز رکئے اور چلے گئے دنیا نے ان کے اجرکو کم نہیں کیا اور ہم نے اتنی دولت پالی جس کے لئے ہم کوئی جگہ نہیں پاتے سوائے مٹی کے۔ اگر بیغیر منگائیڈ آنے موت کی دعا کرنے ہے منع نہ فرما یا ہوتا تو بی ضرور موت کی دعا کرتا۔ پھر پچھ وقت کے بعد ہم دوسری مرتبہ حاضر ہوئے جب وہ اپنی دیوار تغییر کر رہے تھے پس دوسری مرتبہ حاضر ہوئے جب وہ اپنی دیوار تغییر کر رہے تھے پس انہوں نے فرمایا کہ بے شک مسلمان کو ہر چیز کا اجرماتا ہے جس کو وہ

خرچ کرے گراس چیز میں جس کووہ اس مٹی میں لگائے۔ ( بخاری و مسلم ) پہ بخاری کے لفظ ہیں ۔ شَىٰ ءٍ يَّجَعُلُهُ فِي هٰذَا التَّرَابِ" مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ وَهٰذَا لَفُظُ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ۔

تخريج : رواه البخاري في المرضى باب تمنى المريض بالموت والدعوات باب الدعاء بالموت والحياة و مسلم في الذكر والدعاء باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به.

فواف : (۱) داغ بعض امراض کے لئے فائدہ مندتھا اور تجرباس کی تقدیق کرتا ہے اور اس روایت میں لا یستوقون و لا یکتوون : ممانعت کوزمانہ جاہلیت میں پائے جانے والے واغ دینے برجمول کیا گیا ہے۔ وہ داغ دینے کوسب شفاء بجھتے تھے۔ اسلام نے آکر بتلایا کہ شفاء دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اور داغ ایک سبب تحض ہے۔ (۲) موت کی تمنا کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ (۳) حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی فضیلت ذکر کی گئی ہے وہ اپنے اللہ کی کس قدر معرفت رکھتے تھے کہ مباحات میں بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرنے سے نہ جو کتے۔

# ٦٨: بَابُ الْوَرَعِ وَتَوْكِ الشُّبُهَاتِ

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَخْسَبُونَهُ هَيْنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيْمٌ ﴾ [النور: ١٥] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرُصَادِ ﴾ [الفحر: ١٤]

### باب: پر ہیز گاری اختیا رکر نا اورشبہات کا حچوڑ نا

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ''تم اس کو ہلکا تجھتے ہو حالا نکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بھاری چیزتھی''۔ (النور) الله تعالیٰ نے فرمایا: '' بے شک آ پ کاربّ البتہ گھات میں ہے''۔ (الفجر)

حل الآیات : هنینا: آسان جس میں پیچے پڑنے کی ضرورت ندہو۔عظیم: گناہ کے کاظ سے بڑا۔ بیآیت واقعۂ افک میں اتری نووی رحمہ اللہ نے یہاں استشہادا پیش کیا کہ بہت سارے گناہ اگر چہوہ بذاتہ چھوٹے ہوں مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو جھ کے کیاظ سے بڑے ہیں۔ اس لئے کہان گناہوں کے مرتکب نے اللہ تعالیٰ کی حدود پر جراًت مندی و کھائی ہے۔ لبالمسر صاد: اللہ تعالیٰ ان کی تگہانی کرنے والے ہیں اور ان کو بدلہ دیں گے۔

٥٨٨ : وَعَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللَّهُ
 عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ :
 "إنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ وَّانَّ الْحَرَامَ بَيِّنْ وَّبَيْنَهُمَا

۵۸۸: حفزت نعمان بن بشیر رضی التد تعالی عنها سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کوفر ماتے سا بے شکہ. حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے اور ان کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں جن کو بہت

مُشْتَبِهَاتٌ لَّا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ' فَمَن اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبُراَ لِدِيْنِهِ وَعِرُضِهِ ' وَمَنْ وَّقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ' كَالرَّاعِيْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمْي يُوْشِكُ أَنْ يُّرْنَعَ فِيْهِ ' آلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى ' آلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ' أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَّحَتُ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ : وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَجَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ : آلًا وَهِيَ الْقَلْبُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ' وَرَوَيَاهُ مِنْ طُرُقِ بِٱلْفَاظِ مُّتَقَارِ بَهِ۔

سار بےلوگ نہیں جانتے جوآ دمی شبہات سے بیمااس نے اپنے دین اورعز ت يُوبياليا اور جوشبهات مِن يز گيا و هحرام مِن مبتلا ہو گيا \_جس طرح کہوہ چروا ہا جو چرا گاہ کے اردگر د جانو رچرا تا ہے قریب ہے کہ اس کا جانوراُ س میں چرے۔احچمی طرح سن لو؟ بے شک ہر بادشاہ کے لئے ایک چرا گاہ ہے؟ بے شک اللہ کی چرا گاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں ۔ بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتو سارا جہم درست ہوتا ہے اور جب وہ گبڑ جائے تو ساراجہم گبڑ جاتا ہے۔ خبر دارو ہ دل ہے۔ (بخاری ومسلم)

دونوں نے اس کوقریب قریب الفاظ ہے روایت کیا۔

تخريج : رواه البخاري في الايمان ' باب فصل من استبراء لدينه ' والبيوع ' رواه مسمم في البيوع' باب احذ الحلال وترك الشبهات.

الكغنات : بين : ظاہر۔مشتبھات :مشكل كام جن كے حرام وحلال ميں اشكال ہے۔ايك اعتبار سے اس كے مشابه اور دوسرے لحاظ سے دوسرے کے مشابہ ہے۔ لا يعلمها: اس كا حكم نبيل جائے ۔ فعن اتقى الشبهات: جواشكال والے كامول سے دورر بااور احتراز وبحادُ كرتار بإراستهوء لعرضه و دينه: ال نے بيزاري طلب كر لي ياطعن بيےاس نے عزت كو بچاليا۔ وقع في الشبهات: جس نے جرأت كر كشبهات والے كام كر لئے المحمليٰ: جراگاہ جس كومحفوظ كرديا گيا ہو۔محاد مد: وہ عصيتيں جن كواللہ تعالیٰ نے حرام کیامثلاً سرقه 'قتل ۔مضغه: 'گوشت کانگڑا۔

فوائد: (۱) طلال کوحاصل کرنے اور حرام ہے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ (۲) شبہات سے پر ہیز کرنا جا ہے لیکن پر ہیز کا مطلب احتمالات بعید کواختیار کرنانبیں ہے۔ (۳) اندرونی طور پر جس کی اصلاح کا حکم دیا گیا ہے وہ دل ہے۔ (۲) جوانسان معاش اور کمائی کے سلسلہ میں شبہات کی پرواہ نہیں کرتاو واپنے آپ کوطعن وشنیع اور محر مات میں مبتلا کرنے کے لئے پیش کرتا ہے۔

> ٥٨٩ : وَعَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ : "لَوْ لَا آتِيْ آخَافُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَة لآكَلُتُهَا" مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

۵۸۹: حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ تبی ا کرم صلی الله عليه وسلم نے راہتے میں ایک تھجور پائی۔ پھر فر مایا کہا گر مجھے اس کے صدقہ میں ہے ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کوضرور کھا ليتا ـ ( بخاري ومسلم )

قحريج : رواه البخاري في البيوع باب ما يتنزه من الشبهات والنقطة باب تحريم اذا وحد تمرة في الطريق و مستم في الزكاة؛ باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه واستم وعلى آله. فوائد : (۱) آبِ مَنْ تَنْظُرُ کُنصوصیات میں سے یہ ہے کہ آب پرصدقہ واجبادر مستجہ ہردوحرام ہیں۔اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کے مال سے بچاجائے اوراس سے بےرخبتی اختیار کی جائے کیونکہ یہ صدقہ لینے والے کی ذلت اور ویے والے کی عزت کو ظاہر کرتا ہے۔(۲) راستے میں اگر کوئی معمولی چیزل جائے جس کی طرف عام طور پرلوگ توجہ ہی نہیں کرتے تو اس کواٹھا کرفا کہ وہ حاصل کرنا جائے۔ جائز ہے۔(۳) جب کسی چیز کے مباح ہونے میں شک ہوتو اسے ترک کردینا جائے۔

٥٩٠ : وَعَنِ النَّوَّاسِ بُنِ سَمْعَان رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِى نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ آنْ يَتَطَلِعَ
 عَلَيْهِ النَّاسُ " رَوَّاهُ مُسْلِمٌ ـ

"حَاكَ" بِالْحَآءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْكَافِ ' أَيُ

تَرُدُّدُ فِيُهِ۔

• 99 نظرت نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کامل نیکی الجھے اخلاق ہیں اور گناہ و وہ ہے جو تیرے دل میں کھنکے اور تو تا پیند کرے کہ لوگ اس کے بارے میں مطلع ہوں۔ (مسلم)

حَاكَ : كَفَّكُهِ .

تخريج : رواه مسلم في كتاب البروالصنة ؛ باب تفسير البروالاثم

النَّعْنَا آتَ : البو: تمام افعال خیرادرخصال خیرکوشال ہے۔ حسن المحلق: بڑی نیکی اورحسن اخلاق سے مرادخوش طبعی ایذا ہے۔ بازر ہنا 'جعلائی پہنچانا ہے اور دوسروں کے لئے وہ پچھ پسند کرے جوابیے لئے پسند کرتا ہے۔ الاثم : تمام افعال شریر بولا جاتا ہے۔ سب قبائے اس میں شامل ہیں۔

فوائد: (۱) حسن اخلاق کا اسلام میں بہت بڑا مرتباور مقام ہے۔ (۲) گناہ کی دونشانیاں ہیں: (۱) نفس میں اس کے متعلق تر دو واضطراب ہو۔ (۷) وہ لیند کرتا ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع نمل جائے۔ (۳) حدیث میں اس بات کی طرف را ہنمائی کی گئی ہے کہ نفس انسانی میں فطرۃ ایک ایساشعور رکھا گیا ہے جس پرنفس انسانی قابل تعریف شار ہوتا اور قابل ندمت گنا جاتا ہے۔ (۴) اگر گناہ صرف خیال کی صورت میں آیا اور اس نے اس پڑمل نہ کیا اور نہ ہی اس کے متعلق زبان سے کلام کی تو اس پر گناہ نہ ہوگا۔ (۵) یا رشاد نبوت آپ منافی نیان کے گئے ہیں۔

٥٩٠ : وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : "جِنْتَ قَالَ : "جِنْتَ نَسُالُ عَنِ الْبِرِ؟" قُلْتُ : نَعَمْ - فَقَالَ : "جِنْتَ الْبِرِ؟" قُلْتُ : نَعَمْ - فَقَالَ : "اسْتَفْتِ قَلْبَكَ الْبِرِّ؟" قُلْتُ : نَعَمْ اللَّهِ النَّفْسُ السَّعَفْتِ قَلْبَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَاتَتُ اللّهِ النَّفْسُ وَاطْمَانَ اللّهِ النَّفْسُ وَالْمِثَانَ اللّهِ النَّفْسُ اللّهُ النَّفْسُ وَالْمِثَانَ اللّهِ الْقَلْبُ ، وَالْمِثْمُ مَا حَالَ فِي النَّفْسُ وَافْتَوْلُ النَّاسُ وَتَوَدّ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ وَافْتَوْلُ النَّاسُ وَافْتَوْلُ النَّاسُ وَافْتَوْلُ اللّهُ النَّاسُ وَافْتَوْلُ النَّاسُ وَافْتَوْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

99: حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کی جی بال میں اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اپنے ول سے پوچھلو۔ نیکی وہ ہے جس سے دل مطمئن ہوا ورنفس مطمئن ہوا ورگناہ وہ ہے جونفس میں کھنکے اور سینے میں اس کے متعلق تر در ہو۔ خوا ہ اس کے متعلق تر حسن ہے۔ ( مسند

احد'مندداری)

وَالدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدَيْهِ عَال

تخریج : رواہ الامام احمد بن حنبل و محمد بن عبد الرحمن السمرقندی الدارمی (یہ دارم بنو تمیم کا ایك خاندان ہے۔ ان کی وفات ٥٠٥٥ میں ہوئی) فی مسندیهما : والمسند اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو مسانید صحابہ کے مطابق ہر مسند صحابی کو الگ ذکر کر دیا گیا ہو۔

النائعتیٰ آتی : استفت قلبك : این ول سے فتو کی ظلب کرو۔ تو دد فی المصدر : ول میں اس کے متعلق انشراح ند ہو۔ وان افتاك الناس : خواہ اہل جہل وفساد جوعلم واجتها و نہیں رکھتے وہ اس کے سیح ہونے کا فتو کی دیں یا عام لوگ ۔ الناس سے مراد ہیں اس وقت مراد ہیں ہیں شرع کے ظاہری تھم کے مطابق مفتی جس کی حلت کا فتو کی و نے مرتقو کی اس کے چورڈ و بینے کا کہے۔ فقوا مند : (۱) آپ منگل نظر کے مجزات میں سے ہے کہ آپ نے غیب کی اطلاعات و خبریں وحی کے ذریعہ دیں ۔ اس روایت میں آپ فقوا کی دیا جا سے جن میں شبہ ہواس خطرہ کے ہیں نظر کہیں نظر کہیں ۔ و سائل کے سوال کو بیان سے پہلے جان لیا یہی مجز ہے ۔ (۲) ان امور کو چھوڑ دینا جا ہے جن میں شبہ ہواس خطرہ کے ہیں نظر کہیں حرام میں ہتا نہ وجا کیں ۔

١٩٥٠ : وَعَنْ آبِي سِرُوعَةَ "بِكَسْرِ الْسِّيْنِ الْمُهُمَلَةِ وَقُشْحِهَا" عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِآبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيْزٍ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِآبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيْزٍ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّهُ تَزَوَّجَ بِهَا ' فَقَالَ لَهَا عُقْبَةً : مَا وَالَّتِي قَدْ اَرْضَعْتُ عُقْبَةً : مَا وَالَّتِي قَدْ اَرْضَعْتُ عُقْبَةً : مَا وَالَّتِي قَدْ اَرْضَعْتُ عُقْبَةً : مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْنِي وَلَا الْحَبَرُيْنِي فَرَكِبَ اللّٰهِ اللهِ عَلَيْنِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

۵۹۲: حضرت ابوسر وعدعقبہ بن حارث رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابواہاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے گئی کہ بیس نے عقبہ اور اس لڑکی کو جس سے اس نے شادی کی ہے دو دھ پلایا ہے ۔ تو عقبہ نے اس کو کہا مجھے معلوم نہیں کہ تو نے مجھے دو دھ پلایا اور نہ تو نے مجھے قبل ازیں اس کی خبر دی ۔ پس وہ سوار ہوکر رسول الله منگا تی اس کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور اس کے ہار سے میں دریا فت کیا پس رسول الله منگا تی آئے ہے فرمایا یہ نکاح کیے رہ سکتا ہے جبکہ اس کے بار سے میں کہا جا چکا۔ پس فرمایا یہ نکاح کیے رہ سکتا ہے جبکہ اس کے بار سے میں اور مرد سے عقبہ نے اس سے جدائی افتیار کی اور اس لڑکی نے کسی اور مرد سے عقبہ نے اس سے جدائی افتیار کی اور اس لڑکی نے کسی اور مرد سے شادی کرلی۔ (بخاری)

تخرج : رواه البخاري في العلم باب الرحلة في المسالة النازله والبيوع باب تفسير الشبهات والشهادات والباب الذا اشهد شاهد أو شهود بشيء والنكاح وباب شهادة المرضعه.

إِهَابٌ \_عزيز

اللَّيْ الْمَنْ البنة لابی اهاب :اس كانام يكي بنت اني اباب اوراس كانام غنيه بعض نے كهاز بنب باور ابواباب بيابن عزيز عميمي داري بنونوفل كے حليف ميں۔اهر اق : كتاب البيوع ميں بخارى نے جوروايت نقل كى ہے اس ميں امراء سوداء ہے۔سياہ عورت۔فر كب : مكہ سے سوارى پرسفركيا۔ كيف : تمهار ااس كے بعد اجتماع كيسے ہوا۔ بعض نے كہاتم دونوں دودھ كے رشتہ سے

بھائی ہو۔

فوامند: (۱) امام احمد بن طنبل رحمه الله نے ظاہر حدیث کولے کرفر مایا که رضاعت مرضعہ کی شہادت سے ثابت ہو جائے گی۔ دیگر انکہ کے نزویک ثابت نہ ہوگی۔ انہوں نے فر مایا کہ عقبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کواحتیا طاعلیحد ہ کر دیا۔ تقویل کے طور پر چھوڑ دیا جبوت رضاع اور فساد نکاح کی بناء پرنہیں۔ اس لئے کہ ایک عورت کی بات بیالیی کوابی نہیں کہ جس پرتھم لگایا جاسکتا ہو۔ (۲) شبہ کوچھوڑ کر

٩٣ ٥ : رَعَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ : كَفِظْتُ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ : " ذَعَ مَا يُرِيبُكَ وَلَى مَالَا يُرِيبُكَ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنْ صَحِيْحٌ \* التِرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنْ صَحِيْحٌ \* مَعْنَاهُ : أَتُرُكُ مَا تَشُكُ فِيْهِ وَخُذْ مَا لَا تَشُكُ فِيْهِ وَخُذْ مَا لَا تَشُكُ فِيْهِ وَخُذْ مَا لَا تَشُكُ فِيْهِ

موه من من من من من الله عنها سے روایت ہے جمعے رسول الله صلی الله علیه وسلم کا بیار شاو باد ہے: " فی عا یویشک الله علیه وسلم کا بیار شاو باد ہے: " فی عا یویشک الله علیه وسلم کا بیار شاو باد ہے اور اس کو اختیار بیریشک میں ڈال دے اور اس کو اختیار کرو جوشک میں نہ ڈالے۔ ( تر فدی ) اور اس نے کہا بیاحد بہت حسن صحیح ہے۔ اس کا مطلب بیرے کہ مشکوک کوچھوڑ دواور اس کو اختیار کرو جو غیر مشکوک ہو۔

**تخریج** : رواه الترمذي في كتاب الزهد ' باب اعقلها و توكل

فوائد: (۱)اس مین علم استخباب کے لئے ہے اور اعلی اخلاق اور شبہ سے بالاتر نیکی کواختیار کرنے کی طرف را منمائی کی گئی ہے۔

٩٤ : وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتُ : ٩٤ كَانَ لِآبِي بَكْرِ نِ الصِّدِيْقِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عُلَامٌ يُخْوِجُ لَهُ الْخَوَاجَ وَكَانَ آبُو بَكْرٍ يَّأْكُلُ عَنْهُ عَلَامٌ يُخْوِجُ لَهُ الْخَوَاجَ وَكَانَ آبُو بَكْرٍ يَّأْكُلُ مِنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَآءَ يَوْمًا بِشَى ءٍ فَاكُلَ مِنْهُ ابُو بَكْرٍ : وَمَا هُو ؟ فَقَالَ مِنْهُ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِلْإِنْسَانِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِلْإِنْسَانِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أَخْصِنُ الْكُهَانَةَ اللَّا آلِي خَدَعْتُهُ فَلَقَيْنِي الْمُعَالِيْقِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدَعْتُهُ فَلَقِينِي لَلْاللّٰكَ هَذَا اللّٰهِ عَدَعْتُهُ فَلَقِينِي لَاللّٰكَ هَذَا اللّٰهِ عَلَى الْكُلْتَ مِنْهُ وَاللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّ

"الْخَرَاجُ" شَنَى ءٌ يَّجُعَلُهُ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهٖ يُؤَدِّيهِ كُلَّ يَوْمٍ وَكَاقِئْ كَسْبِهِ يَكُونُ لِلْعَيْدِ

296: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت الوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو کمائی کر کے لاتا اور آپ اس کی کمائی ہے کھاتے تھے۔ ایک دن وہ کوئی چیز لایا۔ آپ نے اس میں کہا گیا ہے کہا کیا آپ کومعلوم ہے یہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے جا لمیت کے رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے جا لمیت کے زمانہ میں ایک نجومیوں والی پیشین کوئی کی تھی اور میں کہانت کو اچھی طرح نہ جانتا تھا صرف میں نے اسے دھو کہ ویا پس آج وہ جھے ملا اور اس نے مجھے بیدویا ہے وہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ منہ میں واخل کر کے پیٹ میں جو پچھ تھا تے رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ منہ میں واخل کر کے پیٹ میں جو پچھ تھا تے کہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ منہ میں واخل کر کے پیٹ میں جو پچھ تھا تے کہ رہے اپنا ہاتھ منہ میں واخل کر کے پیٹ میں جو پچھ تھا تے کہ رہے اپنا ہاتھ منہ میں واخل کر کے پیٹ میں جو پچھ تھا تے

الْنُحَوَّاجُ: و ہ رقم جوآ قااپنے غلام مازون پر یومیہمقرر کرتا ہے اور باتی غلام کا ہوتا ہے۔

تخريج : رواه البخاري في فضائل الصحابه ' باب ايام الجاهلية

الکی اُٹ : ینخوج له اخواج : خراج ہے آمدنی حاصل کرتا ہے۔ تلددی : ہمز واستفہام محذوف ہے کیا تہمیں معلوم ہے۔ تکھنت : کہانت کس آئندہ بات کی بغیر دلیل شرع کے اطلاع دینا۔ خدعته : خدع اس چیز کی طمع دلانا جس تک پہنچانہ جاسکتا ہو۔ فاعطانی : پس اس نے مجھے اسلام لانے کے بعد دیا۔

فوائد: (۱) ابو بمرصدیق رضی الله عنه کی نصیلت ظاہر ہور ہی ہے۔ان کا امور جاہلیت سے اجتناب کتنازیادہ تھا۔ حافظ این حجر رحمه الله نے فر مایا که حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنہ نے تے اس لئے کر دی که کیونکه ان کے ہاں کا بمن کی مٹھائی کی ممانعت تا بت ہوگئی تھی۔نبوت کے ظہور سے پہلے عرب میں یہ بہت رائج تھی۔

٥٩٥ : وَعَنْ نَافِعِ أَنَّ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ
رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِيْنَ
الْاَوَّلِيْنَ اَرْبَعَةَ الآفِ وَقَوْضَ لِلاَئِنِهِ لَلاَئَةَ
الْاَفِي وَّحَمْسَ مِائَةٍ ' فَقِيْلَ لَهُ : هُوَ مِنَ
الْمُهَاجِرِيْنَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ الْقَالَ : إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ
اللهُ لَهُ يَقُولُ اللّهِ هُو كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفُسِه '
رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

۵۹۵: حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عند نے مہاجرین اوّلین کا وظیفہ چار ہزار درہم مقرر فر مایا اور اللہ عند کے مہاجرین ہزار پانچ سومقرر فر مایا۔ ان کو کہا گیا کہ وہ مہاجرین میں سے ہے تو آپ ان کا حصہ کیوں کم کرتے ہیں؟ تو آپ نے ان کا حصہ کیوں کم کرتے ہیں؟ تو آپ نے اس کو ہجرت کروائی ہے۔ تو آپ نے اس کو ہجرت کروائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی طرح نہیں جنہوں نے بذات خود مجرت کی۔ (بخاری)

فقوا مند: (۱) مصرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها نے اپنے والداور والدہ کے ساتھ ابجرت کی جبکہ ان کی عمر گیارہ سال تھی۔عطیات میں عمر رضی الله عنه اور سنو کی مشقت میں عمر رضی الله عنه کیا جوان لوگوں سے کیا جنہوں نے بذات خود ابجرت کی اور بجرت کی تکلیف اور سنو کی مشقت بنفس نفیس اٹھا کی۔ احتیاطا ان کے پانچ سوور ہم کم کئے۔ (۲) دنیا کی آئے گئے نے رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عنه کے بعد کوئی حاکم انتابہ بین گاراور زام امت کے مال کے متعلق نہیں دیکھا جتنے عمر بن الخطاب رضی الله عنه ہتھ۔

٥٩٦ : وَعَنْ عَطِيَّةَ بُنِ عُرُوةَ السَّعُدِيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الشَّعُدِيِّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَا يَبُلُغُ الْعَبْدُ اَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَا يَبُلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَا يَبُلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَهُ يَكُونُ نَ مِنَ الْمُتَقِيْنَ حَتَى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهِ يَكُونُ نَ مِنَ الْمُتَقِيْنَ حَتَى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهِ حَدَرًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِيْلُكُومُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ وَالَا عَلَيْهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ عَلَيْنَ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلَامِ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلُمُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْ

۵۹۲: حضرت عطیہ بن عروہ صعدی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ بندہ پر ہمیزگا رول کے مرتبہ کو تبھی پہنچ سکتا ہے۔ جبکہ وہ ان چیز وں کو چھوڑ و ہے جن میں کوئی حرج نہ ہو۔ اس خطرے سے کہ وہ ان میں مبتلا ہوجن میں حرج ہو۔ (تر نہ ی

ہرروایت حسن ہے۔

M90.

تخريج : رواه الترمذي في الزهد باب من درجات المتقين

اللَّغَيَّا لَا تَعَيْنَ المعتقين : جوكمال تقوي يه متصف ميں بيدع : وه حجوز ب

**فوائد** : (۱) شبہات ہے بچنا جا ہے اوراس چیز کے لینے ہے گریز کرنا جا ہے کہ جس میں حلال واضح نہ ہو۔ میں تعین کی علا مات میں سے ہے۔ (۲) کال تقوی ہے ہے کہ شبہ سے بیچے اور اس سے اعرایش کرے۔

> ٦٩ : بابُ اسْتِحْبَابِ العُزْلَةِ عِنْدَ فَسَادِ النَّناسِ وَالزَّمَانِ أَوِالْخَوْفِ مِنْ فِتْنَةٍ فِي اللِّيْنِ وَوقوع فِي حَرَامٍ وَتَشْبُهَاتٍ وَنَحُوِهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرِ مُّبِينَ ﴾ [الداريات: ٥٠]

باب الوگوں اور زمانے کے بگاڑ' دین میں فتنہاور حرام میں مبتلا ہونے کے خوف کے وقت علیحدگی اختیار کرنا بہتر ہے الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: '' پستم الله تعالیٰ کی طرف دوڑ و بے شک میں تمہارے لئے کھلا ڈرانے والا ہوں''۔ (الذاریات)

حن الآیات : ففروا الی المله: الله كاپناه مین آ و اوركس كى بجائے اور در حقیقت ایمان میں داخل ہونے اور اس كى اطاعت کواختیار کرنے کا حکم ہے۔

> ٩٧ ه : وَعَنْ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : "إِنَّ اللَّهَ يُعِحبُّ الْعَبْدَ التَّقِيِّ الْغَنِيُّ الْخَفِيُّ" رَوَاهُ مُسُلِمٍ.

> الْمُرَادُ "بِالْغَنِيِّ" غَنِيِّ النَّفْسِ 'كَمَا سَبَقَ فِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ۔

ے ۵۹: حضرت سعد بن الی و قاص رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مَثَاثِیْظُ کو فرماتے سنا بے شک اللہ تعالیٰ یر ہیز گارمخلوق ہے بے نیاز اور پوشیدہ رہنے والے بندے کو پہند کرتا ہے'۔ (مسلم)

الْمُغَنِيِّ ہے یہاں مرادول کے غناوالا ہے جیسے پیچلی صحیح حدیث میں گزراہے۔

تحريج : رواه مسنم في اوائل كاب الزهد والرقائق

اللَّغَيَّا آتَ : العبد: اس ہے مراد مكلّف ہے۔ مكلّف كے افضل ترين اوصاف ميں ہے عبوديت ہے اور بياطاعت و عاجزي كے مب سے بلندترین مقامات میں ہے ہے۔ التقی: احکام کی اطاعت کرنے والا اور نوابی ہے بیخے والا۔ المحفی: وہ گمنام جونوگوں میں مشہور نہ ہوا در لوگوں سے الگ اللہ کی عمیا دیت کرنے والا ہو۔

**فوَامُند** : (۱)الله تعالیٰ کی اطاعت کولا زم کر کے لوگوں ہے الگ تھلگ رہنا اچھی چیز ہے۔ بعض علماء نے اس کومطلق قرار دیا اور نووی رحمهالله کے نزدیک فتنہ کے خوف کے وقت میں ملیحدگی اختیار کرنا پیندید وعمل ہے۔

عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ آئٌ النَّاسِ ٱفْضَلُ يَا

٩٨ ه : وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ الْمُحُدُدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ ﴿ ٥٩٨ : حضرت ابوسعيد خدري رضى اللَّه تعالى عنه ہے روايت ہے كه ا ایک آ دی نے کہا یا رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کون سامخص افضل ہے؟

شَرَّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ : "مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِنْ سَبِيْلِ اللَّهِ" قَالَ :ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ :ثُمَّ رَجُلٌ مُّعْتَزِلٌ فِي شِغْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّدٌ" وَفِیْ دِوَایَةٍ "یَتَّقِی اللّٰهَ وَیَدَعُ النَّاسَ مِنْ

آپ نے ارشا دفر مایا: وہ مؤمن جواللہ کی راہ میں اپنے نفس اور مال کے ساتھ جہا دکرنے والا ہے۔ عرض کی پھرکون؟ فر مایا وہ آدمی جوکس گھائی میں الگ تھلگ رہ کر اپنے رب کی عبادت کر رہا ہو اور ایک روایت میں ایک تھلگ رہ کر اپنے رب کی عبادت کر رہا ہو اور ایک روایت میں ہے وہ اللہ سے ڈرتا اور لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہو'۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البحاري في الجهاد' باب افضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله و مسلم في الجهاد كتاب الامارة سباب فضل الجهاد والرباط

اللغين إن عورميان كلي جكه

فوائد: (۱) دین معاملات میں جس کسی کی ضرورت پیش آئے اس کے متعلق سوال کر لیمنا چاہئے۔(۲) مال اورنفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔(۳) ایسے وقت میں لوگوں سے علیحد گی اختیار کرنا افغنل ہے جب ان کے میل جول سے فتنہ کا قومی اندیشہ ہواوراس کا مقصود بھی علیحدہ ہوکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور لوگوں کودکھ پہنچانے سے بچنا ہو۔

٥٩٩ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ :
 "يُونِشِكُ أَنْ يَكُونُ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ
 يَتَتَبَّعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ ' وَمَوَافِعَ الْقَطْرِ يَقِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ " رَوَاهُ الْهُخَارِيُّ۔
 بِدِیْنِهٖ مِنَ الْفِتَنِ " رَوَاهُ الْهُخَارِيُّ۔

وَ "شَعَفُ الْجِبَالِ" :آغُلَاهَاـ

999: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بی سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِیَّ اِللَّمِ مِی الله تعالیٰ عنه بی سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِیَّ اِللَّمِ مِی عَفریب مسلمان کا بہترین مآل بحریاں ہوں گی جن کو سلے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور ہارش کے مقامات پر این کوفتوں سے بچانے کے لئے جائے گا۔ (بخاری) شعف المُحبّال: پہاڑوں کی چوٹیاں۔

تخريج : رواه البحاري في الايمان باب من الدين الفرار من الفتن والفتن وغيرهما.

الكَعُيّات : يوشك : قريب ب-مواقع القطر : كماس كوه مقامات جهال بارش الرقى ب-الفتن : كناه-

فؤادئد: (۱) اس روایت میں مسلمانوں کے آئدہ حالات کی خبر دی گئی کہ ان کی کمائی حرام سے ملوث ہوجائے گی۔ ان پر گناہوں کا دراز وکھل جائے گا اور حالت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ دین کو قائم رکھنے کے لئے میل جول سے فراراختیا رکرنا افضل ترین عباوت میں سے شار ہوگا اور بکر یوں کے گلہ جائے گی کہ دین کو قائم رکھنے کے لئے میں رہائش عمدہ عبادت شار ہوگی اور بکر یوں کی کمائی کا ل مل کمانے کی اعلی اقسام میں شار ہوگی اور یہ خبر اس وقت مشاہدہ بنی ہوئی ہے۔ انسان حلال رز ق بانے کو بانے کے قریب نہیں اور دن رات اپنے کو مال کے چکر سے نجات نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ بناہ میں رکھے اور نصل فرمائے۔

٦٠٠ : وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ عَنِ
 النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ

۱۰۰ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اگرم مُثَالِثِیْمِ نِے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس پیفیبر کو بھی بھیجا اس نے

کریاں چرائیں۔ صحابہ رضوان الله علیہم نے عرض کیا آپ نے بھی؟ آپ نے ارشا دفر مایا جی ہاں! میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیراط پر چرایا

کرتا تھا۔( بخاری )

اللّٰهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ" فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَٱنْتَ؟ قَالَ: نَعَمُ ' كُنْتُ آرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيْطَ لِاهْلِ مَكَّةَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

تخريج : رواه البحاري في الاحاره على قراريط

اللَّحْتَ إِنْ وَاربط : جمع قيراط اوراس كى مقدار ٢٥ اوانق ہے اور دانق كى مقدار ايك درجم اور وينار كا ١٥ الله ا

فوائد: (۱) انبیا علیم الصلوات والسلام کی تواضع پرخورکریں کہ پیٹوں میں نہایت معمولی پیٹے کواپنایا۔ (۲) حلال کمائی طلب کرنا عالیہ خواہ قلیل کیوں نہ ہو۔ (۳) بکریاں چرا کرلوگوں کی رعایت وتکرانی کی المبیت پیدا ہوجاتی ہے اورلوگوں ہے حسن معاشرت کا معاملہ بھی ٹابت ہوا۔ اس لئے کہ انسان کو کمزور جانور بکری کے معاملہ میں خاص صبر وضبط سے کام لیٹا پڑتا ہے اوراس کی مصالح کے لئے جاگنا اور اس سے ایڈ ا بکودور کرنا ضرور کی ہوجاتا ہے۔

رَبِّهُ حَتَّى يَاتِيهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ الْآلِهِ فَيْ اللَّهِ قَالَ : مَا خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ رَجُلُّ مُّمْسِكُ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ يَطِيْرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ آوِ الْمَوْتَ مَظَانَة ' أَوْ رَجُلٌ فِي غُنيْمَةٍ فِي رَأْسِ اللَّهُ وَيَعْبَدُ الشَّعْفِ آو بَطْنِ وَادٍ مِّنْ هلنِهِ الشَّعْفِ آو بَطْنِ وَادٍ مِّنْ هلنِهِ الشَّعْفِ آو بَطْنِ وَادٍ مِّنْ هلنِهِ الْاَوْدِيةِ يُقِينُمُ الصَّلُوةَ وَيُوْتِي الزَّكُوةَ وَيَعْبَدُ اللَّهُ فِي النَّاسِ اللَّهُ فِي النَّاسِ اللَّهُ فِي النَّاسِ اللَّه فِي النَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاهُ مُسْلِمٌ۔

۱۰۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مظّ اللہ عنہ نے فر مایالوگوں بیں سب ہے بہتر زندگی اس آ دمی کی ہے جوابیخ گھوڑ ہے کی لگام اللہ کی راہ میں تھا منے والا ہواوراس کی پشت پر ہوا میں اڑتا ہو۔ جب بھی کوئی خوفناک آ وا زیا گھبرا ہمٹ سنتا ہے تو اس پہنچ جاتا ہے یا موت کے مقامات کو تلاش کرتا ہے یا پھر وہ آ دمی جوابی بکر یوں میں کسی پہاڑ کی مقامات کو تلاش کرتا ہے یا پھر وہ آ دمی جوابی بکر یوں میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر یا ان واد یوں میں ہے کسی وادی میں رہ کر نماز ادا کرتا اور زکو ق ادا کرتا ہے اور موت تک اللہ کی عباوت کرتا ہے۔ اور لوگوں میں ہے وہ فیر یا بہتر حالت پر ہے۔ (مسلم)

میں ہے وہ فیر یا بہتر حالت پر ہے۔ (مسلم)

الْفَذِيْحَةُ : الزائی کے لئے پکار۔

الْفَذِیْحَةُ : الزائی کے لئے پکار۔

الْفَذِیْحَةُ : الزائی کے لئے پکار۔

الْفَذِیْحَةُ : اس کا بھی و بی مطلب ہے۔

مَظَانُ الشَّيْءِ: جہال كس چيز كے ملنے كا كمان ہو۔

الْعُسِمَةُ المِنْمُ كَي تَصْغِيرِ بِتِحُورُ ي بكريال -

تخریج : رواه مسلم فی کتاب الامارة من الجهاد و الرباط ـ رواه ابن ماجه فی کتاب الفتن۔ اللَّخَالِاتُ : عنان : لگام \_ يبتغي القتل : كفاركول كے لئے جہاوش وُھونڈ تا ہے۔اليقين :موت ـ ليس من الناس الا في

شَعَفَةُ : يهارُ كي جوني \_

خیر : وہ بھلائی کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔

فوائد: (۱) جہادایک افضل ترین عمل ہے اور اس کے لئے مستعدر بنا جا ہے اور اس کے انتظار میں رہنا جا ہے۔ (۲) بحریاں چرا كراوگوں سے دورى اختياركرنا حلال رزق تب شار ہوگا جب تك اس سے كوئى نما زضائع نه ہواور لوگوں كے حقوق ز كۈ ۋ ميں ہے كوئى حق فوت نہ ہو۔ (۳) لوگوں سے زیادہ میل جول صرف بھلائی کی خاطر ہی ہونا جا ہے اورموت تک فتنوں سے پوری مضبوطی کے ساتھ دور

> ٧٠ بَابُ فَضُلَ الْإِخْتِلَاطِ بِالنَّاسِ وَحُضُورِ جَمْعِهِمُ وَجَمَاعَاتِهِمُ وَ مَشَاهِدِ الْخَيْرِ ْ وَمَجَالِسِ الذِّكْرِ مَعَهُمْ ْ وَعِيَادَةِ مَرِيُضِهِمُ وَحُضُوْرٍ جَنَآئِزِهِمُ وَمُواسَاةِ مُحْتَاجِهِمْ وَإِرْشَادِ جَاهِلِهِمْ ' وَغَيْرِ فَلِكَ مِنْ مَّصَالِحِهِمُ ' لِمَنْ قَلَرَ عَلَى الْآمُرِ بِالْمَعْرُونِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكرِ وَقَمَعَ نَفُسَهُ عَنِ الْإِيْذَاءِ وَصَبَرَ عَلَى الْآذلي

> أَعْلَمُ أَنَّ الْإِخْتِلَاطَ بِالنَّاسِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ هُوَ الْمُخْتَارُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُوٰلُ اللَّهِ ﷺ وَسَآئِرُ الْاَنْبِيَّآءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمُ وَكَنْالِكَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ وَمِنْ بَغُدِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِّنْ عُلَمَآءِ الْمُسْلِمِينَ وَٱخْيَارِهِمْ ' وَهُوَ مَذُهَبُ ٱكْثَرِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَآكُتُو الْفُقَهَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ آجْمَعِيْنَ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرَّ وَالنَّتُولِي﴾ [المائدة:٢] وَالْإِيَاتُ فِي مَعْنَى مَا

باب: لوگوں کے ساتھ میل جول' جمعہ اور جماعتو ں میں شرکت' ذکراور بھلائی کے مقامات پر حاضری' بیاروں کی عیادت' جنازوں میں حاضر ہونا' مختاج کی خبر گیری' نا واقف کی را ہنمائی اور دیگر بھلے کا موں میں شرکت کرنا جوآ دمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرسکتا ہے اورا يذاء سے اپنے نفس کوروک سکتا اور دوسروں کی ایذ اء پرصبر کرسکتا ہے ان سب کی فضیلت

ا مام نووی فرماتے ہیں کہلوگوں کے ساتھ میل جول اس طریقے ہے جس کا میں نے ذکر کیا نہ صرف رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سار ہے انبیا علیہم الصلوات والسلام اور اس طرح خلفائے راشدین رضوان التدعليهم اجمعين اوران كے بعد تنع تا بعين اوران كے بعد علماء مسلمین اور ان کے نیک لوگ سب کے ہاں پیندیدہ ہے اور اکثر تابعین کا یہی مسلک ہے اور اس کوا مام شافعی ٔ احمد اور اکثر فقہاء رحمہم الله نے اختیار کیا ہے۔

الله تعالیٰ نے ارشاونر مایاً: ''تم نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے ہے تعاون کرو''۔ , 77 <del>-----</del>-

اس سلسله کی آیات بہت زیادہ اورمشہور ہیں۔

ذَكَرْ نُدُّ كَثِيْرَةٌ مَّعْلُوْمَةً

حل الآيات : البر: بحلائي التقوى: طاعات كوبجالا نااورمنهيات عد كريز كرنا

افان است الباب : (۱) جن اجتماعات میں مسلمانوں کا فائدہ ہوان میں ضرور شرکت کرنی جا ہے ای طرح وہ اجتماعات جن میں لوگوں کو خیر کی طرف بلایا جاتا ہے۔ (۲) اسلام اجتماعیت والا دین ہے۔ اس کئے زندگی کے مختلف اجتماعی میدانوں میں تعاون کا دائی ہے۔ (۳) امر بالمعروف اور نبی عن المنکر اسلام کے شعار میں سے ہے۔ اہل علم وفضل کے اہم ترین فرائف میں سے ہے۔

## باب: تواضع اورمؤ منوں کے ساتھ نرمی کاسلوک

الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا: '' تو اینے باز وکو جھکا دے ان مؤمنوں کے کئے جو تیرے پیروکار ہیں''۔(الشعراء)اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:'' اے ایمان والو جو مخص تم میں ہے اپنے دین ہے پھر گیا اللہ عنقریب الی قوم کولائیں گے جن ہے وہ محبت کریں گئے 'وہ اللہ ہے محبت کریں گے ۔مؤمنوں کے ساتھ نرمی کرنے والے اور کا فروں پر عالب اور زبردست ہوں گئے'۔ (المائدہ) الله تعالی نے ارشاد فرمایا: '' اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرداورعورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تا کہتم ایک دوسرے کو پیجان سکو۔ بے شکتم میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے بال وہ ہیں جو ان میں سب سے زیاد ومتقی ہیں''۔ (الحجرات) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: '' پس اینے آپ کو یاک مت قرار دو و وخوب جانتا ہے اس کو جو بڑے تقوی والا ہے' ۔ (البحم) الله تعالى فے ارشاد فرمایا: ''اعراف والے آواز دیں گے ان آ دمیوں کو جن کو وہ ان کے نٹانات سے پیچانے ہوں گے کہیں گے تہاری یارٹی نے تم کوکوئی فائدہ نہ دیا اور ان چیزوں سے جن پرتم تکبر کرتے تھے۔ کیا ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قشمیں اٹھاتے تھے۔ان کواللہ رحمت عنايت نهيں فر مائيں محيم داخل ہو جاؤ جنت ميں ندتم يركوئي خوف ہو گااورنهٔ تمکین ہوئے'۔(اعراف)

# ٧١ : كَابُ التَّوَاضُعِ وَخَفُضِ الْجَناحِ لُلُمُؤْمِنِيْنَ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَالْحُنِينَ جَنَاحَكَ لِمَن البَعَكَ مِنَ الْمُومِنِينَ ﴾ [الشعراء:٨٨] وَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَالَيُهَا الَّذِينَ امَّنُوا مَنْ يُوتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ رِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقُومِ يُبْحِبْهِمْ وَيُحِبُّونَهُ لَاِلَّةٍ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِيْنَ﴾ [المائدة: ٤٥] وَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ يِنَايُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَٱلنَّلَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَهَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقُكُمْ ﴾ [الحجرات:١٣] وَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسُكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن اتَّلَى ﴾ [النجم:٣٢] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَنَادَى أَصْحُبُ الْأَعْرَافِ رَجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ قَلُوا : مَا أَغْنَى عَنكُم جَمعكُم وَمَا كُنتُم تَسْتَكْبِرُوْنَ ' الْمُؤْلَاءِ الَّذِينَ ٱلْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللُّهُ بِرَحْمَةِ؟ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خُونٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمُ تُحْزَنُونَ﴾

[الاعراف:٤٨،٩٤٤]

حل الآیات: واخفص جناحك: این پهلوکوزم رکھواورتو اضع اختیار کرو۔ (الشراء) یحبھم: انگی را بنمائی کرتا اوران کو طابت قدم اور قائم رکھتا ہے۔ ویدجو نه: اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اذلة: مهر پائی ومتواضع ۔ اعزة : طاقتور غالب۔ (الما کدہ) یہ قابت ہو آئید آء علی الله عنہا۔ شعوبا: جمع شعب آیت ہو آئید آء علی الله عنہا۔ شعوبا: جمع شعب شعوب آبائی کی بنیادوں کو کہتے ہیں مثل رہید معزاوی نزرج ان کوشعوب کہنے کی وجہ یہ کان کی شاخیں پھیلیں اور پہمتم رہ جس شعوب آبائی کی بنیادوں کو کہتے ہیں مثل رہید معزاوی نزرج ان کوشعوب کہنے کی وجہ یہ کہاں کی شاخیں ہوتی ہیں۔ قبائل : جمع فیلدیشعب سے چھوٹے غائدان کو کہتے ہیں مثل تمیم معزب سے بیا کہ طرح درخت کی شہنوں کی شاخیں ہوتی ہیں۔ خبائل : یہ واوگ ہیں جن کی شکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ الاعراف جمع عرف یہ بلند مقام کو کہتے ہیں یہاں مرادوہ و دیوار ہے جو جنت و دوز خ کے درمیان ہے۔ اور برائیاں برابر ہوں گی۔ الاعراف جمع عرف یہ بلند مقام کو کہتے ہیں یہاں مرادوہ و دیوار ہے جو جنت و دوز خ کے درمیان ہے۔ رحالاً: اس سے مراد مرداران کفر مثل ابوجہل جسے مراد ہیں۔ بسیماھم: اپنی علامات سے اور علامت ان کے چروں کی سیابی اور برصورتی ہے۔ معام : تمہاری کثرت تعداد یا دنیا جمع کرنا۔ برصورتی ہے۔ معام : تمہار ایمان سے بردائی افتیار کرنا اور حق کے سامنے نہ جھنا۔ اھو لاء : اہل جنت کے کرور لوگ۔ بوحصة : احسان اور واطر جنت۔

٢٠٢ : وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : "إِنَّ اللهَ اَوْحٰى إِلَىَّ اَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ اللهَ اَوْحٰى إِلَىَّ اَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ اللهَ اَوْحٰى إِلَىَّ اَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ اللهَ عَلَى احْدِ وَلا يَبْغِي اَحَدٌ عَلَى اَحْدِ وَلا يَبْغِي اَحَدٌ عَلَى اَحْدِ وَلا يَبْغِي اَحَدٌ عَلَى اَحْدِ" رَوَاهُ مُسْلِمْ۔

۱۰۲: حضرت عیاض بن جمار رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی نے میری طرف وحی فرمایی کہ الله تعالی نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہتم تو اضع (عاجزی واعساری) اختیار کرو۔ یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی دوسرے پر فخر نہ کرے نہ دوسرے پر زیادتی کرے۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة واهل النار

الکی است او حی بخفی تیز اطلاع کووی کتے ہیں اوراس کا اطلاق الہام اور القاء فی القلب پر بھی ہوتا ہے۔ تو اضعوا: تواضع تکبرنہ کرنے کو کہتے ہیں اور حق کے سامنے جھک جانا اور حکم پر اعتراض کوترک کر دینا۔ لایف نو بخرنہ کرے اور اپنے مناقب وفضائل جو حسب ونسب کی وجہ سے ہوں ان پر بڑائی نہ کرے۔ لاینبغی: نظلم کرے اور نہ حدسے گزرے۔

فؤائد: (۱) تواضع لازم ہاورلوگوں پر تفاخراورزیادتی ندکرنی جائے۔(۲) بہندیدہ تواضع جوکہ داجب ہو ہو ہی ہے جواللہ ادر اس کے رسول اور علماء امت اور افراد امت کے لئے کی جائے اور اس میں نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہو۔ جوآ دمی ایسی تواضع افتیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے اور اس کا پاکیزہ ذکر پھیلاتا ہے۔ باتی اٹل ظلم کے سامنے تواضع کرنا ہے ایسی ذات ہے جس میں کوئی عزبت کا نشان نہیں۔

٦٠٣ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ٢٠٣ : حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسولَ

الله مَنْ تَلَيْمَ فِي مَا يَا كَهُو كَيْ صدقه مال كوتم نبيس كرتا اور جنتا بنده درگز ر کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتے ہیں اور جس نے اللہ کے لئے

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالِ ' وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلَّا عِزًّا ' وَمَا 

تخريج : رواه مسلم في كتاب البر ' باب استحباب العفو و التواضع

اللَّهِ عَلَىٰ إِنَّ عَلَىٰ : ما نقصت صدقه من مال : جوتواس مين ہے كم كرےاورخرج كرےاس ہے وہ كمنہيں ہوتا۔

**فوائد**: (۱)متحب یہ ہے کہ صدقہ کرے اور گنا برگارے درگز رکرے اور ایمان والوں کے ساتھ تو اضع سے برتاؤ کرے اور صدقہ ے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ برکت واضا فہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: مثل الذین ینفقون امو الهم .....الابة : (٣) تواضع سے انسان کی رفعت اللہ تعالیٰ کے ہاں اور لوگوں کے نز دیک بڑھ جاتی ہے۔

> صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ وَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفُعَلُهُ" مُتَّفَقَ عَلَيْهِ ـ

٢٠٤ : وَعَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَهُ مَرَّ عَلَى ﴿ ٣٠٣ : حَفِرت الْسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عنه ہے روایت ہے کہ ان کا گز ر ۔ چند بچوں کے باس ہے ہوا جن کوانہوں نے سلام کیا اور فر مایا کہ نبی ا كرم مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَمْ يَا كُرِيِّ شِعْدٍ ( بخاري ومسلم )

تخريج : رواه المحاري في الاستئذان اباب التسليم على الصبيان

**فوَائند**: (۱) جھوٹوں کوسلام کرنامستحب ہے۔ان کوآ داب شرع کا عادی بنانا جا ہے ۔ تکبر کی جادر کواتار پھینکنا اور تواضع اور نرمی کو اختیارکرنا۔(۲)صحابہ کرام رضوان علیہم پیروی رسول میں س طرح پختنگی اختیار کرنے والے تھے۔

> الْمَدِيْنَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ الْمُدِيْنَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ النَّبِيُّ اللَّهِ فَتُنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاآءً تُ" رَوَاهُ الْبُخَارِئُ۔

ه ، ٦ : وَعَنْهُ قَالَ : إِنْ كَانَتِ الْآمَةُ مِنْ إِمَاءِ ﴿ ٢٠٥: حضرت انس رضى الله تعالى عنه ہے بھى روايت ہے كه مدينه كي باندیوں میں ہے کوئی باندی نبی ا کرم مَثَاثِیْتُ کا ہاتھ بکڑ کر جہاں جا ہتی آپ کولے جاتی ۔ (بخاری)

> تخريج : رواه البحاري في الادب اباب الكبر اللَّعْيَا إِنْ : الامة الوتدى\_

**فوائد** : (۱)رسول الله مَثَلَّثَیْمُ کی تواضع اور نرمی ظاہر ہور ہی ہے۔ حدیث میں اس کوا ختیار کرنے کی ترغیب دی تی ہے۔ (۲) لوگوں کے درمیان مساوات کی دعوت دی گئی ہے اس لئے کہ تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ (m) لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لئے آب مَنْ لِيُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

> ٢٠٦ : وَعَن الْآسُودِ بُن يَزيُدُ قَالَ :سُئِلَتْ عَآئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِي اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِي اللَّهُ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَت : كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةٍ

۲۰۲: حضرت اسود بن بزید رضی الله تعالیٰ عنه روایث کرتے ہیں که سیدہ صدیقتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے یو حصا گیا کہ حضور مُنَّا ﷺ کھر میں کیا کرتے تھے؟ وہ کینے لگیں کہ آپ محمر والوں کی خدمت میں لگے

آهُلِهِ ' فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّالُوةُ خَرَجَ إِلَى ﴿ رَجِّ جَبِنَمَا زَكَا وَتَتَ بُومًا تُواَّ بِ مُمَا زَرِهُ صَحْ كَ لِحَ تَشْرِيفِ لِي الصَّلُوةِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔ جاتے۔(بخاری)

تخريج : رواه البحاري في صلاة الحماعة باب من كان في حاجة اهله والنفقات ، باب خلاصة الرجل في اهله والادب اباب كيف يكون الرجل في اهله\_

هُوَاتْ : (١) آپ مَالِيَّةُ كَى كال تواضع اورا بِينابل وعيال بي بهترين سلوك اورنماز كواول او قات ميں اواكرنے كا اجتمام كرنا اور محمى دومرے كام ميں مشغول ند ہونا۔

> ٢٠٧ : وَعَنُ اَبِي رِفَاعَةً تَمِيْعٍ بُنِ اُسَيْدٍ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ قَالَ : الْنَهَيْتُ اللِّي رَسُولِ اللَّهِ ﴿ هُوَ يَخُطُبُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيْبٌ جَآءَ يَسُالُ عَنْ دِيْنِهِ لَا يَدُرَى مَا دِيْنُهُ؟ فَٱقْبَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَوَكَ خُطَّبَتَهُ خَنَّى انْتَهَاى اِلَّيَّ \* فَأَتِيَ بِكُرْسِيِّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لُمَّ آتَنِي خُطَّبَتَهُ فَاتَتُمَّ الحِرَهَا رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۲۰۷: حضرت ابور فاعتمیم بن اسیدرضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ کے باس اس وقت پہنچا جب آپ خطبہ ارشا دفر ما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ایک مسافر آ دمی اینے دین کے بارے میں یو چھنے آیا ہے اسے دین کا پتانہیں۔ رسول اللہ میری طرف خطبہ چپوڑ کرمتوجہ ہوئے یہاں تک کہ میرے پاس پہنچ گئے۔ آپ کے لئے ایک کری لائی حمیٰ جس پر آپ تشریف فر ماہوئے اور مجھے وہ سکھلانے لگے جواللہ نے آپ کوسکھلایا۔ پھرایئے خطبے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے آخری جھے کومکمل فر مایا۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب الجمعة ' باب حديث التعليم في الخطبة

الكُغُنا إِنْ يعطب : خطبه جمعه اوافر مار بي تقديسال عن دينه : دين كے جواحكام اس برلازم تقد

هُوَائد : (١) آبِ مَنْ يَعْتُمُ الله الول كساتها نتها في رفق ونرى اور كمال تواضع سے پیش آنے والے تھے۔(٢) نتوى طلب كرنے والے کے جواب میں جلدی کرنی جاہے اور اس میں اہم سے اہم تر کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس بات پر علما ء کا انفاق ہے کہ جو ہ وی ا یمان اوراسلام میں داخل ہونے کی کیفیت دریا فت کرےاس کوجواب دینا اور فی الفورتعلیم دیناضروری ہے۔ (۳) مسافر کے ساتھ ہ آ پ کا کلام خطبہ میں سے تعااس لئے خطبہ مقطع نہ ہوا۔خطبہ کے دوران چلنا اور بعض جصے میں بیٹھنا نقصان دونہیں۔ (۴) آپ مَنَّالَيْنِمُ لوگوں کودین کی تعلیم دینے میں بہت زیاد ہ حرص رکھتے تھے کہ اس مسافر کے آتے ہی آپ نے اس کی تعلیم ضروری مجھی۔

> ٠ ٢٠٨ : وَعَنُ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ النَّلَاتَ قَالَ : وَ قَالَ: "إِذَا سَقَطَتُ لُقُمَةً اَحَدِكُمْ فَلْيُمِطُ عَنْهَا الْآذَى وَلْيَاكُلُهَا وَلَا

۱۹۰۸ : حفرت انس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ جب رسول الشصلي الله عليه وسلم كمانا تناول فرماتے تو اپني تنيوں انگلياں جا ٺ لیتے ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آ پ نے فرمایا جب تم میں ہے کسی کا لقمہ گریڑے تو اس ہے وہ مٹی کو دور کر کے اس کو کھا لے اور اس کو

\$\$. 0.r

يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ" وَآمَرَ أَنْ تُسْلَتَ الْقَصْعَةُ قَالَ : فَإِنَّكُمْ لَا تَكْرُونَ فِي آيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرْكَةُ" رَوَاهُ مُسْلِمٍ.

شیطان کے لئے نہ چھوڑے اور ہمیں تھم قر مایا کہ ہم پیالے کو جاٹ لیا کریں۔ارٹا وفر مایاتم نہیں جانتے ہو؟ کہتمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الاطعمة واب استحباب لعن الاصابع والقصعة واكل اللقمة الساقطة

الكُنْ الله على الله الما الله المالات ورمياني الكل شهادت والى الكل اوراكوشا فليمط ووركرو . الاذي المل وغيره - تسلت : خاث لے القصعة : برتن جس ميں دس آ دمي كمانا كھاليں - بهال جھوٹا بڑا برتن مراد ہے - البو كه : اضاف فائدے اور بھلائی کا ثابت ہونا۔

**فوَائد** : (۱) دھونے سے پہلے انگلیوں کو چاشا مسنون ہے اور پیا لے کواس طرح جاٹ لے کہاس میں ذرہ بھر کھانا نہ رہے جو پھینکا جائے تا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ضائع ہونے سے محفوظ ہوجائے۔اس طرح جو کھانا گر پڑااس کواٹھا کراس پر چہٹ جانے والی مٹی اگر زیاوہ نہ ہوتو دور کر سے اس لقے کو کھالے کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالی کی نعمت کی حفاظت وقدر دانی ہے۔ (۲) اسلام نے مال کوخی الا مکان ضائع ہونے سے بچانے کے اقد امات کئے ہیں اور اس کی حفاظت کا تھم دیا ہے۔

> النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَا بَعِكَ ﴿ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ ' قَالَ أَصْحَابُهُ وَٱنْتَ؟ فَقَالَ : نَعُمْ كُنْتُ آرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيْطَ لِآهُلِ مَكَّةَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٦٠٩ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ ٢٠٩ : حضرت ابو مريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه كه نبي ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس پیفمبر کو بھی ہیجا اس نے بکریاں چرائیں ۔صحابہ کرام رضی الله عنہم نے عرض کیا اور آپ مجھی؟آپ نے فرمایا جی ہاں۔ میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیرا ط يرجرا تا تفا\_ ( بخاري )

**تخريج** : رواه البحاري في الاجارة ' باب من رعى الغنم على قراريط وقد مر في باب استحباب العزلة ٢٠٠ ﴿٢٠٥

٢١٠ : وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ إِلَّهُ قَالَ : "لَوْ دُعِيْتُ اِلَى كُرَاعِ أَوْ ذِرَاعَ لَآجَبْتُ ' وَلَوْ أُهْدِى إِلَىَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لِقَبِلْتُ ۖ رَوَاهُ الْبُخَارِيْ۔

۱۱۰: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہی روایت ہے کہ نبی اكرم مَنْ اللَّيْمَ فِي ما ياكه الرَّ مجھے بكرى كے بائے يا بازو كھانے كى دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں اور اگرمیر ہے یاس یائے یا بازوہدینة بھیجے گئے تو میں ضرور قبول کروں گا۔ ( بخاری )

تخريج : رواه البحاري في الهبة ' باب القليل من الهبة وفي النكاح

اللَّحَيَّا لِنَيْ : الكواع: كائے اور بكرى كے يائے كابار يك حصدادراكر بيلفظ انساني ٹانگ اور بازو ير بولا جائے پھرانگليوں كے پوروں ہے کہنی تک کا حصہ مراد ہوتا ہے یعنی دی اور یہ پائے کی بدنسبت اعلیٰ گوشت کا حصہ ہے۔

**فواند** : (۱) دعوت معمولی کھانے کی بھی دی جائے تو قبول کر لی جائے کیونکہ اس میں تواضع ہےاورلوگوں میں باہمی الفت دمحبت کا

جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ (۲)معمولی ہدیہ بھی قبول کر لینا چاہئے کیونکہ اس میں بھی تالیف قلب اور نیک اجتما تل تعلقات کی تجدید ہو جان ہے۔

٦١١ : وَعَنْ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ :
 كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ ﴿ الْعَضْبَاءُ لَا تَسْبَقُ الْعَضْبَاءُ لَا تَسْبَقُ الْعَضْبَاءُ لَا تَسْبَقُ الْعَضْبَاءُ لَا تَكْبَدُ تَعْمَى الْعَصْبَاءُ لَا تَكْبَدُ فَعُودٍ لَا تَكَادُ تُسْبَقُ الْعَصْبَقَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حَتْى لَا فَصَبَقَهَا فَشَقَ ذَالِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حَتْى عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حَتْى عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حَتْى عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

۱۱۱: حفرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عضباء نابی اونٹی تھی جس ہے کوئی اونٹ سبقت نہیں کر سکتا تھا ایک ویہاتی اپنے اونٹ پرسوار ہوکر آیا اور اس ہے آگے نکل عمیا یہ بات مسلمانوں پر گراں گزری ۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلم نے اس گرانی کو پیچان لیا ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو بھی چیز دنیا میں بلند ہے اس کو نیچا کر دے ۔ ( بخاری )

تخريج : رواه البحاري في الجهاد ' باب ناقة النبي صلى النه عنيه وسلم والرقاق

اللَّغَیٰ اِنْ العصباء: آب مَلُّ اوْمُنی کانام ہے۔عصب کان چرنے کو کہتے ہیں۔اور آپ مَلُاثِیُّا کی اوْمُنی چرے ہوئے کان والی نہ تھی۔اعر ابھی :عرب دیہات کاباشندہ۔قعو د: بیاس نو جوان اونٹ کو کہتے ہیں جوسواری کے قابل ہو جائے اور کم سے کم اس کی عمر دوسال ہو چھٹے سال میں واغل ہو جائے جب پورا جھ سال کا ہو جائے تو اس کوجمل کہتے ہیں۔ حق : وہ حق جس کواپنے او پرلازم کیا ہو۔وضعہ : جھکا دیا۔

فوائد : (۱) الله تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کی ناقدری بتلا کراس دنیا پر فخر ومباہات کوروک دیا گیا اور تواضع کی تعلیم دے کر تکبر کی جڑکا نے دک اور بیہ بتلا دیا کہ دنیا کے معاملات ناقص ہیں کامل نہیں۔(۲) آپ منگا بیٹی صحابہ کرام رضی الله عنہم کے دلوں کوکس طرح تسلی دینے والے اور تواضع کے کس عظیم الشان مقام پر تھے۔

الله عَجَابِ الله عَجَابِ الْكِبْرِ وَالْإِعْجَابِ قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْلَاحِرَةُ نَجْعَلُهَا لِللهِ مِنْ نَجْعَلُهَا لِللهِ مِنْ نَجْعَلُهَا لِللهِ مِنْ نَجْعَلُهَا لِللّهِ مِنْ نَجْعَلُهَا لِللّهِ مِنْ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّا فِي الْكَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَالِينَ لَا يُرْمِي وَلَا فَسَادًا وَالْعَصِينَ الْلَارُضِ مَرَحًا ﴾ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْلَارُضِ مَرَحًا إِنَّ اللّهِ لَا يُحِبُّ كُلُ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴾ خَدَّالِ فَخُورٍ الله لا يُحِبُّ كُلُ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ الله لا يُحِبُّ كُلُ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ الله لا يُحِبُ كُلُ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾

#### باب : تکبراورخود بیندی کی حرمت

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: 'میه آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لئے ہم مقرر کریں گے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد اور اچھا انجام متقین کا ہے' - (القصص) الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ''که زمین میں تو اکر کرمت چل' '(الاسراء) الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ''اور تو اپنے رخسار کولوگوں کے لئے مت پھلا اور زمین میں اکر کرنہ چلا ۔ بے شک الله تعالیٰ ہر متکبر اور فخر کرنے والے کو پہند نہیں کرتے ۔ (لقمان)

0+0

[لقمان:١٨] وَمَعْنَى : "تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ" : أَيُ تُمِيْلُهُ وَتُغْرِضُ بِهِ عَنِ النَّاسِ تَكَبُّرُا عَلَيْهِمُ. "وَالْمَرَحُ" التَّبُخُتُرُ. وَ فَالَ تَعَالَى : ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَاتَّيْنَاهُ مِنَ الْكُنُورْ مَا إِنَّ مَفَاتِيْحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصِيَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قُوْمُهُ لَا تَغْرَحُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ﴾ إلى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَخَسَفُنَا بِهِ وَبِدَارِةِ الْأَرْضَ﴾

[القصص:٧٦-٨] الْأَيَّاتِ

تُصَيِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ : كا معنى بي تكبركى وجد سے لوگوں سے چېره کچيرنا۔

اَكْمَوَ حُ : اكْرُنا ْ الرّانا \_

الله تعالی نے فرمایا: '' بے شک قارون موسیٰ الطبیعیٰ کی قوم میں سے تھا۔ پس اس نے ان پرسرکشی کی ہم نے اس کوا ہے خزانے دیئے کہ جن کی جا بیاں ایک طاقتور جماعت کو بوخھل کر دیتی تھیں ۔ جب اس کو اس کی قوم نے کہا مت اتر اؤ۔ یے شک اللہ تعالی اکڑنے والے کو پندنہیں کرتے'' ...... "'' پس ہم نے اس کو گھر سمیت وهنسا دما" - (القصص)

حل الآيات : علواً : تكبروبرالى و لا فسادا : معاصى كاارتكاب اوراستقامت واصلاح كراسة سے بمنا العاقبة : انچها خاتمه . (القصص) منحتال : متنكبر . فنحود : لوگول برفخر كرنے والا اور خود ببند . (لقمان) قادون : بيموي عليه السلام كا چپيرا بھائی تھا۔ فبغی:اس نے کمبرکیا۔الکنز :بہت سامدنون مال۔شری لحاظ سے ہروہ مال جس کی زکوۃ نددی جائے۔تنوء بالعصبة : قرطبى رحمة الله عليد نے فر ماياس كے متعلق سب سے بہتر قول وہ سے لتنئى العصبة اى تميل المجماعة بفقلها: كراس كے بوجھ ے ایک جماعت بوجھل ہو جاتی تھی۔ یہاں جماعت کو بوجھ سے بھاری ہوکرا ٹھنے کا ذکر فر مایا۔عصبہ اس جماعت کو کہتے ہیں جوالیک ووسرے کومضبوط کرے اس کی کم سے کم تعداد تین ہے بعض نے ستر تک پہنچایا ہے۔ فیحسفنا بدہ: ہم نے اس کوز مین میں غرق کر دیاوہ اس کونگل گئی۔

> ٦١٢ : وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قُلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبُرِ " فَقَالَ رَجُلُ: "إِنَّ الرَّجُلَ يُجِبُّ أَنْ يَكُونَ ثُوْبُهُ حَسَنًا وَّنَصْلُهُ حَسَنَةً؟" قَالَ :"إِنَّ اللَّهَ جَمِيْلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالِ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

"بَطَرُ الۡحَقِّ" : دَفْعُهُ وَرَدُّهُ عَلٰی ۚ قَائِلهِ۔ "وَغَمْطُ النَّاسِ" بِمَعْنَىٰ احْتِقَارُهُمْ.

۲۱۲ : حفنرت عبد الله بن مسعو درضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ نی اکرم مَثَلِیْظِم نے فرمایا: ' وہ آ دی جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے ول میں ایک ذرّے کے برا بر تکبر ہو''۔ایک مخص نے یو چھا بے شک آ دمی یہ پہند کرتا ہے کہ اس کے کیڑے خوبصورت ہوں اور اس کے جوتے خوبصورت ہوں۔ارشاد فر مایا :''بے شک اللہ جمال والے میں اور جمال کو پہند کرتے ہیں ۔ بیٹو<sup>م</sup> حق کوٹھکرانے اورلو **کو**ں کو حقیر سبحنے کا نام ہے'۔ (مسلم) بَطَوُ الْحَقّ : حَلّ كور دكرنا\_

غَمْطُ النَّاسِ الْوَكُولِ كُوتَقِيرِ مَجْعَنا ـ

تخريج : رواه مسلم في كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه

اُلْاَچَيَّا ٰہِنَے' : مثقال : وزن ۔ فرۃ : چھوٹی چیونٹی یا غبار کاایک جزء یاوہ جز وجس کی تقسیم نہ ہوسکتی ہو۔ فقال رجل : بعض نے کہا یہ ما لک بن مرارہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ان الملہ جمیل:اللہ تعالیٰ کے تمام کام خوبیوں والے ہیں۔ یعب المجمال: اس کو پسند کرتے اور تواب دیتے ہیں جس کے اعمال وافعال اچھے ہوں۔

**فواند**: (۱) تکبرحرام ہے اور مشکر جنت میں داخل نہ ہوگا گراس کا تکبرا بمان کے انکارادرا بمان کومستر دکردیے کے ساتھ ہویا جنت میں ابتدائی طور پر دا خلہ ہے محروم رہے گا اگر تکبراس ہے کم درجہ کا ہو۔ (۲) اجھے کپڑے بہننا جائز ہے بشرطیکہ دل میں بڑائی پیدانہ

> ٦١٣ ٪ وَعَنْ سَلَمَةً بْنِ الْآكُوعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَكُلَّ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : "كُلُّ بِيَمِيْنِكَ" قَالَ : لَا ٱسْتَطِيْعُ قَالَ: "لَا اسْتَطَعْتَ : مَا مَنَعَةُ إِلَّا الْكِبْرُ" قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا اِلِّي فِيْهِ" رَوَاهُ ر , رق مسيلم\_

٦١٣: حفرت سلمه بن اكوع رضي الله تعالى عنه ہے روايت ہے ايك محض نے رسول اللہ مَثَالِثُنِّمُ کے باس بائیں ہاتھ سے کھایا۔ آ یا نے فر مایا اینے دائیں ہاتھ ہے کھا۔ اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا۔ آ ہے گئے فر مایا: خدا کرے کہ تو طاقت نہ رکھے۔اس کوتکبرنے اس بات ہےرو کا تھا۔حضرت سلمہرضی الند تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھرو ہ اپنا دایاں ہاتھ منہ کی طرف نہیں اٹھاسکا۔ (مسلم)

> تخريج : رواه مسلم في كتاب الاطعمة ' باب اداب الطعام والشراب واحكامها. فوَامُد : (١) اس روايت كي تشريح باب المحافظة على السنه روايت ١٦٠ مي الاحظفر ما كير. فائده د ائده جمری قباحت و ندمت بیان کی تی ساور متکبر کا انجام بتلا کراس سے خبر دار کیا گیا ہے۔

> > ٤ ٢١ : وَعَنُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "آلَا ٱخْبِرُكُمْ بِٱهْلِ النَّارِ؟ كُلَّنَ عُتُلَّ جَوَّاظٍ مُّسُتَكْبِرٍ '' مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُةً فِي بَابِ ضَعَفَةِ الْمُسْلِمِيْنَ.

٦١٣: حضرت حارثه بن وہب رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُثَاثِیَّا کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا میں تم کو آگ والوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ ہرسرکش بیخیل متنکبرجہنمی ہے۔ ( بخارى ومسلم ) اس كى تشريح صَعَفَةِ الْمُسْلِمِيْنَ روايت نمبر٢٥٣ من گزرچکی ۔

> تخريج : اس روايت كي تخ ت اورتشر ت كام اب ضعفه المسلمين ٢٥٥ مين ذكر كروي كي بــ اَلْكُنِيَّا اللَّهِ : المحواظ : وه جماعت جوثل ہے رکنے والی اوراین حال میں بڑائی اختیار کرنے والی ہو۔

> > ٥١٠ : وَعَنُ آبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : "احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ

٦١٥: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که نبی ا كرم مَنْ تَلْيَعْمُ نِهِ فِي ما ما كه دوزخ و جنت نے آپس میں جھکڑا كيا۔

وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ : فِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ ' وَ قَالَتِ الْجَنَّةُ : فِي ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ - فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا: إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي آرْحَمُ بِكَ مَنْ آشَآءُ ' وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي اُعَذِّبُ بِكِ مَنْ اَشَآءَ وَيِكُلِيْكُمَا عَلَىَّ مِلْوُهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

آ مگ نے کہا میرے اندرسرکش اور متکبرلوگ ہیں ۔ جنت نے کہا مجھ میں کمزوراور مساکین ہوں گے۔ پھراللہ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ اے جنت تو رحمت ہے تیرے ساتھ جس کومیں جا ہوں گارحم کروں گا اور آگ ہے کہا کہا ہے آگ تو میرا عذاب ہے۔ تیرے ساتھ جس کو میں جا ہوں گا عذاب دوں گا اورتم دونوں کو بھرنا میری ذمدداری ہے۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب صفة الجنة والنار ' باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الصعفاء\_

اللَّحْيَا إِنْ احتجت : جَمَّلُوا كيا ـ نووي رحمه الله كهتم من بيدوايت كالفاظا بيغ ظاهري معنوي برمحمول ميں \_الله تعالیٰ نے آگ و جنت میں تمیز دے رکھی ہے۔جس سے وہ اوراک کرنے والیاں ہیں۔بعض نے کہاا گرچہان میں تمیز تو پائی جاتی ہے تکراس سے مراد ان كالسان حالى سے يہ بات كہنا ہے۔المجبادون :لوكوں پر برائى اختياركرنے والےاوراللہ تعالى كى معصيت پر جرأت كرنے والے جی \_قضی بینهما:ان کے درمیان فیمله کردیا جاتا ہے۔رحمتی: رحمت کی جگه۔

**فوَامند** : (۱) تکبرے گریزاں رہنا جا ہے اورتواضع کواپنانا جاہئے۔ (۲) اللہ تعالیٰ جانبے ہیں کہ عنقریب جنت لوگوں میں اعمال صالحہ والوں کو متخب کر لے گی جو جنت کو بھر دیں سے اور آ گ او گول میں ہرے اعمال والوں کو جواس کو بھر دیں گے۔

الْقِيامَةِ إلى مَنْ جَوَّ إِزَارَةً بَطُوَّا" مُتَفَقَّ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ ( بَخَارِي ومسلم )

٦١٦ : وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ٢١٢ : حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه الله تعالى رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : "لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ تامت كون اس فخص كونبيس ويجے كاجس في تكبركي وجه ايني

تحريج : رواه البخاري في اللباس ؛ باب من حر ازاره من غير خيلاء وغيره و مسلم في اللباس ؛ باب تحريم حر الثوب خيلاء وهو مروى عند مسلم عن عبد الله بن عمر

الكيفي إن الا ينظر :رحمت كي تكاه تفرما كيس محداداره : نجل بدن كودُ ها يبينه والاكبر ايهال مطلقاً كيرُ امراو ب-بطواً : تكبر كساتهد فوائد: (۱) تکبر کی وجہ سے کپڑے کوعبا کرنا حرام ہے اور اگر تکبر کی وجہ نہ ہوتو پھر بھی کراہت سے خالی نہیں۔متحب یہ ہے کہ نصف ينذ لي تك ازار هو \_

> ٦١٧ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "فَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُزَكِّيُهُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِّيمُ : شَيْخٌ زَانِ وَّمُلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَآثِلٌ مُّسْتَكْبِرٌ "

١٦١٤ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالیٰ عند ہے ہی روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا كه تين آ دميوں سے الله تعالیٰ قيامت کے دن کلام نہیں فر مائیں گے اور نہ انہیں یاک فر مائیں گے اور نہ ہی انہیں رحمت ہے دیکھیں گے اور ان کے لئے درد ناک عذاب ہو گا: تخريج : رواه مسلم في كتاب الايمان ' باب بيان غلط تحريم اسبال الازار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله

الکی ایس سے باک ندگرے گا اور ندان کے اعمال کو قبول کرے گا کہ جم پر ان کی تعریف بور مشیخ ہوڑ ہا ہوں ہو ہو ہے ہے ہے ، ان کو گنا ہوں سے باک ندگرے گا اور ندان کے اعمال کو قبول کرے گا کہ جم پر ان کی تعریف ہو۔ شیخ ہوڑ ھا آ دی جو پچاس سے ذا کد عمر والا ہو۔

فی اضد : (۱) زنا جرام ہے مگر بوڑھے سے تو زیادہ برت ہے کیونکہ باو جود عمر کے زیادہ ہونے کے اس کا زنا پر اقد ام اس کی خباشہ طبعی اور بدد بنی کی علامت ہے۔ (۲) جموث جرام ہے مگر بادشاہ کا جھوٹ بولنا اور زیادہ بھی تر ہے کیونکہ فلبہ حاصل ہونے کی وجہ سے اس کو کو فاضطرار اور مجبوری نہیں جس کی بناء پر وہ جھوٹ ہو لئے پر مجبور ہو جب وہ اسکے باوجود جموث بولنا ہے تو وہ انسانیت سے بہرہ اور بدد بن ہے۔ (۳) میکم کرنا ہے جو اس کی بناء پر وہ جھوٹ ہو لئے پر مجبور ہو جب وہ اسکے باوجود جموث بولنا ہے تو وہ انسانیت سے بہرہ اور بدد بن ہو ہو تھر اس کے باس کوئی الی چیز نہیں جس پر وہ تکبر بر حب ماتھ میں ہو تھر اس کے باس کوئی الی چیز نہیں جس پر وہ تکبر کر سے باس کوئی سے جرا کیک نے ایس معصیت اور گنا ہو کو از م کر لیا ہے جس سے وہ وہ دور ہے اور کوئی ضرورت ان کے خاص کیا گیا کیونکہ ان میں سے جرا کیک نے ایس معصیت اور گنا ہو کو از م کر لیا ہے جس سے وہ وہ دور ہے اور کوئی ضرورت ان کی خبیر بر بر بان کو نہوں کے سلسلہ میں کوئی معذور نہیں عگر جب ان کرنے کی نہیں بیک گوئی مجبوری نہیں اور نہ بی ان گنا ہوں کے اسپاس اس کو مجبور کرنے وہ الے ہیں تو پھر اس کا ان پر اقد ام ضد موسیت کا ارتکا ہوں کے اسپاس اس کو مجبور کرنے وہ اس کا ان پر اقد ام ضد میں بہت ضعیف و کمتر اور نہیں نے در بحبور آ۔

١١٨ : وَعَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : "قَالَ اللهِ عَنَّ وَجُلَّ : "الْعِزُّ إِزَارِى ' وَالْكِبُرِيّاءُ اللهُ عَنَّ وَجُلَّ : "الْعِزُّ إِزَارِى ' وَالْكِبُرِيّاءُ رِدَآئِي – فَمَنُ نَازَعَنِي فِي وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فَقَدُ عَنْهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَدُ اللهُ عَنْهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَدُ عَنْهُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اللهُ وَاحْدُ اللهُ عَنْهُ وَاحِدٍ اللهُ عَنْهُ وَاحْدُ اللهُ عَنْهُ وَاحْدٍ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قخريج : رواه مسلم فني البر ' باب تحريم الكبر ' رواه ابن ماجه في كتاب الزهد بلفظ\_ يقول الله تعالى و الكبرياء ردائي والعظمة ازاري فمن نازعني و احداً .....الخ

النَّرِيَّ العن : توت وغلبه ازاره : ناف کے بینے بائدها جانے والا کیڑا۔البوداء : سے مراداوڑ سے والی چادر نووی رحمه الله نے اس حدیث کی شرح میں کہا ہے کہ تمام ننوں میں الفاظ اس طرح ہیں۔اس لئے وغمیر ہردومقام پرائلہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی طرف لوٹے والی ہے۔اس میں تقریر عبارت بیہے: قال الله تعالیٰ: من نیاز عنی ذلك اعذبه الكبرياء : انتهائی عظمت و برائی اورکسی کی ماتحق سے بالاتر ہونا۔مرادیہ ہے کہ بیددونوں اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفات ہیں۔"فیمن فاز عنی "ان صفات کے ساتھ

متصف ہونے کا قصد وارادہ کرتا ہے یاان دونوں صفات کا اپنے متعلق دعوے دارہے۔

**فوَائد**: (۱) جومخص بتکلف لوگوں پراللہ تعالیٰ کی عزت وجلال والی صفات ہے متصف ہونے کا دعویٰ کرے گاو ہ یقیناً عذاب کا مستحق ہے کیونکہ بیصفات کمزورضعیف البیان انسان کے مناسب ہی نہیں۔

٦١٩ : وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ قَالَ : "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْ مِشْيَتِهِ إِذَ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ وَاسَدٌ يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ إِذَ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُو يَتَجَلَّجَلُ فِي الْآرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"مُرَجِّلٌ رَأْسَة" أَيْ مُمَشِّطُة \_ "
"يَتَجَلُجَلُ" بِالْجِيْمَيُنِ : آَيْ يَغُوْصُ وَيَنُزِلُ \_

تخريج : رواه البحاري في اللباس ؛ باب من حر ثوبه من الحيلاء ؛ و مسلم في اللباس ؛ باب تحريم التبحتر في المشي مع اعجابه شيابه

الكُعْنَا لِنَ : حلة : ستر دُ ها بينه اوراو پراوڑ سے والی دو جا دریں۔ جب تک دونوں نہ ہو حلہ نہیں کہلاسکتا۔

فوات : (۱) مکبروخود پندی حرام ہاوراس آدمی کوبدانجامی کاسا مناہوگا جوان صفات کواختیار کرنے والا ہے۔

٦٢٠ : وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ "لَا يَزَالُ اللّهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْى يُكْتَبَ فِي الرَّجُلُ يَلْهَبُ مِنْهُ مِنْ مَا اَصَابَهُمْ " رَوَاهُ الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيْهُ مَا اَصَابَهُمْ " رَوَاهُ البّرِيْنَ فَيُصِيْبُهُ مَا اَصَابَهُمْ " رَوَاهُ البّرِيْنَ فَيُصِيْبُهُ مَا اَصَابَهُمْ " رَوَاهُ البّرِيْنِ فَيُصِيْبُهُ مَا اَصَابَهُمْ " رَوَاهُ البّرِيْنِ فَيْصِيْبُهُ مَا اَصَابَهُمْ " رَوَاهُ البّرِيْمِيْدِيْنَ حَسَنْ ـ

"يَلْهَبُ بِنَفْسِمِ" أَيْ يَرُنَّفِعُ وَيَتَكَّبُّرُ.

۱۲۰: حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ آ دمی تکبر کرتا رہتا ہے یہاں کک کہ وہ مرکشوں میں لکھا جاتا ہے یہ اس کو وہی سزا ملے گی جوان کولی ۔ (تر ندی)

اس نے کہا بیرحدیث حسن ہے۔ یَکُمَّ بِنَفْسِهِ: برائی اور تکبر کرتا ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في البر والصله ' باب ما جاء في الكبر

هنی لائسك : (۱) جو محص كمي قوم مه مشابهت اختيار كرتا ہے وہ ان كے ساتھ شار ہو گااوراس عذاب كاحق وار ہو گاجو يبلوں كو ملے گا۔

باب: اعلیٰ اخلاق

الله تعالی نے ارشاد فر مایا:'' اور بے شک آپ (مَثَلَّیْکُمْ) اعلیٰ اخلاق پر ہیں''۔ (نون) ٧٣: بَابُ حُسُنِ الْحُلُقِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ [ن:٤] وَ قَالَ تَعَالَى : ﴿وَالْكَاظِيمِينَ الْغَيْظَ

وَالْعَانِيْنَ عَنِ النَّاسِ ﴾ [آن عسران:١٣٤] الله تعالى نے ارشا دفر مایا: '' اوروہ غصے کو بی جانے والے اورلوگوں کو . معاف کردینے والے ہیں''۔ (آلعمران)

حل الآیات: الکاظمین: بدلے کی قدرت کے باوجود درگز رکرنے والے۔الغیظ: عصر العافین: جمور نے والے معاف كرنے والے۔

> ٦٢١ : وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ آخْسَنُ النَّاسِ خُلُقًا ۖ مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ ـ

الأيد

٦٢١ : حضرت انس رضي الله تعالى عنه فريات بين كه رسول الله صلى الله علیہ وسلم لوسوں میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اعلی اخلاق کے ما لك يتھ\_ ( بخاري ومسلم )

تخريج : رواه البحاري في الادب٬ باب الكنية للصبي و مسلم في كتاب الفضائل٬ باب كان رسول الله صلى الله عنيه وسلم احسن الناس خلقاً

فوائد: (١) آپ مَنْ النَّيْزَمِين كمال اخلاق بائ جاتے تھے۔ آپ كاخلاق وعادات قرآن مجيد كے سوفيصد مطابق تھ آپ اس کے حلال وحلال اور حرام کوحرام قر اردینے والے تصاوراس کے آ داب سے مزین تھے۔

> ٦٢٢ : وَعَنْهُ قَالَ : مَا مَسِسْتُ دِيْبَاجًا وَّلَا حَرِيْرًا الْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا شَمِمْتُ رَائِحَةٌ قَطُّ اَطُيَّبَ مِنْ رَّائِحَةِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و لَقَدُ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشُوَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِي قَطُّ ' أُلِّ ' وَلَا قَالَ لِشَيْ ءِ فَعَلْتُهُ: لِمَ فَعَلْنَهُ؟ وَلَا لِشَيْ ءِ لَمْ اَفْعَلُهُ: الَّا فَعَلْتَ كُذَا؟" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۲۲۲: حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے ہی روایت ہے میں نے کسی بڑے موٹے ریشم کواور نہ باریک ریشم کوچھوا جورسول اللہ مَثَاثِیَّتِمْ کی تعقیل سے زیادہ نرم ہو اور میں نے کوئی خوشبونہیں سوتھی جو رسول الله مَنْ الله عَمْ الله عَنْ الله الله عَنْ ا رسول الله مَثَلَقَيْمُ كَي خدمت كى \_ مجھے آ ب نے بھی بھی اُف تك نہيں فرمایا اور نہ ہی کسی کام کے متعلق جو میں نے کیا بیفر مایا کہ بیتم نے کیوں کیا؟ اور نہ ہی کسی کام کے بارے میں پیفر مایا 'جومیں نے نہیں كيا كوتون اسطرح كيون نه كيا؟

تخريج : رواه البحاري في فضائل النبي صلى الله عنيه وسلم والانبياء ' باب صفة النبي صلى الله عليه وسمم و مسلم في الفضائل ' باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس حلقاً.

اللَّحْيَا إِنَّ : ديباجاً : ريشي كبراراف: بياسم بي تعل مضارع كمعني ميں براتضجو : ميں زجروتو بيخ كرتا ہوں۔

فوَافد : (١) رسول الله مَنْ الله عَلَيْ مَال اخلاق ملاحظه مول كه است غدام اوراصحاب رضى الله عنهم سي سوش اسلوبي سع معاملات فر ماتے ۔اس میں امت کوتا کید کی گئی کہ و وہ بھی ای طر زعمل کواینے ماتخوں کے ساتھا پنا کیں۔

٦٢٣ : وَعَنِ الصَّعْبِ بَنِ جَنَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ \* ٣٢٣: حضرت صعب بن جثامه رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه

عَنْهُ قَالَ : اَهْدَيْتُ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَّحُشِيًّا فَرَدَّةً عَلَىَّ \* فَلَمَّا رَاى مَا فِي وَجُهِي قَالَ :"إِنَّا لَمْ مَوُّدَّةُ عَلَيْكَ إِلَّا لِلَاَّا حُرُّمْ" مُتَّفَقُّ عَلَيْه

میں نے رسول اللہ سَکَافِیکُم کو ایک جنگلی گھھا ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ آپ نے مجھے واپس کر دیا اور جب میرے چپرے پر اثرات دیکھے تو فرمایا ہم نے تیرا یہ مدیداس لئے واپس کیا کہ ہم احرام یا ندھنے والے ہیں۔(بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البخاري في الحج باب اذا اهدى للمحرم حماراً وحشياً والهبة ، باب هدية الصيد و مسلم في الحج ' باب تحريم الصيد للمحرم

الكَّخُالُونُ : حرم : حج ماعمره كاحرام باندهنا -

فواثد: (۱) ہدیہ کو تبول کر لینا جا ہے جبداس کے تبول کرنے میں کسی شرع کھم کی خلاف ورزی ندہوتی ہو۔ ہر بید دینے والے کی معذرت کرتے وقت دکجوئی کرنا مناسب ہے۔(۲)محرم کوشکار کا خود ذیج کرنا جائز نہیں اور جبکہ شکارزندہ حالت میں اس کے پاس لایا جائے جس طرح محرم کواس شکار کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں جسکے متعلق اس کومعلوم ہوجائے کہ بیشکار خالصتاً اس کی خاطر کیا گیا ہے۔

> ٦٢٤ : وَعَنِ النَّوَّاسِ بُنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَاكُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَن الْبِرِّ \* وَالْإِلْمُ فَقَالَ : "الْبِرُّ حُسُنُ الْخُلُقِ ، وَالْإِلْمُ مَا حَاكَ فِيُ صَدُركَ وَكُوهُتَ اَنُ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ" رَوَاهُ مُسْلِمُ

۲۲۲: حضرت نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی او ر گناہ کے متعلق سوال کیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں اور گناہ وہ ہے جو تیرے ہینے میں کھنگے اور کچھے ناپسند ہو کہلوگ اس ہے مطلع ہوں۔(مسلم)

تخريج: رواه مسلم في البر والصلة ' باب تفسير البر والاثم

اللَّهَ اللَّهِ : البير: بعلائي اوراطاعت - الاثبع: گناه- حاك: جس كوكرتے وقت تمہارے دل ميں تر دوہوتو اس كوكرے يا نه كرے كونكدول اس كونالىندكر راہے۔

**فوائد** : (۱) بھلائی وئیکی حسن اخلاق میں ہے کیونکہ خوش اخلاق آ دمی اجھےا عمال کواختیار کرنے اور روائل کوچھوڑنے میں جلدی کرتا ہے۔ (۲) گنا ہ وہ جس کے بارے میں نفس میں تر دوہو کہ آیا بیخواہشات اور گنا ہیں ہے ہے اور آ دمی ملامت اور عار ولانے کے خطرہ سے لوگوں کے سامنے کرنا پسندنہ کرتا ہو۔

> ٦٢٥ : وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ فَاحِشًا وَّلَا مُنَفَجَّشًا - وَّكَانَ يَقُولُ :"إنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ آخُسَنَكُمْ آخُلَاقًا " مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

٦٢٥ : حفزت عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظم نہ تو فخش کو تھے اور نہ بتکلف فخش کہنے والے تھے اور آپ فر مایا کرتے تھے کہتم میں سب ہے بہتروہ ہیں جوا خلاق میں سب سے اچھے ہیں ۔ ( بخاری ومسلم )

011

تخريج : رواه البحاري في المناقب باب صفة النبي صلى الله عنيه وسلم وفي الادب و مسلم في الفضائل \* باب كثرة حياته صلى الله عليه وسلم

النَّخِيَّا بِنَ : فاحشه : كلام مِس فَحْش وہ ہے كہ اقوال وافعال مِس جس كى برائى زيادہ ہو۔ متفحشه : مبالغہ كرنے والے اور فحش كا جان ہو جھ كرار تكاب كرنے والے۔

فوات : (۱) آپ منگافی اخلاق کے جس اعلی ترین مقام برفائز تضاور برائی سے دورر بنے والے تھے۔اس میں امت کو حسن اخلاق کی کس شاندار طریقے سے ترغیب ولائی تن ہے۔ (۲) جوآ دمی حسن اخلاق سے مزین ہو وہ بلاشک وشبہ بلند مرتبہ انسانوں میں سے ہے۔

النّبِيّ عَنْ آبِي الدّرُدَآءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ النّبِيّ عَنْهُ آلَا مِنْ شَيْءٍ اللّهُ عَنْهُ آنَّ النّبِيّ عَنْهُ قَالَ : "مَا مِنْ شَيْءٍ الْفَلّ فِيْ مَيْزَانِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ ' وَإِنَّ اللّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيّ وَانّ اللّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيّ وَانّ اللّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيّ حَسَنْ رَوَاهُ النّبِرُمِذِيّ وَ قَالَ : حَدِيْثُ حَسَنْ صَحَدْثُ

"الْبَذِيُّ" هُوَ الَّذِيُ يَتَكَلَّمُ بِالْفُحْشِ وَرَدِيءِ الْكَلَامِ

۱۲۲: حضرت ابودر داءرضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا کہ مؤمن کے میزان میں قیامت کے دن حسن اخلاق ہے بڑھ کرکوئی بھاری چیز نہ ہوگی۔ بے شک الله تعالی بدکلامی اور بے ہودہ گوئی کرنے والے کو ناپیند کرتے ہیں۔ (تر فری)

عدیث حسن سیح ہے۔

الْبَذِیْ : ہے ہورہ اورردی باتیں کرنے والا۔ ایسافخص جو ہروقت ہے حیائی پر کمر بستہ رہے۔

تخريج : رواه الترمذي في البر والصلة ' باب ما جاء في حسن الخلق

فوائد : (۱) حسن اخلاق کافائدہ آخرت میں ضرور ہوگا جبکہ ایمان اس کے ساتھ شامل ہوگا۔ (۲) کفرسب سے بڑی بداخلاتی اور خالق کی حق تلفی ہے اور فخش اور گندی عادات کو اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کونا پسند ہے۔وہ دنیاو آخرت میں نقصان میں مبتلا ہوگا۔

٣٢٧ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ عَنْ اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ ' قَالَ : 'تَقُوى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ" وَسُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْخُلُقِ" وَسُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ : "الْقُمُ وَالْفَرْجُ " رَوَاهُ التّرْمِدِيُّ وَ النَّارَ فَقَالَ : "الْقُمُ وَالْفَرْجُ " رَوَاهُ التّرْمِدِيُّ وَ قَالَ : حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحُ۔

۱۲۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائی ہے سے سوال کیا گیا ۔ لوگوں کو جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں؟ فر مایا: اللہ کا ڈراور حسن اخلاق ۔ پھر آپ سے بوچھا گیا کہ کوئی چیزیں لوگوں کو زیادہ آگ میں لے جانے والی ہیں؟ فر مایا: منداور شرم گاہ۔ (تر مذی)
میں حدیث حسن سیجے ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في ابواب البر والصلة ' باب ما جاء في حسن الحنق

فلواند: (۱) اس روایت میں صن اخلاق اور تقوی کی ترغیب ولائی گئی ہے اور کفرز نااور جھوٹ سے ڈرایا گیا ہے۔ (۲) عدیث نے تقوی اور حسن اخلاق کو درست کرتا ہے اور حسن اخلاق انسان اور دیگر میں منداور مشاور میں منداور مشاور ہوتا ہے گویا دونوں منداور شرمگاہ معیبت کا سبب اور آم کی طرف جانے کاراستہ ہیں۔

٢١٨ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ثَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ٢٨٨ " اكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا آخْسَنُهُمْ خُلُقًا ' وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَآئِهِمْ " رَوَاهُ التِّرْمِذِينَ وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحُ.
 وَ قَالَ : حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحُ.

۱۲۸: حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہی روایت ہے کہ درسول اللہ منگائی آئے نے نے مایا کہ مؤمن اللہ منگائی آئے نے فر مایا کہ مؤمنوں میں حسن اخلاق والے کامل مؤمن نہیں اور تم میں سب ہے بہتر وہ ہیں جوابی ہیویوں کے بارے میں سب ہے بہتر ہیں۔ (تر مذی) حدیث حسن ضیح ہے۔

تخريج : رواة الترمذي بلفظ "ان من اكمل المومنين ايمانا ..... "النج في ابواب الايمان ' باب ما جاء في استكمال الايمان وروى آخره بلفظ "خيركم حريكم لاهله ....." في ابواب المناقب ' باب فضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

فوائد: (۱) ایمان اور حسن اخلاق آپس میں لازم وطروم ہیں۔ بندہ جتنا ایکھا خلاق والا ہوگا اتنابی کامل الایمان ہوگا اور جب لوگوں سے اچھا سلوک کرے گا اور بیٹاشت 'ہنس کھے سے پیش آئے گا اور اپنے ہاتھ کوان کی ایذاء سے روک کرر کھے گا اور سخاوت کو اختیار کرے گا۔ اللہ تعالی کی ہارگاہ میں اتنابی مقبول ہوگا۔ (۲) عورتوں کے ساتھ معاملات اور برتا ؤ بہت اچھا ہونا چاہئے اور ان کے حق کے مطابق ان کی عزت کرنی جا ہے۔

٦٢٩ : وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَت : سَمِعْتُ النَّبِي ﴿ يَقُولُ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدُرِكُ بِحُسُنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّآئِمُ الْقَآئِمِ " رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

۲۲۹: حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا بے شک مؤمن اپنے حسن اخلاق سے ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور شب بیدار کا درجہ پالیتا ہے۔(ابوداؤد)

تخريج : رواه ابوداود في الادب باب عسن الخنق

**فوامند** : (۱) اعلیٰ درجات پانے والوں میں وہ تحض بھی ہے جوشج دن میں روز ور کھتااور رات کونماز میں قیام کرتا ہے اور جوشخص حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال ہے جیسے بنس کھئے عمدہ کلام ایذاء سے بازر ہنا' سخاوت کرنا دغیرہ۔وہ بدلے میں صائم النہارو قائم اللیل کے برابر ہے۔

، ٦٣٠ : وَعَنْ آمِنْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِتِي رَضِيَ اللَّهُ ﴿ ٢٣٠ : حضرت ابوامامه بابلَى رضى اللَّه تعالَى عنه سے روايت ہے كه

عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ نَرَكَ الْمِرَآءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا ' وَبِبَيْتٍ فِى وَسُطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمُرَآءَ لِمَنْ كَانَ مُحِقًّا ' وَبِبَيْتٍ فِى وَسُطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمُحَدِّبَ وَإِنْ كَانَ مَا إِحًا ' وَبِبَيْتٍ فِى تَرَكَ الْمُحَدِّبَ وَإِنْ كَانَ مَا إِحًا ' وَبِبَيْتٍ فِى الْمُحْدِينَ عَلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقَةً " حَدِيْثُ مَا مُحَدِّيثُ مَا اللهُ ال

"الزُّعِيم": الضَّامِن ـ

رسول الندسلی الندعایہ وسلم نے قر مایا: میں اس شخص کے لئے 'جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھڑ اجھوڑ دیا 'جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں اور اس شخص کے لئے بھی جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جس نے جھوٹ کوچھوڑ دیا خوا ہ مزاح کے طور پر ہی ہواور اس شخص کے لئے بھی جنت کے بلندترین مقام میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنے می جنت کے بلندترین مقام میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنے اخلاق کواچھا بنالیا۔ (ابوداؤ د) حدیث سجے ہے۔ الزّعینہ نظام ن

تخريج : رواه ابوداود في الادب ' باب حسن الحلق

النَّعْنَ إِنَّ : ربض البعنة : جنت كى اطراف ربضى كروں كاردگر دباڑ كوكها جاتا ہے۔ المواء: جَمَّرُا۔ فوامند: (۱) جَمَّرُ بِ كوچيوژ دينے كى ترغيب دى گئى ہے جب كه اس ميں كوئى فائدہ نه ہواور جموث كو بالكل ترك كردينا چا ہے خواہ لطور مزاح ہى كيوں نه ہواور قصد كائجى وظل نه ہو۔ (۲) اجر كابلند ترين مرتبہ بيہ ہے كه انسان كے اخلاق اعلى ہوں كيونكه حسن خلق تمام اخلاق كا جامع ہے۔

٦٣١ : وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ وَهَٰ قَالَ : "إِنَّ مِنْ اَحَبَّكُمْ إِلَى وَاَقْرِبَكُمْ مِنْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اَحَالَاسِنَكُمْ اَخْلَاقًا وَاللّٰهِ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اَحَالَاسِنَكُمْ اَخْلَاقًا وَإِنَّ مِنْ اَبْقَضِكُمْ إِلَى وَابْعَدِكُمْ مِينِى يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَالشَّرْقَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمُنَا الْقَيْمَةِ فَوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيِّهِ قُونَ؟ وَاللّٰهِ فَلَا عَلَمُنَا حَدَيْثُ حَسَنَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَاللّٰمَ اللّٰمِيمُ وَقَالَ : "الْمُتَكَبِّرُونَ" رَوَاهُ النِّيْرُمِذِي وَ قَالَ : قَالَ : "الْمُتَكَبِّرُونَ" رَوَاهُ النِّيْرُمِذِي وَ قَالَ : حَدَيْثُ حَسَنَ -

"وَالْقُرْفَارُ" هُوَ كَبِيْرُ الْكَلَامِ تَكَلَّلُهُ،
"وَالْمُتَشَيِّدَقُ" الْمُنَطَاوِلُ عَلَى النَّاسِ بِكَلَامِهِ
وَيَتَكَلَّمُ بِمِلْ ءِ فِيهِ تَفَاصُحًا وَتَغْظِيْمًا
بِكَلَامِهِ. "وَالْمُتَفَيْهَقُ" اَصُلُهٔ مِنَ الْفَهْقِ وَهُوَ
الْإِمْتِلَاءُ " وَهُوَ الَّذِي يَمُلَّا فَمَهُ بِالْكَلَامِ

۱۹۳۱: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں سے قیامت کے ون مجھے سب سے زیادہ پیارا اور مجھے سے سب سے زیادہ قریب مجلس کے لحاظ ہے وہ مخص ہوگا جوا خلاق میں سب سے اچھا ہوگا اور تم میں سب سے زیادہ ناپیند یدہ اور زیادہ و وروہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ با تیں کرنے والے بناوٹ کرنے والے اور تکبر سے منہ کھول کر با تیں کرنے والے جیں ۔ صحابہ نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با تو فی اور بناوٹ والے وار تکبر کے متھے ہے ہوئی ون جیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ متکبر جیں۔ (تر نہ ی) اور اس نے کہا یہ حدیث علیہ وسلم نے فرمایا وہ متکبر جیں۔ (تر نہ ی) اور اس نے کہا یہ حدیث حدیث حدیث حدیث ہے۔

وَالثَّوْلَارُ : بہت تکلف سے بات کرنے والے۔

الْمُتَشَدِّقُ: اعلیٰ گفتگو کا حامل ظاہر کرنے والا جواپنے کلام کومنہ بھر کراورلوگوں پراپنے کلام کی بڑائی ظاہر کرنے والا ہو۔ الْمُتَفَيْهِق اس کی اہل الفہق ہے اور وہ منہ بھرنے کو کہتے ہیں کیعنی جومنہ بھر کر کلام

وَيَتُوَسَّعُ فِيهِ وَيُغُرِّبُ بِهِ تَكَبُّرًا وَّارْتِفَاعًا وَّاظُهَارًا لِلْفَضِيْلَةِ عَلَى غَيْرِهِ۔ وَرَوَى التِّرُ مِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ الْمُبَارَكِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيْ تَفْسِيْرِ حُسْنِ الْخُلُقِ قَالَ : هُوَ طَلَاقَةُ الْوَجْهِ \* وَبَكْدُلُ الْمُعُورُوفِ وَكُفُّ الْآذَى ـ

کرتا ہےاور منہ کووسیع کرتا ہےاور دوسروں پر بڑائی اور بلندی ظاہر کرنے کے لئے اوراپنی نضیایت کوظا ہر کرنے کے لئے تکبر ہے باتیں كرتا ہے ( ترندى ) نے حضرت عبداللہ بن مبارك رحمہ اللہ ہے حسن خلق کی تفسیر خندہ پیشانی ' سخاوت سے کا م لینا اور ایذاء نہ پہنچانا سے کی ہے۔

> تخريج : رواه الترمذي في كتاب البر والصنة ' باب ما جاء في معالني الاحلاق فوَامُند: (۱) حسن اخلاق کی ترغیب میں جتنی احادیث گزری ہیں اس کے نوائد بھی انہی جیسے ہیں۔

# باب: حوصلهٔ نرمی اورسوچ سمجھ کر کام کرنا

الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:'' اور و ہ غصے کو بی جائے والے اورلو گوں کو معاف کرنے والے اور اللہ نیک کرنے والوں کو پیند کرتا ہے'۔ (آلعران)

الله تعالیٰ نے فر مایا:'' عفو و درگز رکولا زم پکژ واور بھلائی کا تھم کرواور جابلوں سے اعراض کرو''۔ (الاعراف)

الله تعالیٰ نے فر مایا:'' نیکی اور برائی برابرنہیں ۔ برائی کوا چھے طریقے ے ٹالو ہوسکتا ہے کہ و وقحص کہ تیرے اور اس کے درمیان دعمنی ہے وہ ایسا ہوجائے کو یا کہوہ مہرا دوست ہے اور بیتو فیق انہی لوگوں کوملتی ہے جومبر کرنے والے ہیں انہی کے جھے میں آتی ہے جو بڑے نعیب والے بین'۔ (فصلت)

الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:''البتہ جس نے صبر کیا اور بخش دیا یقیناً یہ ہمت کے کا موں میں ہے ہے''۔ (الشوری)

# ٧٤ : بَابُ الْحِلْمِ وَالْآنَاةِ وَالرِّفْقَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤] وَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ خُذِ الْعَفُو وَأَمُو بِالْمَعْرُونِ وَآعُرضُ عَن الْجَاهِلِيْنَ﴾ [الاعراف:١٩٩] وَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تُسْتَوَى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ اِدْفَعُ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّةُ وَلِينٌ حَمِيْمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقُّهُا إِلَّا ذُو حَظِّهِ عَظِيْمٍ ﴾ [فصلت: ٣٤-٣٥] و قَالَ تَعَالَى : ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ ﴾

[الشورى: ٤٣]

حل الآيات: روايت من بكرجب سورة اعراف كي آيت ١٩٩١ تري رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ فَرَمَايا: الم جبريل يه كيا بي؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا کہ آپ ان کو معاف کر دیں جنہوں نے آپ پر زیادتی کی اوراس کو عطا كرين جوآب كومحروم كرے اوراس سے صلدرحي كريں جوآب سے قطع رحى كرے المحسنة والمسينة: نيكي اور برائي كرنا۔ ادفع بالتی هی احسن : برائی اور زیادتی کا جواب اس عمل سے دیں جو کہ بہت خوب ہو۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا غضب بج وقت صبراورزیا وتی کے وقت عفو و درگزر۔ ولی حکمیم : شفیق دوست۔ و ها بلقاها : اس پرقدرت ان صبر کرنے والوں کو ہے جن کو کمالات نفس کا بہت بر احصه ملاہو۔ صبو :ایذاء برصبر کمیا۔ غفر : درگز رکی اورا پیےنفس کی خاطر کسی ہے انقام نہیں لیا۔

٦٣٣ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِاَشَّجْ عَبْدِ الْقَيْسِ : "إِنَّ لِمُكَ خَصُلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ": الْحِلْمُ وَالْآنَاةُ رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۲۳۴ : حضرت ابن عباس رضی التدعنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله مُنَافِينَا نِے اللہ عبدالقيس سے فرمايا بے شک تم میں دو احجی عا د تیں ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے پیند قر مایا: ایک حلم اور دوسرا سوچ سمجھ کرکام کرنا۔(مسلم)

تخريج: رواه مسلم في اوائل كتاب الايمان

الله على إلى الشبح عبد قيس : أس كانام منذربن عائذ ہے۔ بعض نے كہاان كانام منقذ بن عائذ ہے۔ خصلتين : وو عادات. يحبهما الله: الله تعالى بيندفرمات اوران كخصلتون والح كي تعريف كرتے اور ثواب ديتے ہيں۔ المحلم: عقل، حوصلهاورمعاملات میں ثابت قدمی \_غصهاس کونه بره هائے۔ الاناة: ثابت قدمی اور عجلت کاترک کرنا۔

فوائد : (۱) ممی آ دمی میں جواجھی خصلت یائی جائے اس کا تذکرہ اس کے سامنے کرنا جائز ہے۔ جبکہ اس کے غرور میں جتالا ہونے کا خدشہ نہ ہوا وراس میں دوسرے آ دمی کواس جیسی انچھی صفت ابنانے کی لطیف انداز میں ترغیب دی گئی ہے۔ (۲) معاملات میں مسلمان کوحلم بختی اور حوصلگی سے کام لینا جا ہے۔

> ٦٣٣ : وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنُهَا قَالَت : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ؛ إِنَّ اللَّهَ رَفِيْقٌ يُبِحِبُّ الرِّفُقَ فِي الْاَمْرِ كُلِّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۲۳۳ : حضرت عا ئشہر ضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا : بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہیں اور سار نے معاملات میں زمی کو پسند فر ماتے ہیں۔ ( بخاری ومسلم )

> تخريج : رواه البحاري في الادب باب فصل الرفق وغيره و مسنم في البر ، باب فضل الرفق اللَّغَيِّ إِنَّ : أن الله رفيق : اليّ بندول يرزى ومهر بانى والي بين رزى سان كو پكرت بين . **هُوَامند** : (۱) نری کی ترغیب دی گئی کیونکهاس میں آسان تر کاچنا دُ کیاجا تا ہے اور با ہمی الفت اور میل جول پیدا ہوتا ہے۔

> > ٦٣٤ : وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ : "إِنَّ اللَّهُ رَفِيْقُ يُجِبُّ الرِّفْقَ ' وَيُغْطِىٰ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِيٰ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِيٰ عَلَى مَا سِوَاهُ" رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۲۳۳ : حضرت عا نشدرضی الله تعالی عنها ہے ہی روایت ہے کہ نبی ا کرم مَنَا تَعْیَام نے فر مایا ہے شک اللہ نرمی کرنے والے اور نرمی کو پیند کرنے والے جیں اور نرمی پروہ کچھ دیتے ہیں جو بخی پرنہیں دیتے اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور چیزیر دیے دیتے ہیں۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب البر ' باب فصل الرفق

اللغياري : العنف بخلي

**فوَائد** : (۱) نری کو بہت ہے اخلاقی اعمال پر برتری حاصل ہے ۔ ای لئے اللہ تعالیٰ زم خودالے کو آخرت میں اتنا کثیرا جرعنایت فر ما ئیس سے جتنا اور کسی کو کم بی میسر ہوگا۔ دنیا میں اس کی اچھی تعریف پھیلا دی جاتی ہے۔

٦٣٥ : وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِي شَيْ ءِ إِلَّا زَانَةُ ' وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْ ءِ إِلَّا شَانَةُ" رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۲۳۵ : حضرت عا نشه رضی الله تعالی عنها ہے ہی روایت ہے کہ نبی ا کرم نے فر مایا نرخی جس چیز میں ہوتی ہےاس کومزین کرویتی اور جس چیز سے زمی نکال لی جاتی ہے اس کوعیب دار کر دیتی ہے۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب البر ' باب فضل الرفق ا

اللغناية : زانه :اس كاحسين اورخوبصورت بنايا - شانه :اس كوعيب داركرديا -

**فوَانند** : (۱) انسان کوزمی سے مزین ہونا چاہئے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ انسان کواس ہے مزین کردیتا اورلوگوں کی نگاہ میں اس کا مقام بلند کردیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی رہیداونیا ہوجا تا ہے اور کسی انسان سے پیٹصلت چھن جاتی ہے تو لوگوں کی نگاہ میں بھی و ہانسان عیب دار بن جا تا ہےاوراللہ تعالیٰ کے ہاں بھی۔ کیونکہاللہ تعالیٰ خوش اخلاقی کو پیندفر ماتے ہیں۔

> ٦٣٦ : وَعَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَالَ آعُرَابِينَ فِي الْمُسْجِدِ فَقَامَ النَّاسُ اِلَيْهِ عَلَى بَوْلِهِ سَجُلًا مِّنَ الْمَآءِ أَوْ ذَنُوْبًا مِّنْ مَّآءٍ ' فَإِنَّهَا بُعِثْتُمْ مُيسِّرينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مُعَسِّرينَ"

> لِيَقَعُوا فِيْهِ \* فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ : "ذَعُوهُ وَآرِيْقُوا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

"السَّجْلُ" بِفَتْحِ السِّينَ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْجِيْمِ : وَهِيَ اللَّالُوُّ الْمُمْتَلِنَةُ مَّآءً ' وَ كَذَٰلِكَ الذُّنُوبُ.

۱۳۲ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک و یہاتی نےمسجد میں پیشاب کر دیا ۔لوگ اٹھے تا کہ اسے سزا دیں۔ نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که اس کوجھوڑ دواوراس کے پیشاب پریانی کا ایک ڈول بہا دو۔ بے شک تم تو آسانی والے بنا کر بصیحے گئے ہوگئی والے بنا کرنہیں بھیجے گئے ہو۔ ( بخاری )

> كَشَجْلُ: يانى يے بھرا ہوا ڈول الذُّنُّوبُ كالجمي يميم معنى ہے۔

تخريج : رواه البحاري في الطهارة 'كتاب الوضو' باب صب الماء على البول في المسجد.

الکیفتات : اعد ابی :عرب و بہات کے رہنے والے۔اس کا نام بعض اقرع بن حابس کہتے ہیں تھا جبکہ بعض ذوالخویصر ویمائی۔ ليقعوا فيه: تاكداس كوملامت كرين اوراس برختي كرين - دعوه: اس كوچيور دو - اريقوا: تم بهاؤ - معسوين بخي كرنے والے-فوات : (١) جابل سے زی کرنااوراس کے ساتھ آ سانی والا معاملہ کرنااوراس کی غلطی و بے ادبی پراس کی بخت سرزنش نہ کرنا بلکہ اس کے مناسب اس کوتعلیم وینا جا ہے۔ (۲) زمین پر بانی بہاویے سے زمین باک ہو جاتی ہے (جبکہ نجاست کا کوئی ظاہری اثر زمین پر نہ

> ٦٣٧ : وَعَنْ آتَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ لله قَالَ : "يَبْسُرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَيْسُرُوا وَبَيْسُرُوا وَلَا

٢٣٧ : حضرت انس رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كه نبي ا كرم سَلَاتَيْنِ فِي مَا يا آساني كرو عَنْ ينه كرو خوشخبري سنا وَ اور نفرت تخريج : رواه البخاري في كتاب العلم ؛ باب ما كان النبي يتخولهم بالموعطة وغيره و مسلم في كتاب الجهاد ؛ باب الامر بالتيسير وترك التنفير\_

الكُعِيَّ إِنْ ﷺ: يسسروا: آساني كروارو لا تعسروا: يُنكَّى شكروربشروا: لوكول كوبھلائي سے دوست بناؤ اوراس كي ان كوڤير دور و لا تنفروا :ان كوتير س دورندكرواور بعلائي سے ند پھيرو۔

**فوائد** : (۱) مؤمن کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بھلائی سے لائے اس میں ان کوخوب رغبت ولائے اور وین سے شخے واسلے لوگوں سے نیج کررہے یا اپنے پاس سے ان کورخصت کروے اور بیان پریخی کرنے اور سخت روئی سے حاصل ہوگا۔

٦٣٨ : وَعَنْ جَوِيْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ ﴿ ١٣٨ : حضرت جربر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : "مَنْ ﴿ مِنْ لَكُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كوفر مائة سنا : جوآ دمى نرمى ہے يُنْحُوَمُ الرِّفْقَ يُنْحُومِ الْمَحَيْرَ كُلَّةُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . محروم كرديا كياوه برتتم كى بهلانى ہے محروم كرديا كيا۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسنم في كتاب البر ' باب فضل الرفق

اللَّغَيِّ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال النحير تحله : نرى سے جو بھلائى صادر ہوتى ہے اس سے محروم رہتا ہے ۔ كيونكدالله تعالى نزى پر بدلدويتا ہے اور ثواب ويا جاتا ہے جس نے اس کو کم کیااس نے اس کے تمام ٹواب کو کم کردیا۔

> ٦٣٩ : وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي ﴿ : أَرْصِينِي - قَالَ : "لَا تَغْضَبْ" فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ : "لَا تَغْضَبْ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُ \_

۲۳۹ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک تشخص نے نبی اکرم سُکاٹیٹی سے کہا مجھے نصیحت فر مائیے ۔ آپ نے فر مایا غصه مت کیا کرو۔اس نے سوال کئی مرتبہ دہرایا۔ آپ نے فر مایا کہ غصهمت کیا کرو ۔ ( بخاری )

تخريج : رواه البحاري في الادب ' باب الحلا من الغضب

الكَّحْيَا إِنْ أَنْ وَجِلامٌ بِعِصْ نِهِ كَهِا إِن كَانَامُ جَارِيهِ بِن قَدَامِهِ تِهَا لِبُعِصْ نِهِ اورنام بتائج مِين - او صنبي : مجھے ايسي بات بتلا ئيس جود نیاو آخرت میں فائدہ مند ہو۔ لا تغضب :نفس کے ایسے جوش کو کہتے ہیں جوانسان کوانقام پر آ مادہ کر دے۔ فر **دد** : اس کا

هُ إِلَيْ الشِّكِ : (١) سوال جائز ہے اور بھلائی کے متعلق را ہنمائی بالضر ورطلب کرنی چاہئے اس میں غصے کی ندمت اورممانعت کی گئی اور

•۴۴ : حضرت ابویعلیٰ شداد بن اوس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَّا يُنْظِّم نے فرمايا اللہ تعالى نے ہر کام کو الجھے انداز

، ٦٤ : وَعَن آبِي يَعْلَى شَدَّادٍ بْنِ آوْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ ے کرنے کوضروری قرار دیا ہے۔ پس جب تم وٹمن کوئل کروٹو اچھے طریقے ہے تل کرواور جب تم جانو رکو ذیح کروٹو اچھے طریقے سے ' ذیح کرواور اپنی چھری کوخوب تیز کرلواور اپنے ذبیحہ کوخوب راحت پہنچاؤ۔ (مسلم) الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ' فَإِذَا قَتَلْتُمُ فَاحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمُ فَاخْسِنُوا اللِّيْبُحَةَ ' وَلَيُرِحُ اللِّيْبُحَةَ ' وَلَيُرِحُ وَلَيْرِحُ ذَيْبُحَتَهُ ' وَلَيْرِحُ ذَيْبُحَتَهُ ' وَلَيْرِحُ ذَيْبُحَتَهُ ' وَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

تخريج: رواه مسلم في كتاب الصيد؛ باب الامر باحسان الذبح والفتل و تحديد الشفرة الناخية الشفرة على المنطقة المنط

فوائد: (۱) برممل کوخوبی سے اوا کرنا چاہئے یہاں تک کہ حیوان کو ذکح کرتے وقت یا موذی چیز کو ہلاک کرتے ہوئے بھی اس کا خیال رکھاجائے گا۔ (۲) ذکح کرتے ہوئے ذبیح کو رام پہنچایا جائے اس کا طریقہ چاتو کوتیز کرنا اور حلق پرجلدی ہے چلانا ہے اور خشد ا ہونے سے پہلے اس کی کھال ندا تارنی چاہئے اور گردن کی ہالائی جانب سے اس کو ذکح ندکرنا چاہئے اور ندنج کی طرف اس کوز بروش تھیبٹ کرند لے جانا چاہئے بلکہ سکون سے لے جانا چاہئے۔

٦٤١ : وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا قَالَت :
 مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ آمْرَيْنِ قَطُّ اللّٰهِ اللهِ بَيْنَ آمْرَيْنِ قَطُّ اللّٰهِ الحَدَّ آيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنُ اللّٰمَا فَإِنْ كَانَ النّٰهُ كَانَ اللهِ كَانَ اللهُ اللهِ عَنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ كَانَ اللهِ اللهِ لِنَفْسِهِ فِي شَيْ ءٍ قَطُّ اللّٰهِ اللهِ لَنَنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيُنْتَقِمُ لِللهِ تَعَالَى لَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لَـ

۱۹۳: حفرت عائشہ ضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ کو دوکا موں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے جوزیا دہ آسان ہوا اُس کو اختیار فرمایا بشرطیکہ گناہ نہ ہواور اگروہ گناہ ہوتا تو سب لوگوں سے بڑھ کر اس سے دور ہوتے۔ رسول اللہ نے اپنی ذات کی خاطر کس سے بھی انتقام نہیں لیا مگر جب اللہ کی حرمت کوتو ڑا جائے تو آپ اللہ کی خاطر اس سے انتقام لیتے۔ (بخاری وسلم)

تخريج : رواه البخاري في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الادب و مسلم في الفضائل باب مباعدته صلى الله الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح اسهله وانتقامه لله.

فوائد : (۱)اسلام میں کتنی آسانی ہے اور آپ منظافی امت پرس قدرمبر بان تھاس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر غصر کیا جاسکتا ہے۔

٢٤٢ : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

۲۳۲: حضرت عبدالله بن مسعو درضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ

۵

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تَخْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ تَخْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ لَيْنِ سَهْلٍ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ: حَدِيْثُ حَسَنَّ۔

رسول الله سَلَّاتِیَّا نَے فرمایا کیاتم کو میں ایسے آدمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو آگ پرحرام ہیں یا جن پر آگ حرام ہے۔ ہروہ شخص جو قریب والا' آسانی کرنے والا' نرمی برنے والا' نرم خوراس پر آگ حرام ہے (ترندی) کہا ہے حدیث حسن ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في صفة يوم القيامة ' باب كان صلى الله عليه وسلم في مهنة اهله\_

النَّا خَيْنَ الْهِ اللهِ عَلَى قَدِيب : لوگول كے ہلل محبوب بسنديده ہے كيونكه وه ان سے بہتر معامله كرنے والا ہے اور يہ چيز غالص ايمان بى سے بيدا ہوسكتى ہے۔ هين لين سهل : ان الفاظ كامعنى نرى و مہولت ہے۔ مرا داس سے تواضع اور لوگوں سے اچھا معاملہ اور نرى اور ان كى ضروريات كو يورا كرنا ہے۔

فوائد: (۱) اخلاق فاصله کاکتنا بلندمقام ہے کہ وہ آگ سے نجات کا سب ہیں اور لوگوں سے اچھا معاملہ ایمان کا حصہ ہے۔ (۲) بات کوشروع کرنے سے پہلے سامع کومتنبہ کر دینا مناسب ہے کہ اس سے کی جانے والی بات عظیم الثان ہو۔

٧٥: باب الْعَقُو وَاعْرَاضِ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ وَأَمُرُ بِالْعُرُفِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ عُنِ الْعَنُو وَأَمُرُ بِالْعُرُفِ وَاعْرِضْ عَنِ اللّٰجِهِلِيْنَ ﴾ [الاعراف: ٩٩] وَ وَاعْرِضْ عَنِ اللّٰجِهِلِيْنَ ﴾ [الاعراف: ٩٩] وَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَيْعَنُو السَّفْحَ الْجَهِيْلَ ﴾ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَيْعَنُوا وَالْيَصْفَعُوا اللّٰهِ مَنْ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِينُ اللّٰهُ يَعْمِينَ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِينُ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِينُ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِينُ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِينُ اللّٰهُ يَعْمِينَ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِينُ النَّاسِ وَاللّٰهُ يَحْمِينَ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِينُ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُعَالَى : ﴿ وَلَا لَهُ عَالَى اللّٰهُ اللّٰهُ لَكُمْ اللّٰهُ لَكُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَكُمْ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللل

#### باب:عفواور جہلا ہے درگز ر

التد تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:''عفو کولا زم پکڑو' بھلائی کا تھم دواور جہلاء سے اعراض کرو''۔(الاعراف)

الله تعالی نے ارشا دفر مایا: ''ان ہے اچھا درگزرکر' ۔ (الحجر)
الله تعالی نے ارشا دفر مایا: ''اور چاہئے کہ وہ معاف کریں اور درگزر
کریں کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کریے' ۔ (النور)
الله تعالی نے ارشا دفر مایا اور وہ الوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور
الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا: '' جس نے والے ہیں' ۔ (آل عمران)
الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا: '' جس نے صبر کیا اور بخش دیا ہے شک بیہ
عظیمت کے کا موں ہیں ہے ہے' ۔ (الشوری)
آیات اس سلسلہ ہیں بہت اور معروف ہیں ۔
آیات اس سلسلہ ہیں بہت اور معروف ہیں ۔

حل الآيات : فاصفح الصفح الجميل : أن عدر ركر في والع حوصله مند كامعامله كرور (الحجر)

٦٤٣ : وَعَنْ عَآئِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا آنَهَا فَاللَّهُ عَنْهَا آنَهَا فَاللَّهُ عَنْهَا آنَهَا فَاللَّتُ لِلنَّبِيّ ﷺ هَلُ آتَلَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ آتَلَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ آسَدً مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ؟ قَالَ : "لَقَدُ لَقِيْتُ مِنْ

الأُمُورِ﴾ [الشورى:٣٤] وَالْإِيَاتُ فِي الْجَابِ

كَثِيرَةُ مُعَلُومَهُ .

۱۹۳۳: حفرت عائشہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم سُکَافِیْنَم ہے سوال کیا کہ کیا آپ پر یوم اُحد سے زیادہ سخت دن آبا؟ آپ نے نبی اور آبا کہ اُلیف اٹھا کیں اور

قَوْمِكِ ' وَكَانَ آشَدُّ مَا لَقِيْتُهُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعُقْبَةُ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِيْ عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَا لَيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالِ فَلَمْ يُجِبِّنِي إلى مَا آرَدْتُ · فَانْطَلَقْتُ وَآنَا مَهُمُورٌ مَ عَلَى وَجُهِي · فَلَمْ ٱسْتَفِقُ إِلَّا وَآنَا بِقَرُنِ الثَّعَالِبِ ' فَرَفَعْتُ رُأْسِيْ وَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قُدُ أَظُلَّتِنِي ' فَنَظَرُتُ فَاِذَا فِيْهَا جُبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَادَانِي فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدُ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوْا عَلَيْكَ ' وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْحِبَالِ لِتَامُرَهُ بِمَا شِنْتَ فِيهُمْ ' فَنَادًا نِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَى ثُمَّ قَالَ: يًا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لِلَّكَ \* وَآنَا مَلَكُ الْجِبَالِ ' وَقَدْ بَعَنَنِيْ رَبَّىٰ اِلَّمْكَ لِتَاْمُرَنِيُ بَامْرِكَ ' فَمَا شِئْتَ ' إِنْ شِئْتَ أَطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْآخِشَبَيْنِ ' فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَلُ اَرْجُوا اَنْ يُّخُرجَ اللُّهُ مِنُ اَصُلَابِهِمْ مَنُ يُّغَبُدُ اللَّهَ وَخْدَةً لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"الْآخُشَبَان" الْجَبَلَان الْمُعِيْطَان بِمَكَّةً - وَالْآخُشَبُ : هُوَ الْجَبَلُ الْقَلِيظُ .

ان میں سب ہے زیادہ عقبہ دالے دن پیش آئی جب میں نے اسے آ ہے کوابن عبدیالیل بن عبد کلال پر پیش کیا۔اس نے میری دعوت كوجس طرح ميں جا ہتا تھا اس طرح قبول نه كيا ميں چل ديا اس حال میں کہ میں بہت ممکنین تھا۔ مجھے اس غم سے افاقہ نہ ہو گا مگر اس وقت کہ جب میں قرن ثعالب کے مقام پر پہنچا پس میں نے جونہی سرا ٹھایا تو ا یک با دل کواینے او برسا بیڈنن یایا۔ پھر میں نےغور سے دیکھا تو اس میں جبرائیل الطبیع تنصر انہوں نے مجھے آ واز دی اور فر مایا اللہ تعالی نے تمہاری قوم کی بات کوئن لیا اور جوانہوں نے جواب دیاوہ بھی اور الله تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ تمہاری طرف بھیجا ہے تا کہتم ان کو جو عا ہوان کے متعلق حکم دو پھر مجھے پہاڑوں کے فریشتے نے آ واز دی ا ورسلام کیا۔ پھر کہا اے محمد مَنْ عَلَيْمَ بِ شک اللہ تعالی نے تمہاری قوم کی بات سن لی جوانہوں نے آ ہے گو کہی اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور میرے رب نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تا کہ آپ مجھے إيخ معاملے ميں علم ديں۔بس آپ کيا جا ہے ہيں؟اگر آپ عاہتے ہیں تو میں مکہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیتا ہوں۔ نبی اکرم نے فر مایالیکن مجھے اُ مید ہے کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو پیدا فر مائیں گے جوالنہ تعالیٰ وحدہ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کی چیز کوشر یک نہ کرتے ہوں گے۔ ( بخاری ) اَلْا خُصْنَبَانِ : مكه كے اردگر دوالے دونوں پہاڑ۔ اَلاَ مُحشَبُ : سخت اور بڑے پہاڑ کو کہتے ہیں۔

**تخريج** : رواه البخاري في بدء الحلق ' باب ذكر الملائكة وفي التوحيد ' باب وكان الله سميعًا عليمًا و مسلم في المغازي باب لقى النبي صلى الله عليه وسلم من اذي المشركين والمنافقين

الکی این بیوم احد : یوم غز و واحد احدایک پہاڑ ہے جومہ پینہ منور و کے قریب ہے۔اس کے پاس پیغز و و پیش آیا۔اس غز و ومیس آ تخضرت مَثَالِثَیْمُ ارْحَی ہوئے اور ایک سامنے کا نحلا وانٹ ٹوٹا اور آپ گڑھے میں گر گئے وہ گڑھا جس کوابو عامر راہب نے کھودا تھا۔ اس میں خضرت حمز ہشہید ہوئے اوران کا مثلہ کیا گیا۔ من قومك : كفارقرلیش۔العقبہ : شایدطا نف کی جانب مقام ہےاور بیاس دن کاوا قعہ ہے جس دن آپ نے طائف کی طرف ہجرت کی ۔ شاید بیمنیٰ کا مقام ہو جہاں آپ اینے کو قبائل کے سامنے پیش فر ماتے ۔

عوضت نفسی : میں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ وہ دین کی اشاعت وا قامت میں مدودگار بنیں۔ ابن عبدیا لیل بعض نے کہا اس کا نام مسعود تھا، بعض نے کہا کا نام میں وہ شخص ہے جس سے آپ مُؤلِّئِرِ کے گفتگوفر مائی اور بیدائل طاکف کا بردا سروار تھا۔ مھوم : ممکن درمیان ۲۳ مھنے کا فاصلہ ہے سروار تھا۔ مھوم : ممکن درمیان ۲۳ مھنے کا فاصلہ ہے اور بیدو ہی جگہ ہے جہاں سے اہل نجد احرام باند ھتے ہیں آج کل اس کانام سل ہے۔

هُوَائِد : (۱) آپ مَنَّا اَیْنَا بِی قوم پر کس قدر شفیق تصاوران کی تکالیف پر کتناصبر کرنے والے تصاوران کی زیاد تیوں پر کتنی معانی آپ کی طرف سے تھی۔ (۲) انسانی اور اعراض جیسے نم ورنج کا پیش آ نا انبیا وعلیهم السلام کے لئے درست ہے۔ بیان کے مرتبہ کے خلاف نہیں اوراس غم سے دینی معاملہ میں غم ہے۔

٦٤٤ : وَعَنْهَا قَالَتُ : مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطَّ بِيدِهٖ وَلَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيدِهٖ وَلَا الْمُرَاةَ وَلَا خَادِمًا إِلَّا اَنْ يُتَجَاهِدَ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَى ءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهٖ إِلَّا اَنْ يُتَعَلَّمُ مِنْ صَاحِبِهٖ إِلَّا اَنْ يُتَعَلَّمُ مِنْ صَاحِبِهٖ إِلَّا اَنْ يُتَنْتَقِمُ إِلَّهُ مَعَادِمِ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمُ إِلَّهِ مَعَالِمِ اللهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمُ إِلَّهِ مَعَالَى "رَوَاهُ مُسْلِمْ۔

۱۹۳۷: حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله مَنَافِیَا ہے اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله مَنَافِیا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے اور بھی ایسانہیں کہ آپ کوکسی کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے اور بھی ایسانہیں کہ آپ کوکسی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہواور آپ نے اس کا بدلہ اس تکلیف پہنچا نے والے سے لیا ہو۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے محارم میں سے کسی چیز کی بے عزتی کی جاتی تو یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر انتقام لیتے۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الفضائل ' باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للاثام واحتياره من المباح واسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته\_

الكغيارة : نيل منه : آپ كوكفار في تكاليف رينجا كي جيرا سركارجي كرنار

فوائد: (۱) رسول الله مُنَاتِیْنِ کے علم کو بیان کیا گیا اور ذاتی تکالیف میں کس قدر درگز رفر مایا اور الله تعالیٰ کی خاطر کس قدر ناراضگی ظاہر فر مائی ۔ای طرح حدود کے مستحقین پر حدود کے تیام میں بغیر کسی رعایت کے حدود کا قیام فر مایا اور الله تعالیٰ کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی بات کو بلند کرنے کے لئے لڑنا ٹابت ہور ہاہے۔

> ٦٤٥ : وَعَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ آمُشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ فَلَمْ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجُرَانِنَّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ ' فَآدُرَكَهُ آعُرَابِيُّ فَجَبَدَةً بِرِدَآنِهِ جَبْدَةً شَيدِيْدَةً ' فَنَظَرُتُ إلى صَفْحَةٍ عَاتِقِ النَّبِيِّ فَيَ وَقَدُ آثَرَتُ بِهَا حَاشِيَةُ الْرُدِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْدَيْهِ فُمَّ قَالَ : يَا

۱۳۵ : حفرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ کے اوپر موٹے کناروں والی نجرانی چا درتھی ۔ پس آپ کوایک اعرابی ملا اور اس نے کناروں والی نجرانی چا در کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ میں نے آپ کی چا در کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ میں نے آٹے خضرت منگائی کے کندھے کو دیکھا تو اس پر چا در کے موٹے کناروں کا نشان زیادہ کھینچنے کی وجہ سے پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا

مُحَمَّدُ مُرْ لِنُ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَٰذِهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أُمَرَ لَهُ بِعَطَآءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اے محمد (مَثَاثِیْنِم) میرے لئے اس مال کا حکم دو جوتمہارے پاس ہے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہو کرمسکرا دیتے پھر اس کے لئے عطیہ کا حکم فرمایا۔ (بخاری ومسلم)

قَحْرِيج : رواه البحاري في اللباس ' باب البرود والحبرة والشملة والادب باب التبسم والصحك و مسلم في الزكاة ' باب اعطاء من سال بفحش وغلظة \_

الكُنْخُنَا بَنْ : بود: وهارى دارجا در-نجوانى: يمن كالكشرب اسى طرف نسبت كى تى دغليظ المحاشيد: يخت اطراف والى-جهذه: كمينجارعاتق: كندحار صفحه: طرف.

فوائد: (۱) بيآپ كاعظيم اخلاق تفاكه جس نے زيادتى كى آپ نے اس كومعاف كرديا اور معافى كے ساتھ ساتھ كھلے چېرے سے ملے اور احسان بھى فرمايا۔

> ٦٤٦ : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانِّى اَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِّنَ الْآنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ضَرَبَةً قَوْمُهُ فَادْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَعُ الدَّمَ عَنْ وَجُهِمْ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِى فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ " مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۶ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے گویا میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اب بھی دیکے رہا ہوں کہ آپ ایک پنجیبر کا ذکر فرما رہے تھے کہ ان کی توم نے ان کو مارا اور ان کو خون آلود کر دیا اور وہ اپنے چیرہ سے خون یو نچھتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے اے اللہ میری قوم کو بخش دے پس وہ نہیں جانے ۔ (بخاری ومسلم)

تخریج: رواه البحاری فی الانبیاء 'باب ما ذکر عن بنی اسرائیل مسلم فی الحهاد ك باب غزوه احد النظار مسلم فی الحهاد ك باب غزوه احد النظار من يعمل المنبيد و مار من المنبيد و مناطق النظار مناطق المناطق ال

فوائد : (۱) آپ مَنَا يُعَلِّم كِعظيم اخلاق جوعفو و درگزر مين نمايان تنه او راس سے برده كريد كه آب ان كے لئے مغفرت كى دعا فرماتے اوران كے عدم علم كى بنا پرمعندت كو بول كرنا - بيا خلاق عاليہ كے كمال كى انتهاء ہے -

٦٤٧ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسِي اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ. اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : "لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصَّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ" مُتَّفَقَ عَلَيْدِ

۱۳۷ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ آ دمی مضبوط نہیں جو پچھاڑ و ہے۔ بے شک مضبوط وہ ہے جواپنے نفس پر کنٹرول غصے کی حالت میں کر لے۔ (بخاری)

تخريج: رواه البحارى في الادب باب الحذر من العقبه مسلم في البر ، باب من يملك نفسه عند الغضب الخضب الخضب العضب المسرعة: جوكتي من عالب م عالي المسلك الشراعة على المسرعة : جوكتي من عالب م على المسلك الشراعة على المسلمة المسلم

**فوَائد**: (۱)اصل طاقت اخلاق کی ہے اور غصہ کے وقت اینے آپ پر کنٹرول کرنا اور زیادتی پر معاف کرنا عمد ہ اخلاق ہے ہے۔اگر جسمانی طاقت کوبھلائی پرلگایا جائے توالی قوت جسمانی دین کاعین مطلوب ہے۔

## ٧٦ : بَابُ إِخْتِمَالَ الْآذَى

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَالْكَاظِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران:١٣٤] وَ قَالَ تَعَالَى : ﴿وَلَمِّنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَيِنْ عَزْم الْأُمُورِ ﴾

[الشورى:٢٣]

#### ياب: تكاليف اثفانا

الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: '' اورغصہ کو بی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی نیکیوں کو پیند فرماتے بين'۔ (آلعران)

التدتعالي نے ارشاد فرمایا: ''البیتہ جس نےصبر کیا اور بخش دیا میثک ہیہ عزیمت کے کاموں میں ہے ہے''۔ (الشوری)

حل الآيات : ان آيات كي تشريح ابواب سابقه من كزر چكى ـ

وَفِي الْبَابِ : الْاَحَادِيْثُ السَّابِقَةُ فِي الْبَابِ فَبْلَهُ \_

٦٤٨ : وَعَنْ اَبَىٰ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِنِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقَطُّونِنِي \* وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِينُونَ إِلَى ' وَآخِلُمْ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَى الْفَالَ : "لَيْنُ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَانَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ظَهِيْرُ عَلَيْهِمْ مَّا دُمْتُ عَلَى دْلِكَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَدُ سَبَقَ شَرْحُهُ فِي بَابِ صِلَةٍ الكركام

اسى باب سے متعلق ا حادیث ماقبل باب حلة الارحام میں گزر چکی ہیں۔

۲۴۸ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے کہا یارسول اللہ! میرے کچھ قرابت دار ہیں میں ان سے صلہ رحی کرتا ہوں وہ مجھ ہے تعلق تو ڑتے ہیں۔ میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بدسلو کی کرتے ہیں۔ میں ان سے حوصلہ مندی سے بیش آتا ہوں وہ مجھ سے جاہلانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ اس برآپ نے فرمایا اگر ایہا ہی ہے جبیبا تو نے کہا تو پھر کو یا تو ان کے منہ میں گرم را کھ ڈالتا ہے اور جب تک تو ایبا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تیرے لئے ایک مددگارر ہے گا۔ (مسلم)اس کی شرح باب صله الابرهام میں گز ریجی روایت ۱۳۱۸ ـ

تخريج : رواه مسلم قد سبق شرحه و تخريجه في باب صلة الارحام ٧/٣٢٠

باب: دین کی بےحرمتی برغصه اوردین کی مدد وحمایت

الله تعالى نے ارشا دفر مایا: '' جو مخص الله تعالی کی معظم چیز وں کا احتر ام كرتا ہے ۔ پس و ہ اس كيليج اس كے رب كے ماں بہتر ہے'' ۔ (محمد )

٧٧ : بَابُ الغَضَبِ اذَا انْتُهُكُّتُ حُرُمَاتِ الشَّرع وَالْإِنْتِصَارِ لِدِيْنِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرَمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدُ رَبِّهٖ﴾ [الحج:٣٠] وَ قَالَ

تَعَالَى : ﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُثْبُتُ أَثَّدُامَكُمْ ﴾ [محمد:٧] وَلِمِي الْبَابِ حَدِيْثُ عَآئِشَةَ السَّابِقُ فِي بَابِ الْعَفُولِ

الله تعالى نے ارشاد فر مایا: " اگرتم الله كى مدد كرو مے وہ تمهارى مدد کریں گے اور تنہارے قدموں کومضبو طاکر دیں گئے''۔اس باب ہے متعلق حدیث باب عفوییں بروایت ۲۳۴ عا کشدرضی الله عنها گز ری۔

حال الآباث : حرمات الله : شرائع دين (الح) تنصر الله : عمل ساس كوين كى مددكرنا اوردين سودقاع كرنا\_ يعبت اقدامكم:جهاديسان كومضوط كرد \_ كار

> ٦٤٩ : وَعَنْ آيِنَي مَسْعُوْدٍ عُقْبَةً ابْنِ عَمْرٍو الْبَدُرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﴾ فَقَالَ : أَنْ لَا تَآخُّرُ عَنْ صَالُوةِ الصُّبْحِ مِنْ آجُلِ فَكَانِ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا! فَمَا رَآيْتُ النَّبِيُّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ اَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوُمَئِذٍ ' فَقَالَ : "يَأَيُّهَا النَّاسَ : إِنَّ مِنْكُمُ مُّنْفِّرِيْنَ ' فَٱيُّكُمْ آمَّ النَّاسِ فَلْيُوْجِزُ فَإِنَّ مِنْ وَّرَآئِهِ الْكَبِيْرَ وَالصَّغِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ" وَيَّهُ فَيُهُدِ مُتَّفَقَ عَلَيْهُد

٢٢٣٩ : حضرت ابومسعود عقبه بن عمر بدري رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک آ دی نبی ا کرم مُثَافِیْنَا کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ فلاں آ دمی کے کہی نمازیرُ ھانے کی وجہ سے میں صبح کی نماز میں یجھے رہ جاتا ہوں۔ بھر میں نے رسول اللہ منگانیو کم کھی کسی وعظ میں اس قدر غصه کی حالت میں نہیں دیکھا جتنا اس وعظ میں اس دن دیکھا۔ آپ نے ارشاد فر مایا اے لوگو! بعض لوگ تم میں سے نفرت ولانے والے میں پس جو مخص تم میں ہے لوگوں کی امامت کرائے وہ مخضر کر لے۔اس لئے کہاس کے بیجھے بوڑ ھئے بیجے اورضرورت مند لوگ ہوتے ہیں۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البخاري في ابواب الجماعة ' باب تخفيف الامام في القيام وفي العلم والادب والاحكام و مسلم في الصعلاة باب امر الاثمة بتخفيف الصلاة في تمام.

الكَّغَيَّالِينَ بجاء رجل بعض نے كہار جرام بن ملحان تھے ليعض أورنام بتلائے فليو جز : وہ تخفیف كرے اركان كى يحميل ا دراداء سنن پراقتضاء کرے۔

**فوَامند** : (۱) دین کی خاطر غصه جائز ہے اور جس کام میں لوگوں پر تنگی بنتی ہواس میں شکوہ فلا ہر کرنا درست ہے۔ (۲) جماعت کی نماز میں شخفیف جائز ہے جبکہ امام بہت ہے لوگوں کونماز پڑھار ہاہو یاان لوگوں کو پکڑر ہاہو جوطویل نماز پر خوش نہ ہوں یاان میں کمزوراور بچے ہوں۔ (۳) اگر کوئی عذر واقعی ہوتو جماعت ہے بیچیے رہنا جائز ہے۔ (۳) امام ایسا کوئی نغل نہ کرے جس ہے لوگوں میں وین کے متعلق نفرت پیدا ہواورعبادات کی ادائیگی میں بیزاری پیدا ہو۔

> . ٢٥. وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَّقَدُ سَتَرُتُ سَهُوَةً لِّنَّى بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَالِيلُ ' فَلَمَّا رَاهُ

• ۲۵: حضرت عا تشدرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ حضور اکرم سُلُطَيْنَا ۔ سفر سے تشریف لائے اور میں نے گھر کے سامنے چبوتر ہے پر ایک یر دہ ڈال رکھا تھا۔جس میں تصاویر تھیں جب آپ نے ان کو دیکھا تو

DYY

رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ هَنكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ وَقَالَ "يَا عَانِشَةُ: اَشَدُّ النَّقَاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ" مُتَّفَقُّ

"السَّهُوَةُ" كَالصُّفَّةِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَى الْبَيْتِ. "وَالْقِرَامُ" بِكُسْرِ الْقَافِ : سِتْرُ رَقِيْقُ "وَ هَنَكُهُ" أَفْسَدَ الصُّورَةَ الَّتِي فِيْهِ

ان کو بگاڑ ویا اور آ ہے کے چہرہُ مبارک کا رنگ بدل گیا اور فر مایا اے عا ئشہ! قیامت کے دن لوگوں میں اللہ کے ہاں زیادہ عذاب والے و ہلوگ ہوں گے جوالقد تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت اختیا رکرنے والے ہیں۔(بخاری ومسلم)

> السَّهُوَّةُ : جِبُورٌ هُ ويورُهي \_ الْقِرَامُ : باريك يرده ـ هَنْگُذُ: اس میں جوتصورتھی اس کو رگاڑ دیا ۔

تخريج : رواه البحاري في اللباس ' باب ما وطي من التصاوير و مسلم في البباس ' باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة

فوائد : (۱) غصه جائز ہے جب کدوین کے معاملات میں خلل واقع ہور ماہو۔ تصوریشی حرام ہے بیکبیرہ گناہ ہے جبکہ تصویر ذی روح کی ہوا دراس تصویر کو تعظیم و تقتریس کے لئے بنایا جائے توبیشرک و کفر ہے۔ (۲) بعض علاء کرام نے اس حدیث کوایے عموی معنی پرمحمول کیا ہے۔ چنانچیانہوں نے برتتم کی تصویرخواہ چھوٹی ہو یا بڑی مجسم ہوغیرمجسم جب ذی روح کی ہوتو حرام قرار دیا ہے اور بعض نے اس کو ان تصاوریے خاص کیا جن کا مجم ہولینی پھر'دھات' لکڑی وغیرہ سے بنائی گئی ہوں۔

> ٦٥١ : وَعَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمُخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا : مَنْ يَّجْتُرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَكُلُّمَهُ أَسَامَةُ ۖ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ: "اَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ : "إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ آنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيْهُمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الصَّعِيفُ اقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ! وَآيْمُ اللَّهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"

۲۵۱: حفزت عا ئشہرضی اللہ عنہا ہے ہی روایت ہے کہ قریش کواس عورت کے معاملے نے پریشان کر دیا جس نے چوری کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہااس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کلام كرے گا؟ پھر كہنے لگے اس كى جرأت تو اسامہ بن زيد جو رسول الله مَثَالِيَّةُ كَ پيارے بيں وہي كرسكتے ہيں۔ پس اسامہ رضي الله تعالیٰ عنهمانے آپ سے گفتگو کی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے متعلق سفارش کرتے ہو؟ بھرآ یا مٹھے اور خطبہ دیا جس میں فر مایاتم ہے پہلے لوگ اس لئے ہلاک ہوئے کہ ان میں جب کوئی معزز آ دمی چوری کرتا تو اس کوچپور و سینے اور جب کوئی عام آ دمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم كرت اورالله كي قشم اگر فاطمه بنت محمد (مَثَلَاثَيْنِم) چوري كرتى تومين

اس کا ہاتھ بھی کا ہے دیتا۔ ( بخاری ) ِ

تخريج : اخرجه البخاري في الحدود ؛ باب اقامة الحدود عنى الشريف والوضيع و مستم في الحدود؛ باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود

الْأَخْلَاتُ : العراة المخزومية : فاطمه بنت الي الاسد \_ يجترى : جهارت كرنا ُ جرأت كرنا \_ حب بحبوب \_ فاعتطب : فطبه ديا \_ **فوائد** : (۱) امام تک معاملہ بہنج جانے کے بعد حدود میں شفاعت ممنوع ہے اور معاملہ کے سلسلہ میں لوگوں میں امیر ُغریب کا فرق امت کی ہلاکت کا باعث ہے( قانون سب کے لئے بکساں ہے) (۲) جنایت کرنے والا اونیا مرتبدر کھتا ہوتو پھر بھی بیرحداس ہے ما قطنبیں ہوگی اورا حکا م<sup>ش</sup>رع کی نگاہ میں شریف وکم درجہ کا فرق نہیں ۔

> ٦٥٢ : وَعَنُ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ه رَاى نُخَامَةً فِي الْقِبُلَةِ فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ الْقِبُلَةِ فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ حَنَّى رُوْىَ فِي رَجْهِمٍ \* فَقَامَ فَحَكَّةٌ بِيَدِمٍ فَقَالَ : "إِنَّ آحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِيُ رَبَّةُ ۚ وَإِنَّ رَبُّهُ يَئِينَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ۚ فَلَا يَبْزُقُنَّ آحَدُكُمْ لِثِبُلَ الْقِبْلَةِ ' وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ آوْ تَحْتَ ظُذُّمِهِ " ثُمَّ آخَذَ طَرَفَ رِدَآنِهِ فَبَصَقَ فِيْهِ لُمَّ رَدٌّ بَغْضَةً عَلَى بَغْضِ فَقَالَ : "أَوْ يَقُعَلُ هَكَذَا" مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَالْاَمْرُ بِالْبُصَاقِ عَنْ يَّسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ هُوَ فِيْمَا اِذَا كَانَ فِيْ غَيْرِ الْمُسْجِدِ \* فَآمًّا فِي الْمُسْجِدِ فَلَا يَبْصُقُ إِلَّا فِي ثَوْبِهِ۔

۲۵۲ : جفرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی ا كرم مَنْ عَيْنَا لِمَ فَا قَبِلِهِ والى (ديوار) ميں تھوك ويكھا۔ ناراضگى كے آ ثاراً بُ كے چہرہ برنمایاں ہوئے بس آ ب كھڑ ہے ہوئے اور اس کواینے ہاتھ سے کھرج دیا۔ پھرفر مایا جبتم میں سے کوئی ایک نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو و ہ اپنے ربّ تعالیٰ ہے منا جات کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہے۔ اس لئے تم میں سے کوئی بھی ہرگز قبلہ کی جانب نہ تھو کے۔البتدا پنی بائمیں جانب یا یاؤں کے نیچے تھو کنے میں حرج نہیں ۔ پھر آپ نے اپنی جا در کا ایک کنارہ پکڑااور اس میں تھو کا اور اس کے بعض جھے کو دوسرے سے ملا کرفر مایا یا پھراس طرح کرلے (بخاری ومسلم) امام نووی فرماتے ہیں کہ اپنے بائمیں طرف یا قدم کے پنچ تھو کئے کا تھم مسجد کے علاوہ ووسر ہے مقامات پر ہے۔ جب معجد میں ہوتو کیڑے میں ہی تھو کے۔

**تخريج** : رواه البخاري في ابواب المساجد ' باب حك البصاق باليد من المسجد و مسلم في كتاب الصلاة ' باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها.

الكُغُنا الله المعامة المغم جومنه كراسة سينه عارج مو بعض نے كماجوناك كراسته مواد خارج مو في المقبلة : قبله والي د بوار۔ فشق : آپ مَنَافِیْنَا کُورال گزرا۔فحکہ : اس کوزائل کردیا۔بناجی ربہ : خطاب کرتا ہے قر آن کی تلاوت کر کے اور نماز کے اذکار کے ذریعہ۔ بینہ و بین القبلة: اس کا قبلہ کی طرف رخ کرنا اللہ تعالی سے تواب لینے کے لئے ہے۔ یہ قبلہ کی عظمت کوظا ہر كرنے كے لئے ہے۔ ورنہ بارى تعالى كى ذات تواطراف وجہات سے پاک ہے۔ قبل القبلہ: قبلہ كے مقابل۔

**فوامند** : (۱)امر بالمعروف اورنهی عن المنكر لا زم ہےاور برائی كاماتھ ہے از الدكرنا جا ہے اگراہیا كرنامكن ہو۔ (۲)ميز كي حرمت

وعظمت اس قدرزیا وہ ہے کدان میں میل کچیل کوذ الناجائز نہیں اور نہاس قتم کی چیز وں سے اس کوملوٹ کرنا جا ہے۔ (۳) جہت قبلہ کے احترام کا نقاضا یہ ہے کہاں طرف نہ تھو کے ۔نماز کے دوران اگر تھوک کی وجہ ہے مجبور ہوجائے تو کپڑے رومال وغیر ہ میں تھوک لے۔

اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُومِنِينَ، [الشعراء: ٢١٥] وَ قَالَ تَعَالَى : ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُو بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهِي عَنِ الْفُحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَا كُرُوْنَ ﴾ [النحل: ٩٠]

٧٨ : بَابُ آمُرِ وُلَاةِ الْأُمُورِ بَالرِفْق بِرَعَايَاهُمُ وَنَصِيْحَتِهِمُ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالنَّهِي عَنْ غَشِّهِمُ وَالتُّشْدِيْدِ عَلَيْهِمُ وَإِهْمَال مَصَالِحِهِمُ وَالْغَفُلَةِ عَنْهُمُ وَعَنْ حُوآنِجهم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن

باب: حکام کورعایا پرشفقت ونرمی کرنی جاہیۓ' ان کی خیرخواہی مدنظر ہو'ان برسخی' ان کے حقوق سے غفلت اور ان کے ساتھ فریب کا ری نہ کرنی جا ہے الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: '' تم اینے باز و کواییے پیرو کارمسلما نوں کے لئے جھکارو''۔ (الشعراء)

الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:'' بے شک الله تعالیٰ عدل واحسان اور رہتے ،

وارکودینے کا تھم دیتے ہیں اور بے حیائی اورمنکرات اورسرکشی سے رو کتے

ہیں وہ تمہیں نفیحت کرتے ہیں تا کہتم نفیحت پکڑو''۔ (انحل)

حيل الآبيات: واحفض جناحك: تواضع اورزى اختياركرو-(الشعراء) يامر بالعدل: اعتدال اورحقوق مين برابري\_ الاحسان : اخلاص اور پختی \_ایناء ذی القربی :قریبی رشته دارون کوان کے حقوق وینا۔ الفحشاء : یخت گناه مثلاً زنا۔ والمنکر : جن اعمال كوشرع ناپيند كرے ـ و البغي : حدے بر هنا اورلوگوں برظلم كرنا ـ تبذ كو و ن : نفيحت ياؤ ـ

> ٦٥٣ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "كُلُّكُمْ رَاعِ وَّكُلُّكُمُ مَسْنُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ : الْإِمَامُ رَاعِ وَّمَسْنُوُلٌ عَنْ رَّعِيْتِهِ ۚ وَالرَّجُلُ رَاعِ فِي آهْلِهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ ۚ وَالْمَرْآةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجُهَا وَمَسْتُوْلَةٌ عَنْ رَّعِيَّتِهَا ۗ وَالْخَادِمُ رَاعِ فِي مَالِ سَيْدِهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ ' وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَّمَسْنُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ " مُتَفَقَّ عَلَيْهِ ـ

۲۵۳ : حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ میں نے رسول التد کوفر ماتے سا کہتم میں ہے ہرایک ذمہ دار ہے اور ہرایک ہے اس کی رعیت کے بارے میں یو حصا جائے گا۔ حاکم ذمہ دار ہے اس ہے اس کی رعیت کے بار ہے' مردا پنے گھروالوں کا ذ مددار ہے اوراس سے اس کے ماتخوں کے بارے میں'عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے اس ہے اس کی رعیت کے بارے میں 'خادم اپنے آ قاکے مال کا ذمہ دار ہے اور اس ہے اس کی رعیت کے ہارے میں اور ہرایکتم میں سے ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے بو چھا جائے گا۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : اس روايت کي تخ تخ اورتشر تک باب حق المزوج على امر اته ٥ ٨ ٢ / ٣ مي ملاحظه مو\_

٢٥٤ : وَعَنُ آبَىٰ يَعُلَى مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَّسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُونَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِّرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَلِهِي رَوِايَةٍ: "فَلَمْ يَحُطُهَا بِنُصحِهِ لَمْ يَجِدُ رَآنِحَةَ الْجَنَّةِ" وَلِمَى رَوَايَةٍ لِمُسْلِمِ : "مَا مِنْ آمِيْرٍ يَّلِي أَمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ"\_

٢٥٣ : حضرت ابويعلي معقل بن بيياررضي الله تعالي عنه بيے روايت ے کہ میں نے رسول اللہ مَٹَائِیْٹِا کو فر ماتے سنا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی رعایا کا تکران بنا دے اور وہ اپنی رعایا کو دھوکہ دینے کی حالت میں ہی مرجائے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جشت کوحرام کر دیا۔ ( بخاری ومسلم ) اور ایک روایت میں ہے اس نے ان کی خیرخواہی پوری نہیں کی تو وہ جنت کی خوشہو بھی نہیں یائے گا اورمسلم کی روایت میں ہے کہ جوامیرمسلمانوں کے معالطے کا ذمہ دار ہواور پھران کے کئے محنت نہ کرے اور خیرخوا ہی نہ برتے تو و وان کے ساتھ جنت میں داخل نه ہوگا ۔

تحريج : رواه البخاري في الاحكام ' باب من استرعى رعية فنم ينصح و مسلم في الامارة باب فضلة الامام العادل وعفوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن ادخال المشقة عنيهم

اللَّغَيَّا النَّيِّ : يسترعية : اس كيسر درعايا كي سياست ونگهباني كي جائه - غاش: خيانت كرنے والا اوران كے حقوق كوضا كع كرنے والا ب\_ حوم الله عليه الجنة: ابتداء من جنت من واخل ہونے والوں كراتھ اس كا داخلة حرام كرديتے ميں يا مطلقاً جنت کا دا خلداس کے لئے حرام کر دیا جاتا ہے جبکہ وہ مسلمانوں کی خیانت وکھوٹ کوحلال سمجھے۔لیم یسحطھا:ان کی اعانت نہیں کرتا اور ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کرتا۔ لا یہ تھد لھیم: ان کے لئے اپنی انتہائی کوشش اور طاقت صرف نہیں کرتا۔

فوائد: (۱)ان حکام کوڈرایا گیا جوائی رعایا کے حق میں کوتا ہی کرتے اوران کے فیصلوں کے سلسلہ میں ستی بریخ ہیں اوران کے حقو ق کوضائع کرتے ہیں۔(۲) حکام پرواجب ہے کہو واپنی انتہائی کوشش اپنے ماتختوں کےسلسلہ میںصرف کریں جس نے اس میں کوتا ہی کی وہ جنت میں دا تھلے سے محروم ہوجائے گا۔ ( ۳ )اسلام نیں حاتم کا بہت بڑا منصب ہے۔

٥٥٥ : وَعَنْ عَآمِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : يَقُولُ فِي بَيْتِي هٰذَا: "اللَّهُمَّ مَنْ وَّلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْنًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقُ عَلَيْهِ ' وَمَنْ وَّلِيَ مِنْ آمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقُ بِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمً.

- ۲۵۵ : حضرت عا کشدرضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ میں نے مَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ رَسُولَ اللَّهُ مَثَالِيُّهُمْ كُوفَرِها تِهِ سَاءَ مِيرِ ﴾ اس گھر ميں فرما رہے تھے ۔ ا ہے اللہ چوفخص بھی میری امت کا کمی معاملے کا ذمہ داریخ اور وہ امت کومشقت میں ڈ الے تو تو بھی اس پرسختی فر مااور جومیری امت کے معاملات میں ہے کسی معالمے کا ذیمہ دارینے پھران میں ہے کسی معاملے میں نرمی کرے تو تُو بھی اس پرنرمی فر ما۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسنم في كتاب الامارة ' باب فضينة الامام العادل

اَلْأَخِينَا بَنْ نَاسَقِ عليهم : ناحق ان يرتنگي اورتخي كي فرفق : ان سےزي کي ان پرمبر باني کي اوران کے حقوق کي رعايت کي \_ **فواند**: (۱) قیامت میں بدلیمل کی جنس سے ملے گاجب کوئی جاتم اپنی رعایا برنگلی کرنا اور مشقت زیاد و ژالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ک مشقتوں میں اس طرح مبتلا کر دیتے ہیں کہ اس سے دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور قشم تتم سے عذاب میں ذال دیتے ہیں۔ (٣) آب مَنْ الْمُنْ الله الله كالمات كاكس قدرا بهمام فرمات تھ\_

> ٢٥٦ : وَعَنْ آبَىٰ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَآئِيْلَ نَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَآءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعُدِي وَسَيَكُوْنُ بَغْدِى خُلَفَآءَ فَيَكُثُرُوْنَ \* قَالُوْ١ :يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُونَا؟ قَالَ : "أَوْفُوا بَبَيْعَةِ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلِ ، ثُمَّ اَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ وَاسْأَلُوا اللُّهُ الَّذِي لَكُمْ ' فَإِنَّ اللَّهُ سَآئِلُهُمْ عَمَّا استرُ عَاهُم " مُتَفَقَ عَلَيْهِ.

۲۵۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاءان کی سیاست کیا کرتے تھے۔ جب کوئی پینمبر فوت ہو تا تو دوسرا پینمبر اس کا جائشین بنیآ اور شان یہ ہے کہ میر ہے بعد کوئی پیغیبر نہیں اور میر ہے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ کثرت سے ہوں گے۔صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ مُنَاتِیْنِم! آئے اس بارے میں ہمیں کیا تھم فر ماتے ہیں؟ فرمایاتم سب سے پہلے کی بیعت کو بورا کرواور پھران کاحق ان کودواور اپنے حقو ق کا سوال اللہ ہے کرو۔اللہ تعالی ان سے خود اس رعایا کے بارے میں یو جھ لیں گے جن کا ان کووالی بنایا گیا ہے۔ ( بخاری ومسلم )

**تخريج** : رواه البخاري في ذكر بني اسرائيل او احر كتاب الانبياء و مسلم في كتاب الامارة ' باب و جوب الوفاء ببيعتة الخلفاء الاول فالاول

اللَّحْيَا إِنْ السرانيل: بيرهنرت يعقوبالطَّيْعِ: مِن -ان كے بيٹے وہ قبائل يہود ہيں -اسرائيل عبراني كالفظ ہے جس كامعني عبدالله ہے۔ مسوسهم: ان کوسکھاتے اور ان کی تکہبانی کرتے۔ جب کوئی رسول فوت ہوجاتا۔ دوسرارسول اس کے بعد آتا جوان کے معالے کو درست کرتا اور ان کے مظلوم کی مدوکرتا۔ فیکٹوون: زیادہ ہوتے ہیں گنتی میں۔فاو فو اببیعة الاول: اس کی بیعت کو لا زم کرواوراس کی اطاعت کاحق اوا کروان کےخلاف تمال کر کے جواس کی بغاوت کریں اورا طاعت ہے نکل جا ئیں۔ **فوات : (۱)رعایا کے لئے پنیبریااس کا خلیفہ ضروری ہے جوان کے معاملات کا ذمہ دار ہواوران کوسید ھے راستے بر قائم ر**کھے اور

ظالموں کے شرسے ان کی حفاظت کرے۔ (۲) ہمارے آتا مُنْ اَنْتُمْ کے بعد کوئی پیغیبرمبعوث نہ ہوگا۔ حکام ہی آپ کے بعد آپ کے خلفاءو نائب ہوں گے جب تک کہو وحق برقائم رہیں۔ (۳) رعایا برضروری ہے کہ حکام کے ساتھ خیرخواہی برتیں اوران کی اطاعت کریں اور پہلی بیعت کی حفاظت کریں اور اس کے ساتھ ہو کر دوسرے سے لڑیں۔ رعایا کا بیتن ہے کہایئے دکام ھے زمی کا مطالبہ کریں اور مصالح کی رعایت میں بوری بوری کوشش کرنے کا سوال کریں۔(۴) دین کا معاملہ دنیا کے معاملات سے مقدم ہے کیونکہ آ پ مَنَافِیْکُم نے با دشاہ کے حق کو پورا پورا ادا کرنے کا فر مایا ہے۔اس لئے کہاس میں دین کی بلندی ہے اور فیننے کی روک تھام ہے اور الله تعالى حكام سان كي تقعيم اوركوتا بى معتمل عنقريب سوال كري كا . (۵) آپ مَنْ الله عَلَيْ مَعْمِ ات مِن سے ب كر آپ نعض ان مغيبات كى جردى جوستعتل ميں ظاہر ہوئے جيسا آپ نے اطلاع دى تقى ۔

102: حفرت عائذ بن عمرورضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ وہ عبید الله بن زیاد کے پاس داخل ہوئے اوراس کوفر مایا اے بیٹے میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے سنا: بے شک بدترین حاکم وہ بیں جو رعایا پرظلم کرنے والے ہوں تو اپنے آپ کو ان میں سے بیا۔ (بخاری وسلم)

تخريج : رواه مسلم في الامارة 'باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر

﴾ النَّحَيَّا ﴾ الوعاة جمع داع :امراء ما نائبين مِن جورعاما كي تكبيباني پرمقرر ہو۔المحطمة :وه بخت مزاج جولوگوں پرظلم كرے اور بالكل نزى نه برتے اورا يك كودوسرے سے لاائے۔

فوافند: (۱) حکام کواس بات سے ڈرایا گیا کہ وہ اپنی رعایا پرظلم اور تختی کریں۔(۲) حکام کوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور نصیحت کرنا ضروری ہے۔

١٥٨ : وَعَنُ آبِى مَرْيَمَ الْآزُدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ مَنْهً وَيَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ مَنْهً وَكُولُ اللهُ مَنْهً وَلَاهُ اللهُ مَنْهً وَسُولُ اللهُ مَنْهً وَلَاهُ اللهُ مَنْهً فَيْمًا وَمَنْ وَلَاهُ اللهُ مَنْهً مَنْهً وَخَلَيْهِمُ وَفَقْرِهِمْ : احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَيْهِمُ وَخَلَيْهِمْ وَفَقْرِهِمْ : احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَيْهِمُ وَخَلَيْهِمْ وَفَقْرِهِمْ : احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَيْهِمْ وَخَلَيْهِمْ وَفَقْرِهِمْ : احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَيْهِمْ وَخَلَيْهِمْ وَفَقْرِهِمْ يَوْمَ الْقِيلَمْ فَا فَيَعْمَلُ مُعَاوِينَةُ وَخَلَيْهِمْ وَفَقْرِهِمْ يَوْمَ الْقِيلُمْ فَا فَيَعْمَلُ مُعَاوِينَةُ وَخَلَيْهِمْ وَفَقْرِهِمْ يَوْمَ الْقِيلُمْ فَيَعْمَلُ مُعَاوِينَةً وَخَلَيْهِمْ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيلُمْ فَوَالُهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْتَوْمِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَقَلْمُ مُعَاوِيلَةً وَاللّهُ وَلِيلًا عَلَى حَوْ آنِحِ النّاسِ ' رَوَاهُ اللهُ وَالْوَدَ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَاللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُولَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَا الللهُ

۲۵۸: حفزت ابومریم از دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا کہ میں نے رسول اللہ منگا ہے گئے کو فر ماتے ہوئے سنا کہ جس مخص کواللہ تعالیٰ مسلمانوں کے معاملات میں ہے کسی کا ذمہ دار بنا دے اور پھر و و ان کی ضروریات اور حاجات اور فقر کے درمیان رکاوٹ ڈالے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی حاجات وضروریات اور مختاجی کے درمیان رکاوٹ ڈال دے گا۔ پس اسی و فت حضرت امیر معاویہ نے ایک آ دمی کو لوگوں کی حاجات کے لئے مقرر کر دیا۔ (ابوداؤ دُر تر نہ کی)

تخريج : رواه ابوداود في الحراج ' باب فيما يلزم الامام من امر الرعية والترمذي في الاحكام ' باب عقوبة الامام بغلق بابه امام الرعية\_

الکی است جھپار ہااوراس کی صلحتوں سے اعراض کیا اوران کے مطالبات سے چھپار ہااوراس کی صورت یہ ہے کہ ضرورت مند لوگوں کواپنے تک وجنی سے رو کے ۔خلتھ ، نہایہ میں کہا گیا حاجت اور فقر۔احتجب الله دون حاجته : یعنی اس کی دعاقبول نہ موگی اور نداس کی امید یوری موگی۔

**فوَائد** : (۱) بدلهمل کی جنس ہے دیا جائے گا جو حاکم لوگوں کی حاجات سے اعراض کرے گااللہ تعالیٰ اس ہے اپنے فضل کوروک لیس

گے اور اس کی آخرت کی ضروریات اس کوند دی جائیں گی۔ (۲) حکام کواپنے اورلوگوں کے درمیان الی رکاوٹیس نہ ڈالنی جائیس جس کی وجہ سے حاجت مندلوگ ان تک نہ پینچ سکیس۔

## ٧٩ : بَابُ الْوَالِي الْعَادِلِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِلْعَدْلِ
وَالْاِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠] وَ قَالَ تَعَالَى :
﴿ وَأَتْسِطُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴾
[الحجرات: ٩]

#### باب:عادل حکمران

الله تعالى نے ارشاد فر مایا: '' ہے شک الله تعالی عدل وانصاف کا تھم فرماتے ہیں''۔(انحل)

الله تعالى نے ارشاد فرمایا: ''تم انصاف کرو بے شک الله تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پیند فرماتے ہیں '۔ (الحجرات)

حل الآبات : ايتاء ذي القربي : اقارب سيصلر حي رنا (الحل) المقسطين : عادل (الحجرات)

٢٥٩ : وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : سَبُعَةٌ يُطِلّهُمُ اللّهُ فِي ظِلّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلّا ظِلّهُ : إِمَامٌ يُظِلّهُمُ اللّهُ فِي ظِلّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلّا ظِلّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللّهِ تَعَالى ، عَادِلٌ ، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللّهِ تَعَالَى ، وَرَجُلٌ قَلْهُ مُعَلَقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَمَقَرَقًا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ نَصَدَق بِصَدَقَةٍ وَرَجُلٌ نَصَدَّق بِصَدَقَةٍ فَقَالَ إِنِّي آخَافُ اللّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّق بِصَدَقَةٍ فَقَالَ إِنِّي آخَافُ اللّهَ خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ ، مُتَفَقَّ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّهَ خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ ، مُتَفَقَّ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّهَ خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ ، مُتَفَقَّ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّهَ خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَيَعْمَ شَعَالُهُ مَا تَنْفِقُ يَمِينَهُ ، وَرَجُلٌ فَعَاضَتُ عَيْنَاهُ ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ مَا لَاللّهُ خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ اللّهُ خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ اللّهُ عَالِي اللّهُ عَالِي فَاعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَالِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

۱۹۵۹: حفرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا سات
ا دمیوں کو اللہ اپنے سامیہ میں اس دن جگہ دے دیں گے جس دن اس
کے سامیہ کے سوا کوئی سامیہ نہ ہوگا: (۱) امام عادل (۲) اللہ کی عبادت
میں پر درش پانے والا نو جوان (۳) وہ آدی جس کا دل مجد میں آنکا
ہوا ہے (۴) وہ دوآدی جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے 'جع
ہوتے اور اسی خاطر جدا ہوتے ہیں۔ (۵) وہ آدی جس کومر ہے اور
خوبصورتی والی عورت گناہ کی طرف دعوت دے اور وہ میہ کہہ دے کہ
میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۲) وہ آدی جس نے چھپا کرصد قد دیا
میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۲) وہ آدی جس جواس نے واکمیں ہاتھ سے دیا (۲) وہ آدی جس اللہ کو یاد کیا اور اس سے
ایساں تک کداس کے بائیں ہاتھ کو بھی پیتنہیں جواس نے واکمیں ہاتھ سے دیا (۲) وہ آدی جس نے جھپا کرصد قد دیا
اس کی آتھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ (بخاری وسلم)

كخريج : تخريج و شرحه انظر في باب فضل الحب في الله تعالى ٣٧٧ /٢

٦٦٠ : وَعَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ
 رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿
 "إنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نَّوْرٍ :
 الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ
 وَمَاوُلُوْا" رَوَاهُ مُسْلِمْ.

۱۹۰: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے منبروں پر ہول گے۔ وہ لوگ جواپنے نیصلے میں اور جن کے وہ ذمہ دار ہیں انصاف برتے اور گھر کے معاطم میں اور جن کے وہ ذمہ دار ہیں انصاف برتے ہیں۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في باب الامارة 'باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر

النظم المن عند الله: ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس مے مراد قیامت کا دن ہے۔ منابر من نور: روش منبر۔ ایک احمال بیہے کہ بید حقیقت ہوکہ و الوگ ان پر قیامت کے دن ظل البی میں بیٹھیں گے اور لوگ اپنے پینے میں غرق ہوں مے اور وہ اس سے محفوظ ہول کے اور دوسر الحمال بیر ہے کہ یہ کنا بیہ ہوکہ ان مے مراتب جنت میں بلند ہول مے ۔ لی حکمهم : اپنے فیصلوں میں ۔ و ما ولو ا: جن کو ان کے غلبہ اور تصرف میں رکھا گیا۔

**فوائد** : (۱) عدل کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کو اختیار کرنے کی تاکید کی گئی اور مسلمان کی ہرشان میں بلندی ہو گی۔ (۲) قیامت کے دن عدل دانصاف والے لوگوں کامر تبہ بہت بلند ہوگا۔

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : يَقُولُ : "خِيَارُ آئِمَّيْكُمُ الَّذِيْنَ نَجُونُهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمُ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمُ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَسُصَلُّونَ عَلَيْهِمُ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَشِرَارُ آئِمَّيْكُمُ الَّذِيْنَ تَبُعْضُونَكُمْ ، وَشَرَارُ آئِمَّيْكُمُ الَّذِيْنَ تَبُعْضُونَكُمْ ، وَسَلَّونَ آئِهُمُ اللَّذِيْنَ تَبُعْضُونَهُمْ وَيَنْغِضُونَكُمْ ، وَسَلَّادُ آئِمُونَ اللهِ آفَلَانَا وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ، وَسُولَ اللهِ آفَلَانَا وَسُولَ اللهِ آفَلَانَا وَسُولَ اللهِ آفَلَانَا بِيَعْضُونَهُمْ الصَّلُوةَ ، وَيَلْعَنُونَهُمُ الصَّلُوةَ ، وَاللهُ اللهِ آفَلَانَا وَسُولَ اللهِ آفَلَانَا وَيَلْعَنُونَ لَهُمْ الصَّلُوةَ ، وَاللهُ الصَّلُوةَ ، وَاللهُ اللهُ ال

الا : حفرت عوف بن ما لک سے روایت ہے کہ تمہارے سربراہوں میں وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جن سے تم محبت کرتے ہواور جوتم سے محبت کرنے والے ہوں ۔ تم ان کے لئے رحمت کی وعا کیں کرنے والے ہوں اور وہ تمہارے لئے رحمت کی وعا کیں کرنے والے ہیں ۔ برترین حکمران وہی ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہواور وہ تم سے بغض رکھتے ہوں اور تم ان پر لعنتیں کرتے اور وہ تم پر لعنتیں کرتے ہوں ۔ عوف کہتے ہیں کہ ہم نے کہایا رسول اللہ منافیق کی ہم ان کی بیعت نہ تو روی عین قائم کرتے رہوں ۔ بیعت نہ تو روی علی کہ وہ تم یک کہوہ تم میں قائم کرتے رہیں ۔ (مسلم) میں آئون علیہ میں جب تک کہوہ تم میں دعا کرتے رہوں ۔ (مسلم) میں گون علیہ میں جب تک کہوہ تم میں دعا کرتے رہوں ۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الاملرة ' ب حيار الامة وشرارهم

اللَّيْظُ الْرِيْنَ : خياد بمع خير : ليمن افضل الممتكم : جمع امام مراد حكام بين - تنحبو نهم : تم ان سيم عبت كرتے ہو حسن سيرت اور عدل وافصاف كى وجہ سے - ينحبو فكم : وه تم كو پسند كرتے بين تمهارى امانت كى وجہ سے - تلعنو فهم : تم ان پر لعنت كرنے والے ہوان كى بدا مماليوں كى وجہ سے - ينابذهم : ان كى بيعت كوتو ژديں گے ان كى وجہ سے - ينابذهم : ان كى بيعت كوتو ژديں گے ان كے خلاف خروج كريں گے -

فوائد: (۱) حکام کورعایا کے ساتھ عدل وانصاف پر آمادہ کیا گیا تا کہ ان میں الفت و محبت پختہ ہوجائے۔ (۲) عوام کو بیتھم دیا گیا کہ حکام کی اطاعت و اتباع معصیت کے علاوہ ہر کام میں کرتے رہیں۔ (۳) حکام ورعایا جب ایک ووسرے کے خیرخواہ ہوں گے تو اس سے محبت والفت باہمی پیدا ہوگی اورامن واطمینان کا دور دورہ ہوگا۔ (۴) حکام جب تک شعائر اسلام کوقائم رکھیں اور ظاہرا کفراختیار نہ کریں اس وقت تک انگی اطاعت لازم ہے۔ (۵) نمازنہایت اہم چیز ہے بیشعائر اسلام کی چوٹی اورارکان اسلام میں سے اسک ہے۔

ا ۱۹۲ ای میر از جنتج

١٦٢ : وَعَنُ عِيَاضِ بُنِ حِمَادٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ : "آهُلُ الْجَنَّةِ ثَلَالَةٌ : ذُو سُلُطَانٍ مُقْسِطٌ مُوكَّقٌ وَلَاجَدَّ ذَو سُلُطَانٍ مُقْسِطٌ مُوكَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ وَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرُبلي وَ مُسْلِمٍ وَعَفِيْكُ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِبَالٍ " رَوَاهُ مُسْلِمٍ وَعَفِيْكُ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِبَالٍ " رَوَاهُ مُسْلِمٍ .

۱۲۲: حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ نعائی عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا تین طرح کے آدمی جنتی ہیں: (۱) انصاف والا حکمران جن کو بھلائی کی توفیق ملی ہو۔ (۲) وہ مہر بان آدمی جس کا دل ہر رشتہ دار اور مسلمان کے لئے زم ہو۔ (۳) وہ پاک دامن جوعیال دار ہونے کے باوجود سوال سے بختے والا ہو۔ (مسلم)

تخرج : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها واهلها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة واهل النار

فوَائد: (۱) دکام میں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما ئیس اس کورعایا میں عدل کی تو فیق بخش دیتے ہیں اور ان پراحسان کی ہمت دیتے ہیں۔(۲) سوال سے بچتے رہنا چا ہے اور ہاتھ سے کما کررزق حاصل کرنا چاہئے۔(۳) اہل جنت کی علامات میں بہ ہے کہ اس میں بہ پاکیزہ صفات پائی جائیں۔

٨: بَابُ وُجُونِ طَاعَةِ وُلَاةِ الْامر باب: جَائز كامول مِن الله وَ جُونِ عَلَيْ الله وَ الله وَ الله وَ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْ عَي

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اَطِيْعُوا اللّٰهُ وَاطِيْعُوا الرُّسُولَ وَأُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ الله وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ٩٥]

باب: جائز کاموں میں حکام کی اطاعت کا لازم ہونا اور گناہ میں ان کی اطاعت کاحرام ہونا

الله تعالى نے ارشاد فرمایا: ''اے ایمان والو! الله کی اطاعت کرواور رسول الله مَثَّاثِیْمُ کی اطاعت کرواورتم میں سے جو حکمران ہوں ان کی''۔ (النساء)

حال الآبات : اولى الامر : حام منكم : ملمانول من عد

١٦٣ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "عَلَى الْمَرْءِ الْمُسُلِمِ السَّمُعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ الْمَرْءِ الْمُسُلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرْهَ إِلَّا اَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا

۱۹۲۳: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روائیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مسلمان مرد پرسننا اور اطاعت کرنا ان سب باتوں میں ضروری ہے جواس کو پہند ہو یا نا پہند ہو گمر ریہ کہ گنا ہ کا حسم دیا جائے ہیں جب گنا ہ کا تھم دیا جائے گا پھرسننا اور ماننا لا زم تخرج : اخرجه البخاري في كتاب الاحكام باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية وفي الجهاد باب السمع والطاعة الامراء في غير معضية وتحريمها في المعصية المعصية المعصية

اللانخيالين : اسمع والطاعة : قبول كرنااوراطاعت كرنايعنى اقوال واعمال مين \_

فوائد: (۱) مسلمان پرلازم ہے کہ وہ اس چیز کولازم کرے جس کوحا کم لازم کرے اور اس سے بازر ہے جس سے منع کرے خواہ تھم اس کے اپنے ذوق کے مطابق ہونہ ہو۔ (۲) اور اگر وہ تھم معصیت والا ہوتو اس کی مخالفت ضروری ہے کیونکہ خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں رہتی ۔

> ٦٦٤ : وَعَنْهُ قَالَ : كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا : "فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

۱۹۲۷: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے ہی روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ منگائیڈ کی بیعت ہر بات سننے اور ماننے پر کرتے تو حضور مَثَلِیدُ کِلُمْ مَاتِے جن میں تمہاری طافت ہو۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : اخرجه البخاري في الاحكام ' باب سمع والطاعة للامام و مسلم في الامارة باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع

الكيف النفي السنطعتم ابيت استطاعت عاص كراو

فوائد: (۱) حاتم کی اطاعت اس وقت لازم ہے جبکہ وہ ہمیں اس کام کا تھم دے جواس کی طاقت میں ہواور اس پرقدرت کا کم از کم امکان ہو۔ (۲) حاکم کو تھم دیا گیا کہ وہ رعایا پر شفقت کرے اور اس میں آپ منا شیاع کی شفقت ورحت کی اتباع کا قصد کرے۔

> > "الْمِيْنَةُ" بِكُسُرِ الْمِيْمِ.

148: حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے میں نے رسول اللہ مُنَّالِیْنَا کو فرماتے سنا جس نے اطاعت سے ہاتھ تھینے لیا وہ اللہ تعالیٰ ہے قیامت کے ون اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی اور جوآ دمی اس حال میں مراکہ اس کی گردن میں کوئی دلیل نہ ہوگی اور جوآ دمی اس حال میں مراکہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں تو وہ جا ہمیت کی موت مرار (مسلم) اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے جوآ ومی اس حال میں فوت ہوا جو جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا ہے وہ جا ہمیت کی موت مرا۔

الْمِيْنَةُ: ميم كى زير كے ساتھ۔

تخريج : رواه مسلم في كتاب الامارة ' باب الامر بلزوم الجماعة عنه ظهور الفتن وتحذير الدعاة الى الكفر

الكَيْخَالِينَ : خلع بدًا من طاعة : حاكم كي اطاعت ہے نكل كراس كى بيعت تو ژوے۔ لا حجة له :وعد وتو ژيے ميں اس كاكوئي عذر قبول ندموگا لیس فی عنقه بیعة : جس نے بیعت ندی مفارق للجماعة : جماعت سے جدائی اختیار کرنے والا اور اس کی اطاعت ادرتقكم كى مخالفت كرنے والا \_ميته جاهلية :اس كي موت اہل جاہليت كي طرح گمرا ہى پر ہوگى كـو دېھى اميركى اطاعت كوعيب خیال کرتے تھے اور اس کی اطاعت میں ندآ تے تھے۔

**فوَامند** : (۱)امام عادل کی بیعت لازم ہےاورمسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔آگر امیرمعصیت کا حکم نہ دے تو اس کی نا فر مانی ممنوع ہے اور اس کے خلاف خروج کرنا جا تر نہیں۔

> ٦٦٦ : وَعَنُ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ زَبِيْبَةٌ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ\_

۲۲۲: حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ وَ وَمُولُ اللَّهِ ﷺ 'السَّمَعُولُ وَاَطِيْعُولُ وَإِ \* صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہتم حکام کی بات سنواور ان کی اطاعت اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَيْتٌ كَا رَأْسَةً كروخواه تم يركوني حاكم عبشي غلام ينايا جائے جس كا سركشش كے برابر ہو۔ (بخاری)

تخرج : رواه البخاري في كتاب صلاة الجماعة ' باب امامة العبد والمولى وباب امامة المفتون و كتاب الاحكام ' باب السمع و الطاعة للامام

الكُغُنا الله : استعمل : والى بنايا جائ ـزبيبة : سياه جهو في تُعتكم يالي بالون والا عبد حبشي : سياه غلام ـ

**فوَائد** : (۱) حکام کی اطاعت ان کاموں میں ضروری ہے جومعصیت نہیں قطع نظر اس بات کے کہ وہ جنس کے اعتبار سے کون ہویا رنگ کے لحاظ سے کیا۔ (۲)اطاعت کے لزوم کو بیان کرنے کے لئے مبالفہ غلام کا تذکرہ کیا گیا ہے درندمملوک کا اس وقت تک والی بنانا جائز نہیں جب تک کہ غلام رہے۔ کیونکہ حاکم کے لئے آزاد ہونا شرط ہے۔

> ٦٦٧ : وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ ﷺ : "عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكُرَهِكَ وَٱثْرَةٍ عَلَيْكَ" رَوَاهُ مُسلِم \_

۲۶۷: حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر سنٹا اور اطاعت کرنا تمهاری تنگی اور خوشحالی میں بھی' خوشی اور ناببندیدگی میں بھی اورتم پر دوسروں کو ترجیح کی صورت میں بھی تم پر (ہر عال میں ) ضروری ہے۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسنم في الاماره ' باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية وتحريمها في المعصية اللَّحْيَاتَ عليك : بياسم تعل م جوبمعنى امر م يعنى الزم - عسوك ويسوك : فقرء وغناء - منشطك و مكرهك : منشط يه نشاط سے مفعل کاوزن ہے۔اس کام کوکہا جاتا ہے جوخوش ولی ہے کیا جائے اور بلکا پھلکا اور قابل ترجیح ہو۔ بینشاط کے معنی میں مصدر ہے۔والممکرہ:جوانسان پرگراں گزرےاوراس کا کرنامشکل ہو یہاں مراد جو پسندادرنا پسند ہو۔اثرہ علیك: پراٹرے اسم ہے۔ اس کامعنی دینایبهان مراد جب دوسرے کونواز اجائے اورتم پرفضیلت دی جائے 'تمہاراحق ندملے یامرا دیہ ہے کہ امراء کو خاص کیا جائے گااوروہ ونیا کوتر جیج ونیں گے تبہارے حق تک تمہیں نہ پہنچنے دیں گے جوت ان کے ہاں ہے۔

فوائد: (۱) تمام حالات میں اطاعت ضروری ہے اگر چہ اس میں مکلف پر بعض او قات مشقت بھی آتی ہے یا بعض کے پیجی حقوق ضائع بھی ہوتے ہوں مگر عام لوگوں کی خیرخوابی ہوتی خواہ خاص کی مسلحت کے خلاف ہو۔

> ٣٦٨ : وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مُنْزِلًا ' فَهِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَآءَ هُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَصِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الصَّالُوةُ جَامِعَةً – فَاجْتَمَعُنَا اللِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ لَنِينٌ قَبْلِي إِلَّا كَا ۖ حَقًّا عَلَيْهِ أَ ۚ يَّدُلُّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعُلَمُهُ لَهُمُ وَيُنْذِرَهُمْ شَرٌّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ \* وَإِنَّا أُمَّتَكُمُ طَذِهٖ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي آوَّلِهَا وَسَيُصِيْبُ الْحِرَهَا بَلَاءٌ وَّٱمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ' وَتَجِى ءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ مُهْلِكُتِيْ كُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجَىٰ ءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هٰذِهِ هٰذِهِ فَمَنْ آحَبُّ ٱ ۚ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلَتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِرِ ' وَلُبَاتِ اِلَى النَّاسِ الَّذِيُ يُحِبُّ أَ ۚ يُؤْتِلَى اِلَّذِهِ وَهَنْ بَايَعَ اِمَامًا فَٱعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَلَمَرَةَ قُلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِ اسْتَطَاعَ \* فَإِ \* جَآءَ اخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْاخَرِ " رُوَاهُ مُسْلِمٌ .

قُولُةُ "يَنْتَضِلُ" : آَى يُسَابِقُ بِالرَّمْيَ بِالرَّمْيَ بِالرَّمْيَ بِالنَّبْلِ وَالنَّشَّابِ. "وَالْجَشَرُ" بِفَتْحِ الْجِيْمِ وَالنَّشْيُنِ الْمُعُجَمَةِ وَبِالرَّآءِ : وَهِمَى الدَّوَاتُ

۲۲۸: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ منالی کی ساتھ ایک مقام پر قیام کیا ہم میں ہے کچھ اینے خیمے درست کررہے تھے اور پچھ تیرا ندازی میں مقابلہ کررہے تھے اور بعض مویشیوں میں مصروف تھے تو اچا تک حضور مُنَافِیْز کم کے · منادی نے آ واز دی کہنماز تیار ہے۔ہم حضور مَثَاتِیْتِم کی خدمت میں استھے ہو گئے۔ بس آ ب نے ارشا دفر مایا کہ مجھ سے پہلے جو بھی پیفمبر ہوا اس پر لا زم تھا کہ وہ اپنی امت کو ان سب بھلائی کے کا موں کو بتلاتے جن کووہ جانتا تھا اور جن برائی کے کا موں کوان کے متعلق وہ جانتا تھا ان سے ان کو ڈرائے۔ بے شک بہ ہماری امت اس کی عافیت اس کے ابتدائی حصے میں ہے اور اس امت کے آخری حصے کو آ ز مائش بہنچ گی اور ایسے حالات پیش آئیں گے جن کوتم عجیب سجھتے ہواور ایسے فتنے آئیں گے کہ ایک دوسرے کو ہلکا کر دے گا اور فتنہ آئے گا جس پرمؤمن کیے گا کہ اس میں میری ہلا کت ہے پھروہ حجیث جائے گا چر دوسرا فنندآ ئے گا ہی مؤمن کے گا یہی ہلا کت ہے۔ ہی جس آ دی کو پہند ہو کہ وہ آگ ہے دور کر دیا جائے اور جنت میں وافل كرويا جائے تو اس كى موت ايسى حالت ميں آنى جا ہے كدوه اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہواورلوگوں کے ساتھ ایسا طرزعمل برہنے والا ہوجس کے بارے میں پیند کرتا ہے کہ و واس کے ساتھ برتاجائے اور جوآ دمی کسی حاکم کی بیعت کر لے تو و واس کو پورا کرے اور اپنے ول کے مچل اس کو د ہے اور اس حاکم کی جبس حد تک ہوسکتا ہے اطاعت کرے۔ پھراگر کوئی دوسرا آ کراس کوتا بع بنانے کے لئے جھکڑا کر ہے تو اس دوسرے کی گردن ماردے۔ (مسلم) يَنْتَضِلُ: تيراندازي مِن مقابله \_

الْجَشَوُ: جانوروں کو چرا نا اوران کے لئے راستہ کی جگہ بنا نا۔

گا اوربعض نے کہا کہ اس کا معنی ایک فتنہ دوسرے کا شوق دلائے

يُرَقِقُ بَغُضُهَا بَغُضًا : بعد والا فتنه يهلِّ فَتْنَے كو مِلِكا اور چھوٹا بنا دے

الَّتِي تَرْعَى وَتَبِيْتُ مَكَانَهَا۔ وَقُوْلُهُ "يُرقِقُ بَعْضُهَا بَعْضًا :"أَى يُصَيِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا رَقِيْقًا : أَى خَفِيْفًا لِعِظَمِ مَا بَعْدَةً ' فَالتَّانِي يُرقِقُ الْاَوَّلَ – وَقَيْلَ مَعْنَاهُ – يُشَوِّقُ بَعْضُهَا اللَّي

اَكُوَّلَ - وَقِيْفًا لِمِعْلَمِ مَا بَعَدَهُ \* قَالْعَانِي يَرَقِقَ الْاَوَّلَ - وَقِيْلَ مَعْنَاهُ - يُشَوِّقُ بَعْضُهَا اللَّي بَعْضٍ بَتَحْسِيُنِهَا وَتَسُوِيْلِهَا \* وَقِيْلَ يُشْبِهُ

بَغُضُهَا بَغُضًا.

گا اور اس کے لئے ول میں تزئین پیدا کرے گا اور بعض نے کہاک کہ ہرفتندا یک دوسرے سے ملتا جاتا ہوگا (یا پیر کہ پے در پے فتنے آتے جائیں گے )

تخريج: احرجه مسلّم في كتاب الامارة ' باب الامر بالوفاة ببيعة الحلفاء الاول فالاول

الكُونَائِنَ : منز لا : وه مقام جہاں ہم آرام كرر بے تھے۔ خباء ٥ : فيمه جس ميں چھپا جا سكے يا اون كا بنا ہوا كر ايا كوئى دوسرا كر ألكون الكُون يا باكونك ديا جائے يا تين پر لئكا ديا جائے گا۔ المصلاة جامعة : جمع ہوجا و تاكد المضى نماز اوا كرسكو۔ المصلاة كا لفظ فضل محذوف كا مفعول ہونے كى وجہ ہے منصوب ہا اور جامع حال ہونے كى وجہ ہے۔ فقال : آپ مَن الله الله عليا آل كے جدكہ ہم نماز ہون في وجہ ہے عافیت با تابعین اور تی تابعین کا ہے كوئكه ان سے فارغ ہو چكے۔ عافیت با نتوں سے مفاظت وسلامتى و في اولها : بيابتدائى زمان صحابہ تابعین اور تی تابعین كا ہے كوئكه ان تينوں زمانوں كى احاویت ميں تحريف وارد ہا دران كے بعد والے زمانے مشقت اور آزمائتوں سے جرے برے ہیں۔ امود : مراوا يجاواور ابتداع سے نكالے ہوئے كام جوشرع كے فلاف جن مهلكتى : جس ميں ميرى بلائت ہے۔ ھذہ قدہ : يہ نتو تمام سے بڑھ كر ہے۔ يؤ حزح : جنايا اور دوركيا جائے گا۔ فلمتا ته منيته : اس كورص كرنا چا ہے كدائيان كرات ہوئى اس كا موت آجا ہے۔ سے بڑھ كر ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔ بيعرب والوں كا تين كى تحيل كے وقت معمول تھا پھر بعد میں مطلقاً عقد تينج پر اس كا استعال ہونے لگا۔ فلمو و اعنق : اس كورا و دل نيازعه : اس كى اطاعت سے لكھے مراواس سے اپنى ذات كے لئے مملكت كا طالب ہونا ہے۔ فاصوبو اعنق : اس كورا النشاب : عام تير۔

فوائد: (۱) الوگون کوغم و پر بیٹانی میں بتلا کرنے والے حالات سے مطلع کرنے کے لئے جمع کرنامتحب ہے۔ (۲) حکام وعلماء کے لئے ضروری ہے کہ وہ امت کوخطرات سے مطلع کریں۔ (۳) یہ بی اکرم منگا ٹیڈٹر کا مجز ہے کہ آپ نے پے در پے واقع ہونے والے فتن کی اطلاع دی جو ایک دوسرے کو کھینچیں گے اور ہر فقنہ پہلے سے بدتر ہوگا اور یہ سب پھھای طرح واقع ہوا جس طرح مخبر صادق منگا ٹیڈٹر نے اطلاع دی تھی۔ (۳) فتنوں میں گھنے سے بچنا جا ہے اور فساد کے دیلے سے کنار سے پر دہنا جا ہے۔ (۵) ایمان کو جمیشہ لازم پکڑنا جا ہے اور ہدایت کے داستے پر جلتے رہنا جا ہے۔ ایجھ معاملات اور عمدہ اخلاق کو بہنانے والا ہویہ بات اس کوفتنوں بحیشراور جہنم میں گرنے سے بچائے گی۔ (۲) عالم کے ساتھ وعدہ میں وفا داری اختیار کرنی جا ہے اور اس کی بات کو معصیت کے علاوہ سننا اور ماننا لازم ہے۔ (۵) عادل امام کے خلاف جو بعناوت کرے ان کے ساتھ لڑنا ضروری ہے۔ (۸) مسلمانوں کی صفت میں وحدت برقر ادر کھنی جا ہے اور ان کی بجبتی کو فقصان نہ پہنچانا جا ہے۔

٦٦٩ : وَعَنْ أَبِي هُنَيْلَةَ وَآئِلِ ابْنِ حُجْمِ ٢٢٩ : حضرت ابوبديده وائل بن حجر رضى الله عند سے روايت ہے كه

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَالَ سَلَمَهُ بُنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ اَرَايَتَ إِ \* قَامَتْ عَلَيْنَا امْرَآءُ يَسْالُوْنَا حَقَّهُمْ وَيُمْنَعُونًا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُونَا ؟ فَأَغُرَضَ عَنْهُ \* ثُمَّ سَالَةُ \* فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "السَّمَّعُوَّا وَٱطِيْعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُم "رَوَاهُ مُسْلِم -

سلمہ بن پزیدرضی اللہ عنہ نے رسول اللہ مَلَّا فَیْنَا کم ہے سوال کیا ۔اے الله كے نبی سَلَا لِیُمُ آپ میں كيا تھم فرماتے ہیں اگرہم پرا ہے امراء مسلط ہو جائیں جواپنا حق ہم ہے مانگیں مگر ہارا حق اوا نہ کریں ؟ آپ نے اس سوال سے اعراض فر مایا۔ اس نے دو بارہ سوال کیا۔ اس پررسول اللہ منگافیز کے فر مایاتم ان کی ہات سنواورا طاعت کرو۔ بیثک ان کے ذمہاس کا بوجھان کواٹھوا یا حمیا اور تمہارے ذمہوہ ہے جوتم اٹھوائے گئے ہو۔ (مسلم )'

تخريج : رواه مسلم في الامارة ' باب في طاعة الامراء وان منعوا العقوق

الكين أن السالونا ويمنعونا : اصل من يسالوننا ويمنعوننا بيحدف تون معروف لغت ب جبيا كدامام نووى في شرح مسلم میں کھھا۔ما حملوا: جوکوتا ہی کریں اس کا گناہ ان کوہوگا۔حملتم ہم پراطاعت وفر مانبرداری چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔

فوائد: (۱) حاتم کی اطاعت واجب ہے اگر چہوہ واجبات میں کوتا ہی ہی کرے۔ تا کہ حکومت میں پچھٹی حاصل رہے اور عام نوگوں کی بھلائی بھی اس میں ہے۔(۲) حکام اگراہنے فرائض میں کوتا ہی کریں تو اس ہے لوگوں کواپنے فرائض میں کوتا ہی کا جواز ہر گزنہیں مل سکتا کیونکہ شاذ و نا در کا شاذ و نا در سے علاج نہیں کیا جاتا۔ (۳) ہرا یک ہے اس کے اپنے عمل کے متعلق باز پرس ہوگی اور اپنی کوتا ہی پر

٠٧٠ : وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَتَكُو ۗ بَغَلِنَى ٱلْذَوَّ وَٱمُورُ تُنْكِرُوْنَهَا! "قَالُوْا" يَا رَسُوْلَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَذُرَكَ مِنَّا فَلِكَ؟ قَالَ تُؤَدُّو ۗ الْحَقُّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسُالُو اللَّهُ الَّذِي لَكُمْ " مُتَّفَقُّ

• ۲۷: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِیْنِ نے فرمایا ہے شک میرے بعد عنقریب اینوں کوتر جی ہوگی اورا یسے کا م پیش آئیں گے جن کوتم او پرا خیال کرو گے ۔صحابہ کرام رضی اللّٰعنہم نے عرض کیا ہم میں ہے جواس حالت کو یا ئے آپ اس ً کو کیا تھم فر ماتے ہیں؟ آپ نے فر مایا جوتم پر ان کا حق ہے تم اس کو ا دا کرو اور تمہار احق جوان کے ذمہ ہواس کا سوال بار گاہِ الٰہی ہے کرو پاری ومسلم)

تحريج : اخرجه البخاري في الانبياء ' باب علامات النبوة وفي الفتن ' باب سترون بعدي اموراً و مسلم في الامارة ' باب الامر بالوفاء ببيعة الحلفاء الاول فالاول

الكيفي الرق : ترجى ميهال مراديه بكد حكام مال دين من بعض كورج دي كراصل مستحقين سے حق روك ليس اور عطيات میں بھی پراہری کے مقام پر کم زیادہ دیں۔

فوَابِند: (۱) گزشته كالحاظ ہونيز حكام پرلازم ہے كدوه عدل وانساف سے كام ليں اور حقوق ابل حق تك پہنچا كيں اور رعايا ك

معاملہ میں ترجیح ہرگز نہ دیں۔(۲) جس کاحق کم کیا گیا اللہ تعالی کے ہاں اس کے ثواب کی امیدلگائی اور اس کی ہارگاہ میں التجا کی کہوہ اس کےظلم کود ورکر دیے اور ظالم سے بدلہ لے (اس کے ثواب کا بدلہ آخرت میں لیے گا)

> ١٧١ : وَعَنْ آمِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ اَطَاعَنِيْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهُ ' وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ ' وَمَنْ يَبْطِعِ الْآمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِيْ وَمَنْ يَعْصِ الْآمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

۱۷۲: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَکَّافِیُّا نے نر مایا جس نے میری اطاعت کی پس اس نے اللہ تعالی کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی پس اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی پس اس نے اللہ تعالی کی نافر مانی کی اور جوامیر کی اطاعت کرے گا پس اس نے کو یا میری اطاعت کی اور جوامیر کی نافر مانی کرے گا پس کو یا اس نے میری نافر مانی کی۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : اخرجه البخاري في الاحكام باب اطبعوا الله واطبعوا الرسول والجهاد ' باب يقاتل من وراء الامام و مسلم في الامارة ' باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية وتحريمها في المعصية

الكَعْنَا إِنْ الامير: برحاكم كوكها جاتا بخواه فليفهو يا اوركوئي ..

فوائد: (۱) گناہ کے علاوہ کاموں میں امراء کی اطاعت ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت ہے ہے۔

٢٧٧ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ كَرِهَ مِنْ آمِيْرِهِ شَيْئًا فَلَيْصُبِرُ ' فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السَّلُطَانِ شِبْرًا فَلْيَصُبِرُ ' فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السَّلُطَانِ شِبْرًا مَاتَ مَيْنَةً جَاهِلِيَّةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۷۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله منگانی آئے نے فر مایا جوابین حاکم کی کوئی بات ناپیند کر ہے ہیں وہ صبر کرے اس کئے کہ جو شخص بالشت کے برابر حاکم کی اطاعت سے لکلا وہ جا بلیت کی موت مرا۔ (بخاری ومسلم)

تخريج: احرجه البحاري في الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدى اموراً تنكرونها والاحكام باب السمع والطاعة للامام و مسلم في الامارة ، باب الامر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة الى الكفر\_

اللَّغَيَّ النَّ : شيئًا: کھلے کفر کے علاوہ اور حدود کا تغطل نہ ہوتا ہواور دینی شعائر کا روکنالا زم ندآ تا ہو۔ شہر اَّ: ایک بالشت یعنی مخالفت خواہ کتنی چیوٹی ہو۔

فوائد : (۱) دکام کے انحراف پرصبر کرنا مگر مخلصانہ نصائح اور واضح حق پیش کرتے رہنا۔ (۲) اطاعت سے نکلنے سے نفرت ہونی علامیے اس لئے کداس سے عام مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔

٦٧٣ : وَعَنْ آبِي بَكُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : "مَنْ آهَانَ

۳۷۲: حضرت ابوبکر ہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مَثَاثِیَّا کَمُوفر ماتے سنا۔جس نے با دشاہ کی تو بین کی اللہ تعالیٰ اس کی

السُّلُطَانَ آهَانَهُ اللُّهُ ۚ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثُ حَسَنٌ - وَفِي الْبَابِ آحَادِيْثُ كَثِيْرَةً فِي الصَّحِيْحِ وَقَدُ سَبَقَ بَعُضُهَا فِي آبُوابٍ

تو ہین فر مائیں گے ۔ (تر ندی )اور کہا حدیث حسن ہے۔ اس باب میں بہت می ا حاویث سیجے ہیں ۔جن میں سے بعض مختلف ابواب میں گز ریں \_

تخریج : رواه الترمذي في ابواب الفتن

الكُنْعَنَا لِنَ السلطان الميرى توجين كي اهانه الله الله الله الله الله عدالي الكوونيا من اليل كردي محداورة خرت من عذاب وي محب فوائد: (1) حکام وعلاء جومراتب کے مالک ہوں ان کا احترام کرنا جا ہے تا کہ ان کا رعب دلوں میں بیٹھ سکے اور ان کی بات من کر ا طاعت کی جائے۔ (۲) حکام کی حفارت ان سے نفرت بیدا کرتی ہے اور ان کا استہزاء اور نافر مانی ان سے نفرت کو برد ھاتی ہے۔

> ٨٠ : بَابُ النَّهُي عَنْ سُؤَالِ الْإِمَارَةِ وَإِخْتِيَارِ تُوكَ الُولَايَاتِ إِذَا لَمُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَوْ تَدُع حَاجَةٌ اِلَيْهِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ تِلْكَ النَّارُ الْاَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيْدُونَ عُلَوًّا فِي الْلَاشِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص:٨٣]

باب:عہدے کا سوال ممنوع ہے جب عہدہ اسکے کئے متعین نه ہوتو عہدہ حچوڑ دینا جا ہے اس طرح ضرورت کے وقت بھی عہدہ چھوڑ دینا جا ہے

الله تعالى نے ارشاد فرمایا: ''وہ آخرت والا گھر ہم ان لوگوں كوريں ے جو زمین میں بڑائی اور فساد نہیں جا ہتے اور اجھا انجام 🗔 🥇 والون كاميئ - (القصص)

حل الآيات : علواً : تكبر برهائي فسادًا : انحواف العاقبة : انجام الحسنه : ونياس بلندى اورآخرت من جنت

٦٧٤ : وَعَنْ آبِيُ سَعِيْدٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : "يَا عَبْدَ الرَّحُمَٰنِ بَنِ سَمُرَةَ :لِلَّا نَسْاَلِ الْإِمَارَةِ فَإِنَّكَ إِنْ الْعُطِيْتَهَا عَنْ غَيْرٍ مَسْآلَةِ أُعِنْتَ عَلَيْهَا \* وَإِنْ أُغْطِيْتُهَا عَنْ مَّسْآلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا \* وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنِ فَرَايْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرً وْ كَفُّرْ عَنْ يَمِينِكَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

٣ ٦٤ : حضرت ابوسعيد عبد الرحمُن بن سمر ه رضي الله عنه ہے روا بت کا سوال مت کرواورا گرخمهین بلاسوال بل جائے تو اس پر تیری مدد ی جائے گی (اللہ کی طرف ہے) اور اگر سوال سے ملاتو حمہیں عہدے كحواله كردياجائع كاجبتم كسى بات كاقتم المحاؤ بجرتم كسى اوركام میں اس سے زیادہ بہتری یاؤتو وہ کروجو بہت بہتر ہواور اپنی قتم کا کفاره ا دا کردو به ( بخاری ومسلم )

تخريج : احرجه البحاري في اوائل الايمان والنفور ' باب الكفارة قبل الحنث وبعده والاحكام ' باب من لم يسال الاماره اعانة الله عليها و مسلم في الايمان ' باب ندب من حلف يمينا فراي غيرها خيراً منها ان ياتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه اللَّيْ إِنَّ الا تسال الامارة : خلافت وغيره كامطالبه مت كرو ممانعت يهال تحريم كے لئے ہے۔اعنت عليها : الله تعالى اس برتمبارى اعانت كريں گے اور تواب كى توفق ديں گے۔وكلت الميها : تهبيس اس كى طرف پھير ديا جائے گا اور تيرى مدد چھوڑ دى جائے گا۔و تيرى مدد چھوڑ دى جائے گا۔ حلفت على يمين : كسى چيز پرتسم اٹھا لے۔فرايت غيرها حيراً منها : تم نے معلوم كرليا كه حانث ہونا۔ قسم كو بورا كرنے سے افسال ہے۔فات : توكر يكفو : كفاره اواكر ...

فلوائد: (۱) عهد طلب کرنا حرام ہے آگر بلاطلب ملے تو اس کو تیول کرنا جائز ہے۔ آگراس عہدے کا دوسراستی واہل نہ ملے تو پھر
اس کوعہدے کا مطالبہ کرنا اور ذمہ داری سنجا نالازم ہے اور اللہ تعالیٰ کی اعانت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ (۳) فتم کو تو ٹرنامستحب ہے
آگر وہ فعل جس پر فتم اٹھائی می زیادہ نفع بخش ہواور فتم تو ٹرنالازم ہے آگر فتم معصیت وگناہ کی اٹھائی اور اس صورت میں فتم کا پورا کرنا
مستحب ہے آگر فتم کسی نیک پر اٹھائی۔ (۳) جس نے فتم تو ٹری اس پر کفارہ واجب ہے اور کفارہ کی مقدار گردن کا آزاد کرنایا وس مساکین کو کھانا کھلانا جوایک ون کے لئے کفایت کرنے والا ہویا ان کو کپڑے مہیا کرنا ہے۔ آگر فقیر وقتاح ہونے کی وجہ سے ان پر قدرت نہ ہوتو پھر تین دن کے دوزے دی وجہ سے ان پر قدرت نہ ہوتو پھر تین دن کے دوزے دی وجہ سے ان پر

٦٧٥ : وَعَنُ آبِى فَرِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "يَا آبَا فَرِ رَسِٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "يَا آبَا فَرِ إِلَّى اَرَاكَ صَعِيْفًا وَإِنِّى أَحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَى اَرَاكَ صَعِيْفًا وَإِنِّى أَحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَى النَّهْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَ مَالَ لِنَفْسِى ' لَا تَأْمَرَنَ عَلَى النَّيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَ مَالَ لِنَفْسِى ' لَا تَأْمَرَنَ عَلَى النَّيْنِ وَلَا تَولَّيَنَ مَالَ لِيَعْمِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ \_

148 : حفرت ابوذررض الله تعالی عند سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سخھے کمزور باتا ہوں اور میں تمہارے لئے وہ بات پیند کرتا ہوں جو اپنے لئے پیند کرتا ہوں ہرگز دو آ دمیوں پر بھی حاکم مت بنا اور میتم کے مال کا متولی نہ بنا۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الامارة ، باب كراهة الامارة بغير ضرورة

النَّانِيَّ إِنَّ السَّعَيفَ : صعيفا : حكومت كوسنجالي كى تم طافت تبيل ركعة اوراس كى وجديقى كرة پرضى الله عند يرز بدكا غلبه تعااور دنياك اموركى كثرت ندح التحديد تقدير ون : ندتو حاكم بن كااور ندامير - و لا تولين : ندمتو لى بنها ندوسى بنها اور ندع بدك و پهند كرنايا ان كريب مت جانا -

فوائد: (۱)اس آدمی کو حکومت کا کوئی عہدہ سنجالنا جائز نہیں جواہے متعلق جانتا ہو کہوہ اس کی ذمہ داریاں پوری نہ کرسکےگا۔ (۲)
یتیم کے مال کی حفاظت کرنی چاہئے اور بغیر حق کے نہ اس کو ضائع کرنا چاہئے اور نہ اس میں سے ناحق کھانا چاہئے۔ (۳) اسلام نے بیٹیم کے مال اور عام لوگوں کی مصلحت کا کس قدر لحاظ رکھا ہے۔

٦٧٦ : وَعَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلَا تَسْتَعُمِلُينَ؟ فَضَرَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلَا تَسْتَعُمِلُينَ؟ فَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى مَنْكِينَ ثُمَّ قَالَ : "يَا اَبَا ذَرِّ اِنَّكَ صَعِيْفٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْفِيلَةِ خِزْيٌ صَعِيْفٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْفِيلَةِ خِزْيٌ

۲۷۲: حضرت ابوذر سے ہی روایت ہے کہ میں نے عرض کیایا رسول الند ! آپ مجھے کی جگد کا عامل مقرر کیوں نہیں فرماتے ؟ آپ نے اپنا دست اقدس میرے کندھے پر مار کرفر مایا اے ابوذر! وہ عہدہ امانت ہے اور قیامت کے دن وہ شرمندگی اور رسوائی کا باعث ہے گا۔ البتہ

وَّنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَلَمًا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي وَفَض جس نے اس کواس کی ذمه داری کے ساتھ لیا اور اس کے یارے میں جوذ مہداری تھی اس کو بورا کیا۔ (مسلم)

عَلَيْهِ فِيْهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

تخريج : رواه مسلم في الامارة ' باب كراهة الامارة بغير ضرورة

اللَّيْخُ الرِّنَ : تستعملني : آپ مجھے عالم نہيں بناتے۔ منكبي : ميرے كندھے۔ وانھا : حكومت۔ خزى و ندامة : ريانتها كي رسوائی ہےاس کے لئے جوش اوانہ کرے چنانچہوہ اس کی ذمہ داری اٹھانے پرشرمندہ ہوگا۔بعظھا:اس کاائل ہو صلاحیت رکھتا ہو۔ فواثد: (۱) جوعبده طلب كراماس كووالى ندبنايا جائے اورو مخض سب سے برد هكر حق دار بجس سے بازر باوراس كونا لهند سرے۔(۲) حکومت بہت بڑی ذمہ داری ہے اور خطرناک بازیرس کا مقام ہے جو آ دمی کوئی عہدہ سنجا لے وہ اس کاحق ادا کرے اور اس کے بارے میں اللہ تعالی کے عہد میں خیانت نہ کرے۔ (۳) جوآ دی کسی عہدے کاحق دار تعااور اس کوعہد ہ دیا گیا اس کی فضیلت ذكر كي تني خواه و وامام مويا خليفه عادل ياامانت دارخز انجي يا تقوي اختيار كرنے والا عامل ..

> رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ \* وَسَتَكُونَ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٦٧٧ : وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ٢٤٤ : حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنه ہے روايت ہے كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جینک عنقریب تم حکومت اور ا مارت کی حرص کرو گے اور وہ قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہو کی۔(بخاری)

تخريج : رواه البحاري في الاحكام باب ما يكره من الحرص على الامارة

اللَّعْنَا إِنْ استحر صون اعتريبتم من سيعض كواس كے طلب كرنے كى حرص موگى۔

**هُوَاتُ د**: (۱) مراتب دمناسب کوحاصل کرنے سےنفرت دلائی خاص طور پرایسے لوگوں کوجن میں اہلیت خاصہ نہ یائی جاتی ہویا ذاتی طور براس عہدے کے لئے کام کرنے میں کی یائی جاتی ہو۔ (۲) حکومت کی مسئولیت بہت بڑی ہے اوراس میں کوتا ہی کی سزااوراس کی رعایت ندکرنے اور کامل طریقه پرا دانه کرنے کی سز ابہت شدید ہے۔

> ٨٢: حَتِّ السُّلُطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِنُ وُكَاةِ الْأُمُورِ عَلَى اتِّحِادِ وَزِيْرٍ صَالِح وَّتَحَذِيرُهِمْ مِنْ قُرَنَاءِ السُّوْءِ وَالْقَبُولِ مِنْهُمْ

> قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ الْآلِئِلَّاءُ يَوْمَنِنِ بَعْضُهُمْ لِبُعْضِ عَدُو إِلَّا الْمُتَلِينَ ﴾ [الزحرف:٧٦]

حل الآجات : الا خلاء : جمع قليل ممرا دوست وسائمي بو منذ : قياست كردن - الا المعتقين : يعني متقين كررميان دشمنی نه ہوگی ان کی محبت باقی رہے گی زائل نہ ہوگی ۔

باب: بادشاه اورفضا ة كو نیک وزیرمقرر کرنا جاہئے

برے ہم مجلسوں سے بچنا جا ہے

الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:'' دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں محے سوائے تقویٰ والے لوگوں کے''۔ (الزخرف: ۲۷)

البُخَارِيْ۔

١٧٨ : وَعَنْ أَبِى سَعِيْدٍ وَّآبِى هُرَيْرَةَ رَضِى ١٧٨ اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : "مَا بَعَثَ ہُمَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : "مَا بَعَثَ ہُمَ اللّٰهُ مِنْ نَجَلِيْهُمْ اللّٰهُ مِنْ نَجَلِيْهُمْ اللّٰهُ مِنْ خَلِيْهُمْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيْهُمْ اللّٰهُ مَا وَفِي اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْمُعُضُومُ مَنْ عَصْمَ اللّٰهُ " رَوَاهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ " رَوَاهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ ال

تخريج : رواه البحاري في كتاب القدر' باب المعصوم من عصم الله وكتاب الاحكام' باب بطانة الامام واهل مشورته

النَّیْ آت : خلیفه : حاکم یا عہدہ وار کانت : پائے جاتے تھے۔ بطانتان : ووشم کے مددگار۔ بطانة الرجل : اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اپنے حالات میں مشورہ کرے۔ قامو بالمعووف : جوسجے ہاں کامشورہ و نے اور جس کا شرع میں کرنا بہندیدہ ہے مثلاً عدل وغیرہ اس کی رائے و ہے۔ تبحضه : تو اس کو آ ماوہ کرتا ہے۔ قامو بالشو : برائی کی طرف اس کو بلاتا ہے۔ المعصوم : بر اس خواہ نیوت و وی بر سے دوہ نے سکتا ہے جس کو اللہ تعالی محفوظ کرے۔ من عصصه الله : جس کی اللہ تفاظت کرے خواہ نیوت و وی کے نورے یا شریعت کی راہ پر صلے کی وجہ ہے۔

فؤات : (۱) عاكم كے لئے ضروری ہے كہ وہ رعایا میں ان لوگوں كو چنے جوامانت وتقو كی اور خیر خواہی میں معروف ہوں ان كواپنا مقرب بنا كران ہے مشورہ كرے اور برائی و بگاڑ میں جومعروف ومشہور ہوں ان سے بچتار ہے اور پوری طرح مختاط رہے۔ (۲) لغزشوں سے نچنے كاشرع نے اختيار ديا ہے حاكم پر بيلازم ہے كہ شريعت كومضبوطی سے تھامے رکھے اور اپنے احكام كی اس سے تطبیق دے تا كدا ہے آ ہے كو ہرے دوست كے تاثر سے بچا ہے۔

> ١٧٩ : وَعَنُ عَلَيْسَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : "إِذَا اَرَادَ اللّهُ بِالْآمِيْرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِى ذَكْرَهُ وَإِنْ ذَكْرَ اعَانَهُ وَإِذْ ارَادَ بِهِ عَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُوْءٍ إِنْ نَسِى لَمْ يُذَكِّرُهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ وَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ بِالسّنَادِ جَيِّدٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

۱۷۵۹: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِ اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِ اللہ عنہا ہے ماتھ بھلائی کا اراد وفر ماتے ہیں تو اس کو راست باز وزیر عنایت فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھول جاتا ہے تو وہ اس کو یا د دلاتا ہے اور اس کو نیک کا م یا د ہوتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے اور جب کی حاکم سے دوسری بات کا اراد وفر ماتا ہے تو اس کی مدد نیس کرتا ہے تو اس کو یا د کے لئے براوزیر مقرر فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ بھول جائے تو اس کو یا د نہیں دلاتا اور اگر اس کو یا د ہوتا ہے تو اس کی مدد نہیں کرتا۔ ابو واؤ د نے شرط مسلم برعمہ وسند سے بیان کیا۔

تحريج : احرجه ابوداود في الامارة ' باب اتخاذ الوزير

الكُنْحَيَّا لَيْنَ : و ذير : يا وشاه كاابيا معاون جس كى رائے اور تدبير كى طرف بادشاه جھكتا ہےاور بادشاه كابوجھ بالنشخ والا ہو۔ صدق : سچا ناصح -ان نسبی : کوئی ایسی چیز جس کا کرنا ضروری اورامت کی خیرخواہی ہو وہ بھول جائے ۔ سوء : ایبا براجو برائی اور فساد کی طرف مائل ہوا در عایا پر حاتم کے ظلم کو پسند کرے۔

**فوَامند: (١) عائم كے گرداييا نيك گروه بونا چاہتے جو خير كی طرف اس كی را ہنمائی كرنے والا اور بھلائی پراس كامعين و مدد گار بو۔** اس میں اللّٰد تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی رضامندی کی دلیل ہے کہ ایسے معاون اس کومیسر آ گئے اور یہ چیز عدل وانصاف کو قائم کرنے میں اس کی معاون و مدوگار ٹابت ہوگی ۔ (۲) حکا م کوخبر دار کیا گیا کہ برے کر دار کے حامل افر ادکوراز دار نہ بنا ئیں جوان کے بگاڑ اورسرکشی

باب: كسى اليهيآ دمى كوحكومت وقضاء كا عہدہ دیناممنوع ہے جواس کے حصول کے لئے حرص رکھتا ہویا تعریض کرے

۲۸۰ : حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں اور میرے دو چیا زاد بھائی رسول اللہ منگاٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا یارسول الله مَثَاثِیْمُ الله تعالیٰ نے جن علاقوں پر آپ کووانی بنایا ہے ان میں سے کسی پرہمیں بھی جا کم بنا دیں۔ دوسرے نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ پس آپ نے ارشاد فرمایا ہم اس کا م کا والی کسی ایسے کونہیں بناتے جواس کا سوال کرے یاکسی ایسے کو جواس کی حرص کرے۔ ( بخاری ومسلم )

٨٣ : بَابُ النَّهُي عَنْ تَوْلِيَةِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْوَكَايَاتِ لِمَنْ سَالَهَا أَوْ حَرَصَ عَلَيْهَا فَعَرَضَ بِهَا ٠ ٦٨٠ : عَنْ اَبِي مُوْسلي الْاَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبيِّ ﷺ آنَا وَرَجُلَان مِنْ يَنِيْ عِمِّىٰ فَقَالَ آحَدُهُمَا يَا رَسُوُلَ اللَّهِ آمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ' وَقَالَ الْاَخَرُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ' فَقَالَ: إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّيْ هٰذَا الْعَمَلَ آحَدًا سَالَةً أَوْ آحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

تخريج : اخرجه البخاري في كتاب الاحكام باب ما يكره من الحرص على الاماره وغيره وكتاب استتابة المرتدين ا باب حكم المرتد والمرتدة و مسلم في الامارة ؛ ياب النهى عن طلب الامارة والحرص عليها

الكَيْنَ إِنَّ يَا مِن نبي عمى : يعني اشعريين مِن سے - امر فا : جميل امير وحاكم بنادي - هذا المعمل : مسلمانوں كي امارت -حرص علیہ: جس نے رغبت کی اوراس کے حصول میں بروا ہتمام کیا۔

فوائد: (۱) منصب کے طالب کومنصب سپر دند کیا جائے گا۔ اس طرح و محض جومنصب کی حرص رکھتا ہو کیونکہ یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ وہ اس منصب سے ذاتی فائدہ چاہتا ہے لوگوں کا فائدہ مقصور نہیں اور اس میں امت کا نقصان ہے۔ (۴) حکام پر لا زم وضروری ہے کہ وہ ایسے افراد کومسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بنائیں جوان مناصب کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

# كِتَابُ الْآدَب

# ٨٤ : بَابُ الْحَيَاءِ وَفَصْلِهِ وَالْحَبِّ عَلَى التَّخَلُّق به

٦٨١ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُل مِّنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ آخَاهُ فِي الْحَيّاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذَعُهُ فَإِنَّ الْحَيّاءَ مِنَ الْإِيْمَان" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

#### باب حیاءاوراس کی فضیلت اوراسے اینانے کی ترغیب

۱۸۸ : حفرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا گز را یک انصاری مخص کے پاس ہے ہوا جواییے بھائی کو حیا ء کے متعلق نصیحت کرر ہاتھا ۔ پس رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا اس کو جھوڑ دو! اس لئے کہ حیاءا یمان کا حصہ ہے۔( بخاری ومسلم )

**تَحْرِيج** : رواه البخاري في كتاب الايمان ' باب الحياء من الايمان وكتاب الادب ' باب الحياء ورواه مسلم في كتاب الإيمان 'باب شعب الإيمان

الْكُنْ الْمُعَنَّا لِينَ : بعظ : اس كونفيحت كرر با تفااوراس كے سامنے وضاحت كرر با تفاجونقصان اس كواس كے اختيار كرنے كى وجہ ہے بينچ رہا تھااور ظاہریمی معلوم ہور ہاتھا کہ وہ اس میں بہت زیاد وافراط کرنے والا تھا۔ المعیاء :نفس کی ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جونہج کاموں ہے اس کوروک دے۔ دعہ: اس کومنع مت کر۔اس کی حیاء والی حالت پرچیوڑ دے۔من الایمان: ایمان کا حصہ ہے یعنی مؤمن کی

**فوامند** : (۱) حیاء کی فضیلت ذکر کی گئی اور به بتلایا گیا که به کمال ایمان میں ہے ہے کیونکہ حیاء دارانسان معاصی کرنے سے الگ تھلگ رہتا ہےاوراس کوحیاءطاعات کے کرنے کی طرف آ مادہ کرتا ہے۔ (۲) حیاءاگر جدانسان کے اندریا کی جانے والی فطری چیز ہے عمراس کو آ دابیشر بعیت ا بنا کرمز ید بره هایا اور زیاده کمیا جاسکتا ہے۔

> ٦٨٢ : وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِّيْنِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اَلُحَيّاءُ لَا يَأْتِيْ إِلَّا بِخَيْرٍ" مُتَّقَقُّ عَلَيْهِ۔ وفِي رِوَايَةٍ لِّمُسُلِم : "الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ" اَوْ قَالَ : "ٱلْحَيْآءُ كُلُّهُ خَيْر".

۲۸۲ : حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: ''حیاء خیر ہی لاتی ہے''۔ ( بخاری ومسلم )

مسلم کی روایت میں ہے کہ حیاء ساری کی ساری خیر ہے یا فر مایا حیاءتمام کی تمام بھلائی ہے۔ تخريج: رواه البحاري في الادب؛ باب الحيّاء و مسلم في الايمان؛ باب شعب الايمان

فوائد: (۱) حیاءوالی عادت کوابنانا جا ہے بیفر داور معاشرے ہردو کے لئے بہتر ہے۔ کیونکہ اس سے اجھے افعال کی ترغیب پیدا ہوتی ہےادر برےاعمال جھوٹتے ہیں۔(۲) بری چیز کو ندرہ کنااور واضح طور پر خیرخواہی کی بات نہ کرنا اورمطالبہ فق ہے باز رہنا ہیہ کمزوری اور بز دلی ہے اس کا حیاء سے پچھیجھی تعلق نہیں۔

> ٣٨٣ : وَعَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : قَالَ : "الْإِيْمَانُ بِضُعٌ وَّسَبْعُوْنَ أَوْ بِضُعُ وَّسِتُّوْنَ شُعْبَةً \* فَٱفْضَلْهَا قَوْلُ لَا اِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْآذِي عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَّاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ \* مُتَّقَقَ عَلَيْهِ ـ

"الْبِضْعُ" بِكُسُرِ الْبَاءِ وَيَجُوْزُ فَتُحُهَا وَهُوَ مِنَ الثَّلَائَةِ اِلَى الْعَشَرَةِ. "وَالشُّعْبَةُ" : الْقَطْعَةُ وَالْخَصْلَةُ "وَالْإِمَاطَةُ" الْإِزَالَةُ۔"وَالْآذَى" : مَا يُؤْذِي كَحَجَرَ وَّشَوْكٍ وَّطِيْنٍ وَرَمَادٍ وَقَذَرٍ وَّنَحُو ذَلِكَ۔

۲۸۳ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم نے ارشا دفر مایا: ''ایمان کےستر یا ساتھ ہے کچھ او پر شعبے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ لا الله إلّا الله باورسب سے كم راستہ ہے کسی تکلیف وہ چیز کا ہٹا دینا ہے اور حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے'۔ ( بخاری ومسلم )

الُصْعُ : تين عدر تك بولا جاتا ہے۔

الشُّعبَةُ : مُكِرُا مُعادت \_

أَلْإِمَاطَةُ: از الهِ

الْآذِي: جو تَكليف د بے مثلاً كا ننا' بَقِمر' منی' را كھ' گندگی اور اس طرح کی چزیں۔

تخريج : انظر تحريج في باب الدلالة على كثرة طرق الحير رقم ١/١٢٥

الكَ اللَّهُ اللَّهِ : فاقضلها : تُواب مين سب سے بر حراور الله تعالى كے بال مرتب مين بلند ، ادناها : تواب مين كم تر ـ

**فوائد** : (۱) گزشته نوائد ملاحظہ ہوں۔ نیز ایمان کے مختلف درجات دمراتب ہیں اور حیاءاس کے درجات میں ہے ایک درجہ اور ا یمان کی صفات میں ہے ایک صفت ہے۔ کیونکہ ول پر اس کا ایک اثر اور شریعت پر چلنے میں بھی اس کا ایک مقام ہے۔

> ٦٨٤ : وَعَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَشَدَّ حَيّاءً مِّنَ الْعَلْرَآءِ فِي خِدْرِهَا ' فَإِذَا رَاى شَيْنًا يَكُرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِم \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

> قَالَ الْعُلَمَاءُ : حَقِيْقَةُ الْحَيّاءِ خُلُق يَبْعَثُ عَلَى تَرُكِ الْقَبِيُحِ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيْرِ فِي حَقِّ ذِى الْحَقِّ وَرَوَيْنَا عَنِ آبِى الْقَاسِمِ الْجُنَيْدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْحَيَآءُ رُؤْيَةٌ الْأَلَاءِ "آى

۲۸۴۰: حضرت ابوسعید خدری رضی الندعنه سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ الله الله عَنْ الله کہ جب کوئی الیں چیز آپ دیکھتے جونا پند ہوتی تو ہم اس کے آٹار آ ب کے چہرہ مبارک ہے بیجان کیتے۔ ( بخاری ومسلم )

﴿ علاء نے فرمایا کہ حیاء ایک الیی خصلت کو کہتے ہیں جو آ دمی کو بری چیز کے ترک پر آبادہ کرے اور صاحب حق کے حق میں کوتا ہی ہے رکاوٹ ہے ۔ ابوالقاسم جنید رحمہ اللہ سے ہم نے مل کیا کہ حیاءاس عالت کو کہتے ہیں جوالقد تعالیٰ کے اپنے او پر انعامات

۵۳۸

د کیھنے اور پھران میں اپنی کوتا ہیوں پر نظر کرنے سے دل میں بیدا ہوتی ہے۔ واللّداعلم

البِّعَمِ" وَرُوْيَةُ التَّقْصِيْرِ فَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّى حَيَاءً وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

تخريج : اخرجه البحاري في الادب ' باب من لم يواجه الناس بالعتاب و باب الحياء في الانبياء ' باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم و مسلم في كتاب الفضائل ' باب كثرة حياته صلى الله عليه وسلم

الکی است کے العدراء : کواری جس کومرونے نہ چھوا ہواور بیاس کواس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا پروہ بکارت ہاتی ہوتا ہے۔ المحدر: گھر کا دہ کونا جس کے آگے پردہ لگایا گیا ہو۔ مراد بیہ ہے کہ حیاء میں اس کواری عورت سے بھی بڑھ کر تھے جواپنے خاوند کے ساتھ خلوت کیے وقت اس پر طاری ہوتا ہے جس خاوند نے اس سے خلوت نہیں کی۔ بکر ہد : طبعًا ناپندفر ماتے۔ عرف فاہ فی وجہہ : بینی آپ کا چرہ دبدل جاتا گرشدت حیاء کی وجہ سے گفتگونہ فرماتے تھے۔

فوائد : (۱) آپ مَنْ اَتَّامِ اَوراقد اء مِين حياء کوا پنانا جائے۔ (۲) حياء عورت کے لئے تو ذاتی وصف ہے۔ ای لئے حیاء ک قلت قیامت کے قرب کی علامت ہے۔ (۳) اس روایت میں آپ کے عظیم اخلاق میں سے حیاء کو بیان کیا گیا۔

#### ٨٥: بَابُ حِفُظِ السِّرِّ

قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿وَاَوْنُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولًا﴾ [الاسراء: ٣٤]

٦٨٥ : وَعَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ الْهِ الْمُدِّ : "إِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّهِ عَنْهُ قَالَ : "إِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّهِ مَنْوِلَةً يَّوْمَ الْقِيْمَةِ الرَّجُلُ النَّامِ عَنْدَ اللَّهِ مَنْوِلَةً يَوْمَ الْقِيْمَةِ الرَّجُلُ النَّهِ مَنْوَلَةً يَوْمَ الْقِيْمَةِ الرَّجُلُ النَّهُ مُنْفِئَ الْمَرْاَةِ وَتُفْضِى اللَّهِ ثُمَّ يَنْشُرُ اللهِ مَنْوَلَةً وَتُفْضِى اللهِ ثُمَّ يَنْشُرُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### باب: بعيد كي حفاظت

الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:''تم وعدہ کو پورا کرو بے شک وعدے کے متعلق بوجھاجائے گا''۔(الاسراء)

۱۸۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله تعالیٰ کے ہاں مرتبہ میں بدتر وہ فخض ہوگا جواپی بیوی سے ملاپ کرے اور وہ اس سے ملاپ کرے اور وہ اس سے ملاپ کرے بھر وہ مرداس راز کو پھیلا وے''۔ (یعنی دوستوں میں مزے سے بیان کرے)۔ (مسلم)

تخريج: رواه مسلم في النكاح ' باب تحريم افشاء سر المراة

٦٨٦ : وَعَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ تَآيَّمَتُ عَنْهُ حِيْنَ تَآيَّمَتُ عَنْهُ حِيْنَ تَآيَّمَتُ بِنْتُهُ حَفْصَةُ قَالَ لَقِيْتُ عُفْمَانُ بُنَ عَفَّانَ

۲۸۲: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب عمر کی صاحبز ادی حفصہ بیوہ ہو گئیں تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عثان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملا۔ پس میں نے ان کے سامنے

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكُخُتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمْرَ؟ قَالَ: سَأَنْظُرُنِي آمُوى فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِينِي فَقَالَ: قَدُ بَدَالِيْ أَنْ لَا آتَزَوَّجَ يَوْمِيْ هَذَا فَلَقِيْتُ اَبَابَكُرِ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ : إِنْ شِنْتَ ٱنْكَحَتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ ٱبُوْيَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يَرْجِعُ اِلَيَّ شَيْنًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ ٱوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا النَّبِيُّ ﷺ : فَٱنْكُحْتُهَا إِيَّاهُــ فَلَقِينِي أَبُوْبَكُم فَقَالَ: لَعَلَّكَ عَلَى حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمُ ٱرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ فَقُلْتُ: نَعَمُ فَقَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ اِلَّبُكَ فِيْمَا عَرَضْتَ عَلَى اِلَّا آيْنَي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنُ لَأُفْشِي سِرَّ رَسُوُلِ اللَّهِ ﴿ وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِيُّ ﴾ لَقَيِلْتُهَا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

"تَٱيَّمَتُ" أَى صَارَتُ بِلَا زَوْجٍ وَّكَانَ زَوْجُهَا تُوفِّيِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "وَجَدُتَّ": غَضِبُكُ

هفصه رضی الله عنهما ہے نکاح کا معاملہ پیش کیا۔ میں نے کہا اگرتم پہند کروتو حفصہ بنت عمر رضی الله عنها کا نکاح میں تم ہے کر دیتا ہوں۔ عثان نے کہامیں اینے معاملہ میں غور کروں گا۔ پس میں چندرا تیں رکا ر ہا پھروہ مجھے ملے اور کہا کہ میرے سامنے یہی بات آئی ہے کہ میں ان دنوں میں شا دی نہ کروں ۔ پھر میں ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ ہے ملا پس میں نے کہا اگرتم پیند کرونو میں حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کا نکاح تم ہے کر دیتا ہوں؟ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا ہی میں عثان رضی اللہ عند کی بدنسبت ان پر زیا دہ رنجیدہ ہوا۔ پس میں پچھ را تنب شہرا۔ پھرآ تخضرت مَثَاثِیَّا نے اس كے ساتھ نكاح كا پيغام بھيجا ميں نے آ ب سے نكاح كر ديا۔اس کے بعد مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے اور کہنے لگا شایدتم مجھ پر ناراض ہوتے ہو کے جبکہتم نے نکاح حصد رضی الله عنها کا معاملہ مجھ پر پیش کیا تو میں نے شہیں کوئی جواب نہ دیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا مجھے اس میں جواب وینے سے اور کسی چیز نے نہیں رو کا مگر صرف اس بات نے کہ نبی اکرم منگانٹی نے ان کے ساتھ نکاح کا ذکر فرمایا تھا اور میں حضور مَثَاثِیْتُم کے راز کوافشاء کرنے والا نہ تھا۔اگر حضورصلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کا ارادہ ترک فر ما دیتے تو میں۔ اس کوقبول کرلیتا\_( بخاری )

تَأْيَّمَتُ : بيوه مونا ـ وَجَدْتَ : تم ناراض موئـــ ـ

**تخريج**: رواه البحاري في المغازي ' باب شهود الملائكة بدراً والنكاح ' باب عرض الانسان انبته او احته على اهل الخير وغيره

الكنائي : تابعت بنته حفصه العنى النه فاوندهيس بن حدافه جي جواصحاب رسول الله مَالْيَوْمِ مِن عن عدافه مِن رخم آنے کی وجہ سے وفات یا گئے تھے۔ بیریوہ ہوگئیں۔فلینت : میں نے انظار کیا۔ بدا : ظاہر ہوا۔ یومی هذا : میراییز ماند۔ یوم سے اس کوتجبیر کیا کیونکدارا و ہتبل کاوہم کرناممنوع ہے اورای طرح بالکل شاوی نہ کرنا یہ بھی منع ہے۔فکنت او جد: میں بخت ناراض تھا۔ ذكرها: ان كيمامن ذكركيا كووان سے شادى كرنا جا ہتا ہے۔ لافشى: ظاہر كروں اور پھيلاؤں۔

**فوائد** : (۱) اہل خیرادراہل صلاحیت کے سامنے اپنی ہٹی کی شادی کا معاملہ پیش کرنامتحب ہے۔(۲) آپ مَنْ اَشْتِرَا نے جسعورت

کومتگنی کا پیغام دیا ہوکسی مسلمان کواس کی طرف سے پیغام نکاح بھیجنا جبکہ وہ اس بات کو جانتا ہوحرام ہے۔ (۳) بھید کو چھپانا بلکہ اس کے تخفی رکھنے میں مبالغہ کرنا جا ہے۔ (۴۶) اس عورت سے شادی جائز ہے کہ جس کا آپ مَنَا تَقِیَّا نِے تَذَکرہ فر مایا تکر پھر نکاح نہ فر مایا

١٨٨: حضرت عائشه رضي الله عنها سے روایت ہے کہ ہم نبی ا كرم مَنَا لَيْنِا كُم كَا از واج آپ كے باس تھيں جبكه فاطمه رضي الله عنها تشریف لائمیں۔ان کی حال رسول اللہ مُٹائٹیٹلم کی حال ہے ذرّہ مجر مختلف نہ تھی ۔ جب ان کو آ پ نے دیکھا تو خوش آ مدید کہی اور فر مایا مَوْ حَبًّا بِابْنَتِيْ \_ بُهِران كواپنے دائيں يا بائيں جانب بٹھاليا۔ پھران سے راز دارانہ باتیں کہیں پس وہ بہت روئیں ۔ جب آپ نے ان کی گهبرا هث دلیمی تو دوسری مرتبهان سے راز داری کی بات فر مائی تو و ہ بنس بر یں۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ رسول اللہ سُزَائِیْ من تہمیں رازوں کے لئے اپنی ہیو یوں کے درمیان خاص کیا۔ پھرتم رو دیں \_ یس جب رسول الله مَنْ تَنْتُمْ الشريف لے گئے تو میں نے فاطمہ رضی الله عنہا ہے دریافت کیا۔تم سے رسول اللہ مُٹَاٹِینِم نے کیا فر مایا؟ انہوں نے کہا میں رسول اللہ مُٹَائِنْتِا کے راز ظاہر کرنے والی نہیں ہوں ۔ جب رسول الله مَنْ الله عَنْ إِلَيْ الله عَنْ إِلَيْ مِن مِن فِي المدرضي الله عنها عند كها كه میں شہیں اپنے حق کے حوالے ہے تتم دیتی ہوں تم مجھے ضروروہ ہات بنلا و جورسول الله سَلَا لَيْهُ الله سَلَا فَيَوْمُ فِي مِن الله عنها ن كها اب میں بتلاتی ہوں۔ پھر پہلی مرتبہ جب حضور ؓ نے مجھے راز داری کی بات فر مائی کہ مجھے بیخبر دی کہ جبرائیل میرے ساتھ قر آن یاک ہر سال میں ایک یا دومر تبہ ذَ ورکر تے تھے اور انہوں نے اب دومر تبہ کیا ہے اور میں نہیں خیال کرتا ہے کہ وفت مقرر ہ قریب آ گیا ہی تو تقویٰ اختیار کرنا اورصبر کرنا۔ شان پیے ہے کہ میں تیرے لئے بہت اچھا بیش روہوں۔ پس میں رویزی جیسا کہتم نے ویکھا۔ پھر جب آ پ نے میری گھبراہٹ دیکھی تو مجھے دوسری مرتبہ راز درانہ بات فر مائی اور فر مایا اے فاطمہ! کیا تو راضی نہیں کہ تو مؤ منوں کی عورتوں کی سر دار

٦٨٧ : وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت: كُنُ ٱزُوَاجُ النَّبِي ﷺ عِنْدَهُ فَٱفَكِلَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَمُشِئَى مَا تُخُطِىءُ مِشْيَتُهَا مِنْ مَشْيَةِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا ' فَلَمَّا رَاهَا رَحَبّ بِهَا وَقَالَ: "مَرْحَبَّا بِالنَّتِي ثُمَّ ٱجْلَسَهَا عَنْ يَعِمْنِهُ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ \* ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَّآءً شَيِيْدًا ' فَلَمَّا رَاى جَزَعَهَا سَارَّهَا النَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ - فَقُلْتُ لَهَا : خَصَّكِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ يِسَآنِهِ بِالسِّرَارِ ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِيْنَ؟ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاَلْتُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتُ مَا كُنْتُ لِلْأَفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ مِنَ الْعَقِّ لَمَا حَدَّثَتَنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ فَقَالَتْ : أَمَّا الْأَنَ فَنَعَمُ أَمَّا حِيْنَ سَارَّنِي فِي الْمَرَّةِ الْأُولِلِي فَآخَبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرُّانَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّكَيْنِ وَآنَّةً عَارَضَهُ الْأَنَ مَرَّكَيْنِ وَانِّيُ لَا اَرَى الْاَجَلَ الَّا قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِى اللُّهَ وَاصْبرَىٰ فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ آنَا لَكِ" فَكُنْتُ بُكَانِيَ الَّذِي رَآيْتِ ۚ فَلَمَّا رَاى جَزَعِي سَارَّ فِي النَّانِيَةَ فَقَالَ: "يَا فَاطِمَةُ امَّا تَرْضَيْنَ اَنُ تَكُونِي سَيْدَةَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ سَيِّدَةَ نِسَآءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ فَضَحِكُتُ

ہے یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہے ۔ پس میں ہنس پڑی جیساتم نے میرا ہنسنا دیکھا۔ ( بخاری ومسلم ) یہ لفظ مسلم کے ہیں ۔

ضِحْكِيَ الَّذِي رَايِّتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ' وَهَلَا لَفُظُ مُسْلِمٍ.

تخريج : اخرجه البخاري في الانبياء ' باب علامات النبوة في الاسلام وفي الاستيذان ' باب من ناجي الناس و مسلم في الفضائل ' باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم

**فوَائد** : (۱) گناہ سے جورونا خالی ہووہ جائز ہے۔ (۲) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنبا کوییشرف حاصل ہے کہ وہ اس امت کی عورتوں میں سب سے انفغل ہیں ۔ (۳) مؤمن مصیبت برصبر کرتا ہے لخز نہیں اور نہ خود بیندی کا شکار ہوتا ہے جب اس کوفعت ملے۔

١٨٨ : رَعَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : اَتَى عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَنْ وَآنَا الْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فَسَلّمَ عَلَيْنَا فَبَعَنِنَى فِى حَاجَتِهِ الْعِلْمَانِ فَسَلّمَ عَلَيْنَا فَبَعَنِنَى فِى حَاجَتِهِ فَابُطَأْتُ عَلَى أَمِنَى فَلَمّا جِنْتُ قَالَتْ: مَا فَابُطَأْتُ عَلَى أَمِنَى فَلَمّا جِنْتُ قَالَتْ: مَا خَبَسَكَ؟ فَقُلْتُ : بَعَيْنِى رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْجَاجَةِ وَقُلْتُ : بَعَيْنِى رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْجَاجَةِ وَقُلْتُ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۸۸ : حفرت ٹابت حفرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور منگائی ہمیرے پاس تشریف لائے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا پس آ پ نے ہمیں سلام کیا اور پھر جھے اپنے کسی کام بھیج دیا جس ہے جھے اپنی والدہ کے پاس جانے میں دیر گئی۔ جب میں والدہ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ جہیں کس چیز نے روک دیا؟ میں والدہ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ جہیں کس چیز نے روک دیا؟ میں نے کہا رسول اللہ منگائی ہے کہا کہ ہمیجا۔ وہ کیا کام تھا؟ میں نے کہا رہ و راز ہے۔میری والدہ نے کہا کہ آتخضرت منگائی ہے زاز کی خبر ہرگز کسی کونہ وینا۔حضرت انس نے فر مایا للہ کی قشم اگر میں وہ کی خبر ہرگز کسی کونہ وینا۔حضرت انس نے فر مایا للہ کی قشم اگر میں وہ راز کسی کو بیان کرتا تو اے ٹابت میں شہیں بیان کرتا۔ (مسلم) بخاری نے اس کا پچھ حصہ مختفر آبیان کیا ہے۔

تخريج : رواه مسلم في الفضائل باب من فضائل انس بن مالك رضى الله عنه ورواه الترمذي في كتاب الاستئذان باب حفظ السر

اللَّغَيَّا لِنَ : فابطأت : مِن نے تاخیر کی اور لمباعرصہ غائب رہا۔ ما حسبك : تنہمی س چیز نے روکا۔ سو: راز۔ بیاعلان کا برعس ہے۔اس کوغیر نہیں جانتا۔

فوائد: (۱) حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه کی نعنیات ظاہر بور بی ہے۔ ان کی امانت و بانت اور عظیم الثان لطافت ثابت ہوتی ہے۔ ان کی امانت و بانت اور عظیم الثان لطافت ثابت ہوتی ہے اور آپ من الله عنی تنظیم کے راز کی حفاظت میں زندگی اور موت کے بعد بھی کس طرح اہتمام کرنے والے تنے۔ (۲) حضرت انس کی والدہ نے انس کی کس شائدار انداز سے تربیت کر رکھی تھی کہ حضور اقدس منافیق کے جدد کوکس کے سامنے افتاء ہرگز نہ کرنا۔ (۳) اسلام کے آواب اور مکارم اخلاق کا بیدھمہ ہے کہ دوست واحباب کے رازوں کو محفوظ رکھا جائے اور ان کو افتاء نہ کیا جائے۔

#### بِالْعَهْدِ وَإِنْجَازِ الْوَعْدِ بِالْبِ : وعده و فاكر تا

الله تعالی نے ارشادفر مایا: 'اورتم وعدے کو پورا کرو بے شک وعدے

کے بارے میں پوچھا جائے گا'۔ (الاسراء) الله تعالی نے ارشاد

فر مایا: ''اورتم وعدے کو پورا کرو جبتم وعده کرو'۔ (النحل) الله

تعالی نے ارشاد فر مایا: ''اے ایمان والو! تم اپنے وعدول

کو پورا کرو'۔ (المائدہ) الله تعالی نے ارشاد فر مایا: ''اے ایمان

والو! تم وہ بات کیول کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے ہاں یہ

تاراضگی کے لیاظ ہے بہت بڑی بات ہے تم وہ بات کہو جو تم خود نہ

تاراضگی کے لیاظ ہے بہت بڑی بات ہے تم وہ بات کہو جوتم خود نہ

کرو'۔ (القف)

٨٦: بَابُ الْوَقَاءِ بِالْعَهْدِ وَإِنْجَازِ الْوَعْدِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى : ﴿ وَاَوْنُواْ بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مُسْنُولُا ﴾ [الاسراء: ٣٤] وقالَ تَعَالَى : ﴿ وَاَوْنُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدُتُهُ ﴾ [النحل: ٩١] وقالَ تَعَالَى : ﴿ وَاَوْنُواْ بَعُهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدُتُهُ ﴾ [النحل: ٩١] وقالَ تَعَالَى : ﴿ يَالَيُهَا الّذِينَ الْمَنُوا الْوَفُوا بِالْعَلَوْدِ ﴾ [المائدة: ١] وقالَ تَعَالَى : ﴿ يَالَيُهَا اللّهِ إِنَّ مَعَالَى : ﴿ يَالَيُهَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

حلے الآ پات : المعهد : بيعهد على الله : جن ذمه داريوں كاعبد كيا يا الله وحدة لاشريك كى عبادت كاعبد بوراكرنا - المعقود: كرنے كے متعلق بوچها جائے گا۔ بعهد المله : جن ذمه داريوں كاعبد كيا يا الله وحدة لاشريك كى عبادت كاعبد بوراكرنا - المعقود: قرآن ميں الله تعالى كے ساتھ كے جانے والے تمام معاہدے اس كے عوم ميں داخل جيں اورلوگوں كے درميان زندگى ميں ہونے والے معاہدات بھى ۔ كبو مقتاً: بغض شديد كے لئاظ سے برائے - اس آيت ميں ان لوگوں كے لئے بخت وعيد ہے جن كا قول ان كے معاہدات بھى ۔ كبو مقتاً: بغض شديد كے لئاظ سے برائے - اس آيت ميں ان لوگوں كے لئے بخت وعيد ہے جن كا قول ان كے خلاف ہو۔

٣٨٩ : وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَصِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ لَاكْ:
 رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : "آيَةُ الْمُنَافِقِ" ثَلَاكْ:
 إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ ' وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ' وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ' وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ' وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ' وَإِنَّا أَوْتُمِنَ خَانَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ زَادَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : "وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ آنَةً مُسْلَمْ".

۱۸۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثانیٰ ہے ارشاد فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں: (۱) جب بات کرے جبوٹ بولے۔(۲) جب وعدہ کرے تو بورا نہ کرے۔ (۳) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے (بخاری ومسلم) مسلم کی روایت میں بیالفاظ زیادہ ہیں خواہ وہ روزہ رکھے اور مسلم) مسلم کی روایت میں بیالفاظ زیادہ ہیں خواہ وہ روزہ رکھے اور مسلمان ہے۔

المنتقين (جلداذل) كالمنتقين (جلداذل) كالمنتقين (جلداذل)

تحريج : تقدم شرح وتحريجه في باب الامر باداء الامانة رقم

. ٦٩ : وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : "أَرْبُعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ' وَمَنْ كَانَتُ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتُ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ' وَإِذَا حَدُّثَ كُذَبَ ' وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ' وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ" مُتَفَقَ عَلَيْهِ

۲۹۰: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما ہے روایت ہے كەرسول الله ﷺ نے فر ما يا كەچار باتېں جس مېں ہونگی و ہ خالص منافق ہوگا اور جس میں کوئی ایک خصلت یائی جائے تو اس میں منافقت کی ا یک خصلت ہوگی جب تک وہ اس کونزک نہ کرے : (۱) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے(۲) جب بات کرے تو جھوٹ یولے (۳) جب وعدہ کرے تو پورانہ کرے (۴) اور جب جُقَكُرُ اكر بے تو گالی گلوچ پراتر آئے۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البحاري في الإيمال ' باب علامات المنافق مسلم في كتاب الايمان ' باب بيان لحصال المنافق الكيفيان عنافقا : منافق جوكفر جهيائ اوراسلام ظاهركر ، يبدرين باطن الجهي ظاهروالا موتاب المحصلة : عادت اصل صفت۔ غدر: جس بات برا تفاق ہوا ہواس کے خلاف کرنا۔ فیجر: جھٹر ہے میں مبالغہ کیا 'حق ہے مائل ہونے میں۔ **فوائد** : (۱) گزشتہ روایت میں آچکا ہے کہ منافق میں تین خصلتیں ہوتی ہیں ۔اس روایت میں حیار بتلا کیں ۔ان کے درمیان کوئی منا فات نہیں کیونکہ عدو سے قصر مقصور نہیں اور نہ ججت ہے۔ (۲) اخلاق فاضلہ ایمان کے ساتھ ملاینے والے مضبوط ذرائع ہیں۔ (۳) منافقت طبیعت کی دہ کمینگی ہے جوفر داور معاشرے ہردوکونقصان پہنچانے والی ہے۔

> ٦٩١ : وَعَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيِّ النَّبَيُّ ﴾ : "لَوُ قَدْ جَآءَ مَالُ الْبَحُرَيْن ٱغْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ۚ فَلَمْ يَجِي ءُ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَمَرَ آبُوْبَكُم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَاتِنَا لِ فَاتَيْنَهُ وَقُلْتُ لَهُ :إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ۚ فَحَفَى لِيْ حَثَيَّةً فَعَدَدُتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمُسُ مِائَةٍ فَقَالَ لِي خُذُ مِثْلَيْهَا. مَتَّفَقَ عَلَيْهِ ـ

١٩١: مصرت جا بررضی الله عنه ہے روابیت ہے کہ مجھے نبی اکرم مَثَلِّقَالِمُ نے فرمایا کداگر بحرین کا مال آیا تو میں تجھے اس طرح اور اس طرح اوراس طرح دوں گا۔ بحرین کا مال نہ آیا یہاں تک کہ حضور مُثَاثِیَّاتُم و فات یا گئے۔ جب بحرین کا مال آیا تو ابو بمرضدیق رضی اللہ عندنے تحكم وے كراعلان فرمايا جس كا رسول الله منْ النَّيْمَ كے ساتھ وعدہ يا قر ضہ ہوتو وہ ہمارے پاس آ جائے پس میں ان کی خدمت میں آیا اور میں نے ان ہے کہا بے شک نبی ا کرم مَثَلَّ اللّٰیَا مِنْ جھے اس طرح اور اس طرح فر مایا۔ پھرانہوں نے مجھے دونوں ہاتھ بھرکر مال دیا جس کو میں نے شار کیا تو و و یا نچ سو تھے پھر مجھے فر مایا کہ اس سے دوگنا اور لےلو۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البحاري في الكفالة ' باب من تكفل عن ميت دينًا والشهادات ' باب من اسر بانجاز الوعد ومسلم في بناب الفضائل النبي صلى الله عليه وسلم٬ باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فقال لا الْلَغَیّا آتَ : هکذا و هکذا و هکذا : تین دفعه تکرارتین مرتبه لینے کی کیفیت کوبتلانے کے لئے ہےاور بخاری کی روایت میں اضا فدے فیسط یدیه ثلاث مرات : کرانہوں نے ہاتھ تین مرتبہ پھیلائے۔ قبض : وفات پائی۔ امر ابوبکر : فلافت کی ذمہ داری لینے کے بعد۔عدۃ :وعدہ لینی وہ چیز جس کے متعلق وعدہ کیا۔فحشی لی حشیۃ :اینے دونوں ہاتھوں کے چلو سے مجھے دوچلو دیے۔حشیةک جمع حشیات ہے۔

فوَامند: (۱) ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی فضیلت اور ان معاہدوں کی باسداری جورسول الله مُنَاتِیَّا نے کئے۔(۲) حضرت صدیق رضی اللّه عنہ نے حضرت جابر کوجلدی سے عطا کر دیا اس لئے کہ وہ جابر کی نیکی ومثانت کو جانتے تنصاوران کوعطیہ دیے کران کے قول کی صرف تقید بق ہی نہ کی بلکہ کمل اعتماد بھی ظاہر کر دیا۔ یا دلیل طلب کرنے کے بعدان کو دیا۔

# ٨٧: بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا اغْتَادَةً مِنَ الْخَيْرِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حُتِّي يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [الرعد: ١١] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تُكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلُهَا مِنْ بُعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاتًا﴾ [النحل: ٩٦] "وَالْأَنْكَاكُ" جَمَعُ نِكُثِ وَهُوَ الْغَزُلُ الْمَنْقُوْضُ" وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأُمَدُ فَعَسَتْ قُلُوبِهِمْ ﴾ (الحديد:١٦) وَقَالَ تَعَالَى : ﴿فَمَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾

[الحديد:۲۷]

باب: جس کارخیر کی عادت ہو اس کی یا بندی کرنا

اللَّه تعالَىٰ نے ارشاوفر مایا:'' ہے شک اللّٰہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ نعمتوں والے معالطے کوتبدیل نہیں کرتے یہاں تک کہوہ اس چیز کو تبدیل کر دیں جوان کے دلوں میں ہے''۔ (الرعد) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:''تم اسعورت کی طرح مت بنوجس نے اپنے سوت کو مضبوط کریلنے کے بعد مکڑے کمڑے کرڈالا''۔ الانگاٹ : جمع پنگٹ عَمَرْ ے مَكَرْ ہے كيا ہوا دھام كہاو رايند تعالیٰ نے ارشا دفر مايا:'' اور نہو ہ ان لوگوں کی طرح ہوں جن کو پہلے کتا ب دی گئی پس ان پر مدت دراز ہو گئی جس سے ان کے دل سخت ہو گئے''۔ (الحدید) اللہ ذ والجلال والاكرام نے ارشا دفر مایا:'' انہوں نے حقّ رعایت نہ کی جبیہارعایت کرنے کاحق تھا''۔(الحدید)

حَدِلَ لَا لاَ يَهِافُ : ما بقوم : جوان مِن خمروشر ہو۔حتی یغیروا ما بانفسهم : ایجھے مالات یافتیج د ہرے مالات رنقضت : بكًا رُويا من بعد قوة : اس كو پخته اور مضبوط كردين ك بعد الذين او تو الكتب : يهودونساري الامد : مرت مقرره قست قلو بھی شہوات دنیا کی طرف ماکل ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اعراض کیا۔

> ٦٩٢ : وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ۚ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا عَبُدَ اللَّهِ لَا تَكُنُ مِثْلَ فُلَانِ كَانَ يَقُوْمُ

۲۹۲: حضرت عبد الله بن عمر و بن عاص رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ مجھے رسول انتدسکی القدعایہ وسلم نے فر مایا اے عبدالقدتم فلا سطخص کی طرح نہ ہوجانا وہ رات کو قیام کرتا تھا یس اس نے رات کا قیام

اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيامَ اللَّيْلِ! مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ صِي اللَّيْلِ المُتَّفَقُ عَلَيْهِ صِي اللَّيْلِ المُتَّفَقُ عَلَيْهِ صِي اللَّيْلِ المُتَّفَقُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تخريج : رواه البخاري في ابواب التهجد ' باب ما يكره من ترك قيام الليل و مسنم في كتاب الصيام ' باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به او فوت به حقاً

الكَعَالَاتُ يقوم الليل : تجدى نمازير متاب-

فوائد: (۱) قلیل عمل کی مداومت افضل ہے۔ (۲) عبادت یا عمل صالح جوانجام دیتا ہواس کا ترک کرنا ہے دلیل ہے کہ یہ اطاعت کی کثر تنہیں میا ہتااوردل کواللہ تعالیٰ ہے مشغول کرنے والا ہے۔

## ٨٨ : بَابُ إِسْتِحْبَابِ طِيْبِ الْكَلَامِ وَ طلاقة الُوَجُهِ عِنْدَ اللَّقَاءِ

\* قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُوْمِنِينَ﴾ [الحجر:٨٨] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حُوْلِكُ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]

باب: ملا قات کے وقت خوش کلامی . اورخندہ پیثانی پسندیدہ ہے

۵۵۵

اللَّد تعالٰی نے ارشا دفر مایا:'' اورتم اپنے باز وؤں کومؤ منوں کے لئے جھکا دو''۔ (الحجر)

الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:'' اگر آپ تند مزاج 'سخت دل ہوتے تو آپؑ کے گرد سے (لوگ )منتشر ہوجاتے''۔ (آلعمران)

حـل اللَّهُ إِياتُ : واخفض جناحك : تواضع كرواورايخ پهلوكوزم ركور فظاً : بداخلاق عليظ المقلب : سخت ول لا انفضوا :ضرور بهاگ جاتے اورمنتشر ہوجاتے۔

> ٦٩٣ : وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ " مُتَّفَقّ عَلَيْهِ۔

۲۹۳: حضرت عدى بن حاتم رضى الله عنه ہے روایت ہے كه رسول التدعلي الله عليه وسلم نے فر مايا آگ ہے بچوخواہ تھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہے ہی ہو۔ پس جو مخص سیھی نہ یائے تو و والحچھی بات کے ذریعے ہے۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البحاري في الادب ' باب طيب الكلام ' وفي الزكاة والرقاق وغيرها و مسلم في الزكاة ' باب الجث على الصدقة ولو بشق تمرة او كلمة طيبة

الكَعْمَا أَنْ اللَّهُ : اتقوا الناد : اليناوراس كرورميان يرده بنالور بشق تعرة : آرهي مجوريه

**فُوَائِد** : (١)صدقه كرنا بى بهتر بے خواہ معمولى مقدار ميں ہو۔الله تعالىٰ نے فرمایا:﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْفَالَ ذَرَّة تحيرًا ﴾ :جوآ دى ا یک ذرہ کی مقدار بھلاعمل کرے وہ اس کود مکھے لے گا۔ (۲) بہتریہ ہے کہ سائل کونرم انداز اور اچھے وعدے ہے واپس کرے اگر اس کے یاس کوئی ایسی چیزمیسر نه ہوجوسائل کودے سکے۔

٦٩٤ : وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ اَنَّ

١٩٩٣ : حضرت ابو ہررہ ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی

النَّبِيَّ عَنْ قَالَ: "وَالْكَلِمَةُ الطَّيِبَةُ صَدَقَةً" اكرم مَثَلَّيْنِ نَ فرمايا الحجى بات صدقه ہے (بخاری ومسلم) اس مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَهُو بَغُصُ حَدِيْثٍ تَقَدَّمَ بِطُولِهِ۔ طویل حدیث کا ایک حصہ روایت نمبر ۱۲۲ میں پہلے گزر چکا۔

تخريج : تقدم التخريج في باب بيان طرق الخير رقم ١٢٢

فواند: (۱) امر بالمعروف اورنبی عن المنكر اور خاطب كے ساتھ زم گفتگو جبكه وه گناه كی بات نه ہويه صدقه ہے۔ (۲) خير كی تمام اقسام كوصدقه شامل ہے۔ اگر چداس كاغالب استعال مال میں ہوتا ہے ليكن دوسرے تمام اعمال كے لئے بھی ہوسكتا ہے۔ مثلاً عبم نرم كلام وغيره۔

٦٩٥ : وَعَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
 قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُولِ شَيْئًا وَلَوْ ان تلقى اخاك بوجه طليق" رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

تحريج: رواه مسنم في البر'باب استحباب طلاقة الوجه عند النَّقاء

اللَّحَيَّا أَنَّ : المعروف : جو چيزشريعت مين پينديده بور طليق جبسم اورخوش سے كھلنے والا ـ

**فوَاند** : (۱)مسلمانوں میں محبت وموَ دت مطلوب ہے اور چ<sub>ار</sub>ے کا کھلا ہوا ہونا اور تبسم کرنایے تو دل میں پائی جانے والی محبت وموَ دت کی ظاہرتعبیریں ہیں ۔

باب بخاطب کے لئے بات کی وضاحت اور تکمرار تا کہ وہ بات سمجھ جائے' مستحب ہے

۲۹۲: حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم مَثَّلَ اللّٰهِ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم مَثَّلَ اللّٰهِ عنہ کوئین وفعہ دو ہراتے تا کہ اچھی طرح سمجھ آجائے۔ جب کسی قوم کے پاس تشریف لاتے تو تین مرتبہ سلام فرماتے۔ ( بخاری )

٨٩: بَابُ اِسْتِحْبَابِ بَيَانِ الْكَلَامِ وَاِيْضَاحِه لِلْمُخَاطِبِ وَتَكُرِيْرِهِ لِيُفْهَمَ إِذَا لَمْ يَفْهَم اِلاَّ بِذَٰلِكَ لِيُفْهَمَ إِذَا لَمْ يَفْهَم اِلاَّ بِذَٰلِكَ

٦٩٦ : عَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ اللّٰهِ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ مَا لَلْهُ عَنْهُ آنَ النَّبِيَّ مَا لَكُمْ إِكْلِمَةٍ آعَادَهَا قَلَالًا حَنْهُ كَانَ إِذَا تَكُلَّمَ بِكُلِمَةٍ آعَادَهَا قَلَالًا حَنْهُ تُكَلَّمَ بِكُلِمَةٍ آعَادَهَا قَلَالًا حَنْهُ وَأَوْا اللّٰهِ عَلَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَنْهُ وَإِذَا آتَلَى عَلَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ قَلَالًا وَوَاهُ الْبُحَارِتُكِ.

تخريج: رواه البحاري في كتاب العلم 'باب من اعاد ثلاثاً وفي الاستيذان باب التسليم والإستيذان ثلاثاً اللَّحْيَا الْمُنْ : اعادها : وهرايا 'لوٹايا۔

**فوَامئد** : (۱) کلام وسلام کے متعلق جب شبہ ہو کہ سانہیں گیا تو اس کود ہرا دینامتحب ہے۔ (۲) کمال وضاحت یہ ہے کہ بات کو تین مرتبه دہرایا جائے۔ (۳)معلمین کوچا ہے کہ و ولو گوں کو کلام اور خطاب کے سیجے انداز اور طرز کی طرف متوجہ کریں۔ ۵۵۷.

٦٩٧ : وَعَنْ عَآئِشَةً رَضِى الله عَنْهَا قَالَت :
 كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَلَامًا فَصْلًا
 يَّقُهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَّاشَمَعُهُ رَوَاهُ آبُودُدَاؤُدَ

۱۹۷: حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جدا جدا ہوتی تھی جس کو ہر سننے والا سمجھ لیتا۔(ابوداؤد)

تخريج : رواه ابوداود في الادب باب الهدي في الكلام

الكُنْ الله فضالاً: واضح طاہر ياحق و باطل كوجدا جداكرنے والا تعارار شاد بارى تعالى ہے: ﴿ انعد لقول فصل ﴾ كدوه قرآن حق و باطل ميں فيصل كرنے والا تعارات ہے۔

فواثد: (١) آپ مَنْ الْفِيْمَ كَي كمال فصاحت اورلوگوں كواس انداز سے مجمانا جس سے بات كوه واجهى طرح سمجه جائيں۔

باب: ہم مجلس کی بات پر توجہ دینا جب تک کہ وہ حرام نہ ہواور حاضرین مجلس کو عالم و واعظ کا خاموش کرانا

194 : حضرت جریر بن عبد الله رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ جھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میرے بعدتم کفر پر فرمایا کہ میرے بعدتم کفر کی طرف مت لوث جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔(بخاری وسلم)

. ٩: ١٧٠ إَصْغَآءِ الْجَلِيْسِ لِحَدِيْثِ جَلِيْسِهِ الَّذِي لَيْسَ بِحَرَامٍ وَ اسْتِنْصَاتِ الْعَلِمِ وَالْوَاعِظِ حَاضِرِي مَجْلِسِهِ

٦٩٨ : عَنْ جَرِيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ وَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فِي حَجّةِ اللهِ عَنْهُ فِي حَجّةِ اللهِ عَلَى : "استنصِتِ النّاسَ ثُمَّ قَالَ : "لَا الْوَدَاعِ : "استنصِتِ النّاسَ ثُمَّ قَالَ : "لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَّضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَّضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ "مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

تخريج : رواه البخاري في العلم ' باب الانصات للعلماء والحج وغيرهما و مسلم في الايمان ' باب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم اقاب بعض

الكَنْ السننصت الناس الوكوں كوخاموش مونے كے لئے كہو۔ لا توجعوا : مت بنو۔ كفاراً : كفار كاطر ح۔ هوائد : (۱) انقطاع اور باہمى لا الى كے اسباب كى ممانعت كى كى ہے مثلاً : تحاسد ، تبابغض ، تدابر وغيره

باب: وعظ ونفيحت مين ميا ندروي

الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: ''اپنے رب کے راستے کی طرف بلاتے رہودانائی اوراچھی نصیحت کے ساتھ''۔ ٩١ : بَابُ الْوَعُظِ وَالْإِقْتِصَادُ فِيْهِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ أَدُّءُ اللّٰى سَيِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾

[النجل:١٢٥]

(النحل)

حل الآبيات : سبيل ربك : وين الله بالحكمة : قرآن مجيد و الموعظة الحسنة : مواعظ قرآن يا زم كلام جَوْق اور در شق سه خالى بو .

٦٩٩ : وَعَنُ آبِي وَآئِلِ شَقِيْقِ ابْنِ سَلَمَةً قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُذَكِّرُنَا فِي كُلُّ خَمِيْسِ مَرَّةً - فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ لَوَدِدْتُ آنَكَ ذَكَّرْنَنَا كُلَّ يَوْمِ فَقَالَ: اَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَٰلِكَ آنِّي ٱكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ وَانِّي ٱتَّخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا '' مُتَّفَقُّ

"يَتَخُوَّلْنَا" : يَتَعَهَّدُنَا\_

٦٩٩ : حضرت ابووائل شقيق بن سلمه كهتے ہيں كه حضرت عبد اللہ بن مسعو درضی اللّٰد تعالیٰ عنه ہمیں ہرجمعرات کو صبحتیں فر مایا کرتے تھے ان ے ایک شخص نے کہا کہ اے ابوعبد الرحمٰن ہم جا ہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہرروزنصیحتیں فرمایا کریں تو اس پرانہوں نے فرمایا کہ خبر دار جھے اس بات ہے بہ چیز مالع ہے کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں تہہیں اکتاب ٹ میں ڈالوں ۔ میں وعظ ونفیحت میں تمہارا اسی طرح خیال کرتا ہوں جس طرح رسول التدصلي التدعليه وسلم اكتابث كے ڈریسے ہمارا خیال فرماتے تھے۔ (بخاری ومسلم) يَتَغَوَّلُنَا: بهاراخيال ركھتے۔

**تخريج** : رواه البخاري في العلم ؛ باب من جعل لاهل العلم اياماً معلومة و مسلم في المنافقين ؛ باب الاقتصاد في الموعظة

الکنٹ کیٹ : بیڈر کو نا : شرقی ذمہ داریوں کے ساتھ وعظ فر ماتے یا ہمارے سامنے نیکیوں کا ثواب اور گنا ہوں کی سز ا کا ذکر فر ماتے۔ لوددت: مين پيندكرتا مول ـ

**فوَاند** : (۱) وعظ ونفیحت میں میانہ روی اختیار کرنی چاہئے کیونکہ شکسل اختیار کرنے سے طبائع میں اکتاب پیدا ہو جاتی ہے خواہ وہ چیز نفوس میں کتنی پسندیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ (۲) تعلیم و وعظ کے لئے طبیعت کی نشاط د تازگی کے او قات کا لحاظ کرنا جا ہے۔ (۳) صحابہ كرام رضوان الله عليم الجمعين رسول الله منَّا فَيَوْمُ كِيهُ أَوْ ال دا فعال برعمل كرنے ميں بہت زيا د هريص تھے۔

> ٧٠٠ : وَعَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ عَمَّارِ ابْنِ يَاسِرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ هِ يَقُوْلُ : "إِنَّ طُوْلَ صَلْوِةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةً مِّنْ فِقُهِهِ – فَاطِيْلُوا الصَّالُوةَ وَٱفْصِرُوا الْخُطْبَةَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ \_

> "مَنِنَّةً" بِمِيْمٍ مَّفْتُوْحَةٍ ثُمَّ هَمْزَةٍ مَّكُسُوْرَةٍ ثُمَّ نُوْنِ مُّشَدَّدَةٍ : آَىُ عَلَامَةٌ دَالَّةٌ عَلَى فِقُهمٍ\_

 حضرت ابوالیقظان عمارین یا سررضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ میں نے رسول القصلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ ؤ دمی کا نما ز کولمبا کرنا اور خطبے کومختصر کرنا اس کی سمجھ داری کی علامت ہے۔ پس تم نما زکولمپا کرواورخطبهخقسردو \_(مسلم)

مَنِيَّةُ: علامت \_اليي علامت جواس كي مجھ دا ري پر دال ہو \_

تخريج : رواه مسلم في كتاب الجمع 'باب تخفيف الصلاة والخطبة

اُلْکُنْ آتَ : طول صلاۃ المرجل: مرادیہ ہے کہ خطبہ کی نسبت اس کی لمبائی ۔اس روایت اور دوسری روایت کہ جس میں وار د ہے

كه جو من سے نمازیر هائے تو بلكی نمازیر هائے كوئی تعارض نہیں (طوالت وقصرا ضافی چیزیں ہیں)

**فوَائد** : (۱)مستحب یہ ہے کہ آ دمی نماز کولمبا کرے اور خطبے کومخضر کر لے کیونکہ بہترین کلام وہ ہے جوتھوڑی ہو آورمقصود پر دلالت کرنے والی ہو۔ (۲) نماز جمعیمقصود بالذات ہےاس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبودیت کا اظہار کرتا ہےادرخطبہ عبودیت کی تمہیداور تذكير ہے اى لئے توجہ اورا ہتمام كودونوں ميں ہے! ہم ترين يعنی نماز كى طرف پھيرا گيا ہے كہ وہ لمبي ہونی جا ہئے۔

> ٧٠١ : وَعَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : "بَيْنَا آنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِيَ الْقَوْمُ بِٱبْصَارِهِمُ! فَقُلْتُ : وَالْكُلِّ ٱمَّيَّاهُ مَا شَٱنكُمُ تَنْظُرُوْنَ إِلَى؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ عَلَى ٱفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَآيَتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لِكِنِّي سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَآبِي هُوَ وَأُمِّنِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَةً وَلَا بَعْدَةً أَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ فَوَ اللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَمَنِي قَالَ : "إِنَّ هَٰذِهِ الصَّالُوةَ لَا يَصُلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِينُحُ وَالتَّكُمِيْرُ وَقِرَآءَ ةُ الْقُرْانِ ۚ اَوُ كُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ – قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَّقَدُ جَآءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَّأْتُونَ الْكُهَّانَ قَالَ : "فَلَا تَأْتِهِمُ" قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَّنَطَيَّرُونَ؟ قَالَ : "ذَاكَ شَيْءٌ يَجدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَهُمْ" رَوَاهُ مُسْلِمُ \_

"الْتُكُلُ" بِضَمِّ النَّاءِ الْمُثَلَّقَةِ : الْمُصِيبَةُ وَالْفَجِيْعَةُ - "مَا كَهَرَنِيْ" أَيْ مَا نَهَرَنِيْ.

ا • ۷ : حضرت معاویه بن حکم سلمی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں ا رسول التدصلي الله عليه وسلم كے ساتھ نما زير مھر ہا تھا جب نما زيوں ميں ے ایک مخص کو چھینک آئی پس میں نے برحمک اللہ کہا۔ پھر نمازیوں نے مجھے گھور کر دیکھا اس پر میں نے کہا تمہاری مائیس تم کو کم یا ئیس تم مجھے اس طرح کیوں گھورر ہے ہو؟ پس وہ اپنے ہاتھوں کواپنی را نو ں یر مارنے لگے۔ پس جب میں نے ان کود یکھا تو مجھے خاموش کرار ہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز پڑھ 🗝 کے میرے ماں باپ آ ی پر قربان ہوں میں نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر معلم نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہی آپ کے بعد - الله كي قتم نه مجھے ڈانٹا اور نه مجھے مارا اور نه مجھے برا بھلا كہا - بلكه فرمایا بے شک بینماز ہے اس میں لوگوں کی کلام میں سے کوئی چیز مناسب نہیں۔ بےشک وہ تنبیج وتقدیس اور قرایے ت قرآن کا نام ہے یا جیسے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں نے عرض کیا یا رسول التُصلَى الله عليه وسلم ميرا جاہليت والا ز مانہ قريب ہے اور الله نے مجھے اسلام دیا ہے اور ہم میں سے پچھلوگ نجومیوں کے یاس جاتے ہیں۔ ہ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ان کے پاس مت جاؤ۔ میں نے کہا ہم میں ہے پچھلوگ فال لیتے ہیں۔وہ الی چیز ہے جس کووہ اپنے دلوں میں یاتے ہیں پس ہرگز وہ شکون ان کوان کے کام ہے نہ رو کے۔(مسلم)

> النُّكُلُ: نا كَها في مصيبت. هَا كَهُوَانِيْ: مِجْصِةُ انْتَاتِينِ \_

الکیفی است دیما جو مانی القوم بابصار هم الوگول نے میری طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیما جومیر نظل کی ناپہندیدگی کو ظاہر کر رہا تھا۔امیا ہے : یہ اصل میں امتحان ہے اسپر الف نداء کا ہو صاد یا گیا اور آخر میں ھا سکتدلگا وی جو وقف میں ثابت رہتی ہے اور وصل کے وقت حذف کردی جاتی ہے لین ہے افسوس اس کے جھے گم پانے پڑائی میں ہلاک ہوجا تا دیصہ حتو نبی : جھے خاموش کروارہے ہیں۔ التسبیح : الله تعالی کواس چیز سے پاک قرار دینا جواس کے لاکن نہیں ۔المکھان جمع کا ھن : جو دلوں کی با تیم جانے کا دعوے وار ہو اور سنتقبل کے متعلق خری نا ظاہر کرتا ہو۔ یہ طبیووں : یہ لطبیعہ سے ہے کس چیز کے متعلق خال لینا۔ فلا بصد هم : یہ چیز ان کی جانب اور سنتقبل کے متعلق خرار نہیں کے وقت میں قطعا مؤٹر نہیں۔ سے سے کس چیز کے متعلق خال لینا۔ فلا بصد هم : یہ چیز ان کی جانب سے (تقدیر الٰہی کو) رو کنے والی نہیں کے ونکہ بین فی ونقصان میں قطعا مؤٹر نہیں۔

فخوا مند: (۱) نمازاس کلام سے باطل ہوجاتی ہے جو قرآن مجید ندہو یا ان اذکار سے جو نماز میں وار ذہبیں ہوئے۔ (۲) نمازی کیفیت ذکر کر دی اوراس میں پڑھا جانے والا حصہ قرآن اور شبح و تکبیر کاذکر کر دیا۔ (۳) اس روایت میں آپ کا انداز تعلیم دوضاحت مذکور ہے۔ (۳) کا ہنوں اور عرافوں کے پاس جانے کی ممانعت کر دی گئی ہے کیونکہ وہ شریعت کے احکام میں ملمع سازی کرتے ہیں۔ بسا اوقات وہ کوئی غیب کی خبرائکل سے بیان کرتے ہیں اور وہ بھی بھی ان کے کلام کے موافق واقع ہوجاتی ہے اس سے لوگ فتنہ میں جتلا ہو جاتے ہیں۔ (۵) فال اور شکون لینے سے ممانعت فر مائی اور ممانعت کا تعلق ان پر ممل کرنے سے ہے۔ البنتہ غیر ارادی طور پر پایا جانے والا خیال اگران کے مطابق ہوتو وہ ممنوع ندہوگا۔

٧٠٧ : وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ مَوْعِظَةً وَجَلَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ' وَجَلَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ' وَخَرَقَتْ مِنْهَا اللّٰعَيْوُ فَى بَابِ وَخَرَكَرَ الْحَدِيْثَ وَقَدْ سَبَقَ بِكَمَالِهِ فِي بَابِ الْاَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السَّنَّةِ وَذَكُونَا انَّ النَّرْمِذِيَّ فَلَى السَّنَّةِ وَذَكُونَا انَّ النَّرْمِذِيَّ فَلَى السَّنَّةِ وَذَكُونَا انَّ التَّرْمِذِيَّ فَلَى السَّنَّةِ وَذَكُونَا انَّ التَّهُ حَدِيْثُ حَسَنْ صَحِيْحُ لَى السَّنَةِ مَنْ صَحِيْحُ لَى السَّنَةِ وَذَكُونَا انَّ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

۲۰۷ : حضرت عرباض بن سار بدرضی الله عند سے روایت ہے کہ ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک ایسا عمدہ وعظ قربایا کہ جس سے دل ڈرگئے اور آئی میں بہہ پڑی اور حدیث کو انہوں نے ذکر کیا جو مکمل باب الآئم و بالم محافظة علی السّنّة نمبر ۱۵۵ میں گزری ہم نے ذکر کیا کہ بیصدیث حسن صحیح ہے۔

تخريج: رواه الترمذي في العلم 'باب ما جاء في الاحذ في السنة واحتناب البدع

فوائد: (۱) بهترين مواعظوه بين جوجامع اور بليغ بون\_اس روايت كي شرح ممل طور پر باب الامر بالمحافظة على السنة رقم ۲/۱۰ پر ملاحظه بو-

#### باب: وقار وسكينه

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور رحمان کے بندے وہ بیں جو زمین پر آ ہنتگی ہے چلتے بیں اور جب ان کو جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ ان کوسلام کہہ کرگز رجاتے ہیں۔(الفرقان)

#### ٩٢: بَابُ الْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ وَعَبَادُ الرَّحُمٰنِ الَّذِيْنَ يَمُشُونَ عَلَى الْكَرْضِ هَوْنًا وَالِنَا خَاطَبَهُمُ الْحَهُلُونَ قَالُوا سَلَمًا ﴾ [الفرقان:٦٣] ك الكراك الكراك : هوناً : آ بستكي والى رفتار جوسكون وقاراورتواضع كالمجموعة بوية فالوا سلاماً : سيدهي بات كهتر بين جس كي وجه ے وہ ایذ اءاور تکلیف ہے محفوظ رہتے ہیں۔حضرت حسن بصریؒ نے فر مایا 'وہ سلام کہتے ہیں اور حدیث میں بھی ای کی تائیدموجود ہے۔

> ٧٠٣ : وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت: مَا رَ أَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى تُراى مِنْهُ لَهُوَاتُهُ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ " مَتَّفَقَ

> "اللَّهَوَاتُ" حَمْعُ لَهَاةٍ ' وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي هِيَ فِي أَقْصِلِي سَقُفِ الْفَهِـ

۳۰۷: حضرت عا ئشەرضى اللەعنها سے روایت ہے کہ میں نے رسول التدصلي الله عليه وسلم كوبهي قبقبه ماركر بنتة نبيس ويكها كهجس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کا کوانظر آئے۔ بے شک آپ تبہم فر ماتے تھے۔ (بخاری ومسلم)

اللَّهَوَاتُ جَمَّع لِهَاةٍ وَ علق كا كوا \_ كوشت كا و وَكَثرُ اجوا نتها نَي علق ميس ہوتا ہے۔

تخريج : رواه البحاري في الادب ' باب التبسم والضحك وفي التفسير تفسير سورة الاحقاف و مسلم في الفضائل٬ باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته

اللَّغَيَّالَ إِنَّ : مستجمعًا : مِنْ مِن مبالغدر في والله

**فوَائد** : (۱) زیادہ ہنستانہ چاہئے کیونکہ زیادہ ہنسی اللہ تعالی سے غافل ہونے کی علامت ہے اور بسا اوقات اس سے ماتحت پر رعب ۔ اوروقار بھی ختم ہو جاتا ہے۔

> ٩٣ : بَابُ النَّلُبِ اللِّي إِنِّيَانِ الصَّلَاةِ وَ نَحُوهما مِنَ الْعِبَاكَاتِ بالسَّكِينَةِ وَالْوِقَارِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآنِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تُلُوكِي الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]

باب: نما زوعلم اور دیگرعبا دات کی طرف و قاروسکون سے آنا الله تُعالَىٰ نے ارشا دفر مایا :'' جو مخص الله تعالیٰ کے ا دب واحتر ام کے مقامات کی تعظیم کرتا ہے ہیں بیدولوں کے تقویٰ سے ہے' ۔ (الحج)

حل الآبيات : شعائر الله جمع شعيره : وين كامورواحكام بعض في كما ج كاحكام مراوجي ـ من تقوى القلوب : ولوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے بیدا ہوتا ہے۔

> ٤٠٤ : وَعَنْ اَبِيْ هُوَيُوهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "إِذَا أُفِيْمَتِ الصَّلُوةُ فَلَا تَأْتُوْهَا وَٱنَّتُمْ تَسْعَوْنَ وَٱتُّوْهَا وَٱنْتُمْ تُمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا ٱذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَآتِمُّوا '' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ : زَادَ مُسْلِمٌ فِي رَوَايَةٍ لَّهُ : فَإِنَّ آحَدَكُمُ إِذَا كَانَ

سم ۷۰ : حضرت ابو ہررہ ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے سنا۔ جب نما ز کھڑی ہو جائے تو تم اس کی طرف دوڑتے ہوئے مت آ وَ بلکہتم جلتے ہوئے آ وَ اورتم پر سکون واطمینان لا زم ہے پس جتنی نما زتم پالواس کو پڑ ھلواور جوتم سے رہ جائے پس اے پورا کرلو۔ (بخاری ومسلم )

مسلم نے اپنی روایت میں بیاضا فیقل کیا ہے کہ جبتم میں ہے

کوئی نماز کا قصد کرلیتا ہے تو وہ نماز میں شار ہوتا ہے۔

يَعْمِدُ إِلَى الصَّلُوةِ فَهُوَّ فِي صَلُوةٍ".

تخريج : رواه البحاري في الجمعة ؛ باب المشي الى الجمعه والاذان ؛ باب لا يسعى الى الصلاة مستعجلًا و مسنم في المساجد ؛ باب استحباب ايتان الصلاة بوقار و سكينة ـ

اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فؤائد: (۱) امام کے ساتھ نماز میں شریک ہونے کے لئے تیزی سے جانا کروہ ہے کیونکہ اس میں تشویش قلب لاحق ہوتی ہے اور
اطمینان سے آ دمی نماز میں داخل نہیں ہوسکتا۔ (۲) خشوع وقار کے ساتھ نماز کی طرف آنا چاہئے۔ (۳) نماز کی طرف جب انسان
کوشش کرتا ہے اس وقت سے اس کا ثواب اس کے نامہ کمل میں درج ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ (۲) حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ
انسان امام کے ساتھ جونماز پڑھتا ہے وہ اس کی نماز کا پہلاحصہ ہے (شروع کے اعتبار سے) اور جو بعد میں اواکرتا ہے وہ نماز کا پچھلا حصہ ہے (شروع کے اعتبار سے) اور جو بعد میں اواکرتا ہے وہ نماز کا پچھلا حصہ ہے (شروع کے اعتبار سے) اور جو بعد میں اواکرتا ہے وہ نماز کا پچھلا حصہ ہے (شروع کے اعتبار سے) اور جو بعد میں اواکرتا ہے وہ نماز کا پچھلا حصہ ہے تو تعلیل بھی اس کی ہوتا ہے رونا ہے ہوتا ہے (جب نوت پہلے والاحصہ ہے تو تعلیل بھی اس کی ہوئی)۔

٥٠٥ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ عِلَى يَوْمَ عَرْفَةَ فَسَمِعَ النَّبِى وَرَآءَ 'ه زَجْرًا شَدِيْدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلْإِبِلِ ' فَاشَارَ بِسَوْطِهِ اللَّهِمْ وَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيْضَاعِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَواى مُسْلِمٌ بَعْضَهُ.

"الْبِرُّ" : الطَّاعَةُ "وَالْإِيْضَاعُ" بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ قَبْلَهَا يَآءٌ وَهَمْزَةٌ مُكْسُورَةٌ وَهُوَ : الْإِسْرَاعُ۔

۵۰ ک : حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ وہ عرفات کی طرف حضور ملی الله علیہ وسلم کے ساتھ آرہے تھے۔ آنحضرت ملی الله علیہ وسلم نے بیٹے آواز الله علیہ وسلم نے سخت ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ کی اپنے بیٹے آواز سنی ۔ پس آ ب صلی الله علیہ وسلم نے اپنے کوڑ ہے ہے ان کی طرف اشارہ فرما کر کہا کہ اے لوگو! سکون اختیار کرو نیکی تیزی میں نہیں ۔ (بخاری)

مسلم نے کچھ حصدروایت کیا۔ الْبِرِّ : نیکی۔ الْاِیْضَاعُ : تیزی

تخریج: رواه البحاری فی کتاب الحج باب امر النبی بالسکینة عند الافاضة النفخ النف ادفع :کوچ کیااورلوٹا روجو اً:دهکیلٹا روورکرٹا علیکم بالسکینة سکون کولازم پکڑو رحوصلہ کرو۔ فوافند: (۱)عباوت کی اوائیگی میں خشوع واطمینان ہوتا جا ہے کیونکہ سکون سے حضور قلب میسر ہوتا ہے اورعباوت کا ثواب حضور قلب کی مقدار کے مطابق ماتا ہے۔

#### ۳۲۵

#### باب مهمان كااكرام كرنا

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: '' کیا ابراہیم الطبیٰ کے معزز مہمانوں کی بات تمہارے پاس آئی؟ جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے۔ پس انہوں نے سلام کیا ابراہیم الطبیٰ نے جواب میں سلام کہا۔ فر مایا اوپر سےلوگ ہیں پھروہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے اور ایک مونا بچھڑا لائے اور ان کے قریب کیا فر مایا تم کھاتے کیوں نہیں؟'' لائے اور ان کے قریب کیا فر مایا تم کھاتے کیوں نہیں؟'' تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی اور اس سے پہلے وہ برے کام کرتے تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی اور اس سے پہلے وہ برے کام کرتے سے ۔ آ ب نے فر مایا اسے میری قوم! سے میری بیٹیاں تمہارے لئے نیا دو اور میرے مہمانوں کے بارے میں بیس اللہ سے تم ڈرواور میرے مہمانوں کے بارے میں بیس اللہ سے تم ڈرواور میرے مہمانوں کے بارے میں بیس اللہ سے تم ڈرواور میرے مہمانوں کے بارے میں بیس اللہ سے تم ڈرواور میرے مہمانوں کے بارے میں بیس اللہ سے تم ڈرواور میرے مہمانوں کے بارے میں بیس اللہ سے تم ڈرواور میرے مہمانوں کے بارے میں بیس بیسے درسوانہ کرو۔ کیا تم میں کوئی سمجھ دار آدی نہیں ؟'' (حود)

#### ٩٤ : بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ مَلُ اَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ إِذْ مَخَلُواْ عَلَيْهِ فَلَيَالُواْ سَلَمًا قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ فَرَاءَ إِلَى اَهْلِهِ فَجَاءً عَلَى سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ فَرَاءَ إِلَى اَهْلِهِ فَجَاءً بِعِجْلِ سَمِيْنِ فَقَرَبَهُ اللّٰهِمْ فَقَالَ: اللّا تَأْكُلُونَ ؟ ﴾ بعجل سَمِيْنِ فَقَرَبَهُ اللّٰهِمْ فَقَالَ: اللّا تَأْكُلُونَ ؟ ﴾ إِنَّالَ تَعَالَى : ﴿ وَجَاءً وَ قَوْمُ اللّٰهُ وَلَا تَعَالَى : ﴿ وَجَاءً وَ قَوْمُ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ كَالُوا يَعْمَلُونَ يَهُرَعُونَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ كَالُوا يَعْمَلُونَ لَكُمْ فَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ كَالُوا يَعْمَلُونَ اللّٰهَ وَلَا تُخَوِّونِ فِي ضَيْفَى اللّٰهِ لَلْهُ وَلَا تُخُذُونِ فِي ضَيْفَى اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا تُخُودُونِ فِي ضَيْفَى اللّٰهِ اللّهِ وَلَا تُخُذُونِ فِي ضَيْفَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا تُخُذُونُونِ فِي ضَيْفَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ وَلَا تُحُذُونِ فِي ضَيْفَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا تُخُذُونُونِ فِي ضَيْفَى اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا تُخْذُونُونِ فِي ضَيْفَى اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

[هود:۷۸]

هال اکرام وعزت والے اور ابراہیم القیلی کے ہاں بھی عزت والے منکوون: ناوا تف فراغ: گئ ماکل ہوئے۔ یہوعون: الله تعالی کے ہاں اور ابراہیم القیلی کے ہاں بھی عزت والے منکوون: ناوا تف فراغ: گئ ماکل ہوئے۔ یہوعون: تیزی کرتے ہوئے ۔ یعملون السینات: لواطت جوتوم لوطی عادت قبیح تھی ۔ ہو لاء بناتی: ان سے نکاح کرو۔ ولا تنخزون: میرے مہمانوں برزیادتی کروے والا تنخزون: میرے مہمانوں برزیادتی کرے مجھے رسوانہ کرو۔ و شید عقل مند۔ جومیں کہدر ہا ہوں اس کی حقیقت کوجانے والا۔

٧٠٦ : وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيّ وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللّٰهُ وَالْيَوْمِ النَّبِيّ وَهَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ اللّٰهِ وَالْيَوْمِ اللّٰهِ وَالْيَوْمِ اللّٰهِ وَالْيَوْمِ اللّٰهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّٰهِ وَالْيُومِ اللّٰهِ وَالْيُومِ اللّٰهِ وَالْيُومِ اللّٰهِ وَالْيُومِ اللّٰهِ فِلْيَقُلُ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتُ " مُتّقَقَى عَلَيْهِ ...

لِيُصْمُتُ " مُتّقَقَى عَلَيْهِ ...

۲۰۷: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم منگانی آئی اے نے فر مایا جو محف اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بس اے چاہئے کہ اپنے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور جوآ دمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بس اس کوصلہ رحمی کرنی چاہئے اور جو محف اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بس اس کوصلہ رحمی کرنی چاہئے کہ وہ اچھی بات کے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بس چاہئے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البحاري في الادب ' باب من كان يومن ..... و مسلم في الايمان ' باب الحث على اكرام الجار والضيف ولزوم الصمت الامن الحير

فوائد: (۱) مہمان کااحر ام کال ایمان کی علامات میں ہے اور مہمان کا اگرام بیہے کہ اس کو کھلے چہرے سے سلے جلدی سے اس کی مہمانی کا انظام کرے اور اس کی خدمت کرے۔ اس طرح صلد رحی بھی علامات ایمان سے ہے۔ رحم سے مراد اقرباء ہیں۔صلہ رحی سے مراد ان کا اگرام واحر ام اور ان کی ملاقات کرتا اور ان میں سے جوفتاج ہیں ان کی معاونت و مدوکرنا ہے۔ (۲) زیادہ گفتگو سے الريز كرنا جائة البية امر بالمعروف اورنبي عن المنكر اوريا كيز وكلمات زياده كيني مين حرج نبيس \_

٧٠٧ : وَعَنْ آبِي شُرَيْحِ خُويُلِدِ آبِنِ عَمْرٍو الْمُعْرَاعِيّ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ وَالْمُولَ اللّٰهِ فَيْ يَقُولُ : "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْمَيْوِمُ الْمُلْحِرِ فَلْمُكْرِمُ ضَبْفَة جَائِزَتَة " قَالُوا : وَالْمَيْوِمُ الْمُلِحِرِ فَلْمُكْرِمُ ضَبْفَة جَائِزَتَة " قَالُوا : "يَوْمُهُ وَمَا جَائِزَتَهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : "يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالطِّيافَةُ لَلاَئَةَ ايَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَآءَ وَلَيْلَتُهُ وَالطِّيافَةُ لَلاَئَةَ ايَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَآءَ لِلَكَ فَهُو صَدَقَة " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْكَ فَهُو صَدَقَة " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : اَنْ يُقِيْمَ عِنْدَ لَلهِ وَكَيْفَ الْمُسْلِمِ : اَنْ يُقِيْمَ عِنْدَ وَلَيَةٍ لِمُسْلِمٍ : اَنْ يُقِيْمَ عِنْدَ وَكَيْفَ الْمُسْلِمِ : اَنْ يُقِيْمَ عِنْدَ وَكَيْفَ الْمُسْلِمِ : اَنْ يُقِيْمَ عَنْدَ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقُولِهِ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْمُسْلِمِ : اَنْ يُقِيْمَ عَنْدَ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقُولِهِ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْمُعْلِمُ اللّٰهِ وَكَيْفَ لَوْلُولَ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْمُعْلِمُ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْمُعْلَى اللّٰهِ وَكَيْفَ الْمُؤْلِمُهُ فَالُولُ اللّٰهِ وَكَيْفَ اللّٰهِ اللّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَكَيْفَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

2.2 : حضرت ابوشری خویلدا بن عمر وخزائی رضی الله عند سے روایت

ہے کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ جو مخص الله
اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو پس چاہئے کہ وہ اپنے مہمان کا
اکرام کر ہے اور اس کا جائزہ اس کود ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول
الله صلی الله علیہ وسلم اس کا جائزہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دن اور رات اور
تمین دن اس کی مہمائی جو اس کے بعد ہے وہ صدقہ ہے۔ (بخاری و
مسلم) مسلم کی روایت میں سے ہے کہ کسی مسلمان کے لئے طال نہیں
مسلم) مسلم کی روایت میں سے ہے کہ کسی مسلمان کے لئے طال نہیں
کہ وہ اپنے بھائی کے ہاں اتنا تھہر کراسے گنہگار کرے صحابہ نے عرض
کیا یارسول الله کیسے اس کو گنہگار کرے؟ فرمایا اس کے پاس تھرے
اور کوئی چیز بھی اس کے پاس نہ رہے کہ اس کے ساتھ اس تی مہمائی

قخريج: رواه البحاري في الادب باب اكرام الضيف و حدمته اياه بنفسه و مسلم في كتاب اللقطة ' باب الضيافة و نحوهما

اللَّحَيَّالِيْنَ : يو قمه : گناه مين جتلاكرد \_\_يقويه به :اس كي مهماني كر اوراس كا كرام كر\_\_

فوائد: (۱) مہمانی تین ایام تک بھائی چارے کے حقوق میں سے ہاور اس سے زائد صدقہ اور زیادہ ہوتو مہر بانی ہے۔ (۲) میز بان کو چاہئے کہ دہ اپنے مہمان کی مہمانی پہلے دن رات میں خوب کرے اور باتی دنوں میں جومیسر ہواس کے ساتھ مہمانی کرے۔ (۲) میز بان کو چاہئے کہ دہ اس کے مسلمان بھائی کے متعلق معلوم ہو کہ وہ فقیر ہے اور میز بانی نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاں مہمان سے اور اس کو گناہ میں مبتلا کرے مثلاً وہ اس کی غیبت کرے گا اور تحقیر والی ہا تیں کرے گایا قرض لے گا جو بعض اوقات جموث تک پہنچا ویتا ہے۔

# باب: بھلائی پرمبارک باد و خوشخبری مستحب ہے

الله تعالی نے ارشاد فر مایا: '' پستم میرے ان بندوں کوخوشخری دے دوجو ہات کوئن کر اس میں سب سے بہتر کی پیروی کرے''۔ (الزمر) اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ''ان کا رب اپنی طرف سے رحمت' رضا مندی

# ٩٥: بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْشِيْرِ وَالتَّهْنِئَةِ بِالْحَيْرِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ فَبَشِرٌ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اللّٰهُ لَكَالَى : ﴿ فَبَشِرٌ عِبَادِ الّٰذِمر : ١٧'١٦] الْعُولَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ [الزمر:١٧'١٦] وَقَالَ نَعَالَى : ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبِّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ

وَرَضُوانٍ وَجَنَاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُعِيمُ [التوبة: ٢١] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَٱلْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿فَبَشَّرْنَهُ بِغُلْمٍ حَلِيْمٍ﴾ [الصافات:١٠١] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقُلُ جَآءَ تُ رَسُلُنَا إِبْرِهِيمَ بِالْبَشْرِاي﴾ [هود:٦٩] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَالْمُرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِالسَّحٰقِ وَمِنْ وَرَآءِ إِسْحٰقَ يَعَلُّوب ﴾ [هود: ٧٧] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ أَنَّ

الْآيَة ' وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَيْشِرَةٌ مَرُّرُرُ ہُ مُعلُو مَةً\_

اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ السَّهُ الْمَسِيْحُ إِلَّال

عمران:۹۹]

اورایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لئے ہمیشہ رہنے والی نعتیں ہوں''۔ ( توبہ ) اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ' دشہیں اس جنت کی خوشخری ہوجس کاتم سے وعدہ کیا جاتا تھا''۔ ( نصلت ) اللہ تعالیٰ نے . فرمایا : ''پس ہم نے ان کو حلم والے لڑے کی خوشخبری دی''۔ (الصافات) الله تعالى نے فرمایا: ''تمہار نے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لائے''۔ ( هود ) الله تعالیٰ نے فر مایا:'' اور ان کی بیوی کھڑی تھی پس وہ ہنس بڑی ۔ پس ہم نے اس کواسحاق کی خوشخبری دی اور اسخق کے بعد بعقو ب کی''۔ (ہود ) اللہ تعالیٰ نے فر مایا:''پس اس کوفرشتوں نے آ واز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہے کہ اللہ تمہیں بچیٰ کی خوشخبری و بیتے ہیں'' ۔ (آل عمران) اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ''اے مریم بے شک اللہ تنہیں اینے ایک کلے کی خوشخری دیتے ہیں جس کا نام سے ہے۔'' (آلعمران) اس باب میں آپیٹیں بہت اورمعروف ہیں ۔

حل الآپیات : فبشر : توخوشخری دے۔خوش کن خبر کوبٹارت کہتے ہیں۔بستمعون الفول : قول سےمرادیبال قرآن مجید ہے۔ یتبعون احسنه :اس کے حسین ترین علم کی اتباع کرتے ہیں۔مثلاً تریاق والے کومعاف کرنا اور قرض والے کومہلت وینا۔ بغلام حليم ابعض نے کہاا ساعیل اور بعض نے کہااساق (دوسراقول درست نبیں) سیاق قرآن کے خلاف ہے)دسلنا : فرشتے۔ بالبشري الركى فوشخرى وامراته : ساره قائمة : مهمانول كى خدمت كے لئے فضحكت : وه خوشى سے بنس وي بعض نے تعجب ہے بنس پڑیں ۔ بعض نے کہاان کوجیض آ گیا اس ہے بنس پڑیں اور حیض عورت کے قابل حمل ہونے کی علامت ہے۔ بیاس قدر بوڑھی تھیں کہ چیض ہے مایوں ہو چکی تھیں۔المعدواب:نمازی جگہ نمازی جگہ کومحراب اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ نمازی اس میں شیطان سے لڑائی کرتا ہے۔ تحلمة :مرادمیسی " ان کو کلمہ اس لئے کہا کیونکہ وہ اللہ کے خصوصی تھم ' سکن " سے بغیر باپ بیدا ہوئے۔

> وَامَّا الْاَحَادِيْثُ فَكَلِيْرَةٌ جَدًّا وَهِيَ مَشْهُورةٌ فِي الصَّحِيْحِ مِنْهَا:

> ٨٠٨ : عَنْ آبِي إِبْرَاهِيْمَ وَيُقَالُ آبُوْ مُحَمَّدٍ وَّيُقَالُ ٱبُوۡمُعَاوِيَةَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ٱبِى ٱوُفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ :بَشَّرَ خَلِيْجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ

اور جہاں تک ا ما دیث کا تعلق ہے وہ بھی بہت اورمشہور ہیں ان میں ہے چھ یہ ہیں۔

٠٨ > : حضرت ابوابراجيم اوربعض نے كہا ابومحد اور بعض نے كہا ابومعاو بیعبداللہ بن الی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے حضرت خدیجہ رضی الله عنها کو جنت میں خانی موتیوں والے گھر کی خوشخبری دی کہ جس میں نہ شور ہو گا اور نہ تكان \_ (بخارى ومسلم) الْفَصَبُ : سوراخ دارموتى \_ الصَّخَبُ : شوروغوغا \_ التَّصَبُ : تعكاوث \_

قَصَبُ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبُ مُنَفَقَّ عَلَيْهِ. "الْقُطَبُ" هُنَا: اللَّوْلُوُ وَالْمُجَوَّكُ. "وَالصَّخَبُ": الصِّيَاحُ وَالْلَّغَطُ. "وَالنَّصَبُ": التَّعَبُ.

تخريج : رواه البحاري في فضائل الصحابة ' باب تزوج النبي صنى الله عليه وسلم حديجة وفضنها و مسلم في الفضائل ' باب فضائل حديجة رضي الله عنها

فوائد: (۱) مسلمان بھائی کو بھلائی و خیر کی خوشخمری دینی چاہئے کیونکہ اس سے اس کی دلجوئی ہوتی ہے۔ (۲) حضرت ضدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ بیآ پ مُلَا اللّٰهِ کی اوّل زوجہ محتر مدین اور تمام عورتوں میں آپ کی محبوب ترین ہوی ہیں۔ آپ مُلَا اللّٰهُ خنہا کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ بیآ پ مُلَا اللّٰهُ جب قریش مکہ نے انکار کیا اور اس نے میری تصدیق کی جب دیگر لوگوں نے میری تکذیب کی اور اپنے مال سے میری ہمدردی کی جب اور لوگوں نے مجھے محروم کیا۔ نبوت کے دسویں سال ان کی وفات ہوئی الله تعالیٰ کی رضامندیاں اُن برنازل ہوں۔

الله عنه آئے اور درواز و کھٹکھٹایا میں نے کہا کون ہیں؟ انہوں نے کہا ابوبكر - ميں نے كہا كفہر جائے - پھر ميں حضور مَثَاثِيْرُ كَى خدمت ميں كيا اور کہا یارسول اللہ۔ بہابو بكر آنے كى اجازت ما تكتے بين آ ب نے فرمایا۔ ان کو اجازت دو اور جنت کی خوشخری دے دو۔ میں نے والپس لوٹ كرا بوبكر كوكبا اور داخل ہو جاؤ رسول الله مَثَلَقْتُوْمَ تَهْبِين جنت کی خوشخری ویتے ہیں۔ پس ابوبکر واخل ہوئے یہاں تک کہ نی ا کرم مَنْافِیْنِم کے وائیں جانب منڈیریر بیٹھ گئے اور کنویں کے اندراس طرح یا و س کولکایا۔ جس طرح رسول الله مَثَافِیِّ نے کیا تھا اور اپنی پنڈلیوں کوبھی نظا کر دیا۔ پھر میں لوٹ گیا اور دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے بھائی کو وضو کرتے ۔ ڑا تھا کہ وہ مجھے آ ملے گا۔ پس میں نے ول میں کہا کہا گرفلاں کے ساتھ مرا دمیر اا پنا بھائی تھا بھلائی كا اراده الله نے كيا ہوگا تو اس كولية ئے گا اى لمح ايك انسان دروازے کو حرکت دینے لگا۔ میں نے کہا ریکون ہے؟ پس اس نے کہا عمر بن خطاب ۔ میں نے کہا تھہر جائے۔ پھر میں حضور سُلَافِیْ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ بیعمر ا جازت ما تگ رہے ہیں۔ پس آپ نے فر مایا اس کوا جازت دے دواور جنت کی خوشخری دے دو۔ پس میں عمر کے بیاس آیا اور کہا حضور مُثَاثِثِمُ اجازت دیتے ہیں اورتم کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پئ وہ داخل ہوئے اور رسول الله مَنَافِيَةُ كُ ياس مندرير بائيس جانب بينه سي اوراي دونوس یا وُں کو کنویں میں لٹکا لیا پھر میں لوٹ کر بیٹھ کیا اور دل میں میں نے کہا كه اگر الله تعالى نے فلال كے ساتھ يعنى ميرے بھاكى كے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوگاتو اس کولے آئے گاتو اس لمحدایک انسان نے آ کر درواز ہے کوحر کت دی۔ پس میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو اس نے كها عثان ابن عفان \_ ميس في كها تفهر جائية \_ ميس بي اكرم مُنْ النَّيْدَ مِي خدمت میں آیا اور آپ کواس کی اطلاع دی۔ پس آپ نے فرمایا ان کوا جازت دو اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ ایک آ ز ماکش کے

- ' ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَا آبُوْبَكُم يَسْتَاِذُنُ فَقَالَ: "انْذَنْ لَةٌ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَٱقْلُتُ حَتَّى قُلْتُ لِآبِي بَكُمٍ: ادْخُلُ وَرَسُولُ اللَّهِ يُكَثِّمُوكَ بِالْجَنَّةِ ۚ فَدَخَلَ آبُوْبَكُمِ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَّمِيْنِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَةً فِي الْقُلِيِّ وَدَلَّى رِجُلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كُمَّا صَنَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَلُهِ \* ثُمَّ رَجَعْتُ وَجَلَسْتُ وَقَلْهُ تَرَكُتُ آخِيُ يَتَوَضَّا وَيَلۡحَقُّنِي فَقُلۡتُ : إِنْ يُّرِدِ اللَّهُ بِفُلَانِ يُرِيْدُ ٱخَاهُ خَيْرًا يَّأْتِ بِهِ ۖ ۚ فَإِذَا النِّسَانُ يُّحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ : مَنْ طَذَا؟ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ عَلَى رِسِلُكَ ' ثُمَّ جِنْتُ إلى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلُتُ : هٰذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ؟ فَقَالَ: "اثْذَنْ لَّهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ \* فَجِئْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ : اَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُوُلُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْقُفِّ عَنْ يَّسَارِهِ وَدَلِّنِي رِجُلَيْهِ فِي الْبِنْرِ ' ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ : إِنْ يُبْرِدِ اللَّهُ بِفُلَانِ خَيْرًا يَعْنِيْ آخَاهُ يَأْتِ بِهِ \* فَجَآءَ اِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ فَقُلُتُ : مَنْ طَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بُنُ عَقَّانَ ' لَقُلْتُ : عَلَى رِسُلِكَ ' وَجِنْتُ النَّبَيِّ اللَّهِ فَآخُبَرُنَّةً فَقَالَ: "انْذَنْ لَّهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلُولَى تُصِيبُهُ \* فَجِئْتُ فَقُلْتُ : ادْخُلُ وَيُبَشِّرُكَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلُواى تُصِيبُكَ ' فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدُ مُلِيَ

فَجَلَسَ رِجَاهَهُمْ مِنَ الشِّقِّ الْاخَرِ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَأَوَّلْتُهَا فَبُوْرَهُمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : "وَامَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بحِفْظِ الْبَابِ. وَفِيْهَا أَنَّ عُثْمَانَ حِيْنَ بَشَّرَةً حَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

قَولُهُ "وَجَّهَ" بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيْدِ الْجِيْمِ: أَيْ تَوَجَّهَ ' وَقَوْلُهُ "بِنْرِ أَرِيْسِ" هُوَ بفَتُح الْهَمُزَةِ وَكُسُرِ الرَّآءِ وَبَغُدَهَا يَآءٌ مُغَنَّاةً مِنْ تَحْتُ سَاكِنَةٌ ثُمَّ سِيْنٌ مُّهُمَلَةٌ وَّهُوَ مُصْرُونَ وَمِنْهُمْ مَّنْ مَّنَّعَ صَرْفَعَد "وَالْقُفُّ" بِضَمَّ الْقَافِ وَتَشُدِيُدِ الْفَآءِ: وَهُوَ الْمَبْنِيُّ حَوْلَ الْبِثْرَ قَوْلُهُ: "عَلَى رِسُلِكَ" بِكُسُرِ الرَّآءِ عَلَى الْمَشْهُوْرِ وَقِيْلَ بِفَتْحِهَا آی ارفق۔ آی ارفق۔

ساتھ جوان کو پہنچے گی۔ پس میں آیا اور میں نے کہاتم داخل ہو جاؤ ا ورشهیں رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت کی خوشخبری و ہے ہیں ۔ اس ا بتلا ء کے ساتھ جوشہیں پیش آ ئے گا۔ پس وہ داخل ہوئے اور منڈ پر کو پُر یایا۔ پھروہ ان کے سامنے دوسری جانب بیٹھ گئے ۔سعید ابن میتب رحمہاللہ نے کہا کہ میں نے اس کی تاویل ان کی قبروں سے کی۔ (بخاری ومسلم )اور ایک روایت میں پیرالفاظ زیادہ ہیں کہ رسول الله مَنْافِينَا فِي خُودِ مجھے دروا زے کی دریانی کا تھم دیا اور اس روایت میں پیجھی ہے کہ عثان کو جب خوشخبری دی تو انہوں نے اللہ کی حمر کی اور پھر کہا کہ اللہ ہی اس قابل ہے کہ اس سے مدد طلب کی

وَجَّهُ : متوجه بموئة ـ

بِنُوِ أَدِيْسِ : بيداريس كالفظ بعض منصرف اوربعض غير منصرف یڑھتے ہیں بید پندمنورہ کے ایک کنواں کا نام ہے۔

الْقُفُّ: كنويں كے اردگر د كى ديوار۔ على دِ سْلِكَ: ذِ راركو \_

تخريج : رواه البحاري في فضائل الصحابة ' باب قوله صلى الله عليه وسلم ' لو كنت متحذاً حليلًا والفتن ' باب الفتنة التي تموج كي يموج البحر وغير ذلك و مسلم في الفضائل ' با من فضائل عثمان بن عفان رضي الله

اللَّحْيَالِينَ : فحوجت على اثره: مِن نے اس كا بيجيا كيا يہاں تك كرمين اس كے قريب بيني گيا۔ دخل بيشر اديس: آپ اس باغ میں داخل ہوئے جہاں بئر ارلیں واقع تھا۔ بید یہ نمنورہ کامشہور کنواں تھا۔قصبی حاجته: آپ تضایح حاجت سے فارغ ہوئے۔ساقبہ : بیرماق کا تثنیہ ہے۔ پیڈلی۔ دلاھما :ان کومٹکایا اوران کوا تارا۔علی رسك : تھہر جاؤ۔ تو تحت احمی : بعض نے کہاد وابورہم ہیں۔ان ہو 🕻 بھ حیبو اً :اگراللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خبر کااراد وکر ے گالینی حضور مُکَاٹِیَمْ کے ساتھ حاضری کاموقعہ اور بثارت جنت سے فیضیاب کرے۔ بلویٰ: ابتلاء اور مصیبت ۔ و جاههم : دوسری جانب سے ان کے سامنے بالقابل ۔ اولمتها قبو رہم : میں نے ان کے بیٹھنے کی کیفیت کوان کی تبور کی کیفیت سے تعبیر کیا۔ پس ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمارسول اللہ مَنَا ثَائِمُ کے بہلو میارک میں دفن ہو ہے اورعثان رضی الله عندمہ بینہ کے قبرستان بقیع میں مدفون ہیں۔

**فوَائد** : (۱) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو آپ کی صحبت کس قدر محبوب تھی۔ دوسروں کی خدمت کی ثواب کے لئے نیت کرنا جائز ہے جبیہا ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیزنیت کی کہوہ رسول اللہ مُنْ اللّٰهُ عَلَیْمُ کے در بان بنیں گے ۔ آپ نے ان کواس خدمت پر برقر ار

رکھا۔ (۲) مستحب بیہ ہے کہ اجازت لینے والا اپنے نام کی تفریج کرنے اور جب اس سے بوچھا جائے تو اپنے نام کوتفریج کے ساتھ بتلا دے۔ (۳) مستحب بیہ ہے کہ ابو بھروعروعثمان رضی اللہ عنہم کی فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ ان کو اکٹھی جنت کی بشارت دی گئی۔ (۳) آپ سُکا لَیْنَا ہُم کا معجز ہ ہے کہ حفرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیش آنے والا ابتلاء ان کو بتلایا۔ (۵) بہتر یہ ہے کہ جو شخص پہلے کسی جگہ بیٹھا ہو اس کے وائیں جانب بیٹھنا چاہئے کیونکہ یہ اعلیٰ ترین جانب ہے اور آدمی کو اپنے اہل وعیال اور بھائی بند کے متعلق خیر ہی کی تو قع رکھنی اور امید لگائی جائے۔ (۲) جب کسی جگہ داغل ہو تو جہاں جگہ ملے و ہیں بیٹھنا بھی جائز ہے۔

٠١٠ : وَعَنْ اَبِيْ هُوَيْرُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا قُعُوْدًا حَوُلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَنَا آبُوْبَكُم وَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ اَظُهُرِنَا فَابْطَا عَلَيْنَا رَخَشِيْنَا أَنْ يُتَقَتَطَعَ دُوْنَنَا وَقَرِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ اَبْتَغِي رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى آتَيْتُ حَانِطًا لِلْاَنْصَارِ لِبَنِى النَّجَارِ فَدُرْتُ بِهِ هَلْ آجِدُ لَهُ بَابًا؟ فَلَمْ آجِدُ فَاِذَا رَبِيْعٌ يَّدُخُلُ فِي جَوُكِ حَآنِطٍ مِّنْ بِنْرِ خَارِجَةٍ وَّالرَّبِيْعُ الْجَدُولُ الصَّغِيْرُ ' فَاحْتَفَزُتُ فَدَخَلُتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: آبُوْهُوَيْوَةَ؟" فَقُلْتُ نَعَمُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ' قَالَ : "مَا شَانُكَ؟" قُلْتُ : كُنْتَ بَيْنَ ٱطْهُرِنَا فَهُمْتُ فَآبُطَاتَ عَلَيْنَا فَخَشِيْنَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُوْنَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ اَرَّلَ مَنْ فَزِعَ فَٱتَّيْتُ هَٰذَا الۡحَآئِطُ فَاحۡتَفَرْتُ كُمَا يَحۡتَفِرُ الثَّعُلَبُ وَلَمْؤُلَآءِ النَّاسِ مِنْ وَّرَآنِيْ۔ فَقَالَ : "يَا اَبَا هُرَيْرَةَ" وَاعْطَانِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ: "اذْهَبُ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنُ لَقِيْتَ مِنْ وَّرَآءِ هَلَـٰدَا الْحَآثِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا اللهِ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَنِقِناً بِهَا قُلْبُهُ فَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ " وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ ' رَوَاهُ

• ا ۷ : حضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے اردگر دبیٹھے تھے اور اس جماعت میں ہمارے ساتھ ابو بکر وعمر رضی الله عنهما بھی موجود تھے۔ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم جمارے ورمیان سے اٹھ گئے اور پھر آ پ نے بہت در فر مائی ۔ ہمیں خطرہ ہوا که جاری غیرموجودگی میں کہیں آپ کونل نہ کر دیا گیا ہواور ہم گھبرا ا گئے۔ پھر ہم اٹھے اور میں پہلا گھبرانے والا تھا۔ پس میں رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو تلاش کرنے کے لئے نکلا یہاں تک کہ میں بی نجار کے ایک جارد بواری کے پاس آیا۔ میں اس کے اردگردگھو ماتا کہ اس کا کوئی درواز ومل جائے کیکن میں نے نہ پایا۔ پھرا حیا تک میری نظر ایک نالی پر بڑی۔ جوا صافے کے درمیان میں بیرونی کنویں سے جاتی تقی ۔ رہی نی نالی کو کہتے ہیں۔ میں نے سکڑ کر بعنی سٹ سمٹا کر حضورصلی الله علیه وسلم کے پاس بہنچ گیا۔ آپ نے فر مایا: ابو ہر میرہ؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ۔ تو آ پ نے فرمایا کیابات ہے؟ میں نے عرض کیا آپ ہمارے درمیان تھے پھر آ پ اُٹھ کر چلے آئے بھرآ پ نے والیس میں بہت وریکر دی۔ پس ہمیں خطرہ ہوا کہ ہماری غیرموجودگی میں آپ کولٹل نہ کر دیا ہو۔ پس ہم گھبرائے اوران گھبرانے والوں میں میں سب سے پہلا تھا۔ پس میں اس ا حاطے کے پاس آیا اور میں اس طرح سمٹا جس طرح لومڑی سمنتی ہے اور بہلوگ میرے پیھیے آ رہے ہیں۔ بس آپ نے فرمایا: ا ہے ابو ہریرہ! پھر آپ نے مجھے تعلین مبارک عنایت فر مائے اور فر مایا کہ ان کو لیے جاؤ اور جو تنہیں اس و پوار کے پیچھے ہے اس حال میں

٥٤٠

"الرَّبِيْعُ" النَّهْرُ الصَّغِيْرُ وَهُوَ الْجَدُولُ. 'بِفَنْح الْجِيْم" كَمَا فَسَرَةً فِي الْحَدِيْثِ-وَقُولُهُ "احْتَقَرْتُ" رَوِيَ بِالرَّاءِ وَبِالزَّاي وَمَغْنَاهُ بِالرَّاى تَضَامَمْتُ وَتَصَاغَرْتُ حَتَّى أَمُكَّنِّي الدُّحُولُ.

ملے کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ لا اللہ الله کی گوا ہی دیتا ہو۔اس کو جنت کی خوشخبری دے دو اور حدیث کوطوالت کے ساتھ ذکر کیاہے۔(رواومسلم)

الوَّبَيْعُ: أَنُّ نَهِرِ يَا نَالَى جِيبًا حديث مِن أَس كَي تفصيل گزری ہے۔

اختفَوْتُ: میں سکڑا یہاں تک کہ دا خلیمکن ہو گیا۔

رواه ممسلم في كتاب الايمان ٬ باب من لقي الله بالايمان وهو غير شاك منه دخل الجنة وحرم على النار

الْکُخَالِیٰ : نفو: تین ہے دس تک کی جماعت کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا سات تک ۔ من بین اظہر نا: ہمارے درمیان ہے۔ فابطاء : در کردی فعشینا : ہم نے خطر ومحسوں کیا۔ ان یقتطع دوننا : کرآ پکوالی تکلیف بھی جائے جوآ پکوہم سے منقطع کر وے اور دور کروے۔ ففو عنا: ہم گھبرائے یا آپ کو تلاش کرنے کے لئے گھبرا کراٹھے۔ ابتعی : میں باغ میں تلاش کررہا تھا۔ فدرت : اس كردا كروچلا-جوف حائظ : باغ كاندر-مستيقناً : تقديق كرنے والا-

فوائد : (۱) جنت میں داخلہ اصل ایمان کی وجہ ہے ہوگا خواہ ابتدائی طور پریا آ گ ہے نکلنے کے بعد۔ (۲) بھلائی کی بشارت مستحب ہے۔ آپ مُنْ النَّامُ كُوا ہے صحابہ كرام رضى الله عنهم الجمعين ہے كتنى محبت اور شفقت تھى اور صحابہ كرام رضى الله عنهم الجمعين آپ كى زندگی کے کس قد رمتنی اورخوا ہش مند تھے۔

> ٧١١ : وَعَنِ ابْنِ شُمَاسَةً قَالَ : حَضَرْنَا عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طَوِيْلًا وَحَوَّلَ وَجُهَةً إِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ : يَا اَبْنَاهُ اَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكُذَا؟ اَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا؟ فَٱقْبَلِ بِوَجْهِمٍ فَقَالَ إِنَّ ٱفۡضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولَ اللَّهِ ' إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى ٱطْبَاقِ لَلَاثٍ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا اَحَدٌ اَشَدَّ بُغُضًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي وَلَا اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ أَنْ ٱكُونَ قَلِدِ اسْتُمُكَّنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ فَلَوْ مِتَّ

اا ٤ : حضرت ابن شاسه كهتے بين كه جم حضرت عمر و بن العاص رضى الله عنہ کے پاس ایسے وقت میں حاضر ہوئے جب وہ قریب المرگ تھے۔ پس وہ کا فی دیر تک رو تے رہےاورا پنا چیرہ دیوار کی طرف کرلیا۔اس يران كا بيا كمني لكا إان إكيام بيكورسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اس طرح کی خوشخبری نہیں دی؟ کیا ہمیں رسول اللہ مُنَالِیَّمُ نے یہ بیہ خوشخری نہیں دی؟ اس پروہ متوجہ ہو کر فرمانے لگے۔ بیٹک سب سے الصل چيز جس كومم شاركرت جي وه لا إلة إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولَ الله كى كوائى ب\_ مجھ يرتين حالتيس كزرى بين: (١) ميس في ايخ آپ کواس حال میں پایا کہ مجھ سے زیاوہ رسول اللہ منافظ سے کوئی بغض رکھنے والا نہ تھا۔اور مجھے سب سے زیادہ محبوب بیہ بات تھی کہ میں آی یہ یہ قابو یا کرآیہ کولل کر ڈالوں ۔اگر میں اس حالت میں

عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ - فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : الْمُسُطُ يَمِينُكَ فِلا بَايعُكَ ' فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ فَقَبَضْتُ يَدِى فَقَالَ : "مَالَكَ يَا عَمْرُو؟" قُلْتُ : ارَدُتُ اَنْ اَشْتَرِطَ قَالَ : تَشْتَرطُ مَاذَا؟ "قُلْتُ : أَنْ يَتَغُفِرَلِي ' قَالَ : "أَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْإِسُلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَةً وَانَّ الْهِجُرَةَ تَهُدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَاَنَّ الْحَجَّ يَهُدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ وَمَا كَانَ آحَدٌ اِلَيَّ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَلَا اَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ \* وَمَا كُنْتُ ٱطِيْقُ آنُ آمُلَاءَ عَيْنِي مِنْهُ آجُلَالًا لَّهُ – وَلَوْ سُئِلْتُ اَنْ اَصِفَةً مَا اَطَقُتُ لِلَاِّتِي لَمُ اكُنُ اَمُلَا عَيْنِي مِنْهُ وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ آنُ اَكُوْنَ مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ \* لُمَّ وُلِيْنَا اَشْيَاءَ مَا آَدُرِيُ مَا حَالِيُ فِيْهَا؟ فَإِذَا آنَا مُتُّ فَلَا ْتَصْحَيِّنِي نَآئِحَةٌ وَّلَا نَارٌ ' فَإِذَا دَفَنْتُمُونِيْ فَشُنُوا عَلَى النُّواَبَ شَنًّا ، ثُمَّ أَقِيْمُوا حَوْلَ قَبْرِيْ قَدْرَ مَا نُنْحَرُ جَزُورٌ وَيَقْسَمُ لَحُمُهَا خَتَّى اسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَٱنْظُرَ مَاذَا اُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِي ، رَوَاهُ مُسْلِمً -

قُوْلُةٌ "شُنُّوا" رُوِى بِالشِّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْمُهُمَلَةِ : آَىُ صُبُّوهُ قَلِيلًا قَلِيلًا ' وَاللَّهُ سُبُحَانَةُ آغَلَمُ۔

مرجاتا تومیں جہنم میں جاتا۔ (۲) پھر جب الله تعالی نے اسلام کو میرے دل میں ڈال دیا تو میں نبی اکرم مُتَاتِّیْتِا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آئے اپنا وایاں ہاتھ پھیلا کیں تا کہ میں آ یک کی بیعت کروں۔ بس آ پ نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیا تو میں نے اپنا ہاتھ تھینج لیا۔اس پر آ یا نے فر مایا اے عمر وتمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میں شرط لگا نا جا ہتا ہوں۔آپ نے فر مایا تو کیا شرط لگا نا جا ہتا ہے۔ میں نے کہا رہے کہ مجھے بخش دیا جائے ۔ آپ نے فر مایا کیا تہہیں معلوم نہیں کہ اسلام ما قبل کے تمام گنا ہوں کومٹا دیتا ہے اور ہجرت ا پنے ماقبل کے تمام گنا ہوں کومٹا دیتی ہے اور حج اپنے ماقبل کے تمام گنا ہوں کومٹا دیتا ہے۔اس وقت رسول اللّٰہ مَثَاثِیْکِمْ کی ذات گرامی سے زیادہ مجھے کوئی محبوب ندتھا اور نہ ہی آپ سے بڑھ کرعظمت والا میری نگاہ میں اور کوئی تھا اور آپ کے رعب کی وجہ ہے میں آپ کونظر بھر کرنہ د مکیے سکتا تھا اور اگر مجھ ہے آ پ کے حلیہ مبارک بیان کرنے کو کہا جائے تو میں اس کی ہمت نہیں رکھتا کیونکہ میں نے آ یا کونظر بھر كرتمهي ديكها بي نهيس اگر اس حالت ميس ميري موت آ جاتي تو مجھے اُمیدتھی کہ میں جنت میں جاتا پھر ہم بعض چیزوں پر گران بنائے گئے مجھے معلوم نہیں کہ میرا حال ان میں کیا ہوگا۔ پس جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہ ہو اور نه ہی آ گ ہو۔ پھر جبتم دنن کر چکواور مجھ پرتھوڑی تھوڑی کر کے مٹی ڈالنا۔ پھرمیری قبر پراتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیراونٹ کوذیج کر کے اس کا گوشت بانٹا جاتا ہے تا کہ میں تم سے انس حاصل کروں اور د کھ لوں کہ اینے رب کے بھیج ہوئے قاصدوں کو میں کیا دیتا ہوں۔(مسلم)

مُعْدِد :تھوڑی تھوڑی کر کے مٹی ڈالو۔ شنوا :تھوڑی تھوڑی کر کے مٹی ڈالو۔

تخريج: رواه مسلم في الايمان 'باب كون الاسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج الكُخَيَّالَيْنَ : في سياق الموت: قريب الرگرااطباق فلات: تمن حالات استمكنت: قدرت وطاقت بإنارانيت 02r

النبى: عمره وقضاة كے بعد آپ كى خدمت ميں حاضر جوار اطبق : زياده قدرت والارولينا اشياء : جميں اعمال كى ذمه وارى سونى گئى ـ نائعة : ميت كے اوصاف بيان كرك اس يردونے والى ـ المجزود : اونٹ ـ

فوائد: (۱) موت جب قریب ہوتو رونا جائز ہے اس طور پر کہ آدی کوا پی کوتا ہوں پر خوف اور اللہ تعالی کی رحمتوں اور معافی کی امید ہو۔ (۲) ہو۔ ای طرح آپی سابقہ باتوں کا تذکرہ جائز ہے۔ جبکہ سننے والوں سے خیر خوا بی کی توقع یا طاعت میں اضافے کی امید ہو۔ (۲) قریب المرگ آدی کے دل کو اللہ تعالی کی رحمتوں اور معافی کی خوشجری سنا کرخوش کرنا چاہئے۔ (۳) کافر جب مسلمان ہو جائے تو گرشتہ گنا ہوں کا اس سے سوال نہ ہوگا۔ ہجرت' جخ' نما زصغیرہ گنا ہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور کبیرہ گنا ہوں کا کفارہ اپنی شرائط کے کرشتہ گنا ہوں کا اس سے سوال نہ ہوگا۔ ہجرت' جخ' نما زصغیرہ گنا ہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور احترام کا معاملہ کرتے تھے۔ (۵) جنازہ کے ساتھ بہت مجب اور احترام کا معاملہ کرتے تھے۔ (۵) جنازہ کے بیجھینو حہ کرنے والی کورتوں کا جانا اور آگ کا لے جانا حرام ہے۔ (۲) موت سے قبل وصیت مستحب ہے۔ (۱) اہل الحق کا نہ بہ یہ کہ تجرمیں مکر نیر کا سوال برحق ہے۔ (۸) قبر کے پاس دنن کرنے کے بعد حدیث میں نہ کورہ مقدار تھم برنا مستحب ہے اور نیک لوگ آگر قبر کی زیارت کریں تو میت کوانس حاصل ہوتا ہے۔

#### ٩٦: بَابُ وَذَاعِ الصَّاحِبِ وَوَصِيَّتِهِ عِنْدَ فِرَاقِهِ لِسَفَرٍ وَغَيْرِهِ وَالدُّعَآءِ لَهُ وَطَلَبَ الدُّعَآءِ مِنْهُ

[البقرة:١٣٣١٢]

#### باب: دوست کوالو داع کرنا اورسفر کیلئے ٔ جدائی کے وقت اس کیلئے دعا کرنا اوراس سے دعا کر وانا

الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا: '' اور وصیت کی اس بات کی ابراہیم
(الطّیٰلا) نے اپنے بیٹوں کو اور لیقوب (الطّیٰلا) نے بھی ۔ اے
میرے بیٹو! بیشک اللہ نے تمہارے لئے دین کو چن نیا ہی ہرگر تمہیں
موت نہ آئے مگر اسلام ہی کی حالت میں۔ کیا تم اس وقت موجود سے
جبکہ یعقوب (الطّیٰلا) کوموت آئینی اور جس وقت انہوں نے اپنے
بیٹوں کو کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم
بیٹوں کو کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم
آپ اور آئی کی باپ دا وا ابراہیم' اساعیل و آئی (علیم السلام) کے
آئی بی معبود کی عبادت کریں گے اور ہم اس بی کے تا بعد ار ہیں''۔

ڪل لائق بيات : اصطفى : چنا۔المدين :اللہ تعالیٰ کاوہ طریقہ جس پرعقل مندلوگ اپنے اختیار سے چلتے جیں کیونکہ اس میں ان کی سعادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین وہ اسلام ہے۔ شہداء : موت کے وقت موجود لوگ۔ حضو : موت کی علامات کا ظاہر ہونا۔ مسلمون :مطبع وفر مانبر وارلوگ۔

٧١٧ : وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ فَمِنْهَا حَدِيثُ زِيْدِ بْنِ ١٦٥ : احاديث بين عاليك روايت وه ب جوحفرت زيد بن ارقم

ٱرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِي سَبَقَ فِي بَابِ اِكْرَامِ اَهُلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيْنَا خَطِيْبًا فَحِمَدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ : "أَمَّا بَعُدُ ۚ أَلَّا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ آنُ يَآلِيَى رَسُوْلُ رَبِّي فَأُجِيْبُت وَآنَا تَارِكُ فِيكُمْ لَقَلَيْنِ اَوَّلَهُمَا : كِتَابُ اللَّهِ فِيْهِ الْهُلاى وَالنُّورُ ۖ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمُسِكُوا بِهِ" فَحَتَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيْهِ- ثُمَّ قَالَ: "وَآهُلُ بَيْتِيُّ" اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِيْ اَهْلِ بَيْتِيُّ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ - وَقَدْ سَبَقَ بِطُولِهِ.

رضی الله عند کی مند ہے باب اکرام اهل بیت رسول الله مَالْمُنْ اللهِ مَالِّمُنْ اللهِ مَالِمُنْ اللهِ باب میں گز ری۔حضرت زید کہتے ہیں کہرسول اللہ مُنْالِثُنْظَ ہمیں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے پس اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کی اور وعظ و تھیجت فرمائی۔ پھرفر مایا اما بعد! خبر دار! اے لوگو بے شک میں ایک انسان ہوں۔ قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے یاس آئے اور میں اس کا پیغام قبول کرلوں ۔ میں تمہار ہے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ان میں پہلی کتاب اللہ ہے اس میں ہدایت ونور ہے۔ الله تعالیٰ کی کتاب کومضبوطی ہے تھا مو! اور آپ نے کتاب الله پرعمل کے لئے اُبھارااور رغبت دلائی ۔ پھرفر مایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں ان کے سلسلہ میں اللہ یا د دلاتا ہوں ( کہان پر کوئی ً زیا دتی نہ کرے )۔ ( مسلم ) بیروایت طوالت کے ساتھ گز ری۔

تخريج : بيروايت اكرام اهل بيت رسول الله ٢٤٧ مي گزري ـ

**فوَائد** : (۱)اہل وعیال اور دوستوں کوالیمی وصیت کرنی مستحب ہے جس ہے دین کے معاملات کی حفاظت ہوتی ہواور یہ نصیحت سفر برروانہ ہوتے ہوئے اور مرض موت کے دفت کرنی مناسب ہے۔

> ٧١٣ : وَعَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ ابْنِ الْحُويُرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَيَّةٌ مُّتَقَارِبُوْنَ فَاقَمْنَا عِنْدَةً عِشْرِيْنَ لَيْلَةً ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَحِيْمًا رَفِيُقًا ' فَظَنَّ آنَا قَدِ اشْتَفْنَا اَهْلَنَا فَسَالُنَا عَمَّنُ تَرَكْنَا مِنْ ٱلْهِلِنَا ' فَٱخْبَرْنَاهُ ' فَقَالَ : "ارْجِعُوا اِلِّي اَهْلِيْكُمْ فَاقِيْمُوا فِيْهِمُ وَعَلِّمُوْهُمُ وَمُرُوْهُمُ وَصَلُّوا صَلُوةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا وَصَلُوةً كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا ' فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلْوةُ فَلْيُؤذِّنْ لَكُمُ اَحُدُكُمْ وَلْيُؤُمَّكُمُ اكْبَرُكُمْ" مُتَّفَقٌ عَكَيْهِ - زَادُ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ لَّهُ "وَصَلُّوا كَمَا

سا۷: حضرت ابوسلیمان ما لک بن حویرث رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ مَلَا فَيْلِمْ كَى خدمت مِن حاضر ہوئے اور ہم ايك جیسی عمر والے نوجوان تھے۔ پس ہم نے آپ کے ہاں ہیں راتیں گزاریں۔ آپ بڑے مہربان اور زم دل تھے۔ پس آپ نے خیال كياكه بم النيخ محروالوں كے مشاق ہو گئے ہيں۔اس لئے آپ نے ہم سے پیچھے چھوڑے ہوئے اہل وعیال کے متعلق دریا فت فر مایا۔ پس ہم نے آپ کواطلاع دی۔ آپ نے فرمایاتم اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ اور انہیں میں قیام کرو اور ان کوتعلیم دو اور انہیں احجيي باتوں كائتكم دواور فلاں فلاں نماز وفت ميں پڑھواور فلاں نماز فلاں ونت میں پڑھو۔ جب نماز کا ونت آئے تو ایک تم میں سے ا ذان وے اورتم میں سے بڑا نماز پڑھائے۔ (بخاری ومسلم) بخاری نے اپنی روایت میں بیالفا ظفل کئے ہیں۔تم اسی طرح نما زیڑھوجس

رومور و مرترون رایتمونی اصلی"۔

طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ویکھا۔

قُوْلُهُ "رَحِيْمًا رَفِيْقًا" رُوِى بِفَآءٍ وَّقَافٍ ' وَّرُوىَ بِفَافَيْنِ۔

رَفِیْقاً کالفظ ( فاء کے ساتھ ) اور رَقِیْقا ؓ کالفظ ( دو قانوں کے ساتھ ) بھی منقول ہے دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔

قَحْريج : رواه البخاري في الاذان ' باب من قال ليوذن في السفر موذن واحد وفي ابواب اخرى وكتب اخرى ' مسلم في كتاب الصلاة باب من احق بالامامة

٧١٤ : وَعَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ عَنْهُ فِي الْعُمْرَةِ عَنْهُ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ عَنْهُ فِي الْعُمْرَةِ فِي الْعُمْرَةِ فَإِذَن وَقَالَ : "لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَآنِكَ" فَقَالَ كَلِمَةً مَّا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا – وَ فَقَالَ كَلِمَةً مَّا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا – وَ فَقَالَ كَلِمَةً مَّا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا – وَ فَقَالَ كَلِمَةً مَّا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا – وَ فَقَالَ خَلْمَ وَاليَّرْمِذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي فَي فَي اللهُ الل

ساء: حفرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں نے حضور منگانیکی سے عمر ہ کی اجازت طلب کی۔ پس آپ نے مجھے اجازت وے کر فرمایا کہ اے ہمارے چھوٹے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ یہ آپ نے ایک ایسا کلمہ فرمایا جس پر مجھے اتن خوشی ہے اگر اس کے بدلے میں مجھے ساری دنیا مل جائے تو اتنی خوشی نہیں اور ایک روایت بدلے میں مجھے ساری دنیا مل جائے تو اتنی خوشی نہیں اور ایک روایت میں یہ لفاظ ہیں: اے میر سے چھوٹے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں مشر یک رکھنا۔ (ابوداؤ دُر نہ کی ) اور اس نے کہا حدیث حسن صحیح ہے۔

تخريج: رواه ابوداود في الصلاة ' باب الدعاء والترمذي في ابواب الدعوات

اللغي المن استافن اجازت طلب كرنا العمرة عمره كرنا \_

فوائد: (۱) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور اقد س منگافیز کے ساتھ کس قدر ادب کا معاملہ کرتے تھے ادر آپ منگافیز کی کس طرح تو اضع سے بیش آتے۔ (۲) تمام مسلمانوں سے دعا کرنے کو کہنا جا ہے خواہ کہنے والامسوول سے افضل واعلیٰ ہی کیوں نہ ہو۔ (۳) اس سے بیا ثابت ہوا کہ دعا کافائدہ زندوں کو بھی پہنچ تا ہے۔

٧١٥ : وَعَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا كَانَ

۱۵: حضرت سالم بن عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ عبد الله بن عمر اس آ دمی ہے جوسفر کا ارادہ کرتا' فرماتے ۔ میرے

يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا :ادُنُ مِنْنَي خَتْنِي اُوَدِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوَدِّعُنَا فَيَقُولُ : اسْتَوْدِعُ اللَّهُ دِيْنَكَ وَامَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ ' رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيعً

قریب آ وُ تا که میں تمہیں الوداع کبوں جس طرح رسول اللہ مَلَّاتُلِمُ ہمیں الوداغ فر مایا کرتے تھے۔ پھر فر ماتے میں تیرے وین تیری ا مانت اور تیرے عمل کے اختیام کواللہ کے حوالے کرتا ہوں ۔ آسٹو یہ ع اللَّهُ دِيْنَكَ وَالْمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ \_ (ترندى) مدیث حس محج ہے۔

تخريج: رواه الترمذي في ابواب الدعوات ' باب ما يقول اذا ودع انساناً

الكَّحْنَا لِنَتْ : ادن : تو قريب ہو۔استو دع : ميں الوداع كرتا ہوں۔امانتك : جن تكاليف شرعيہ يرتو نے امين بنايا۔ حواتيم : ائلال کا انجام ۔ انجام اہتمام شان کی وجہ سے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ انسان کی انتہاد ہی ہے جس پرموت کے دفت اس کا خاتمہ ہوا۔ فوائد: (۱)مافرکوای متم کے کلمات ہے الوداع کرنا جائے۔ سفر میں اہتمام دین کی تا کیداس لئے کی گئی ہے کیونکہ سفر میں موت کا سمان اورا عمال میں سستی کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے تقویٰ یا دولا یا گیا اور شرعی امور میں محافظت کی تا کید کی گئی اورا چھے خاتمہ کی امید ظاہر کی گئی۔

> ٧١٦ : وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ الْخَطُّمِيّ الصَّحَابِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اَرَادَ اَنْ يُتَوَدِّعَ الْجَيْشَ يَقُولُ اسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِيْنَكُمْ ' وَآمَانَتَكُمْ ' وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ" حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ ٱلْوُدَاوُدَ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

۲۱۷: حضرت عبداللہ بن بزید عظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے که جب رسول الله صلی الندعلیه وسلم سی تشکر کوالو داع کرنے کا اراد ہ فرمات تواس كوفرمات: السُّنُّودِعُ اللَّهُ دِيْنَكُمْ وَالْمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ آغْمَالِکُمْ '' میںتمہارے دین' تمہاری امانت اورتمہارے عمل کا انجام الله يحوال كرتابون" . مدیث سی ہے۔

تخريج زواه ابوداود في الجهاد ' باب الدعاء عند الوداع

اللُّغَالَاتُ :الجيش الْكُلُر

**فوائد** : (۱)جب رحمن سے لڑائی کے لئے لشکر روانہ ہوتو سیہ سالا رکواس طرح کے کلمات سے ان کووصیت کرنا' الوداع کہنا اوراس دین کی طرف بطورخاص متوجہ کرنا جاہتے جس سے لئے وہاڑنے نکلے ہیں اوران سے خاتمہ بالخیری امید کرنی اور ولانی جاہے۔

> ٧١٧ : وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَآءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اُرِيْدُ سَفَرًا فَزَرِّدْنِيْ ' فَقَالَ : "زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقُواى" قَالَ : زِدْنِيْ ۚ قَالَ : "وَغَفَرَ ذَنْهَكَ"

ا کا کا : حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک آ دی ایک ا كرم سَنَا يُعْتِمُ ك ياس آكر كهنه لكار يارسول الله مين سفر كرنا جابتا ہوں۔ آپ مجھے زادِراہ دیجئے۔ آپ نے فر مایا اللہ تنہیں تقویٰ کا زادِ ِ راہ دے۔اُس نے عرض کیا میرے لئے پچھاضا فہ فر ما دیجئے ۔ آپ OZY

قَالَ : زِدْنِيُ ' قَالَ : "وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ :حَدِيْثُ حَسَنْ۔

نے فرمایا اللہ تیرے گناہ کو بخشے ۔ اس نے کہا اور اضافہ فرمائیں ۔ آ ب کے فرمایا اللہ تیرے لئے خیر کوآ سان فرما دے جہاں بھی تو ہو۔ (تر مذی) کہا حدیث حسن ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في ابواب الدعوات

**فوائد** : (۱) مسافر کوسفر سے قبل اپنے دوست احباب سے مل کر درخواست کرنی چاہئے اور ان کوبھی چاہئے کہ وہ اس کیلئے تمام بھلائیوں کی جامع دعا کیں کریں اوراس کو دعاؤں کا زادِ راہ مانگنا اوران کوخوب خوب دعا کیں دین حیا ہمیں تا کہاس کا دل خوش ہو۔

## ٧٧ : بَابُ الْإِسْتِخَارَةِ وَالْمُشَاوَرَةِ

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي الْاَمْرِ﴾ [آل عمران: ٩ ٥٠] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورِي بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى:٣٨] أَيْ يَتَشَاوَرُوْنَ

٧١٨ : وَعَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ :يَقُولُ : "إِذَا هَمَّ آحَدُكُمْ بِالْكُمْرِ فَالْيَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ' ثُمَّ لْيَقُلُ! اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ ، وَٱسۡاَلُكَ مِنُ فَضُلِ الْعَظِيْمِ ۚ فَاتَّكَ تَقْدِرُ وَلَا ٱقْدِرُ ' وَتَغْلَمُ وَلَا آغْلَمُ ' وَٱنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَلَمًا الْإَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ ٱمُرِيْ آوُ قَالَ : عَاجِل آمُرَى وَاجِلِهِ فَاقْدُرُهُ لِيْ وَيَسِّرُهُ لِنُي ثُمَّ بَارِكُ لِنُي فِيْهِ - وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْآمُرَ شُرٌّ لِّي فِي فِينِي وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةٍ ٱمْرِىٰ ۖ أَوۡ قَالَ : "عَاجِل

#### یا ب: استخاره اورمشوره

الله تعالیٰ نے فرمایا ''اور ان سے معاملات میں مشورہ کریں''۔ (آل عمران) اور الله تعالیٰ نے فر مایا: ''ان کے معاملات اپنے درمیان مشورے ہے ہے'۔ (الشوریٰ) لینی وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔

١٨٨: حفزت جابر رضي التدعنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سَلَّ عَنْهِمُ ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کی تعلیم فرمایا کرتے بتھے۔ فرماتے جبتم میں ہے کوئی آ دمی کئی کا م کا ارا دہ کرے تو دورکعت نما زفرض کے علاوہ اداکرے۔ پھر کیے اے اللہ میں آپ سے بھلائی کا طالب ہوں۔ آپ کے علم کے سبب اور آپ سے قدرت طلب کرتا ہوں آپ کی قدرت کے ذریعے اور آپ سے آپ کا بڑا فضل مانگتا ہوں ۔اس لئے کہ آپ قدرت رکھتے ہیں میں قدرت نہیں رکھتااور آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتااورآپ پوشیدہ باتوں کوخوب جاننے والے ہیں۔اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ پیکام زیادہ بہتر ہے میرے لئے دین اور دنیا کا اعتبار ہے اور میرے معالم کے انجام کے اعتبار سے یا یوں کہا میرے معاملے کے جلدی کے اعتبار سے یا اس کے مقررہ وفت کے اعتبار ہے اس کو میرے لئے مقدر فر ما اور آ سان فرما۔ پھراس میں برکت فرمامیرے لئے اوراگرآ پ جانتے ہیں کہ بیدکام میرے لئے دین اور دنیا کے اعتبار ہے برا ہے اور

اَمْرِیْ وَاجِلِهِ فَاصْرِفَهُ عَنِیْ وَاصْرِفَیْ عَنْهُ مَ مَا عَلَی عَنْهُ مَا مِا عَلَی اَمْرِ مِی اِسْ اِس کو جھے سے پھیر دے اور جھے اس وَافَدُرُ لِیَ الْنَحَیْرَ حَیْثُ گَانَ وُمَّ رَضِینِیْ بِهِ " مقررہ وقت کے لحاظ ہے۔ پس اس کو جھے سے پھیر دے اور جھے اس قال : وَیُسَیِّی حَاجَتَهُ۔ قال : وَیُسَیِّی حَاجَتَهُ۔ دَوَاهُ الْنُحَادِیُّ اس پرراضی کرلے پھرفرمایا کہ اپنی حاجب کا نام ہے۔ (بخاری)

تخريج : رواه البخاري في ابواب صلاة التطوع ' باب ما جاء في التطوع مثني مثني وفي الدعوات ' باب الدعا عند الاستخارة وفي التوحيد باب قول الله تعالى قل هو القادر \_

الناخی بند یده چزاس کودی اوررب سے استخاره کا مطلب بیہ کدو معاطات میں اللہ تعالی سے باخوذ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی بیند بده چزاس کودی اوررب سے استخاره کا مطلب بیہ کدو معاطلات میں اللہ تعالی سے خیر کا طالب ہو یاوه معاطلہ جس سے اس کا تعلی متعلق ہے اس میں خیر کا طالب ہو۔ کالسورة من القرآن بھمل اہتمام کی طرف اشاره ہے۔ هم :اراوه کرنا۔ استخاره کی فعل کی ابتداء یا کسی فعل کے ارادے سے وقت بہتر ہے۔ فلیو کع دکھتین :دورکھت نماز پڑھے۔ رکوع بول کرنمازم اولی گئی ایسے اطلاقات شریعت میں کثرت سے استعال ہوتے ہیں۔ استقدر کے : میں آپ سے طلب کرتا ہوں کہ مجھے اس کام پرقدرت کی ایسے اطلاقات شریعت میں کثرت سے استعال ہوتے ہیں۔ استقدر کے : میں آپ سے طلب کرتا ہوں کہ مجھے اس کام پرقدرت عنایت فرمادی و اجله : بیروای کا شک ہے البتہ دعا کرنے والا دونوں کوذکر کرے تو مناسب ہے۔ ادر صنبی به : تو مجھے اپنی نقد ریراضی ہونے والا بنا۔ ویسمی حاجته : اپنی ضرورت کانام لے۔

فوائد: (۱) نماز استخارہ مستحب ہے اور اس کے بعد بید عامسنون ہے۔ (۲) استخارہ ان معاملات میں ہے جو کہ مباح ہیں۔ باتی فرائض واجبات مرام و مکروہ میں استخارہ درست نہیں کیونکہ شرع نے جس کام کے کرنے کا حکم دیایا جس بات ہے روک دیااس کوائی طرح با ننا ضروری ہے۔ اس میں استخارہ کا کوئی معنی نہیں البتہ کی عباوت کے خاص وقت میں اداکرنے کے لئے استخارہ درست ہے مشکل محج اس سال میں بہتر رہے گا۔ (۳) مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ تمام معاملات کی سپر دواری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرے اور اس پر اعتماد کر رہے کیونکہ طاقت واختیارائی ہی کو حاصل ہے۔ (۴) حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ دعائماز کے بعد کی جائے اور فقہاء نے ذکر فرمایا کہ نماز کے دوران دعائمی درست ہے خاص طور بریجہ ویس اور تشہد کے بعد۔

باب عید عیادت مریض کجے' غزوہ وغیرہ کے لئے ایک راستے سے جانا اور

وُ وسرے سے لوثنا تا کہ عبا دت کے مواقع زیادہ ہوں ۱۹: حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ ٩٨ : بَابُ اسْتِحْبَابِ الذَّهَابِ الْكَهُ الِ الْكَابِ الْكَ الْعِيْدِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَالْحَجِّ وَالْغَزُو وَالْجَنَازَةِ وَنَجُوهَا مِنْ طَرِيْقٍ وَّالرَّجُوْعِ مِنْ طَرِيْقِ آخِوَ طُرِيْقٍ وَّالرَّجُوْعِ مِنْ طَرِيْقِ آخِوَ لِتَكُثِيرِ مَوَاضَعِ الْعِبَادَةِ

٧١٩ : وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ

المنتقين (جلداة ل) المنتقين (جلداة ل) المنتقين (جلداة ل) المنتقين (جلداة ل) المنتقبين (جلداق ل) المنتقب (جلداق ل)

النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوُمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ ' رَوَاهُ الْبُخَارِثُ-

قَوْلُهُ ''خَالَفَ الطَّرِيْقِ'' :وَيَعْنِىٰ ذَهَبَ فِى الطَّرِيْقِ' وَرَجَعَ فِىٰ طَرِيْقِ اخَرَ–

علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا (تو عید گا ہ تشریف لے جاتے وفت) راستہ بدلتے ۔ ( بخاری )

خَالَفَ الطَّرِيْقَ : ايك راسة سے جاتے اور دوسرے راستے سے ۔ شخہ۔

تخريج : رواه البحاري في العيدين ' باب من حالف الطريق اذا رجع يوم عيد

فوائد: (۱) عيد كے لئے مستحب بيہ ب كرا يك راستہ سے جائے اور دوسر بے سالو ئے۔ رسول اللہ مُنَّا اُخْتِم كَى اتباع كا نقاضا بى ب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ لَقَدُ تَكَانَ لَكُمْ فِی رَسُولُ اللّهِ اُسُوَۃ تَحسَنَة ﴾ ۔ (۲) امام نووى رحمہ اللہ نے فرمایا: راستہ بدلنے ك حكمت بيہ بتا كہ عباوت ميں كثرت ہوجائے۔ بعض نے كہا تا كہ قيامت ميں دونوں راستة اس كے لئے گوا بى ديں يا اللہ تعالیٰ كاذ كر دونوں راستوں پر پھیل جائے یا فقراء پر صدقہ زیادہ ہو سکے یا منافقین كو غصہ دلانے كی غرض سے یا ان كے فساوسے بہتے كے لئے یا منافقین كو غصہ دلانے كی غرض سے یا ان كے فساوسے بہتے كے لئے یا منافقین كو غصہ دلانے كی غرض سے یا ان كے فساوسے بہتے كے لئے یا حالت كی تبدیلی كا نیک مَان ظاہر كرنے كے لئے یا رحمت كے لئے یا اسے آپ کو پیش كرنے كے لئے۔

٧٢٠ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْهُمَا آنَ يَخُرُجُ مِنْ طَرِيْقِ السَّخَرَةِ وَيَذُخُلُ مِنْ طَرِيْقِ الْمُعَرَّسِ وَإِذَا الشَّيَّةِ الْمُلْبَا وَيَخُرُجُ مِنَ النَّيْيَةِ المُسْفُلْيُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

داخل ہوکے اور جب مکہ میں واخل ہوتے تو تعیہ علیا کی طرف سے داخل ہوتے اور طریق معرس سے داخل ہوتے اور طریق معرس سے داخل ہوتے تو تعیہ علیا کی طرف سے داخل ہوتے تو تعیہ علیا کی طرف سے داخل ہوکر تعیہ علیا کی طرف سے داخل ہوکر تعیہ علیا کی طرف سے داخل ہوکر تعیہ علیا کی طرف سے نگلتے۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : رواه البخاري في الحج ' باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجره و مسلم في الحج ' باب استحباب دخول مكه من الثنية العلياء والخروج منها من الثنية السفلي.

النائع المستحدة على المستحوة على يدشريف سے مكہ جانے كے مشہور راسة پريه مقام واقع ہے۔ آپ مكافظ اس سے لكل كر والحليف ميں رات كر اركر معرس كر راست مدينه ميں وافل ہوتے \_ المعموس : والحليف ميں رات كر اركر معرس كر راست مدينه ميں وافل ہوتے \_ المعموس : مدينه شريف سے چيدون كے قاصله پر معروف مقام واقع ہے \_ المعنية المعلماء: فيون فانى كو كہتے ہيں \_ العنية المسفلى : ثديد دو بہاڑوں كے درميان تك راستے كو كہتے ہيں \_ سفلى كانام شبيك ہے اور آج كل يكن نام ہے \_

**فوائد**: (۱) جج وغزوہ کے لئے بھی ایک راستہ ہے جانا اور دوسرے سے واپس لوٹنا ٹابت ہوا۔ داغلے کے وقت ثدیہ علیا ء کوخاص اس لئے کیا گیا کیونکہ داخل ہونے والا بلندقد رومنزلت جگہ کا قصد رکھتا اور نکلنے والا اس کے برعکس ہے اس لئے ثدیہ سفلیٰ کاتھم دیا گیا۔

٩٩ : بَابُ اسِتُحِبَابِ تَقُدِيْمِ الْيَمِيْنِ
 فِى كُلِّ مَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّكُويْمِ
 كَالُوْصُوْءِ وَالْغُسُلِ وَالتَّيْمُ وَلَبُسِ

باب: ہرمعزز کام میں • دائیں ہاتھ کومقدم رکھنا مای تیزیس نے میں مثال میں نام

مثلًا وضوء عُسلُ تنجم "كيرُ ا' جوتا' موز و' شلوار پيننے اورمسجد ميں

واخل ہونے 'مسواک کرنے' ناخن کاٹنے' موٹچیں کاٹے' بغل کے

بال اکھاڑنے' سرمنڈ وانے اور اس طرح نماز میں سلام پھیرنے'

کھانے اور پینے میں' مصافحہ کرنے' حجراسود کو بوسہ دینے' بیت الخلاء

ے نگلنے مسی ہے کوئی چیز لینے اور کسی کو کوئی چیز دینے وغیرہ جواس

طرح کے کام ہیں ان میں وائیں طرف کومقدم کرے اور ان کے

برعكس كاموں ميں بائيس كومقدم رکھے مثلاً تھو کئے' ناک صاف كرنے'

بیت الخلاء میں داخل ہونے معجد سے نکلنے موز ہ اور جوتا أتارنے

شلوارادر کیڑا أتارنے ادراستنجا اوراس طرح کی گندگی والے افعال

کرنے میں ہائیں کومقدم کرنامنتحب ہے۔

التَّوْبِ وَالنَّعْلِ وَالْمُخُفِّ وَالسَّرَاوِيْلِ وَدُّحُوْلِ الْمُسْجِدِ ، وَالسِّوَاكِ وَالْإِكْتِحَالَ وَكَفُّلِيْم الْاَظْفَارِ ' وَقَصِّ الشَّارِبِ ' وَنَتْفِ الْإِبطِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ وَالسَّلَامِ مِنَ الصَّلْوِةِ وَالْآكُلِّ وَالشُّرْبِ وَالْمُصَافَحَةِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْآسُودِ ' وَالْمُخُرُّوْجِ مِنَ الْخَلَاءِ الْآسُودِ ' وَالْخُرُوْجِ مِنَ الْخَلَاءِ وَالْآخُذِ ' وَالْإِغْطَاءِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ -- وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيْمُ الْيُسَارِ فِي ضِدٍّ ذَٰلِكَ : كَالْإِمْتِخَاطِ وَالْبُصَاقِ عَنِ الْبَسَارِ وَدُخُولِ الْخَلَاءِ وَالْخُورُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَخَلْعِ الْخُفِّ وَالنَّعْلِ وَالسَّرَآوِيْلِ وَالتَّوْبِ وَالْإِسْتِنْجَآءِ وَفِعْلِ الْمُسْتَقُلْرَاتِ وَاشْبَاهُ ذَلِكَ-

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِي كِتُبَّهُ بيَمِينِهِ فَيَقُولُ : هَاؤَمُ اقْرُءُ وَا كِتَابِيَّهُ [الحاقة : ١٩] الْأَيَاتُ – وَقَالَ تَعَالَى : ﴿فَأَصْحُبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحُبُ الْمَيْمَنَةِ \* وَاصْحٰبُ الْمَشْنَمَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْنَمَةِ ﴾

[الواقعه:٨-٩]

رب ذوالجلال والاكرام نے ارشادفر مایا: ' مجھروہ جودا کمیں ہاتھ میں كَتَابِ دِيا جَائِحٌ ﴾ (سبحان الله ) پس وه كيمٌ كاكه آ و اورميرا نا معمل يرْهو''۔(الحاقه)

الله تعالى نے ارشاد فرمایا: دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں وائیں ہاتھ والے اور باکیں ہاتھ والے کیا برے میں باکیں ہاتھ واليُّكُ ` له (الواقعه )

حال الآ بات : اصحاب المبعنه: جوعرش كردائين جانب بول مي ياجن كونام عمل دائين باته من سلي كارما اصحاب اليمين : كيابي سعاوت مندمير واصبحاب المشامة : جن كونام عمل باليمي باته من ملح كارما اصبحب المشامه : كتفي اي وه بدبخت ہیں اوران کو کنناسخت عذاب ہوگا۔

> ٧٢١ : وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ النَّيْضُنُ فِي شَالِهِ كُلِّهِ : فِي طُهُوْرِهِ ' وَتَرَجُّلِهِ ' وَتَنَكُّلِهِ" مُتَّفَقُّ

۲۱ : حضرت عا نشه صدیقه رضی الله تعالی عنبا سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كو دائين جانب اين كامون مين ببند تقی۔ (جیسے) وضو کرنے میں کنگھی کرنے میں اور جوتے بینے میں ۔ ( بخاری ومسلم ) تخريج : رواه البحاري في كتاب الوضو' باب التيمن في الوضوء والغسل وفي اللباس وغيرهما و مسلم في كتاب الطهارة' باب التيمن في الطهور وغيره

اللَّعْنَا إِنَّ عَلَيْهِ وَهِ : بإنى كووضوك لئ استعال كرنا يا بإنى - توجله : كَتْكُم كرنا - تنعله : جوتا ببننا -

فوائد: (١) براحز ام والى چزكودا كيس طرف سي شروع كرنا جا بيداورجوتو بين والى چز بواس كوباكي باته سي كرنا ـ

٧٢٧ : وَعَنْهَا قَالَتُ : كَانَ يَدُ رَسُوْلِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

۲۲۷: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ہی روایت ہے کہ آ تخضرت منائلی ہاتھ وضوا ورکھانے کے لئے اور بایاں ہاتھ وضوا ورکھانے کے لئے اور بایاں ہاتھ بیت الخلاء کے لئے اور جوبھی اسی طرح کے گندگی والے کام بیں۔ (ابوداؤ دُحدیث صحح ہے)

تخريج : رواه ابوداود في كتاب الطهارة ' باب كراهية مس الذكر باليمين في الاسبراء ورواه احمد في مسنده.

اللَّغِيَّالِينَ : لمحلانه : استنجا از الهُ گندگی پھروغیرہ کے لئے۔ادی تھوک رینھوغیرہ۔

فوات : (۱) مشرف کاموں میں نبی اکرم منگافیز کم کی سنت رہے کہ آپ دائیاں ہاتھ استعمال فرماتے اور اس کے علاوہ کاموں میں بایاں ہاتھ۔

٧٢٣ : وَعَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيِّ وَعَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيِّ وَيُنْبَ النَّبِيِّ وَيُنْبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : "الْبُدَأْنَ بِمِيَامِنْهَا وَمُوَاضِعِ اللَّهُ عَنْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .. اللهُ صُوْءِ مِنْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ..

۲۳ : حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آئخضرت مُلُقَائِم نے اپنی نینب رضی اللہ تعالی عنہا کے قسل کے سلطے میں ہمیں فر مایا کہ اس کی ابتداء دائیں طرف سے کرنا اور اعضاء وضوے کرنا۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البحاري في الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل و الجنائز اب يبداء بميا من الميت وفي غيره مسلم في الجنائز وباب في غسل الميت

﴾ النَّخِيِّ النَّهِ : ابدان: ام عطیه اوران کے ساتھ و گیرعورتوں کوفر مایا جوان کوشل ویتی تھیں۔ام عطیہ نبی اکرم مُثَاثِیَّا کے زمانہ میں عورتوں کوشس دیا کرتی تھیں۔

فوائد: (۱)میت کے شل میں دائیں طرف ہے شروع کرنا جس طرح زندہ کو شس میں دائیں طرف ہے شروع کرنا جا ہے۔ (۲) عورت کو شسل دینے کے لئے اس کی محارم سب ہے بہتر ہیں-

> ٧٢٤ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولٌ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا انْتَعَلَ آحَدُكُمْ فَلْيَبُدَا بِالشِّمَالِ ' لِتَكُنِ الْيُمْنَى آوَّلُهُمَا تُنْعَلُ '

۲۲۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبتم میں سے کوئی جوتا پہنے تو وائیں طرف سے پہل کرے اور جب وہ اُتارے تو بائیں طرف سے ابتداء کرے تا کہ دایاں پاؤں جوتا پہننے کے دفت

یبلا ہوااور جوتاا تارتے وقت آخری ہو۔ (بخاری ومسلم )

۵۸۱

تخريج : رواه البحاري في اللباس ؛ باب ينزع نعل اليسري \_ و مسلم في اللباس ؛ باب اذا انتعل فليبدء باليمين واذا خلع فليبداء بالشمال.

فوائد: (١) جوتا پينخ اوراتارنے كادب بتلايا كيا اورواكيس طرف كى باكيں برفضيات ظامركى كئى ہے۔

٥٢٥ : وَعَنُ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ يَمِيْنَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَلِيَابِهِ ' وَيَجْعَلُ يَسَارَةُ لِمَا سِواى ﴿ لِكَ " رَوَاهُ أَبُوْ دَاوَّدَ وَغَيْرُهُ

۲۵ : حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم اينے دائيں كو كھانے پينے اور كپڑے بيننے كے لئے استعمال فرماتے ادر بائیں کوان کے علاوہ کاموں کے لئے استعمال فرماتے۔(ابوداؤ دُنز مذی)

تخريج : رواه ابوداود في كتاب الطهارة ' باب كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء

**فوائد** : (۱)اس روایت میں بھی دائمیں ہاتھ کی بائمیں برافضلیت ثابت ہوتی ہے۔(۲)عمرہ افعال کے لئے دایاں خاص ہے اور دوسرے کاموں کے لئے بایاں ہے۔

> ٧٢٦ : وَعَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا لَبَسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّا تُهُ فَابُدَءُ وَا بِايَامِنْكُمْ ' حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ ٱبُوْدَاوْدَ ۖ وَالْتِرْمِذِيُّ بِاسْنَادٍ مَحِيح۔

۲۲۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی الله علیه وسلم نے فر مایا که جب تم کیٹر ایہنواور وضو کر وتو اپنی دائیں جانب سے ابتداء کرو۔ (ابوداؤ دُرْ مَدِي صحيح اسناد كے ساتھ ) مدیث سے ہے۔

تخريج : رواه أبوداود في كتاب اللباس ' باب الانتفال واللفظ له والترمذي في كتاب اللباس ' باب ما جاء باي رجل يبداء اذا انتعل

اللَّيْ إِنَى : جايه منكم : ينجع ايمن إروضويس وايال باتھ باؤل دهونے ميں مقدم ہوگا۔اى طرح قيص وغيره بهنے ميں۔

٧٢٧ : وَعَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَتَنَّى مِنَّى فَاتَنَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا \* ثُمَّ آتَى مَنْزِلَةً بِمِنِّي وَّنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ : "خُذْ" وَآشَارَ إِلَى جَانِيهِ الْآيْمَنِ ' لُمَّ الْآيْسَرِ ' ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيُهِ النَّاسَ مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ ` وَ فِي رِوَايَةٍ : "لَمَّا رَمَي الْجَمْرَةَ ' وَنَحَرَ نُسُكَّةُ

٢٧ : حضرت انس رضي الله عند ہے روایت ہے کہ حضور مَثَا يَّتَيْمُ جب منی میں تشریف لائے اور پھر جمرہ کے پاس آ کر اس کو منگریاں ماریں۔ پھرمنی میں اینے مقام پر واپس تشریف لائے اور قربانی کی پھرسرمونڈ نے والے کو کہالوا وراپنی وائیں جانب اشارہ کیا پھر بائیں جانب پھروہ بال آپ لوگوں کو دینے لگے ۔ (بخاری ومسلم )اور ایک روایت میں بیر ہے کہ جب آ ہے نے جمرہ کی رمی کر لی تو اپنی

الأ

وَحَلَقَ ' نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْآيْمَنَ فَحَلَقَهُ ' ثُمَّ دَعَا اَبَا طَلْحَةَ الْآنُصَارِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنهُ فَاعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَ الْآيُسَرَ فَقَالَ : "اخْلِقْ" فَحَلَقَهُ فَاعْطَاهُ اَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ : "اخْلِقْ" فَحَلَقَهُ فَاعْطَاهُ اَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ : "اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ".

قربانی ذیح کروی اور بال منڈوانے لگے تو مونڈ نے والے کوسر کی دائیں جانب اس کی طرف کی پس اس نے مونڈ دیا۔ پھر ابوطلحہ انصاری کو بلایا اور و و بال ان کودے دیئے۔ پھر بائیں جانب اس کی طرف کی اور کہا کہ مونڈ و۔ پس اس نے مونڈ او و بھی آپ نے ابوطلحہ کو دے دیئے اور فر مایا کہ اس کولوگوں میں تقشیم کردو۔

تخریج : رواه البحاري في الوضوء ' باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان و مسلم في كتاب الحج ' باب بيان ان السنة يوم النحر ان يرمي ثم ينحر ثم يحلق\_

الکینی الجسوة : جمره عقبه بیمنی میں معروف مقام ہے۔ خذ : سرمونڈ دو۔نسکه : بدی کا جانور۔ابوطلحانصاری ان کا نام زیدین مہل ہے۔ بیام سلیم کے خاوند ہیں جو کہ انس بن مالک رضی الله عنهم کی والدہ ہیں۔اعطاوہ الشعو : بیال ان کوعنایت فرمانا تقتیم کے لئے حضور مَنَاطِیَّم کے ساتھ ان کی محبت اور ان کے گھروالوں کی آپ مَنَاظِیَّم سے محبت کی دلیل ہے۔

فوائد: (۱) سرمونڈ نے والے کو دائیں طرف سے ابتداء کرنی چاہئے عندالجمہو ریہ ہے۔ احناف کے نزدیک مونڈ نے والا اپنے دائیں سے شروع کرے اور وہ سر کا بایاں حصہ ہے۔ (۲) آپ منگا ٹیڈا کا بالوں کوتقتیم کروانا اس لئے تھا تا کہ موت کے بعد برکت ان میں رہے اور جب بھی اس بال کودیکھیں تو آپ منگا ٹیڈا کو یا دکریں۔ (۳) حدود شرع کے اندر نبی اکرم منگا ٹیڈا کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔

# كِتَابُ آدَاب الطَّعَام

#### ١٠٠ : بَابُ التَّسُميَة في أوَّلِهِ وَالْحَمْدِ فِي آخِرِهِ

٧٢٨ : عَنْ عُمَرَ بُن آبَى سَلَمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ : "سَمّ اللَّهَ وَكُلُّ بِيَمِيْنِكَ ۚ وَكُلُّ مِمَّا يَلِيْكَ ۚ مُتَّفَقُّ ا

#### ماب: کھانے کے آغاز میں بسم اللداورآ خرمين الحمد للدكهنا

۲۸ ): حضرت عمر بن الى سلمه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے ك مجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: تم رب ووالجلال والاكرام كانام لو۔اينے دائيں ہاتھ سے كھاؤ اوراپنے سامنے سے کھاؤ۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البحاري في الاطعمة ' باب التسمية على الطعام والاكل اليمين و باب الاكل مما يليه و مسلم في كتاب الاشربة 'باب آداب الطعام و الشراب

الكَنْ الله : الله : الله تعالى كانام لويتمية بم الله عاصل موجائ كالراس في الرحن الرحم كويره ها توزيا ده بهتر بـ کل مما بلیك : این طرف سے کھاؤ جبکہ کھانا ایک ہویا جماعت کے ساتھ ل کر کھانے والا ہو۔

فوات : (١) كمانے كونت الله تعالى كانام لينا عائے -جهورك بال يمتحب ب-اى طرح يين كابھى تكم ب-امام نودى فرماتے ہیں کھانے کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھنے پرسب کا تفاق ہے ای طرح الحمد للہ پر بھی۔اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کا نام برکت پیدا كرتا ہے۔ قناعت كى طرف دعوت دينے والا اور حرص ہے رو كنے والا ہے۔ (٢) كھانے والے كا اپنے سامنے سے كھانامتنق عليہ ہے اوراس کی مخالفت مکروہ ہے۔ بیتکم پھل کےعلاوہ کھانے کی اشیاء کا ہے بھلوں میں جائز ہے کہ ہاتھ پڑھا کراور چن کر کھایا جائے۔

> فَلْبَذْكُر اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِىَ آنُ يَّذُكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي آوَّلِهِ فَلْيَقُلْ : بِسُمِ اللَّهِ آوَّلَهُ وَاخِرَهُ \* رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالْتِرْمِذِيُّ \* وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحًـ

٧٢٩ : وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ٢٩ ٧: حضرت عا يَشْدرضي اللَّه عنها ـــه روايت ب كه رسول الله سَلَّاتُتُمُ ا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ إِنْ مَا يا جبتم ميس سے كوئى ايك كھانا كھانے لكے جائے كه الله تعالیٰ کو یا دکر ہے۔اگرو واللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع میں بھول جائے تو وه اس طرح کے: بیسم اللهِ أوَّلَهُ وَاحِوهُ که میں اللہ کے نام یراس کی ابتداء اور انتیا کرتا ہوں ۔ (ایو داؤ و' تر مذی ) اور کیا کہ بہ صدیث حسن سیجے ہے۔

تحريج : رواه ابوداود في الاطعمة ' باب التسمية والترمذي في ابواب الاطعمة ' باب ما جاء في التسمية على الطعام

**فوَامند** : (۱)جب کھانے کاارادہ کیا جائے تو بسم اللہ پڑھنامتحب ہے۔اگرابنداء میں بھول جائے تو درمیان میں پڑھ لےاور یوں کے: بسم الله اوله واحره- (٢) صریت کے ظاہرالفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعداللہ تعالی کی یادکرتا

> ٧٣٠ : وَعَن جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لِلْصَحَابِهِ : لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ \* وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذُكُر اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ آذْرَكُتُمُ الْمَبِيْتَ ' وَإِذَا لَمْ يَلْأَكُو اللَّهَ تَعَالَى ' عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ : اَفْرَكُتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ رَوَاهُ مُسْلِمُ

 ۲۳۰ : حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے سنا: جب کوئی آ دمی اینے گھر میں واخل ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو داخل ہونے اور کھانا کھانے کے وقت بھی یا د کر لیتا ہے تو شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ نہ تمہارے لئے رات کا قیام ہے نہ ہی رات کا کھا نا اور جب داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کو یا د نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے کہ مہیں رات کا قیام مل گیا جب کھانا کھانے کے وقت بھی اللہ کا نا منہیں لیتا تو وہ کہتا ہے کہتم نے رات کا قیام اور کھانا دونوں یا لئے۔ (مسلم)

> تخريج: رواه مسلم في كتاب الاشربة ' باب آداب الطعام والشراب واحكامهما اللَّغَالِينَ : قال الشيطان : التي حايتيو الوكرتاب.

فوائد : (١) جب، وي كريس واخل مويا كمانا كمائي توالله تعالى كانام كـ (٢) جب الله تعالى كانام كريس واخل موني يا كمانا کھانے کے وقت چھوڑ دیا جائے تو شیطان کواس کھر میں رات کز ارنے کی جگہل جاتی ہے۔ (۳) کھر میں دا نظے کے وقت اللہ کا نام ذكركرنے سے انسان غفلت سے فئ جاتا ہے۔ كيونك الله تعالى سے غفلت انسان كو الله تعالى كے علم كى مخالفت برآ ماد وكرتى ہے اور شیطان کی اتباع گمراہی ہے۔

> ٧٣١ : وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا لَمْ لَضَعُ آيْدِينَا حَتَّى يَبُدَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ لَكُنَّكُ مَكُلُكُ عَلَيْكُ مَا يَدَةُ ' وَإِنَّا حَضَرُنَا مَعَةً مَرَّةً طَعَامًا فَجَآءَ تُ جَارِيَةٌ كَانَّهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطُّعَامِ ' فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَلِهَا ' ثُمَّ جَآءَ

اسا : حفرت حذیف رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب ہم حضور منافی ایم کمانے میں حاضر ہوتے تو کھانے میں ہم أس وفت تك ما تحدثين و التح يتع جب تك رسول الله من تأثيثهم ابتداء ن فرماتے اور ہاتھ ندر کھتے۔ہم ایک مرتبہ آپ کے ساتھ ایک کھانے میں شامل ہوئے۔ ایک لڑی اِس تیزی سے آئی مویا اُس کو دھکیلا جار ہاہے۔وہ کھانے کے اندرا پنا ہاتھ ڈالنے کی تو رسول اللہ نے اس - 010

آغْرَابِي كَانَّمَّا يُدُفِّعُ \* فَآخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ اَنْ لاَّ يُذُكَّرَ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ' وَإِنَّهُ جَآءَ بِهِلَاهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلُّ بِهَا فَأَخَذُتُ بِيَلِهَا ' فَجَآءَ بِهِلْدًا الْاَعْرَابِيّ لَيَمْنَحِلَّ بِهِ فَٱخَذْتُ بِيَدِم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ بَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدَيُهُمَا " ثُمَّ ذَكُرَ اشْمَ اللَّهِ تَعَالَى وَآكُلَ ' رَوَاهُ مُسلِمٍ.

کا ہاتھ پکڑلیا پھرایک دیباتی اس تیزی سے آیا گویا اُس کودھکیلا جار ہا ہے آ یا نے اس کا ہاتھ بھی پکڑلیا۔رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک شیطان اس کھانے کوحلال سمجھتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔وہ اس لڑکی کولایا تا کہ اس کھانے کوایئے لئے حلال کرے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا پھروہ اس دیہاتی کولایا تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ مجھے اس ذات کی متم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک شیطان کا ہاتھ بھی ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں آیا ہے۔ پھراللہ تعالی کا نام لیا اور کھانا تناول فرمایا۔ (مسلم)

تخريج: رواه مسلم في الاشرية 'باب آداب الطعام والشراب واحكامهما

الكُغَيَّا لِنَ : جارية : نوجوان عورت \_غلام بورهي عورت ربهي بيلفظ بولا جاتا بيعني لونڈي \_ كانها تدفع : وه تيزي سے آري ہے گویااس کودھکیلا جارہا ہے۔اعرابی: دیہاتی۔الشیطان: بیشاط بمعنی احترق (جلنا) سے ہے یاشطن سے ہےاس کامعنی دوراور وہ خیرے دور ہے۔ یستعمل الطعام: وہ اپنے لئے طال کراتا ہے تا کہ اس کو یا سکے۔ فاخذت بیدھا: میں کھانے ہے اس کو دور كرديا كهانے بے روك دياتا كه شيطان كامقصد بوراند جو۔

فواث : (۱) صحابه رضي الله عنهم آپ مَنْ لَيْنَا كاكس قدراوب كرتے تھے كه جب تك آپ كھانا نه شروع فرماتے تو انتظار كرتے -یزے کے ساتھ کھانے کا دب یہی ہے۔ (۲) سننے والے کوتا کیدے لئے قسم اٹھانا درست ہے۔ (۳) اس حدیث میں دلیل ہے کہ امر بالمعروف ونهي عن المنكر سے بھي غفلت نه كرني جا ہے۔ (٣) اسلام نے جو كھانے پينے كة داب بتلائے وہ لوگوں كوسكھانے عاميس \_(٥) جب الله تعالى كانام ندليا جائے توشيطان لوگوں كے كھانے يينے ميں شركت كرتا ہے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ اللَّهَ حَتَّى لَمْ يَنْنَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقُمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَاخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللَّهُ مُكَّمَّ قَالَ: "مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ " فَكُمَّا ذَكُرَ اسْمَ اللَّهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطِّيهِ " رَوَاهُ أَبُو دُاوْدَ وَالنِّسَاتِيْ.

٧٣٧ : وَعَنْ أَمْيَةً بْنِ مَخْيشِي الصَّحَابِي ٢٣٠ : حضرت اميه بن مخفى صحابي رضى الله عند سے روايت ہے كه رسول الله مَنَا لَيْنِهُمْ تَشْرِيفِ فرما تقع كه ايك آ دمي كها نا كها ربا تها - پس اس نے ابلدتعالی کا نام اس وقت تک ندلیا یہاں تک کداس کا کھانے کا صرف ایک لقمه ره گیا تو اس نے جب وه لقمه اینے منه کی طرف الشايا تو اس نے كہا: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَالْحِرَةُ اس ير نبي أكرم مَثَالِيُّهُمْ مسکرائے اور فر مایا۔ شیطان اس کے ساتھ کھا تار ہا۔ جب اس نے الله تعالیٰ کا نام لے لیا جو پچھ پیٹ میں تھا وہ سب پچھاس نے قے کر ديا\_(ابوداؤو'نسائی)

تحريج: رواه ابوداود في الاطعمة ، باب التسمية على الطعام نسبه المنذري للنسائي ايضاً.

فوات : (١) الله تعالى كانام ندليني عيد شيطان كهاني من شريك موجاتا -

٧٣٣ : وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعُرَابِي فَآكَلُهُ بِلُقُمَتِينِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : "اَهَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكُفَاكُمْ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ' وَقَالَ : خَدِيْثُ حَسَنُ ه. صَحِيح۔

۳۳۷: حضرت عا ئشەرضى الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم اين جه صحابه (رضى الله عنهم) كے ساتھ كھانا تناول فرمارہے تھے ایک دیماتی آیا اور سارے کھانے کے دو لقے کئے ۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا خبر دار!اگروه الله تعالیٰ کا نام لیتا تو وہ کھاناتم سب کے لئے کافی ہو جاتا ( ترندی ) کہا حدیث حسن سیح ہے۔

تخريج: رواه الترمذي في الاطعمة 'باب ما جاء في التسمية على الطعام

**فوائد** : (۱) الله تعالی کانام لینے ہے کھانے میں برکت ہوتی ہے اور بسم اللہ کو چھوڑ دینے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔

٧٣٤ : وَعَن آبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبَى ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَآثِدَتَهُ قَالَ : "ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيَّا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيّ وَّلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-٧٣٥ : وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۱۳۲۷: حضرت ابوا مامی ہے روایت ہے کہ جب آنخضرت کا دستر خوان الهايا جاتا تو آب يدوعا فرمات: التحمد لله حمدًا .... تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ اس حال میں کہ وہ زیادہ یا کیزہ اور بابر کت ہے نداس سے کفایت کی گئ ہے اور نہ بی بیآ خری کفانا ہے اوراے ہارے رباس سے بے نیازی بھی نہیں ہوسکتی۔ ( بخاری )

تخريج : رواه البخاري في الاطعمة ' باب ما يقول اذا فرغ من طعامة

اللُّغَيَّا اللَّهِ : طيباً : بيه دكھلاوے شهرت وغيرہ سے ياك ہے۔ مباركاً : اضافہ اور برهور کی کو کہتے ہيں۔ غيبر مكفى و لا مستغنی عنه : بعض نے قرمایاضمر ہ کی کھانے کی طرف لوٹتی ہے۔ بعض نے کہا مراد اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہاللہ تعالیٰ مددگاراور پشت پناہ ہے یاک ہے وہ کھلاتا ہے اس کو کھلایانہیں جاتا یا کلام حمہ کی طرف راجع ہوتو مطلب بیرے کہ حیمدا تحفیرًا غیر مکفی ....المنح کہانڈ تعالیٰ کی بہت تعریف سے کفایت واستغناءا فتیار کرناممکن نہیں۔ فواند : (١)حضور مَنْ النَّيْزُم كا قدّاء كرت بوئ كمان كري خريس الحمدلله كبناج بيد

> فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنِي هَلَـٰدَا وَرَزَقَيْنُهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّيِّىٰ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِّهِ" رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ ' وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنْ.

قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ !'مَنُ اَكُلَ طَعَامًا ﴿ ٢٣٥ : حضرت معاذ بن السِّ رضى الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله في مايا جس نے كھانا كھاكريه كها: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنِيْ هَذَا وَرَزَقِيلِهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِينَى وَآلا قُوَّةَ (تمَام تعريفين أس الله ك کئے ہے جس نے مجھے یہ کھلا یا اور مجھے میری طاقت وقوت کے بغیر رزق عنایت فرمایا) اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں

#### (ابوداؤ و) تر مذی ۔ صدیث حسن ہے۔

تخريج: رواه ابوداود في اوائل كتاب اللباس والترمذي في الدعوات اللَّحْنَا إِنْ عَنْ عَيْرِ حُولُ أَكُنَ عِلْمُ كَانِهِ عَنْ رَمِنْ ذَنْهِ أَصْغِيرُهُ كَنَاهِ \_

فوائد : (۱) الله تعالى كى بارگاه ميس كر كراكهانے كة خريس اس كى حدوثنا كرنى جائية كيونكدوبى انعام كرنے والا رزق دينے والا ہے انسان کی کسی فضیلت کا اس میں ذرا دخل نہیں ۔ (۲) اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے کو بیا جرویا جاتا ہے کہ اس کے چھوٹے گناہ معاف كردية جات بير.

#### ١٠٨ : بَابُ لَا يَعِيْبُ الطُّعَامَ بلکة تعریف کرے . وَاسْتِخْبَابِ مَدُحِهِ

٧٣٦ : عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ : إِن اشْتَهَاهُ اكْلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_

# باب: کھانے کے عیب ندنکالے

٢٣١ : حضرت ابو بريره رضي الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله مَثَالِيَّا مِنْ سِي كُمان كُوعيب نبيس لكايا - اگر بيند بواتو كما ليا اوراگر ناپند ہوتو حچوژ دیا۔ ('بخاری ومسلم)

تخرج: رواه البخاري في الانبياء ' باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم والاطعمة ' باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً و مسلم في كتاب الاشربة ، باب لا يعيب الطعام.

فوائد : (۱)رسول الله مَنْ النَّيْزَاكِي اتباع كا تقاضايه ب كه مسلمان كسي كهانے كوعيب نه لگائے كيونكه به تكبراور رعونت اورعيش برسي كي علامت ہے۔(۲) کھانے کی تعریف مناسب کر دینا ہے اس کی طرف رغبت کی دلیل ہے جبکہ مذمت اس کوحقیر قرار دینے کا ثبوت مہیا كرتى ہے۔ (٣) رسول الله مَلَا يُتَمِيُّ كَي بلنداخلا في يہ ہے كہ كى كھانے ميں عيب نه نكالتے تھے۔

> يَأْكُلُ وَ يَقُولُ : "نِعْمَ الْأَدْمُ الْخَلُّ ؛ نِعْمَ الْأَدْمُ الْنَحَلُّ" رَوَاهُ مُسْلِمُ

٧٣٧ : وَعَنْ جَابِرٍ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ٢٣٠ : حضرت جابر رضى الله عنه ہے روایت ہے كه رسول الله سَلَّاتُنْكُم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَ اَهْلَهُ الْآدَمُ فَي إِلَيْهُ الْآدَمُ فَي إِلَيْهِ الْحَروالول سے سائن طلب فرمایا تو انہوں نے کہا کہ سوا فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلُّ ' فَدَعَا بِهِ ' فَجَعَلَ مركه كه مارے باس كھيجي نہيں تو آپ نے سركه بي طلب فرمايا آ ڀُاس کو کھاتے جاتے اور قرماتے جاتے: ''نِعُمَ الْاُدُمُ الْحَقَّ نِعْمَ الْأُدُمُ الْعَلُّ" سركة بهت اجها كهانا ب- (مسلم)

تخريج: رواه مسلم في كتاب الاشربة ' باب فضيلة النحل والتادم به

الكَعْنَا إِنْ الادم: (سالن) بيادام كى جمع برفدعا به: اس كومنكوان كاحكم ديار

**فوَاثد** : (۱) کھانا خواہ معمولی ہو مگراس کی تعریف کرنامتحب ہے۔ (۲) کھانے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہئے اپنے آپ کو پر تکلف اور مرغن کھانوں ہے بازر کھنا جا ہے ۔ (٣) آنخضرت مُنْ اَنْتُمْ کی تواضع بیٹنی کہ آپ کھانے کی تعریف فریاتے ۔

#### ۵۸۸

### باب: روز ہ دار کے سامنے کھانا آئے اوروہ روز ہ افطار نہ کرے تو کیا کہے؟

290 : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم میں ہے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ اس کو قبول کرے اور اگر وہ روزہ دار ہے تو پھروہ دعا کرے اور اگر وہ روزہ دار کے دوروزہ دیا کہ اور اگر

علماء نے فرمایا کہ فَلْیُصَلِّ کا معنی دعا کرنا اور فَلْیَطْعَمْ کا معنی ہے: جاہئے کہ کھائے۔

## ١٠٢ : بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ حَضَرَ الطَّعَامَ وَهُوَ صَائِمٌ إِذَا لَمُ يُفُطِرُ

٧٣٨ : عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ : "إِذَا دُعِى آخَدُكُمْ فَلَيُجِبُ! فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلَيْصَلِّ ' وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعِمْ" رَوَاهُ مُسْلِمْ۔

قَالَ الْعُلَمَاءُ : مَعْنَى "فَلْيُصَلِّ" فَلْيَدُعُ – وَمَعْنَى "فَلْيَطْعَمْ" فَلْيَاكُلْ

#### تخريج : الفِياً

اللَّهُ عَنَا إِنَّ عَلَيْهِ بِهِ اللَّهُ عَنِيرِه كِ ولِيمه مِن رعوت كوتبول كرنا واجب ہے جبكدا بسے اذار سے خالى ہو جو و جوب كوسا قط كرنے والے ہیں اور دوسرى دعوتوں كوتبول كرنامستحب ہے۔ فليصل: كھانے والوں كے لئے مغفرت اور بركت كى دعا كرے بعض نے كہاكه تفلى نماز برِّ سے تاكداس كواس كى بركت حاصل ہوا ورحاضرين بھى اس ہے متبرك ہوجائيں۔

فوَاك : (١) جب كسي وليمه كي دعوت مين بلايا جائة وجانا مستحب ہے۔

#### باب: جب مدعو کے ساتھ اور آ دمی (بن بلائے) چلا جائے تو وہ کہا کہے؟

200 : حفزت الومسعود بدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے آپ منگانی کے کہ ایک آ دمی نے آپ منگانی کی وعوت دی جس میں چارآ دمی آپ کے علاوہ تھے۔ پھر ایک آ دمی ان کے پیچھے ہولیا۔ جب دروازے پر پہنچے تو نبی اکرم منگانی کی نے فرمایا میں وی جمارے ساتھ چلا آیا اگر تم چا ہوتو وہ لوٹ جائے۔ اس نے کہا یارسول الله منگانی کی میں اس کواجازت دیتا ہول ۔ ( بخاری ومسلم )

### ١.٣ :بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ دُعِيَ اِلَى طَعَامٍ فَتَبِعَهُ غَيْرُهُ

تخريج : رواه البحاري في الاطعمة ؛ باب الرجل يتكلف الطعام لاحوانه والبيوع والمظالم ومسلم في الاشربة ؛ باب ما يفعيل الضيف اذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام\_

الله في اصنعه العنى النه غلام كوتياركرنے كائكم ديا جيها كدوسرى روايت ميں داضح آيا ہے۔ حامس خصسه اس كوملاكر يا نج تعداد بورى موجاتى تقى ـ

فوَامند: (۱) آنخضرت مَلَّ فَيْنَا نَ صاحب دعوت سے صراحنا اجازت اس لئے لیتھی کیونکہ آپ کواس کی اجازت کاعلم نہ تھااگر اس کی اجازت کاعلم ہوتا تو آپ اجازت نہ لیتے اور حدیث کے الفاظ اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ (۲) بلاا جازت کسی دعوت ولیمہ وغیرہ میں جانا نہ چاہئے۔

### ١٠٤: بَابُ الْآكُلِ مِمَّا يَلِيُهِ وَوَعُظِهِ وَتَأْدِيْبِهِ مَنْ يُسِيْى ءُ آكُلَهُ

٧٤٠ : عَنْ عُمَو بَنِ آبِي سَلَمَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ : كُنْتُ عُلَامًا فِي حِجْوٍ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ مَا قَالَ : كُنْتُ عُلَامًا فِي حِجْوٍ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَكَانَتُ يَلِدى تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ اللهِ عَنْهُ وَكَانَتُ يَلِدى تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ : "يَا عُلَامٌ سَمِّ اللهِ ' وسكل فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ : "يَا عُلَامٌ سَمِّ اللهِ ' وسكل بيمِيْنِك وكُلْ مِمَّا يَلِيُك" مُنَّفَقٌ عَلَيْهِ

قُولُهُ : "تَطِينشُ" بِكُسُرِ الطَّآءِ وَبَعُدَهَا يَآءُ مُثَنَّاهُ مِنْ تَحْتُ مَعْنَاهُ : تَتَحَرَّكُ وَتَمُتَدُّ اللّٰى نَوَ مِعِي الصُّحُفَةِ۔

### باب: اپنے سامنے سے کھانا اور نامناسب انداز سے کھانے والے کوتا دیب ونصیحت

019

مہ ک: حضرت عمر بن البی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ کی پرورش میں بچہ تھا اور میرا ہاتھ پیا لے میں گھومتا ۔ مجھے رسول اللہ کی پرورش میں نے فرمایا: اے لڑکے اللہ کا نام لو۔ اپنے وائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سائنے سے کھاؤ۔ (بخاری ومسلم)

قطیش بیالے کی اطراف میں حرکت کرنا لیعنی برتن کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک گھومنا۔

تخرج : رواه البحاري في كتاب الاطعمة ' باب التسمية على الطعام والاكل باليمين ' باب الاكل مما يليه ومسلم في كتاب الاشربة ' باب آداب الطعام والشراب واحكامها

﴾ ﴿ الْمُعَنَّىٰ اللهُ عَلَاماً : نابالغ أب كي سريرت مين تفاء المصحفة : پيالے سے جھوٹا برتن جس ميں پانچ آ وميوں كا كھانا آ سكے۔قصعہ : وہ پيالہ جس سے دس آ دمي سير ہوكر كھائميں۔

فؤامند: (۱) آنخضرت مَثَافِیْظُمی تواضع کوملاحظہ کریں کہ اپنے ربیب کے ساتھ ایک برتن میں کھانا تناول فرماتے تصحالا نکہ بچوں سے طبیعت کو متنفر اور اس میں تھٹن پیدا کرنے والی ہاتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ (۲) اسلام میں کھانے کے جو آ داب ہیں آنخضرت مَثَافِیْظُ نے کس قدرا ہتمام سے عمرین ابی سلمہ کو کھلائے۔

٧٤١ : وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكُوعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا اكْلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : "كُلْ بِيَمِيْنِكَ" قَالَ : لَا اَسْتَطِيْعُ قَالَ: "لَا اَسْتَطِيْعُ قَالَ: "لَا اَسْتَطِيْعُ قَالَ: "لَا اسْتَطَعْمَ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ! فَمَا رَفَعَهَا اللهِ الْكِبْرُ! فَمَا رَفَعَهَا اللهِ اللهِ فِيْهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

اله 2: حضرت سلمہ بن اکوع "سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ کے پاس بائیں ہاتھ سے کھایا۔ اس پر آپ نے فرمایا تم اپنے وائیں ہاتھ سے کھایا۔ اس پر آپ نے فرمایا تم اپنے وائیں ہاتھ سے کھاؤ! اس نے جوایا کہا میں طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے کہا پھر خدا کرے طاقت نہ رکھ! اس کو تکبر نے آپ کا تھم ماننے ہے روکا چنانچہ پھروہ اپنے ہاتھ کومنہ کی طرف بھی نہا تھا کا۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الشربة أباب آداب الطعام والشراب واحكامها

فواشد: (۱) دائیں ہاتھ ہے کھانا اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا مستحب ہے۔

(٢) اطاعت رسول مَثَاثِثُو السلام العراع اص كرنے والے كوئ مين آپ نے بدوعافر مائى۔

(۳) حدیث میں معجز ؤ رسول صلی الله علیه وسلم کا ذکر ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم کی دعا قبول ہو کی اوروہ آ دمی اپنا ہاتھ پھر بھی منہ کی طرف ندا ٹھاسکا۔

## باب: اجتماعی کھانے میں دوسروں کی۔ رضامندی کے بغیر دو کھجوروں وغیرہ کوملا کر کھانامنع ہے

۲۷ است کے زمانہ میں قبط سالی کا شکار ہو گئے۔ پھر ہمیں چند محجوریں خلافت کے زمانہ میں قبط سالی کا شکار ہو گئے۔ پھر ہمیں چند محجوریں ملیس۔ حضرت عبد اللہ بن عمر ہمارے پاس سے گزر رہے تھے اور محجوریں کھا رہے تھے۔ پس آ پ فرمانے گئے دو دو محجوریں ملاکر مت کھاؤ۔ نبی اکرم نے اس سے منع فرمایا پھر فرمایا اگر آ دمی اپنے ساتھی کواسکی اجازت وے دیے سے تقیم درست ہے۔ (بخاری ومسلم)

#### مه :بَابُ النَّهُي عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ تَمُرَتَيْنِ وَنَحُوِهِمَا إِذَا اكَلَ جَمَاعَةٌ إِلَّا بِاذُن رُفُقَتِهُ إِلَّا بِاذُن رُفُقَتِهُ

٧٤٧ : عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ قَالَ : اَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزَّبَيْرِ ' فَرُزِفْنَا تَمْرًا ' وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا وَنَحْنُ نَاكُلُ فَيَقُولُ : لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰهَا فَهَى عَنِ الْقِرَانِ ' ثُمَّ يَقُولُ ' إلَّا اَنْ يَسْتَافُنَ الرَّجُلُ اخَاهُ'' مُتَفَقَّ عَلَيْهِ \_

تخريج : رواه البخاري في المظالم 'باب اذا اذن انسان لاخر جاز \_ والشركة 'باب القرآن في التمربين الشركاء والاطعمة ' باب القرآن في التمر و مسلم في كتاب الاشربة ' باب نهى الاكل مع جماعة عن قرآن تمر تين ونحوهما في لقمة الا باذن اصحابه.

الكَيْمَ اللَّهِ عَلَى عام سنة : قط والعالالا تقارنوا : مت الماكر كها وريم الغدكا صيغه ب-

فوان (۱) جب کی جماعت کے ساتھ ل کر کھائے تو دو دو محجوروں کو ملا کرنہ کھایا جائے۔ کیونکہ بیر خص کی علامت ہے اوراس سے وہ آ دمی عیب دارمعلوم ہوتا ہے اور دوست کاحق غصب ہوتا ہے۔اس وجہ سے دوستوں کی اجازت کے وقت جائز ہے اور دوسرے جو مچل وفروٹ اس کے مشابہ ہوں ان کا مجی تھم ہے۔

#### باب: جوکھا کرسیر نہ ہوتا ہووہ کیا کیے اور کیا کرے؟

۳۳ کے: حضرت وحثی بن حرب رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ ! ہم کھا کرسیر

# ١٠٦ : بَابُ مَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ مَنْ ١٠٦ : يَا كُلُ وَلَا يَشْبَعُ

٧٤٣ : عَنُ وَحُشِيٍّ بْنِ حَرْبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ اَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوْا : يَا رَسُولَ

اللهِ إِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ؟ قَالَ : "فَلَعَلَّكُمْ تَقْتَرَقُونَ " قَالُوا : نَعَمُ - قَالَ : "فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمُ \* وَالْأَكُرُوا اسْمَ اللَّهِ يَبَارِكُ لَكُمْ فِيْهِ" رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ \_

نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شایدتم الگ الگ کھاتے ہوگے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:تم کھانا مل کر کھاؤ اوراللہ تعالیٰ کا نام لو۔اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرمائیں گے۔(ابوداؤد)

تخريج: رواه ابوداود في الاطعمة 'باب الاحتماع على الطعام

اللَّحْنَا إِنْ يَ فَلَعَلَكُم : يواستقهام توجي إورسير نه بون كي علت بتلال أن علي إلى الم

فوائد : (١) كمانے كواستعال كرنے كے وقت أكربهم الله بريقى جائے اور كمانا بھى ل كركمايا جائے تو اس سے كمانے والے سير بو چا کیں ہے کیونکہ اس سے کھانے میں برکت پیدا ہوجاتی ہے۔

> ١٠٧ : بَابُ الْآمُرِ بِالْآكُلِ مِنْ جَانِبِ ٱلقُصْعَةِ وَالنَّهُي عَن الْآكُلِ مِنْ وَسَطِهَا

فِيْهِ قَوْلُهُ ﷺ : "وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ" مُتَّفَقُّ

٤٤٤ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبَى ﷺ قَالَ : "الْبَرَكَةُ تُنْزِلُ وَسَطَ الطُّعَامُ فَكُلُوا مِنْ حَافَتُهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ" رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ ' وَالبِّرْمِذِيُّ ' وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَنْ صَحِدٍ

باب: پیا لے کی ایک طرف سے کھانا

درمیان ہے کھانے کی ممانعت

اس باب مين ايك تو آنخضرت مَنَاتَيْنِمُ كا ارشاد: كُلُّ مِمَّا يَلِيْكَ بخاری ومسلم کی روایت ۴۰۰ گزری ہے۔

۱۲۷ عفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهمای روایت ہے کہ نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے درمیان میں اُتر تی ہے کی تم اس کے دونوں کناروں سے کھاؤ۔ درمیان سے مت کھاؤ۔ (ابوداؤ دُنرندی) مدیث حسن میچ ہے۔

تخرج : رواه ابوداود في الاطعمة ' باب ما جاء في الاكل من اعلى الصحفة والترمذي في الاطعمة واللفظ له باب ما جاء في كراهة الأكل من وسط الطعام

الكُنْخَيَّا لِيْنَ : البركة: الله تعالى كى طرف ہے جواضا فہ و كثرت كھانے ميں دالى جاتى ہے نيز فائدہ اٹھانے كوبھى كہا جاتا ہے۔ حافتیه : دونول کنارے۔

فوائد: (۱) کھانے کے درمیان یا چوٹی سے کھانا کروہ ہے اور ادب یہ ہے کہ سامنے سے کھائے اور خاص طور پر جبکہ کس کے ساتھ ل كركهار بابو-اى طرح رونى كودرميان سے ندكھائے بلكدايك طرف سے شروع كرے۔

٧٤٥ : وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 💎 ٧٣٥ : حضرت عبد الله بن بسر رضى الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم

قَالَ : كَانَ لِلنَّبِي عَلَيْهُ فَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا الْعَرَّآءُ يَخْمِلُهَا آرْبَعَةُ رِجَالٍ ' فَلَمَّا آصُحَوْا وَسَجَدُوْا الطَّبِحِي أَتِي بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ ' يَغْنِي وَسَجَدُوْا الطَّبِحِي أَتِي بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ ' يَغْنِي وَسَجَدُوْا الطَّبِحِي أَتِي بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ ' يَغْنِي وَقَدَ ثُرِّدُ فِيْهَا ' فَالْتَقُوا عَلَيْهَا ' فَلَمَّا كَثَرُوْا وَقَدَ ثُرِّدُ فِيْهَا ' فَالْتَقُوا عَلَيْهَا ' فَلَمَّا كَثَرُوْا جَنَّا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَا ' فَلَمَّا عَلَيْهِ مَا هَلِهِ الْجِلْسَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

"فِرْوَتُهَا" اَعُلَاهَا :بِكُسْرِ الذَّالِ وَضَيِّهَا.

عَنِيْدًا" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلُوا مِنْ

حَوَالَيْهَا وَدَعُوْا ذِرُوتِهَا يُبَارَكُ فِيْهَا" رَوَاهُ

أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيَّدٍ.

صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جس کا نام الغراء تھا۔ اس کوچار آوی اللہ اٹھا سکتے تھے۔ جب چاشت کا وقت ہوتا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم چاشت کی نماز پڑھ لیتے تو وہ پیالہ لایا جا تا۔ اس میں ثرید بنایا گیا ہوتا تھا۔ پس لوگ اس کے گردجمع ہوجاتے جب بھی لوگ زیادہ ہوجاتے تو آپ گھٹوں کے بل بیٹھ جاتے۔ ایک دن ایک دیہاتی ہوجاتے کو آپ گھٹوں کے بل بیٹھ جاتے۔ ایک دن ایک دیہاتی نے کہا یہ بیٹھنا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالی نے مجھے مہر بان بندہ بنایا ہے۔ جھے جبار وسر کش نہیں بنایا۔ پھر فر مایا تم اس کے اطراف سے کھاؤ اور اس کی چوٹی کوچھوڑ دو۔ اللہ تعالی اس میں برکت ذال دیں گے۔ (ابوداؤد)

عمدہ مند کے ساتھ روایت کیا۔ ذِدُ وَ تُھَا :اس کی چوٹی ۔

تخريج : رواه ابوداود في الاطعمة ' باب ما جاء في الاكل من اعبي الصحفة

ال فَيْ الْمَعَ الْعُواء : يه اغرى مونت ہے۔ يه غوقت الله اوراصل مِن گھوڑے كى پيٹانى پرسفيدنشانى كوكها جاتا ہے اور ظاہر ا اس كوتشيد بهت زياده معروف ہونے كى وجه ہے وى گئى۔ اصحو : چاشت كے وقت آئے \_ يعنى ون كا چوتھائى حصر گزر جائے \_ سبجد والصحى : نماز چاشت پڑھ كربعض رواة نے قد فرد فيها كا جملنقل كيا يعنى اس ميں ثريد بنايا گيا تھا۔ شور بے ميں روثى تو ثركر والنے كوكها جاتا ہے۔ جونا على ركبنيه: آپ آپ نے قدموں كے بل بيٹھ گئے - كويماً: نبوت وعلم سے مجھ پركرم فر مايا۔ جباداً: يه جبرے نكال ہے۔ دوسرے كوكس بات برمجور كرنا۔ عنيداً: مياندروى سے منے والا۔ باغيا: جو جانے كے باوجود فق كوردكر دے۔ حواليها: اطراف۔

فوائد: (۱) آپ مَلَّ الْآيَا کَي تَوَاضَع اور کرم نفسی ظاہر ہوتی ہے۔ (۲) کھانے کوا کٹھا کھانا اور قدموں کے بل بیٹھنامتی ہے۔ خاص طور پر جبکہ جگہ تنگ ہواور اس طرح بیٹھنا شرفاء کا بیٹھنا ہے۔ (۲) تکبر تعلیٰ اور حق بات کور دکر دینے سے آپ کو کس قدر نفرت تھی۔ (۳) پیائے کی اطراف سے کھانے کی ابتداء کی جائے اور جس حصہ میں پر کت اثر تی ہے اس کو آخر تک باقی رکھنا جا ہے حتی الامکان زائل نہ کرنا جا ہے۔

باب: ٹیک لگا کر کھانا مکروہ ہے

۲ ۲۲ ) : حضرت ابو جحیفه و بہب بن عبد الله رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں فیک لگا کر نہیں کھا تا۔ ( بخاری )

١٠٨ : بَالُ كُو اهَمْ الْآكُلِ مُتَكِناً
 ٢٤٠ : عَنْ آبِى جُحَيْفَة وَهْبِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ
 رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا اكُلُ مُتَكِناً" رَوَاهُ الْبُخَارِئُ

ْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : "الْمُتَّكِيُّ هَهُنَا : هُوَ الْجَالِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى وِطَآءٍ تَحْتَةً قَالَ : وَارَادَ آنَّةً لَا يَقُعُدُ عَلَى الْوِطَآءِ وَالْوَسَآئِدِ كَفِعْلِ مَنْ يُرِيْدُ الْإِكْنَارِ مِنَ الطَّعَامِ ' بَلُ يَفْعُدُ مُسْتَوْفِزًا لَا مُسْتَوْطِئًا ' وَيَأْكُلُ بُلُغَةً هَلَـٰدَا كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ وَآشَارَ غَيْرُهُ إِلَى أَنَّ الْمُتَكِيِّ: هُوَ الْمَآئِلُ عَلَى جَنِّيهِ \* وَاللَّهُ ٱعْلَمُ.

ا مام خطا بی ؓ نے قر مایاالُمُتیکئی ہےمراو و ہخض ہے جو نیچے بچھا ئے ہوئے گدے پر فیک لگا کر بیٹھے۔مرادیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ باگدا لگا کرنہ بیٹھتے جس طرح زیادہ کھانے والے بیٹھتے ہیں۔ بلکہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم سکڑ کر بیٹھتے ۔ گلا سے پر فیک لگا کرنہ بیٹھے اور بفذرضرورت کھاتے۔ بیہ خطابی رحمہ اللہ نے فر مایا۔

د گیرعلاء نے فرمایا: الْمُتَکِیّ کامعنی پہلو کی طرف جھکنا ہے۔ والله اعلم

تخريج: احرجه البحاري في كتاب الاطعمة اباب الاكل متكمًا

الكَنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَطِياء : جس پر بینها جائے۔ بیغطاء كاالث ہے۔اس كامعنى جس سے ڈھانیا جائے۔الموسائلہ جمع وسادہ: تكيہ۔ مستوفزاً بوراجم كرندبين الكهجلدي من بينمنا بلغه جس سازندگي في سك

> ٧٤٧ : وَعَنُ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَآيَتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا مُقْعِيًّا يَٱكُلُ تَمْرَا \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ "الْمُقْعِيْ" : هُوَ الَّذِي يُلْصِقُ الْبَنَيْهِ بِالْكَرْضِ وَيَنْصِبُ سَاقَيْدٍ.

ے ۲۷٪ : حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مَنَاتُلَيْكُمْ كُو دونوں زانو كھڑے ہو كر كھجوريں تناول كرتے ہوئے و يكها . (مسلم) المُعَقِّعِيْ : سرين كو زمين كے ساتھ ملاكر دونوں زانوں کو کھڑ ارکھنا ۔

تخريج : رواه مسلم في كتاب الشربة ' باب استحباب تواضع الاكل وصفة قعوده

**فوائد**: (۱) ما قبل کے نوائد۔(۲) ایس حالت کے ساتھ بیٹھنا جو تکبراور بڑھائی پر ولالت کرے منوع ہے اور یہ حالتیں عرف و مقامات کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ (۳) نہ زیادہ کھانا جا ہے اور نہ زیادہ دستر خوان پر بیٹھنا جا ہے۔ (۴) تواضع اختیار کرنا نبی اكرم من للفاكي كامل افتداء بـ

١٠٤ بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَكُلِ بِفَلَاثِ اَصَابِعَ وَاسْتِحْبَابُ لَعْقِ الْاَصَابِعِ ' وكراهية مسجها قبل لغقها واستحباب لَعْقِ الْقَصَعَةِ وَآخُذِ اللَّقْمَةِ الَّتِي تَسْقُطُ مِنْهُ وَٱکُلِهَا وَجَوَازِ مَسْحِهَا بَعُدَ اللَّكُقِ بالسَّاعِدِ وَالْقَلَمِ وَغَيْرِهِمَا ٧٤٨ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

باب: تین انگلیوں سے کھانا اورانگلیاں جا ٹنامتحب ہے اور جائے ہے پہلے پونچھنا مکروہ ہے گرے ہوئے لقمے کوصاف کر کے کھانا

انگلیاں جائے کے بعد کلائی وقدم پرملنا ۸۳۸ : حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول انٹدصلی الٹدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جبتم میں ہے کوئی کھا ٹا کھائے وہ اپنی انگلیاں اس وقت تک نہ یو تخصے یہاں تک کہ ان کو عاث لے۔ (بخاری ومسلم)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا أَكُلَ آحَدُكُمُ طَعَامًا فَلَا يَمْسَعُ آصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا" مُتَّفَقَ عَلَيْهِ \_

رواه البخاري في الاطعمة ، باب لعق الاصابع و مسلم في الاشربة ، باب استحباب لعق الاصابع و القصعة

الكُنْ الله على الله على البي رطوبت موجوالكليون سے جاتی جاتی ہے۔ يلعقها : جوكھانے كاس پراثر مواس كوجات لے۔ فواند: (١) الكيون كاجا نامستب بادراى طرح جج دهونے سے بل يري علم بـ كمانے كة عاريس سيكسى چز كاس برجهور دینا مکروہ ہے۔(۲) دوسر ہے کی انگلیاں بھی حِاثی جاسکتی ہیں جبکہ ان ہے محبت دمعروف کاتعلق ہواوران سے تبرک کی حابت ہواور اس کو برانه معجما جاتا ہومثلاً بیٹااورمحبوب دوست۔

> ٤٩ ٪ وَعَنْ كَغْبِ بُنِ مَالِلَكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَآيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا ' رَوَّاهُ مُسْلِمٌ۔

٩٧٩ ٤ : حضرت كعب بن ما لك من عددوايت ہے كدين نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو و مکھا کہ آ پ تین انگلیوں سے کھانا تناول فر ما رے تھے جب آپ فارغ ہوئے توان انگلیوں کو جاٹ لیا۔ (مسلم)

تحريج : رواه مسلم في الاشربة ' باب استحباب لعق الاصابع والقصعة

فوَائد: (۱) کھانے ہے فراغت کے بعدانگیاں جا ٹامستحب ہے درمیان میں نہیں۔ کیونکہ وہ ان کو کھانے میں لوٹائے گاتو اس کے تھوک کا اثر ہاتی ہوگا جس کو دوسرے برا خیال کریں گے۔ (۲) تین انگلیوں سے کھانامتحب ہے (وسطیٰ مسجدُ ابہام)انگوٹھا آنگشت شہادت اور درمیانی آنگلی کھانے کے لئے استعال کی جائے جیسا کہ طبرانی کی روایت میں ہے اور آپ مَزَاتُیْ اِکُم عام عادت مبارکہ یہی تنتی ۔اس کے خلاف کسی ضرورت سے کیا۔ کیونکہ ان سے کم انگلیوں سے کھا نا تکبراورزیا دہ سے کھانا حرص کی علامت ہے۔

> ٠ ٧٥ : وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولً الله على آمَرَ بِلَعْقِ الْآصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ ، وَقَالَ: "اِنَّكُمْ لَا تَدُرُوْنَ فِي آيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرْكَةُ

۵۵ : حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے الكيوں اور پيائے كو جائے كا تھم ديا اور فرمایا جمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت

تخريج: رواه مسلم في كتاب الاشربة 'باب استحباب لعق الاصابع والقصه

الكَيْخَالِينَ : الصحفه: كمان كابرتن ـ لا تدرون : تم نبين جائے ـ في اي طعامكم : اس كاجزاء من سے كى جزء من ـ **فوانند: (۱) الكيول كے ساتھ باقى رہ جانے والے كھانے كے اثر ات كوجات لينامتحب ہے۔ اس ميں تحكمت بيب كدكھانے كى** بر کات حاصل ہوجا تمیں اور اللہ تعالی کی ناقدری بھی نہ ہو۔ کھانے کے تمام اجزاء سے استفادہ حاصل ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بوری احتیاط ہو سکے۔

٧٥١ : وَعَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا وَقَعَتُ لُقُمَةً اَحَدِكُمْ فَلْيَاخُذُهَا فَلَيْمِطُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ آذًى وَلْيَأْكُلُهَا وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ \* وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتَّى يَلْعَقَ آصَابِعَةً فَإِنَّهُ لَا يَنْرِى فِي آيِّ طَعَامِهِ الْبُوكَةُ" زَوَاهُ مُسْلِمُ.

ا ۷۵ : حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے ہی روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِلْ عِلَى عَلَى كَالْقِمَهُ رَّاحِ اللَّهُ اللَّهُ مَن لے اور اس کے ساتھ جو تکلیف دہ چیز لگ گئی اُسے دور کر کے اِسے کھالے اور اسے شیطان کیلئے پڑانہ رہنے دے اور اپنے ہاتھ رومال ہے نہ یو تخیے جب تک کہانی اٹلیوں کو جاٹ نہ لے۔ اِس لئے کہ اس کومعلوم نہیں کہ اس کے کو نسے کھانے میں برکت ہے۔ (مسلم)

تخرج : رواه مسلم في كتاب الاشربه ' باب لعق الاصابع والقصعة واكل النقمة والساقطة

اللَّحْيَّالِينَ ؛ لقمه :ايك مرتبه منه مين وَالى جانے والى كھانے كى مقدار \_ فليه ط: صاف كرے \_ اذى : جومئى وغيرو تكى ہے \_ لا یدعها الشیطان: اس کونہ چھوڑے کہ رہے تعبیفر مائی کہ اس کا اٹھا نامتکبر ٹاپیند کرتا ہے۔ بالمندیل: رومال بیندل سے نکلا ہے جس کامعنی نکالنااور منتقل کرناہے۔

**فوَائند** : (۱)جوکھانے کالقمہ وغیر وگر جائے اس کوصاف کر کے کھا نامتحب ہے اس سےنفس میں تواضع آئے گی اور شیطان ذلیل ہو گااور برکت کا ذرایعہ بنے گا۔ جب تک کہ اس پر ایذانہ لگے جوا تاری نہ جا سکے۔ (۲) جا ننے کے بعد ہاتھ کورو مال سے صاف کرنا درست ہے اگر دھونا میسر ہوتو زیادہ بہتر ہے۔

> ٧٥٢ : وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْضُرُ اَحَدَّكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ شَأْنِهِ ' حَتَّى يَخْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتُ لُقُمَةُ آخِدِكُمْ فَلْيَأْخُلُهَا فَلْيَمِطُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذَّى ثُمَّ لِيَأْكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ ' فَإِذَا فَرَغَ فُلْيَلُعَقُ لِلشَّيْطَانِ ' فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ آصَابِعَهُ \* فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي آيِّ طَعَامِهِ الْبُرَكَةُ "رَوَاهُ مُسْلِمُ

۵۴٪ حفرت جابر رضی القدعنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَالِمُثَلِّمُ نے فرمایا کہ شیطان تم میں ہے ہرا یک کا م کے وقت حاضر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کھانے کے موقعہ پر بھی حاضر ہوتا ہے جب تم میں ہے گئ کا لقمہ گر جائے ہیں وہ اس کوا ٹھا کر اس کے ساتھ لگنے والے غمار وغیرہ کو دور کرے پھر اس کو کھا لے اور اس کوشیطان کے لئے نہ حچیوڑ ہے اور جب کھانے ہے فارغ ہولیں وہ اپنی انگلیاں جاٹ لے۔اس لئے کہا ہے معلوم نہیں کہ اس کے کو نسے کھانے میں برکت ے۔(<sup>مسلم</sup>)

> تحريج : رواه مسلم في الاشربه ' باب استحباب لعق الاصابع والقصعة واكل اللقمة الساقطعه. الكغيان إشانه اس كامعامله أورحالت

**فوَاند** : (۱) ما قبل روایت کے فوائد ملاحظہ ہوں نیز انسان کے کاموں میں شیطان ہروقت پیچھے تکنے والا ہے اس ہے احتیاط ضرور ک ہے کیونکہ وہ واللہ تعالی کی معصیت برا بھار تار ہتا ہے۔ (۲) بسم اللہ کھانے کے وقت مسنون ہے تا کہ شیطان کو بھاگایا جاسکے۔ ٧٥٣ : وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ ٢٥٣ : حضرت انس رضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى

رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ إِذَا آكُلَ طَعَامًا لَعِقَ آصَابِعَهُ النَّلَاثُ وَقَالَ : "إِذَا سَقَطَتُ لُقُمَةُ آحَدِكُمْ فَالْبَاخُذُهَا وَلَيْمِطُ عَنْهَا الْآذَى وَلْيَاكُلُهَا وَلَا فَالْبَاخُذُهَا وَلَيْمِطُ عَنْهَا الْآذَى وَلْيَاكُلُهَا وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ " وَامْرَنَا اَنْ نَّسُلُتَ الْقَصْعَةَ يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ " وَامْرَنَا اَنْ نَّسُلُتَ الْقَصْعَةَ وَقَالَ : "إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي آيِ طَعَامِكُمُ الْبَرْكَةُ " رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

الله علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کھانا تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیتے اور فرماتے جب تم میں سے کسی کالقمہ گر پڑے تو وہ اس کواٹھا لے اور کھا لے اور اس سے لگنے والی ایذ اکو دور کر لے اور کھا لے اور اس کوشیطان کے لئے پڑاندر ہنے دیے اور جمیں تھم فرمایا کہ ہم برتن کو چاٹ لیا کریں اور فرمایا تہ ہیں معلوم نہیں کہ تمہارے کو نسے کھانے میں برکت ہے۔ (مسلم)

فواف : (۱) کھانے سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ تکبر سے اس کوضائع نہ کرنا چاہئے اور بے کارنہ پھینکنا چاہئے۔ (۲) برتنوں سے کھانے کے آٹار کو بھی صاف کرلینا چاہئے اور اٹکلیوں کو چاٹنا چاہئے اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ (۳) آپ مَثَلَّائِیْزِ کے کھانے کی کسی بھی چیز کوضائع کرنے سے روکا اس سے برکت میاندروی اور کفایت حاصل ہوجائے گی۔

١٥٤ : وَعَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْحَارِثِ اللهُ سَالَ جَابِرًا رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ الْوُصُوءِ مِمَّا مَسَتِ النَّارُ ' فَقَالَ : لَا ' قَدْ كُنَّا زَمَنَ النَّبِيُّ ﴿ فَقَالَ : لَا ' قَدْ كُنَّا زَمَنَ النَّبِيُّ ﴿ فَقَالَ : لَا ' قَدْ كُنَّا زَمَنَ النَّبِيُّ ﴿ فَقَالَ نَحْنُ لَنَا مَنَادِيْلُ ' فَإِذَا نَحْنُ وَجَدُنَاهُ لَمْ يَكُنُ لَنَا مَنَادِيْلُ إِلَّا اللَّمَا اللَّعَامِ اللهُ قَلِيْلًا ' فَإِذَا نَحْنُ وَجَدُنَاهُ لَمْ يَكُنُ لَنَا مَنَادِيْلُ إِلَّا الْكَفَّنَا وَجَدُنَاهُ لَمْ يَكُنُ لَنَا مَنَادِيْلُ إِلَّا الْتَوَضَّانُ وَسَوَاعِدُنَا وَاقْدَامُنَا ' لُمَّ نُصَيِّلَىٰ وَلَا تَتُوضَانُ ' وَاقْدَامُنَا ' لُمَّ نُصَيِّلَىٰ وَلَا تَتُوضَانُ ' وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ وَلَا تَتُوضَانُ ' وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ وَلَا تَتُوضَانُ ' وَاللهُ اللهُ عَارِيْلُ اللهُ عَلَىٰ وَلَا تَتُوضَانُ ' وَاللهُ اللهُ عَالِيْ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

۲۵۷: حفرت سعید بن حارث سے روایت ہے کہ انہوں نے حفرت جاہر رضی اللہ عنہ سے آگ سے بکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضوکا مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے کہا وضوئیس ٹو فنا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس جیسے کھانے بہت کم پاتے تھے جب ہم پاتے تو ہمارے پاس رو مال نہ تھے بس ہتھیلیاں کلائیاں اور اپنے قدم (ان سے ہم ہاتھ یو نچھ لیت) پھر ہم نماز ادا کرتے اور وضونہ کرتے تھے۔ (بخاری)

تخريج : رواه البخاري في الاطعمة 'باب المنديل

الكَّنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى وغيره فقال لا: اس سے وضوئيس اكفنا جمع كف الشيل بمعه الكيال رسواعدنا جمع ساعد: كائل كم أن اور شيلي كردميان كا حصه \_

فوائد: (۱) آئ سے کی ہوئی چیز کھا لینے کے بعد وضوکرنا منسوخ ہوگیا۔ (۲) ہاتھ وغیرہ پر کھانے کا آثار کو ہاتھ وغیرہ پر ملنا درست ہے جبکہ دھونے کے لئے پانی بیا صاف کرنے کے لئے رو مال میسر نہ ہو۔ (۳) حدیث کے ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو بحدہ کے وقت مٹی میں زیادہ ملوث نہ کرے تا کہ اگر اس کے ساتھ کھانے کے بچھاٹر ات ہوں تو مٹی لگنے سے ہاتھ زیادہ ملوث ہوجائے گا۔ (۴) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی اتن تنگی کی تھی گھران کا مقصد کھانا چینا نہ تھا اس لئے جومیسر آتاوہ کھا لیتے۔ 094

١١٠ : بَابُ تَكُونِيْ الْآيلِيْ عَلَى الطَّعَامِ
 ١٥٠ : عَنْ آبِي هُوَيُوةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
 ١٤٠ : عُنْ آبِي هُوَيُوةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "طَعَامُ الْإِلْنَيْنِ كَافِي الْكَرْبَعَةِ" مُتَّفَقُّ الثَّلَالَةِ كَافِي الْارْبَعَةِ" مُتَّفَقُّ

عَلَيْهِ ـ

#### باب: کھانے پر ہاتھوں کا اضافہ

200: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آ دمیوں کا کھانا تین کے لئے کافی تین کے لئے کافی ہے۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : اس كى تخريج روايت ٢/٥٢٥ من الماحظ مو

٧٥٦ : وَعَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكُفِى الْوَلَنَيْنِ يَكُفِى الْإِثْنَيْنِ يَكُفِى الْآرْبَعَةِ يَكُفِى النَّمَانِيَة" الْارْبَعَةِ ' وَطَعَامُ الْارْبَعَةِ يَكُفِى النَّمَانِيَة" رَوَاهُ مُسْلِمُ .

207 : حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ایک کا کھانا دو کے لئے کا فی ہے اور جار کا کھانا آتھ کے لئے کا فی ہے اور جار کا کھانا آتھ کے لئے کا فی ہے اور جار کا کھانا آتھ کے لئے کا فی ہے۔ (مسلم)

تخريج : اس روايت كي تخ تهاب المواساة والاينار ٢/٥٦٥ يم كزر يكي \_

**فوائد**: (۱) ماقبل کے فوائد ملاحظہ موں نیز مستحب میہ ہے کہ اکٹھا کھایا جائے الگ الگ نہ کھایا جائے۔ (۲) دوسروں کو کھانا کھلانا چاہئے اور کھانا اثنا بھی کافی ہے جس سے بھوک کااز الدہو جائے۔ (۳) مل کھانے سے کھانے میں برکت اور دلوں میں الفت وسرور پیدا ہوتا ہے۔

ہاب: پینے کے آ داب مرتن سے ہا ہر تین مرتبہ سانس لینامستحب ہے اور برتن میں سانس لینا مکروہ ہے اور برتن دائیں سے شروع کرکے دائیں ہی طرف بڑھاتے جانا

204 : حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِیَّا بینے کے دوران تین مرتبہ سانس لیتے ۔ ( بخاری ومسلم ) الله مَثَالِیُّا بینے کے دوران تین مرتبہ سانس لیتے ۔ ( بخاری ومسلم ) لینی برتن ہے باہر سانس لیتے ۔

تخريج : رواه البحاري في الاشربة ' باب الشرب ينفسين او ثلاثة و مسلم في كتاب الاشربة ' باب كراهة التنفس في الاناء

فوائد : (۱) بانی تین گھونٹ سے ہے اور ہر گھونٹ کے بعد سائس لے اور سائس کے وقت منہ سے برتن کودورر کھے۔اس میں بے شارصحت کے راز بھی مضمر ہیں۔

٨٥٧ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: لَا تَشْرَبُواْ وَاحِدًا كَشُرْبِ النِّعِيْرِ وَلَكِنِ اشْرَبُواْ مَثْنَى وَلُلاَثَ ' كَشُرْبِ الْمَعْنَى وَلُلاَثَ ' وَسَمُّواْ إِذَا ٱنْتُمْ شَرِبْتُمْ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ وَسَمُّواْ إِذَا ٱنْتُمْ شَرِبْتُمْ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ حَسَنَى.
 حَدِيْثُ حَسَنَ.

۵۸ : حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله منگافیظ نے فر مایا کہ ایک ہی سانس میں اونٹ کی طرح پانی مت ہو بلکہ دواور تین سانس سے ہواور جب تم پینے لگوتو الله تعالیٰ کا نام لواور جب برتن بڑھاؤتو الله تعالیٰ کی حمد کرو۔ (تر مذی) میدحد بیث حسن ہے۔
یہ عد بیث حسن ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في كتاب الاشربة ' باب ما جاء في التنفس في الاناء

الْلَحْمَا اللَّهَا الله تشربوا واحدًا: بإنى كاليك بى محوث مت بناؤ كدورميان من سانس ندلو - كشوب البعيو: اون بإنى پيخ من سانس نيس ليتا - معنى : دومر تبد - ثلاث ؛ تين مرتبد رفعتم : مند سے برتن دوركرو -

فوائد: (۱)ایک گھونٹ میں پانی بینا مکروہ ہےاور جب بینا شروع کرے تو بسم اللہ پڑھے۔اگر مکمل پڑھ لے تو افضل ہے اور جب پانی ختم کرے تو الحمد للہ کیے۔اگر اس نے رب العالمین بھی کہدلیا تو بیا کمل ہے۔ (۲) ہرسانس کی ابتداء وانتہا میں بسم اللہ الحمد للہ پھیل سنت ہے۔

٧٥٩ : وَعَنْ آبِي قَتَادَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ هَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ هَيْ نَهٰي آنُ يُتَنَقَّسَ فِي الْإِنَاءِ ' مُتَّفَقَ عَلَيْهِ ' يَغْنِي بُنَنَقَسَ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ ۔
 عَلَيْهِ ' يَغْنِي بُنَنَقَسَ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ ۔

9 ۵ 2 : حفزت ابوقتاد ہ رضی القد عند ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مُثَاثِیَّا اِنْ نے برتن میں سانس لینے ہے منع فر مایا ۔ ( بخاری ومسلم ) یعنی پیتے وقت اسی برتن میں سانس لینا ۔

تخريج : رواه البحاري في الاشربة ' باب النهي عن التنفس في الاباء وفي الوضوء و مسلم في كتاب الاشربة' باب كراهة التنفس في نفس الاناء

فوائد: (۱) بانی پینے کے دوران برتن میں سانس لینا مکر دہ ہے۔ای طرح کھونٹ کے بعد برتن میں سانس لینایا منہ برتن پر ہی رہنے دینا بھی بھی تھم رکھتا ہے۔(۲) منہ کو برتن سے ہٹالینا جا ہے تا کہ تھوک سے بانی متاثر نہ ہویا منہ کی بو سے متاثر نہ ہوجس کو دوسرا پینے والا براسمجھ کریانی کواستعال نہ کرسکے۔

٧٦٠ : وَعَنُ آنَسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ هَذَهُ أَتِى بِلَبَنٍ قَلْ شِيْبَ بِمَآءٍ وَعَنُ يَمِينِهِ آغُرَائِي وَعَنْ يَسَادِم آبُوبَكُم رَضِى اللهُ عَنْهُ ' أَعْرَائِي وَقَالَ : "اللّهُ عَنْهُ فَضَرِبَ ' ثُمَّ آغُطى الْآغُرَائِي وَقَالَ : "اللّهُ مُمَّنَ فَطَى الْآغُرَائِي وَقَالَ : "اللّهُ مُمَّنَ فَلَهُ عَلَيْهِ \_

مِنْیْبُ : ملایا گیا۔

قُولُةُ "شِيْبَ" : أَي خُلِطَ

تخريج : رواه البحاري في الاشربة ' باب شرب اللبن بالماء وباب الايمن فالايمن و مسلم في الاشربة ' باب استحباب اوارة الماء باللبن

فواٹ : (۱) سنت طریقہ پینے اور ضیافت وغیرہ میں یہ ہے کہ کس میں کس بڑے سے ابتداء کروائی جائے۔ پھروائی جانب سے۔ (۲) اگر مجلس میں تمام لوگ برابر ہوں تو پھرمیز بان اپنی وائیں جانب سے شروع کرے۔ (۳) اگر کسی نے مجلس میں سے پانی ما تک لیا تو اس کودے کر پھراس کے وائیں جانب سے آھے چلائیں۔اگر چہ بائیں جانب والاتمام اعتبارات سے اس سے افضل ہو۔

٧٦١ : وَعَنْ سَهُلِ بْنِ سَغُو رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ يَمِينِهِ عُلَامٌ وَعَنْ يَسِينِهِ عُلَامٌ وَعَنْ لِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ مُ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ لَ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ مُ مُتَفَقَّى عَلَيْهِ لَ الله وَاللّٰهِ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ مُ مُتَفَقَّى عَلَيْهِ لَله وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ مُ مُتَفَقَى عَلَيْهِ لَا الله عَلَيْهِ الله عَنْهُ مَا الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله الله الله عَنْهُ الله الله الله الله الله الله عَنْهُ الله الله الله الله المَالِمُ الله الله الله الله الله الله المُعْمَالِي الله الله الله المُعْمَالِي الله الله الله الله المِنْهُ الله الله المُعْمَالِي الله الله المُعْلَمُ الله الله الله المُعْلَمُ المُعْلَمُ الله الله الله المُعْلَمُ المُعْلَمُ الله الله الله المُعْلَمُ المُعْلَمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ المَعْلِمُ الله المُعْلِمُ المُعْلَمُ الله المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المِعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْل

الاے: حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشروب لا یا گیا جس میں ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا تھا اور بائیں طرف شیوخ ومعمرلوگ تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کوفر ما یا کیا تم اجازت ویتے ہوکہ میں ان کو دے دوں۔ پس اس لڑکے نے کہانہیں اللہ کی قشم! میں آپ کی طرف سے ملنے والے جھے پرسی کو ترجیح نہیں ویتا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اس کے باتھ پررکھ دیا۔ (بخاری ومسلم) تلکہ ارکھ دیا۔

099

یه لژ کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔

تجريج : رواه البحاري في الاشربة ' باب هل يستاذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الاكبر و مسلم في ا الاشربة ' باب استحباب اداره الماء باللبن\_

شرح روایت ۲۸ ۴/۵ پیس ملاحظه بو به

فوائد: (۱) صاحب حق اگر دوسر بے کواجازت دی تو جائز ہے۔ جبکہ اس کومعلوم ہو کہ میزبان اس بات سے نا راض نہ ہوگا۔ ای لئے نبی اکرم مُنَائِیَّا نے عبداللّٰہ بن عباس ہے اجازت طلب کی اور دیباتی سے اجازت طلب نبیس فر مائی کیونکہ اس کا اسلام قبول کرنے کاز مانے قریب تھااور و دان آواب ہے واقف نہ تھا۔

> ١٦٢ : بَابُ كَرَاهَةِ الشَّرُبِ مِنْ فَمِ الُقِرْبَةِ وَنَحُوهَا وَبَيَانُ آنَّةً كَرَاهَةً تَنْزِيْهِ لَا كَرَاهَةٌ تَحُرِيْمٍ

٧٦٧ : عَنْ آبِيْ سَعِيْلِمِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ

باب: مشک وغیرہ کومُنہ لگا کر پینا مکروہ تنزیہی ہے تحریم نہیں

۲۲ کے: حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ

٧..

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مثک کے مُنہ کوموڑ کراس سے بانی پینے کومنع فر مایا۔ (بخاری ومسلم) عَنْهُ قَالَ : نَهِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنِ اخْتِنَاتِ اللهِ عَلَىٰ عَنِ اخْتِنَاتِ اللهِ عَلَيْهِ مَعْنَى اَنْ تُكْسَرَ اَفُواهُهَا وَيُشُرَبَ مِنْهَا مُتَفَقَى عَلَيْهِ.

تخريج : احرجه البخاري في الاشربة ' باب احتناث الاسفية و مسلم في الاشربة ' باب ما آداب الطعام واشراب واحكامها

الكُنْ الاسقية: جمع سفاء ، چمڑے كابرتن جس ميں پانی ركھا جائے مثلاً مشكيزه ـ تكسر: دو ہرا كرنا ـ افو اهما جمع فيم فوائد: (۱) اس برتن كومندلگا كر چينے كى كراہت معلوم ہوتى ہے جس كے اندروالا حصەنظرندا تا ہوتا كہ كوئى خطرناك چيزاس كے اندرنه ہواوروہ اس كے پيٹ ميں داخل ہوكرنقصان پہنچائے۔

> ٧٦٣ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ آنْ يُتُشْرَبَ مِنْ فِي اللّٰهِ عَلَيْهِ. السِّقَآءِ أَو الْقِرْبَةِ 'مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۲۱۳ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے آنخضرت من اللہ علیہ مشک یا بڑی مشک کے ساتھ منہ لگا کر پینے سے منع فر مایا۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : الحرجه البخاري في الاشربة ' باب الشرب من حم اسقاء ومسنم في المساقاة باب غرز الحشب في جدار الجار

اللَّعْظَ إِنْ القربة : مشكيره جهوفي براء دونوں پر بولا جاتا ہے مرعموماً جهوفي پر بولا جاتا ہے۔

٧٦٤ : وَعَنُ أَمْ قَابِتٍ كَبُشَةً بِنُتِ قَابِتٍ قَابِتٍ اللهِ عَنْهُمَا أَخْتِ حَسَّانَ بُنِ قَابِتٍ رَضِى اللهِ عَنْهُمَا فَلَتُ : دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ إلى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ ، رَوَاهُ التِرْمِذِي وَقَالَ : حَلِيْكُ حَسَنُ صَحِيْح - وَإِنّمَا فَطَعْتُهَا لِتَحْفَظَ حَسَنُ صَحِيْح - وَإِنّمَا فَطَعْتُهَا لِتَحْفَظَ مَوْضِعَ فَم رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

۱۹۲۷ ام ثابت كبشه بن ثابت بمشيره حسان بن ثابت رضى الله عنها روايت كرتى بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم مير ب بيس تشريف لا ئي بيس آپ سلى الله عليه وسلم في نشك سے كھڑ ہے ہوكر بانى بيا۔ پھر ميں اٹھى اور مشك كے اس منه كوكات ليا (تبرك كے طور پر) ..... (تر ندى) عديث حسن سجے ہے۔

حفزت ام ثابت نے اس کواس لئے کا ٹا تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگنے والی جگہ محفوظ رہے اور اس سے برکت حاصل کریں اور ہرونت استعال سے اس کو محفوظ کرلیں ۔ بیرحدیث بین جواز کو ثابت کرتی ہے۔

اور پہلی دونوں حدیثیں افضلیت اور کمال کو بیان کرتی میں۔(واللہ اعلم) **تخريج**: رواه الترمذي في كتاب الاشربة ' باب ما جاء في الرحصة في احتناث الاسقية \_

فوائ (۱) کھڑے ہوکر پینا جائز ہے۔ایسے برتن سے کہ جس کا اندر کا حصہ نظر ندآتا ہوا ورممانعت والی روایت کراہت تنزیبی پر دلالت کرتی ہے(۲) نیک لوگوں کے آٹار سے تیمرک درست گرشرط یہ ہے کہ اس کوعبادت اور نقذیس کامظہر نہ بنالیا جائے۔

#### باب: یانی میں پھونک مارنا مکروہ ہے

240: حفرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والی چیز میں پھوٹک مار نے سے منع فر مایا۔ ایک آ وی نے کہا یارسول اللہ! اگر میں برتن میں کوئی تکا ویکھوں تو؟ اس پرآ پ نے فر مایا اس کوانڈیل دو۔ اس نے عرض کیا میں ایک سانس سے سیراب نہیں ہوتا تو آ پ نے فر مایا پھر پیالے کو ایپ منہ سے (ایک دوسانس کے بعد ہٹالو) .....(تر ندی) مدیث حسن صحیح ہے۔

١١٢ : بَابُ كُرَاهَةِ النَّفَخِ فِي الشَّرَابِ
١٦٥ : عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ آنَّ النَّبِيَ عِنْ النَّفْخِ فِي
الشَّرَابِ وَقَالَ رَجُلَّ : الْقَذَاةُ اَرَاهَا فِي
الشَّرَابِ فَقَالَ : "اَهْرِقُهَا" قَالَ إِنِّي لَا اَرُولِي
الْإِنَاءِ؟ فَقَالَ : "اَهْرِقُهَا" قَالَ إِنِّي لَا اَرُولِي
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ قَالَ : "فَامِنِ الْقَدَحَ إِذًا عَنْ
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ قَالَ : "فَامِنِ الْقَدَحَ إِذًا عَنْ
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ قَالَ : "فَامِنِ الْقَدَحَ إِذًا عَنْ
مَنْ خَسَنْ مَرْمِذِي حَالَ : حَدِيْثُ حَسَنْ عَسَلَ

تخريج : رواه الترمذي في الاشربة ' باب كراهة النفخ في الشراب

اللَّغَيُّ إِنْ القذاة - القذى: كاواحد بتنايامتى ياميل بإنى مين برُ جائه-اهرقها: اس كوبها دو-فابن المقدح: مند ع بيالے كودور كرجكة تم ايك گھونث سے زيادہ بينا جا ہے ہو۔

> ٧٦٦ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ اللَّبِيَّ ﷺ نَهْلَى اَنْ يُتُنفَّس فِى الْإِنَّاءِ اَوْ يُنْفَخَ النَّبِيَّ ﷺ نَهْلَى اَنْ يُتَنفَّس فِى الْإِنَّاءِ اَوْ يُنْفَخَ فِيُهِ – رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ – وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنْ صَحِيْجٌ۔

۲۶۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ (ترندی) حدیث حسن سیجے ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في الاشربة ' باب كراهة النفخ في الشراب

فوائد: (۱) ماتبل کے فوائد ملاحظہ ہوں۔ نیز پانی چنے کے دوران اس میں پھونک مارنا یا اس کے بعد پھونک مارنا مکروہ ہے خواہ کسی تنکے کو دورکرنے کی خاطر کیوں نہ ہو۔ (۲) اگر بیالے میں کوئی تنکا وغیرہ ہواس کو بہا دیا جائے۔ (۳) اسلام صحت کا ضامن ہے اور میل کچیل کوجسم سے زائل کرنے اور دورر کھنے کا کس قدرا ہتمام کرتا ہے۔

> ہاب: کھٹر ہے ہوکر پینا جائز ہے مگر پیٹھ کر پینا افضل ہے اس میں ایک روایت نمبر ۲۹۴ کیشہ والی گزری۔

١٧٤ : بَابُ بَيَانِ جَوَازِ الشَّرُبِ قَاثِمًا وَيَيَانِ اَنَّ الْاَكْمَلَ وَالْاَفْضَلَ الشَّرُبُ قَاعِداً فِيْهِ حَدِيْثُ كَبْشَةَ السَّابِقُ

٧٦٧ : وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيُّ ﴿ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ – مُتَّفَقُ عَلَيْهِ۔

۷۲۷: حضرت ابن عباس رضی القد تعالی عنهما سے روایت ہے کہ میں فیصور صلی القد علیہ وسلم کو زمزم بلایا تو آپ نے کھڑ ہے ہونے کی حالت میں پیا۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : اخرجه البحاري في الاشربة ' باب الشرب قائما وفي الحج باب ما جاء في زمزم و مسلم في الاشربة ' باب في الاشربة من زمزم قائماً

اللغيانية : من دموم العنى دمرم ك كوال كايالي -

٧٦٨ : وَعَنِ النَّزَّ الِ بُنِ سَبُرَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اَتَلَى عَلِيُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَابَ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا وَّقَالَ : إِنِّى رَايِّتُ رَسُولَ اللَّهِ فَشَرِبَ قَائِمًا وَّقَالَ : إِنِّى رَايِّتُ رَسُولَ اللَّهِ فَعَلْتُ وَعَلَى كُمَا رَايْتُمُولِنِي فَعَلْتُ وَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

۲۸ >: حضرت نزال بن سمرہ سے روایت ہے کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابراحب پر بانی کے باس آئے اور کھڑے ہوکر بانی پیا پھر فرمایا: بعض لوگ کھڑے ہوکر بانی پینے کو نا پہند کرتے ہیں بے شک میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح کرتے و یکھا جیسے تم نے و یکھا ۔ ( بخاری )

تخريج : رواه البخاري في الاشربة ' باب الشرب قائماً

اللَّعْالِينَ : الرحبة : وسيع جكه رحبة المسجد عمركاوسي محن مراوبوتا ب-

٧٦٩ : وَعَنِ الْمِنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
 كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْكُلُ وَنَحْنُ لَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ التَّرُمِذِيُّ لَمُثِلِى وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنْ صَحِيْعٌ وقالَ : حَدِيْثٌ حَسَنْ صَحِيْعٌ -

412: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے کہ ہم رسول الله منگانی کے خیا کے خیا ہے اور کھڑے کھا لیتے اور کھڑے کھڑے پانی پی لیتے۔ (ترندی) کی لیتے۔ (ترندی) حدیث حسن صحیح ہے۔

تخریج: رواه الترمذي في الاشربة 'باب ما جاء في النهي عن الشرب قائماً اللَّحَالِيْنَ : قيام: جمع قائم ہے۔ كرے ہوئے والے۔

۷۷۰ : وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيهِ عَلَى آبِيهِ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَلَيْهِ آبِي آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَلَيْهِ آبِيهِ آبِيهُ آبِيهِ آبِيهِ آبِي آبِيهِ آبِيهِ آبِيهِ آبِيهُ آبِيهِ آبِيهِ آبِيهِ آبِيهِ آبِيهُ آبِي آبِيهُ آبِي آبِيهُ آبِيهُ آبِيهُ آبِي آبِيهُ آبِيهُ آبِي آبِيهُ آبِي آبُولُهُ آبُولُ آبِي آبُولُ آبُولُ

تخريج : رواه الترمذي في كتاب الاشربة ' باب ما جاء في الرحصة في الشرب قائماً

**فوائد** : (۱) سابقہ تمین روایات ملاحظہ ہوں۔اس روایت سے کھڑے ہوکر بیٹھ کر چینے کا جواز ٹابت ہور ہاہے تکرافضل بیٹھ کر پینا

ہے۔ (۲) حدیث علی رضی اللہ عند میں قول وعمل دونوں سے تھم کا استحباب ثابت ہور ہاہے۔

٧٧١ : وَعَنْ آنَسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ ﴿ آنَهُ نَهَى آنُ يَتُشْرَبَ الرَّجُلُ قَانِمًا – قَالَ قَتَادَةً : فَقُلْنَا لِآنَسٍ : فَالْآكُلُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ آشَرُّ – آوُ آخُبَتُ – رَوَاهُ مُسْلِمٌ – وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ آنَّ النَّبِيَّ ﴿ يَكُولُ الجَرَ ' عَنِ الشَّوْبِ قَائِماً۔

ا 22: حضرت انس رضی اللہ تعالی عند نبی اکرم مُنَافَیْنِم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے منع فر مایا کہ کوئی آ دمی کھڑے ہو کر پانی ہے۔ قادہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس سے پوچھا پھر کھانے کا کیا تھم؟ تو انہوں نے فر مایا بیاس سے بھی زیادہ برا اور بدتر عمل ہے۔ حضم؟ تو انہوں نے فر مایا بیاس سے بھی زیادہ برا اور بدتر عمل ہے۔ (مسلم ) اور مسلم کی ایک روایت میں بیہ ہے کہ آ مخضرت منافیئی نے کھڑے ہوکر یانی چنے پر ڈانٹ پلائی۔

تخريج : رواه مسلم في كتاب الاشربة ' باب كراهة الشرب قائماً

الكَيْحِيَّا لِنَيْنَ : فالاكل : كَفْرْ بِهِ مِهِ كَاكِياتُهُم بِ-انسووا حبث : يهمانعت كاس بيزياده حقدار بي زجو :روكنا-

٧٧٢ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ : "لَا يَشْرَبَنَّ آحَدٌ مِّنْكُمْ قَائِمًا وَمُنْ نَسِي فَلْيَسْتَقِيَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

221: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکر ہرگز پانی اکرم صلی اللہ علیہ وکر ہرگز پانی نہ ہے جوبھول جائے وہ نے کرڈالے۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب الاشربة ' باب كراهية الشرب فاثماً

الله تنظیراً الله تنظیری اس نے کھڑے ہوکر جان ہو جھ کر پیااورنی سے مرادیہاں چھوڑ نااور ترک کرنا ہے۔ فلیستقی : وہ نے کر دے۔

فواٹ : (۱) ماقبل والے فوائدز برغور ہوں مزید برآ ں بہ ہیں کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے اور کھڑے ہو کر کھانے کی ممانعت شدید ہے۔(۲) جس نے کھڑے ہو کر بینا ہووہ نے کردے تا کیفس کو بھی ہوش آئے کہ اس نے سنت کی مخالفت کی ہے۔(۳) ظاہر ہے یہ

#### باب: پلانے والاسب سے آخر میں نیٹے

22- دھزت ابوقا وہ رضی الند تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی الندعلیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قوم کا ساقی پینے میں سب ہے آخر میں پیتا ہے۔ (تر ندی) مدیث حسن ضجع ہے۔ مدیث حسن ضجع ہے۔

٧٧٣ : عَنْ آبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهِ عَنْهُ عَنِ اللَّهِ عَنْهُ عَن النَّبِيّ فَلَى قَالَ : "سَاقِى الْقَوْمِ اخِرُهُمْ،" يَعْنِى شُرْبًا" رَوَاهُ النِّرْمِلِدَيُّ وَقَالَ : حَلِيْتُ حَسَنٌ اللَّهُ رَوَاهُ النِّرْمِلِدِيُّ وَقَالَ : حَلِيْتُ حَسَنٌ

· ١١٥ : بَابُ اسْتِحْبَابِ كُوْن

سَاقِي الْقَوْمِ آخِرَهُمْ شُرْبًا

مُحِيح. صُحِيح.

تخريج : رواه الترمذي في الاشربة باب ما جاء ان ساقي القوم أحرهم شربًا رقم ١٨٩٥

فوائد : (١) يدادب بيان كيا كيا كيا سيك بلان والا كلان والايا كيل تقسيم كرف والاخود آخر مين ابنا حصد كـ

باب: تمام پاک برتنوں سے
سوائے سونا چا ندی کے
پینا جائز ہے اور نہر وغیر ہ سے بغیر برتن کے منہ
لگا کر چینے کا جواز
اور چا ندی اور سونے کے
برتن کھانے چینے اور طہارت میں استعال
کرنا بھی حرام ہے

۲۵ کے: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نماز کا وقت ہو
گیا تریب گھروا لے تو اپنے گھروں میں چلے گئے اور پھولوگ باتی رہ
گئے ۔ پس رسول اللہ منگائی آئے کیا سی تھر کا ایک برتن لایا گیا جس میں
ہولی بھی نہیں بھیل سکتی تھی گھر سب لوگوں نے وضو کیا۔ لوگوں نے
پوچھا تمہاری تعداد کتنی تھی ؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ استی (۱۸) یا
اس سے زیادہ یہ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے۔ یہ الفاظ بخاری
کے ہیں اور دوسری تعلیم بخاری و مسلم کی روایت میں ہے۔ یہ الفاظ بخاری
اکرم منگائی آئے نے پانی کا ایک برتن منگوایا۔ آپ کے پاس ایک ایب
پیالہ لایا گیا جس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس میں تھوڑ اسایا نی تھا آپ نے
پیالہ لایا گیا جس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس میں تھوڑ اسایا نی تھا آپ نے
پیالہ لایا گیا جس کا منہ کھلا ہوا تھا کہ وہ حضور منگائی آگیوں کے درمیان
اس میں اپنی الگلیاں مبارک رکھ دیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں
پانی کی طرف و کھر ہا تھا کہ وہ حضور منگائی آگیوں کے درمیان
اور استی کے درمیان تھے۔

١١٦ : بَابُ جَوَاذِ الشَّرْبِ مِنْ جَمِيْعِ الْاَوَانِي الطَّاهِرِ غَيْرَ النَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَجَوَاذِ النَّهْرِ النَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَجَوَاذِ الْكُرْعِ – وَهُوَ الشَّرُبُ بِالْفَمِ مِنَ النَّهْرِ وَغَيْرٍ إِنَّآءٍ وَلَا يَدٍ مِنَ النَّهْرِ وَغَيْرٍ إِنَّآءٍ وَلَا يَدٍ مِنَ النَّهْرِ وَغَيْرٍ إِنَّآءِ اللَّهْبِ وَالْفِصَّةِ وَتَعْرِيمِ السَّيْعُمَالِ إِنَّاءِ اللَّهْبِ وَالْفِصَّةِ وَتَعْرَيْمِ السَّيْعُمَالِ إِنَّاءِ اللَّهْبِ وَالْفِصَةِ وَسَائِرِ فِي الشَّهْرِبِ وَالْأَكْلِ وَالطَّهَارَة وَسَآئِرِ فِي الشَّهْرِبِ وَالْأَكْلِ وَالطَّهَارَة وَسَآئِرِ فِي الشَّهُ وَالْمُعَالِ الْمُعْمَالِ وَالْمُعْمَالِ وَالْمُعَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْمَالِ وَالْمُعَالِ اللَّهُ وَالْمُعْمَالِ وَالْمُعْمَالِ اللَّهُ مَالِ اللَّهُ وَالْمُعْمَالِ وَالْمُعْمَالِ وَالْمُعْمَالِ وَالْمُعْمَالِ وَالْمُعْمَالِ وَالْمُعْمَالِ وَالْمُعْمَالِ اللَّهُ وَالْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ اللَّهُ وَالْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ اللَّهُ وَالْمُعْمَالِ وَالْمُعْمَالِ اللَّهُ وَالْمُعْمَالِ وَالْمُعْمَالِ اللَّهُ وَالْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ اللْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ اللْمُعْمَالِ اللْمُعْمَالِ اللْمُعْمَالِ اللْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ اللَّهُ وَالْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ اللْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ اللْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْلِيَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُلْطِيْمِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْمِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِي الْمُعْمِي

٧٧٤ : عَنْ آنَسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : ٧٧٤ خَضَرَتِ الصَّلُوهُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ اللهِ اللهِ آهَٰلِهِ وَبِقَى قَوْمٌ فَاتِيَى رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

تخريج : احرجه البخاري في كتاب الوضوء ' باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة و مسلم في الفضائل ' باب في معجزات النبي شُطِير.

النَّعْنَ إِنَّ عَضِوت : نماز كاوقت آسكيا۔ الى اهله: وضوك لِنَّابِيَّ كُمر كى طرف چل ديتے يا چلنے كے لئے اٹھ كھڑ ، ہوئے۔ الم مخت بنتا ہوئے۔ اللہ حضب : پقر كا برتن ۔ ان يبسط فيه كفه: كھلا ہاتھ يا ہمنيلى اس ميں ركھ سكے۔ فتو ضا القوم: يعنى قوم نے اس پانى سے جو حضور مَنَّ اللهِ كَانْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ

فوائد : (۱) پھر کے برتنوں کووضواور دوسرے کاموں کے لئے استعال کرناجائز ہے۔(۲) پانی کی زیادتی ' برکت اور آپ کی انگلیوں سے پانی بہنام عجز ۂ رسول مُناکِینِیم ہے۔

> ٥٧٥ : وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : آتَانَا النّبِيُّ ﴿ فَلَا فَاخْرَجْنَا لَهُ مَّاءً فِي تَوْرٍ مِّنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّا رَوَاهُ البُّحَارِيُّ۔

> "الصَّفْرُ" بِضَمِّ الصَّادِ ، وَيَجُوْزُ كَسُرُهَا، وَهُوَ النَّحَاسُ "وَالتَّوْرُ" كَالْقَدَحِ ، وَهُوَ بِالتَّآءِ وَالْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ۔

240: حضرت عبد الله بن زید رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم ہارے پاس تشریف لائے تو ہم نے تانب کے ایک بیائے بین پانی پیش کیا تو آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ (بخاری)

الصُفُرُ : تانبا۔ التورُ : پیالے جیسابرتن

تخريج : رواه البخاري في ابواب متعدده من الوضوء منها ' باب الوضوء من التور

فوائد: تانب كابرتن وضويا كهانے پينے مين استعال كرنا جائز ہے۔

٧٧٦ : وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْهُ : "إِنْ صَاحِبٌ لَهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْهُ : "إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَآءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَّالَّا كَانَ عِنْدَكَ مَآءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَّالَّا كَانَ عِنْدَكَ مَآءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَّالَّا كَانَ عِنْدَكَ مَآءٌ اللَّهُ عَارِيْكَ.

كَرَعْنَا " رَوَاهُ الْبُحَارِئِي.

۲۷۷: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَالِیْکِا ایک انصاری آ دمی کے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا۔ بس رسول اللہ مَثَالِیْکِا نے فرمایا اگر تمہارے پاس رات کا باس پانی مشکیزے میں ہوتو وہ ہمیں دو۔ورنہ ہم مندلگا کریانی بی لیس گے۔(بخاری) الشّنَّ : مشک

تحريج : رواه البخاري في الاشربة ' باب شرب اللبن بالماء و باب الكرع في الحوض

الكُونِ الله عند مرادین من تبان مرادین و صاحب: ابو بمرصدین رضی الله عند مرادین و الشنة: چرے کی پرانی مشک راسکو شن اسلیح کہاجا تا ہے کہ اس میں پانی زیادہ دیر تک شند اربتا ہے ۔ جہاں تک اس کوطلب کرنا کا سبب ہے توہ ہوتھا کہ پر گرمیوں کا موسم تعااور اس موسم میں اس میں پانی زیادہ دیر تک صاف اور شند اربتا ہے۔ کو عنا: مندلگا کر بغیر برتن کے پانی بینا۔

قوامند: (۱) جس جگہ سے پانی نکل رہا ہواس سے مندلگا کر پینا جائز ہے شلا چشمہ نبر وریاد غیرہ اور جن حدیثوں میں ممانعت آئی ہے ان ہے کرا ہت تنزیک تابت ہوتی ہے۔

٧٧٧ : وَعَنُ حُلَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَ وَعَنْ حُلَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَ فَي نَهَانَا عَنِ الْمَحْرِيْرِ وَاللِّيْبَاجِ وَالنَّشِرْبِ فِي النِيَةِ النَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ :
 وَ الشَّرْبِ فِي النِيَةِ النَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ :

222 : حفرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موٹے اور باریک رکیٹم'سوانے اور ۸ ندی کے برتن میں پانی چینے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا میکا فروں کے لئے دنیا میں ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں۔ (بخاری ومسلم) "هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ' وَهِيَ لَكُمْ فِي الْاَحِرَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

تخريج : رواه البخاري في اللباس ؛ باب لبس الحرير واقتراشه للرجال والاشربة ؛ باب الشرب في آنية الذهب و باب آنية الفضة و مسلم في النباس ؛ باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضة على الرجال والنساء .....

الكَحْنَا اللَّهُ اللَّهُ الله الله عاقل وبالغ مردول كونع كيار ديباج :اس لباس كوسمتي بين جس كابا هرى حصدريثم كااوراندروني كيزے كا سه

**فوَائند** : (۱)مردوں پرریشم پہننا حرام ہےاورسونے چاندی کے برتنوں میں پینامردوزن دونوں کے لئے حرام ہے۔ ہاتی استعال کے طریقے ان کا تھم بھی چینے کی ہی مانند ہے۔ (۲) کفارآ خرت کی نعمتوں سے تمروم ہوں گے اور جوحرام کاموں کاار تکاب کرتے ہیں

٧٧٨ : وَعَنُ أُمْ سَلَمَةً رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عِنْهُ قَالَ : "الَّذِي يَشُرَبُ فِي النِّهِ اللّٰهِ عِنْهُ قَالَ : "الَّذِي يَشُرَبُ فِي النِّهِ اللّٰهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ قَالَ : "الَّذِي يَشُرَبُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" مُتَّفَقَى عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْمُسْلِمِ : إِنَّ اللَّذِي مُتَّفَقَى عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْمُسْلِمِ : إِنَّ اللَّذِي مَنْكُلُ اوْ يَشُرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ " يَاكُلُ اوْ يَشُربُ فِي آنِيةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ : "مَنْ شَرِبَ فِي إِنَّاءٍ مِنْ ذَهَبِ وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ : "مَنْ شَرِبَ فِي إِنَّاءٍ مِنْ ذَهَبِ اللَّهُ مِنْ ذَهَبِ اللَّهُ مِنْ ذَهَبِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهِ مِنْ ذَهَبِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَي إِنَّاءٍ مِنْ ذَهَبِ اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۷۷۷: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو ندی کے برتن میں پانی پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ ( بخاری ومسلم )

مسلم کی روایت میں بیالفظ ہیں جوسونے اور ندی کے برتنوں میں کھا تا اور پیتا ہے۔

اور مسلم کی دوسری روایت میں بیلفظ ہیں کہ جس نے سونے اور ندی کے برتن سے پیا۔ پس بے شک وہ اپنے پیپ میں جہنم سے آگ مجرر ہاہے۔

تخريج : رواه البحاري في الاشربة ؛ باب آنية الفضة و مسلم في النباس ؛ باب تحريم استعمال اواني الذهب والفضة في الشرب وغيره عني الرجال والنساء

اللَّنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال پیدا ہو۔ جوآ دی سونے چاندی کے برتن میں پتیا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ کوداخل کرر ہاہے۔ جو جوت المنار: آگ میں داخل ہونا جب وہ جز کئے گئے۔

فوائد: (۱)ان لوگوں کے لئے شدید وعید ہے جو کھانے پینے اور باتی کاموں میں سونے چاندی کے برتن استعال کرتے ہیں۔ابن میٹمی نے اپنی کتاب زواجر میں اس کو کبیرہ گنا ہوں میں شار کیا ہے۔اس لئے کہ بیاسراف و تبذیری ایک شم اور متکبر مالداروں کی عادت ہے۔اس کے کبیرہ گناہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس اس طرح سونا جاندی کم ہوجاتے اور عام لوگوں پر اس کی خرید وفروخت تنگی کا بأعث ہوتی ہے۔

# كتاب اللِّباسِ

١٧٧ : بَابُ اِسْتِحْبَابِ النَّوْبِ الْآبِيضِ وَجَوَازُ الْآخُمَ وَالْآخُضَرِ وَالْآصُفَرِ وَالْآسُودِ وَجَوَازِهِ مِنْ قُطْنِ وَكَنَّانٍ وَشَعْرٍ وَصُوفٍ وَغَيْرِهَا إِلَّا الْحَرِيْرَ وَشَعْرٍ وَصُوفٍ وَغَيْرِهَا إِلَّا الْحَرِيْرَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَائِنِى ادْمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَادِى سَوْاتِكُمْ وَدِيْشًا وَلِبَاسُ النَّقُولى ذِلِكَ خَيْنَ ﴾ [الاعراف: ٢] وقالَ تعَالَى :

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ

وَسَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ بَأْسَكُمُ ﴾ [النحل: ٨]

ہاب: سفید کپڑ امستحب ہے البت ہرخ 'سبز'زر ڈ سیاہ رنگ کے کپڑ ہے جو کپاس'السی' ہالوں اور اون وغیرہ کے ہوں جائز ہیں سوائے ریشم

الله تعالی نے ارشاوفر مایا: ''اے اولا د آدم! ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے ستر کو چھیا تا اور زینت کا باعث ہے۔ اور تقوی کا لباس بہت زیادہ بہتر ہے'۔ (اعراف) الله تعالی نے ارشاد فر مایا: ''اور اس نے تمہارے گئے بچھ تیص ایسے بنائے جو تمہیں گری ہے بچاتے ہیں بھی تھیص ایسے بنائے جو تمہیں گری ہے بچاتے ہیں۔

حل الآیات: انزلمنا علیکم: ہم نے تمہارے لئے بیدا کیا۔ بوادی: تمہیں وَ هانپ لیا۔ سواتکم: ستر۔ دیشاً:
کپڑے جن سے تزئین کی جائے۔ لباس التقوی: اللہ تعالیٰ کا ڈراورخوف۔ سر ابیل: جمع سر بال تیص یا ذرع یا ہروہ چیز جس کو
یہنا جائے۔ تقیکم: تمہیں سے روکتے ہیں گری اور سردی۔ باسکم: نیزے کاواریا تلوارکی ضرب۔

٧٧٩ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هِنْ قَالَ : "الْبَسُوا مِنْ لِيَابِكُمُ الْبَيْاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرٍ لِيَابِكُمْ ' وَكَفِيْنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ ' وَكَفِيْنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ ' وَكَفِيْنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ ' وَوَالْهَ مِنْ حَيْرٍ لِيَابِكُمْ ' وَكَفِيْنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ ' وَوَالْهَ مَوْتَاكُمْ ' وَوَالْهُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ : عَلِيْنُ حَسَنْ صَحِيْحٌ -

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم سفید کپڑے پہنا کرو وہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے جیں اوراس میں اپنے مُر دوں کو دنن کردیا کرو۔ (ابوداؤ دئترندی)

9 ے 2 : حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ

بیر مدیث حسن ہے۔

٧٨٠ : وَعَنْ سَمُوهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ٢٨٠ : حضرت سمره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول

1•A

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الْبُسُوا الْبَيَّاضَ فَإِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ ۚ وَكَفِّنُوا فِيْهَا مَوْنَاكُمْ ۗ رَوَاهُ کرو په (نسائی ٔ عاتم) النِّسَآئِيُّ ' وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : حَدِيْثُ

التد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سفید کپڑے بیہنا کرو۔ اس لئے کہوہ یا کیزہ اورعمہ ہے اور اس میں اپنے مُر دوں کو کفن دیا بیرهدیث جے۔

**تخريج** ; رواه النسائي في الجنائز ' باب اي الكفن حير والحاكم في المستدرك

النَّنْ النَّالِيَّةِ : اظهو : صفائی کی وجہ ہے وہ میل ہے دور ہے۔اطیب : تکبر ہے دور ہے کیونکہ متکبرلوگ اکثر رنگ برنگ بہنتے ہیں۔ **فوَامند** : (۱) پہلی حدیث کےفوا کدملا حظہ ہوں نیز سفید کپڑے مہننے کا استحباب ثابت ہور ہاہے خاص کر مجمع اور مناسب مواقع میں مگر عیدین کےموقع پراگرمیسر ہوں تو نئے کپڑے پہنے اور اگر وہ سفید ہوں تو بہت مناسب ہیں ۔ (۲) میت کوسفید کپڑوں میں کفن دینا

> ٧٨١ : وَعَنِ الْبَرَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرْبُوعًا ' وَلَقَدُ رَآيَتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَآءَ مَا رَآيِتُ شَيئًا قُطُّ آحَسَنَ مِنهُ مَتَفَقَ عَلَيْدٍ۔

ه. مُحِيح۔

۸۱ : حضرت براء رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک میانہ تھا۔ میں نے آ ہے کوسرخ رنگ کے جوڑے میں ویکھا میں نے آ پ سے زیادہ حسین کسی کو بھی نہ دیکھا۔(بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البخاري في النباس ' باب الثوب الاحمر والمناقب ' باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان احسن الناس وجهاً

الكُنْ الله على المربوعة : ندجهونا ندبهت لمبال بلكه لمبالى مناسب حله : ايباكير اجس كا ندروالا حصه اور بابروالا حصه ايك جنس كابويا دو کیڑے جوا یک جنس سے ہوں ۔ آج کل کے جبہ کے ساتھ مشابہ تھا۔ قسط: زمانہ گزشتہ میں۔

> ٧٨٢ : وَعَنْ آبِي جُحَيْفَةَ وَهُبِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَآيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةً وَهُوَ بِالْآبُطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًآءَ مِنْ اَدَمِ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوْيُم فَمِنْ نَّاضِحٍ وَّنَآنِلٍ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَآءُ كَآنِي ٱنْظُرُ اِلَى بَيَاضٍ سَاقَيْهِ ' فَتُوَضَّا وَاَذَّنَ بِلَالٌ ' فَجَعَلْتُ ٱتَشَبُّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا ' يَقُولُ يَمِينًا وَّشِمَالًا :

۵۸۲ : حضرت ابو جمیفه و بهب بن عبدالله سے روایت ہے کہ میں نے نی اکرم مَنَّاتِیْنَ کومکہ کے مقام ابھی میں سرخ چزے کے ایک خیمے میں و یکھا۔حضرت بلال آپ کے وضو کا یانی لے کر باہر نکلے۔ پس مجھ لوگ تو و و متھے جن کو چھینٹے مل سکے اور بعض کو یانی مل گیا۔ پس نبی ا کرم ً نکلے جبکہ آپ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا گویا اب بھی مجھے حضور کی پنڈ لیوں کی سفیدی نظر آ رہی ہے۔ پھر آ پ نے وضو کیا اور حضرت بلال ؓ نے اذان دی۔ میں حضرت بلال کے اِ دھراُ دھر منہ کرنے کو خوب جانچ رہا تھا کہ وہ دائمیں اور بائمیں جانب کہدرے تھے: حتی

حَىَّ عَلَى الصَّلُوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ' ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنْزَةٌ ' فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ لَا يُمْنَعُ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ "الْعَنْزَةُ" بِفَتْحِ النَّوْنِ نَحْوَ الْعُكَّازَةِ۔

عَلَى الصَّلُوةِ حَیَّ عَلَى الْفَلَاحِ۔ پھر آپ کے لئے ایک چھوٹا نیز ہگاڑ دیا گیا اپس آپ نے آگے بڑھ کرنما زیڑھائی۔ (آپ کے سامنے سے کتاا ورگدھا گزرتار ہا جنہیں روکا نہ گیا۔ (بخاری ومسلم) الْعَنْزَةُ : چھوٹا نیز ہ۔

تخريج : احرجه البخاري في الصلاة في الثياب ' باب الصلاة في النوب الاحمر وفي ابواب اخرى و كتب احرى مسم في الصلاة باب سرة المصني

النعتی ایس الابطع : واوی میں پانی کا راسته اس کو واوی مصب کہا جاتا ہے۔ قبدة : خیمہ۔ آدم : جی ادیم ان کی ہوئی کھال۔

بو صوفه : وضوء کے لئے جو پانی مہیا کیا جائے۔ ناضع و نائل : چینٹوں سے ترکرنے والے تصاورات میں سے پچھ پانے والے تصاوری آ ہے کے استعال کے بعد تھا۔ رکزت : آ پ کے سامنے گاڑ ویا۔ بین یدیدہ : نیز سے کیچھلی طرف سے۔

فی امند : ماقبل فوائد ملاحظ ہوں نیز (۱) سرخ کپڑے کا پہننام دوں کے لئے جائز ہے۔ صالحین کے تارسے تیمک حاصل کرنا جائز سے۔ (۲) مؤون کو حسی علی الفلاح پر بائیں طرف مندموڑ نامتی ہے۔ (۳) مو وان کو وقت واکین طرف اور حسی علی الفلاح پر بائیں طرف مندموڑ نامتی ہے۔ (۳) جسم اء میں کوئی نماز اواکر سے وائی وائیں یا کیس آ کھے سامنے ویڑھ میٹر فاصلے پرشز وگاڑ ہے تاکہ گرزنے والائمز و کے چیچے سے کرز رہائے۔

٧٨٣ : وَعَنْ آبِي رِمْقَةَ رِفَاعَةَ النَّمِيْمِيّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَآئِتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ تَوْبَانِ آخْضَرَانِ رَوَاهُ آبُوْدَاؤُدَ ' وَالتَّرُمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ۔

۱۸۵ : حطرت ابورمنه رفاعه همیمی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله منگافیا کم اس حال میں دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر دوسبر کیڑے ہے۔ (ابوداؤ دئر ندی) صحیح سند کے ساتھ۔

تخريج : رواه ابوداود في اللباس ؛ باب الرحصه في اللون الاحمر والترمذي في ابواب الادب ؛ باب ما جاء في النوب الاحضر

فوائد: (١) سفيد كرے بہنا جائز ب بلكم شحب بے كونكه ابل جنت كالباس ہے۔

۳۸۷: حفرت جابر رضی الند تعالی عنہ ہے روایت ہے رسول الته صلی الله علیہ وسلم فنخ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پرسیاہ عمامہ تھا۔ (مسلم)

٧٨٤ : وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
 الله ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحٍ مَكَّكَة وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ
 سَوْدَآءُ 'رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

تخريج : رواه مسلم في كتاب الحج ' باب جواز دحول مكه بغير احرام

. ٧٨٥ : وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَمْرِو ابْنِ حُرَيْثٍ ﴿ ٤٨٥: حضرت ابوسعيدعمرو بن حريث رضى الله تعالى عنه ہے روايت

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانِّنَى اَنْظُرُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ : كَانِّنَى اَنْظُرُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ عَيْمُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءً قَدْ اَرْخَى طَرَقَيْهَا بَيْنَ كَيْفَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ اللّٰهِ عَمَامَةٌ سَوْدًا النَّاسَ وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدًا أَدُ اللّٰهِ عَيْمُ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدًا أَدُ اللهِ عَيْمُ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدًا أَدُ اللّٰهِ عَيْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدًا أَدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

ہے کہ گویا میں اب بھی سامنے رسول اللہ مَثَلِیْتُوَکُواس حالی میں د مکیر ہا ہوں کہ آپ نے سیاہ گیڑی بہن رکھی ہے اور اس کے دونوں کنا روں کوا پینے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا یا ہوا ہے۔ (مسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مَثَلِیْتُمْ نے لوگوں کو خطبہ دیا اس حال میں کہ آپ نے سیاہ عمامہ بہنا ہوا تھا۔

تخريج : رواه مسنم في كتاب الحج ' باب جواز دحول مكه بغير احرام

﴿ لَلْهُ اللَّهُ اللَّ فوائد: (١) سياه كبرُ سے بہننے جائز ہيں۔علاء نے فر مايادشمنوں پرغلبہ كی صورت ميں سياه بكڑی پہننامستحب ہے۔

> ٧٨٦ : وَعَنْ عَآنِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ عِثْنَا فِي ثَلَاقَةِ الْوَابِ بِيُضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ 'لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

> سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُوْسُفٍ 'لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَّلَا عِمَامَةٌ - مُنَّفَقٌ عَلَيْهِ . 
> عِمَامَةٌ - مُنَّفَقٌ عَلَيْهِ .
> "السَّحُوْلِيَّةُ" بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَيِّهَا وَضَيِّ الْحَاءِ وَالْمُهُمَلَتَيْنِ : فِيَابٌ تُنْسَبُ إلى سَحُوْلِ : الْحَاءِ وَالْمُهُمَلَتَيْنِ : فِيَابٌ تُنْسَبُ إلى سَحُوْلِ :

قَرْيَةٌ بِالْيَمَنِ- "وَالْكُرْسُفُ" : الْقُطُنُـ

السَّعُولِيَّهُ: يمن كى ايك بستى كا نام ہے اس كى طرف منسوب كرِّر كو كہتے ہیں -

٨ ٨ ٤ : حفرت عا كشهرضي الله عنها ہے روایت ہے كه رسول الله صلى

اللّه عليه وسلم كوسحول مقام كے بنے ہوئے تين سفيد سوتی كيڑوں ميں

کفن دیا گیا۔ان میں نہ قیص تھی نہ پکڑی۔ ( بخاری ومسلم )

پر کے وہے ہیں۔ الْکُرُسُفُ : رُولَی۔

تخريج : رواه البحاري في الآداب من الجنائز منها باب الثياب البيض للكفن ومسنم في الجنائز باب في كفن الميت.

فوائد: (۱) سوتی کپڑے استعال کرنے جائز ہیں۔(۲) مردوں کے لئے گفن کے تین کپڑے مسنون ہیں۔ بہتریہ ہے کہ گفن سفید ہو۔

٧٨٧ : وَعَنْهَا قَالَتُ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاتَ عَنْهَا قَالَتُهِ مِرْطٌ مُّرَجَّلٌ مِّنْ شَعْرٍ أَسُودَ رَوَاهُ مُسْلِمُ.

"الْمِوْطُ" بِكُسْرِ الْمِيْمِ : وَهُوَ كِسَاءُ -"وَالْمُرَحَّلُ" بِالْحَاءِ الْمُهُمَلَةِ هُوَ الَّذِي فِيْهِ صُوْرَةُ رِحَالِ الْإِبِلِ ' وَهِيَ الْآكُوارُ -

۷۸۷: حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیُّا ایک صبح گھر ہے نکلے جبکہ آپ پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی کجاووں کی تصویر والی جا درتھی ۔ (مسلم)

المُعِوْطُ : عِإِ ور \_

اَلْمُرَحَّلُ : کجاوے کی تصویر والی جا در ۔ بینی اس کے او پر اونٹ کے کجاوے ( بیٹھنے کی جگہ ) سفیدلہریں بنی ہوئی تھیں ۔ **تخريج** : رواه مسلم في اللباس ' باب التواضع في اللباس والاقتصاد على الغليظ منه\_

الکی این : ذات غداہ : صبح کے کسی وقت میں۔الا کو اد : جمع کو د کجاوہ۔ جس کواونٹ پررکھ کراس پر سوار ہوتے ہیں۔ **فوائد** : (۱) جانوروں کے بالوں سے بناہوا کیڑا پہننا جائز ہے۔ سیاہ کپڑے کا استعال بھی جائز ہے اور غیر ذکی روح کی تصویر بھی

ورسمت ہے۔

٧٨٨ : وَعَنِ الْمُعِيْرَةِ بْنِ شُعُبَةً رَضِى اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ وَقَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَى مَسِيْرِهِ ' فَقَالَ لِى : "اَمَعَكَ مَاءٌ "؟ قُلْتُ: فَعُمْ ' فَنَزَلَ عَنْ رَّاحِلَتِهِ فَمَسْى حَتَّى تَوَارِى نَعُمْ ' فَنَزَلَ عَنْ رَّاحِلَتِهِ فَمَسْى حَتَّى تَوَارِى فَى سَوَادِ اللّٰيلِ ثُمَّ جَاءَ فَافُوعُتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَواةِ فَعَسَلَ وَجُهَةً وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُولِي الْإِدَواةِ فَعَسَلَ وَجُهَةً وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُولِي الْإِدَواةِ فَعَسَلَ وَجُهَةً وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُولِي الْإِدَواةِ فَعَسَلَ وَرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْهَا حَتَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ

۸۸ : حفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں رات کے ایک سفر میں رسول اللہ منافیق کے ساتھ تھا۔ پس آپ آپ آپ اونٹی یا سواری ہے ابر کر چلتے رہے یہاں تک کہ رات کی سیابی میں حجیب گئے۔ پھر تشریف لائے پس میں نے بہاں تک کہ رات کی سیابی میں حجیب گئے۔ پھر تشریف لائے پس میں نے برتن ہے آپ پر پانی انٹہ یلا۔ جس ہے آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا اس وقت پر پانی انٹہ یلا۔ جس ہے آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا اس وقت کی سانہ کے اون کا ایک جنبہ پہنا ہوا تھا۔ آپ کے باڑواس میں سے نہ بازووں کو دھویا اور سرکامسح فر مایا پھر میں جھکا تا کہ آپ کے موز ہے بازووں کو دھویا اور سرکامسح فر مایا پھر میں جھکا تا کہ آپ کے موز ہے اتاروں تو آپ نے فر مایا ان کو اس طرح رہے دو۔ اس لئے کہ میں اتاروں تو آپ نے فر مایا ان کو اس طرح رہے دو۔ اس لئے کہ میں دونوں پرمسح فر مایا۔ ( بخاری و مسلم ) اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں پرمسح فر مایا۔ ( بخاری و مسلم ) اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں آپ نے تیک آسیوں والا شامی جبہ پہنا ہوا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ یہ معاملہ غزوہ توک میں پیش آیا۔

قنحريج : احرجه البخاري في اللباس ، باب من ليس حبة ضيقة الكمين في السفر ، باب حبة الصوف في الغزو وفي الصلاة والوضوء والجهاد والمغازي و مسلم في الطهارة ، باب المسح على الخفين .

الْلَيْخِيَّا بَاتَىٰ : ذات ليلة : ايك دات ـ توادى : نظرول سے آپ عائب ہو گئے ۔ افو غت : انڈیلا ۔ الادواۃ : برتن کوٹاوغیرہ ۔ طاهر تین : جبکہ موز ہے کوطا ہر ہونے کی حالت میں پہنا ہو۔

فواٹ : (۱) اُون سے بنا ہوا کپڑا پہننا جائز ہے۔(۲) جو قضائے حاجت کے لیئے جنگل میں جائے وہ موجودلوگوں سے اتنا دور جائے کہان سے غائب ہوجائے یا کم از کم اس کی آ واز نہ سنائی دے یا بد بونہ آئے۔

(٣) وضویس دوسرے ہے استعانت لیناجائز ہے اگراس کاترک افضل ہے۔

( ۲ ) مسح علی الخفین اپنی شرا نط کے ساتھ درست ہے۔

### یاب قمیص کا بہننامتحب ہے۔

۸۹ : حضرت ام سلمه رضی الله عنها ہے روایت ہے که رسول الله نسلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کپڑول میں محبوب کپڑا قمیص تحقی ۔ (ابوداؤ دئتر ندی)

پیر حدیث حسن ہے۔

١١٨: بَابُ إِسْتِحْبَابِ الْقَمِيُصِ

٧٨٩ : عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : كَانَ آحَبُّ القِيَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الْقَمِيْصُ ـ رَوَاهُ آبُوْدَاوْدَ وَالنَّوْمِذِيُّ وَقَالَ :

ءَ مَ مَ مَ مَ حَديث حَسَن

**تخريج** : رواه ابوداود في الساس ؛ باب ما جاء في القميص والترمذي في اللباس ؛ باب ما جاء في لسر الحدا

اللُّحْيَاتَ القميص اليك سلاموا دوآ ستيوں والا كبرُ اجوزياد وكھلى نەببول بيعمو ماروكى كے كبرُوں كے نيچے استعال كياجا تا ہے جبیها که نبایه میں ہے۔

**فوَائد** : (۱) آپ سَنْ يَنْظِمُ سَلَے ہوئے کیرُوں میں قمیص کو بسند فر ماتے کیونکہ بیاعضاء کوازار و رداء کی بہ نسبت زیادہ وَ حالیت وا اِ مشقت بھی کم بدن پر بھی بلکا پیلکااور تو اضع کو بھی زیاد ہ ظاہر کر ہا ہے۔ (۲)اس کے پہننے میں آپ منافیظ کم کی افتدا ،افتیار کرنی پ ہے۔

١١٩ : بَابُ صِفَةِ طُولُ الْقَمِيْصِ وَالْكُمْ ﴿ إِلَا يَعْمِصُ آسَيْنُ عِادِرَاوِرَ يَكُرُى كَ كَنَارِ كَ کی لمبائی اور تکبیر کے طور پران میں ہے سنسي بھي جيز ڪوائ**کا نا**حرام اوربغیر تکبر کے مکروہ

• 4 ء : حضرت اساء بنت بزید انصار به رضی الله عنها کهتی جس که رسول الله صلی الله عایہ وسلم کے قبیص کے آسین گؤں تک تھے۔(ابوداؤد ٔ تریذی) حدیث حسن ہے۔

وَالْإِزَارِ وَطَرُفِ الْعِمَامَةِ وَتَحْرِيْم إِسْبَال شَيْءِ مِّنُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْل الْخُيَلَآءِ وَكَرَاهَتِهِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَآءَ!

٧٩٠ : عَنُ ٱسْمَاءً بِنْتِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : كَانَ كُمُّ قَمِيْص رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الرُّسُغ رَوَاهُ آبُوْدَاوُدَ ۗ' وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ :حَدِيْثٌ حَسَنْ۔

**تخريج** : رواه ابوداود في اللباس ؛ باب ما جاء في القميص والترمذي في النباس ؛ باب ما جاء في القميص الْلَغْمَا إِنْ الراسع بتقلل أوركلائي كاجوژ - بيرالوضع هي آيا ب-

**فوَائد** : (۱) قمیص کے بازو گئے سے متجاوز نہ ہونے جاہئیں اورقمیص کے ملاوہ دوسرے کپڑے کے لئے مثلاً کوٹ وغیر دمسنون ہے ہے کدانگلیوں کے سرول سے متجاوز ندہو۔

> ٧٩١ : عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَيُّ ﷺ عَلَىٰ إِنَّ مَنْ جَرَّ تُوْبَهُ خُيَّلَاءَ لَمْ يَنْظُر

۹۱ کے: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما سے روایت ہے کہ نبی ا ا کرم نے فر مایا جس نے تکبر ہے اپنا کیڑ از مین میں گھسیٹا اللہ قیامت

اللَّهُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَقَالَ لَهُ اَبُوْبَكُو : يَارَسُوْلَ اللَّهِ ' إِنَّ إِزَارِىٰ يَسْتَرُخِىٰ إِلَّا أَنْ آتَعَاهَدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنُ يَفْعَلُهُ خُيَلَآءَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ' وَرَواى مُسْلَمٌ بَعْضَهُ

ے دن اس پرنظر نہ فر ما تیں گے۔اس پر ابو بکرصد بق مٹنے عرض کیا یا رسول الله میرا تهبندلٹک جاتا ہے سوائے اس کے کہ میں اس کا بہت خیال کرتا ہوں۔اس پر رسول اللہ نے فر مایا اے ابو بکر بے شک تم ان لوگوں میں ہے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔ بخاری نے روایت کیااورمسلم نے تیجھ حصدروایت کیا۔

**تَحْرِيجٍ** : رواه البحاري في فضائل الصحابة ' باب لو كنت متحذًا حليلا ومسلم في النباس ' باب تحريم حر التوب خيلاء وبيال حدما يجوز ارخاء اليه وما يستحب

الكَيْخَ إِنْ : جو : لمبائى كى وجدے زمين بركھينچا۔ تو به : تمام كيڑوں كويدلفظ شائل ہے۔ لمنم ينظر الله اليه : رحمت ورضاء كى نظر نه فرمائيں گے۔ ابو بڪر:عبدالله ٰبن ابی قحافہ صدیق اکبررضی الله عند لیستو حی: لنگ جاتی ہے۔ اقعاهدہ: میں اس کو بڑی شدت ہے درست رکھتا ہوں ۔

فوَائد : (۱) اعمال کا دارو مدار نیت پر ہے۔ اس لئے مختلف نیات کے احکام الگ الگ ہیں۔ (۲) تکمبر وخود بسندی کی وجہ سے جو اینے کپڑے کوزمین پر کھینچتا ہے اس کے لئے بڑی شدیدوعید ہے۔

> ٧٩٢ : وَعَنْ آبَيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ ا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ –

۹۲ = : حضرت ابو ہریر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَا اللَّهُ عَلَمْ نِهِ إِلَا اللَّهُ تَعَالَى قَيَا مِتْ كَ دِنِ اسْ مَحْصَ كَي طَرِفُ نَظِّرَ نَهِينَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَوَّ إِزَارَهُ بَطَوَّا" مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - فرمانين سَح جس نِے اپناتہبند تکبری وجہ سے لئکا یا۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : رواه البحاري في البياس ؛ باب من جر ثوبه من غير حيلاء \_ و مسلم في البياس ؛ باب بتحريم جر الثوب

الكيخيات : بطوا : نعمت كي ناشكري كرنااورخود پيندي اورتكبركولا زم يكرنا \_

٧٩٣ : وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "مَا ٱسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ" رَوَاهُ الْبُحَارِيُ.

۷۹۳ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ا كرم صلى الله عاييه وسلم نے فر مايا تهبيند كا جو حصه نخنوں سے فيچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا ۔ ( بخاری )

تخريج : رواه البحاري في الساس ' باب ما اسفل من الكعبين

فوَائد: (۱) ظاہر صدیث کے الفاظ سے کیڑے کا دخول نار کا سبب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ بیقر آن مجید کی اس آیت کی طرح ہے: ﴿إِنْكُمْ وَمَا تَغْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ تواس سے بیراصل لکلا کہ جس سے معصیت ہوجائے جب اس کے لئے وعید ہے تو جواس کا جان ہو جھ کرار تکاب کرتا ہے وہ بدرجہ اولی اس کا حقد ارہے۔امام خطابی رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت سَکَاعْتِیْمُ کی

مراد میہ بے کدوہ جگہ جس پرازار مخنوں سے ینچانگ جائے وہ مقام آگ کا مستحق بن گیا۔ تو گویا کپڑ ابول کر کپڑے والامرادلیا گیا اور معنی روایت کا یہ ہے کہ نخنے سے ینچ قدم کا حصہ آگ میں جلے گا جبکہ ازار کواس پر لٹکا یا جائے۔ عبدالرزاق نے روایت ذکر کی کہنا فع رحمہ اللہ نظیہ سے اس بارے میں وریافت کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کپڑے کا کیا گناہ ہے۔ بلکہ گناہ تو قد مین کا ہے۔ (۲) اگر کوئی عذر معقول نہ ہوتو کپڑ الٹکا نا محروہ ہے اور اگر تکبر کی بناء پر ہوتو کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کسی نے زخم وغیرہ کی وجہ سے ازار کولٹکا یا تا کہ وہ محصول وغیرہ کی ایڈا سے محفوظ رہ سکے تو بھر کرا ہیت نہ ہوگی۔

٧٩٤ : وَعَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهِ عِنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهِ عِنْهُ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهِ عِنْهُ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهِ عِنْهُ وَلَا يُزَكِّيهُمْ وَلَا يُزَكِّيهُمْ وَلَهُمْ عَلَالَّ اللَّهِ عَنْهُ وَلَا يُزَكِّيهُمْ وَلَهُمْ عَلَا اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

۲۹۲۷: حفرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُنَافِیْقِ نے فر مایا کہ تین آ دمیوں سے اللہ تعالیٰ قیا مت کے دن نہ کلام فر ما کیں گے اور نہ ہی اُن کی طرف نظر رحمت فر ما کیں گے اور نہ ہی اُن کی طرف نظر رحمت فر ما کیں گے اور نہ ہی اُن کی طرف نظر رحمت فر ما کیں گے اور انہ ہوگا۔ ابوذر کہتے ہیں کہ اس بات کو نبی اکرم مُنَافِیْقِ نے تین مرتبہ و ہرایا۔ ابوذر نے کہا یہ رسوا ہوئے اور نقصان میں پڑے ۔ یارسول اللہ مُنافِیْقِ ہے کون لوگ ہیں؟ فر مایا : چا در مختوں سے نیچے لئکانے والا اسلم ہی احسان جنا نے والا (مسلم) مسلم ہی احسان جنا نے والا (مسلم) مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے اپنا تہبندلؤکا نے والا (مسلم) مسلم ہی

تخريج : رواه مسنم في كتاب الايمان ' باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف

النابعة التحقیق الا یکلمه الله ابعض نے کہا عراض مراوب اور بعض کے بقول رضامندی کی کلام نفر ما نمیں گے۔ ولا یو کیھم اندان کو گنا ہوں سے پاک کریں گے اور ندان کی تعریف فر ما نمیں گے۔ ثلاث موات : آپ نے بیات تمین مرتبدہ ہرائی ۔ تاکہ مقصد مامعین کے ذہن میں خوب اتر جائے اور ان کوفائدہ تام میسر ہو۔ المصب النکانے والا۔ المعنان : احسان دھرنے والا ، جملانے والا۔ فوالا۔ فوالا

٧٩٥ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الْإِزَارِ النَّبِيِّ عَنْ الْإِزَارِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ شَيْنًا خُيالَآءَ لَمُ

290: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ اسبال ( زیاد ہ کیٹر الٹکا تا ) 'تہبند' تمیس اور چھ کے فر مایا کہ اسبال ( فریاد ہ کیٹر کے طور پر تھسیٹی تمیس کے اور جس نے بھی کوئی چیز تکبر کے طور پر تھسیٹی

الله تعالی قیامت کے دن اس پر نظر نہیں فرمائیں گے۔ (ابوداؤ دُ نسائی) صحیح سند کے ساتھ۔ يَنْظُرِ اللَّهُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ" رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ ' وَالنَّسَآئِيُّ بَاسْنَادٍ صَحِيْحٍ۔

تخريج : رواه ابوداود في اللباس ' باب ما جاء في اسبال الازار والنسائي في الزينة ' باب التغليظ في حر الازار وباب اسبال الازار

فواٹ : (۱) تکبرسے زمین پر چادر کو کھینچنا حرام ہے اور جوآ دمی بیکرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس پر نظر رحمت ندفر ما کمیں گے۔ جب تک کہ تو بہ ندکرے۔ (۲) اور جس نے کپڑے کو لمبا کیا خواہ تکبر و بڑائی کی نیت ندیھی ہوتب بھی مکروہ ہے اور ضرورت کی غاطر طویل کرنا بلاکراہت جائز ہے۔

> ٧٩٦ : وَعَنْ آبِي جُوَيِّ جَابِرٍ بُنِ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : "رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ. لَا يَقُولُ شَيْنًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ ' قُلْتُ : مَنْ طَلَاا ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَيْنَا لَهُ لَكُ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ' مَرَّتَيْنِ قَالَ : "لَا تَقُلُ عَلَيْكَ السَّلَامُ ' عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتِلَى. قُلُ السَّلَامُ عَلَيْكَ" قَالَ قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ: " أَنَّا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِيِّ آذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ ۚ وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ ٱلْبُنَهَا لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بِٱرْضِ قَفْرِ أَوْ فَلَاقٍ فَصَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعُوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ" قَالَ : قُلْتُ: اعْهَدُ إِلَى قَالَ : "لَا تَسُبِّنَّ أَحَدًّا" قَالَ : فَمَا سَبِّتُ بَعْدَةُ خُرًّا ' وَّلَا عَبْدًا ' وَلَا بَعِيْرًا ' وَلَا شَاةً " وَلَا تَخْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُونِ شَيْنًا ۚ وَانْ تُكَيِّلُمَ آخَاكَ وَٱنْتُ مُنْبَسِطٌ اِلَّيْهِ وَجُهُكَ ۚ اِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْمَعُرُوفِ ، وَارْفَعُ إِزَارَكَ اللَّى نِصْفِ

۹۲ >: حضرت ابوجری جاہر بن سلیم رضی التد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آ دمی کود یکھا جو کہ ایک آ دمی کی رائے کی طرف لوٹتے ہیں اور جو کچھ بھی کہتا ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ میں نے کہا ریکون ہے؟ انہوں نے قر مایا بدرسول الله من اللہ علی میں میں نے کہا علیک السلام یارسول اللہ منگانیکی دومر تنبہ میں نے کہا۔ آپ نے فر ما یا علیک السلام مت کہوعلیک انسلام تو مُر دوں کا سلام ہے یوں کہو۔ السلام عليكم \_ كہتے ہيں ميں نے كہا كيا آپ اللہ كے رسول مظافیر فم ہيں؟ آ ہے نے فر مایا میں اس اللّٰہ کا رسول ہوں جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اس کو یکارتے ہووہ تکلیف کو دور کر دیتے ہیں اور جب تم کو کوئی قط حالی پینچی ہے تو پھرتم اس کو پکارتے ہوتو و ہتمہاری فسلوں کو اُ گا دیتا ہے اور جب تم کسی بیابان یا جنگل میں ہوتے ہواور تمہاری ا ذمنی گم ہو جاتی ہے۔ بھر اس کوتم پکارتے ہوتو وہ تمہیں واپس کر دیتا ہے۔ میں نے کہا مجھ سے کوئی وعدہ لے لیس یا مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔فر مایا ہرگز کسی کوگا لی مت دو۔ جابر کہتے ہیں کہاس کے بعد میں نے نہ کسی آ زاداور غلام کو گالی دی بلکہ کسی اونٹ اور بکری کوبھی برا بھلا نہیں کہا اور فر مایا کسی بھی نیکی کو ہر گز حقیر مت سمجھوخواہ وہ نیکی اپنے بھائی کے ساتھ تیرے کھلا چہرہ گفتگو کرنا ہو۔ بلاشبہ بیبھی نیکی ہے اور فرمایا این تهبند کونصف بنڈ لی تک او نیکا رکھو۔اگر ایبانہیں کر سکتے ہوتو YIY.

السَّاقِ ، فَإِنْ اَبَيْتَ فَالِىَ الْكُفْبَيْنِ ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُّ الْمَخِيْلَةَ ، وَإِنِ الْمُرُّةُ شَتَمَكَ اَوُ عَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ وَلِكَ عَلَيْهِ " رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ : حَلِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحُ.

پھر نخنوں تک اور چادر لڑکانے سے اپنے آپ کو بچاؤ چونکہ یہ تکبر ہے اور التد تکبر کو پیند نہیں کرتے اور فر مایا اگر کو کی شخص تم کو گالی دے ایس بات سے عار دلائے جو تیر ہے ہار ہے میں جانتا ہوتو تُو اس کومت عار دلا ایس بات سے جو تُو اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اس لئے کہ اس کا و بال اس برہے۔ (ابوداؤد) میں حالیاں تی برہے۔ (ابوداؤد) میں حدیث حسن صحیح ہے۔

تخريج : رواه ابوداود في كتاب الادب باب كراهية ان يقول عين السلام مبتدئاً

الْلُغَیٰ آت : بصدر الناس: لوگ اس کی طرف لوٹیں گے جواس کے سینے سے رائے صادر ہوگ۔ صدر وا: رائے سے رجوع کریں گے۔ جس طرح لوٹے والا گھاف سے پانی پی کرلوٹا ہے۔ علیك السلام: جابلیت کی عادت کے مطابق بیئر دوں کا سلام ہے۔ اسلام میں مُر دوں کوسلام کرنے کے لئے بید درست نہیں بلکہ مُر دوں پرسلام کا طریقہ نبی اکرم مُن اُلٹی نے اسی طرح بتلایا جس طرح زندوں کا سلام ہے۔ السلام علیکم دار قوم مومنین۔ صنو: فقر ومصیبت سے نقصان۔ کوشفہ : تم سے بٹا دیا۔ عام سنة: بھوک کے سال۔ ارض قفو: خالی زمین جس میں پائی نہ ہواور نباتات۔ اعهد الی : جھے وصیت کی۔ لا تسبین احداً اکس کوگائی اور تکبر برگز نہ دو۔ لا تحقون: کس نیکی کو تقیر سمجھ کرنہ چھوڑ و۔ منبسط الیہ و جھلے: خوشی والے چبرے سے۔ المعجبلة: برائی اور تکبر لوگوں کو تقیر سمجھنا اور خود پہندی افتیار کرنا۔ و بال ذلك: برانتی۔

فواف : (۱) گائی گلوچ حرام ہے جس کوگالی دی جائے اس کوگالی دینے والے سے بدلہ لینا جائز نہیں گر اسی مقدار میں جتنااس نے گائی دی جبکہ وہ کذب اور بہتان نہ ہو۔ جب گالی دیئے جانے والے نے جواب دے دیا تو اس نے ابنا بدلہ چکا بیا۔ باتی ابتداء کرنے کا گن داس گائی دینے والے کے ذہبے رہ گیا۔ (۲) نصف پنڈلی تک جا در کا بلند کرنامت جب کیونکہ ستر عورت کے ساتھ اس میں تو اضع اورنفس کی شہوات برغلبہ بھی حاصل ہوتا ہے۔

٧٩٧ : رَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَهُ بَيْنَمَا رَجُلْ يُصَلِّى مُسْبِلْ إِزَارَهُ قَالَ : لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيَ اللَّهِ عَنَى مُسْبِلْ إِزَارَهُ قَالَ : لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيَ : "اذْهَبْ فَتَوَضَّا" فَقَالَ فَتَوَضَّا" فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ' مَالَكَ امَرْتَهُ اَنْ يَتَوَضَّا فُتَمَ سَكَتَ عَنْهُ ؟ قَالَ : "إِنَّهُ كَانَ يُصِيلِي يَتَوَضَّا فُتَم سَكَتَ عَنْهُ ؟ قَالَ : "إِنَّهُ كَانَ يُصِيلِي يَتُوطَ أَنْهُ كَانَ يُصِيلِي وَهُو مُسْبِلٌ إِزَارَهُ ' وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلُوهَ وَهُو مُسْبِلٌ إِزَارَهُ ' وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلُوهَ وَجُلِ مُسْبِلِ " رَوَاهُ آبُودُ دَاؤُدَ بِالسَّنَادِ صَحِيْحِ رَجُلِ مُسْبِلِ " رَوَاهُ آبُودُدَاؤُدَ بِالسَّنَادِ صَحِيْحِ رَجُلِ مُسْبِلِ " رَوَاهُ آبُودُدَاؤُدَ بِالسَّنَادِ صَحِيْحِ

294: حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فر مایا جاؤ اور وضو کرو وہ گیا اور وضو کیا۔ پھر آیا۔ آپ نے بھر فر مایا جاؤ اور وضو کرو۔ اس پر ایک آ دمی نے کہا یُرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو وضو کرنے کا کیوں عکم دیتے ہیں؟ پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فر مایا یہ تہبند لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ تہبند لگانے والے کی نماز کو اور ابوداؤد)

**تخريج** : رواه ابوداود في النباس ' باب ما جاء في اسبال الازار

فوائد: (۱)اس؟ دى كونى اكرم منافية كم في وضود وباره كرنے كا تكم فر مايا تا كداس نے جوزيين پر تكبر و برزائى ہے جا در كوتھينج كر كمناه کیاہے اس کا کفارہ بن جائے اوراحادیث میں وارد ہے کہ وضو گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ (۲)ممکن ہے کہ وضو کولوٹا نے کاعکم وضو کے اندر کسی خلل کی بنایر ہو مگراس کونماز کے لوٹانے کا تھم نہیں دیا کیونکہ بیغلی نمازتھی اگرنفلی نماز کا اعاوہ دوسرے دلاکل سے ٹابت ہے۔

۹۸ : حضرت قیس این بشرتغلبی کہتے ہیں مجھے میر ہے والد جوحضرت ابودرداء کے ہم نشین تھے انہوں نے بتلایا کہ دِمشق میں ایک آ دمی حضرات صحابہ میں ہے تھا جس کوسہل بن حظلیہ کہا جاتا تھا وہ الگ تھلگ رہنے والا آ دمی تھاوہ عام لوگوں کے ساتھ کم ہی بیٹھتا تھا۔ وہ تو نماز کی طرف ہی متوجہ رہتا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتے تو پھرشیج اور تکبیریں ۔گھر آنے تک مصروف رہتے۔ ایک دن ان کا گزر ہارے پاس سےاس وقت ہوا جبکہ ہم ابو در داء کے پاس بیٹھے تتے تو ان حضرت کو حضرت ابو در داء نے کہاا یک الی بات فر مائمیں جو ہمیں تفع دے اور آپ کو نقصان نہ دے۔ چنا نجیہ انہوں نے کہا کہ رسول الله مَثَاثِينَا نِي الكِ لشكر بهيجا پس و ولشكر واپس آيا تو ان ميں ا یک ایسا آ دی آیا جواس مجلس میں بیٹھ گیا جس میں رسول اللہ شاکھیا م تشریف فر ما تنے اور اپنے پہلو میں بیٹے ہوئے مخص کو کہاا گر تو ہمیں اس وقت دیکھتا جب ہم اور دعمن ایک دوسرے کے مقابل ہوئے ( تو کیا خوب تھا ) پھر فلاں آ دمی نے جملہ کہا اور نیز ہ اٹھایا اور کہا ہے جھ ے لڑائی کا مزہ چکھولومیں ایک غفاری لڑ کا ہوں ۔تم بتلاؤاں کینے والے کی اس بات کا کیا تھم ہے؟ اس آ دمی نے جواب دیا کہ اس کا ا جر باطل ہو گیا۔ اس بات کو دوسرے نے سن کر کہا پھر میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ پس دونوں نے آپس میں تناز عہ کیا جس کو ر سول الله مَنْ يَنْتِمُ نِهِ مِن كُرِفْرِ ما يا سِجانِ اللَّه كُونَى حرَثِ نَهِيسِ كَه الشِّه اجر بھی ویا جائے اوراس پرتعریف بھی کی جائے۔ میں نے ابور درا ،رضی

٧٩٨ : وَعَنْ قَيْسِ بُنِ بِشُرِ التَّغْلِبِيّ قَالَ : ٱخْبَرَيْنُي آبِيْ. وَكَانَ جَلِيْسًا لَآبِيُ الدَّرُدَآءِ \_ قَالَ : كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابٍ النَّبِي ﷺ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ ' وَكَانَ رَجُلًا مُّتَوَجِّدًا قَلَمًا يُجَالِسُ النَّاسَ وانَّمَا هُوَ صَلوهٌ فَإِذَا فَرَغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيْعٌ وَّ تَكْبِيرُ حَتَّى يَأْتِيَ آهُلَهُ ' فَمَرَّ بِنَا وَنَحْنُ عِنْدَ آبِي الدَّرُ دَآءِ فَقَالَ لَهُ آبُو الدَّرُ دَآءِ : كَلِمَةُ تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ ' قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَقَدِمَتُ ' فَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَقَالَ لِرَجُلِ اللَّي جَنِّيهِ : لَوْ رَآيْتَنَا حِيْنَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوُّ فَحَمَلَ فُلَانٌ وَّطَعَنَ فَقَالَ : خُذْهَا مِنِّى وَٱنَّا الْغُلَامُ الْغِفَارِيُّ ' كَيُفَ تَراى فِيْ قَوْلِهِ ؟ فَقَالَ : مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ بَطَلَ آجُرُهُ - فَسَمِعَ بِذَلِكَ اخَرُ فَقَالَ : مَا اَرَاى بِذَلِكَ بَأْسًا فَتَنَازَعَا حَتَّى سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : "سُبْحَانَ اللَّهِ! لَا بَاْسَ اَنُ يُّوْجَرُ وَيُحْمَدُ ۚ فَرَآيْتُ اَبَا الدَّرُدَآءِ سُرَّ

Air

بِنْإِلِكَ وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَةً إِلَيْهِ وَيَقُولُ : أَأَنْتَ سَمِعْتَ ذَٰلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ \_ فَمَا زَالَ يُعِيْدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِنِّي لَآقُولُ لَيَبُوكَنَّ عَلَى رُكْبَيِّهِ قَالَ : فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا انْحَرَ فَقَالَ لَهُ آبُو الدَّرْدَآءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَصُرُّكَ قَالَ :قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدَةً بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضُهَا "ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوُمَّا اخَرَ ا فَقَالَ لَهُ آبُو الدَّرُدَآءِ : كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ ' قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الْأُسَيْدِيُّ! لَوْ لَا طُوْلُ جُمَّتِهِ وَاسْبَالُ إِزَارِهِ!' فَبَلَغَ ذَٰلِكَ خَرِيْمًا فَعَجَّلَ : فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذْنَبُهِ وَرَفَعَ إِزَارَةَ إِلَى ٱنْصَافِ سَاقَيْهِ \* وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ' ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا اخَرَ ' فَقَالَ لِلهُ آبُو الدَّرُدَآءِ : كَلِمَةً تَنْفَعْنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : "إِنَّكُمْ قَادِمُوْنَ عَلَى إِخُوَانِكُمْ : فَٱصْلِحُوْا رِحَالَكُمْ وَٱصْلِحُوْا لِبَاسَكُمْ حَنَّى تَكُوْنُوْا كَانَّكُمْ سَامَةً فِي النَّاسِ : فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ الْفُخْشَ وَالَّا النَّفَخُّشَ رَوَاهُ آبُوُدَاوْدَ بِالسَّنَادِ حَسَنِ ' إِنَّا فَيْسَ بْنَ بِشُو فَاخْتَلَفُوا فِي تَوُيُّيْهِم وَ نَصْعِيفِهِ وَقَدْ رَوِي لَهُ مُسْلِيدٍ

اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اس ہے بڑے خوش ہوئے اور اس کی طرف سرا ٹھا کر فر مانے گئےتم نے بیہ بات واقعتا رسول اللہ مَنْ لَیْتُوْم ہے تی وہ کہنے لگے جی ہاں۔حضرت ابودرداءاس بات کولوٹاتے رہے یہاں تک کہ میں کہنے لگا ابن منظلیہ رضی التد تعالیٰ عنہ ضرورا پینے گھٹنوں کے بل بیٹھ جا کیں گے ۔قیس کہتے ہیں کہ ایک دن پھر ابن حظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ جمیں ایک بات بتلا ئے کہ وہ جمیں فائدہ دے اور آپ کونقصان نہ دے۔ کہنے لگے ہمیں رسول اللہ منگانی کے ارشاد فر مایا جہاد کے گھوڑوں پرخرج کرنے والا ایسا ہے جیسا صدقہ کے لئے ہاتھ کھولنے والا جواس کو بھی بند نہ کرے۔ پھرا کیک اور دن ہمارے یاس سے ان کا گز رہوا تو حضرت ابو در داء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا كه ايك بات فرمائي جومميں نفع دے اور آپ كونقصان نه دے ـ تو اس برابن حظلیه رضی الله تعالی عند کہنے گئے که رسول الله منگافیا کے ارشادفر مایا که خریم اسدی بہت اچھا آدی ہے اگر اس کے بال لیے اور تہبند لئے ہوا نہ ہوتا۔ پس میہ بات خریم کو پینجی تو انہوں نے جلدی ے ایک چھری لے کراہیے بالوں کواسینے کا نوں تک کاٹ ڈالا اور عیا در کونصف پنڈ لی تک او نیجا کرلیا۔ پھرای طرح ایک دن کا ہمارے یاس سے گز رہوا تو ابور داءرضی اللہ تعالیٰ عند کہنے لگے کہ ایک بات جو ہمیں نفع دے اور آپ کونقصان نہ دیے فرمائیں تو اس پر انہوں نے كہاكديس نے رسول الله منگائين سے سناكه تم اينے بھائيوں كے ياس جانے والے ہو۔ پس اینے کجاووں کو درست کرلواور اینے لباسوں کو تصحیح کرلو۔ تا کہتم اس طرح ہو جاؤ جیسے وہ آ دمی جو چیرے پرتل رکھتا ہو۔ بے شک اللہ تعالی بری ہیئت کواور بتکلف برصورتی کو ناپہند کرتے ہیں ۔ (ابوداؤ د) احجی سند کے ساتھ البتہ قیس بن بشر کے بارے میں ثقه اورضعیف ہونے اختلاف ہام ملم نے ان سے روایت لی ہے۔

ين اختيار كرنا ـ

الكَّنْ ابو در داء : يرمو برن زيرانسارى جي - تراجم على ملاحظه بو - ابن الحنطليه : يرسل بن ربح بن عرو بن عدى جي تراجم عي ملاحظه بول منوحداً : لوگون سے الگ ر بنا پند كرتے - انما هو صلاة : ب شك ده نماز عيں سے - كلمه : ہم كوئى بات فرما ئيس ـ سوية : يرمراة الحيش سے لفظ بنا ہے جس كامعنى لشكر كا ظل صدو نجوڑ يا يرس كى سے ہاس كامعنى رات كو چلنا ہے ـ ببرصورت جھوٹے دستے كو كہتے ہيں ۔ فتناز عا : با ہمى جھڑ نا ـ ليبر كن على د كبتيه : يرتواضع عيں انتها ہے كہ طالب علم كي طرح بيشے ـ المعنى على النجا ہے كہ طالب علم كي طرح بيشے ـ المعنى على النجيل : يعنى چائى ـ جو رساد ر پائى پلانے كى قيمت ـ ان گوڑوں سے مرادوہ گھوڑ ے جي جو جہاد فى سيل الله كے لئے تيار كے جائيں ـ خويم بن فاتك : ان كى كنيت ابو يكي الاسيدى رضى الله عند ہے ۔ اپني اگر سے حوالے ہائى ہم ورضى الله عند ہے ۔ اپني ماضر ہو ہے ـ جمعه : بال ليے ہوكر كندهول كوئني جائيں اور ان پرگريں ـ شفوة : جاتو ، جھرى ـ د حالكم : الله عند كراتى حاضر ہو ہے ـ جمعته : بال ليے ہوكر كندهول كوئني جائيں اور ان پرگريں ـ شفوة : جاتو ، جھرى ـ د حالكم : الله عند كراتى حاضر ہو كے ـ جمعته : بال ليے ہوكر كندهول كوئني جائيں اور ان پرگريں ـ شفوة : جاتو ، جم على حالكم : الله عند كراتى حالت و لباس ميں فيش كار الله حش : دوليا ميں فيش كار كرات ميں الله عند كراتى حالت و لباس ميں فيش

فوائد: (۱) ابودرداءرض الله عنه کاحصول علم میں حرص اور اس کے حاصل کرنے میں تواضع وانکسار ظاہر ہوتا ہے۔ (۲) اگر کسی بہادری میں معروف وشہور ہوتو اس کواپنی بہادری کا تذکرہ کفار کوخوف زرہ کرنے کے لئے درست ہے البتہ تکہرو بڑائی کے لئے جائز نہیں اور ایسا کرنے والا دنیاو آخرت میں اجر کا حقد ارہے۔ (۳) بالوں کو کندھوں تک لمبا کرنا اور شخنے سے بینچا زار لئکا ناحرام ہے جبکہ یک ہوجہ سے ہوورنہ کروہ ہے۔ (۴) انسان کوا یے افعال سے بچنا جا ہے جس سے دوسروں کو ندمت کا موقعہ ملے اور مناسب سے ہے کہرکی وجہ سے ہوورنہ کروہ ہے۔ (۴) اللہ تعالی پندفر مانے کے اس کے دوستوں کوراحت پہنچا ہے اور ان کے ولوں کوموہ لے۔ وہ نہ اس کو بوجھ بچھیں اورنہ تھیر قرار دیں۔ (۵) اللہ تعالی پندفر مانے میں کہاس کی نعمت کا اثر اس کے بندوں پر ظاہر ہو۔

٧٩٩ : وَعَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَرَجَ آوْ لَا جُنَاحَ اللَّي نِصْفِ السَّاقِ ' وَلَا حَرَجَ آوْ لَا جُنَاحَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُفْيَيْنِ ' مَا كَانَ اسْفَلَ مِنَ الْكُفْبَيْنِ فَهُو فِي النَّارِ ' وَمَنْ جَرَّ إِزَارَةُ بَطَرًا لَمُ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ رَوَاهُ آبُودَاوُدَ بِالسَّنَادِ صَحِيْحٍ -

992: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ مسلمان کا تہبند نصف پنڈلی تک اور کوئی حرج اور گناہ نہیں اگر نصف پنڈلی اور مخنوں کے درمیان ہو پس جو فخنوں سے نیچے ہووہ آگ میں ہے اور جس آ دی نظر نہ نے اپنی جا در کو تکبر کی وجہ سے تھسیٹا الله تعالی اس کی طرف نظر نہ فرما کیں گے۔ (ابوداؤد)
مصحح سند کے ساتھ۔

تخریج : رواه ابوداود فی اللباس ، باب فی قلس موضع الازار الکینظاری : ازرة اعلم : چاور با ندھنے کی کیفیت ۔ لا جناح : گناہیں ۔ بطراً : سرکشی کے طور پر۔

٨٠٠ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ :
 مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِى إِزَارِى

۰۰ ۸: حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی تنہا ہے روایت ہے کہ میرا گزر رسول اللہ مَثَلَّلِیَّا ہِمَا ہے ہوا جبکہ میر اتہبندائکا ہوا تھا آپ م

اسْتِرْخَاءٌ \* فَقَالَ : "يَا عَبُدَ اللَّهِ \* ارُفَعُ إِزَارَكَ" فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ : "زِدْ" فَزِدْتُ ' فَمَا زِلْتُ آتَحَرَّاهَا بَعْدُ \_ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: إلى إنْصَافِ السَّاقِيْنِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ \_

نے فر مایا اے عبد اللہ اپنے تہبند کو او نیجا کرو۔ میں نے او نیجا کیا فر مایا کچھاوراونیا کروتو میں نے کچھاوراونیا کر دیااس کے بعد میں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا بعض لوگوں نے بوچھا تہبند کہاں تک ہونا چاہئے؟ تو عبداللہ نے کہانصف پنڈلیوں تک۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب اللباس ؛ باب تحريم جر الثوب خبلاء

**فوَات : (۱) عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كي فضيلت ظاهر بهور جي ہے اور ان كاسنت نبوي علي صاحبها الصلوٰ ة والسلام كي اتباع ميں تصلب** والتزام ثابت ہوتا ہے۔ (۲) افضل یہ ہے کداز ارتصف پیڈلی تک ہو۔

> ٨٠١ : وَعَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ جَرَّ قَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ اِلَّذِهِ يَوْمَ الِقْيامَةِ " فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً : فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَآءُ بِذُيُوْلِهِنَّ؟ قَالَ : "يُرْحِيْنَ شِبْرًا" قَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ ٱقْدَامُهُنَّ قَالَ : "فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَّا يَزِدْنَ '' رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ ۖ وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحًـ

۱۰۸: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے ہی روایت ہے جس نے اپنے کپڑے کو تکبر کی وجہ سے لٹکایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں فر مائیں گے ۔حضرت ام سلمہ نے عرض کیا۔ عورتیں اینے دامنوں کے بارے میں کیا کریں؟ فر مایا کہ ایک بالشت ڈ ھیلا کریں۔امسلمہ نے عرض کیا کہ پھرتو ان کے قدم ننگے ہو جائٹیں کے اس پر آپ نے فرمایا کہ وہ ایک ہاتھ لٹکا لیں اس سے زائد نہ کریں۔(ابوداؤ د'تر مذی) حدیث حسن سیحے ہے۔

تخريج : رواه ابوداود في النباس ؛ باب في الانتعال والترمذي في النباس ؛ باب ما جاء في القمص الكَعْنَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَالِبِ استعال كِلَّاظِيةِ عِلْمَ اللّ چیونا کرے۔ لم ینظر اللہ: اللہ تعالیٰ تیامت میں اس کی طرف نظرنہ فرمائیں گے۔ شہراً :بالشت۔ فداعاً : کہنی ہے انگل کے کنارے تک۔ فوائد: (۱)عورتوں کے لئے کیروں کی لمبائی دامن سے زمین تک ایک ہاتھ زیادہ ہوتا کہ ان کے یاؤں بھی ظاہر نہ ہوں اور مستور

## با ب: تو اضع کے طور پراعلیٰ لیا س حیصوڑ دینامستحب ہے

باب فضل الجوع من الي اخره \_اس باب كمتعلق بجهم بانتين گزرچکی ہیں۔

۸۰۲ : حضرت معاذبن انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ الْثَيْظِ نِهِ فِي ما يا: جس نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے

# .١٢ : بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْلِكِ التَّوَقَّعِ فِي اللِّبَاس تَوَاضُعًا

قَدْ سَبَقَ فِي بَابِ فَضْلِ الْجُوْعِ وَخُشُوْنَةِ الْعَيْشِ جُمَلٌ تَتَعَلَّقُ بِهِلْدًا الْكِتَابِ

٠ ٨ : وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ تَوَكَ اللِّبَاسَ

تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقُدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى رُوُوْسِ الْخَلَاثِقِ حَتَّى يُخَيِّرُهُ مِنْ آيِ خُلَلِ الْإِيْمَانِ شَآءَ يَلُبُسُهَا" رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ وَقَالَ :حَدِيثُ حَسَنْ۔

کئے ایبالباس چھوڑا جس پر اے قدرت حاصل ہے تو اللہ قیامت کے دن تما م مخلو قات کے سامنے بلا کمیں گے اور اس کو اختیار دیں گے۔ کہ ایمان کے جوڑوں میں ہے جس جوڑے کووہ جاہے پہن لے۔ تر مذی نے اس کوروایت کیااور فر مایا بیصدیث حسن ہے۔

باب لباس میں میانہ روی اختیار کرنا بہتر ہے

جواس کوعیب دار کر ہے

تحريج : رواه الترمذي في صفة القيامة عباب صور من الفضائل

الكَخْنَا يَنْ : حلل : جمع حله 'جس كيرُ \_ كااندرون وبيرون ايك جنس سے ہويا ايك جنس كے اوپر نيچے پہنے جانے والے دو كيرُ \_ \_ **فوائد** : (۱) لباس میں تو اضع اختیار کرنے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اور اس میں حتی الا مکان کوشش ہو کہ دوسروں پر بڑائی اور بلندی

> ١٢١ : بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَسُّطِ فِي اللِّبَاسِوَلَا يَقَتَصِرُ عَلَى مَا يُزُرِي بِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَّلَا مَقُصُودٍ شَرْعِيّ ٨٠٣ : عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ ٱبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اَنُ يَّراٰى اَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى

گرایبالباس جوبغیرکسی شرعی ضرورت کے نہینے ۸۰۳ : حضرت عمر و بن شعیب اینے باپ اور وہ اینے دادا رضی اللہ تغالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: بے شک اللہ تعالی بہند کرتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اثر دیکھا عَبْدِهِ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ جائے۔(ترندی)

يەحدىث سے۔

تخريج : رواه الترمذي في الادب وباب ما جاء ان الله تعالى يحب ان يري اثر نعمته على عبده. فوائد: (۱) الله تعالی کی نعمت کے اظہار کے لئے اچھے کیڑے پہننا جائز ہے البتہ لوگوں پر تکبرو بلند آوری کے لئے درست نہیں۔

(۲) اعمال خیر میں اقارب سے ساتھ صلد حی اور جتاج لوگوں کی معاونت اعلیٰ اعمال میں ہے ہیں۔

باب:مردوں کوریتمی لباس اور رہیم کے گدے اور بیٹھنا اور تکیدلگا ناحرام ہے البته عورتول کے لئے جائز ہے

سم ۸۰٪ حضرت عمر بن خطاب رشنی الله نتعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که رکشم مت پہنو۔اس کئے کہ

١٢٢ :بَابُ تَحُوِيُمِ لِبَاسِ الْحَرِيُو عَلَى الرَّجَالِ وَتَحْرِيْمِ جُلُوْسِهِمْ عَلَيْهِ وَاسْتِنَادِهِمُ إِلَيْهِ وَجَوَارِ لَبْسِهِ لِلنِّسَآءِ ٤ ٠ ٨ : عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا تَلْبَسُوا

گا ـ ( بخاری ومسلم )

الْإخِرَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْدٍ.

تخريج : رواه البخاري في اللباس ؛ باب لبس الحرير وافتراشه للرجال و مسلم في اللباس ؛ باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وحاتم الذهب والحرير على الرجال واباحته لننساء

**فواند** : (۱) بالغ مردوں کے لئے ریشم پہننا دنیا میں حرام ہے اور اس کی حکمت بیہ ہے کدانسان فخر وغرور ہے بیجار ہے اور اس طرح تھاٹھ باٹھ اورمشر کین کی مشابہت ہے محفوظ رہے۔

> حَمَّى اللَّهِ يَقُوْلُ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لاَّ خَلَاقَ لَهُ" مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ' وفِي رِوَايَةٍ لِّلْبُحَارِيِّ: ''مَنُ لَّا خَلَاقَ لَهُ فِي الْأَخِرَةِ"

قَوْلُهُ "مَنُ لَّا خَلَاقَ لَهُ" : اَىٰ لَا نَصِيبُ

۵ • ۸ : حفرت عمر بن خطاب رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے ہی روایت ہے کہ میں نے رسول ائٹد صلی اللہ علیہ وسلم کو فر ماتے سنا۔ بے شک ریشم و ہ بہنتا ہے جس کا کوئی حصہ نہ ہو (یعنی آخرت میں).....( بخاری و مسلم ) اور بخاری کی روایت میں ہے جس کا کوئی حصہ آخرت میں

مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ: لِعِنْ جَسِ كَا كُونَى حصد نه ہو۔

تخریج : رواه البخاري في اللباس <sup>،</sup> باب لبس الحرير لنرجال وقدر ما يجوز منه و مسلم في اللباس باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضة عني الرجال والساء\_

**فوائد: (١) جسمسلمان نے حرام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رکیم کواستعال کیا اس کو آگ میں واخل کیا جائے گا اگر اس نے** موت ہے جبل تو ہدواستغفار نہ کیا۔

> ٨٠٦ : وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ :"مَنْ لَبُسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبُسُهُ فِي الْإِخِرَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۸۰۲ : حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِيَّا نِهِ مَا مِا كَهِ جِس نِهِ دِنيا مِين رَيْثُم بِهِنا ووآ خرت مِينَ بين ینے گا۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : رواه البحاري في اللباس ' باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه ومسلم في اللباس ' باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضة عني الرجال والنساء

فوائد: (١) آخرت كانعامات من ايك انعام ريثم كالباس بارثاد بارى تعالى ب: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حِرِيْوُ ﴾ .....الایہ : (۲) جسمسلمان نے اللہ تعالیٰ کے تھم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دنیا میں ریٹم پہناوہ آخرت میں ریٹم کے لباس سے محروم رہے گا۔

٨٠٧ : وَعَنْ عَلِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَآيُتُ ٠٠٨: حضرت على رضى الله تعالى عنه ہے مروى ہے كه ميں نے رسول

777

رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ آخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِى يَمِيْهِ وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِى شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ هَلَـٰهُنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ الْمَتِى" رَوَاهُ آبُوْدَاوْدَ بِإِسْنَادٍ حَمَنٍ.

ابوداؤ دینے سندحسن ہے روایت کیا ہے۔

تخريج : رواه ابوداود في كتاب اللباس ؛ باب في الحرير للنساء

فوائد : (۱)اس روایت میں صراحت ہے کہ ریشم اور سونا بالغ مرووں کو پہننا حرام ہے۔(۲) پیارلوگ اس حرمت سے سنٹی ہیں مثلاً خارش وغیر واس کے لئے علاج کے طور پر درست ہے۔جیسا کہ روایت ۱۸ میں آ رہاہے۔

يرحرام بي-

٨٠٨ : وَعَنْ آبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللّهِ عَلَى ذَكُورٍ الْمَتِيْ وَالْحِلّ اللّهِ عَلَى ذُكُورٍ الْمَتِيْ وَالْحِلّ الْحَرِيْرِ وَاللّهَ عَلَى ذُكُورٍ الْمَتِيْ وَالْحِلّ الْعَرِيْرِ وَاللّهَمْ " رَوَاهُ البّرْمِذِيّ وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنْ صَبِحِيْحُ -

۸۰۸: حضرت ابوموئ اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا ریشم اور سونے کا پہننا میری امت کے مردوں پرحرام ہاوران کی عورتوں کے لئے حلال کیا گیا ہے۔ (ترندی) میں حدیث حسن سیح ہے۔

التد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے دائیں ہاتھ میں رہم اور

بائیں ہاتھ میں سونے کو پکڑ کرفر مایا بیدد دنوں میری امت کے مردوں

تحريج : رواه الترمذي في اللباس ' باب ما جاء في الحرير والذهب

**فوَائد** : (۱) مابقہ روایت کے فوائد ملاحظہ ہوں نیزعورتوں کے لئے رہٹم وسونے کے استعال کا جواز ثابت ہور ہاہے۔

٨٠٩ : وَعَنُ حُدَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ :
 نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنُ نَشْرَبَ فِى ابِيَةٍ اللَّهَبِ
 وَالْفِضَةِ وَانَ نَآكُلَ فِيْهَا ' وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ
 وَالْقِضَةِ وَانَ نَآكُلَ فِيْهَا ' وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ
 وَالْقِيْبَاجِ وَآنُ نَّجُلِسَ عَلَيْهِ ' رَوَّاهُ الْبُخَارِئُ.

۸۰۹ : حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چاندی کے برتن میں کھانے اور پینے سے منع فر مایا۔ موٹے اور باریک ریشم کے پہننے اور اس پر بیٹھنے سے منع فر مایا۔ (بخاری)

تخريج : رواه البحاري في اللباس 'باب لبس الحرير افتراشه للرحال وما يحوز منه وفي الاطعمة 'باب الاكل في اناء مفضض والاشربة 'باب الشرب في آنية للفضة\_

الکی کارت المعویو : فطری ریشم تو کیڑوں سے جو حاصل ہوتا ہے۔ آنیة جمع اناء ' برتن خواہ چھوٹا ہویا برا اللیبا ج موئے کیڑے۔

فوائد : (۱) عدیث میں واردشدہ حرمت ان تمام چیزوں میں ہے جوروایت میں نہ کور جیں۔ (۲) بغیر کسی حائل کے دیشم پر بیٹھنا بھی ممنوع ہے۔ یہ جمہور کا قول ہے۔ (۳) سونے کے برتن اور سونے کا سامان کھڑی اور عینک وغیرہ کا استعمال بھی حرام ہے۔ (۳) عیش برتی اور کفار کی مشاببت سے دور رہنا چا ہے۔ (۵) عورتوں کوزینت کے طور پرسونا پہننا جائز ہے جس طرح ان کوریشم پہننے کی رخصت ہے۔ (۲) جا میک میں سے ہیں سے ہیں سے ہے۔ (۲) جا میک میں سے ہیں سے ہیں

## باب: خارش والے کو ریشم پہننا جائز ہے

۸۱۰ : حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خارش کی وجہ سے حضرت زبیر اور عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہما کو رکیٹم پہننے کی اجازت دی۔(بخاری ومسلم) ۱۲۲ : بَابُ جَوَازِ لُبُسِ الْحَرِيْرِ لِمَنْ بِهِ حِكَّةٌ

٨١٠ عَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَخَصَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : رَخَصَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ لِلزَّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِى لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِحَكَةٍ كَانَتْ بِهِمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 ليحكمةٍ كَانَتْ بِهِمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قخريج : رواه البخاري في النباس ؛ باب ما يرخص من الحرير لنحكة وفي الجهاد ! باب لبس الحرير في الحرب و مسبم في كتاب النباس ؛ باب اباحة لبس الحرير الرجل اذا كانت به حكة او بحوها.

اللَّغَيَّالِيْنَ : رخص : مباح قرار ديابا وجود ممانعت كي دليل موجود بونے كـ المحكة : خارش ـ

**فوائد**: (1)خارش والے بالغ مر دکوریشم کا استعال جائز ہے۔(۲) اگر کس کے پاس گرمی وسر دی ہے بچانے والا کوئی کپڑا موجود نہ ہوتو الک کے لئے بھی پہنینا مباح ہوگا۔

### ہاب: چیتے کی کھال پر بیٹھنےاور اس پرسوار ہونے کی ممانعت

۱۱۸: حضرت نمعاد بیرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : چیتے کی کھال اور رکیم پر مت جیھو۔ حدیث حسن ہے۔ ١٢٤ : بَابُ النَّهُي عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ النَّمُورِ جُلُودِ النَّمُورِ

١٨١ : عَنْ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى : "لَا تَرُكُبُوا الْحَقَ وَلَا اللّٰهِ عَلَى : "لَا تَرُكُبُوا الْحَقَ وَكَا اللّٰهِ عَلَى : "لَا تَرُكُبُوا الْحَقَ وَغَيْرُهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَسَنْ رَوَاهُ اللّٰوَدَاوَا وَ وَغَيْرُهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَسَنْ حَسَنْ رَوَاهُ اللّٰوَدَاوَ وَ وَغَيْرُهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَسَنْ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تحريج : رواه الوداود في الساس اباب حمود النمور والسباع

الکی است المعنو: پہلے زمانہ میں ایک معروف کیڑا جواون اور ریٹم کو ملاکر بنا جاتا تھا۔ یہ مباح ہے اس کو صحاب اور تابعین نے استعال فرمایا ہے۔ یہاں ممانعت مجمیوں کے لباس میں مشابہت کی وجہ سے کی ٹنی نیز ریخوش پیش لوگوں کا لباس ہے۔ پس ریڈی تنزیری ہے۔ استعال فرمایا ہے۔ یہاں ممانعت مجمیوں کے لباس میں مشابہت کی وجہ سے کی گئی نیز ریخوش پیش او گوں کا لباس ہے۔ یہ کھالیں ہیں۔ اور اگر آج کل کامعروف خزمراولیا جائے تو ریچرام ہے کیونکہ وہ کھل طور پر ریشم سے بنرآ ہے۔ المنصاد : مراوچیتے کی کھالیں ہیں۔ اس کا واحد نمر ہے یہ شہور در ندہ ہے۔

ابودا وُ د نےحسن کہا۔

**فؤاٹ : (۱)**ریٹم کی بنی ہوئی کائٹی پرسواری بھی ممنوع ہے۔(۲) چیتے وغیرہ درندوں کی کھالیں استعال کرنا حرام ہے کیونکہ اس میں زینت اور تکبرہےا در مجمیوں کالباس ہے۔

٨١٢ : وَعَنْ أَبِي الْمُمَلِيْحِ عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللّهُ ١٦٠ : حضرت ابوليح اپنے والدرض التد تعالی عندے روایت کرتے

عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ ' رَوَاهُ آبُوْدَارُدَ ' وَالتَّرْمِذِيُّ ' وَالنَّرْمِذِيُّ ' وَالنَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَآنِيُّ بِاَسَانِيْدَ صِحَاحٍ – وَّافِيْ رِوَايَةٍ النِّسَآنِيُّ بِاَسَانِيْدَ صِحَاحٍ – وَّافِيْ رِوَايَةٍ النِّسَاعِ آنُ النِّرْمِذِيِّ نَهَلَى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ آنُ النِّرُمِذِيِّ نَهْلَى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ آنُ النِّرَمِذِيِّ نَهْلَى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ آنُ النَّمْرَمِيْنِ

ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالوں سے (استعال سے ) منع فر مایا۔ ابوداؤ و تر ندی نسائی نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ تر ندی کی روایت میں ہے کہ درندوں کی کھال پر بیٹھنے سے منع فر مایا۔

تخریج : رواه ابوداود في اللباس ؛ باب حلود النمور والسباع والترمذي في اللباس ؛ باب ما حاء في النهي من جلود السباع

١٢٥ : بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ جَدِيدًا اللهُ ١٢٥ : وَعَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِذَا اسْتَحَدَّ وَبُا سَمَّاهُ بَاسْمِهِ ، عِمَامَةً ، أَوْ قَمِيْصًا ، أَوْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

باب: جب نیا گیڑے پہنے تو کمیا دعا پڑھے؟

۱۹۳ : حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ جب کوئی نیا کیڑا ہینتے تو اس کا نام لیتے مثلاً گیڑی کی تیص وا در اور پھر بیدعا پڑھتے: "اکلّٰه می لک الْدَحُمُدُ ....." اے اللہ آپ کے لئے تمام تعریفیں بیس آپ نے بھے یہ گیڑا پہنایا میں آپ سے اس کی بھلائی اور جس مقصد کے لئے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی چا بہنا ہوں اور اس کے شرحے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور جس مقصد کے لئے یہ بنایا گیا اس کے شرحے بھی۔ (ابوداؤ دُر ندی) یہ حدیث حسن ہے۔

قَحْوِیج : رواہ ابوداود فی اول کتاب اللباس والترمذی فی النباس ' باب ما یقول اذا لبس ثوباً جدیداً ﴿ اللَّهُ اللَّ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّ

فوائد: (۱) نے کیڑے پہنے کے بعد اللہ تعالی کی جمد و ثنا اور شکر کرنامسنون ہے اور افضل بیہے کہ یہ مسنون و عارز حی جائے۔ ۱۲۶: بَنَابُ اسْتِ مُحِبَابِ الْإِلْيَةِ لَدَّآءِ

١٢٦ : بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِنْتِدَآءِ بِالْيَمِيْنِ فِي اللَّبَاسِ نَدْ نَدُرُ وُ مَا يُوْ يَدُوْ وَ وَمِوْ مَا يَسَوْرَ

هٰذَا الْبَابُ قَدُ تَقَدَّمَ مَقْصُوْدُهُ وَذَكَرُنَا الْاَجَادِيْتَ الشِّنَا الْمِثْنَا فِيهِ فِيهِ الْمَثَنَا فِيهِ فَيْهِ الْمُثَنَا فِي الْمُثَنَا فِي فَيْهِ الْمُثَنَا فِي فَيْهِ الْمُثَنَا فِي فَيْهِ الْمُثَنِّعُ فِي فَيْهِ اللّهِ اللّهُ فَيْهِ اللّهِ اللّهُ فَيْهِ اللّهُ اللّهُ فَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

جا نب مستحب ہے اس باب کا مقصد و ماحصل گزر چکا و ہاں سچھ احادیث ذکر کر دی

# كِتَابُ آدابُ النَّوْم

# باب: سونے کیٹنے ' بیٹھنے مجکس' ہم مجلس اور خواب کے آ داب

١٨١٨: حضرت براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما ہے روایت ہے كه جب رسول الله مُنَاتِيكُمُ اين بسر برسون كے لئے تشریف لاتے تو وا كين جانب ليث كريون دعا كرتے:" 'ٱللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ نَفْسِيلٌ إِلَيْكَ' وَوَجَّهْتُ وَجُهِيَ إِلَيْكَ ..... إلى الله مِن في اين آب كوآب ك سپر دکر دیااوراینے چرے کوآپ کی طرف متوجہ کیااوراینے معاملے کو آپ کے حوالے کیااور رغبت وخوف کے ساتھ میں نے اپنی پشت کو آ ب کی بناہ میں دیا ۔ کوئی بناہ کی جگہبیں اور کوئی حصو شنے کا مقام نہیں گرتیری ہی طرف ہے میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جوتو نے ا تاری اور اس پیغیبر پر جوتو نے بھیجا۔ بخاری نے ان الفاظ کے ساتھ كتاب الا دب ميں بيان كيا۔

# ١٢٧ : بَابُ آدَابُ النَّوُم وَالْإِضْطِجَاعِ وَالْقُعُوْدِ وَالْمَجْلِس وَالْجَلِيْسِ وَالرُّوْيَا

٨١٤ : عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوْلَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ : "اللُّهُمَّ اسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ' وَوَجَّهْتُ وَجُهِيُ اِلَّيْكَ \* وَفَوَّضْتُ اَمُرِي اِلَّيْكَ \* وَٱلۡجَاۡتُ ظَهۡرِى اِلۡیُكَ ۚ رَغۡبَةً وَّرَهۡبَةً اِلۡیۡكَ ۚ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ الْمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي ٱنْزَلْتَ ' وَنَبِيْكَ الَّذِي ٱرْسَلْتَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِهِلْذَا اللَّفْظِ فِي كِتَابِ الْإَدَبِ مِنْ صَحِيْحَهِ

**تحريج** : رواه البخاري في الدعوات ' باب النوم على الشق الايمن

اللَّخَالِينَ :على شقه : پہلوپر - وجهت وجهي :اپي ذات كوچرے سے كنايا تعبير كيا مميا ہے كيونكهم انساني كاشرف ترين عضو ہے۔فوضت : میں نے سپر دکیا۔المجات ظہری الیك : میں نے اس كوآ پ كی طرف ہی لوٹا یا اورآ پ كی ذات كو پشت يناه سمجمارد غبة :رحمت كاطمع كرتے ہوئے۔ دهبة :عذاب كا دُرمحسوں كرتے ہوئے۔ آمنت : تقديق كى۔

**فُوَامند** : (۱) شرح باباليقين ٧/٨٠ مين ملاحظه بور

١٥ ٨ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ لِنِي رَسُولُ اللَّهِ مَا لَيْكُمْ: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتُوَضَّا وُضُوءَكَ لِلصَّلُوةِ ثُمَّ اصْطَجعُ عَلَى شِقِّكَ الْايْمَن

۸۱۵: حفرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه ہے ہی روایت ہے كهرسول الله الله عليه وسلم نے فر مايا كه جبتم اين بسترير ليننے لكو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرواور پھراینی وائیں جانب یوں کہواویر

والی دعا ذکر کی اوراس میں بیر بھی فرمایا ان کلمات کو اپنے آخری کلمات بناؤ۔ (بخاری ومسلم) وَقُلُ" وَذَكَرَ نَحُوهُ وَفِيْهِ : "وَاجْعَلُهُنَّ اخِرَ مَا تَقُوُلُ" مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ

تخريج : رواه البخاري في آخر كتاب الوضوء ' باب من نام على الوضوء ' و مسنم في كتاب الذكر ' باب ما يقول عند النوم واخذا المضجع

٨١٦ : وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتُ :
كَانَ النَّبِيُّ ﴿ فَقُ يُصَلِّى مِنَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ !
خَشْرَةَ رَكُعَةً فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكُعَتَيْنِ
خَفِيْفَتَيْنِ ' ثُمَّ اصْطَحَعَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ
خَشْ يَجِى ءَ الْمُؤَذِنَ فَيُؤْذِنَهُ ' مُتَفَقَّ عَلَيْهِ

۱۹۲: حفزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حمیارہ رکعتیں اوا فرماتے پھر جب صبح طلوع ہوجاتی دوہلکی رکعتیں اوا فرماتے پھرا ہے دائیں پہلو پراس وقت تک لیٹے رہے یہاں تک کہمؤ ذن آ کرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو (نمازکی) اطلاع دیتا۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البخاري في كتاب الدعوات ' باب الضجع على الشق الايمن و مسلم في كتاب صلاة المسافرين ' باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل

الکنٹ ایک عشو قریعة : رات کی رکعات اور نمازوتر پر تحقیق خفیفتین : فجر کی دوستیں جوفرض سے قبل اوا کی جاتی جیں۔ فیو ذنه : مؤذن آپ کونمازیوں کے جمع ہونے کی اطلاع دیتا۔

**فوائد**: (۱) امام نووی رحمه الله علیه فرماتے ہیں بیندید وقول میزے کے سنت فجر کے بعد لیٹنا سنت ہے۔جیسا کہ ابوہریر ورضی اللہ عنہ کی سابقہ روایت سے معلوم ہوتا ہے پھرخصوصاً دائیں جانب لیٹنا اور آنخضرت منگ ٹیٹی کا اس پر استمرار و دوام نہ فر مانا عدم وجوب پر ولالت اور سنت کی علامت ہے۔ (۲) لیٹنے کا سنت طریقہ دائیں جانب پر لیٹنا ہے۔

> ١٨٧٠ : وَعَنْ حُدِيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ وَقِيْهُ إِذَا آخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهٖ فَمَّ يَقُولُ : "اللّٰهُمَّ بِالسّمِكَ آمُونتُ وَآخْيَا" وَإِذَا السّيْقَظُ قَالَ : "الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي آخْيَانَا بَعْدَ مَا آمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ" رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

۱۹۱۰: حفرت حذیفہ سے روایت ہے جب حضور اپنے بستر پر رات کے وقت لیٹے تو اپنا ہاتھ اپئی رخیار کے نیچے رکھ کریوں وعا پڑھتے:
اللّٰہ اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم ا

تخريج : رواه البخاري في الدعوات ' باب ما يقول اذا نام وباب ما يقول اذا اصبح وباب وضع اليد اليمني تحت الخد الايمن

فوائد: (١) نيند كووتت اس طرح سونامستحب باوراس طرح آنخضرت كي اقتداع وانتاع مين دعايز هنا بهي سنت بيا

٨١٨ : وَعَنْ يَعِيْشَ بُنِ طِخْفَةَ الْغِفَادِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ آبِى : "بَيْنَمَا آنَا مُضْطَجِعٌ فِى الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِى إِذَا رَجُلُّ مُضْطَجِعٌ فِى الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِى إِذَا رَجُلُّ يُحَرِّكُنِى بِرِجْلِهِ فَقَالَ : "إِنَّ هٰذِهِ ضَخْعَةً يُتَحَرِّكُنِى بِرِجْلِهِ فَقَالَ : "إِنَّ هٰذِهِ ضَخْعَةً يَتَحَرِّكُنِى بِرِجْلِهِ فَقَالَ : "إِنَّ هٰذِهِ ضَخْعَةً يَتَعَرَّكُ وَاللهِ اللهِ صَحِيْحٍ .

۸۱۸: حضرت یعیش بن طخفہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ میر ہے والد کہنے گئے اسی دوران میں کہ میں معجد کے اندر پبیٹ کے بلی ایک کوئی آ دمی مجھے پاؤں سے حرکت و بیٹ کی بلی لیٹا ہوا تھا کہ اچا نک کوئی آ دمی مجھے پاؤں سے حرکت و بیٹ کا گا۔ پھر فر مایا کہ بیہ لیٹنا اللہ کو ناپہند ہے جو نہی میری نگاہ پڑی تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم ہتھے۔ (ابوداؤد) مسیح سند کے ساتھ ۔

تحريج : رواه ابوداود في الادب وباب في الرجل ينبطح على بطنه

الكَعَاتَ : مضطجع : سونے والا حضجعه : ايك طرح كالينا۔

فوائد: (١) پيد كيل سونامنوع بـ

٨١٩ : وَعَنُ آمِي هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنُ رَسِي اللّٰهُ عَنْهُ عَنُ رَسِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنُ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى تَرَةً وَاللّٰهِ تَعَالَى تَرَةً وَمَنِ اللّٰهِ تَعَالَى فَرَةً وَمَنِ اللّٰهِ تَعَالَى فَرَقُ اللّٰهُ تَعَالَى فِيهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةً " رَوَاهُ آبُودُ وَاوُدَ فِيهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةً " رَوَاهُ آبُودُ وَاوُدَ فِيهِ السّنَادِ حَسَن -

"التِّرَةُ" بِكُسْرِ التَّآءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ، وَهِيَ :النَّقُصُ ، وَقِيْلَ :التَّبَعَةُ.

۸۱۹: حضرت ابو ہریہ ورضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بیشا اور وہاں اس نے اللہ صلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہال ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہال ہوگا اور جو آ دمی کسی نیند کی جگہ لیٹا اور اس جگہ میں اللہ کویا دننہ کیا تو اس پر بھی اللہ کا وہال ہے۔ (ابوداؤد)

حسن سند کے ساتھ۔

اکتر ہُ : کی یا و بال یا کوتا ہی اور حسرت کے معنی بھی ہیں۔

قنحر ہے : رواہ ابو داو دبی کتاب الادب ' باب کراھیۃ ان یقوم الرجل من مجلسہ و لا یذکر اللہ تعالٰی فوائد : (۱)اللہ تعالٰی کا ذکر ہرمجلس میں کرنا جا ہے بلکہ لیٹتے وقت بھی اس سے غفلت نہ برتی جا ہے۔(۲)اللہ تعالٰی کے ذکر سے غفلت کرنا محرومی کا باعث ہے۔

> ١٢٨ : بَابُ جَوَازِ الْإِسْتِلُقَآءَ عَلَى الْقَفَا وَوَضُعِ الْحُدَى الرِّجُلَيْنِ عَلَى الْاُخُورِي إِذَا لَهُ يَخَفِ أَنْكِشَافَ الْعَوْرَةِ وَجَوَازِ الْقَعُودِ مُتَرَبِّعاً وَّمُحُتَبِياً الْعَوْرَةِ وَجَوَازِ الْقَعُودِ مُتَرَبِّعاً وَّمُحُتَبِياً الْعَوْرَةِ وَجَوَاذِ اللهِ بُنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ

باب: حت لیٹنااور ٹا تگ پررکھنا ٹا تگ بشرطیکہ ستر تھلنے کا اندیشہ نہ ہواور چوکڑی مارکر اوراکڑوں بیٹھ کرٹا نگوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنا کر بیٹھنا جائز ہے

· ۸۲ : حضرت عبد الله بن زیدرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ انہوں

نے رسول التدصلی القدعلیہ وسلم کومسجد میں جیت لیٹے ہوئے اس حالت میں و یکھا کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹا تگ پر دوسری ٹا تگ رکھی تھی۔ ( بخاری ومسلم ) آنَّةُ رَاى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًّا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا اِخْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الاُخُولى مُتَفَقَّ عَلَيْهِ

تخريج : رواه البحاري في المساحد ؛ باب الاستلقاء في المسجد وفي اللباس باب الاستلقاء ووضع الرجل على الاخرى و مسلم في اللباس ' باب في اباحة الاستلقاء ووضع احدى الرجنين على الاخرى

**فوائد** : (۱) چیت لیٹنا جائز ہے اور ایک یاؤں کا دوسرے پر رکھنامجی درست ہے بشرطیکہ ستر کے کھل جانے کا ڈرنہ ہواور اس کا کافی شبوت خودحضور منافقيم كأعمل مبارك ہے۔

> ٨٢١ : وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبُّيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجُرَ تَرَبُّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءً" حَدِيْثُ صَحِيْحٌ ، رَوَاهُ آبُوْدَاوُدَ وَغَيْرُهُ ماَسَانِیُدَ صَحِیْحَةِ۔

٨٢١: حفرت جابر بن سمر ه رضي الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا فرمالیتے تو سورج کے اجھی طرح طلوع ہونے تک اپنی جگہ پر چوکڑی مار کر بیٹھ جاتے۔(ابوداؤر) سیج سندے۔

تخريج : رواه ابوداود في الادب ' باب في الرجل يجلس متربعاً ورواه مسلم في كتاب الصلوة ' باب فضل الجلوس في صلاة بعد الصبح

الكَنْحُنَا لِينَ : توبع : ابني نمازي جَكري جوكري ماركرالله تعالى كويا وكرتي وحسناء :سفيد

فوائد: (۱)چوکڑی مارکر بیٹھنا جائز ہے۔ (۲) نماز نجر کے بعد مسجد میں طلوع آفاب تک بیٹھنا مستحب ہے۔

رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ إِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بِيَدَيْهِ هَكَذَا ' وَوَصَفَ بِيَدَيْهِ الْإِخْتِبَآءِ وَهُوَ الْقُرُّ فُصَآءُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ\_

٨٢٢ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ٨٢٢ : حفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ب روايت ب كه ميس نے - رسول التدصلي الله عليه وسلم كوكعبه كصحن مين احتباء كي حالت مين ويجمعا اور پھرعبداللہ نے احتباء کی کیفیت ذکر کی اور قر فصاء بھی اسی حالت کا نام ہے۔ ( بخاری )

تخريج : رواه البحاري في الاستيذان ' باب الاحتباء باليد .

الكَيْخُ إِنْ يَا يَا يَا الكعبة المحن كعبر اطراف كعبر كذا في المصباح محتبياً : احتباء بيد ليون كوماتهون ك ذريع بهيده سینہ سے ملانا۔القو قصاء: چوتڑوں پر بیٹھنا اور رانوں کو بہیٹ سے ملانا اور ہاتھوں کو پیڈلیوں پر رکھنا یا گھٹنوں کے بل ٹیک لگا کر اور پیٹ کورانوں سے ملا کر بیٹھنااور دونوں ہاتھوں کوبغل میں دیالیا۔

فوَائد: (١) احتباء كاجواز ثابت بوتا ب\_

٨٢٣ : وَعَنْ قَيْلُةَ بِنْتِ مَخْوَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : رَأَيْتُ النَّبِّيُّ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرُفُصَآءَ ۚ فَلَمَّا رَآيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ الْمُتَخَشِّعَ فِي الْجِلْسَةِ ٱرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ رَوَاهُ أَبُوداًوْدَ وَالتَّرْمِذِيُّ \_

۸۲۳ : حضرت قیله بنت مخرمه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قر فصاء کی حالت میں بیٹھے دیکھا۔ جب میں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کی حالت انکساری والی دلیمی تو میں خوف ہے کا نب اٹھی ۔ (ابو داؤ دُئر نہ ی )

تخريج : رواه ابوداود في الادب ' باب جلوس الرجل والترمذي في الاستيذان

الْكُنِّيُّ الْبَيْ : ارعدت : مِن كانب گيار الفرق : فوف \_ \_

**فُوَائِد** : (۱) آنخضرت مُثَاثِّمُ کی جلسہ میں خشوع کی حالت بیان کی گئے ہے۔

٨٢٤ : وَعَنِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ بني رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَآنَا جَالِسٌ هَكَذَا ' وَقُدُ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَاي خَلُفَ ظَهْرِيٌ وَاتَّكَّاتُ عَلَى إِلْيَةِ يَدِيْ فَقَالَ:"أَتَفْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ?' رَوَاهُ ٱبُوْدَاَوْدَ بِاسْنَادِ صَحِيْحٍ۔

۸۲۴ : حضرت شرید بن سوید رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ میرے باس ہے رسول اللہ مُؤَاثِثِتُم کا گزر ہوا جبکہ میں اس طرح بیشا تھا کہ میں نے بایاں ہاتھ پشت کے پیچھے رکھا ہوا تھا۔ پس آ پ نے فر مایا کہ بینو ان لوگوں کی طرح کا بیٹھنا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا عصہ موا\_ (الوداؤر)

محیح سند کےساتھ ۔

**تخريج** : رواه ابوداود في الادب٬ باب الجلسة المكروهة

الكنائن : على الية يدى : باته كاتفيل ك تجلحه بر-صاحب نهاية فرمات بين كه الية يد عمرا وتقيل كاده حصه بجو انکوشے کی جڑکے باس بازو کی ابتداء ہے متصل حصہ۔اس کے بالقابل چھنگلیا کی جڑوالا حصوصرہ کہلاتا ہے۔

ان يبود نصاري كي ساته افعال واقوال عادات اور طرز وطريق مين مشابهت كي ممانعت ابت بوري ب\_ (٢) مسلمان کی ایک الگ امتیازی شان ہے جوتمام حالات میں مشرکین و کفار ہے الگ تصلگ نظر آنی جا ہے ۔خواہ مجلس ہویا دسترخوان کباس ہویا ہیئت کذائی ۔

باب بمجلس اور ہم مجلس کے آ داب

۸۲۵ : حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کوئی شخص دوسرے کو ہرگز اس کی جگه ے نہ اٹھائے کہ خو د بھر و ہاں بیٹھ جائے ۔لیکن تم مجلس میں وسعت و فراخی کرو ۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس ہے جب کو ئی مختص اُٹھھ

١٢٩: بَابُ آذَابِ الْمُجْلِسِ وَالْجِلِيْسِ ٨ ٢٥ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يُقِيْمَنَّ آحَدُكُمْ رَجُلًا مِّنْ مَجْلِيهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلَكِنْ

تُوسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا ۚ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ

لَهُ رَجُلُ مِنْ مَّجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسُ فِيهِد مُتَفَق جاتاتوا باس كى جَدند بيضة \_ ( بخارى ومسلم ) عَلَيْهِ۔

تخريج : رواه البحاري في الاستيذان ' باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه وباب اذا قيل لكم تفسحوا ' والجمعة ' باب لا يقيم الرجل احاه من مقعده ومسلم في السلام الباب تحريم اقامة الانسان من موضعه\_

فوائد: (۱) ایک انسان اگریہلے کی جگہ برآ کر بیٹھ گیا تو اس کووہاں ہے اٹھا نا تا کہ وہاں دوسرے کو بٹھایا جائے بیترام ہے۔خواہ آنے والاعلم' عمر میں اس سے بہلے افضل ہی ہو۔ پیچم مردوں اورعورتوں سب کوشامل ہے البیتہ فقہاء نے اس سے بعض چیزوں کومشٹنیٰ کیا ہے مدرس مسجد میں اگر کسی مقام پر بیٹھ کراوگوں کو پڑھا تا ہے اگر اس کی جگہ آ کر دوسرا بیٹھ جائے گا تو اس کودیاں سے اٹھا نا درست ہے۔ اسی طرح اگر بازار میں کسی چیزیں فروخت کرنے والے کی جگہ ہے لوگ مانوس ہوں تو جود دسراو ہاں آ کر بیٹھے گااس کواٹھانا جائز ہے۔ ای ظرح کچھ دوسرے مسائل کوبھی مشکیٰ کیا گیا اور یہ بات اس کے منافی نہیں کہ عالم جبکہ اس کے دل میں طلب ورغبت قیام نہ ہوتو اس کے لئے کھڑا ہو نامنتحب ہے۔البتہ حضرت عبداللہ بنعمر رضی اللہ عنہمانے اس خطرے کے بیش نظر چھوڑ دیا کہ بیہ قیام کہیں ممانعت میں داخل نہ ہو۔ (۲) آنے والے کے لئے مجلس میں مخوائش بیدا کرنی جائے۔

٨٢٦ : وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ٢٦٠ : حضرت ابو هرريه رضى الله تعالى عنه ب روايت ب كه رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَن إِذَا قَامَ أَحَدُكُمُ مِّن ﴿ رسول النُّرصلَى اللَّهُ عليه وسلم في فرمايا جب تم مِن سي كوتَى مجلس سي مَّجْلِسٍ فُمَّ رَّجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " رَوَّاهُ ﴿ اللَّهِ جَائِ يَكِرُ وه والبِّسُ لوث آئِ تَو وه اس جَكه كا زياره حتّ دار ے۔(ملم)

تخريج : رواه مسلم في السلام ' باب اذا قام من مجلسه ثم عاد فهو احق به

فوائد: (۱) جب کوئی آ دمی مسجد میں کسی جگہ پہلے آ کر بیٹھ گیا تووہ اس کا زیادہ حق دار ہے بازار کا بھی بہی حکم ہے۔ (۲) جب پہلا سسى عذركى وجه يعدو بإن يصاخط جائے تو اس كاحق سابق سا قطنبيں ہوتا اس كودا پس آ سرو بان بيضنے والے كوا محانا جائز ہے۔

> ٨٢٧ : وَعَنُ جَابِرٍ بُنِ سَمُوَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا إِذَا آتَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِى ﴿ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدُ وَ النُّوْمِذِيُّ وَقَالَ :حَدِيثٌ حَسَنْ۔

۸۲۷: حفرت جاہر بن سمر ہ رضی الله عنهما ہے روایت ہے جب ہم نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو ہم میں ہرایک و ہیں بیٹے جاتا جہاں مجکس ختم ہوتی ۔ (ابوداؤؤ ترندی) ترندی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔

تخريج : رواه ابوداود في الادب ' باب في التحلق والترمذي في الاستيذان ' باب اجلس حيث انتهي بك المجلس

**فوَاثِد** : (۱)مجلس میں بیٹنے کاایک ادب رہ ہے کہ انسان و ہاں بیٹھے جہاں مجلس کے آخر میں جگہ لیے۔(۲)مجلس میں آنے والے کو

جہاں جگد ملے وہاں بینصنا جا ہے البتہ اگراس کے لئے کوئی مخصوص نشست یا جگہ ہوتو وہاں بینے سکتا ہے۔ (۳) کسی کواس کی جگہ ہے اس لئے ندا تھائے کہاس کی جگہ بیٹھے۔

> ٨٢٨ : وَعَنُ آبِي عَبُدِ اللَّهِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يَغْتَسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الْجُمِعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُّ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنُ طِيُب بَيْتِهِ ثُمَّ يَخُرُجُ فَلَا يُفَرَقُ بَيْنَ الْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّىٰ مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخُواٰى" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

٨٢٨ : حضرت ابوعبد الله سلمان فارسي رضي الله تعالى عنه سے روایت ے کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو مخص جعہ کے دن عنسل کرے اور جس حد تک ہوسکتا ہے خوب یا کیزگی حاصل کر لے اور اینے گھر میں میسر تیل اور خوشبو استعال کرے۔ پھر گھر ہے نکل کر جائے اور دوآ دمیوں کے درمیان تفریق نہ ڈالے۔ پھر جومیسر ہو نماز ادا کرے اور جب امام کلام کرے تو وہ خاموش رہے تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔(بخاری)

تحريج : رواه البخاري في الجمعه ؛ باب الدهن للجمعة و باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة

**فواٹ : (۱) جمعہ کاغنسل مستحب ہے بعض نے کہاوا جب ہے۔اس کاوقت طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہےاور زوال تک اس کا** مؤخر کرنا افضل ہے۔ (۲) خوشبو کا استعمال مجلس میں جہاں جگہل جائے وہیں بیٹھ جائے لوگوں کی گردنوں کو نہ پھاندے اور نہ دو آ دمیوں کے درمیان تھس کر بیٹھے۔(m) خطبہ سے قبل نفل نماز مستحب ہے اور خطبہ کے وقت خاموش رہنا فرخن ہے۔(m) ان آ واب کا لحاظ اگر جمعہ میں کیا جائے گا تو مکمل جمعہ کے صغیرہ گناہ جن کا تعلق حقو ق اللہ سے ہےوہ معاف کرویئے جاتے ہیں البتہ کبیرہ گناہ میں تو بہ ضروری ہے اور جن گنا ہوں کاتعلق لوگوں ہے ہے ان میں ان کے حقوق کی ادائیگی بیان کوراضی کرنا ضروری ہے۔

> ٨٢٩ : وَعَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَيِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَ الْنَيْنِ اللَّا بِاذُنِهِمَا '' رَوَاهُ آبُوُدَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْتٌ حَسَنٌ – وَفِي رِوَايَةٍ لِلَابِي دَاوُدَ : لَا يَجُلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِاذُنِهَما"

۸۲۹ : حضرت عمرو بن شعیب اینے باپ سے اور وہ اینے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافق نے فرمایا کسی آ دمی کے لئے درست نہیں کہ دوآ دمیوں کے درمیان ان کی مرضی کے بغیر جدائی ڈالے۔ (ترندی) ابوداؤد) حدیث حسن ہے۔ ابوداؤو کی روایت میں ہے کہ آ دمی کو دو آ ومیوں کے درمیان ان کی ا جازت کے بغیر نہ بینھنا جا ہے ۔

**تحريج** : رواه ابوداود في الادب ' باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير اذنهما والترمذي في الادب ' باب ما جاء في كراهة الجنوس بين الرحلين بغير اذنهما

**فوائد** : (۱) گزشتہ صدیث کے فوائد ہے جیسے ظاہر ہور ہاہے کہ دوآ دمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر گھسنا ممنوع ہے اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہان کی گفتگو کونہ ہے تھر یہ کہوہ اجازت دے دیں جب کہوہ کوئی پوشیدہ راز دارانہ بات کررہے ہول۔

٨٣٠ : وَعَنْ حُدَّيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسٍ وَسَطَ الْحَلْقَةِ ' رَوَاهُ آبُوْدَآؤُدَ بِاسْنَادٍ حَسَنِ ' وَرَوَى البِّرْمِلِيُّ عَنْ آبِيْ مِجْلَزٍ آنَّ رَجُلًا فَعَدَ وَسَطَ حَلُقَةٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : مَلْعُوْنٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ – أَوْ لَكُنَ اللَّهُ عَلَى لِسَان مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيْثُ حَسَنْ صَحِبُ

۸۳۰: حضرت حذیفه بن بمان رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس مخص پر لعنت فرمائی جو حلقه کے درمیان بیٹھے۔ (ابوداؤ دُ بسند حسن )اور تر مذی نے ابومجلز کی روایت ے نقل کیا کہ ایک مخص کسی حلقہ کے درمیان میں جیٹھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فر مایا حلقے کے درمیان میں بیٹھنے والاحضرت محمہ صلی الله علیه وسلم کی زبان مبارک کے مطابق ملعون ہے یا الله تعالی ا نے محمصلی التدعلیہ وسلم کی زبان ہے اس پرلعنت فر مائی ہے جوحلقہ کے درمیان میں بیٹے۔ (ترندی) مدیث حسن سیح ہے۔

تخريج : رواه ابوداود في الادب ' باب الجلوس وسط الحلقة والترمذي في ابواب الادب ' باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة وفيه (قعد) بدل (جلس)

فوائد: (۱) لوگوں کی گردنیں بھلانگ کر جانا اور ان کے درمیان میں بیٹھنامنع اور حرام ہے۔ (۲)مسلم کے لئے ضروری ہے کہ دوسروں کاو داحساس کر ہےاورمجلس میں بچوں جیسی حرکات نہ کرے۔

> ٨٣١ : وَعَن آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "خَيْرُ الْمَجَالِسِ اَوْسَعُهَا" رَوَاهُ اَبُوْداَوْدَ بِإِسْنَادِ صَحِيْحٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ۔

ا ۸۳ : جعزت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے سنا: بہترین مجالس وہ ہیں جو فراخ ہوں۔ ( رواہ ابوداؤ د ) تیجے سند ہے شرط بخاری پر روایت کیا ہے۔

تخريج : رواه ابوداوذ في الادب 'باب في سعة المجنس

فوائد: (۱) مجالس میں وسعت پیدا کرنامستحب ہے کیونکہ اس میں خیر و برکت اور بیضنے والوں کو آرام پہنچانا ہے اور اس کا از المہو 

> ٨٣٢ : وَعَنْ آبِينُ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِ فَكُثُرَ فِيْهِ لَغَطُّهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ مَجُلِيهِ وَٰلِكَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِللَّهِ اللَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوْبُ إِلَيْكَ ' إِلَّا غُفِرَ لَةً مَا كَانَ فِيْ

۸۳۲ : حفرت ابو ہرریہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے ارشا دفر مايا جوآ ومي سي مجلس ميں بيشا اوراس میں بہت سی نضول باتیں اس ہے ہوئیں پھراس نے مجلس سے اٹھنے ے پہلے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ يرْه ليا تو اس مجلس كم تمام كناه اس كے معاف کردیئے جاتے ہیں۔ (ترمذی)

مديث حسن سيح بيد

مَجْلِسِهِ ذَٰلِكَ '' رَوَاهُ النِّوْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ۔

تحريج : رواه الترمذي في ابواب الدعوات ' باب ما يقول اذا قام من مجلسه

اللَّيْ الْمَالِيَّ فَا لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّ

**فوَائد** : (۱) بیددعا برمجلس کے آخر میں کی جائے تا کہ اس میں ہونے والے تمام گنا ہوں کا کفارہ بن جائے مگرعلاءنے گنا ہے مراو صغیرہ لئے ہیں'اوروہ صغیرہ جن کاتعلق حقوق اللہ ہے ہو۔ دیگرا حادیث اس کی تائید کرتی ہیں۔

٨٣٨ : وَعَنُ آبِى بَرْزَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ لَقُولُ بِالْحِرَةِ إِذَا آرَادَ آنُ لَكُومُ مِنَ الْمُحْلِسِ : سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ لِيُعُومُ مِنَ الْمَحْلِسِ : سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِعَمْدِكَ آشُهَدُ آنُ لَا إِللّهَ إِلّا آنُتَ آسُنَعُفِرُكَ وَبِعَمْدِكَ آشُهَدُ آنُ لَا إِللّهَ إِلّا آنُتَ آسُنَعُفِرُكَ وَبِعَمْدِكَ آشُهُدُ آنُ لَا إِللّهَ إِلّا آنُتَ آسُنَعُفِرُكَ وَبِعَمْدِكَ آشُهُولُكَ اللّهِ وَآتُوبُ إِلَيْكَ آتُولُولُ قَوْلًا مَّا كُنْتُ تَقُولُكُ فِيما مَطَى ؟ إِنَّكَ لَتَقُولُكُ فِيما مَطَى ؟ وَاللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ آبُوْ عَبْدِ اللهِ فِي الْمُسْتَدُرَكِ مِنْ رِّوَايَةِ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الْمُسْتَدُرَكِ مِنْ رِّوَايَةِ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَقَالَ : صَهِجِيْحُ الْاَسْنَادِ۔

حاکم نے اس کومتدرک میں بروایت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرکے کہا یہ بیٹیج الا سنا دہے۔

تخريج : رواه ابوداود في الادب ' باب كفارة المجلس

الكُنْ إِنْ الْمُعَالِينَ : كفارة : اليامل جو كما مول كومناد \_\_ بآخرة : اليي عمر كة خرى حصه من \_

فوائد : (۱) آپ مَنْ الْفَرِّلِمِيد عا أمت كي تعليم اورا پئ تواب مين اضاف كے لئے فر ماتے تھے۔ بيد مطلب نبين كرآپ سے مجلس كے اندركوئى غلط باتين ( نعوذ باللہ ) صادر ہوتی تھيں۔

٨٣٤ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ مِنْ مَّخْلِسٍ حَتَّى يَدْعُو بِهَوْ آلَاءِ الدَّعْوَاتِ اللهُهُمَّ مَّخْلِسٍ حَتَّى يَدْعُو بِهَوْ آلَاءِ الدَّعْوَاتِ اللهُهُمَّ

۸۳۴ : حفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ جب رسول الله مسمور پڑھتے : اکلّٰهم میں اللہ مسلم اللہ مسلم اللہ مسلم اللہ مسلم اللہ مسلم کنا مِنْ حَسْمَة کَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَة كَ وَمِنْ طَاعَة كَ

YMO

الْحَسِمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوُلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَغْصِيتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَيِّغُنَا بِهِ جَنَّتُكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا ثُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَآئِبُ اللَّائِيَا: اللَّهُمَّ مُتِّعْنَا بِالسَّمَاعِنَا ا وَٱبْصَارِنَا ' وَقُوَّتِنَا مَا آخْيَيْتَنَا ' وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا ۚ وَاجْعَلُ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ۗ ۗ وَانْصُونَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلُ مُصِيْبَتَنَا فِي دِيْنِنَا ' وَلَا تَجْعَلِ اللَّمَٰنِيَا اكْبَرَ هَمِّنَا ' وَلَا مُبْلَغَ عِلْمِنَا ' وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَديث حَسَن

.....اےاللہ ہمارے لئے اپنی خثیت کا و ہ حصہ عنایت فر ما جو ہمارے درمیان اور تیری معصیت کے درمیان حائل ہوجائے اور و واطاعت عنایت فرماجو ہمیں تیری جنت میں پہنچائے اور یفین میں سے وہ عنایت فرماجس ہے مصائب دنیا آسان ہو جائمیں۔اے اللہ ہمیں ہمار ہے کا نوں ہے اور آئکھوں ہے اور اپنی قو توں ہے فائدہ بہنجا جب تک ہاری زندگی ہے اور ان کو ہماراوارث بنا اور جس نے ہم پر ظلم کیا تو اس ہے بدلہ لے اور ہمارے ساتھ عداوت رکھنے والوں اور ہمار ہے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما اور ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ ڈال اور نہ ہی دنیا کو ہمارا بڑا مقصد اور ہمارےعلم کا مقصد نہ بنا اور ہم پر ان لوگوں کومسلط نہ فر ما جو ہم پر رحم ندکرنے والے ہوں۔ (تریذی) حدیث حسن۔

تخريج : رواه الترمذي في الدعوات ' باب دعاء حين يقوم من مجلس

اللَّنْ إِنْ الله الله الله الله الم مين تقسيم كردو خشيتك اخوف جوعظمت كاظ سے بو يحول جو بمين روك و اور تيرى معیت کے سامنے رکاوٹ بن جائے۔ تبلغنا : تو ہمیں پہنچا۔ الیقین : پختد دلی تصدیق۔ تھون : آسان کروے۔ مصائب : جمع مصیبة ' ہروہ چیز جوانیان کو پہنچ تو تکلیف دے۔ متعنا: ہمیں فائدہ دے پوری زندگی اور ہمارے حواس قائم رکھ۔ و اجعلنه الوارث منا: ہارے کانون آئکھوں اور تو توں کوزندگی کی آخری گھڑی تک درست رکھ۔اس میں حواس کی بقاء کو وارث سے مشابہت دی گئی جومیت کے بعد ہاقی رہتا ہے۔ فار فا: خون کا مطالبہ یہاں مراد بہہے کہ جاراحق ظالم سے دلوااس کے ظلم براس کوسز ا وے۔مصیبتنا فی دیننا : لین وین میں جواطاعت کی کی یاار تکاب معصیت سے تقص پیدا ہوتا ہے۔ اکبر همنا : بری مشغولیت۔ مبلغ علمنا : كوشش كامقصودومطلوب

فوائد : (۱) مجلس سے اٹھتے وقت اور مطلقا بھی دنیاوآ خرت کی بھلائی کے لئے دعا کرنی جائے۔ کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے اور انسان الله کی علامی اور محتاجی کے میلان سے ڈھلا ہوا ہے لیعنی بیاس کی فطرت میں پائی جاتی ہے۔ (۲) انسان کواللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تمام زندگی میں سلامتی حواس کی طلب ہونی جا ہے تا کہ اس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کواوا کرتا رہے اور ظالم دخمن پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے نصرت طلب کرنی جا ہے۔ (۳) دین میں واقع ہونے والی مصیبت بہت بزی ہے کیونکہ اس پر دنیا وآخرت کی بدیختی مرتب ہوتی ہے۔( ۲ ) دنیااوراس کاسامان جو کہزائل ہونے والی چیزیں ہیں انسان کی زندگی کا یمی مطمع نظرنہ ہونا جا ہے ۔ ( ۵ ) حکام اور ظالموں کی طرف سے پہنچنے والاظلم درحقیقت ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے اگرو ہاس ظلم کودور کرنا جا ہے ہیں تو اپنے اوراللہ تعالیٰ کے مابین معاملہ کو درست کریں و ہ اپنی قند رت سے کفایت فر ما کیں گے۔

٨٣٥ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُومُونَ مِنْ مَنْجُلِسٍ لّا يَذُكُرُونَ اللّٰهَ تَعَالَى فِيْهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِنْهُلِ جِيْهَةِ حِمَادٍ وَ كَانَ لَهُمْ حَسْرَةً \* وَوَاهُ الْيَسْرُمِذِي آبُودَاؤَدَ اِللّٰهُمْ حَسْرَةً \* وَوَاهُ الْيَسْرُمِذِي آبُودَاؤَدَ اللّٰهِ مَا يَعْدَدُونَ اللّٰهُ وَاؤَدَ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا يَعْدَدُونَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

۸۳۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سی مجلس سے بغیر اللہ تعالیٰ کی بیاو کے اٹھ جاتے ہیں تو ان کی مثال الیک ہے جیسے وہ سی مردار کے اوپر سے اٹھ کر آئے ہیں اور میمبلس ان کے لئے حسرت ہوگی۔(ابوداؤو)

کئے حسرت ہوگی۔(ابوداؤو)

تحريج: رواه ابوداود في الادب باب كراهية ال يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله

الْكُنْجُنَا إِنْ يَنْ : قوم :مردكم يهال عورتين بهي شائل بين \_جيفة حماد :بد بودار مردار كدها\_حسوة :افسوس\_

**فواٹ : (۱) اس نفرت آمیز منظرے دراصل اللہ تعالیٰ کی یا دہیں غفلت برنے کے متعلق خبر دار کیا گیا ہے کیونکہ دل کی سب سے ہڑی بیار کی اللہ تعالیٰ سے غفلت ہے اورا کثر گنا ہ اس غفلت کے باعث پیش آتے ہیں۔** 

> ٨٣٦ : وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ : "مَا جَلَسَ قُوْمٌ مَّجْلِسًا كُمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ فِيْهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ بِرَةً فَانْ شَآءَ عَذَّبَهُمْ ' وَإِنْ شَآءَ غَفَرَ لَهُمْ" رَوَاهُ النَّرِّمِذِيُّ وَقَالَ :حَدِيْثُ حَسَنٌ.

۱۹۳۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے ہی روایت ہے کہ جولوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کو یا دنہیں کرتے اور نہ پیٹے بین اور اس میں اللہ تعالیٰ کو یا دنہیں کرتے اور نہ پیٹے بین وہ مجلس ان کے لئے حسرت ہوگی ۔ پس اگر اللہ تعالیٰ جا ہیں گے تو ان کو عذاب دیں گے اور اگر جا ہیں گے تو ان کو عذاب دیں گے اور اگر جا ہیں گے تو ان کو عذاب دیں گے اور اگر جا ہیں گے تو ان کو عذاب دیں گے اور اگر جا ہیں گے تو ان کو عذاب دیں ہے۔ (تر نہ کی) حدیث حسن ۔

تخريج: رواه الترمذي في ابواب الدعوات ؛ باب القوم يجلسون ولا يذكرون الله

الکینی ان نیو فی امام تر مذی فرماتے ہیں اس کامعنی حسرت وندامت ہے بعض اہل عربیت نے کہااس کامعنی آئے ہے۔ **هوَامند** : (۱) مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکراور پیغیبر مُؤَاثِنَا کِم درو دواجب ہے کیونکہ اس کے چھوڑنے پرعذاب کی دھمکی دی مئی ہے۔ بعض نے ترک ذکراور صلوٰ قاکو کروہ کہا ہے مگر صدیث کے ظاہرالفاظ وجوب پردلالت کرتے ہیں۔ واللہ اعلم

٨٣٧ : وَعَنْهُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ : "مَنْ فَعَدَ مَقْعَدًا كُمْ يَذْكُو اللهُ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ يَرَهُ \* مَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذُكُو اللهُ تَعَالَى فِيْهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ يَكُونُ اللهِ يَعَالَى فِيْهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ يَعَالَى فِيْهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ يَعَالَى قِيْهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى قِيْهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى قِرْيُهُ وَاللهِ قَرْدُونَ اللهِ وَقَدْ سَبَقَ قَرِيْهُ وَهُودَ وَقَدْ سَبَقَ قَرِيْهُ وَهُ وَهُودَ وَقَدْ سَبَقَ قَرِيْهُ وَاللّهِ وَهُودَ وَقَدْ سَبَقَ قَرِيْهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَوْلَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَوْلَهُ وَلَوْلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَعَلَيْهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَاللّهُ وَلَوْلَهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَا لَهُ فَيْهِ وَلَا لَهُ فَعَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لَهُ وَلَا لَهُ لَعَمَالًى عَلَاهُ وَلَهُ اللّهُ لَلّهُ لَهُ فَيْهِ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ لَلّهُ لَهُ لَاللّهُ لَلّهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ فَلَالَاقُ لَا لَهُ لِلْهُ لَلّهُ لَلْهُ لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَا لَهُ لَهُ لَلْهُ لَا لَلّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلّهُ لَا لَهُ لِلّهُ لَلّهُ لِلللّهِ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلّهُ لَا لَاللّهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلّهُ لَا لَهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلْهُ لِللّهُ لَلّهُ لَلّهُ لِللللّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ

۱۳۷۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو محض کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں اللہ تعالیٰ کو یا دنہ کیا تو وہ مجلس اللہ کی طرف سے اس کے لئے ندا مت کا باعث ہوگی۔ (ابوداؤد)

ابھی قریب روایت گزری جس میں الیِّورَةَ کی تشریح کر دی گئی لیمنی حسرت وندامت ۔ تحريج : رواه ابوداود في الادب ' باب كراهية ان يقوم الرحل من محسه و لا يذكر الله

**فوائد: (۱) سابقداحادیث کے نوائدے جیسا ظاہرہے ہرمجلس وضجع اور بیٹنے کے مقام پراللہ تعالیٰ کو یا دکیا جائے تا کہ مسلمان کا تعلق اللّٰہ تعالیٰ سے قائم رہے۔روایت ۸۱۹ کے فوائد لما حظہ ہوں۔** 

باب: خواب اوراس کے متعلقات اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:'' اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کی علامات میں تہارا دن رات کا ہونا ہے''۔ (الروم) ١٣٠ : بَالُ الرُّوْلِيَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا
 قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَمِنْ الِيّهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّهِلِ
 وَالنَّهَادِ ﴾ [الروم: ٢٣]

حل الآیات : من آیاته : دلائل قدرت اور ظاہرالوہیت و وحدانیت منامکم : نیند کیونکہ نیند میں شعور غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سونے والامیت کی طرح ہو جاتا ہے اور جا گئے والے کا شعور واپس لوٹ آتا ہے تو و ہ زئد ہ کی طرح ہو گیا اور اس میں کمال قدرت باری تعالیٰ کی دلیل ہے۔

> ٨٣٨: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَقُولُ ! لَمْ يَبْقَ مِنَ النّبُوَّةِ إِلّا الْمُبَشِّرَاتُ " قَالُوْا: "وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ ؟ قَالَ: "الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ " رَوَاهُ البُخَارِيّ ـ " "الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ " رَوَاهُ البُخَارِيّ ـ

۸۳۸: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا نبوت میں سے صرف مبشرات باتی رہ گئی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا نیک خواب ۔ ( بخاری )

تخريج : رواه البحاري في كتاب التعبير ' باب المبشرات

فوائد: (۱) بعض خواب سے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالی مؤمن کوآئندہ پیش آنے والے شریا خیر کی اطلاع ویتے ہیں اور مبشرات کا تذکرہ منذرات کے مقابلہ کے طور پر کیا گیا ہے۔ (۲) آپ مَا اَلْاَیْا کی وفات کے بعد دحی کا سلسلہ نہیں رہا۔

> ٨٣٩ : رَعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ وَقَطُ قَالَ : "إِذَا الْتَوَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكُدُّ رُوْيَا الْمُوْمِنِ تَكْذِبُ وَرُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَارْبَعِيْنَ جُزْءً ا مِّنَ النَّبُوَّةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ – وَفِي رِوَايَةٍ: اَصْدَقَكُمُ رُوْيًا : اَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا۔

۸۳۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے بی روایت ہے کہ نبی
اکرم منگافیظم نے فر مایاب نب زمانہ قریب (قیامت) ہو جائے گا تو
مؤمن کا خواب کم وہیں ہی مجموع ہوگا اور مؤمن کا خواب نبوت کے
چھالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔ (بخاری وسلم) ایک
روایت میں ہے تم میں ان کا خواب زیادہ سچا ہے جو با بھی میں ہی

سب سےسچاہے۔

تخریج: رواه البحاری فی التعبیر 'باب القید فی المنام و مسلم فی اول کتاب الرویا الکی این : اقترب الزمان: ونیاکی مرت فتم ہونے کے قریب ہوئی ۔ لم تکد: قریب ہیں۔ فوائد: (۱) اللہ تعالی مؤمن کو مانوس کرتے اور تسلی ویتے ہیں ان حقائق کو ظاہر فرما کر جبکہ ذمانہ بگاڑ کا شکار ہو۔ خواب اتنازیا وہ سجا YEA

ہوتا ہے جتنا صاحب رویاسیا ہوتا ہے۔مہلب رحمہاللہ فرماتے ہیں کہانبما علیہم السلام کے خواب برحق ہیں۔ بعد کامل مؤمنوں کے خوابوں میں عموماً حیالی کا غلبہوتا ہے کیونکہ ان کے دل شیطان کے غلبے سے بیچے ہوتے ہیں اور کفار اور فساق کے خوابوں میں جھوٹ کا غلبہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے دلوں پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ (۲) سیج خواب نبوت کا حصہ ہیں اس لحاظ سے کہ ان خوابوں ہے بھی بعض

> ٠ ١ ٨ : وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ رَّ انِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَ انِي فِي الْيَقَظَةِ اَوُ كَانَّمَا رَانِيُ فِي الْيَقَظَةِ - لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِيُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

۱۸۴۰ خضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول الله مَنَّاثَيْنَا فِي إِن ارشاد فرما ما جس نے مجھے خواب میں ویکھا۔ پس وہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گایا کو یا کہاس نے مجھے بیداری میں دیکھا ہے۔ شیطان میری مٹالی صورت نہیں بنا سکتا۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البخاري في التعبير ' باب من راي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومسلم في الرويا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فقد راني

فواث : (۱) جس نے نبی اکرم مَثَلِیْنِ کوخواب میں ویکھا تو و وعقریب قیامت کے روز آپ کی زیارت کرے گا۔ بیخواب والے کو خوشخبری دی گئی ہے یا گویااس نے آپ کو بیداری میں دیکھا۔ یہ بھی اس خواب والے کے اکرام کی دلیل ہےاور آپ کوخواب میں وہی و کھتا ہے جس کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کی بیروی کامل درجہ کی ہو۔ (۲) آپ مَنَائِثُوْمُ کوخواب میں و کھنا برحق ہے یہ براگندہ خیالات نہیں کیونکہ شیطان آپ کی خیالی شکل میں نہیں آسکتا اور بیآ پ کی خصوصیات میں ہے ہے۔

> ٨٤١ : وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "إِذَا رَاى آخُدُكُمْ رُوْيًا يُبْحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَالْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلُيُحَدِّثُ بِهَا – وَفِي رِوَايَةٍ ﴿ فَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا مَنْ يُتُحِبُّ - وَإِذَا رَاى غَيْرَ ذَٰلِكَ مِمَّا يَكُوَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيُطَانِ فَلْيَسْتَعِذُ مِنُ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرُهَا لِلاَحَدِ فَاِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ\* مِیْنُونَ مُتَفَقَّ عَلَیْهِ۔ \*

وَكُيْسَ هُوَ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ آبِيْ سَعِيْدٍ وَّإِنَّمَا هُوَ عِنْدَه مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ وَ أَبِي قُتَادَةً.

ا ۸۴۲ : حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی ا کرم مُنَاتِیْنَا کُوفر ماتے مناہبہ ہے تم میں ہے کوئی ایسا خواب دیکھے جس کو و و پسند کرتا ہوتو و ہ اللہ تعالٰی کی طرف ہے ہے۔ بیس جا ہے کہ و ہ اس یر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور اس کو بیان کرے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو بالکل بیان نہ کرے مگر اس کو جس کو و و پیند کرتا ہے اور مصبعه ایباخواب دیکھے جس کو وہ ٹاپہند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے پس وہ اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تکے اور کسی کے سامنےاں کا تذکرہ نہ کرے۔ بھروہ خواب اس کے لئے نقصان دہ نہ ہوگا۔ (بخاری ومسلم)

مسلم میں بیروایت حضرت جا بررضی اللّٰدعنداور حضرت ابوقماً وہ کی روایت ہے آتی ہے۔ تخريج : رواه البحاري في التعبير ' باب الرؤيا الصالحه من الله و مسلم في اول كتاب الرؤيا

**فوَاند**: (۱) اگر کوئی مسلمان اجھا خواب دیکھے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے اور اس کی حمرُ و ثنا کرے کہ اس نے خوش کن خواب دکھلایا اوراس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس ہے اچھا گمان پیدا ہوگا اور اچھا گمان عین مقصود ہے۔ (۲) اگر برا خواب و کیمے تو اس کی نسبت شیطان کی طرف کرے کیونکہ و وعمو ما شیطانی وساوس میں سے ہوتا ہے اور وہ کسی کے سامنے بیان بھی نہ کرے کیونکہاس سے بدشگونی پیدا ہوگی اور بدشگونی ممنوع ہے۔اللہ تعالیٰ ہے پناہ مانگے اوراس کی ذات پر بھروسہ کرے وہ خواب اس

> ٨٤٢ : وَعَنْ آبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ: قَالَ النَّبَيُّ ﷺ :"الرُّؤُيَّا الصَّالِحَةُ وَفِي رِوَايَةٍ الرُّوْيَا الْحَسَّنَةُ - مِنَ اللَّهِ ' وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَان فَمَنْ رَاى شَيْنًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفُثُ عَنُ شِمَالِهِ ثَلَاثًا ' وَلَيْنَعَوَّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ ". مُتَفَقَ عَلَيْهِ.

> > "النَّفُتُ" نَفَحٌ لَطِيُفٌ لَا رِيْقَ مَعَهُ.

۸۴۲: حضرت ابوقیّا د ہ رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی اکرم منافیّیم نے فر مایا نیک خواب اور ایک روایت میں'' ایچھے خواب'' اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیں اور خیالات پریشان شیطان کی طرف ہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو ناپیند کرتا ہے تو بائمیں طرف تین مرتبہ تھو کے اور اللہ تعالیٰ کی بناہ میں آئے ۔ پس و ہ خواب اس کونقصان نہ دےگا۔(بخاریومسلم)

النَّفْ : اليم لطيف يهونك جس مين تهوك نه هو-

**تخريج** : رواه البخاري في التعبير ' باب الرؤيا الصالحه جزء من ستةٍ واربعين جزء أ وابواب احرى وبدء الخلق ا باب صفة ابليس و جنوده و مسلم في اول كتاب الرؤيا

الكَيْخَالَيْنَ : المحلم : خواب فهما : بيدونون لفظ ايك معنى ركهته بين ليكن شرع مين رويا الجهير خواب كوكها جاتا ہے اور حلم كالفظ برے خواب کے لئے استعال ہوتا ہے۔

فوائد: (۱) جب براخواب نظراً ئے تو با کیس طرف تھو کنااور شیطان سے پناہ ما نگنامتحب ہے اور تھو کئے کامقصد شیطان کو بھگا نااور خیالات کی طرف توجه نه دینا ہے کیونکہ کوئی نقصان دہ چیز الله تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں دے سکتی۔

> ٨٤٣ : وَعَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا رَاى اَحَدُكُمُ الرَّوْيَا يَكُرَهُهَا فَلْيَبُصُقُ عَنْ يَسَارِهِ لَلَالًا ' وَلُيسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ۚ ۚ وَلَيْتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ" رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۸۴۳ : حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عند روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر المان بسب تم میں سے کوئی تا پہند خواب دیکھے تو اس کو جاہئے کہ وہ ہائیں طرف تین مرتبہ تھو کے اور شیطاں ہے تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بناہ مائلگے اور جس پہلو پر ہاں سے پھر جائے۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في اول كتاب الرؤيا

فوائد: (۱) خواب جس بہلو پر آیا ہواس کو تفاولاً بدل لینا جا ہے سیگان کرتے ہوئے کداللہ تعالی حالات کو یوں ہرے خواب سے اجھے خواب میں بدل دے اور ہائیں طرف خاص طور پر تھو کنے کی اس لئے خاص تا کید کی تا کہ معلوم ہو کہ شیطان والی طرف ہے۔

٨٤٤ : وَعَنُ آبِي الْاَسْقَعِ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلُ اللّٰي عَنْهُ مَا لَمْ تَرَ ' اَوْ يَقُولَ عَنْهُ مَا لَمْ تَرَ ' اَوْ يَقُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلْكُوا عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَه

۱۸۳۸: حفرت ابواسقع واثله بن اسقع رضی الله عنه سے روائیت ہے کہ رسول الله من الله عنہ نے فر مایا کہ سب سے بڑا افتراء بیہ ہے کہ آدی السینے باپ کے علاوہ اور کسی کی طرف نسبت کرے یاا پی آ تکھ کووہ کھی و کی مطرف منسوب کر ہے جواس نے واقعہ میں ندو یکھا ہو یارسول الله سلی الله علیہ وسلم کے بارے میں وہ بات کیے جوآ پ نے نہ فرمائی ہو۔ (بخاری)

كخريج : رواه البحاري في المناقب الانبياء ا باب نسبة اليمن الي اسماعيل

اللَّغَیٰ آتُ : الفوی : جمع فیریة جموت بیدعی : غیر باپ کی طرف نسبت کرنا بیری عینه : وه اس بات کی تکذیب کرتا ہے جو کچھاس کی آئکھنے دیکھا ہوتا ہے۔

فؤائد: (۱) اورباب ی طرف نسبت کرنا کبیره گناه ہے کیونکہ اس سے نسب ضائع ہوتا ہے اوراس بات کوداخل کرنا ہے جوواقعہ میں پیش نہیں آیا اور اس بارے میں بہت می شرعی ممانعتیں پائی جاتی ہیں۔ (۲) خواب میں جھوٹ بولنا کبیره گناه ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا ہے گلوق پر جھوٹ لگانا ہے بیھی جھوٹ بولنا ہے گلوق پر جھوٹ لگانا ہے بیھی اگر چہرام ہے کیکن اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باند ھنے ہے کم ترہے۔ (۳) رسول اللہ منافیظ پر جھوٹ بولنا بھی کبیره گناه ہے کیونکہ اس کے نتیجہ میں ہے دین لوگوں میں وین کے سلسلہ میں گراہی بھیلتی ہے۔

# كتاب السكر

١٣٨ : بَابُ فَصَل السَّلَامِ وَالْآمُرِ بِٱفْشَاتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا ۖ لَا رَدُ مُرُدِ. يُودِدُ عَيْرَ بَيُورِكُمْ حَتَّى تُسْتَأْنِسُوْا تَدْخُلُوا بَيُونَا غَيْرَ بَيُونِكُمْ حَتَّى تُسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى آهُلِهَا﴾ [النور:٢٨] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُونًا فَسَلِّمُوا عَلَى ٱلْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴾ [النور: ٦١] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا خُييتُمْ بِتَحِيَّةِ فَحَيْوُا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا﴾ والنساء: ٨٦ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ هَلُ أَتُكُ حَلِيْتُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيْمَ الْمُكُوِّمِيْنَ إِذْ ذَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُوا : سَلْمًا \* قَالَ : سَلَامًا \* [الفاريات: ٢٤-٢٥]

باب: سلام کی فضیلت اوراس کے پھیلانے کا تھم الله تعالى نے ارشاد فرمایا: '' اے ایمان والو! تم دوسروں کے محمروں میں اس وقت تک داخل نہ ہوہ ہے تک کہ ان سے تم ا جازت نه لے لو اور گھر والوں کوسلام نه کرلو''۔ (الثور) الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: " پہن بہت تم محمروں میں داخل ہونے لکو تو اینے نفسوں کوسلام کرویہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفہ ہے مہارک اور یا کیزو''۔ (النور) الله تعالی نے ارشاد قرمایا المنتب مهیں تخفہ سلام دیا جائے تو تم اس کو سلام دو اس سے بہتر یا اس کو لوثا دو ''۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد قرمایا : '' کیا تمہارے یاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پینی جبکہ وہ ان کے یاس وافل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم نے مجمی سلام کہا (جوایا)"۔

حل الآیات: تسانسوا: تم اجازت طلب كروتم رضامندي ياؤاية استقبال كے لئے ان كے چروں بر ربيوتاً: بعض نے کہا اینے گھر۔فسلموا علی انفسکم: یعنی یوں کہوہم برسلام اوراللہ کے نیک بندوں برسلام۔ یہاں امراستیاب کے لئے ہے۔تعیة :سلام۔من عند الله :الله :الله على سے ثابت ہونے والا۔مبر كة :اس كے ساتھ فيرو بركت كى اميدكى جاتى ہے۔طببة : سننے والے کاول اس سے خوش ہوتا ہے۔ حبیتہ جمہیں سلام کیاجائے۔ باحسین منھا : لینی اس پراضا فہ کر کے۔ اور دوھا : جیسے تم برسلام کیا گیا بغیرا ضافے کے۔پس اضافہ سنت اور سلام کا جواب واجب ہے۔ جرتمہیں السلام علیم کیے تم اسے وعلیم السلام کہو گو یا تم نے اس کے سلام کولوٹا دیا اور جبتم نے علیم السلام ورحمة الله و بر کانته کہا تو تم نے بہتر اس کے سلام کولوٹایا۔

٨٤٥ : وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ ٨٣٥ : حفرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها ہے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﴿ روايت بِ كَه ايك مخص في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سوال کیا اسلام کی کوئی بات سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ ( بھو کے کو ) اور دوسروں کوسلام کروخوا ہ ان کوتم پہچا نتے ہو یانہ (بخاری ومسلم)

عَلَى الْإِسلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ : "تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمُّ تَعْرِفُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج : رواه البخاري في الايمان ' باب اطعام الطعام في الاسلام والاستيذان ' باب السلام للمرفة ولغير المرفة و مسلم في الايمان ' باب بيان تفاضل الاسلام واي اموره افضل .

الكَيْخَيْلَ إِنْ السلام: يعن اس كاعال حير: يعن ثواب من زياده . تقرا السلام: توسلام كري .

فواث : (۱) کمانا کلانامستحب ہے چونکہ اس سے داوں میں الفت اور میت برطتی ہے اور بینس کی سخاوت کی ولیل ہے۔ (۲) سلام كرنا واقف اورناواقف دونوں كوبى مستحب ہے۔اكيلے آ دى كے حق ميں سنت مؤكدہ ہے اور جماعت كے حق ميں سنت على الكفاييہ اورسلام کا جواب دینا جماعت کے حق میں واجب علی الکفایہ ہے اورا کیلے کے حق میں واجب عین ہے۔سلام کرنا جواب دیئے ہے انظل ہے۔ کھانا کھلانے کے ساتھ اس کا ذکر اس لئے کیا کیونکہ رہمی مسلمانوں کے درمیان محبت کا ذریعہ ہے۔ (۲) صباح المحیریا موحباً یاای طرح کےالفاظ سلام کے قائم مقام نیس بن سکتے۔

> ٨٤٦ : وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمُ إِلَّالَ : "لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ ادَمَ اللَّهُ قَالَ : اذُهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَيْكَ \* نَفَر مِّنَ الْمَكَرْنِكَةِ جُلُوْسٍ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَكَحِيَّةُ فُرِيَّتِكَ – فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ' فَقَالُواْ : السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ۚ فَزَادُوهُ : وَرَحْمَةُ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٨ ٣٦٠: حضرت ابو ہررہ ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا فقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا که جاؤ اور فرشتوں کی ان بیٹھی ہوئی جماعت کوسلام کرو۔ پھرغور سے سنو! جو وہ حمہیں جواب ریں وہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہے۔ پس آ وم علیہ السلام نے السّلامُ عَلَیْکُمْ کہا اس پر فرشنوں نے السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَوْ فَرَشْتُولَ نِي رَحْمَةُ اللَّهِ كَالْفُطَاكُورُ بِأَوْه کیا۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البحاري في كتاب الانبياء والاستيذان ' باب بدء السلام و مسلم في صفة الجنة ' باب يدحل الجنة اقوام افتدتهم مثل افتدة الاولين

فواث : (۱)السلام عليم كالفاظ سے سلام الله تعالى نے اپنے بندوں كے لئے آ دم الطفاق كى بيدائش سے بى جارى فر مايا اور بيتمام دینوں میں ایک ہے۔(۲) صدیث کے اندرابتداء جواب میں اضافہ کرنا بھی جائز قرار دیا گیا۔

> ٨٤٧ : وَعَنُ آبِي عُمَارَةً الْبَرَآءِ ابْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اَمَوَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعُ : بِعِبَادَةِ الْمَرِيْضِ ' وَاتِّبَاعِ الْجَنَآئِزِ '

۸۳۷ : حضرت ابوعماره براء بن عازب رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ جمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کا تھم دیا: (۱) مریض کی عیادت ٔ (۲) جنازوں کے ساتھ جاتا۔

(۳) چینک کا جواب دینا' (۴) کمزور کی مدد کرنا' (۵) مظلوم کی اعانت' (۱) سلام کو کھل کر کہنا' (۷) قتم والے کی قتم کا پورا کرنا۔(بخاری ومسلم) وَتَشْمِيْتِ الْفَاطِسِ ، وَنَصْرِ الطَّعِيْفِ ، وَتَضْرِ الطَّعِيْفِ ، وَعَوْنِ الْمَطْلُومِ ، وَإِفْشَآءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْشِيمِ مُتَقَقَّ عَلَيْدِ. الْمُقْسِمِ مُتَقَقَّ عَلَيْدِ.

تخريج : رواه البحاري في الاستيذان باب افشاء السلام و مسلم في السلام ، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام

الكُونِيَّا اللهُ عَلَيْهِ المعريض : مريض كى ملاقات - اتباع الجنائز : جنازه كے ماتھ جاتا - تشعيت العاطس : جينک والے کوجواب و بنا۔ افشاء السلام : کثرت سے سلام كرنا اوراس كا بھيلنا - ابو ابو المقسم بشم اٹھانے والے كوشم كا بوراكرنا - في الله الله على الله الله على ا

٨٤٨ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللل

۸۳۸ : حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان
نہ لاؤ اور تم ایمان والے نہیں جب تک آپی میں محبت نہ کرو۔ کیا میں
تہریں ایسی چیز نہ بتلا ووں کہ جب تم اس کوا ختیا رکر وتو با ہمی محبت پیدا
ہوجائے۔ (اور وہ اہم بات یہ ہے کہ ) اپنے درمیان سلام کو پھیلایا
کرو۔ (مسلم)

> ٨٤٩ : وَعَنْ آبِى يُوسُفَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ : "يَانَّهُمَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلاَمَ ا وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ ' وَصِلُوا الْاَرْحَامَ ' وَصَلُوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ ' تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ" رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحُ۔ النِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحُ۔

۸۳۹: حضرت ابو بوسف عبد الله بن سلام رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرماتے سنا :اب لوگو! سلام کو بھیلاؤ 'کھانا کھلاؤ اور صلہ رحی کرو۔اس وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں ہم جنت میں سلامتی سے داخل ہوجاؤ گے۔(ترفدی)

یہ حدیث حسن سیجی ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في الاطتمة ' باب ما جاء في فضل اطعام الطعام

**\*** 

**فوَات : (۱)ان خصلتوں کواپیز آپ میں پیدا کرنا چاہئے اور پی خصائل جنت میں اولین وا خلہ کا سبب ہوں گے۔** 

٨٥٠ : وَعَنِ الطَّفَيْلُ بْنِ ابْنَى بْنُ كَعْبِ آنَّهُ كَانَ يَالِيُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَيَعُدُوا مَعَهُ اللَّهِ وَقَا يَاللَّهُ وَقَا يَعُدُ اللَّهِ عَلَى مَقَاطٍ وَلَا صَاحِبِ بَبْعَةٍ وَلَا عَبْدُ اللَّهِ عَلَى سَقَاطٍ وَلَا صَاحِبِ بَبْعَةٍ وَلَا مَسْحِبُنِ وَلَا الطَّفَيْلُ : فَجِنْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِى إلى السَّوْقِ وَانْتَ لَا تَقِفُ عَبْدَ اللهِ بَنَ عَمْرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِى إلى السَّوْقِ وَانْتَ لَا تَقِفُ عَبْدَ اللهِ فَقَالَ : يَا السَّوْقِ وَانْتَ لَا تَقِفُ عَلَى السَّوْقِ وَانْتَ لَا تَقَفْ كَانَ السَّفُوقِ وَانْتَ لَا تَقَفْلُ عَلَى السَّوْقِ وَانْتَ لَا تَقَفْلُ عَلَى السَّوْقِ وَانْتَ لَا السَّوْقِ وَانْتَ الطَّفَيْلُ ذَا بَعْنِ السِلِي وَلَا تَسَوْمُ اللهُ وَلَا السَّلَامِ السَّوْقِ الْمَالَى عَنِ السِلْعِ وَلَا تَسُوفِ وَاقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَى السَلَامِ السَّوْقِ الْمَالَى السَلَامِ السَلَامِ السَلَامُ عَلَى مَنْ لَقِيْنَاهُ وَاعِلَ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ عَلَى مَنْ لَقِيْنَاهُ وَالْمَالِ السَلَامُ السَلَامُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالَى السَلَّهُ عَلَى مَنْ لَقِيْنَاهُ وَالْمَالِلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ عَلَى مَنْ لَقِيْنَاهُ وَالْمَالِ السَلَامُ الْمَالِقُولُ الْمَالَى السَلَامُ اللْمَالَا السَلَامُ اللَّهُ الْمَالَا السَلَامُ اللْمُ الْمَالِمُ الْمَالَا السَلَامُ اللْمُعَلِّلُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمَالَالِي السَلَامُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُولُولُولُوا مِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

۱۸۵۰ حضرت طفیل بن ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کے پاس آتا پھر سورے بی ان کے ساتھ بازار کی طرف لگا۔ جب ہم بازار جاتے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کا گزر جس کی کباڑ ہے اور تاجر یا مسکین یا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو وہ سب کوسلام کرتے۔ایک دن میں ان کی خدمت میں آیا تو انہوں نے جھے اپنے ساتھ بازار جانے کے لئے کہا۔ میں نے ان سے کہا آپ بازار کیا کریں گے؟ آپ نہ تو سودا فروخت کرنے والے کے پاس مختم ہیں اور نہ اس کا معمل ہو جھتے ہیں اور نہ اس کا بھاؤ کرتے ہیں اور نہ ہی کئی سامان کے متعلق ہو جھتے ہیں اور نہ اس کا بھاؤ کرتے ہیں اور نہ ہی بازار کی مجالس میں بیٹھتے ہیں۔ میں تو پھر بی عوض کرتا ہوں کہ آپ ہیں تشریف فرما ہوں کہ ہم آپ ہی میں گفتگو کریں۔اس پرانہوں نے جھے فرما یا اے ابو بطن (طفیل کا پیٹ پچھ والوں اور انجانے لوگوں کوسلام کریں۔(موطاما لک)

تخريج : رواه مالك في الموطا في كتاب السلام

فوائد : (۱)راست میں اگر کسی گناہ میں جتلا ہونے کا خطرہ نہ ہوتو مختلف مجالس میں سلام کی غرض سے بغیر کسی و نیوی حاجت کے جانا مجھی درست ہے۔

- (۲) جب گنا ہ کا خطرہ ہوتو بھر کھو منے کی بجائے گھر میں بیٹھ رہنا افعنل ہے۔
  - (٣) جس كوبعى ملاجائے سلام كيا جائے خوا اكتنى كثير تعداد كيوں ند ہو۔
- (۳) دوست وسائقی کے ساتھ ایسے نام سے نداق کرسکتا ہے جو چیز اس میں پائی جاتی ہو بشرطیکہ اس کی تحقیر مقصود ند ہو بلکہ اس کی رضامندی معلوم ہو۔

#### ١٣٢ : بَابُ كَيْفِيَّةِ السَّلَامِ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولُ الْمُبْتَدِيُ بِالسَّلَامِ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ – لَهُ أَتِى بِصَمِيرِ الْجَمْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا ۚ وَ يَقُولُ الْمُجِيبُ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ۚ فَيَأْتِي بِوَاوِ الْعَطْفِ فِي قَوْلِهِ : "وَعَلَيْكُمْ".

١ ٥٠ : عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ' فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ ' فَقَالَ النَّبَّى ﴿ إِنَّ عَشْرٌ " ثُمَّ جَآءَ اخَرُ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ ۚ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ ' فَقَالَ : "عِشْرُونَ" ثُمَّ جَآءَ اخَرُ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ ۚ فَرَدٌّ عَلَيْهِ فَجَلَسٌ ۚ فَقَالَ : "لَلَاتُونَ" رَوَاهُ أَبُوُ دَاوُدَ ' وَاليِّرُمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَنٍ.

#### باب: سلام کی کیفیت

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلام کی ابتداء کرنے والے کے لئے بہتر سے کہ وہ اکسَّلامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ وبر كاتة جمع ك الفاظ استعال كرے اگرچه جس كوسلام كيا جا ر ما ہے وہ اکیلا ہواور جواب دینے والابھی وَعَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرْ كَانَّهُ جُمع ك الفاظ اور واو عاطفه ك ساته كهر بيس :

ا ۸۵: حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ ا بک آ دمی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ۔ پس اس نے اکسکلام علید کم کہا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ پھروہ مجکس میں بیٹھ گیا۔ تو آپ نے فر مایا دس نیکیاں۔ پھر دوسرا آیا تو اس نے اکسکلام عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِکِها۔اس کو آپ نے جواب دیا ہی وہ بیھ گیا۔ تو آ پ صلی الله علیه وسلم نے فروایا میں نيكياں پرتيسرا آيا تواس نے اكسَّلامُ عَكَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ کہا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب مرحمت فر مایا پس و ہ بیٹھ 🦟 عمیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تمیں نیکیاں۔ (ابوداؤر تر ندی )اور کہا صدیث <sup>حس</sup>ن ہے۔

تخريج رواه ابوداود في الادب ' باب كيف السلام والترمذي كتاب الاستيذان ' باب ما ذكر في فضل الاسلام

فواثد: (۱) سلام کی مقدار سے تواب برد حاتا ہے جس نے السلام علیم کہااس کی نیکیاں دس گنا تک برد عیس می اور جس نے کہا السلام عليكم ورحمة الله اس كي دونوں نيكياں بين تك بره هائي جاتي جي اور جس نے كہاالسلام عليكم ورحمة الله و بركانة اس كي تين نيكياں تميں ۔ تک بر حاوی جاتی ہیں۔

> ٨٥٢ : وَعَنْ عَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : قَالَ لِمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "هَلَذَا جِبُرِيْلُ يَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ" قَالَتْ قُلْتُ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَطَكَدَا

٨٥٢: حضرت عا تشدرضي الله تعالى عنها سے روایت ہے كه مجھے رسول التصلى الله عليه وسلم نے فر مايا بيہ جرئيل شہيں سلام کہتے ہيں۔حضرت عائش رضى الله تعالى عنها كهتي بين كه من في وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وبرسكاته كهار ( بخاري ومسلم ) بخاری ومسلم کی بعض روایات میں وَبَوّ تَکاتُهُ کا اضافہ ہے وار د ۔۔ ۔۔

اورزیادتی ثقه کی مقبول ہے۔

وَقَعَ فِى بَغُضِ رِوَايَاتِ الصَّحِيْحَيْنِ: "وَبَرَكَاتُهُ" وَفِى بَغْضِهَا بِحَذُفِهَا -وَزِيَادَةُ النِّقَةِ مَقْبُولَةً.

تخریج : احرجه البخاري في بدء الخلق و مسلم في كتاب فضائل الصحابة ا باب في فضل عائشة رضي الله عنها ا

فوَائد: (۱)سیدہ عائشہ صنی اللہ عنہا کی فعنیات واضح ہوتی ہے۔(۲) ملائکہ لوگوں کوسلام کرتے ہیں۔(۳) عائب کی طرف سے سلام کا پہنچا نا اور اس کے جواب کا ضروری ہونا ثابت ہوتا ہے۔

٨٥٣ : وَعَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ اللّٰهُ عَنْهُ آنَ النَّبِيَّ اللّٰهُ عَانَ إِذَا تَكُلُّمَ بِكُلِمَةٍ آعَادَهَا ثَلَاثًا حَنَّى لَمُ كُلِّمَةٍ مَعَنَهُ وَإِذَا آلَئِي عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ لَمُنْهَمَّ عَنْهُ وَإِذَا آلَئِي عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ لَمُنْهَمَّ كَنْهُم وَاذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَلْكُالًا ' رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَهَلَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْبَحْمُعُ كَيْهُمُ اللهِمُ

۸۵۳: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم منگالیکم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو تین مرتبہ دہراتے تا کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے جب کسی قوم کے باس آ کرسلام کرتے تو تین مرتبہ سلام کہتے (بخاری) یہ مجمع کی کثرت کی صورت میں تھم ہے۔

تخصیح: رواہ البحاری می کتاب العلم' باب من اعاد ثلاثاً و فی الاستیدان باب التسلیم و الاستیدان ثلاثاً فی الاستیدان باب التسلیم و الاستیدان ثلاثاً فی فی الاستیدان باب التسلیم و الاستیدان ثلاثاً فی فی فی فی محابہ کرام رضی الله عنهم پر کمال مهر بانی اوران سے حسن خاطبت ۔ (۲) جب مجمع زیادہ ہوتو سلام کا دومر تبد کہنا جائز ہے جبکہ سب نے پہلی مرتبہ ند شنا ہو۔ اگر چداصل سنت تو بعض کے س لینے سے پوری ہوجاتی ہے کیکن آپ کی صحابہ کرام کے ساتھ خصوصی دلجو کی ہے۔

٨٥٨ : وَعَنِ الْمِقْدَادِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فِي حَدِيْفِهِ الطَّوِيْلِ قَالَ : كُنّا نَرْفَعُ لِلنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِبْيَهُ مِنَ اللَّهَنِ فَيُجِى ءُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِبْيَهُ مِنَ اللّهَنِ فَيُجِى ءُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِبْيَهُ مِنَ اللّهَنِ فَيُجِى ءُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ فَيَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عُلَيْهُ اللّهُ يَوْفِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ اللّهُ لِللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ يَوْفِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ اللّهُ لِللّهُ عَلَيْهُ وَلَا كُن يُسَلِّمُ وَوَاهُ مُسْلِمُ عَلَيْهُ مَا كُانَ يُسَلِّمُ وَوَاهُ مُسْلِمُ مَا مُسْلِمُ مَا مُسْلِمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

۱۸۵۴: حفرت مقدا درضی الله عنه نے اپی طویل حدیث میں ذکر کیا کہ ہم نبی اگرم منافقہ کے لئے آپ کے حصہ کا دود ھا تھا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ پس آپ رات کوتشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ سوئے ہوئے کو بیدار نہ کرتے اور جا مجنے والاس لے۔ پھر آ نبی اکرم منافقہ تشریف لائے اور اس طرح سلام کیا جس طرح سلام فرمایا کرتے تھے۔ (مسلم)

تخریج : رواه مسلم في كتاب الاشربه ' باب فضل اكرام الضيف و فضل ايثاره

فوائد: (۱) جہاں کھولوگ سوئے ہوئے ہوں ان کوسلام کرنا جائز ہے۔لیکن ان میں سنت طریقہ یہ ہے کہ آواز اتنا بلندنہ کرے کہ جس سے سونے والا جاگ جائے اور نہ ہی اتنالیت آواز سے کیا جائے کہ جاشنے والابھی نہ تن پائے ۔

٥٥٥ : وَعَنُ ٱسْمَآءَ بِنُتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِّنَ النِّسَآءِ قُعُودٌ فَٱلْوَى بَيْدِهِ بالتَّسْلِيْمِ - رَوَاهُ التِّرْمِلِيُّ وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَنْ- وَطِلَا مُحُمُولٌ عَلَى أَنَّهُ ﴿ جَمَعَ بَيْنَ اللَّفُظِ وَالْإِشَارَةِ ۚ وَيُؤْيِّلُهُ ۚ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ أَبُو دُاوُدَ : فَسَلِّمْ عَلَيْنَار

۸۵۵ : حفرت اساء بنت یزید رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک دن رسول الشصلی الله علیه وسلم مسجد میں ہے گز رہے اور عورتوں کی ایک جماعت بیٹی ہوئی تھی۔ پس آپ نے سلام کے لئے اپنے ہاتھ ہےاشارہ کیا۔ (ترندی) حدیث حسن ہے۔

اس حدیث کا مطلب ہے ہے کہ آپ نے لفظ سلام اوراشارے دونوں کو جمع فرمایا اور اس کی تائید ابوداؤد کی روایت کے الفاظ فَسَيِلْمَ عَلَيْنَا ولالت كرتے ہیں۔

یه روایت کسی صحیح نسخه مین نبیس ملی به ۱۳۵۷ ه کانسخه مصری جس کا مقابله ٢٨ ٢ سے كيا ہے اس ميں بھى موجود تبيس ـ

تخريج : رواه الترمذي في الاستيذان 'باب ما جاء في التسليم على النساء

الكُغُيَّانَ في: عصبة: وس تك كي جماعت رالوي بيده: اشار وفر مايار

ا ان جور ای جور این دور ہوائ کو ہاتھ کے اشارہ سے سلام کرنا جائز ہے جبکہ زبان سے بھی لفظ سلام ادا کرے۔ صرف اشارہ کردینا کمروہ ہےاوراس کی وجہ بیہ ہے کہ آپ سَلَافِیمُ نے ہاتھ ہےسلام کا اشارہ کرنے کومنع فر مایا جبیبا کہ دوسری روایت میں ہےاور بیرغیر مسلموں کافعل ہے۔ (۲) آپ مَالْفِظُمْ فَتَنْ ہے معموم ہیں اس لئے آپ کاعورتوں کوسلام کرنا جائز ہے البتہ دوسروں کے لئے فتنہ سے مامون ہونے کا پختہ یقین ہوتو سلام جائز ورندخاموشی اورسلام ندکرنا احسن وافضل بات ہے۔

> ٨٥٦ : وَعَنْ اَبِي جُرَيِّ الْهُجَيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : آتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَعُلْتُ بَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : "لَا نَفُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ \* فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَلِي " رَوَاهُ آبُوْداَوَّدَ وَالْتِرْمِلِدِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْعٌ ، وَقَدْ سَبَقَ لَّفُظُهُ بِطُولِهِ

۸۵۲: حضرت ابوجری جمیمی رضی الله تعالی عنه سے روابیت ہے کہ میں رسول الندسلي الله عليه وسلم كي خدمت من حاضر موا - پس ميس في كبا عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ - آب صلى الله عليه وسلم في فرمایا: عَلَیْكَ السَّلَامُ من كبو كيونكه به تو بجودول كا سلام ہے۔(ابوداؤدئرندي) به حدیث مستحیح ہے۔

تخريج : رواه ابوداود في الادب ' باب كراهية ان يقول عليك السلام والترمذي في الاستيذان باب ما جاء في كراهية ان يقول عليك السلام مبتدءاً

يبلے گزر پچلی ۔

**هٔ وَاحْدُ** : روایت کی ترح صدیث ۲۹۲ باب ۱۱۹ میں گزری۔

## أباب: آواب سلام

۱۵۵ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سوار پیدل چلنے والے کوسلام کرے اور پیدل بیٹنے والے کوسلام کریں۔ (بخاری ومسلم) بیدل بیٹنے والے اور تھوڑے زیادہ کوسلام کریں۔ (بخاری ومسلم) اور بخاری کی روایت میں '' چھوٹا بڑے کو سلام کرے'' کے بھی الفاظ بیں۔

١٣٣ : بَابُ آدَابِ السَّكَرَم

٧٥٧ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ ' وَالْقَلِيْلُ الْمَاشِيْ ' وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ ' وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْقَاعِدِ ' وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَايِدِ عَلَى الْكَثِيْرِ " مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَلِمِي وَالِيَّةِ الْبُحَادِيُّ : "وَالصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ " .

تخريج : رواه البحاري في الاستيذان ' باب تسليم القليل على الكثير و باب تسليم الراكب على الماشي وباب تسليم الماشي على القاعد و مسلم في السلام ' بأب تسليم الراكب على الماشي

فواف : (۱) حدیث میں مذکور طریقہ پرسلام کرنامستون ہے۔ بقول مہلب رحمہ اللہ اس میں حکمت ہیں ہے کہ چلنے والا واخل ہونے والے کے مشابہ ہے۔ اس لئے سلام میں اس کا ابتداء کرنا افضل تھہرا۔ چھوٹے کو تھم ہے کہ بڑے کا احترام کرے اور اس کے سامنے تواضع اختیار کر لے۔ اس لئے سلام میں ابتداء کا تھم ہوا اور سوارتا کہ تکبر میں جبتلا نہ ہوجائے اور تھوڑی تعدا دوالے سلام میں ابتداء کریں تاکہ زیادہ کے حق کا لحاظ ہوکے وکٹ الل کثریت کا حق زیادہ ہے۔ اسلام میں سلام کرنے کے بیشا تدار آواب ہیں۔

٨٥٨ : وَعَنُ آبِى أَمَامَةً صُدَى ابْنِ عَجُلَانَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ بَدَاهُمُ النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَاهُمُ بِالسَّلَامِ " رَوَاهُ آبُوْدَاوْدُ بِاسْنَادٍ جَبِّدٍ ورَوَاهُ النَّوْدِيرِ فِي السَّنَادِ جَبِّدٍ ورَوَاهُ النَّوْدِيرِ فِي السَّنَادِ جَبِّدٍ ورَوَاهُ النَّوْرُمِينِ اللّٰهُ عَنْهُ قِيلً : النَّوْدُهُ وَيَ اللّٰهُ عَنْهُ قِيلً : يَا رَسُولُ اللّٰهِ ' الرَّجُلَانِ يَلْتَقِيّانِ آبُّهُمَا يَبُدَأُ بِالشَّلَامِ ؟ قَالَ : "آوُلَاهُمَا بِاللّٰهِ تَعَالَى " قَالَ النَّهُ عَنْهُ اللّٰهِ عَمَالًى " قَالَ اللّٰهِ تَعَالَى " قَالَ اللّٰهِ تَعَالَى " قَالَ اللّٰهِ تَعَالَى " قَالَ عَسَنْ حَسَنْ اللّٰهِ تَعَالَى " قَالَ اللّٰهِ تَعَالَى " قَالَ عَسَنْ حَسَنْ اللّٰهِ تَعَالَى " قَالَ اللّٰهِ تَعَالَى " قَالَ عَسَنْ حَسَنْ اللّٰهِ تَعَالَى " قَالَ اللّٰهِ تَعَالَى " قَالَ عَسَنْ حَسَنْ اللّٰهِ تَعَالَى " قَالَ عَسَنْ حَسَنْ اللّٰهِ تَعَالَى " قَالَ عَسَنْ اللّٰهِ تَعَالَى " قَالَ عَسَنْ اللّٰهُ تَعَالَى " قَالَ عَسَنْ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

۸۵۸: حفرت ابوا مامد صدی بن عجلان با بلی رضی الله عند سے روایت بهت که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که لوگوں میں سب سے بہتر و ۱۵ دی ہے جوسلام میں ابتداء کر ہے (ابوداؤ دیسند جید) تر فدی نے ابوا مامد رضی الله تعالی عند کی روایت سے نقل کیا که آپ صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یارسول الله! جب دو آ دم ملیس تو کونسا سلام علیہ وسلم نے فر مایا جو الله تعالی کے میں ابتداء کرے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جو الله تعالی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔

قنحريج : رواه ابوداود في الادب باب فصل من بدء بالسلام والترمذي في الاستيذان باب ما جاء في فضل الذي يبداء بالسلام.

ترندی نے کہا بیصدیث حسن ہے۔

الْلَغِيَّالِيْنَ : اولى الناس مالله :اطاعت كي وجه الله تعالى كقرب كازياده حق دارب ـ

**فوات : (۱) اطاعت کی وجہ سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو ملاقات کے وقت سلام میں پہل کرے کیونکہ وہ اللہ** تعالیٰ کی بیاد میں سبقت کرنے والا 'اسپے مسلمان بھائی کی ولچوئی میں جلدی کرنے والا اور اللہ کا ذکر اس کو یا دد لانے والا ہے۔

## باب: سلام کااعاده کرنااس پر

جس كوابهي مل كرا ندر كميا پھر با ہر آيا

Ţ

## ان کے درمیان درخت حائل ہواوغیرہ

۱۹۵۹: حفرت ابوہریہ وضی اللہ تعالی عندے روایت ہے جس میں انہوں نے الممسی و صدّ تحقهٔ کا تذکرہ کیا کہوہ آیا چرنماز اواکی چر آپ سلی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام کیا پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا لوث جا اور نماز پڑھو۔ اس لئے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر لوٹا اور نماز پڑھی پھر آیا اور نماز پڑھی پھر آیا اور نماز پڑھی پھر آیا اور نماز پڑھی کھر کے اور نماز پڑھی کھر کے اور نماز پڑھی کھر کے اور نمان اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا یہاں تک کہ بیہ تبین مرتبہ کیا۔ (بخاری وسلم)

٣٠: بَابُ اسْتِحْبَابِ اِعَادَةِ السَّلَامِ عَلَى مَنْ تَكَرَّرَلِقَاوُهُ عَلَى قُرْبِ بِاَنْ دَخَلَ ثُمَّ مَنْ تَكَرَّرَلِقَاوُهُ عَلَى قُرْبِ بِاَنْ دَخَلَ ثُمَّ مَنْ تَكَرِّرَ لِقَاوُهُ عَلَى قُرْبِ بِاَنْ دَخَلَ ثُمَّ مَنْ تَكُولُ اللَّهِ عَلَى الْحَوْلَا اللَّهِ عَلَى الْحَوْلَا اللَّهِ عَرَّهُ وَلَمْ وَهَا اللَّهُ عَرَّهُ وَلَمْ وَهَا اللَّهُ عَرَّهُ وَلَمْ وَهَا اللَّهُ عَرَّهُ وَلَمْ وَهَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللْهُ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي عَلَيْعِ عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى ا

٨٥٩ : عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فِي حَدِيْثِ الْمُسِى ءِ صَلَاتَهُ آنَّهُ جَآءَ فَصَلّى لُمَّ جَآءَ الْمُسِى ءِ صَلَاتَهُ آنَّهُ جَآءَ فَصَلّى لُمَّ جَآءَ اللهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : "ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ لُصَلِّ فَقَالَ : "ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ لُصَلِّ فَوَاتًا فَسَلَّمَ عَلَى لُمُ جَآءً فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي فَعَلَ ذَلِكَ تَلَاثَ مَرَّاتٍ - لُنَّيْ عَلَى النَّبِي فَعَلَ ذَلِكَ تَلَاثَ مَرَّاتٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

قىخرىي : رواه البخارى فى صفة الصلوة 'باب وجوب القراة للامام والماموم فى الصلوة كلها وباب استواء الظهر فى الركوع وفى الايمان والاستيذان و مسلم فى الصلاة 'باب وجوب قراة الفاتحه فى كل ركعة الله عن المسلم فى الصلاة 'باب وجوب قراة الفاتحه فى كل ركعة الله عن الله عن

فوائد: (۱) تحیة المسجد کی نماز سلام سے مہلے ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کاحق ہے اور اللہ تعالیٰ کاحق لوگوں کے حق سے مقدم ہے۔ (۳) دوبارہ سلام کرنامستحب ہے خواہ دونوں سلاموں میں معمولی فاصلہ و۔

٨٦٠ : وَعَنْهُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ فَقَ قَالَ : "إِذَا لَقِي اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْهُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ خَجَرٌ ثُمَّ لَقِيّةً فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ رَوَاهُ آبُوْدارٌ ذَ \_

۸۲۰ : حضرت ابو ہر مریق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منگا پیلے اسے اس کے ہمراگر ان جب تم میں سے کوئی اس نے ہمائی کو ملے تو اس کوسلام کے پھراگر ان کے درمیان درخت حائل ہو جائے یا د بوار آجائے یا پھر۔ پھراس سے مائا قات ہوتو اس کوسلام کرے۔ (ابوداؤد)

تخريج: رواه ابوداود في الادب ؛ باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه ايسلم عليه

**فَوَامُند** : (۱) ہرملا قات میں سلام مستحب ہے خواہ دونوں ملا قاتوں میں درخت ٔ دیوار ٔ پتھر دغیر ہ کا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو۔

ہاب: گھر میں داخلے کے وقت سلام مشخب ہے

الله تعالى نے ارشاد فرمایا: " پس جبتم محروں میں واخل ہوپس

١٣٥: بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ إِذَا دَخَلَ بَيْنَةً

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُونًا فَسَلِّمُوا

ہ اپنوں کوسلام کرویہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزہ مبارک تحفہ ہے'۔(النور)

عَلَى ٱنْفُسِكُمْ قَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُبْرَكَةً طَيْبَةً﴾ [النور:٦١]

٨٦٨ : عَنْ آنَسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ إِلَىٰ رَسُولُ اللّهِ هِلَيْهُ : "يَا بُنَى " إِذَا دَخَلْتَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ هِلَيْهُ : "يَا بُنَى " إِذَا دَخَلْتَ عَلَى الْمُلِلّ وَعَلَى الْمُلِلّ وَعَلَى الْمُلِلّ وَعَلَى الْمُلِلّ وَعَلَى الْمُلِلّ وَعَلَى الْمُلِلّ وَعَلَى اللّهِ مِنْكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى الْمُلِلّ اللّهِ مِنْكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى الْمُلِلّ اللّهِ مِنْكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى اللّهِ مِنْكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْكُنْ حَسَنٌ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

ۇ با

کئے برکت کا ہاعث ہوگا اور تیرے گھروالوں کے لئے بھی برکت کا ہاعث ہوگا۔(ترندی) بیعدیث حسن سیجے ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في ابواب الاستيذان باب ما جاء في التسليم اذا دخل بيته

فوات : (۱) غیرکو یا بنی کهرآ واز دیناجائز ہے کیونکہ بیاس پرمہر بانی اور مجت کوظا ہر کرتا ہے۔ (۲) اپنے گھر والول کوسلام کرنا مستحب ہے اور اگر گھر میں کوئی موجود ند ہوتو اس طرح سلام کہنا جا ہے السسلام علینا و علی عباد الله الصالحين اس سے خمر و پرکت حاصل ہوجائے گی اور اس میں اللہ تعالی کاذکر بھی میسر آگیا۔

باب: بچول کوسلام

٨٦١ : حضرت انس رضى الله عنه روايت ہے كه مجھے رسول الله مَلَّاقَيْكُم

نے فر مایا اے بیٹے! جبتم اپنے تھر میں جاؤ تو سلام کرو۔ یہ تیرے

۸۶۲: حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ بچوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا پس انہوں نے بچوں کوسلام کیا اور کہا کہ رسول الله مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ الللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِ الللّٰمِنْ الللّٰمُ الللّٰمِنْ الللللّٰمِيْ الللّ

المسكرم عَلَى الصِّبيَانِ السَّكرم عَلَى الصِّبيَانِ السَّكرم عَلَى الصِّبيَانِ السَّكرم عَلَى الصِّبيَانِ اللهُ عَنْهُ اللهُ مَنْ مَوَّ عَلَى مِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللهِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللهِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللهِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللهِ عَنْهُمُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللهِ عَنْهُمُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُهُمْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُمْ وَقَالَ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللهُ اللهُهُمْ اللهُ الله

تخريج : رواه البحاري في الاستيذان ، باب التسليم على الصبيان و مسلم في السلام ، باب استحباب السلام على الصبيان على الصبيان

المؤاشد: (۱) چیوٹے بچوں کوسلام کرنامستحب ہے تا کہ ان کو بھی سلام کا طریقہ آجائے اور ان کوا دب سکھانے اور ان کے دلوں کو خوب پاکیزہ کرنے کے لئے بھی ایبا کرنا جا ہے۔

سَلَامِ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَالْمَرْاَةِ مِنْ مَّحَارِمِهِ وَعَلَى اَجْنَبِيَّةٍ وَالْمَرْاَةِ مِنْ مَّحَارِمِهِ وَعَلَى اَجْنَبِيَّةٍ وَّاجْنَبِيَّاتٍ لَا يَخَافُ الْفَتْنَةَ بِهِنَّ وَسَلَامِهِنَّ بِهِلَذَا الشَّرُطِ

٨٦٣ : عَنُ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:كَانَتُ فِينَا امْرَأَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ :كَانَتُ لَنَا

باب: بیوی اورمحرم عورت کوسلام کرنا اور اجنبیه کے متعلق فتنه کا خطرہ نه ہو تو سلام کرنا

۸۶۳ : حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک عورت تھی اور ایک روایت میں 401

عَجُوْزٌ تَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ السِّلْقِ فَعَطُرَحُهُ فِى الْقِلْقِ فَعَطُرَحُهُ فِى الْقَذْرِ وَتُكُورُكُو حَبَّاتٍ مِّنْ شَعِيْرٍ فَإِذَا صَلَّيْنَا الْحُمُّعَةَ وَانْصَرَفْنَا نُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ اللَّيْنَا' رَوَّاهُ الْهُخَارِئُ،' رَوَّاهُ الْهُخَارِئُ،'

فَوْلُهُ اللَّكُورِكِو" : أَى تَطْحَنْد

ایک بڑھیاتھی۔ وہ چھندر کی جڑیں لے کر ان کو ہانڈی میں ڈالتی اور بُو کے پچھ دانے چیں کر (اس میں ڈالتی) پس جب ہم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کرلو منے۔ ہم اس کوسلام کرتے پس وہ بید کھانا ہمیں چیش کرتی ۔ ( بخاری ) میں فیگڑ کو : بہتی ۔ وہ کھانا فیگڑ کو : بہتی ۔

تحريج : رواه البحاري في الحمعة ' باب القائلة بعد الجمعة وفي الاطعمة والاستيذان

الكَيْخَالِيْنَ : عجوز :معمرعورت مركرومؤنث دونول كے لئے يافظ بولا جاتا ہے۔عجوزہ لغت مل كمزدركوكها جاتا ہے۔ السلق :چقندر۔ اصولہ :جزيں۔ القدر : ہنديا۔ حبات :چنددانے۔

فوائد: (۱) جن بورهی عورتوں کوسلام کرنے میں فتنہ کا خطرہ ند ہوان کوسلام کرنا جائز ہے۔

۱۹۲۸: حضرت ام ہائی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا سے
روایت ہے کہ میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتح کے دن
آئی جَبَد آ پ عنسل فرما رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
کیڑے سے پردہ کئے ہوئے تھیں ۔ پس میں نے سلام کیا اور دوایت فرکی ۔ (رواہ مسلم)
ذکر کی ۔ (رواہ مسلم)

تخريج : رواه مسلم في الطهارة ' باب تستر المغتسل بثوب و نحوه

الْ الْحَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللْمُ الللْمُواللِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

فوائد: (١) فت كاخطره نه بواد عورت كوسلام كرنا بعى جائز ہــ

٨٦٥ : وَعَنْ اَسْمَاءً بُنِت يَزِيْدَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ : مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ فَقَ فِي نِسُوةٍ فَسَلَمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ فَقَ فِي نِسُوةٍ فَسَلَمَ عَلَيْنَا - رَوَاهُ البُّوداَوْدَ وَالتِرْمِذِيُّ وَالتِرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنْ - وَهَذَا لَفُظُ ابِي دَاوْدَ وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنْ - وَهَذَا لَفُظُ ابِي دَاوُدَ وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنْ - وَهَذَا لَفُظُ ابِي دَاوُدَ وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنْ اللهِ هَمَّ مَرَّ فِي وَقَالَ اللهِ هَمَّ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِّنَ النِّسَآءِ فَعُوْدُ اللهِ السَّاءِ فَعُودُ اللهِ عَلَيْهِ النَّسَلِيْمِ - فَاللهِ السَّامِ السَّاءِ فَعُودُ اللهِ اللهِ اللهِ السَّاءِ فَعُودُ اللهِ السَّاءِ فَعُودُ اللهِ اللهِ السَّاءِ فَعُودُ اللهِ السَّاءِ السَّاءِ فَعُودُ اللهِ السَّاءِ السَّاءِ فَعُودُ اللهِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ اللهُ اللهُ اللهِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۸۲۵: حفرت اساء بنت بزیدرض الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ہم عورتوں کے پاس سے گزر ہوا۔ پس آ پ صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا۔ (ابوداؤد) تر فدی بیرحد بہت حسن ہے۔ یہ لفظ ابوداؤد کے ہیں۔ تر فدی کے لفظ بیہ ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم مسجد سے ایک دن گزرے اور عورتوں کی ایک ماعت بیٹھی تھی ۔ پس آ پ صلی الله علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے مسلم کیا۔

المُ مُذَهَةُ الْمُنْقِينَ (جلدادُلُ) ﴿ ﴿ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي ال

تخريج : رواه ابوداود في الادب ' باب السلام عنى النساء و الترمذي في الاستيذان' باب ما جاء في التسليم على

اللُّغَيَّانِينَ : عصبة : جماعت فالوى بيده : سلام كاباته عامارو

**هُوَا مند** : جب مردوںاورمورتوں کی طرف ہے کئی متم کے فتنہ کا خطرہ نہ ہوتو ایک دوسرےکوسلام کرنا جائز ہے۔جیسا کہ اس پرسابقہ احادیث دلالت کرتی ہیں۔مسکلہ کی تفعیل اس طرح ہے: (۱) نو جوان عورت کوانفرادی طور پرمردوں میں سلام میں ابتداء کرنا حرام ہے۔(۲)عورتوں کے مجمع یا بوڑھی عورتوں کوسلام میں ابتداء بھی درست اور جواب دینا بھی درست بلکہ منروری ہے۔(۳) ایک آ دی کو ابتداءً نو جوان عورت کوسلام کرنا یا جواب دینا مکرو ہ ہے۔ ( ۳ ) فتنہ کا خطر ہ نہ ہوتو آ دمیوں کے مجمع کونو جوانعورت کوسلام کرنا درست ہے۔(۵)ایک آ دمی کومورتوں کی جماعت کوسلام دینامستحب ہے۔

> ١٣٨ : بَابُ تَحُرِيْمِ الْبِتَدَآثِنَا الْكَافِرَ بِالسُّلَامِ وَكَيْفِيَّةِ الرَّدِّ عَلَيْهِمُ وَاسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى اَهْلِ مَجْلِسِ فِيْهِمْ مُّسْلِمُونَ وَكُفَّارٌ

٨٦٦ : عَنْ اَبَىٰ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "لَا تَبْذَأُوا الْيَهُوْدَ وَلَا النَّصَّارَاي بِالسَّلَامِ ' فَإِذًا لَقِيْتُمْ آحَلُهُمْ فِي طَرِيْقِ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضَيْقِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمْ

باب: کافرکوسلام میں ابتداء حرام ہے اس کوجواب دینے کا طریقه مشترك مجلس كوسلام

٨٦٦: حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فر مايا كه يہود ونصاريٰ كوسلام كرنے ميں پہل نه كرو جبتم ان کے راہتے میں ملوتو اسے راستہ کے تنگ حصہ کی طرف مجبور کردو به (مسلم)

تخريج : رواه مسلم في كتاب السلام ' باب النهي عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم الْلَغْنَا إِنْ نَنْ : فاضطروه الى اصبقه :اس كومجور كرد كدد ه رائة ككنار بريج اورية بهير كوفت مين تهم ہے۔ **ھُوَا شد**: (۱) غیرمسلم کوسلام میں ابتداء کرناحرام ہے۔(۲) جب راستہ میں بھیٹر ہوتو مسلمانوں کوراستے کے درمیان میں چانا جا ہے اورغیرمسلموں کو کنارے پر۔(۳) اس ہے مسلمانوں کی عزت اور دوسروں کی ذلت کا اظہار مقصود ہے کیونکہ اصل عزت تو اسلام میں

> ٨٦٧ : وَعَنُ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ آهُلُ الْكِتَابُ فَقُوْلُوا : وَعَلَيْكُمْ " مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٨٦٧ : حضرت انس رضي الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرماياً جب مهيس اہل كتاب سلام كريں يس كهو وَعَلَيْكُمْ \_ ( يخاري ومسلم )

تخريج : احرجه البخاري في الاستيذان٬ باب كيف يرد على اهل الذمة السلام ومسلم في كتاب السلام ٬ باب

النهى عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام

الكَّخَالِينَ : وعليكم : يعني تم جس مذمت كے تن دار جووہ تم پر جويا ہم اور تم موت ميں براير بيں اوراس كى وجہ بيہ جوحديث میں ہے کہ یہود جب حمیس سلام کریں تو وہ کہتے ہیں السام علیکم تو تم کہدو و علیك كرتم پر بور السام: موت كو كہتے ہيں۔ فوائد: (١) غيرسلم كوملام كاجواب ويناجا تزيم كريول ندكي وعليكم المسلام بلكه وعليكم براكتفاء كريف

> ٨٦٨ : وَعَنْ أُسَامَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ هُ مَرٌّ عَلَى مَجْلِسَ فِيْهِ آخُلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ - عَبْدَةِ الْاَوْكَان وَالْيَهُوْدِ فَسَلَّمُ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

٨٢٨ : حضرت اسامه رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے كه نبي ا کرم صلی الله علیه وسلم کا گز را نبی مجلس ہے ہوا جس میں مسلمان اور مشرکین یہود ملے جلے تھے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : احرجه البخاري في الإستيذان ' باب التسليم على مجلس فيه اخلاط ' و مسلم في الجهاد والسير باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على اذي المنافقين

١٣٩ : بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِس وَقَارَقَ جُلَسَآءَ لَهُ أَوْ جَلِيْسَةُ

> ٨٦٩ : عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"إذَا النَّهِي آحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمُ \* فَإِذَا ارَادَ أَنُ يَّقُومَ فَلْيُسَلِّمُ \* فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْأَخِرَةِ \* رَوَاهُ ٱبُوْدَاوَدُ ' وَالْتِرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ

باب بجلس سے اٹھتے اور احباب سے جدائی کے وقت سلام

٨ ٢٩ : حضرت ابو ہريرہ رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جب تم ميں ہے كوئى مجلس ميں پہنچے پس وہ سلام کرے۔ جب وہ ارادہ کرے مجکس سے اٹھنے کا تو سلام کرے۔ پس پہلا سلام دوسرے سے زیادہ فوقیت والا نہیں ۔ (ابوداؤ د<sup>ئ</sup>ر ندی) مديث حسن ـ

تخريج : رواه ابوداود في الادب ' باب السلام اذا قام من المجلس واللفظ له ' والترمذي في الاستيذان باب ما جاءفي التسليم عند القيام وعند القعود

> الْأَنْعَنَا إِنْ يَنْ : انتهى : يَبْجاد الأولى : وَيُغِيِّ كُوفت كاسلام - باحق : يبتر - الاخرة الجلس جمور في كاسلام -فوائد: (١) سلام ملاقات اورجدالي كونت مستحب ب-

. ١٤ : بَابُ الْإِسْتِئُذَان وَ آدَابِهِ باب: اجازت اوراس کے آ داب قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا الله تعالیٰ نے فرمایا: '' اے ایمان والو! تم اینے تھروں کے علاوہ

دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہتم ان سے اجازت نہ نے لواور گھروالوں کوسلام نہ کرلو''۔ (النور)

الله تعالیٰ نے فرمایا :'' جب بیج تم میں سے بلوغت کو پہنچ جا نمیں تو عاہے کہ وہ اجازت ما تک کرآئیں جس طرح ان سے پہلے لوگ اجازت ما تکتے تھے''۔ تَدْخُلُوا بَيُونًا غَيْرَ بَيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى آهُلِهَا﴾ [النور:٢٧] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِهُمُ﴾[النور:٥٩]

حل الأبيات: تسعانسوا : اجازت طلب كرور بيوتا : كمر يمراد بين فراه باب كان بور المحلم : بلوغت كاحمال بور الذين من **ق**بلهم : بالغ

> ٨٧٠ : عَنْ آيِيْ مُوْسِلِي الْآشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"الْإِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ' فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَأْرِجُع '' مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ۔

۸۷۰ : حضرت ابومول اشعری رضی الله عند تعالیٰ ہے روایت ہے ك رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: " اجازت حاصل كرنا تين مرتبہ ہے۔ پس اگر تمہیں اجازت مل جائے ( تو ٹھیک ) ورنہ واپس لوث جاؤ''۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : احرجه البخاري في الاستيذان ، باب التسليم والاستيذان ثلاثا و مسلم في الاول باب الاستيذان واللفظ للمسنم

الْأَنْ عِنْ اللَّهِ : فلات : تمن مرشهه

فوائد: (١) اجازت كا ادب يه ب كرتين مرتبد برائ - اگراس ك بعد اجازت ال جائة وافل بوجائ اورا كراجازت ندسل تو پھر گھر میں داخل ہوناممنوع ہے اس سے زیادہ اصرار ندکر ہے۔

> ٨٧١ : وَعَنْ سَهُلِ بُنِ سَغَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ا الْإِسْتِنْذَانُ مِنْ آجُلِ الْبُصَرِ" مَتَفَقَى عَلَيْهِ.

۸۷۱ : حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله مَثَلَّالِيَّا نِهِ مِن ما يا بينك اجازت طلى تو (غيرمحرم ير) نگاه نه يرانخ کے لئے مقرر کی گئی۔ ( بخاری ومسلم )

تخريج : احرجه البحاري في كتاب الاستيذان ' باب الاستيذان من اجل البصر و مسلم في الاستيذان ' باب تحريم النظر في بيت غيره

فوائد: (۱) اجازت طلی کی حکمت بیہ ہے کہ جن کے ہاں داخل ہونا ہوان کے مستورہ حصہ پرنگاہ نہ بڑے۔(۲) ممکن ہے اس کی نگاہ سمی ایسی چیزیریز جائے جواس کونالیند ہو۔

> ٨٧٢ : وَعَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ : حَلَّاثَنَا رَبُحُلٌ مِّنُ بَنِى عَامِرٍ آنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ

۸۷۲: حضرت ربعی بن حراش رضی الله عنه کہتے ہیں کہ ہمیں بنی عامر کے ایک آ دی نے بیان کیا کہ ایک مخص نے نبی اکرم منگا لی ا 300 Yas

هُ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ : ٱ الِحُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لِخَادِمِهِ : أُخُرُجُ إِلَى هَلَا فَعَلِّمُهُ الْإِسْتِنُدَانَ فَقُلُ لَهُ قُلُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ١٠ آذْخُلُ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ا اَدُحُلُ ؟ فَآذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﴿ فَانْخَلَ -رُوَّاهُ آبُوُ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَعِيْعٍ.

ا جازت طلب کی جبکہ آ یا اینے گھر میں تشریف فر ماتھے ۔ اس نے کہا أَلِيجٌ ؟ رسول الله مَنْ تَنْتُمُ نِي اين خادم كوفر ما يا با برنكل كراس كوا جازت كاطريقة سكما وَاوراس كويوں كهوكه و و يجي: السلام عليكم أ أَوْ عُولُ؟ آ دمي نے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تفتگو کوس لیا۔ چنا نجہ اس نے یہی كيارة أدْعُلُ ؟ كيا مين اندرة سكتا بون ؟ لين ني اكرم مَنْ الْفَيْمُ لِيْ ا جا زے دی پس وہ داخل ہوا۔ ابوداؤ دسندسیج کے ساتھ۔

تحريج : احرجه ابوداود في الاستيذان ، باب كيفية الاستيذان

الكنت التي : أالح : كياش واقل موسكما مول - بيلفظ و لوج سے جس كامعى واقل مونا ہے - فعلمه الاستيذان : يعنى ا حازت کے الغاظ سکھلائے۔

فوائد: (١) اجازت كة داب ميس سے يہ كه ذكوره الفاظ كواستعال كيا جائے اور سنت يہ كدا جازت سے قبل السلام عليم كما جائے۔(۲) گھروں کا ایک احترام خالص اسلام میں ہے اس لئے ان میں گھروالوں کی اجازت کے بغیر داخل ہونا درست نہیں۔ (٣) جائل کوتعلیم دینی چاہیے اوراس پر آمادہ کرنا چاہیے اورعلم پرخود بھی عمل کرنا اوراس پر بھی دوسردں کوآ مادہ کرنا چاہیے۔

> قَالَ : أَنَيْتُ النَّبَيُّ ﷺ فَلَاخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمُ - فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ارْجِعُ فَقُلْ : ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ۚ ٱ آذْخُلُ؟ " رَوَاهُ آبُوْدَاوُدُ وَاليَّوْمِيْدَى ۗ وَقَالَ :حَدِيثُ حَسَنْ۔

٨٧٣ : وَعَنْ كِلْدَةً بِنِ الْحَنْبَلِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ﴿ ٨٧٣ : حضرت كلاه بن حنبل رضى الله عنه ہے روایت ہے كہ بیں نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے واخل ہوتے ہوئے سلام نہ کیا۔ نبی مَنَّا ﷺ نے فر مایا ۔ واپس جاؤ! اور کہو السلام عليكم كيامين اندر داخل موسكتا مون؟ (ابو داؤ دُنْرَنْدَى) حديث حسن ہے۔

تخريج : رواه ابوداود في الادب ' باب كيفية الاستيذان والترمذي في الاستيذان باب ما جاء في التسليم قبل الاستيذان الْكُنْخُنَا إِنْ الله السلم: مِن في اجازت ندلي - ادجع : بإبرجاؤ يعني اس مقام سے جہال حضور مَلَ فَيُؤَ الشريف قرماته -ه کوات : (۱) امر بالمعروف اورسنن وآ داب کی تعلیم دینا چاہئے اوراس پرعمل کرنے پر بھی دوسروں کوآ مادہ کرتے رہنا چاہئے اور مستى ندبرتى جايئے۔

> ١٤١: بَابُ بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيلَ لِلْمُسْتَأْذَن مِنْ أَنَّتَ أَنْ يَقُولُ : فَكُرْنُ فَيُسَمِّى نَفْسَهُ بِمَا يُعْرَفُ بِهِ مِنَ اسْمِ أَوْ كُنْيَةٍ وَكُوَرَاهَةِ قُوْلُهُ "آنَا" وَنَحُوهَا!

٨٧٤ : وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ فِي

ہاب: اجازت کینے والے سے جب بوجها جائے اس کواپنانام یا کنیت بتانی جا ہے ۸۷۳ : حضرت انس رضی الله عنه اسراء کے سلسلے میں اپنی مشہور 76r

حَدِيْنِهِ الْمُشْهُوْرِ فِي الْإِسْرَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : "ثُمَّ صَعِدَ بِى جِبْرِيْلُ إِلَى السَّمَآءِ النَّهُ فَاسْتَفْتَحَ ' فَقِيلَ : مَنْ طَلَا؟ قَالُ ﴿ جِبْرِيْلُ \* قِيْلَ : وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدُ " " ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَآءِ الْعَالِيَةِ فَاسْتَفْعَحُ \* قِيْلَ : مَنْ طَلَا؟ قَالَ : جِبْرِيْلُ \* قِيْلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ" وَالثَّالِكَةِ وَالرَّابِعَةِ وَسَآئِرِهِنَّ وَيُقَالُ فِي بَابِ كُلِّ سَمَآءِ : مَنْ هَلَاا؟ فَيَقُولُ : جِبْرِيْلُ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ۔

حدیث میں ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جھے جب جبرائیل آ سانی دنیا کی طرف لے کرچڑھے۔ دروازہ کھولنے کے لئے کہا گیا۔ان سے کہا گیا ریکون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل - پھرکہا حمیا تمہار ہے ساتھ کون ؟ کہا حمیا محمصلی الله علیہ وسلم ۔ پھر دوس ہے آسان کی طرف لے کر چڑھے۔ درواز ہ کھولنے کے کئے کہا حمیا۔ان ہے کہا حمیا بیکون ہے؟ انہوں نے کہا جرائیل۔ پھر کہا حمیا تمہارے ساتھ کون؟ کہا حمیا محمصلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تيسرے چوتھ اور تمام آسانوں پر لے کرچ تھے اور ہرآسان کے وروازے پر کہا گیا ہدکون ہے؟ جرائیل جواب دیتے جرائیل۔ (بخاری ومسلم)

تخريج : رواه البخاري في بدء الخلق ' باب ذكر الملائكة ومسلم في كتاب الايمان ' باب الاسراء برسول الله صلي الله عليه وسلم

الْكُنْخُنَا إِنْ يَنْ : فامتفتع : كمولئ كے لئے كہا۔ وسائر هن : باتى مائد ، يانچويں مجھٹی ساتویں۔

٥٧٠ : وَعَنْ آبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ : خَرَجْتُ لَيْلَةً مِّنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ يَمْشِي وَحْدَةُ \* فَجَعَلْتُ آمَشِي فِي ظِلَّ الْقَمَرِ \* فَالْتَفَتَ فَرَانِي فَقَالَ : "مَنْ طَذَا؟" كَفُلْتُ آبُو ٰ ذُرٍّ ' مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

۸۷۵: حضرت ابوذ ررضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ میں ایک رات با ہر نکلا۔ اچا تک میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوا کیلے چلتے ہوئے دیکھا پس میں جاند کے سائے میں چلنے لگا آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ ہوکر مجھے و مکھ لیا اور فر مایا۔ پیکون ہے؟ میں نے کہا ابوذر! (بخاری ومسلم)

تحضيج : احرجه البحاري في الرقاق ' باب المكثرون هم المقلون و مسلم في الزكاة ' باب الترغيب في الصدقة الكَنْ الْمُعَلِينَ : امشى في ظل القمر: تاكما ب كاسابدات كى سابى من نظرندا سك كيونكدانهون في تخضرت كا سمي جلنيكو پندفر مانا اس وقت محسوس کیا۔ تا کہ اس میں خلل ندآ ئے۔ من ھذا: بیسوال اس لئے فر مایا تا کدو ہ منافقین و دشمنان اسلام میں سے ند

> ٨٧٦ : وَعَنْ أَمْ هَانِيْ ءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: آتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ

٨٤٦ : حضرت ام باني رضي الله تعالى عنها سے روايت بے كه ميں حضور مَثَاثِينًا كي خدمت مي حاضر موئي - اس حال مي كه آب صلى فَقَالَ : "مَنْ هَذِه؟" فَقُلُتُ : أَنَا أَمُ هَانِي ءِ " الله عليه وسلم عُسل فرمار ہے تصاور فاطمه پر ده كئے ہوئے تھيں - آپ گ نے فر مایا یہ کون ہے؟ میں نے کہاا م ہانی ہوں۔ ( بخاری ومسلم )

ميره متفق عَلَيْهِ۔

تخريج : رواه البخاري في كتاب الغسل ؛ باب التستر في الغسل عند الناس وفي كتاب الصبوة والجزية والادب ومسلم في الطهارة باب تستر امغتسل بتوب ونحوه

فوَائد: اس کی شرح باب ۱۳۷ مدیث نمبر۲۲ می گزری ـ

٨٧٧ : وَعَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ ٱتَّبِتُ النَّبِيِّ وَهُ فَقُدُ قَقُتُ الْبَابَ فَقَالَ : "مَنْ هَذَا؟" فَقُلُتُ : آنَا ' فَقَالَ : "آنَا آنَا؟!" كَانَّةُ كُرِهَهَا ' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

٨٧٤ : حفرت جابر رضى الله عنه سے روایت ہے كه میں تي ا کرم منگاتینیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایس میں نے دروازہ کھٹکھٹایا جس برآ پ نے فر مایا یہ کون ہے؟ میں نے کہائیں ۔آ پ نے فر مایا: أَنَّا أَنَّا كُويا آبُ نِي أَمَّا كَ الفظاكونا يستدفر مايا - ( بخارى ومسلم )

**تخريج** : رواه البحاري في كتاب الاستيذال <sup>،</sup> باب اذا قال من؟ فقال انا و مسمع في الاستيذان باب كراهة قول المستاذن إنا إذا قيل من هذا

الكَغَيَّا إِنْ وَهُ وَقَقَت : مِين فِي درواز وكَفَنْكُمنايا - كوهها : ايسے جواب كونالبندفر مايا جس سے اجازت لينے والامتعين نه ہوتا تھا۔ فوائد: (۱) سنت طریقہ یہ ہے کہ جب وضاحت طلب کی جائے تو اجازت لینے اللہ ایسی تعین سے بتالے جس سے اس کی شخصیت واضح ہوجائے مثلاً نام یا کنیت ہے جواب وے۔(۲) ایسے الفاظ سے جواب وینا مکروہ ہے جس سے مخص تعارف نہ ہوتا ہو مثلاً میں انسان آ دمی وغیره ۔ (۳) اگر راسته میں اندھیرا ہواور کسی آ دمی کا اشتبا ہ ہوتو اس ہے وضاحت طلب کرنی چاہیے اور بہتریہ ہے کہ اس کو سلام کرے جس ہے اس کی شخصیت معلوم ہوجائے۔ (۳) درواز ہ کھٹکھٹانا ا جازت طبلی کے الفاظ ہی کے قائم مقام ہے۔ (۵) حدیث جبر نیل الظینونکا اینے اور محمد مَنْ النَّیْزُ کم کے نام کوظا ہر کرنا اور صدیث ابوذ راوراً م ہانی میں نام کا لے کرد ہرا نا بھی سنت ہے۔

> باب: چينيكنے والا الحمد للّٰد كهے تو جواب میں يرحمك اللدكهنا نچھینک و جمائی کے آ داپ

۸۷۸ : حضرت ابو ہر رہے و رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی ا كرم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه الله تعالى چھينك كو پسند كرتے جي اور جمائی کونا پبنداگرتم میں ہے کسی کو چھینک آئے اور وہ اس پر اللہ

١٤٢: بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْمِيْتِ الْعَاطِس إِذَا حَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى وَكِرَاهِيَةِ تَشْمِيَتِهِ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى وَبَيَّانِ آدَابِ التَّشُمِيُتِ وَالْعُطَاسِ وَالنَّفَاوُّبِ

٨٧٨ : عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ مَا لَهُ يُعِبُّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّخَاوُبُ ۚ فَإِذَا عَطَسَ آحَدُكُمُ وَحَمِدَ

الله تَعَالَى كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ الله تَعَالَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ الله تَعُولُ لَهُ : يَرْحَمُكَ الله - وَآمَّا النَّفَاوُبَ فَإِذَا تَثَاءَ بَ اَحَدُكُمُ فَإِنَّا اللَّالَةُ بَ اَحَدُكُمُ فَإِذَا تَثَاءَ بَ اَحَدُكُمُ فَإِنَّا اَحْدَكُمُ إِذَا تَثَاءَ بَ فَلِيَّ اَحَدَكُمُ إِذَا تَثَاءَ بَ فَلِيَّ المَّيْكُانُ " رَوَاهُ البُخَارِيُّ۔

کی حمد کر ہے تو ہراس مسلمان پر جواس کو سنے بیجن بن جاتا ہے کہ وہ اس کے لئے یو حصلت الله کیے لیکن جمائی تو شیطان کی طرف سے ہے۔ جب کسی کو جمائی آئے جہاں تک ہو سکے وہ اس کو رو کے پس جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر بنستا ہے۔ (بخاری)

تخريج: رواه البخاري في الادب اباب ما يستحب من العطاس ويكره من التناؤب

اللَّغَیٰ آت : بعد اس پرراضی ہے اور اس پر بدلہ دیتا ہے۔ یکرہ: اس پرنواب نہ مے گا۔ حقاً الذم ریو حصك: الله تعالی میں مصیبت کودور کرے سلامتی میسر فر ہائے تمہارا گناہ بخش دے۔ من المشیطان: شیطان اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کے اسباب کی کوشش کرتا ہے۔ صحف منه: ہنتا ہے کیونکہ اس سے جمائی والے کامند بداتا ہے۔

فوائد: (۱) بہتریہ ہے کہ آدی چھینک کے اسباب کو حاصل کرے اور وہ چسی کہ دن کا ہلکا بھلکا ہونا یہ کم کھانے سے میسر ہوتا ہے۔
ایکائی کے اسباب سے نفرت چاہئے اور وہ بدن کے بوجھل پن اور ستی جوزیا وہ کھانے اور اس میں خلط ملط کرنے سے بیدا ہوتا ہے۔
(۲) چھینک پر اللہ تعالی کا شکریہ اوا کرنا چاہئے اس لئے کہ یہ ایک عظیم نمت ہے اور چھینک سے رطوبات دور ہوتی اور دہاغ کو نشاظ حاصل ہوتی ہے اور تکلیف کا از الہ ہوتا ہے پس یہ اعضاء کی سامتی کا باعث بنتی ہے۔ (۳) چھینکے والے کے جواب میں برحمک اللہ کہنا صنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اس کے لئے جس نے الحمد للہ سااور اگر تمام سامعین کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض مالکہ تو اس کے وجوب سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اس کے لئے جس نے الحمد للہ سنا اور اگر تمام سامعین کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض مالکہ تو اس کے وجوب کے قائل میں کہ جو بھی سنے وہ الحمد للہ کہے۔ (۳) منہ بند کر کے جمائی کورو کئے کا تھم دیا گیا یا پھر منہ پر ہاتھ رکھنے کا فرمایا گیا۔
(۵) شیطان کو خوش کرنے والے تمام برے افعال سے دور رہنے گی تاکید کی گئے۔

٨٧٩ : وَعَنْهُ عَنِ النَّبِي فَقَدُ قَالَ : "إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ \* وَلْيَقُلُ لَهُ اَحُوْهُ اَوْ صَاحِبَهُ : يَرُحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ : يَرُحَمُكَ اللَّهُ \* فَلْيَقُلْ : يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ " رَوَاهُ اللَّهُ \* فَلْيَقُلْ : يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ " رَوَاهُ اللَّهُ خَارِئُ -

۸۷۹: حضرت ابو ہر ہرہ وضی القدعنہ سے ہی روایت ہے کہ اگرتم میں سے کی وجینک آئے تو وہ الحمد بقد کیے اور اس کا مسلمان بھائی یا ساتھی برحمک القد کے ۔ پس جب وہ برحمک القد کے تو چھینکے والا یہ نیڈیٹم اللّه وَیُصْلِحُ بَالکُمْ کے بین جب وہ برحمک اللّه ہوا ہے و برحمک اللّه وَیُصْلِحُ بَالکُمْ کے بین اللّه ہوا ہے و باور تمہاری حالت کو درست فرمائے۔ ( بخاری )

**تجريج** : رواه البحاري في الادب باب اذا عطس كيف يشمت

 الله المنتقين (طداول) المنتقلن (طداول) ا

ہے۔(۳) و عاکے بالقابل اس جیسی وعا اوراح پھا کی کے مقابلہ میں اچھا کی کرنی جا ہے اس سے مبت اور بھا کی جارہ بڑھتا ہے۔

٨٨٠ : وَعَنْ اَبِيْ مُوْسِنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ : "إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَيِّمُونُهُ ' فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمِّعُونُهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۰ ۸۸ : حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مَنْالْتِیْلُم کو فر ماتے سنا کہ جب تم میں ہے کسی کو چھینک آئے گھروہ اس پراللہ کی حمد کریتو تم اس کے لئے خیر کی دعا کرو۔ ا گراس نے اللہ کی حرنہیں کی تو مت اس کا جواب دو۔ (مسلم )

**تخريج** : رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق؛ باب تشميت العاطس

الکی ﷺ : فیشمنوہ : لعنی برحمک اللہ اس کو ہے۔ یہ خیرو برکت کی وعامے بعض نے کہا اس کامعنی بیرے کہ اللہ تمہیں شاتت ہے دورر کھے اور تہمیں ان چیزوں ہے بچا کرر کھے جس سے ان کوشات کا موقع مل سکے۔

> ٨٨٠ : وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ : عَطَسَ رَجُلَان عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَيْمَتَ يُشَمِّمَتُهُ : عَطَسَ فُلانٌ فَشَمَّتَهُ وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَيِّمْتِنِيْ؟ فَقَالَ : "هٰذَا حَمِدَ اللَّهَ ' وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّهُ" مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

ا ۸۸ و حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ملکاتینا کے یاس دوآ دمیوں کو چھینک آئی تو ان میں سے ایک کوآ ب نے أَحَدَهُمَا وَلَهُ يُشَمِّتِ الْاَحْرَ ' فَقَالَ الَّذِي لَهُ ﴿ جَعِينِكِ كَا جَوابِ دِياَ أُورِ دُوسِ سِيكُونِهُ دِياً لِيل جس كو چينك كا جواب. ند دیا اس نے کہا کہ فلاں کو چھینک آئی تو آپ نے اس کا جواب دیا اور مجھے چھینک آئی مگر آ ہے نے اس کا جواب نہ دیا۔ آ پ نے فر مایا اس نے اللہ کی حمد کی اور تُو نے اللہ کی حمد نہیں گی۔ ( بخار کی ومسلم )

**تخريج** : الحرجه البخاري في الأدب الباب ما لا يشمت العاطس ادارلم يخمد و مسلم في كتاب الزهد والرفائق باب تشميت العاطس

فوائد: (۱) ببلی روایات کے نوائد کوسامنے رکھا جائے۔ (۲) چھینک کا جواب اس تخص کے لئے ہے جس نے چھینک کے بعد اللہ ک حمد کی اور جس نے حمد نہ کی اس کا کوئی حق نہیں۔ (۳) دونوں کے جواب میں فرق کرنے کی دجہ پوچھی گئی تو آپ نے اس کا سبب بیان فرما دیا۔ (۲) جوآ دی نیکی کرے اس کا اگرام کرنا جا ہے اور جوسنت کور ک کرے اس سے بنو جید کرنی جا ہے تا کہ اس کواپنی کوتا ہی کا

> ٨٨٢ : وَعَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ نَوْبَةُ عَلَى فِيْهِ وَخَفَضَ – اَرُ غَضَّ – بهَا صَوْتَةُ شَكَّ الرَّاوِيْ۔ رَوَاهُ آيُوْداَوْدَ ' وَ الْتِرْمِذِيُّ وَقَالَ :حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ۔

۸۸۲ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول الله مَنْ يَشِيُّهُ وَجِعِينَكِ آتَى تُو آبُّ اينا اينے باتھ كاكبر ااپنے منہ يرر كھ ليتے اوراس کے ذریعہ اپنی آ واز ملکا یا بست کرتے۔ راوی کوشک ہے کہ کونسا لفظ حضرت انس نے استعال کیا۔ ( ابوداؤ و' تریذی )اور کہاہیہ مدیث حسن سیح ہے۔

**'** 

تخريج : رواه ابوداود في الادب وباب في العطاس والترمذي في الاستيذان وباب ما حار في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس

اللَّغُيَّا اللَّهُ : خفض او وضع بها صوته العِيْ زورت چينک نه مارے .

فوائد: (۱) مجلس کا دب یہ ہے جس آ دمی کو چھینگ آئے وہ اپناہاتھ اپنے مند پررکھ لے یا ہے منداور ناک برکوئی ایسی چیز رکھ لے جس سے اس کے باس بیضنے والا اور اس کے تھوک وغیرہ سے متاثر ندہو۔ (۲) چھینک مارنے میں آ وازکو آ ہستہ کرنامقصود ہے اور یہ کمال ادب کی عذامت ہے اور مکارم اخلاق کی بلندی ہے۔

٨٨٣ : وَعَنْ آبِي مُوسَى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الْيَهُوْدُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُولِ قَالَ: كَانَ الْيَهُوْدُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَنْهُ يَرْجُونَ آنْ يَقُولُ لَهُمْ يَرْجُمُكُمُ اللّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ "اللّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ" (وَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالتّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِبْحُ -

اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کے باس تکلف سے چھنگتے اوراس بات کے اسول اللہ علیہ وسلم کے باس تکلف سے چھنگتے اوراس بات کے امید وار ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یَوْ حَمْدُمُ اللّٰهُ وَیُصْلِحُ فَر ماتے ۔ (ابوداؤ دُرْتر مَدی)

مالکُمْ فر ماتے ۔ (ابوداؤ دُرْتر مَدی)

کہا میہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تخريج : رواه ابوداود في الادب اجاب كيف يشمت الذمي والترمذي في كتاب الدب اباب ما جاء كيف يشمت العاطس

اَلْلَغَیٰ آتَ : بینعاطسون : کامعنی جنکلف چھینک لینایا چھینک کے مشابہ آوازیں نکالتے تھے۔ بیر جون :حضور منگیٹیڈ کی وعاکے امیدوار تھے۔

فوائد: (۱) مسلمان کے لئے رحمت کی دعا کی جائے۔ (۲) مسلم کے لئے ہدایت اور کفر سے باز رہنے کی دعا سیجے۔ (۳) اہل کتاب کوآپ کی نبوت اور رسالت کا اندرونی طور پرعلم تھالیکن اقر ارسے تکبر مانع تھا۔

٨٨٤ : وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ : "إِذَا تَثَاءَ بَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمُسِكُ بِيَدِهِ عَلَى فِيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُخُلُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

۸۸۴ : حفزت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب تم میں ہے کسی کو جمائی آئے تو اپنے ہاتھ سے منہ کو بند کر لے اس لئے کہ شیطان اندر داخل ہو جا تا ہے۔ (مسلم)

تخريج : رواه مسمم في كتاب الزهد والرقائق باب تشميب العاطس وكراهة التثاؤب

فؤائد: (۱) جمائی کے وقت مند پر ہاتھ رکھنے کا تھم دیا گیا تا کہ شیطان کی غرض پوری ندہو سکے۔(۲) اسلامی آ وا ب کا تمام حالات میں خیال رکھنا چاہنے کیونکہ بھی کمال اور اخلاق کاعنوان ہیں۔(۳) مسلمان کو شیطان کو بھگانے اور اس کے وساوس کو دور کرنے کی حرص ہونی چاہئے تا کہ وہ اس کو گمراہ اور اغوا کرنے سے ہازرہے۔(۴) جمائی لینے والے کے لئے یہ مکروہ ہے کہ وہ اپنے مندسے آ واز نکالے۔ ابن ملجہ کی روایت میں وارد ہے کہ آنخضرت مَنَّ اَیُرِ آنے جمائی لینے والے کے لئے فر مایا کہوہ آواز نہ نکالے اس لئے کہ شیطان اس سے ہنتا ہے۔

باب استِحْبَابِ النَّهَ الْمُصَافَحَةِ عِنْدَ اللَّهَاءِ وَبَشَاشَةِ الْمُصَافَحَةِ عِنْدَ اللَّهَاءِ وَبَشَاشَةِ الْوَجُهِ وَتَقْبِيلِ يَدِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وَتَقْبِيلِ وَلَدِهِ شَفَقَةً وَمُعَانَقَةِ الْقَادِمِ وَتَقْبِيلِ وَلَدِهِ شَفَقَةً وَمُعَانَقَةِ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ وَ كَرَاهِيَةِ الْإِنْحِنَاءِ مِنْ الْمُصَافِحَةُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ہاب: ملاقات کے وقت مصافحہ اور خندہ پیشانی سے پیش آ ہے نیک آ دمی کے ہاتھ کو بوسہ دینا' بچے کو چومنا اور سفر سے آنے والے سے معانقہ' جھک کریائیت

۵۸۸: ابوخطاب قیاد و کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے کہا: کیا مصافحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ( رضی اللہ عنہم ) میں تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ ( بخاری )

تخريج : رواه البحاري في الاستيذان ؛ باب المصافحة

النَّخَالِیْ : المصافحہ : بیصفحہ باب مفاعلہ ہے۔ مراواس سے ہاتھ کی تقبل کو ہاتھ کی تقبل سے ملانا۔ فوامند : (۱) مصافحہ جائز ہے کیونکہ بیصحابر کرام رضی الله عنهم کے درمیان موجود تھا بیا جماع سکوتی کہلاتا ہے اور بیمبت ہے۔

٨٨٦ : وَعَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا جَآءَ آهُلُ النِّيمَنِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ : قَدُ جَآءَ آهُلُ الْيَمَنِ ' وَهُوَ آوَّلُ مَنْ جَآءَ بِالْمُصَافَحَةِ رَوَاهُ آبُوْدَآؤَدَ بِالسّنَادِ صَحِيْحٍ \_

۱۸۸۲: حفرت انس رضی القد عند ہے روایت ہے کہ جب یمن کے لوگ آئے تو رسول اللہ مَنْ الله عند فرمایا کہ تمہار ہے پاس بمن کے لوگ آئے ہیں اور یہ پہلے لوگ ہیں جو تمہارے پاس مصافحہ لائے ہیں۔ (ابوداؤد) سندھیج کے ساتھ۔

تخريج : رواه ابوداود في الادب ' باب المصافحة

الکینے آئے : اہل الیمن : شاید که اس سے مراد حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عند کے ساتھی ہیں۔ **فوَ اللہ : (۱) آئخ**ضرت مَنْ اَنْتَوْمُ کی تقید بی سے مصافحہ کا ثبوت ماتا ہے اور اس میں سب سے پہل کرنے والے اہل یمن ہیں۔

٨٨٧ : وَعَنِ الْبَرَآءِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ "مَا مِنْ مُّسْلِمَيْنَ يَلْتَقِيلِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْتَرِقًا"
 رَوَاهُ آبُوْدَاوُدَ

۱۸۸۷ حفرت براءرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دومسلمان باہمی ملا قات میں مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (ابوداؤد)

775

تخريج: رواه ابوداود في الادب باب المصافحة

الموامند: (۱) ملاقات کے دفت مصافحہ جائز ہے اور اس روایت میں اس برآ ماد و کیا گیا ہے کیونکہ مصافحہ ان اعلال میں سے ہے جس سے صغیر و گنا و معاف ہوتے ہیں اور محبت والفت ہا ہمی بڑھتی ہے۔

٨٨٨ : وَعَنْ آنَسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّهِ الرَّجُلُ مِنّا يَلُقَى آخَاهُ آوُ أَ صَدِينُقَهُ آيَنُحَنِى لَهُ ؟ قَالَ : "لَا" قَالَ : آفَيَلْتَوْمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : "لَا" قَالَ : فَيَا خُذُ بِيَدِم وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : "لَا" قَالَ : فَيَا خُذُ بِيَدِم وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : "لَا" قَالَ : فَيَا خُذُ بِيَدِم وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : "لَا" قَالَ : "لَكُمْ " رَوَاهُ التِّرْمِذِي فَي وَقَالَ : "لَكُمْ " رَوَاهُ التّرْمِذِي فَي وَقَالَ : "لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

۸۸۸: حضرت انس رضی الله عند ہے روایت ہے کہ ایک آ دی نے کہا یارسول الله مُنَّالِیَّا ہم میں ہے کوئی آ دمی جب اپنے بھائی یا دوست کو ہے تو کیا وہ میں ہے کوئی آ دمی جب اپنے بھائی یا دوست کو ہطاقہ کیا وہ اس کے لئے جھکے۔ آ پ نے فر مایانہیں۔ اس نے عرض کیا کیا وہ اس کو لیٹ جائے اور بوسہ دے؟ فر مایانہیں۔ اس نے عرض کیا بھر اس کا ہاتھ کیر کر اس سے مصافحہ کرے۔ فر مایا ہاں۔ (تر فدی) حدیث حسن ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في ابواب الاستيذان ' باب ما جاء في المصافحة

اللَّهُ إِنَّ : ينحني : ركوع كي حالت يرجعكنا - يلتومه : معانقة كرنا \_يقبله : چره اوربدن كوبوسه وينا \_

**فوائد** : (۱) ملاقات کے دقت جھکنے کی ممانعت فر مائی گئی ہے اور یہ بدعت ہے اور حرام ہے۔(۲)بوسہ کے ساتھ معانقہ مکر وہ و ناپسند ہے البعة صرف معانقة کرنا اس آ دمی ہے جو دور ہے آیا ہو درست ہے۔

۱۹۸۹: حفرت صفوان بن عسال رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی کو کہا کہ مجھے اس نبی ( مَثَلَّمْ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الل

تخريج : رواه الترمذي في الاستيذان ؛ باب ما جاء في قبلة والرجل ورواه النسالي في السير والمحاربة وابن ماجه في الادب

النَّيْ الْنَالِمَ اللهُ عندا المنبى: اس تَغِير (مَنَّ الْمُؤَلِمُ ) كَ بال لِي جُلُوتا كه بمار بسامنے اس كے بحد مجزات آ كيں جواس كى اور اللہ عندا المنبى الله عندا المنبى الله عندات : ثوآ يات بينات وہى جي جوام ترندى كے بال روايت ميں موجود بيں۔(۱) شرك ندكرو (۲) چورى مت كرو۔(۳) زناند كرو۔(۴) اس جان كونل ندكروجس كوالله تعالى نے حرام كيا مگر حق كے ساتھ۔ (۵) كى برى الذمدة دى كوماكم كے پاس مت لے جاؤكہ وہ اسے قبل كروالے ۔ (۲) جادوثوند ندكرو۔(۵) سودند كھاؤ۔(۸) پاك دامن ير

تہمت نہ لگاؤ۔ (۹) لڑائی کے میدان سے مت بھا گواور یہود کے لئے خاص تھم ہی ہی ہے کہ ہفتہ کے دن میں حد سے مت بڑھو۔ انخضرت مُنَّافِیْنِ نے ان نوباتوں سے جواب دیا جومسلمانوں اور یہود میں مشتر کشیں اور دسویں جو یہود کے ساتھ مخصوص تھی وہ بھی ذکر فرمادی۔ وہ اپنے دلوں میں سے بات پوشیدہ کئے ہوئے تھے۔ پس آپ نے اضافے سے جواب دے کرمیجزہ ٹا بت کردیا۔ فوائد: (۱) باتھ یا پاؤں کو بوسران کے لئے جائز ہے جن سے تقوی اور اصلاح کا گمان اور برکت کی امید ہو۔ آئخضرت مُنَّافِیْنِ کے ساتھ انہوں نے بید معاملہ کیا گرآ ہے نے انکار بیں فرمایا۔

٨٩٠ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قِصَّةً
 قَالَ فِيْهَا ' فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِي ﷺ فَقَبَّلُنَا يَدَةً ـ اَ
 رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤَدَ ـ

۸۹۰: حضرت عبدالتد بن عمر رضی التدعنها سے قصہ منقول ہے کہ ہم نبی
 اکرمصلی التدعایہ وسلم سے قریب ہوئے اور ہم نے آپ کے دست
 اقدی کو بوسہ دیا۔ (ابوداؤر)

**تخريج** : الخرجه الوداود هكذا مختصرا في كتاب الادب. باب قبلة اليد

اللّه عن الله عن الله عن الله على الله عليه وسل الله على الله عن الله

٨٩٠ : وَعَنْ خَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُولُ اللّهِ عَنْهَا قَالَتْ : قَدِمَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فِى بَيْتِنَى فَاتَنَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ اللّهِ النّبِيُّ عَلَيْهِ يَجُرُّ تَوْبَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَلَهُ ". رَوَاهُ النّرُمِذِيُّ وَقَالَ : حَدَيْثُ حَسَنَّ.

۸۹۱: حفزت عائشہ رضی القد عنہا ہے روایت ہے کہ زید بن حارثہ مدینہ میں آئے اور رسول القد خَلَقْتَا مِم ہے گھر میں تقے۔ بس انہوں نے آئر دروازہ کھنگھنایا تو نبی اکرم خَلَقَیْم جندی ہے اس کی طرف اشھے اس حال میں کہ اپنے کپڑے کو تھینج رہے تقے اور ان کو گلے لگا لیا اور ان کا بوسہ لیا۔ (ترندی) حدیث حسن ہے۔

تخريج : رواه الترمذي في الاستيذان ؛ باب ما جاء في المعانقة والقبلة

الكَيْخَارَتُ : قدم :سفر الوث فقرع كَعَنْكُ طايار يعجو توبه العِنى كبر المسم من ال كمقام برندر كهااور جلدى من السابوتا ب-فوائد: (۱) بوسد دیناور کے ملنا جائز ہے اس کو جوسفر سے واپس آیا ہوبشرطیکہ فتنہ کا خطرہ نہ ہومثلاً اجنبی عورت اور بلاریش بید۔ (۲) اس باب کی حدیث نمبر میں جوممانعت وارد ہے وہ کراہیت کو ظاہر کرتی ہے نہ کتر یم کو۔ (۳) جس سے محبت ہو جب اس کے آنے کی اطلاع مطیقہ جلدی ملاقات کو جانا جا ہے۔ (۴) حضرت زید بن حارثہ کی فضیلت اور حضور مُثَاثِیَّتُم کی اس سے محبت اس روایت ستەظا برہوتی ہے۔

> ٨٩٢ : وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَّلُوْ اَنْ تَلْقَلَى اَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيْقِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

٨٩٢: حضرت ابوذ ررضي الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلَّاتَیْاً نے فرمایا کہتم ہرگزشی نیکی کوحقیر مت مجھوخوا ہتم اپنے بھائی کو کھلے چېرے ہے ملو۔ (لیعنی اس نیکی ہے اس وجہ ہے اعراض نہ کرنا کہ ہیہ معمولی نیکی ہے بلکہ یہ بہت بڑی نیکی بن سکتی ہے)۔(مسلم)

تخريج : كوباب الاستحباب طيب الكلام وطلاقة الموجه رقم ٢٩٦/٣ يس العظفر ماكس \_

**فوّائد** : (۱) ملاقات میں کھلے چہرےاور خندہ چیٹانی سے ملنا جا ہے' خاص طور پر اس وقت جبکہ مفریا گھر سے غیر حاضری کے بعد واپیی ہوئی ہو ۔

> ٨٩٣: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَسَنَ بْنِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا ' فَقَالَ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ : إِنَّ لِيْ غَشْرَةً مِّنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَدًا -فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ لَّا يَرُحُمْ لَا يَرُحَمُ!' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۸۹۳: حضرت ابو ہریہ ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی ا کرم صلی الله عليه وسلم نے حسن بن علی رضی الله عنهما (نوءسئه رسول ) کو بوسه دیا۔اس پر اقرع بن حابس نے کہا: میرے دس بیٹے ہیں۔ میں نے ان میں کسی کا آج تک بوسہ نہیں لیا۔ پس رسول الندصلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا : جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ اس پر رحم نہیں کیا جاتا\_( بخاري ومسلم )

تخريج : اس روايت كي تخ تنج باب تعظيم حومات المسلمين ٢٢٧ من الاحظه و.

الكُنَيَّا بَيْنَ ؛ الولد : بيدا ہونے والے كوكہا جاتا ہے۔خواہ فدكر ہويا مؤنث۔اى طرح اس كا اطلاق واحدُ حثنيہ جمع سب پر ہوتا ہے۔ فوائد : (۱) مبت کے لئے چھوٹے بچوں کو چومنامستحب ہے۔ بدول میں رحمت وشفقت کی علامت ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے باہمی ایک دوسرے بررحم کرنے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔